

## طبقات ابن سعد

کے اردوز جمہ کے دائی حقوق طباعت واشاعت

چوهدری طارق اقبال گاهندری

مالك ''نفليش اكيب ليميٰ محفوظ بين

| طبقات ابن معد (حصداوّل)                 | نام كتأب        |
|-----------------------------------------|-----------------|
| علامه محمر بن معد التوفي وسين           | مصنف            |
| علامه عبدالتدالعما دي مرحوم             | مترجم           |
|                                         | اضًا فد عنوانات |
| نفین کیست بریمی اردو بازار- َرا پی<br>ر | ناشر<br>ا       |
| روپے                                    | / قیت           |

| سعد | Just 1 | بقات | L |
|-----|--------|------|---|
|     | +      | •    |   |
|     |        |      |   |

| > تالعين وتع تابعين             | حصه فيجم |
|---------------------------------|----------|
| > كوف في كرصحابة وتا بعين       | حقية ثم  |
| > دورآخر كرصحابة تابعينُ وفقهاء | حصہ ہفتم |
| > صالحاتٌ وصحابياتٌ             | حصربشتم  |

| اخبارالتي فأثيا       | حصه اقرل |
|-----------------------|----------|
| > اخبارالني مَلَيْقِ  | حصدووم   |
| لم سيرت خلفاء داشدينٌ | حصدسوم   |
| مهاجرين وانصار        | حصيجهارم |

برحسالگ الگ بھی دستیاب ہے۔ اُردُ دبازار، کراچی طرکم گفتس کے اُردُ دبازار، کراچی طرکم

## 

#### السلاخ العام

## سر كارد و عالم مُثَّا عَلَيْهِم كَى سيرت بي ظيم الشان كتاب كا تعارف ازچو مدرى محدا قبال سليم گاهندري

ابوعبداللہ محربن سعدالبصری التوفی و ۲۳ ہے کی شہرہ آفاق کتاب "طبقات الکبید" یا "الطبقات الکبرلی" جس کا اردوتر جمنہ اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں سے ایک متم بالثان کتاب ہے۔ نہ سرف اس کے کہ بیدا یک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔ بلکداس کے بھی اس کا احاظ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔ بلکداس کے بھی اس کتاب کا مصنف دور ہارون الرشید و مامون الرشید کا عالم ہے اور اس نے تذکرہ نولی کے قدیم اُصولی کے مطابق آپ ہم بیان کے لئے چتم دید شاہدوں کے بیانات اساد کے ساتھ بیان کے اس کتاب کو مصنف کے زمانے کی عہد رسالت ماب گائی ہے قربت اور دوسرے بیان میں ذکر اسنادگی شرط نے اس کتاب کو زمانہ کا بیا کتاب کو زمانہ کا بیا تھی ہیں۔ ایک خزانہ علم بنا دیا۔ اور ہرزمانے کے علماء نے اس کتاب کو آئی کھوں سے لگایا۔

یہ کتاب <u>بے ۲ میں اور ۲۲ ہے</u> کے درمیان تقریباً میں سال کے عرصہ میں لکھی گئی۔ قیاس ہے کدیہ کتاب مصنف نے اپنے استاذ الواقتدی کی وفات کے بعد کھنی شروع کی ہوگی اور اس وقت ابن سعد کی عمر چالیس سال ہے متجاوز ہوگئی ہوگی ۔

سیر کتاب بغداد میں ککھی گئی اور طاہر ہے کہ عربی زبان میں کھی گئی تھی۔ اور یہی کتاب کیاسب ہی کتابیں عربی زبان میں تکھی جاتی تھیں۔ وُنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کا شرف رکھنے کے ساتھ ساتھ وُنیا کی سب سے بردی علمی وادبی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ قدیم زبانوں کا دورا قبال مندی ختم ہو چکا تھا اور زمانہ ما بعد میں علمی زبان کا مرتبہ حاصل کرنے والی زبانی ا ابھی بیدائیس ہوئی تھیں۔

مصنف کے زمانے ہی میں اہل ذوق نے اس کی نقلیں حاصل کر پی تھیں اور مصنف کے بعد تو اس کشرت ہے اس کی نقلیں علماء اور محققین نے تیار کیس کہ حروب صلیبیہ اور اس کے بعد ہلا کو خال کے ہاتھوں سینکٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں ہی بوے برے کتب خانوں کی جابی کے باوجود اس کتاب کے مکمل ونامکمل نسخے ڈنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گے اور آج تک موجود و محفوظ ہیں۔ طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں بیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بوئی کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دیا غوں میں بیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بوئی کتاب کی طباعت واشا مت کوئی آ سمان کا مہد ہو گئے تھے۔ اگر چہ ہے گئے اور اس کے بعد عربی قائم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد عربی ابن کے مطابق سب ہی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس بے مثال محتاب کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ گو حاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک مطابق سب ہی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس بے مثال محتاب کی اولین اشاعت کا فراس کے بعد عربی اس اور میں جرمنی کے دو

کے طبقات این سعد (مقدادل) کی مستر قبین مسئر پر وکلمان اور مسئر سخاد نے ایک لا کھروپے کی سرکاری امداد سے اس کتاب کی طباعت اور پروف خوانی کا کام شروع کی جو پر سول تک ہوتار ہا۔ اور اس کتاب کے آٹھ جھے جھپ کرتیار ہوئے۔ اس کے بعداور بہت دنوں بعد مکتبہ صادر پیروٹ نے طبقات ابن سعد بہت خوبصورتی سے شائع کیا۔

اس عظیم الثان ماخذ تاریخ و تذکره گواردو زبان میں ترجمہ کرنے کا خیال بھی انیسویں صدی کے اواخر میں پیدا ہو چکا تھا۔
لیکن کتا ہے کی ضخا مت اوراس کی وسعت کود کیھتے ہوئے اس کی طباعت واشاعت کی ہمت کوئی نہ کرسکا۔ بالآخر دارالترجمہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن نے اس کے پانچ عربی حصوں کا اُر دو ترجمہ مولا نا عبداللہ العمادی ہے کرا کرشائع کیا (۱۹۳۳ء) اور آخری تین حصوں کا اُر دو ترجمہ ہم نے مولا نا نذیر الحق صاحب میرشی ہے کرایا ہے۔ اب یعلمی شاہکار پہلی دفعہ لسٹائع ہور ہاہے۔ جھے اُمید ہے کہ جس طرح ہماری دوسری کتابیں ملک پھر میں مقبول ہوئیں اور شائقین علم وادب نے جس فراغ دیل سے ہماری کتابوں کی اشاعت میں بھی میر سے معاون شاہت ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ ان معاون شاہت ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نابت ہوں گے۔ بچ تو یہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے بی جھے آئی برخی برخی خیم کتابوں کی اشاعت کی ہمت ہولائی ہے میں اپنے ان سر پرستوں کا تہ دل ہے شکر گزار نہوں۔ میرے کرم فرماؤں کے اشتراگ مل سے بی بیانمول علی خزانے زیورا شاعت سے آراستہ ہو سکے۔

ہم نے نفیس اکیڈی سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری جیسی ضخیم کتابوں کے ترجیے شائع کرنے کی جوہمت کی تو بینقاضا ہوا کہ طبقات ابن سعد کے مکمل اُردونر بچے کی اشاعت کا نثرف بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہئے۔ کتاب بڑی شخیم اور کام بہت مشکل تھا۔ ترجمہ پرنظر ثانی اور اس کے بعد اچھی کتاب وطباعت سے مزین کر کے کتاب کا شائع کرنا اس دور گرانی میں کس قدر شکل کام تھا۔ لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں جو خدائے بزرگ و برئز کی توفیق والداد سے سرنہ کرلی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس مہتم بالشان کتاب کواردوزبان میں اہل علم و تحقیق کی خدمت میں حسب ذیل آئے حصول میں شائع کرنے کا فخر حاصل کر دہے ہیں۔

## طبقات ابن سعد (ممل آخ صول میر)

ترجمه عيداللدالعمادي

حسّراوّل کی اخبار النبی مظّافیهٔ می اخبار می افتار می افتار

# اخبراني الخياث المن معد (صداول) المن المنظمة ا

بزكوفلا

مولا ناسيدعبدالقدوس ماشمي

مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام کی سیجے تعمیل کے لئے خود قرآن ہی کے تلم کے بموجب رسول اللہ تا تا گائے کہ ہو قول ہو خول اور ہرشان کو یا در کھنے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایساعظیم الثان اہتمام کیا گداس کی کوئی و وسری مثال دُنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح انھوں نے ہرچھوٹے سے چھوٹے واقعے کو اور معمولی سے معمولی بات کو محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھا اور ہر پہلوسے مکمل شخصیت اس کر ہ ارض پرصرف محمد رسول اللہ مالی تا بیا ہے ہوئے مورسے و کیھئے بڑے سے بڑا آدمی صرف ایک یا دو پہلوسے یا ایک یا دو اعتبار سے ہی بڑا اور عظیم الرتبت آدمی کی زندگی کے محتلف پہلوک کیا تھے تو تقص اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ ایک بہت بڑا رکھا تھا اور ایسانقص نظر آئے گا کہ جرت ہوگی۔ ایک بہت بڑا روحانی پیشواعد الت کے لئے اچھا اور ایسانگر کہاں ملتا ہے۔

اس کے برخلاف خداوند تعالی نے اپنے آخری نبی کو ہراعتبار سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور دُنیا کو حکم دیا تھا کہ ان کی اتباع کرو۔ ان ہی کی ذات میں اسوؤ کا ملہ ملے گا گویا بول سجھے کہ اسوؤ کاملہ ایک اور صرف ایک ہے باتی صاحب کمال سب کے سب ایک پہلو سے کامل اور دوسر سے پہلو سے ناقص ہیں۔

میرتفادہ حقیقی سبب جس کی وجہ سے ساری اُمت اسلامیہ رسول اللہ گائٹی کی سنت کومخفوظ رکھنے پر ہائل تھی اور آپ کی ایک ایک بات کو یا درکھتی تھی۔استا داپنے شاگر دول کو اور پاپ اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے تھی کہ دو ڈھائی سوسال تک مسلمانو ن میں لفظ علم صرف حدیث کے لئے مخصوص تھا اور دوسرے علوم کوعلم نہیں بلکے فن کہا جاتا تھا۔

علم العرجال من ہر صدیث حقیقاً رسول الله طالیۃ المسلم میں انہاں اجازت وتقریر کی ایک عینی شہادت ہے۔ اور ہر شہادت کی جانج پڑتال ضروری ہے۔ اس لئے صحابہ کرام میں الله علی ان بزرگوں کے بعد جنہوں نے مشکوۃ نبوت سے بلاواسط براہ راست کسب نور کیا تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ شاہدوں کواچھی طرح و کیھ لیا جائے ان کے ذاتی حالات کا خافظ منجیدگی اور صدافت و تقامت کی تحقیق کی جائے۔ اس کوشش نے ایک جدید علم کوجنم دیا جسطم الرجال کہا جاتا ہے۔ علم الرجال میں تقریباً ۲۵ ہزار اشخاص کے ذاتی خصائل وعادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ بیا شخاص ہیں جنہوں نے بھی کوئی حدیث بیان کی ہے۔

جب راویان حدیث کی جانج پڑتال شروع ہوئی توان کے عہد اوران کی معاصرت کی تلاش ہوئی تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس راوی کی ملاقات کن کن شیوخ ہے ہوئی اس طرح علم طبقات الرجال وجود میں آیا اور راویوں کو جانچنے کے لئے یہ تقسیم نہایت ہی اہم تھی ورنداس کے بغیر ریہ معلوم کرناممکن نہ ہوتا کہ حقیقتا کس راوی کی ملاقات کس شخ ہے ممکن ہے اورا گرممکن ہوتا کہ حقیقتا کس راوی کی عمر اور شخ کے عمر ملاقات کے وقت کیارہی ہوگی۔اورا گر راوی کی عمر اتن کم ہوکہ حدیث کو پوری طرح سمجھ ہی نہ سکے یا کہ شخ کی عمر اتن کم موکہ دیا تھا ہوگئی ہے۔

اس طرح علم طبقات الرجال پر الل علم نے توجہ کی اور کتابیں کھی گئیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر اپنی عمریں صرف

کر طبقات این سعد (سداول) کی صدافت و نقابت پرشها و تین مهیا کین اور کتابین تکصین بعضوں نے جرح و تعدیل کی کیس بر برا کام کیا ۔ ایک ایک راوی کی صدافت و نقابت پرشها و تین مهیا کین اور کتابین تکصین بعضوں نے جرح و تعدیل کی شہا دتوں کو ٹانوی درجہ و یا اور صرف تذکر و بی جمع کر دینے کو کافی شمجھا اور اس قتم کے تذکروں کی افا دیت بھی کچھ کم نہ تھی ۔ اس لئے ایسے تذکر و نویس اور و قائع نگار حضرات کے کارنا ہے دُنیا کے بہترین علمی سرمائے سمجھے گئے۔

طبقات الرجال پر دوقد یم ترین کتابیں ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ایک محمد بن عمر واقدی متوفی ہے۔ مصلی کتاب طبقات جو طبقات واقدی متوفی ہے۔ مسلم سے مشہور ہے اور مخضری کتاب ہے اور دوسری محمد بن منع البصری الزہری المتوفی ہے۔ مسلم اور خضیم کتاب جوطبقات الکبیری کتاب سعد واقدی کے شاگر داور البیریمی کتاب جوطبقات الکبیریمی اکثر و بیشتر روایتیں واقد کی کی بیان کرد والی ہیں۔

ا بن معدی ابن سعد ۱۱۸ جیس بمقام بصره مین پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بغدوہ بغداد آگئے۔ بید مانہ ہارون الرشید کی خلافت کا تھا اور بغداد میں علم وہنر گا ایک مجمع تھا۔ یہاں اور تجاز میں جا کر ابن سعد نے بڑے بڑے بڑے علماءومحد ثین سے استفادہ کیا اس کے بعدوا پس آ کرمحہ بن عمروافقدی کے شاگر دہوئے اور بالآخر واقدی کے سیکرٹری ہو گئے اور واقدی کی آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے۔اسی لئے بیابن سعد کا تب الواقدی کہلاتے ہیں۔ ۱۳۰۰ جیس بمقام بغداد وفات ہوئی۔

والدی ایک اخباری تھا اور اہل علم کے نزدیک قابل اعتبار واقدرادی نہیں تمجھا جاتا ہے اور فق یہ ہے کہ واقدی سی طرح ثفتہ اور قابل اعتبار سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ مغازی واقدی اور واقدی کی دوسری کتاب دیکھنے ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ گوا خباری ہے اس سے بلندمقام اسے نہیں و یا جاسکتا۔ لیکن واقدی کا نہیا می گرامی شاگر دلیعنی ابن سعدا پے استاد کے برخلاف ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ واقدی کی طرح تحض قصہ گوئیس ہے۔

ابن سعد نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفیان بن عیدنہ شیم ، ابن علیہ اوران کے معاصرین کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کتے ہیں۔ وہ صرف واقدی کا بی شاگر دنہیں ہے لیکن یہ فرق ہیشہ یا ورکھنا چاہئے کہ نیکوکار سنجیدہ اور صادق اللجہ راوی حدیث میں اور ایک اخباری وقائع میں فرق ہوتا ہے۔ اخباری اپنے بیان میں اس قدر تخاط نہیں ہوتا جتنا گدایک محدث اور راوی حدیث کو ہونا چاہئے۔ یورپ کے حقق مستشرقین ہے چارے اس فرق کونہیں سمجھتے ۔ یا سلمان ہے دُشتی کی وجہ ہے مجھتانہیں چا ہے۔ ان کا مبلغ علم غربی کتابوں کی لفظی تھے اور فہرست سازی ہے آئے نہیں بڑھتا۔ انہوں نے یقیناً قابل قدر کام اس سلسط میں انجام ویکے ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاصل ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الكبری کے دو فاصل مصحصین نے علامہ بروکلمان اور علامہ سخاؤ جنہوں نے ہم دواء ہے ہے اور ایک اس کی تھے کی ہے اور مقدمہ لکھا ہے۔ ایک بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نہ تھے اوری کر سکے اور نہ اس کا مقام متعین کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہو سکے۔ خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نہ تھے اور نہ اس کا تاب کا مقام متعین کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہو سکے۔ خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نہ تھے اور نہ اس کی تاب الطبقات اللہ ہو سکے۔

ابن سعد کی تین کتابوں کا ذکر متاخرین کی کتابوں میں ملتا ہے۔الطبقات الکبری یا طبقات الکبیر دوسری طبقات الصغیر اور تیسری اخبار النبی لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیسب تا م طبقات الکبیر ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب حقیقتا ایک ہی ہے اس کے ابتدائی حصہ کوا خبار النبی کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس حصہ میں نبی کریم منافظ کی سیرت کا میان ہے آخری کوطبقات الصغیر کے نام سے موسوم کیا گیا اور سب کو ملا کر طبقات الکبیریا طبقات الکبری کے نام سے یا دکیا گیا۔

طبقات پر مشتمل اسلوب ترتیب و طبقات این سعد کی ترتیب جیسا کداس کے نام سے ظاہر ہے طبقات پر ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت محد رسول الله تا تا تا گئی سرت طیبہ بردی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے متعلق متعد در دوائیش پیش کرتے ہیں۔ مثلاً رسولِ الله ما تا تا گئی سواری کے جانوروں کی تفصیل 'حضور منا تی کی سواک موزے اور دیگر

اخبار الني والقات ابن معد (صداول) ضروريات زندگی کی تفصیلات یا غز وات ہے متعلق جزئی وفضیلی واقعات جس قد رطبقات ابن سعد میں ل جاتے ہیں اُستے کئی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ بیقو کی مغازی وا قدی وغیرہ جومعاصرانہ تالیفیں ہیں اتنی تفصیلات مہیا کرنے سے قاصر ہیں ۔ عہد رسالت کے بعد وہ ایک ایک مقام کی تعین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام میں ایک اور تابعین کے حالات طبقہ ببطبقہ بیان کرتے ہیں اور ہربیان کے لئے سلیا ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیسندیں اس مرتبہ کی نہیں ہیں جس مرتبه کی سنداحادیث احکام کے لئے مطلوب ہوتی ہیں لیکن الیں بھی نہیں کہ انہیں محض افسانہ قرار دیا جائے ۔ ابن سعدسب سے پہلے بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سابقون الا ڈلون کا پھر مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کا اس کے بعد مدیند منورہ کے تابعین کا بیسارا تذکرہ زمانی طبقات پر مرتب ہوتا ہے اس کے بعد اس ترتیب کے بھوجب بھر بین ' کومین اور دیگر مقامات میں رہنے والے صحابہ وتابعین کا طبقات پر مرتب تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے اور آخری حصہ خواتین کے تذکر ہے یر مشمل ہے اور مابعد میں لکھی جانے والی کتابوں مثلاً استیعاب اسدالغا بدا ورالا صابہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تذكرون كاطبقات برمرتب ہونااس زمانے میں بلکہاس کے بعد بھی مقبول ومعقول طریقہ رہاہے۔حتی كەشعراء وصوفیاء کے تذکرے بھی نہ صرف اس زمانے میں بلک اس کے بعد بھی گئی سوسال تک طبقات پر ہی مرتب ہوئے رہے ہیں۔ ریطریقہ حقیقاتا زیادہ مناسب ومفید طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ ہے کتاب کے مسلسل پڑھنے والوں کے سامنے ایک ایک زمانہ پوری تفصیلات ك ما تها آجاتا به جودوس عطريقة ترتيب فين آسكتاب طبقات ابن سعد کی حیثیت مب ے پہلے یہ جم لینا ضروری ہے کہ طبقات الکیرایک تاریخی تذکرہ ہے۔ یقینا ہیسب سے متازا وراپی عہد تالیف کے اعتبار سے چنداو لین تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے لیکن بہر حال اسے حدیث کا کوئی مجموعه نہیں قرار دیا جا سکتا اس ہے کئ گوا نکارٹیں کہ ابن شعد نے حدیث کاعلم حاصل کیا تھااور وہ ثقہ رواۃ حدیث میں ہے ہیں گر میر کتاب انہوں نے بطور مجموعہ حدیث کے نہیں لکھی ہے بلکداس زمانے کے اصول تذکر ونو کی کے ہموجب ایک تذکر ولکھا ہے۔ تاریخی روایات کے پر کھنے کا عام عقلی قائدہ ہیں ہے کہ ہرروایت کو چارتھیجات ہے گزرنے کے بعد ہی قبول کیا جا سکتا ہے . جووا قعہ بیان کیا جائے اس کے لئے امکان عقلی اورام کان عادی موجود ہو ۔ اگر چہام کان واقعہ دلیل واقعہ نہیں مگر دونوں 41 محتم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔ ظرف زیان وظرف مکان کے نقاضے واقعہ کے خلاف نہ ہوں ۔ 梦 益

بيدُ نياعالم أسباب ہے اس کے کوئی سابقه مسلمدوا قعدالیا ضرور مل جانا جائے جواس واقعد کا سبب قرار یا سکے۔

ہروا قعدا بناایک اثر رکھتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ واقعہ کے بعد اس کے اثر ات بیدا ہوں۔

谷

جب ان جارتنقیجات برکوئی واقعہ ثابت ہوجاتا ہے تو اس کے بعد بید کیکھا جاتا ہے کہ اس واقعہ تاریخی کاراوی مس درجہ کا آ دی ہے۔ صادق سنجیدہ اور قابل اعتبار راوی ہے پانہیں اور اس راوی کواس واقعہ کاعلم کس طرح حاصل ہوا ہے۔خود راوی اور اس کے اساتذہ میں دین داری اور دیا نت بیان کس قدر پایا جا تا ہے۔

ان مراحل ہے گزرنے ہی کے بعد سی واقعہ کوواقعہ تاریخی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ورندرام لیلا اور راس لیلا کی کہانیوں سے زیادہ او نیجا مقام اس روایت کوئییں مل سکتا۔

یمی وہ عقلی تنقیح ہے جس ہے بے پرواہی کا متیجہ آپ کوعلامہ بروکلمان کی تاریخ اسلام سروکیم میور کی سیرۃ النبی علی تیکا ور مسرمنگری واٹ کی کتابوں میں دکھائی ویتاہے۔ حداتو یہ ہے کہ پورپ کے پیمنتشرقین کتاب الاغانی اور الف لیلہ ولیلہ جیسی

کر طبقات ابن سعد احسادال کرتے ہیں۔ حالا تکہ خود ابوالفرج الاصفہانی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سختی تھی کہ می تا بوں سے تاریخی واقعات کی تحمیل کرتے ہیں۔ حالا تکہ خود ابوالفرج الاصفہانی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سختی تھی کہ می زمانے میں یورپ کے کوئی بڑے علامہ اس کی کتاب کو محققا شہتاریخی کتاب قرار دیں گے وہ تو اپ زمانے تک کے شاعروں اور گویوں کا تذکرہ لکھر مہاتھا اور وہ بھی محض یا داشت کے لئے نہ اس نے بھی کسی روایت کی تنقیج کی ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پر بم بیتی اور لوک پران سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کردے تو اسے کیا کہا جائے گا۔

علامہ ابن سعد کی بیضیم اور کی اعتبارات سے بے مثال کتاب طبقات الکبیر تاریخی روایات کا ایک مجموعہ نے اسے اس بنا پررونہیں کیا جاسکا کہ ان کے استادالواقدی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے اور نہ صرف اس بنیاد پراس کتاب کی ہرروایت واجب القبول قرار پاسکتی ہے کہ خودعلا مہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ نے جوردایتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ نقیج کے بعد انہیں قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رقبھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات کتاب کی اس قدرو قبت کو گھٹانہیں سکتی کہ بیقد یم ترین تذکرہ اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے اور اس قدر قبیتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

یے جے کہ امام شافعی مولٹنگیز کی کتاب الاُم یا امام ما لک ولٹنگیز کی کتاب الموطا کا درجہ اسے حاصل نہیں' کمیکن بالکلیہ نا قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ وتذکرہ لکھنے والوں نے ایک بڑا ہی مہتم بالشان ماخذ قرار دیا اور پوری طرح اس سے استفادہ کیا۔

ان بزرگ مؤرخین میں جنھوں نے طبقات ابن سعد ہے آپی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اُٹھایا ہے حسب ذیل مصنفین کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں

ا بن ابی الدنیا ٔ علامه بلا ذرگی ابن عسا کرالدمشقی ٔ امام ذہبی ٔ امام ابن حجرالعسقلا فی 'خطیب بغدادی' امام جزری ٔ ابن العماد الحکری' ابن خلکان اورخلیل بن ایپک الصفدی ۔ "

طبقات الکبیر کے ایک غظیم ماخذ ہونے کے لئے صرف یمی کانی ہے کہ مندرجہ بالاعلائے تاریخ وتذکرہ نے اپنی کماہوں میں ابن سعد سے روایتی نقل کی ہیں اور بعد تنقیح و تائیدان میں سے اکثر روایتوں کو قابل قبول قرار دیا ہے۔

یں ہیں۔ الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قدیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ بیہ مقام حاصل رہے گا۔ اگر چدا ہے صحاح یاسنن کا مرتبہ نیں ویا جاسکتا۔ گر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم ووسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اسے بہر حال حاصل ہے۔

و کورنے خالدا قباس اور چوہڈری محمدا قبال سلیم گا ہندری مالک نفیس اکیڈیی نے اس عظیم المرتبت تاریخی تذکرہ گئے۔ اُردوتر جمہ کو چھاپ کر جوخد متِ علم تاریخ اور زبان کی اوا کی ہے وہ ہرطرح سے قابل ستائش ہے۔ وہ نفیس اکیڈی جس نے تاریخ طبری' تاریخ ابن خلدون' زاوالمعاواور بلا ذری کی فتوح البلدان جیسی اہم کتابوں کے اُردو تر جھے شاکع کئے ہیں سے کارنامہ اس کی ہمت سے اشجام پاسکتا تھا اور انجام پایا۔ یقینا کارکنانِ نفیس اکیڈیمی اس کارنامہ پر ہماری طرف ہے اس کے مشخق ہیں کدان سے کہا جائے

آ فرین بادبری همت مردانه تو

عبد القدوس بإشمى كراچي- كمر بب 1279ھ

| Z<br>T | X              | الله الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9            | الم طبقات ابن سعد (منداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | KY             | سامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                | مر (حصّداة ل)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا بن سع      | طبقات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | صفحه           | مضایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه         | مفاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -      | ۲۷             | ناآدم المستعدد المستع | li .         | النبي النبي النبي الشار عظيم الشان كتاب كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | <b>βΔ</b> ,    | عفرت حواطبعالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11           | چیش گفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | //<br>[<br>[/9 | نفرت ادرلس غليظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | علم الرخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | //             | تعزت نوح عَالِسُكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ٥٠             | لحوفان نوح<br>طوفان کے بعد کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | طبقات بمشتل اسلوب ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4      | ۵ı             | ولا دِنُوحَ عَلَائِكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11</b> -  | طبقات ابن سعد کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ۵r             | سلسلة انباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 11         | تلمیحاث<br>اسلوب روایت کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 11             | اچا تک زبانوں کی تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | المقوب روايت في الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14     | ۶ <b>۳</b>     | ن ل ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | تاب اورصاحب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 11             | ي مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11           | الله في الانباب نب رسالت مآب عليم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      |                | بن يافث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ro           | اغيائے كرام مرسول الله طَالَةُ عَلَى الله عَالَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵      | r              | اللعرب المستقد | H.           | ابوالبشر حضرت آدم عليظ كي تخليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | ۵              | شام کی وجد شمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>TA</i>    | عبدالت كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 4              | قوم سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.          | آ دم علین کی اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵      | ,              | حفرت ابرائيم من الله عليك معزت استاعيل في الله عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PT           | مالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ্স     | ,              | مرع المان الله كدرميان كازمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ν.υ.<br>. // | و منایل تشریف آوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4)     |                | انبیاء منطقطم کے نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra           | قصهَ بائيل وقائيل (قائن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                | ملىلة نسب سيدالبشر سيدنا محدر سول الله تَكَافِينَا تا ابوالبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۲۳۹         | حضرت ثنيث عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲     | <b>*</b>       | حضرت آدم عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳4           | ترون الله المارية الم |
| ٧/     |                | أتبات سيرنا نبي كريم تلطيخ المستنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/           | حضرت وم علاق كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | *              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| $\mathcal{X}^-$ | اخبار النبي سائلية                      | MANUAL!                                 |            |                                         | كر طبقات اين سعد (منداق)            |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 14              |                                         | اولادعبدمناف                            | ٩٨         | ىلىلەنىپ                                | والدوي طرف ع حضور ما لليام كا       |
| ۸۸۰             |                                         | باشم                                    | <b>∠</b> • | 9 (1)                                   | فواظم وغواتك                        |
| 11              |                                         | ا باشم کی وجبتسیه                       | 27         | ، پاکیزه فطرت بیبیال                    | رسول الله فالقيالية كماسلة ماوري كح |
| ۸9              | t.                                      | بنى ہاشم و بنى اميد ميں خاصمت كى ابتد ا |            | - 40H05644440456455047665504550         | أَمْمِاتُ آباءًالنبي فَالْقِيمَ     |
| 9.4             | *************************************** | طلب ِحکومت                              | 11         | ملسلة مادري                             | آنخضرت كالتيونكآبكآ باؤاجدادكا      |
| 91              | ************************                | مطبین                                   | 40         | ************                            | قصى بن كلاب                         |
| 11              | **************                          | أطافت                                   | ۲۷.        | Dasasian kannepaka atanepaka ay 180     | واليس مكة كرمه بين لوث كرآنا        |
| //              | and the second of the second            | م مالحت                                 | 44         |                                         | توليت بيت الله كالثرف               |
| 97              | ****************                        | دارالندوه دارالا ماره کی حیثیت میں .    | 11         |                                         | اخراج بی بکروخزاعه                  |
| 11              |                                         | ہاشم کی تولیت                           |            |                                         | قریش کی وجه تسمیه اور پس منظر       |
| 91-             |                                         | قيصرونجاني تتجارتي معامدات              | 11         |                                         | بت پرتی کا آغاز                     |
| 11              |                                         | باشم كاعقد نكاح                         |            |                                         | اولا رقصی بن کلاب                   |
| م ۾             |                                         | وَقَاتَ اوروصيت                         |            |                                         |                                     |
| 11              |                                         | أولاد ماشم                              |            | *************************************** | الركيال                             |
| 90              |                                         | باشم كيفم مين اشعار                     |            | *************************               | دارالندوه (مجلس شوری قریش).         |
| 94              | 4 je se stj                             | شفاء بنت ماشم كهتي بين                  | ΔΙ         |                                         | قصی بن کلاب کے اختیارات             |
| //              | 4.                                      | مطلب بن عبر مناف                        | If 7:      |                                         | دارالندوه کی وجینسیه                |
| 9.0             |                                         | شيب عبدالمطب كيے بنے؟                   | 11:        | *****************                       | آ بادی مگیر                         |
| aa              |                                         | عبدالمطلب بحثيت متولى كعبة الله         |            | 1                                       | مُحِمّع (قص كاخطاب)                 |
| 11              | 18,37                                   | چشمه زمزم                               | 1          |                                         | قصى كے لئے لقب قریش                 |
| <br> ••         |                                         | تحکیم                                   | 11         | يان)                                    | تحمس (شریعت ابراجیمی میں تبدیا      |
| 101             |                                         | سواری کے قدموں تلے مانی کا چشمہ         | ۸۳         |                                         | مزدلفه میں آگ روشن کرنے کی رسم      |
| 11              |                                         | ینے کی قربانی کی تذر                    | 11         | *************************************** | حاجيون كي خدمت                      |
| [+]             |                                         | میں<br>وُن شدہ خزانے کی دریافت          | ۸۵         | *************************************** | عبرالد ار                           |
|                 |                                         | باجمی اتفاق دا تحاد کامعابده<br>باجمی   | "          | *************************************** | قصى كى وفات                         |
| 1.5             |                                         | :<br>نبوت اورحکومت کی بشارت             | АЧ         |                                         | عبرمتانى بسيديد بسيديد              |
| ۱۰۴             |                                         | رف<br>خفاب                              | 11         |                                         | اقريا ، كوتو خيركي وتؤت             |
| 1.0             |                                         | عبدالمطنب يحق مين نفيل كافيصله          | AZ         |                                         | ابونهب كالمجام                      |
| 1.0             | 1                                       |                                         | <u> </u>   |                                         |                                     |

| $\mathcal{X}$ | اخبرانی تاقیم                                                                                              | <u>''                                   </u> | كر طبقات ابن سعد (حدادل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ır.           | يبودكا اراده قل                                                                                            | 1+0                                          | طائف مين كامياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ırı           | رضاعی بھائی کے لئے بثارت                                                                                   | 1.4                                          | عبدالمطلب كي متنت "بيني كي قرباني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11            | نگاه نبوی مُنْ الشِّرُ أَمِين صليمه سعديد كا احترام                                                        | 1+2                                          | نى صادق مَنْ عَيْدُم كَى بشارت اور قحط سالى كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ırr           | قبيلهٔ بنوبوازن                                                                                            | 1+A                                          | آ تخضرت مَلْ لَيْنِهُمْ اجتماع استىقاء ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IPF           | وفات آمنهام النبي عَلَيْتُهُم اللهِ عَلَيْتُهُم اللهِ عَلَيْتُهُم اللهِ عَلَيْتُهُم اللهِ عَلَيْتُهُم الله | 11                                           | بارانِ رحمت کے لئے دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1177          | والده كي وفات كے بعد آن مخضرت النيو كي كے حالات                                                            | 1+9                                          | ابر بدكاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11            | رسول الدُّمَا النَّهُ عَلَيْهِ عِبد المطلب كي آغوش شفقت من                                                 | #∗                                           | نَقَلَى كَعْبِهِ ( كَعْبَهِ بَمِن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150           | غبدالمطلب كي وصيت دوفات                                                                                    | lf.                                          | تقلّی کعبه کاحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFY.          | رسول الله فألفيخ الوطالب كرهم مين                                                                          |                                              | ابر بدكارم پرخمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 172           | نى انورتاً فَيْنِيمُ كَا يَهِلا سَفْرِشَام                                                                 | 11);                                         | ابر ہدھے عبدالمطلب کی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA           | بحيراراهب سلاقات                                                                                           | 77                                           | عبدالمطلب كي دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11            | أَلْكَ مِينُ كَالْقب                                                                                       | nr (                                         | اصحاب فيل كاعبرتناك انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11            | ابوطالب كي اولا دن                                                                                         | . 5                                          | اولاد وعبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1849          | ابوطالب كودعوت إسلام اورخاتمه                                                                              |                                              | عبدالله كاق آمندتنسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابرآزا        | فوٹ شدہ مشرکین کے لئے استغفار کی ممانعت                                                                    | 11                                           | أُمُّ الْبِي مِنْ فَالْتِيرِ مِنْ الْبِينِ فَالْتِيرِ مِنْ الْبِينِ فِي الْبِينِ فِي الْبِينِ فِي الْمِنْ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ואיו          | مجميرو للفرق                                                                                               | 11                                           | قتیلہ بت نوفل کی طرف ہے چینکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21            | ابوطالب کی موت کے بعد حضور شائیز کمکا ظہار خیال                                                            | BA.                                          | فاطمه بنت مُرَ کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOP           | ام المؤمنين سيد وخد يحة الكبر ي خواية في كاوفات                                                            | HΔ                                           | آ مخضرت طالقة الشكم ما در مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11            | كَمْ مِينَ ٱلْخُضِرِتَ مَلَى لِللَّهِ كَا ابْتِدَا لَيْ مصرونيات                                           | 11.9                                         | عبرانتدکی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11            | نى اكرم كُلُّةُ أَكا بكريال جرانا                                                                          | Iri                                          | رسول الله تاليخ أى ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (4,4)         | حربَ الفجار كاوا قعه                                                                                       |                                              | تارخ پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ira.          | احامیش                                                                                                     | . 11                                         | ولادت کے وقت منفر دواقعات کاظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1071          | سرداران قریش                                                                                               | 144                                          | اسم گرای کاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | ىنرداران قيس                                                                                               | iro                                          | رسول الله منافعة في كنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102           | مقابله فريقين                                                                                              | JFY.                                         | جنهين رسول الله مثالية يُؤمَّل رضاعت كاشرف حاصل موا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14            | حرب الفجاريين المحضرت بالفيظم كي شركت                                                                      | 11                                           | المخضرت فأعظم كشركات رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | آ تخضرت مَلْ لِللَّهُ الرحاف الفضول                                                                        |                                              | عليمة على يد خالفان المستنبين المستنب المستنبين المستنبين المستنبين المستنبين المستنبين المستنبي |
| ITA .         | چا کے کہنے پرسفرشام کے لئے روائلی                                                                          | ira                                          | ا ثق صدر کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| علاقات علاقات المحضرت التي المحضورة ال  | بتوں <i>سے فطر</i><br>تجارتی قا <u>قل</u> ے |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رر شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شجارتی قافلے                                |
| رر شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| روایتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خد مجيد فتحاشفنا                            |
| يَتُم كي اولا داوران كي نام ١٥٢ (وتيع "شاويمن كي مدينه آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دومن گھڑت                                   |
| وغيالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأتخضرت مثالة                              |
| ى مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن آب الله من آب منافقة عن آب منافقة عن آب منافقة عن الله عن ال                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابرائيم بن الب                              |
| وعنا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| ك بال بعيثي كي بيدائش // نبوت محمدى كالتأثير من المسلمان ال        | حضرت مارييه                                 |
| المستقبل عام " محمد المستق |                                             |
| العَلَمُ الله وعيال ہے حسن سلوک ہے۔۔۔۔۔۔ اس از ول وحی کے بعد چندا ہم داقعات و مجزات ۔۔۔۔۔۔۔ اس العمل اللہ علی ا<br>العمار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| القَلِّ الْحَارِينِ مِن هَاهِ مِن اللهُ عَلَى وَفَاتِ ١٥٦ لَوْراعظم كَى زيارت<br>وَعَلِم اللهِ اللهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| کی وفات کے وفت سورج گریمن ۱۷۰ تا جدار نبوت کوز ہردینے کی یہودی کوشش ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.75                                        |
| ملاح معجزات رسول تَالْقِيلُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| میت الله کی تغییر نو که ۱۹۲ پانی بے دود درہ بن جانا الله کا تغییر نو کا ۱۹۲ پانی بے دود درہ بن جانا ہے۔<br>کینت مناطقات میں مناطقات میں مناطقات میں مناطقات میں مناطقات کے مناطقات میں مناطقات کی مناطقات کے مناطقات کے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| من الله من الله الله من الله الله من الله الله الله ال<br>المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| یت منطبعان کے قبول اسلام کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the second second                       |
| م میں جو رہ اور میں میں اور میں میں ہور ہے جو الات اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور المامی<br>میر کارشک آفرین فیصلہ است رفتار کدھے کی رفتار میں میزی المامی میں اور میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| المرار المراق معلم المراق الم                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| رسول الله من المالية م | V 1 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| ر عن المدروية ال برت المعالى   |                                             |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Albair No 🗈                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                           |
| ن کود کھانے کاواقعہ ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۸ لعاب دہمن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ ۱۹۶ ا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا<br>آ ثار عظمت                             |
| ا ۱۵۰   توشیسز مین برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا<br>آ ثار نوت                              |
| ات نبوت الله الله المساول الله المساول الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بجين ميں علا                                |
| رَجْ وَالْكُوجِوابِ المُعَالَّ لَمَانَ فِحْرِ فَقَا مُونَّ كَاوَا قَعْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بتون كاواسط                                 |

| X    | Me chili                                                                                                    | r 5         | لل طبقات ابن سعد (حدادل)                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|      | رسول الله من الله على الله | 199         | محجور كي درخت معضور عليظ كى يكاركا جواب        |
| rr•  |                                                                                                             | r           | حضرت مقداد فكالشورك لي دوده من بركت            |
| rri  | طائف كااذيت ناك مغربين بسيسين                                                                               | 11.         | عبدالله بن مسعود طي المعند كاقبول اسلام        |
| rrr  | 1,20,00                                                                                                     | 11          | حضرت سلمان فاری جوناطونه کی آزادی              |
| 11   | شب معراج کے دافغات                                                                                          | <b>†</b> +۲ | يبودي مر يض كا قبول اسلام                      |
|      | زمانته ج مَين دعوت وتبلغ                                                                                    |             | رسول الله شاعية أمّ معبد كخيمه من              |
| rry  |                                                                                                             | 11"         | بارگاه رسالت مین اونت کی شکایت                 |
| 11/2 | اوی وخزرج کی شخصی                                                                                           | 11          |                                                |
| rra  | پیعت عقبهٔ اولی کے شرکائے گرای                                                                              | II.         | ينو ہاشم کودعوتِ اسلام                         |
| PP1  | بیعت عقبه نانیه مین شامل سر (۵۰) حضرات                                                                      | H /         | آ نکھ کا تندرست ہونا                           |
| ۲۳۲  | ابرے ہے س رحون اللہ ہانے ان کار مدن<br>اہل ایمان کو بھرت مدینہ کی اجازت                                     | i -         | حچری کاتلوار بنیا<br>فراق رسول میں تکڑی کارونا |
| rrr  |                                                                                                             | <i>&gt;</i> | تران رمون من سری ۱۹ رونا                       |
| 21   | ر قتل کی سازش                                                                                               |             | المرية الداري العظاوجات                        |
| 200  | کاشان نبوی کامخاصره                                                                                         |             | ایک جن کاخبر د <sup>ن</sup> ینا                |
| 11   | نى وصد بق كاغار ثور ميس قيام                                                                                | ľ i         | زمانهٔ بعثت ومقصداً مرصطفیٰ                    |
| PPY  | ابن اریقط کی جمر ان ی                                                                                       |             | يوم بعث                                        |
| 11   | نبوت کے قدم اُم معبد کے ضیمے میں                                                                            | -           | وحي سے قبل سيچ خواب                            |
| rra  | مكه مين فيجي آواز                                                                                           | ri»         | ا بَيْلَ وَى كَانزولْ                          |
| rr.  | مراقه بن ما لك رسول الله تَالِيْنِ عَلَيْهِ مَ عَنعا قب لين                                                 | 11          | كيفيت وحي                                      |
| 77   | مقام قبارِتشریف آوری                                                                                        | 1           |                                                |
| rrı  | وارئ يترب مين نبي رحت مُكَالِيَّا فِي آشر بيف آ وري                                                         | 11          | كوه صفاير بهلاخطير                             |
| "    | اہل مدینہ کے لئے خوثی کا دِن<br>بنی نجار کے وفد سے ملاقات                                                   | rim         | وتمن اسلام                                     |
| rpr  | ين عجار كوفد سے ملاقات                                                                                      | rio         | ابوطالب کے ساتھ قریمی و فند کی ملاقات          |
| 2.11 | محلّه بني عمرومين قيام                                                                                      |             | هجرت حبشه اولی                                 |
| rrr  | بارگاورسالت میں انصاد کی خاضری                                                                              | 11          | ترکایے انجرت حبشه اول                          |
| 1    | حضرت ابوابوب می اوند کے لئے شرف میز بیا تی                                                                  | riz .       | مبشه به اصحاب ل واچی ال وجه                    |
|      | پرلی نماز جمعه                                                                                              | r19         | المجرت حبشه تانى                               |

| $\mathcal{Y}^{-}$ | ا المحالية التي القالم                                                                                        | ~ N   | كر طبقات ابن سعد (حدة ك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>          | اسلامي ڪري بدر مين آ م                                                                                        |       | الله مدينة كالظهار عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rom               | کفاری تعداد جانے کا نبوی انداز                                                                                | 11 :  | الله مدينة والطبار تقيدت المستسبة المام المبينة والطبار تقيدت المستسبة المستسبة المستسبة المستسبة المستسبة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | تفاری تعداد جانبے کامبوں انداز                                                                                | !!    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                | l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | fl.   | الل بيت كي مدينة تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ror               | بدر میں بارش<br>خور میں میں                                                                                   |       | رسول الله شاقع کم غزوات وسرایا علی الله مالط علی الله علی الله مالط علی الله مالط علی الله مالط علی الله مالط علی الله علی الله مالط علی الله  |
| //                | خیمه نبوی<br>نشکراسلام کی صف بندی                                                                             |       | غروات النبی گافتین<br>مدینه تشریف آوری کی صحیح تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>"</i>          | فرشتول کی آمد                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                | عر سول ۱ مر سول ۱ مرسول ۱ |       | سفير محملاً الله معرود المعادية للشريع معرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| roo               | ابر جهل کا جوش                                                                                                |       | حضرت مخزه می اللہ میں اللہ میں کہ جھیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| י שנה ה<br>י      | ربو قبل قبر<br>بهالم آل                                                                                       | 13    | مرية عبيده بن الحارث في الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                | چېنا لکې مبارزت طبلی                                                                                          |       | مرية سعد بن الي وقاص شخاه فون<br>غزوة الا بواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 704               |                                                                                                               | 1     | م وه الايواء<br>غ وه كواط المستناسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>70</b> 4       | معتولین قریش کے نام                                                                                           | tra   | حروہ بواط ا<br>گرزین جابرالفہر ی کی تلاش کے لئے غزوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "                 | اسيران بدر                                                                                                    | • 100 | مرلان فابرا هر في مقال تفسير وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                | اسیران بدر کازرفد بی                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roa               | بال غيمت كالقسيم<br>مال غيمت كالقسيم                                                                          |       | غوه و المستقدي المستقد |
| //                | الل مدينه ونويد فتح                                                                                           | : :   | تبارقی قافله کاتعا قب<br>شارتی قافله کاتعا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                | حضرت رقيد خاصفا كي مدفين                                                                                      | 1 I   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                |                                                                                                               | 1     | اصحاب بدر الفي المنافقة المناف |
| r09               | اصحاب بدر کے لیے رسول اللہ منافیظ کی دعا                                                                      |       | وشمن كي جاسوي كالنظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                | ينم بدرگى تارخ                                                                                                | 1     | مشر كيين كي تجارتي قافله كي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P4+               | مشركين كي تعدّاد                                                                                              | 11    | الوسفيان كالظهار افسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                | غريب قيديون كازرفديه                                                                                          | ror   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                | غريب قيديون كازرفديد<br>فديد ليخ كافيضله                                                                      | 11    | مقام بدر<br>فرات بن حیان الحجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PYC               | الوالنخر ى كاقل                                                                                               | 11    | نی زہرہ کی مقام بخفہ ہوائیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| # 5               | مات افراد کے لیے بدعاء                                                                                        | "     | ی عدی کا جنگ ہے گنارہ شی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                | حضرت محزه وني الدور كي شجاعت                                                                                  | 11    | انسار کے قابل رشک جذبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71                | گھۆڑول كى تعداد                                                                                               | rom   | پرچماسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| · •  | <u> </u>      | اندانی تا                                      |             | المعاث ابن سعد (صداؤل)                                   |
|------|---------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|      | 121           | نيابت حضرت عثمان وخاهاؤه                       | 747         | مسلمان مخبر                                              |
|      | 11            | وعثورين الحارث كاقبول اسلام                    | 11          | حضرت معد بن معاذ تناهر كي وفاشعاري                       |
|      | rzr           | غزوة بن سليم                                   | 77          | عمير بن الحمام فغاه فو لي شهادت                          |
|      |               | مرييرز يدبن حالاته شيفرو                       | 745         | اغزوهٔ بدراورارشادات ِربالی                              |
|      | "             | غروهٔ احد                                      | 11          | الوجهل كي علاش                                           |
|      | 12 m          | مېودىدىيندى افوايل                             | 1,41%       | حالت تجده مین تصنور علائظاً کی دُعا                      |
| 1    | 7/            | كفار كے حالات كى خبر                           | 11.         | حضور عليظ كي تلوام                                       |
|      | 28 -          | ارسول الله سَالِينَامُ كَاخُوابِ               | 11          | تهدائے بدرل نماز جنازہ                                   |
|      | D)            | مشاورت                                         | 11          | مربيه غمير بن عدي                                        |
|      | rar .         | مشاورت                                         | 740         | مستاخ عورت كافمل                                         |
|      | 29.5          |                                                | 11          | المتمر فيية سما لم بن مليكر وكالفرقة بيست                |
|      | 123           | الشكر كي حفاظت كاابتمام                        | 11          | الوعقك يهودي كأمل                                        |
|      | //            | این ابی کی بدعبدی                              | 11          | عُرُوهُ بَي تَعِيقًا عُ                                  |
|      | 11            | طفت آراني                                      | 144         | ي فيتقال كالحاصره                                        |
|      | 11            | علمبرداراسلام                                  | 11          | بَی قینقاع کے حق میں ابن الی کی سفارش                    |
|      | 14.1          | ا عازِجْك                                      | 11          | ا قال يتحت الله الم                                      |
|      | £.<br>71      | شجاعت على المرتضى بنياسة ويستنسب               | 11          | غروهٔ سولق                                               |
|      | 1.F           | حطرت حزه بناه ف كراري مسيد                     | <b>۲</b> 42 | ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات                       |
|      | 722           | مشرك علمبردارون كاخاتمه                        | 11          | الوسفيان كافرار                                          |
|      | 77            |                                                | 51          | غزوةً الكدرياقرارة الكدر                                 |
|      | 11:           | تیراندازوں کی لغزش                             | MA          | L                                                        |
|      | W.            | مصعب بن عمير وقي الدعو كي شهاوت                | 11          | كعب بن الانثرف كے ل كا حكم                               |
|      | 12 A          | رسول الله سالية أكم مراه تابت قدم سحاب قداية   | 11          | محمر بن مسلمه خاه عند                                    |
|      | 71. *         | ابن قميه كارمول الله ملايق كم يرحمله           | 11          | منصوبة فتل                                               |
| 1    | 1             | المائيشيداءومقتولين أحد                        | 749         | کعب بن الانشرف بمبودی کافتن<br>بر میان                   |
|      | <b>r</b> ∠.q. | ابوم و كافتل                                   | 11          |                                                          |
|      | 1.77          | شهدائے احدی نماز جنازہ                         | 11.         | يهوديون يرخوف كاغلبهيندسته من منته منته منته منته المنته |
| 2000 |               | سيدالشهد اء حفزت حزه فهايده كالقيازي خصوصيت    | <b>r</b> ∠! | غزده غطفان                                               |
| i    | erriti ii.    | I S 75 - I S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 4           |                                                          |

| $\mathcal{X}$ | افيار الني تأليق                                         | 14 <i>S</i>  | كر طبقات ابن سعد (مقداقل)                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 191           | بنى نفير كى جلاوطنى كافيمله بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | r^.          | حفزت جمزه بني الدين كاسوك                                           |
| //            |                                                          |              | رسول الله مَنَالِينَةِ مِلْ كَارْخُم                                |
| rer           |                                                          |              | حطرت نعمان مناهد كي شهادت                                           |
| //            | نغيم بن مسعود کي مهم پرروانگي                            | 11           | نوجوان صحابه عندالية كاجوش وخروش                                    |
| //            | مدیخ سے روائل                                            | MAI          | صحابه كرام فكالنفي كي جال شاري                                      |
| 11            |                                                          |              | تيراندازدة كومدايات                                                 |
| rar           | مشركين كافرار                                            | 11           | ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر شامند کا نعر و حق                     |
| 11            | غزوهٔ بدرالصغرا ي                                        | 11 1         | سيده فاطمه مِن الشفاع كاعزار                                        |
| 11            | غزوهٔ ذات الرقاع                                         | N :          | مشركين كي مدولينے سے انگار                                          |
| 11            | يهلي بارنماز خوف                                         |              | غروة حراءالاسد                                                      |
| 19,0          |                                                          |              | سررياني سلمه بن عبدالا سدامخر وي في فيده                            |
| 11            | غزوة دومة الجفدل فيسمسين                                 | 2.0          | سرىيە دېرالله بن ائىيىل جىلەندىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى |
| 11            | مدينة من حضور عليظ كي نيابت                              | MA           | سريدالمنذ ربن عمرو                                                  |
| 190           | عيينة بن حسن معامده                                      |              | بتر معونه پره مصحابه رفاهده کی مظلوماند شیادت                       |
| 11            | غزوه المريسيع                                            |              | عروبن الميدالضمرا ي كي رياني                                        |
| 11            | الحارث بن إلى ضرار                                       |              | رسول الله فَأَنْفِيرُ أَوْتُهِدَاتَ بِيرِمعُونَهُ كَا اطْلاع        |
| 11            | مدينه بين قائم مقام                                      |              | ا قاتلین کے لیے بدوعا                                               |
| 11            | آغاز جنگ                                                 |              | شهدائے بیر معونہ کی عظمت و فضیات                                    |
| <b>79</b> 4   | جورية بنت الحارث كساته حضور عليظ كانكاح                  | 7.00         | مرية مر ثد بن الى مر ثد توكاه غو                                    |
| 11            | ائن الي كريخ في الآث                                     | <b>1</b> /19 | حضرت عاصم معی اندور کے ممرکی قند رقی حفاظت                          |
| 192           | سيده عائشهر خاه فنا كالإراور تيم كاعلم                   | 21           | حضرت عبدالله بن طارق والفاء كي شبادت                                |
| 11            | غروهٔ خند تن یاغزوهٔ احزاب                               | 11.          | حضرت خنيب اور حضرت زيد سي دين كي مظلومات شهادت                      |
| 11.           | قريش اور بن نشير كامعامده                                | 11           | رسول الله طاقية المسيدنازيد من هند كي محبث كامظامره                 |
| "             | وشنان اسلام کااجماع                                      | 194          | غزوهٔ بنی النقیر                                                    |
| rgA           | کفار کی مجموعی تغداد                                     | 11           | غزوهٔ بنی النفیر<br>بن نضیر کودن دِن کی مهلت                        |
|               | مثاورت نے خندق کھودنے کا فیصلہ                           | "            | نى تقيير كاملان جنگ                                                 |
| 11            | عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام                       | 791          | بتوقريظ في عليحد في                                                 |
| //            | بنوقر بظه کی غداری                                       | //           | المحاصرة بي فضير                                                    |

| X                  | اخبراني الله                                                     | 14     | الم طبقات ابن سعد (حقداة ل)                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| P+A                | رئيس دومة الجندل كأبديه                                          |        | رر<br>فردهٔ خندق میں جھڑپیں                                         |
| 11                 | سريي كمر بن سلمه خواه وزيجانب قبيله وطاء                         | 11     | عرد بن عبدود كاقل                                                   |
| 11                 | غزوهً بن لحيان                                                   | žI.    | جَلُ كَا آغَاز                                                      |
| <b>7.9</b>         | بى كى روپوشى                                                     | 11     | طفیل بن تعمان کی شہادت                                              |
| "                  | هديينه واليسي                                                    | II .   | نمازعصر کی قضاء                                                     |
| Ü                  | غزوهٔ بن لحیان کا اجمالی خاکه                                    | 11     | حضرت نعيم بن مسعود ونئاه طور کي حکمت عملي                           |
| 11.                | غزوهٔ الغابه                                                     | 31     | آندهی کی صورت میں عیبی امداد                                        |
| PT10               | ابن البوذ ر ژفاهدئه کی شهادت                                     | 11     | ابوسفيان كافرار                                                     |
| 11                 | يديخ ہے روائگی                                                   | 11     | لشكر كفاركي واليسي                                                  |
| //                 | معركها رائي شه                                                   | 19     | شېرائغزوهٔ خندق                                                     |
| ااسم               | امىرىر بەسىدىن زىدالاشىلى ئىلىنىد                                |        | مہاجرین وانصار کے لیے دعائے نبوی مُثَالِیْنِ السند                  |
| <i>ון:</i><br>עוש  | سلمه بن الا كوع تفي هذه كي شاندار كاركردگي                       |        | لبان نوت پراشعار                                                    |
| PIF                | اخرم نى دو اورابن عيينه عمقالله                                  |        | آيات قرآني كالزول                                                   |
| <i>/!</i><br>۳۱۳ : | معر كه ذوقر د<br>اين الاكوع اورا اوقياده شارين كي تعريف وخسين    |        | مراجعت ملاينه                                                       |
| 71                 | دور می سبقت                                                      |        | نماز وسطى قضاء ہونے پرافسوس                                         |
| ساسل               | مربية عاشه بن محصن الاسدى <sub>فئانش</sub> ۇر بجانب الغمر مرزوق  | l      | عى بەرەقىيەت كىلىگار<br>نفرت الىپى كے طلبگار                        |
| 11:                | سرية ثمر بالمسلمه وكاهؤ بجانب فرى القصه                          |        | تغرب بن مسعود الانتجعي کي کاميا بي                                  |
| W.                 | سرية ابوعبيده بن الجراح بن طوع بعانب ذي القصه                    |        | مشركين كے ليے رسول الله شافظ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| mis.               | سربيزيد بن حارثه وي الدوريجانب بني سليم بمقام الجموم             |        | غزوه بی قریظه                                                       |
| 11                 | سرية يدن حارثه مخاه والمبالب العيص أ                             | 71     | ابولبا به بن عبدالمنذ رکی ندامت                                     |
| _11                | سربيذيد بن حارثه وكالدؤر بجانب الطرف                             | //     | مال غليمت                                                           |
| ۲ إنتم             | سربيز بدبن حارثه رشايه فربجانب هسمل                              | ۳۰۲    | سعد بن معاذ شئاطِرَ كافيصله                                         |
|                    | رَيد بن رفاعه الجذامي كي رسول الله مَكَالَّيْنَةُ مَكَ خدمت مين. | 11     | بن قريظه کاعبر تناک انجام                                           |
| Lil.               | ماضری                                                            | . 11,5 | مال غنيمت كي تشيم                                                   |
| 11                 | سربيذيد بن حارثه خي الفريج انب وادي القرى                        | M,     | قلعهُ بِي قِيظَ بِيشِ قدى                                           |
| 12                 | سرية عبدالرطن بن عوف مقاله فزيجانب دومة الجندل                   | m.2    | حضرت جبرتیل کی آمد                                                  |
|                    | سرريعلى بن ابي طالب رئ الدينة بجانب سعد بن بكر بمقام             | . 11   | حضرت سعد بن معاذ حي الدائد كي وفات                                  |

| $\mathcal{X}$                                  | المستخلف اخبار الني تأليم                | <u> </u>     | كر طبقات ائن سعد (مقداة ل)                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳                                            | صلح نامة حديديد                          | <b>19</b> 12 | فنک                                                        |
| 11                                             | حضرت ابوجندل کی دانسی کاواقعه            | 11           | سرىيدنىدىن حارثه بجانب امقر فدبمقام وادى القرى             |
| 11                                             | فتح مبين کی خوشخبری                      | 12           | مسلمانوں کے تجارتی قافلہ پر حملہ                           |
| rro                                            | شركائے بيعت رضوان كى تعداد               |              | نی فزاره کاعبر تناک انجام                                  |
| 11                                             | شجرة الرضوان                             | 211          | سرية عبدالله بن عتيك بمقام خيبر                            |
| rry                                            | صلى حديبيكي شرائط                        | 11           | ابورافع كأقل                                               |
| <b>P7</b> 2                                    | حفرت عمر شيارة كى غيرت ايمانى            |              | سربيه عبدالله بن رواحه وتكاهؤه بجانب اسيربن زارم           |
| 11                                             | متھیارلانے پر پابندی                     |              |                                                            |
| 11                                             | وى كانزول                                |              | اسير بن ذارم كاقتل                                         |
| ۳۲۸                                            | اونٹوں کی قربانی                         |              | سرىيە كرزىن جابرالفهرى بجانب العربيين                      |
| 11                                             | علق كروانے والول كے ليے دعاء             | 77           | عرفيين كي بدعبدي                                           |
| rrq                                            | آيات فتح كانزول                          |              | عرثيين كاانجام                                             |
| ۳۳.                                            | غزوه خير                                 | 12           | وى كانزول                                                  |
|                                                | نيارى كانتكم                             |              | سربيغمروبن امبيالضمري                                      |
| 11                                             | عديد على قائم مقام                       | 77           | حضور عليظا كوشهيدكرن كي سازش                               |
| 111                                            | اسلای علم بردار                          | 11           | فنل کے لئے آنے والے کی گرفتاری وقبول اسلام                 |
|                                                | معركة رائي كا آغاز                       |              | ابوسفیان کے لئے مہم                                        |
|                                                | شهداع خير                                |              | غروه حديدية                                                |
|                                                | نىنب،نتالخارث يبودىياتل                  |              | مسلمانون کی تعداد                                          |
| ĵ,                                             | مال غنيمتِ كي تقتيم                      | 744          | حضور عَلَيْظِكُ كوروكن كَيُ وكشش                           |
| ***                                            | ابو بريره واشعري جيارتن كاقبول اسلام     | 71           | مديبيين تشريف آوري                                         |
| 11                                             | جعفر بن الې طالب ژیاه ځو کی واپسی        | 11           | بدیل بن ورقا کی حضور علیشکا ہے ملاقات                      |
| 11                                             | ام المؤمنين صفيه بنت حيى فياله خاسة نكاح | ۳۲۳          | عروه بن مسعود التقفى كى حضور طلط الله سيسلاقات             |
| 11                                             | فتح خيبر برحضرت عبان مئاشنا كاأظهار مسرت | 11           | قركيش كوالحليس بن علقمه كالنتباه                           |
| ĬĬ                                             | خیبر کے میبود کی بدحوای                  | 11           | حضرت خراش بن اميه خياه و بحيثيت سفير نبوي مَالَّ الْفِيرَا |
| ттт                                            | يبود خيبر كودارننگ                       |              | قرایش سے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان می الدو کی              |
| 77                                             | ماڭ وخائىدادى جىنى                       | "            | رواعی                                                      |
| 77                                             | حضرت على تفاهيئه كي علمبر داري           | 11           | بيغت رضوان مستقول مستقول مستقول                            |
| 12 Sept. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                          |              |                                                            |

| $\mathcal{X}$ | اخبارالني القا                                   | 19 )  | STATE OF THE PROPERTY OF THE P | رِ<br>طبقات ابن سعد (هنداة ل)             |
|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 27            | سرىيغالب بن عبدالله الليقي                       | mmh   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عامراورمرحب كمابين معركدآ                 |
| rrz           | سرييشجاع بن وبهب الاسدى                          | 11    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عامر کی شہادت                             |
| 11            | سربیگغب بن عمیرالغفاری                           | 220   | ئے مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عامر کے لئے حضور علائق کی دعا۔            |
| 11            | سرييهٔ موتد                                      | 11 .  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت علی وی الداؤ کے ہاتھوں مرحہ          |
| 11            | قاصد نبوی حارث بن عمیر کی شهادت                  | H     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورباررسالت مين كنانهاورالرزيح             |
| ۳۳۸           | امرائے لشکر کا تقرر                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كنانداورالربيع كأقتل                      |
| 11            | اسلامی لشکر کی روانگی                            |       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گدھے کے گوشت کی ممانعت                    |
| 11            | آغازجگ                                           | 442   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم<br>زہریلا گوشت |
| 11            | اميراة ل حفزت زيد بن حارثه تفاطفه کی شهادت       | 771   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| فباسا         | امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب خفاط كي شهاوت    | ٣٣٩   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت صفيه بنت جيي رسي الأعفات             |
| 11            | أمير ثالث حفرت عبدالله بن رواحه فنافؤنه كي شهادت | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرية عمر بن الخطاب فكالدعو بجانب          |
| 11            | حضرت غالد بن وليد مئ الدغو كاكارنامه             |       | ن كلاب بمقام تجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سربيا بوبكر صديق فئالار مجانب بخ          |
| 11            | الله ينه كاظهارافسوس                             |       | I. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سربيه بشير بن سعدالا نصاري بمقام          |
| rò.           | رسول الله مَنْ اللَّهُ عِنْ كَاسْكُوتَ           |       | بالميقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سربيغالب بن عبدالله الكيثي بجانه          |
| 11            | شهدائي مونة كااعزاز                              | 1     | يين وجبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سربيه بشيربن سعدالا نصادي بجانب           |
| 11            | سربيرهمروبن العاص عنا شائنه                      | !     | *************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عمره قضاء                                 |
| rai           | سربهالخط (برگ درخت) بامارت ابومبیرة بن الجراح    | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نيابت نبوي كالعزاز                        |
| 11            | سربيالوقاده بن ركبي الانصاري                     | )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کی مرانظیر ان میں آمد            |
| 11            | سربيالوقيادة بن ربعي الانصاري                    |       | *********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكديس حضور عليظك كاداخله                  |
| 1             | غزوه فتح مكمه                                    | سرماس |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طواف بيت الله                             |
| 1 I           | بنونژ اهه پر بنوبکر کے افراد کاشب خون            | . 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن رواحه مني الأعزب          |
| 11            | • • •                                            | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ميمونه هئا ينفابنت الحارث            |
| ror           | تجدید معاہدہ کی درخواست                          | سامام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور غليظ كي واليسي                       |
| "//           | حاطب میں بر مالا<br>میں بر مالا                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|               | حليف تبائل ي طلى                                 | ŧ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر و قضاء میں دل کا حکم                  |
| 11            | عبداللد بن ام مكتوم فقائد كے لئے نیابت كاعز از   | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سريه ابن البي العوضاء السلمي بجانب<br>الد |
| //            | اسلامی کشکرگی روانگی                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرية عالب بن عبدالله الكيثي بج            |
| 11            | الوسفيان كاقبول اسلام                            | rro   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكديد                                    |

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\mathcal{X}$ | اخدالی نافیا                                             | <u></u>     | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداول)                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1741</b>   | ہزیل کے بت خانہ کی بربادی                                |             | اسلاى كشكركا مكه بين فاتحانه داخله                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mar.          | مرية سعيد بن زيدالاشهلي                                  | 11          | حضور عَلَيْكُ كَنام دكره وافراد كأقل                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | بت خانه مناة كاانبدام                                    | 1           | عكرمه بن ابوجهل اورخالدين وليد ريئاندنز كامقابله             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11:           | سربية خالدين الوليد رخيًا هؤ.                            |             | شهدائے فتح مکیہ                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | بني جذيمه كامعامله                                       |             | خيمه نبوى قالينز                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mym           | مقتولین کے خون بہا کی ادائیگی                            | . //-       | بيت الله يب بتول كوركالنا                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # .           | يوم الغميصاء                                             | 1           | خَانْهُ كَعِبِينٍ بِهِلِي اذان                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱۴           | غر وهٔ حنین                                              | . 11        | بتوں کی تباہی                                                |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11            | هوازن اور تقیف کا اتحاد                                  | רמק         | رسول اكرم تَلَقِينَ كانطبهُ فَتَع يارحت كي رم جهم            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | مکیرے روانگی                                             | 11          | يوم فتح مكه                                                  |
| distantination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۳           | يرچم اسلام                                               | 11          | روزه رکھنے کے بعدافطار کردینے کاواقعہ                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11            | مسلمانون پراجا تک حمله                                   | <b>70</b> 4 | لسراسلام في تعداد                                            |
| TAXABLE PROPERTY OF THE PARTY O | ۳۷۲           | البت قدم صحابه كرام في ألفه كاسائ كرا ي                  |             | رسول الورمُكَ لَيْنَا كَامْنِفْرُ وَفَا تَحَانُهُ الْمُدَارُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>#</i>      | مسلمانون کاشدید جوافی حمله                               |             | يوم الفتح مين حضرت عبدالله بن ام مكتوم تكالفون كالشعار       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | قتل عام                                                  | 11          | گنتاخ رسول ابن خطل كاانجام                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711           | گفارکی پسیائی                                            |             |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | الوعامر مي فيفنه كي شهادت                                |             | عام معافی کااعلان                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r 14          | الوموی الاشعری تفاطر کے لئے نیابت کا عزاز                | 1           | بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا تھم                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | شهدائغز ووخین که اسائے کرامی                             | '           | لسان نبوت سے سورہ فتح کی تلاوت                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | مالك بن توف كافرار                                       |             | 1                                                            |
| 201000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | //            | امیران جنگ ومال غنیمت                                    | //          | قیام مکه می <i>ل نماز کے تعلق مختلف دو</i> ایات              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | مال غنيت كي تقسيم                                        | P4+         | ام ہائی ٹی سفارس پرامان دینے کاواقعہ                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۸           | حضور عَلَيْكُ كَ رَضَاعَى چَالِوزِ رَقَانَ كَى سَفَارِشَ | 11          | عامل سعيد بن سعيدالعاص                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //            | مال غنیمت کی دالیتی                                      | ١٢٢١        | عماب بن اسیدلی بطور عامل مکه نفر رقی                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77            | الضارى تثويش واظهاراطمينان                               | 1)          | مرية خالد بن الوليد مخاشعة                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //            | الصارك كيومائ نبوي الظائم                                | 11          | عز ی کی جابی                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F14           | حضور عَلَيْظِلًا كَيْ استقامت أورثابت قدمي               | 11          | ایک پرامراز مورت کال                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | حفرت عباس فناه و بلائے کاسم                              | 11 8        | ایک پراسرار عودت کاقل<br>سرید عمر دبن العاص شاهند            |

| $\mathcal{X}$ | اخدالني تايين                                                                                       | 1           | كل طبقات اين سعد (صداة ل)                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| TLA           |                                                                                                     |             | اسيران جنگ كى د ہائى                                |
| 11            | چیش عسره کی حالت                                                                                    | 12+         | ميدانِ جنگ كي حالت                                  |
| -//           | حضور علينظ کا آخری غزوه                                                                             | 11          | بارش کا نزول                                        |
| <b>1</b> 729  | مراجعت مدينه                                                                                        | 11          | گفارکوشکست<br>مان                                   |
| 11            | حج بامارت ابوبكر الصديق وتفاهيئه                                                                    | r21         | سر طفیل بن عمر والدوی ژئاندئن                       |
| 11            | حفرت على فكالدؤه كي شموليت                                                                          |             | ذى الكفين كانهدام                                   |
| 11            | سورهٔ توبه (براءت) كاعلان                                                                           | 11          | غزوهٔ طائف                                          |
| 11            | يوم انخر                                                                                            | 11          | بنوثقیف کی قلعه بندی                                |
| r.v.          | سرىيى خالىدىن الولىيد شئ سىۋىر                                                                      | 11          | طا كف كامحاصره                                      |
| 11            | سربيعلى بن الى طالب مؤلاليون                                                                        | <b>727</b>  | غلامان طاكف كي آ زادي كاعلان                        |
| 11            | يمنى قبائل كاقبول اسلام                                                                             | LS.         | رسول الله مَا يَعْظِمُ كَا نُوفَل بن معاويه سيمشوره |
| 7/            | مال غنيمت كي تقسيم                                                                                  | 11 .        | طا نف سے دانیسی کا تھم                              |
| 11            | حضور عَلَاظُل نے چارعمرے کیے                                                                        | PZP         | محاصل کی وصولی                                      |
| MAI           | جية الوداع                                                                                          | S.          | مربيعيينه بن حصن الفز ارى                           |
| 11            | حجة الاسلام                                                                                         |             | بن المصطلق مع محصولات كي وصولي                      |
| MAY           | مدی ہے روانگی                                                                                       |             | L i                                                 |
|               | رسول الله مَا لَيْنِيمُ كَ عَمره ورقح كى نيت كے بارے ميں                                            | r20         | سرميضحاك بن سفيان الكلابي                           |
| 11:           | روايات                                                                                              |             | سرىيىلقمەبن مجز رالمدلجى                            |
| 11            | بیت الله کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ منالینظ                                                        | 11          | سربيلى بن ابي طالب مئ الأنه بجانب قبيلة مطير        |
| 11            | مناسک هج کی ادائیگی                                                                                 | P24         | سربيع كاشه بن محصن الاسدى مني الأغن                 |
| TAT           | يوم التروبير                                                                                        | //          | غزدة تبوك                                           |
| 11            | مز دلفه میں تشریف آوری                                                                              | 11          | منافقین کاجهادے گریز                                |
| 11            | جمرهٔ عقبه کاری                                                                                     | <b>r</b> ∠∠ | نيابت محمر بن مسلمه فالعنوز                         |
| 11            | فادئ محمر سے گزر                                                                                    | 11          | جيش عسره کي تبوک مين آمد                            |
| 11            | خطبه في كاون                                                                                        | 11          | اكيدرين عبدالملك كي گرفتاري                         |
| 11            | ييم الصدرالآخر                                                                                      | 11          | مال غنيمت كي تقشيم                                  |
| 11            | ى<br>نىچ دىمرە كاتلېيىر                                                                             | 11          | اكيدنت مفالحت                                       |
| ۳۸۳           | رسول الله مَنَّا النَّهِ عَلَيْهِ كَا قَرِ بِانِي فَرِ مَانَا السَّلِيَّةِ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ |             | عبادابن بشركاحضور عالسك يريبره                      |
|               |                                                                                                     |             |                                                     |

| X    | اخارانی گافا                                  | r )          | كر طبقات ابن سعد (مقداة ل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19س  | غلاموں کے متعلق ارشاد نبوی                    | MAM          | يوم الخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11   | يوم الحج يرخطبه نبوي مَثَاقَيْنَا             | il ·         | نیت مج کے لیے مدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mar  | ذى الحجه كي امتيازي عظمت                      | PAY.         | ر كن يمانى يررسول مَثَالِينَا في دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | ايام تشريق                                    | 11           | بيت الله مين نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سوم  | ﴿ الْيُومُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول         | 11           | مناسك في كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | رسول الله مَالِيَّةُ إنْ صرف أيك مرتبه في كيا | <b>M</b> 14  | سوارى پررسول الله منافيظ كى بهم شيني كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹۳  | مربياسامه بن زيد حارثه شاهما                  | <i>''</i>    | رمی کے بارے میں ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11   | اسامه بن زید شارین گرفتیجت                    | 11           | دین میں غلو کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَي علالت   | maa.         | مناسك ج سيضي رغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11:  | امارت اسامه خي هناه عرباعتر اض                | 11           | از داج مطهرات کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11   | رسول الله مَا يَقْتِمُ كا ظهار خَفْلَ         | į)           | سقاية لنبيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m90  | رسول الله مَثَالِيْزُ شِرت مرض كى كيفيت مِن   | <b>7</b> 7.9 | منى ميں خطبہ نبوی مَا لَقَيْتُمْ اللهِ عَلَيْتُمْ اللهِ عَلَيْتُمْ اللهِ عَلَيْتُمْ اللهِ عَلَيْتُمْ اللهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | دُعائے نبوی کے ساتھ کشکراسامہ کی روانگی       | ي ووسم.      | يوم النحر مين خطبه نبوي ماللينظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • // | آ تخضرت مَثَلَ فَيْتُمْ كاوصال                | 91           | يوم العقبه مين خطبهُ نبوي سُلَاليَّةِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,  | جيش اسامه رخي الشفه كي والبسي                 | 11           | شب عرفه مين خطبه نبوي سَالْقَيْرَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| may  | اسامه بن زید نن شنا کی دوباره روانگی          | rrgi         | يوم عرفه مين خطبه نبوي مناطبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | جيش اسامه ري الله ينه مين فاتحاندوايسي        | 11           | مناسک هج کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | A.                                            | :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 11<br>11<br>11<br>11                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              | . The state of the |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## اخبراني المعد (صداقل) المعدد المعتاب المعدد المعتاب ا

## 

## "لميحاث

اس ترجے میں قدرے حسب ذیل امور کا التزام ہے جن کی جانب اشارہ ضروری ہے۔

پرایک قوم ہرایک زمانے اور ہرایک زبان کی بعض بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جودوسری قوم دوسرے زمانے اور دوسری زبان میں بشکل نظر آسکتی ہیں۔

عرب جاہلیت اوران کی عربیت اپنی نمایاں خصوصات کے لئے آج تک متاز ہے۔

عام ترجموں میں تمام خصوصیتیں 'نظرانداز کردی جاتی ہیں اور وہی مترجم کا میاب مانا جاتا ہے جواپنی قوم'اپنی زبان اور اپنے زمانے کے مخصوص محاورات میں اُس کتاب کا ترجمہ کرے جوایک اجنبی قوم نے اپنی خاص زبان میں صدیوں پیشتر تصنیف یا تالیف کی تھی۔

ترجمہ طبقات کو آپ اس حیثیت سے نہایت ناکام پائیں گے۔ کیونکہ اس پردازیہ ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کی جو خصوصیتیں تھیں اورادائے مطالب کے لئے اُن دنوں ان کی زبان خاص خاص حالتوں میں جیسے جیسے محاورات رکھتی تھی اردو ترجمہ میں وہ سب آ جائیں اور پھر طرز بیان غریب و ناموں بھی نہ ہواور جہاں ٹاگزیر ہوغرابت پیش آئے اس کی علیمدہ تشریح کردی جائے۔

اردومیں خطاب کے لئے کئی لفظ میں: آپ ہم 'تو جو بہ اختلاف مدارج استعال کئے جاتے ہیں۔ عربوں میں بہتفریق نہ تھی البذا بجورسول الله منظافیا کے بقیہ سب کے لئے ترجمہ میں وہی طرز خطاب اختیار کیا گیا 'جوان دنوں مستعمل تھا۔
ای طرح کے اور بھی بہت سے مراتب ہیں جوار دومیں ہیں اور عربی میں نہیں کا ہیں تو کسی دوسرے انداز میں لیکن عربیت کا لزم بہرحال مدنظر رکھا گیا کہ اہل بصیرت یہ بھی انداز ہر کسکیں کہ عربی زبان اور عربوں کی قوم کیا کیا خاص اطوار رکھتی تھی اور اردومیں ۔

🗱 زبانیں بیرونی تفریق کےعلاوہ ایک اندرونی تفریق بھی رکھتی ہیں۔مثلاً عربی زبان ہی کو لیجے مراسلت کی زبان جدا ہے۔

## اخباراني عليه (منداول) المناف ابن سعد (منداول) المناف الم

خطابت کی زبان جداہے ادب وانشاء کی زبان جداہے فلیفہ وحکمت کی زبان جداہے تفسیر وحدیث کی زبان جداہے فقدو اصول کی زبان جداہے تاریخ وجغرانیہ کی زبان جداہے۔

کتاب الروضتین فی احبار الدولتین یا الفتح القسی فی الفتح القدسی یا قلائد العقیان یا یتیمة الدهر یا عجانب المقدور تاریخ کی کتابین تھیں۔ گران میں زبان جواضیار کی گئی وہ تاریخ کی زبان نتھی للذا آئیں وہ حسن قبول عاصل نہ ہوا۔ جوائیں کی زبان اختیار کرنے سے ہمدانی وحریری کی کتابوں کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمدانی وحریری نے جس فن میں کتابیں کھیں۔ اسی فن کی زبان بھی اختیار کی اور اُن حضرات نے تاریخ تو لکھی گرزبان ادب وانشاء کی رکھی۔

اس ترجے میں اُسی زبان کا اتباع کیا گیاہے جوعلم رجال کی خاص زبان ہے ساتھ ہی بیدالتزام ہیں کہ عبارت شستہ شگفتہ اورسلیس ہوکسی قتم کا اخلاق وتعقید وتصنع واضطراب نہ آنے پائے اور بیرتر جمداصل کتاب کے روثن ترین او بی امتیاز کا آئند دار ہو سکے۔

بہت ہے محاورات ایسے ہیں جواس کتاب میں غریب نظر آئیں گے مثلاً کانوا یعدون کے عام معنی یہی سمجھ جائیں گے کدوہ لوگ عذر کرتے تھے یا بہاند کرتے تھے حالانکہ مفہوم ختند کرنے کا ہے۔

من شرما عر علی الجبال جبال کے معنی پہاڑوں کے مبادر ہوں گے۔ حالا تکہ اصل میں جباتیں اور طبیعتیں مرادیں۔

کانت تشرب انوفھم قبل شفاھم میں لب سے پہلے ناک کے تر ہونے کا گمان ہوگا۔ حالا نکہ خصائص جاہلیت کے جانے والے جائے ہیں کہ ایسے محاورات سے توم انفت ابائے ضہیم عزت نفس اور خود داری کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔

الی غیر ذلك ممّا یحد و حدوہ اصل سے ظبی دیے وقت اگر ترجہ میں کوئی آبیا اشتباہ محسوں ہوتو اس تکت کو طور کھتے ہوئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء، الله ما رحم ربی 'ان رہی لعفور د حیم۔

اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ و ما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء، الله ما رحم ربی 'ان رہی لعفور د حیم۔

مضا بین ومطالب کے عنوانات متر جم نے خود قائم کے ہیں اور شارہ تربی کا مسئول بھی وہی ہے جس سے محض توشیح مطلوب تھی۔

ہرتو م اپنی فعالیت کے ساوہ و بے تکلف عصر عمل بہت سے تحظیمی الفاظ کی خوگر نہیں ہوا کرتی 'ول سے تو اپنے بزرگوں کی امنیا کی تعظیم کرتی ہے مگر ظاہری ابیقا بعظمت سے ان کے نام کوگر ان بار نہیں بنایا کرتی 'عرب اس اوالے خاص کے لئے آئ

تك شهرة آفاق بين اوراس خصوصيت سروشناس كرنے كے لئے ترجے ميں بھى يهى رعايت ركھى گئى ہے۔
آخر ميں مترجم اپنى بے بضاعتى كا عتر اف كرتے ہوئے حض جناب اللى سے افادة عموم وضن قبول كا طلب گارہے۔
ربتنا تقبل منا انك انت العزيز الحكيم، ربّ اغفرلى خطيئتى يوم الدين، واجعل لى لسان صدق فى
الآخرين، ولا تخذنى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
و آخر دعوانا عن الحمد لله ربّ العالمين



## ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسل

## اسلوب روایت کی اہمیت

اسلام کے ابتدائی عہد مدنیت میں کی واقعے کے موثق مانے کے جوطریقے تھان میں ایک بیل خاص یہ بھی تھی کہ سلسلہ روایت آخر تک مسلسل ہو فرض سیجے آج آپ ایک واقعے کا تذکرہ کررہے ہیں جوآج سے ایک سو برس قبل گزرا تھا۔ اس کی واقعیت کی واوی تحقیق میں آپ کا پہلا قدم راویوں کی جانب بڑھے گا جس سے آپ نے یہ داستان سی ہے۔ اس نے قلال سے فلال سے نقل سے تا آئکہ آخری راوی وہ شخص تھا جو واقعے میں بذات خودشریک تھا اور اس کے سامنے یہ باتیں پیش آئیں۔

یہ ایک متازخصوصیت تھی جس کاعلمبر دارؤنیا بھر میں اکیلا ایک اسلامی تمدن ہی گزرا ہے اور وہی اپنے سلسلۂ رواۃ سے
اہل نظر کے لئے ایک وسیع ذخیرہ انقاد فراہم کرتا ہے کہ جس واقعہ کی خواہ وہ کسی زمانے کا ہو جب آپ چاہیں تعدیل یا تجریح کر
سکتے ہیں۔ اس کے رادی ثقۂ صحیح العقول سلیم العقل تون الحفظ مسند الوقت وغیرہ وغیرہ تھے یا نہیں اور روایت کالسلسل قابل
اطمینان صورت میں آخرتک پہنچتا ہے یا بچے میں کہیں منقطع تونہیں ہوجاتا۔

علم حدیث وفن تاریخ ہی اس طغرائے امتیاز سے مزین نہ تھے بلکہ ہرجگہ یکی تعمیم تھی جتی کہ موسیق کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھیں پیخصوصیت ان کے بھی پیش نظر رہی۔

دائرہ جتنا وسیج ہوتا گیا اس تناسب سے پہنا ٹیاں بھی بڑھتی گئیں اس زمانے میں تو ایک بڑی حد تک چھاپے خانوں نے تصنیف و تالیف اور ترجے کی اشاعت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس نے ہر قلم کش کوصلائے عام دے دی ہے کہ مصنف ہے مؤلف ہے ۔مترجم ہے جو جا ہے بینے

#### کہ بھے کس نشنا سد ہائے رااز خاد

قلم کئی یا وزاقی ہے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا گران دنوں دستور بیٹھا کداہل علم جو کتاب مدقہ ن کرتے ایک عام طلقے میں اس کا درس بھی دیتے جہاں اس کے معیار کا اندازہ ہوجاتا کہ ناقص ہے یا کامل ہے 'یا کیا ہے۔ اس نقذ واختیار ٹیس اگر کتاب کامل المعیار اُنٹر تی تو صاحب کتاب ہے اور باب کمال اس کی روایت کرتے اور انہیں کی روایت سے وہ مشہور ہوتی۔ ابن سعد کی طبقات کیر بھی اسی سلسلۂ روایت سے شہرہ اُن قاق ہوئی جس کا تشکسل یوں ہے:

#### ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداقل) المسلمة روايت: طبقات ابن سعد كاسلسلة روايت:

ابن سعد کا پورا نام ابوعبداللہ محمد بن منیع تھا۔ طبقات کی روایت ان سے ابومحمد الحارث بن محمد ابی اسامہ المیمی نے روایت کی ابومحہ سے ابوالحسن احمد بن معروف بن بشر بن موی الحقاب نے ابوالحسن سے ابومحمد بن العباس بن محمد بن ذکر یا بن کی بن معافہ بن جو تیہ الخز از نے 'ابومحہ سے ابومحمد الحسن بن عبداللہ الجو ہری نے ابومحہ سے قاضی ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن وہیل بن علی بن کارہ نے 'ابومحہ سے شمس الدین ابومحہ سے مسلمہ بن عبداللہ اللہ بن عبداللہ اللہ المومی نے جو ملک شام کے مسند الوقت محدث منے شمس الدین ابوالحجاج سے شرف الدین ابومحہ عبدالمومی بن خلف بن ابی الشمس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عبدالمومی بن خلف بن ابی الشمس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دُنیا بحر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی سے عالم بھی سے خافری سے حافظ بھی سے دونون میں دستگاہ رکھتے سے اور علم انساب و تاریخ کے قوم دمیدان سے۔

مختلف عنوانات کے ذیل میں مصنف نے جن جن راویوں سے روایتیں کی بین ان سب کے سلاس اسناد بہا متال اور ہوا تتال اور مخلس معارف ترک کردیے پڑے تا ہم آخری راوی کا نام کہ واقعہ کا راوی اول وہی ہوتا ہے ہروقت میں آپ کونظر آئے گا اور اگرفن رجال پر آپ کوعبور ہے تو صرف اس ایک راوی کی منزلت شنائ بھی روایت کی حقیقت واضح کردے گی۔

والله المستعان و به الاعتصام





## كتاب اورصاحب كتاب

اس کتاب کے مصنف حافظ علامہ ابوعبداللہ محمہ بن سعد البر بوعی ہیں جن کوفٹبیلہ بی پر بوع سے خاندانی انتساب تھا۔ بھرہ میں یہ خاندان مقیم تھااور وہیں ابن سعد پیدا ہوئے۔

ان کی ابتدائی زندگی سادات بنی ہاشم کی غلامی میں گزری' بہت دِنوں تک محمد بن عمرالواقدی کی کابت بھی کرتے رہے حتی کہ'' کا تب واقدی'' ہی کے نام سے مشہور بھی ہوئے۔

ای زمانے میں مشاہیرائر سے استفادہ کرتے رہاور جب آزاد ہوئے تو تمام زندگی نشرعلم کے لئے وقف کردی۔
بغداد میں آئے مقیم ہوئے جوعلم وحکمت کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے نامور محدثین مثلاً ہشیم سفیان بن عیدنہ ابن علیہ ولید بن مسلم سے حدیثیں روایت کیں اور اس طرح اسلام نے اپنے غلام کی وہ تربیت کی کہ آزادگان روزگار اس کے حلقہ بگوش ہوگئے۔
اس باب میں انتا شخف تھا کہ جو بزرگ نیچے طبقے کے تھے گرجلالت شان میں وہ سابقین پرفوق لے گئے تھا بن سعد ان سے بھی روایت کرتے ہیں اور بہی یا عث ہے کہ فیٹے الاسلام فی الحدیث بچی بن معین سے انہوں نے اکثر روایت کی ہے۔

ان سے کی روابت کر سے ہیں اور ہی یا عق ہے لہت الاسلام ی افکدیٹ ہیں بن سے انہوں ہے اسموں کے اسم روابت کی ہے۔

قریب قریب جتنے اساطین علم حدیث گزرے ہیں سب کے سب انہیں ثقد و ثبت وصد وق و جت مانتے ہیں۔ چنانچیلم

الرجال کے بزرگ ترین نقاد ابو حاتم نے بھی ان کی توثیق کی ہے نہایت اعلیٰ یہ کہ مشائخ محدثین کوان کی شاگر دی کا فخر ہے ابن ابی الدنیا جیسے یکنا کے روز گاران کے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں اوران کی سند سے حدیثیں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل ہی شیخ کہ علومنزلت کے شہر و آفاق ہیں ان کے مجموعہ احادیث کے اجزاء منگا منگا کے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ابن سعد مختلف علوم اسلام کے جامع تھے جن کی جامع و مختر تقسیم یوں ہوسکتی ہے:

- **17** حديث بجميع الاصناف.
- غریب القرآن و غریب الحدیث. یکی شم اوّل بی کا ایک شعبہ ہے مرابن سعد کے بحروقفن نے اس میں ایک مستقل حیثیت پیدا کرنی شی۔

entre permitte de la companya de la

- 🗱 نقہ
  - ارح 🗱
- - 🗱 سيرة النبي مَثَاثِينُمُ اخبار صحابه وَى المَّيْنِمُ

قد مائے مصنفین ان تمام علوم میں ان کوسرآ مدز مان تسلیم کرتے آئے ہیں۔

## اخبار الني فالله المستعد (صداة ل) المستعدد المستعد

تین مسوط وستقل کتابین انہوں نے یادگارچھوڑیں:

- 🛈 طبقات کبیر
- (٢) طبقات صغير
- 🕝 تاریخ اسلام

ان میں دوآ خری کتابیں وُنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔اوّل الذکر بھی ناپیدتھی' گرمستشرقین المانی کی کوششوں نے اس گشدہ گو ہرشب چراغ کوڈھونڈ نکالا'اوراعلی حضرت باوشاہ اسلام' ظل اللّه فی الارضین' مجی الملّه والحکمة والحق والدین'عمدہ ملوک والسلاطین نظام الملک آصف جاہ سالح تا جدار دکن ایدہ اللّہ وابد دولتہ ورفع شاوہ وشیدشوکیة کی بدلیج المثال معارف توازی ومعالم افزازی کے طفیل میں آج اس کا اردوتر جمہ ہدئے اہل نظر ہے۔

اس فن میں جس قدر معروف مصنفات ہیں یہ کتاب تقریباً ان سب کی ماخذ ہے اور سب ہی نے اسے متنزمانا ہے۔ اس میں ایسے ایسے ایسے ایسے سبق آ موز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ بیس لی بیٹیں سکتے بایں ہمدو خاص با تیس نظراندا زنہیں ہو سکتیں۔
میں ایسے ایسے سبق آ موز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ بیس لی بیٹی رسول الله می اللی الله میں ایس نظر ہیں فائد ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس عہد جا بلیت یا اس کے قریبی زمانے کے میبودیوں اور عیسائیوں سے ماخذ ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس تو رات وتلمو دو شروح وحواثی اور ایک سوکے قریب میناقص المطالب و متحالف المعانی المجلوں کا ایک براطو مارتھا۔

جودا قعات الل كتاب روايت كرتے تھے علائے عرب انبى كى ذمه دارى پران كوفقل كردية تھے اور ان كى تحقيق كے متعلق بياصل الاصول قرار دے ركھا تھا كہ لا نصد قها و لا نكذبها (ہم ان كہا نيوں كى نہ تصد يقى ئے بيں نہ تكذيب)۔

الل عرب كے شان تحقيق اصل بيں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تاریخ اسلام كا آغاز ہے اور اسى كى تقديل و تحقيص ان كى منشائے حقیق بھى ہے۔

اس کتاب میں معجزات کی اکثر روایتیں موجود ہیں اور یہی وہ خار ہے جو جارے زمانے کی مادی آتھوں میں کھٹکتا ہے۔ بیر بزرگ سیجھتے ہیں کہ قانون قدرت کے تمام واقعات پر گویا وہ حاوی ہو چکے ہیں اوران کی رائے میں کسی خارق عادت کا صدور گویا ناموس فطرت کے مناقص ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب سے بھی وہ بدگمان ہور ہے ہیں لیکن اس کوکیا کریں گے کہ اسلام ہی نہیں وُنیا کے ہرایک فد جہ کا بڑا سر مایہ مجزات سے معمور ہے اورخود علم و حکمت بھی اصلاً اس کے منافی نہیں۔

عقل دا نیست سر عربده این جا بالقل

پنبه را آشی این جابه شرار افاد است

یہ مقام اس بحث کی توسیع کانہیں ہے۔اہل نظر کو خاص ای مسئلے کی علمی تحقیقی کے لئے ایک مستقل کتاب کا انتظار کرنا جاہئے جوسر میز دیدۂ اولی الابصار ہوگی۔ان شاءاللہ

وماتوفيقي الآبالله، عليه توكلت و اليه انيب

## 

ایک مسوط ناقد اندمقد ہے کو بھی اس ترجے کے ساتھ ضرورت تھی اور خاص خاص روایتوں پرازروئے اصول تخریخ و تعدیل مخصوص تعلق بھی کرنی تھی ۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تاہم اس ناصر العلوم الدینیه والعضارة العربیه والمدینة الاسلامیه شہریارعلم پرورمعید حکمت وہنر معتا اللہ بدوام حیاتۂ وقوام آیۃ ، بالحظ الاوفی والقسط الاوضر ہی کا یمن اقبال ہے کہ جامعہ عثانیہ میں اتنا بڑاوسیع کام ہوا اور ہور ہاہے۔

> ہر کرا بامبرش سر سودا باشد پائے ازیں دائرۂ بیروں نہ نہد تاباشد

ابن سعد کا سنہ ولا دت ۱۲۸ ہے اور سال وفات ۱۲۰ ہے ۱۲۰ سال کی عمرتقی۔ جب واصل بحق ہوئے اور دار السلام بغداد میں دفن کئے گئے۔ امام ذہبی کہ سرگروہ محدثین ہیں طبقات ابن سعد کو بڑے فخر سے روایت کرتے ہیں۔ اس تفاخر کی جوسند انہیں حاصل تھی۔ تقریباً اصل کتاب کی سندروایت بھی وہی ہے اور انہی صفحات میں علیحدہ ثبت ہوچکی ہے۔

الله اکبرایک ده زماند تھا کہ اسلام کے قلام اتنے بڑے امام ہوتے تھے ایسے سرکردہ انام ہوتے تھے اور اب ایک بیروقت ہے کہ جونام نہاد آزاد ہیں جہالت کے ہاتھوں وہ بھی اسیر اضطہاد ہیں فہل من مُدّکو ؟

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از توگشت



**德国 的复数美国教育的 医克里特氏 医克里特氏病 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏** 

## اخبراني المعد (مداول) المعالي المعالي

#### الفراج القراج

## 

O

ٱلْحَمَّلُلِلَّهِ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُّ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِى ظَلَالٍ مَّبِيْنٍ، وَّ اخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِمَةُ ۚ

رَبَّنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّنَا لِيْنَ هُ آمَين.

## خيرالانساب نسب دسالت مآب ملكينكم

ابو ہر مریہ منی ہوئے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مکا گھٹے نے فر مایا:'' میں سر دار فر زندان آ دم ہوں''۔ واثلہ بن اشقع منی ہوئے ہوئے ہوئے ہے کہ رسول اللہ مکا گھٹے نے فر مایا '' اللہ تعالی نے فرزندان ابراہیم میں اساعیل علاظ کو اولا داساعیل میں بٹی کمانہ کو بنی کنانہ میں قریش کو قریش میں بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ فر مایا ہے''۔ علی بن ابی طالب میں مقد سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا گھٹے انے فرمایا:'' اللہ تعالی نے زمین کے دو برابر ھے کے جو بہترین حصہ تھا بچھے اس میں رکھا۔ اس جھے کی بھی تین تہا کیال کیں''۔

جوبہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھار پخبر کر لی تواقوام انسانی میں ہے قوم عرب کو بسند فر مایا عرب میں قریش کو قریش

## اخبراني ساين المعد (صداقل) كالمعلق المستعد (صداقل) كالمعلق المستعد (صداقل) كالمعلق المستعد (صداقل) كالمعلق المستعد ال

میں بنی ہاشم کوئنی ہاشم میں اولا دعبرالمطلب کواوران میں ہے جھے کو۔

محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول الله طالی از ' الله تعالی نے عربوں کو پیند تظہر ایا' ان میں سے کنانہ بن نفر بن کنانہ کو بند کو این کا شرف بخشا (راوی کوشک نفر بن کنانہ کو این پیندیدگی کا شرف بخشا (راوی کوشک ہے کہ نبی کریم شالی کی اند کا نام لیا تھایا نفر بن کنانہ ارشاد ہوا تھا)۔

عبدالله بن عبید بن عمیر می الا می اوایت ہے کہ رسول الله طالی کی الله تعالی کی پیندیدگی و بول کی جانب معطوف ہوئی عربول میں سے بنی کنانہ کنانیوں میں قریش قریشیوں میں بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میر نے ساتھ یہ پیندیدگی مخصوص ہوگئی''۔

حن شي الدعمة من العرب بول الله من المنظمة المنظمة المناه من من سابق العرب بول "\_

عبدالله بن عباس می الشناسے آیت ﴿ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ ''ایک پینمبرجوتم ہی میں ہے ہے' كی تفسیر میں روایت ہے كدوہ كہتے تھے ''اہل عرب! وہ پینمبر تمہاری ہی اولا دتو ہے۔ لینی جونبتی سلسلہ تمہارا ہے وہی اس كا بھی ہے''۔

مجاہدے روایت ہے کہ رسول الدُمُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعَمِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُعَمِّمُ الللْمُعَمِّمُ مِنْ الللْمُعَمِّمُ مِنْ اللللْمُعْمُولُولُ مِنْ مُنْ اللْمُعْمِمُ مِنْ اللْمُعْمِمُ مِنْ الللْمُعْمُولُ مِنْ اللْمُعْمِ

طاوًس مِلْتُعَلِيْت روايت ہے کہ رسول اللّمثَالَّةُ الكِ سفر مِين تھے کہ ایک حدی سراکی آواز سنائی وی۔ آپ اسی آواز ست ہو لئے اوران لوگوں کے پاس آ گئے۔قریب پہنچ کر فرمایا: ہمارا حدی سراست ہو گیا تھا۔ہم نے تہارے حدی سراکی آواز

<sup>🗨</sup> عربی محاورے میں چھوارے اور پانی کو الاسو دان کہتے ہیں۔ لینی دونوں اسودے معنی سیاہ کے نبیں ہیں بلکہ عظیم وجلیل کے ہیں کہ حیات انسانی کے لئے اہل عرب آب وخر ما کواعظم اشیاء مجھتے تھے۔لطیف یانی کوائی بناء پر (مسوید) بھی کہتے ہیں۔

## اخباراني العاشان معد (مداؤل) المنافق المنافق

سیٰ یمی سننے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر پچھوفتے کے بعد پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ جواب ملا معنری فرمایا: میں بھی معنری ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: یارسول اللہ مظافیۃ اللہ بہل جس نے حدی سرائی کی اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مردمسافر نے حالت سفر میں اپنے غلام کے ہاتھ پراس زور سے ڈیڈ امارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔غلام اسی حالت میں اونٹ کو چلا رہا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ وایداہ ، وایداہ، هیبا، هیبا، میبا، میبا میبا، م

یکی بن جابر ولینیا جنہیں بعض صحابہرسول الله منافی کی اللہ منافی کی بن جابر ولینیا جنہیں بعض صحابہرسول الله منافی کی خدمت میں جابر کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یا حضرت! آپ تو ہم میں سے ہیں۔ آپ کی فیدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یا حضرت! آپ تو ہم میں سے ہیں۔ آپ کی فیدمت میں کہ میں قبیلیہ مضرکا ایک فردہوں۔
میں کہ میں قبیلیہ مضرکا ایک فردہوں۔

حذیفہ بنی الدُعَد نے باتوں باتوں میں قبیلہ مصر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: سردار فرزندانِ آ دم توتم ہی میں سے ہیں (یعنی رسول اللهُ مَا لِلْیَا اللّٰہِ مَا لِلْیَا اللّٰہِ مَا لِلْیَا اللّٰہِ مَا لِلْیَا اللّٰہِ مَا لِلْیَا اللّٰہ

زہری الشِّھلاً کا بیان ہے کہ قبیلۂ کندہ کا ایک وفد رسول اللّمثَّلَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْمَ اللّهِ مَا اللّه منقش جا دروں کے بینے ہوئے جے بینے تھے ادران کی جیبوں اور آسٹیوں کے حاشے دیبا کے تھے۔

آ مخضرت مَنْ النَّيْرِ فَا النَّفَ الرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مسلمان نبيں؟ وفد نے کہا: بِ شک ہم مسلمان بین ۔ فرمایا: تو پھرا سے (ریشی حاشے کو) نکال ڈالو۔ ان لوگوں نے جے اُ تارد ہے۔ باتوں باتوں بیں عرض کیا: آپ لوگ کے فرز ندعبر مناف ہیں: آکِ گُولا العُواد (بادشاہ) کی اولا دمیں ۔ حضرت مُنَالِّئِر اَ نے فرمایا: سلسلہ نسب کے متعلق عباس وابوسفیان شی ایش میں ۔ منتقور و۔ انہوں نے کہا: ہم تو بجر آپ کے اور کسی سے میہ باتیں کرنے کے نبیں ۔ آئی خضرت مُنَالِی اُن جواب دیا: تو ہم فرز ندان نصر بن کنانہ بھی اپنی مال کوچھوڑنے والے نبیس اور نہ کسی غیر کو اپنا باپ بنانے والے بیں۔

ابن شہاب ولیسی کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا وفد جب مدینے میں حاضر ہوا تو اعضائے وفداس زعم میں سے کہ بنی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب میں منسلک میں رسول الله مظافیر کے فرمایا نہیں! بلکہ ہم فرزندان نضر بن کناندا پنی مان کو ہرگز چھوڑتے نہیں اور کسی غیر کو اپنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذیب ولیشیلائے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّلِیْلِیْم کی جناب میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلہ کندہ کے پچھلوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ حضرت مَلِّلِیْلِیْم انہیں کے سلسلہ میں ہیں۔ رسول الله مَلِّلِیْمُ نے فرمایا: واقعہ بیہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب میں الله مَلِیُلِیْم الله مَلِیان مِن الله مَلِی الله عَلَیْمُ الله مَلِی الله مَلِی الله عَلَیْم الله مَلِی الله مِلِی الله عَلَی الله مِلِی الله عَلَیْم الله مِلِی الله مِلِی ماں کو زائد میں یا اسپے باپ کو چھوڑ دیں۔ ہم فرزیدان نضر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہاوہ چھوٹ بولا۔

<sup>•</sup> وايداه، وايداه كمعنى بين باع باع باتحداد هيبا اوت چلاف كيك كية بين يعنى بيل بيل على الم

افظى ترجمه: جيبون اوراً ستيون پرديباجوايك فتم كاريشى كيراب لپينيه موئ تھے۔

#### اخبراني على المناسعد (متداول) المناسعة (متداول) المناسعة المناسعة

ا دون بن قیس فنی الده سے روایت ہے کہ قبیلہ کندہ کے وفد میں میں بھی جناب نبوی میں عاضر ہوا تھا۔ وفد کی بیرائے مق مقلی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول الله تنظیم کے میں نے عرض کیایا حضرت ابہم سب کو گمان ہے گہ آ بہم میں سے ہیں۔ آنخضرت منظیم کے فر مایا: ہم لوگ نضر بن کنا نہ کی اولا دہیں۔ ہم نہ اپنی ماں کوچھوڑ سکتے ہیں نہ اپنی ماں سے بتعلق ہو سکتے ہیں۔ اجعث و میں الدیم نے بین کرعرض کی اگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش بن نضر بن کنا نہ کے سلسلہ سے الگ کرتا ہے تو میں اس کوتا زیانے لگاؤں گا (حد ماروں گا)۔

عمرو بن عاصی شی الدعمة سے روایت ہے کہ رسول الله مثالی الله مثالی علی عمر بن عبدالله ہوں۔ بیہ کہ کرنضر بن کنانه تک اینے سلسلۂ نسب کی تشریح فرمائی اور پھرارشاد ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہاوہ جھوٹ بولا۔

قيس بن الى حازم فى الدُّمَ المَّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيَّةِ المُّالِيِّةِ المُلْكِ "مَلْكِ" مَلْكِ أَمْلِين المُولَى فَرْشَتْهِ بِيل المُولَى فَرْشَتْهِ بِيل المُولَى المَّالِيل المَّالِيل المُلْكِ المُلْكِ "مَلْكِ "مَل المَّالَةِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ابوما لک ولیشینے سے روایت ہے کہ قریش بھریش رسول الله طالین واسط النب تھے (دورونز دیک) سب کے ساتھ میکجد ی ہونے کارشتہ تھا 🖰 اللہ تعالیٰ نے بطور اتمام حجت فرمایا:

﴿ قل لا اسألكم عليه اجرًا الا المودة في القربي ﴾

یعنی اے پیغمبر ان ہے کہہ کہ جو پیغام الٰہی میں تمہیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس پر کسی اجر ومنّت کا خواستگار نہیں میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ (بھی ) پاس قرابت کمجوظ رکھواور مجھے محفوظ رہنے دو۔

قعتی ولیشان کتے ہیں۔ آیت ﴿ قل لا اسالکھ علیہ اجرًا الا المودۃ نی القربلی ﴾ کی تفسیر میں ہم لوگوں سے بہتیرے سوالات واعتر اضات کے گئے آخرتح ریاً حضرت عبداللہ بن عباس شیائی سے رجوع کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا گہر لیش بھر میں رسول اللہ مظالی ہے گئے واسط النسب سے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آنحضرت مُلَّالِیْنِیْم واسط النسب سے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آنحضرت مُلَّالِیْنِیْم واسط النسب سے قریش کا کوئی خانوادہ ایسا نہ تھا جو آنحضرت مُلَّالِیْنِیْم کی اور تھی کہ کہ کہ تو حید کی جودعوت دے رہا ہوں اس پر کسی اجرادر صلے کا طلبگار ہیں۔ میں تو آئی می بات کا طلبگار ہوں کہ بلحاظ رشند داری میرے ماتھ بھی الفت ومودت سے پیش آؤاور اس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمروبن ابی زائدہ خی الشرند کہتے ہیں کہ میں نے ﴿ قبل لا اسالکھ علیه اجزاً الا المودۃ فی القدیلی ﴾ کی تفسیر میں عکر مه خی الدیج کو بیہ کہتے ہوئے سٹا کہ قریش میں کم کوئی خاندان ہوگا جورسول اللہ تا اللہ تا اللہ تھا آبائی واجدادی رشتہ نہ رکھتا ہو۔ اس لئے فرمایا کہ جودین حنیف لے کے میں آیا ہوں اس کا خیال نہیں کرتے تو میری قرابت ہی کا خیال کرو۔

لینی براعتبارسلدانسی برایک قبیله کے ساتھ پھونہ پھی آپ کا قرائی تعلق تھا۔

<sup>🗨</sup> عرب میں باوصف اس کے کدرشتہ داروں کا نہایت یاس اور لحاظ مرحی تفارسول الله تَالَّيْنِ کَا اَنْهَا لَيْ الله الله تَالِيْنِ الْفِيرِ الله تَعَالَيْنِ الله الله تَعَالَيْنِ الله الله تعالى الله تع

## اخارالتي العاث ابن سعد (متداول) المسلك المس

سعید بن جیر ﷺ فی لا اسألکو علیه اجراً الا المودة فی القدیلی ﴾ کابیمطلب بیان کیا که بلحاظ اس قرابت کے جومیرے اور تمہارے درمیان ہے صلد حی کابرتا و کرو۔

ابواسحاق میشین براء بن عازب مختاه بین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزو وَ حنین کے دِن رسول اللّهُ مَثَافِینَّ ارشاد فر ماتے ہوئے بنا:

انا النبي لا كذِب

''میں پیغیبر ہون'اس میں پھی جھوٹ نہیں''۔

انا ابن عبدالمطلب

" مين عبدالمطلب كابيثًا 'يوتا مول''۔

ابن عباس مین ایشن سے آیت ﴿ و تقلبك فی الساجدین ﴾ ''اے پیغیبر! تجھے سجدہ گزاروں میں بلٹتے رہے'' کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغیبر سے دوسر بے پیغیبراور دوسر سے سینیسر سے پیغیبر کی پشت میں خدا بچھ کونتقل کرتا رہا۔ تا آ نکہ خود تجھے پیغیبری عطافر ماکرمبعوث کیا۔

ابو ہریرہ فٹیالاؤنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ما گانٹی نے فرمایا: بنی آ دم پر قرناً بعد قرنِ جوزمانے گزرے ہیں میری بعثت ان سب میں بہترین قرن میں ہوتی رہی تا آئکہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں ہوں۔

قادہ میں اللہ علیہ ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیَّا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی پیٹیبر مبعوث کرنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے امتحاب کرتا ہے جو بہترین اہل زمین ہو پھر اس میں جوسب سے اچھاشخص ہوتا ہے اس کو پیٹیبر بنا ک بھیجتا ہے۔



## 

## انبيائے كرام مے رسول الله مَثَّالَثَيْثِمُ كانسبى تعلق

## ابوالبشر حضرت آدم عَلَاسُكُ كَي تخليق

ابوہریہ مین فید سے روایت ہے کہ رسول الله منافی این منافی این الوگ آدم علیا اللہ میں اور آدم علیا کی اولا و بین اور آدم علیا کی سے پیدا موے''۔

سعيد بن جير والشيل كمت بين " "أوم ايك الى زين سے پيدا ہوئے جسے ذخفاء كہتے بين "

ابوصین سے سعید بن جبیر والتی استفسار کیا ' دخم جانتے ہو کہ آ دم عَلِظ کا نام آ دم کیوں پڑا؟'' آ دم کا نام یوں آ دم پڑا کہ وہ ادیم اُرض (روئے زمین' سطح زمین ) سے پیدا ہوئے اتھے۔

ابوموی اشعری می افت کہتے ہیں که رسول الله منافقی کے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے آدم کوالیک مشت خاک ہے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ بھی باعث ہے کہ فرزندان آدم علائظ میں ای خاک کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں' سفید بھی ہیں' سیاہ بھی ہیں' درمیانی رنگ کے بھی ہیں' سہل بھی ہیں' حزن بھی ہیں' خبیث بھی اورطیب بھی'۔

ابوقلابہ ولیٹویڈ کہتے ہیں: ''آ وم علاظ ہر شم کے ادیم زمین سے پیدا ہوئے سیاہ ٹی سے بھی سرخ سے بھی سفید سے بھی ' حزن سے بھی اور سال سے بھی '۔

حسن بصری ولیسیمیڈ کا بھی یہی قول ہے ''آ دم علائل کا بالائی بُتھ ایک ایسی خاک سے پیدا ہوا تھا جس کی سطح مستوی تھی''۔

سعید بن جیر طلیمان کہتے ہیں: ''آ دم علیک کا نام آ دم اس لئے پڑا کدوہ ادیم زین سے پیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نامز دہوئے کہ ان پرنسیان عارض ہوا''۔

عبدالله بن مسعود می ادع کہتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جز وثیریں وشور ہے مٹی لی' الله تعالیٰ نے اس مٹی سے آ دم علیلے کو پیدا کیا 'جس کو زمین شیریں (عمدہ مٹی) سے بیدا کیا ہے وہ پہشت میں جانے والا ہے

<sup>🛈</sup> دحنا' فراز'مرتفع او نجی زمین \_

<sup>🗨</sup> حزن وه زمين جوغليظ مؤاور مبل جواليين نه موراورانسان مين حزن غليظ الطبع كوادر مهل لطيف المزاج كوكبيس كے

# 

چاہے کا فرکی اولا دیکوں نہ ہواور جسے زمین شور ( کھاری کریٹیلی )مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ پارسا زادہ ہی کیوں نہ ہو۔اس باعث اہلیس نے کہا تھا کیا میں اس کا سجدہ کرو جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ اہلیس ہی تو بیر شی لایا تھا۔ آخر آ دم علائظ کا نام آ دم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے۔

انس بن ما لک می انتشار وایت ہے کہ رسول الله می الله علی انتظامی نے جب آ دم علیظ کی صورت گری کی تو جب تک چاہا اس کا لبد کو پڑا رہنے دیا۔ اہلیس اس کے ار دگر دیھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ بیہ مخلوق منتقیم ندر ہے گی۔

سلمان فارس یا ابن مسعود شی داشته بین: ''الله تعالی چالیس رات یا چالیس دِن تک آ دم علینظ کی مٹی کاخمیر اٹھا تا رہا۔ پھراس پراپنا ہا تھا مارا تو پاک وطیب مٹی دا ہنے ہاتھ میں آگئی اور نا پاک وخبیث دوسرے ہاتھ میں۔ پھر دونوں کوخلط ملط کر دیا۔ یہی بات ہے زندہ کومر دے سے نکالتا ہے اور مردے کوزندہ ہے'۔

عبدالله بن الحارث می ادارت می اوایت ہے کہ رسول الله مانی الله تقالی نے آدم طلط کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ پیدا کیا۔

وہب بن مدہہ ولی اللہ تعالی نے جیسا چاہا ورجس سے چاہئی آ دم کو بیدا کیا۔ اس کی تخلیق کے مطابق بنی آ دم علائل کی تکوین ہوئی وہ کتا اچھا بابر کت بہترین خالق ہے اس نے مٹی اور پانی سے آ دم علائل کو بنایا۔ اس سے گوشت خون بال ہڈیاں اورجسم سب بچھ بنا۔ یہی فرزند آ دم کی ابتدائی آ فرینش ہے جس سے وہ بیدا ہوا۔ بعدہ اس میں سانس پھوئی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سنتا ہے ویکھتا ہے۔ چار پائے جو پچھ جانتے ہیں اورجس سے بچتے ہیں وہ بھی سب پچھ جانتا ہے۔ اوران سب سے بچتے ہیں وہ بھی سب پچھ جانتا ہے۔ اوران سب سے بچتا ہے۔ پھراس میں جان ڈالی کہائی کے باعث میں وہائی وہدایت و گراہی میں اختیاز کر سکا۔ اس کے طفیل میں بچتا ہے آ گے بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے جبچتا ہے سیکھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور جینے آمور ہیں سب کی تذبیر و تنظیم میں منہک ہوتا ہے۔

ابوہریرہ ٹی ہوئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْزِ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیظ کو بیدا کیا' تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام تنفس کہ قیامت تک اللہ تعالی انہیں پیدا کرتا رہے گا' کر لے اور فکلے۔ ان میں جوانسان تھ ہرایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان ٹورکی ایک چک پیدا کردی' اور پھران کوآدم علیظ پر پیش کیا۔

آ دم عَالِمُكُ نے بوچھا:''یارب! بیدکون لوگ ہیں؟''

جواب ملان نيتري اولادو ذريات بين "

ان میں سے ایک شخص کی دونوں آئھوں کے درمیان جونور تھا آ دم علائط کو بھلامعلوم ہوا۔ پوچھا '' یار تبدیکون ہیں؟'' جواب ملا '' یہ بھی تیری اولا دہے۔ آخر میں جوقو میں ہوں گی انہیں میں بیہوگا اوراس کوداؤد (علائط) کہیں گئے''۔ آ دم علائلانے نے پھر یو جھا: ''یار تِ ااس کی عرکتنی ہے؟''

### اخبار الني مَثَاثِينَ سعد (صداوّل) معلى المن المنظم يرس "-فر ماما: " سما من مرس"-

آ دم عَلَاظِلَائے کہا ''میری عمر میں سے جالیس برس لے کے اس کی عمر بردھا دئے''۔

فرمایا فضائ صورت میں به بات کلهدی جائے گی۔مبر ہو جائے گی اور پھراس میں تغیر نہ ہوگا''۔

جب آ دم عَلِيْظِار كى عمر پورى ہوگئ تو فرشته موت روح قبض كرنے آيا۔ آ دم عَلِيْظِانے تعجب كيا كه ہائيں! ابھى تو ميرى زندگى ميں جاليس برس باقى ہيں۔

فرشته موت نے کہا '' کیا یا عمرا ب نے فرزند داؤر علائل کونیس دے دی تھی''۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْظُ فَرِمات بين: " آوم عَلَيْظَ نِه الْكَارِكِيا تُوان كَى اولا دنے بھى الْكاركيا \_ آوم عَلِطَكَ بھولے توان كى اولا و بھى بھولى آوم عَلِيْكَ فِي غَلْطَى كَى توان كى اولا وبھى غلط كار بھوئى " \_

ابن عباس شده من کہتے ہیں: ' جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله مُنَاتَّلَیْمُ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے پہلے اس میں میں کہتے ہیں۔ ' جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول الله مُنَاتِّمُ اِنْ مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے کہ معالیٰ ہی مکرے تصداللہ تعالیٰ نے جب آدم علائل کو بیدا کیا توان کی پشت پر ہاتھ پھیر کے نسل آدم علائل کا ایک وضی الخلقة وروش آدمی نظر پڑا۔ بوچھا: ' یارت میری اولاد میں یہ کون ہے؟''

فرمایا: ''میه تیرابیٹا داؤد (عَلاَئلًا) ہے'۔

پھر پوچھا ''اس کی عمر کتی ہے؟''

فرمایا: و ساٹھ برس''۔

عرض کی: ''یارتِ!اس کی عمرزیاده کر''۔

فرمایا:''نہیں'البنۃ اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں ہے دے کے اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آ دم علاق کی زندگی ایک ہزار سال مقدر تھی''۔

عرض کی ''یارتِ! میری بی مدت حیات میں سے لے کراس کی زندگی بوھا دے''

اللہ تعالی نے داؤر علی میں مرچالیس سال بو صادی۔ آ دم علی اللہ پر اتمام جت کے لئے ایک وثیقہ بھی موثق کرلیا۔ جس پر فرشتوں سے گوا ہیاں کرائیں۔ جب آ دم علی ملاک کا آخری وقت آیا۔ نزع روح کے لئے فرشتے پنچے تو آ دم علی ہے کہا: ''ابھی تو میری زندگی کے چالیس برس باقی ہیں''۔

فرشتوں نے بتایا کرتونے بیدت اپنے فرزند داؤد علائظ کودی تھی۔

آ دم مَلاكِ ن جناب الهي مين عرض کي "' يارت! مين نے ايبا تونہيں كيا تھا' أ

اس مکرنے پرخدانے وہ وثیقہ آ دم عَلِائلا کے پاس بھیج کر ججت قائم کی مُکرخود ہی پھر آ دم عَلِائلا کے ہزار برس پورے کر دیے اور داؤد عَلِائلا کو بھی پورے سوبرس دیۓ'۔

# كِ طَبِقَاتُ إِن سِعد (سَدَاوَل اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

سعيد بن جبير وليتمل بحواله عبدالله بن عباس مارض آيت:

﴿ وَ إِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ آلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ يَلَىٰ شَهَدُنَا ﴾ [الاعراف: ٧٧٢]

' و واقعہ یا دکروجب تیرے پروردگارنے بن آ دم کی پشتوں سےان کی نسلیں نکالیں اور خودان پرانہیں کوشا ہو تشہرایا که آیا میں تنہارا پروردگارنہیں؟ سب نے کہا بے شبرتو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں'۔

کامیں مطلب بٹاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم علیظ کی پشت چھوئی تھی۔جس سے دہ تمام منتفس برآ مہ ہوئے تھے کہ تاروز قیامت خداانہیں پیدا کرتار ہے گا۔ بیدواقعہ اس مقام نعمان میں پیش آیا تھا جوکوہ عرفات کے اُدھر ہے۔خدانے ﴿ اَلَّهْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ کہد کے سب سے عہد و بیان لئے سب نے جواب میں ﴿ بَلِّي شَهِدُ نَا ﴾ کہا۔

ابن عباس دور می روایت میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ای مقام نعمان میں آوم علیظ کی بیٹت پر ہاتھ پھیر کے وہ تمام منتفس ٹکالے تھے جنہیں روز قیامت تک پیدا کرتار ہے گا۔ پھران سب سے عہد لیا تھا۔ اتنا کہ کے ابن عباس می ایسان آیت برسی

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اَدَعَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَا هُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا مُحَنَّا عَنْ هٰذَا عَفِلِينَ ﴾ أو تَقُولُوا إِنَّهَا أَشُركَ ابَا وَنُودا بَيْنَ وَالْ عِرافَ: ١٧٣ ، ١٧٢]

' وه واقعه يا دكر جب تير برورد كار نے بن آ دم كى پثتوں سے ان كی سلیں نكالیں اور خودا نہیں كوان پر شاہر شهرا كے بوا

پوچھا كيا من تمهارا پرورد كارنہیں؟ سب نے جواب دیا بے شبرتو ہارا پرورد كار ہے ہم اس پر شاہر بیں بریاں لئے ہوا

کہ قیامت کے دِن تم لوگ مین مَهُ كُور مِن مَالَّور مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ابن عباس شورت سے تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علیظ کو ایک او نچے پشتے پر پیدا کر کے ان کی پیٹے چھوئی تو وہ تمام متنفس تکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ سب سے خطاب کیا'آ یا میں تمہارا پرورد گارنہیں؟ سب نے عرض کی بیشہ تو ہمارا پروردگارہے۔ اللہ تعالی ای کے متعلق فرما تا ہے: 'نہم نے یہ بات مشاہرہ کرلی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے ون یہ کو کہ ہم تو اس سے عافل تھے' سعید بن جبیر میں ہوئے جیں '' اہل علم کی زائے یہ ہے کہ بی آ دم سے ای ون میثاق لے لیا گا تھا''۔

ابولبابہ بن عبدالمنذ رہن الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله منظافی آنے فرمایا: '' جمعے کا دِن تمام دِنُوں کا سر داراور خدا کے نز ویک سب سے بڑا دِن ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسی دِن آ دِم عَلِيْظِا کو پيدا کيا۔ اُسی دِن زمين پر اُتارااوراسی دِن آ دِم کووفات دی'۔ عبداللہ بن سلام جی اللہ کہتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے آ دِم عَلِیْظِا کو جمعے کے آخری وقوں میں پیدا کیا''۔

# الطبقات ابن سعد (منداذل) المسلك المس

سلمان فاری تفاش کہتے ہیں: ' پہلے پہل آ دم کا سرپیدا ہوا' پھر جُھ پیدا ہونے لگا' جے پیدا ہوتے آ دم عَلَيْكَ خود و كيھ رہے تھے۔عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہے تھے۔ بید مکھ کرآ دم عَلِيْكَ نے كہا: اے رات كے پروردگار جلدى كر كيونكہ رات آئی جاتی ہے۔ اس بنا پراللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُوْ لَا ﴾ ''انسان جلد بازپيدا مواسے''۔

قادہ نی اللہ آیت ﴿ مِن طِیْنِ ﴾ کی تغیر میں کہتے ہیں کہ آ دم علائل مٹی سے نکالے گئے۔

آیت ﴿ انشاناہ حلقا الحد ﴾ ''ہم نے اس کی دوسری خلقت کر کے نشونما دی'' کی تفییر میں قادہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم تو اس کا مطلب بال اگنا بتائے ہیں (یعنی سبز ہ خط) اور بعض اس سے نفخ روح مراد لیتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن قاده السلمى كرصحاب رسول مَكَافِيَةُ مِين معدود بين كہتے ہيں كہ بيس نے رسول الله مَكَافِيَةُ كوارشادفر ماتے ہوئے ساہے كه الله تعالى نے آدم علیظ كو پیدا كر كے قلوق كوان كی پشت سے نكالا ۔ پھر كہا : پر بہشت ميں جائيں گے اور جھے بچھ پرواہ نہيں ۔ اور بيدوز ن ميں جائيں گے اور جھے بچھ پرواہ نہيں ۔ حاضرين ميں ايک شخص نے عرض كيا: ''يا رسول الله مَكَافِيَةُ الله بهى بات ہے تو پھر ہم عمل كس بنا پركريں؟' فرمايا: 'مواقع تقدري بنا پركرو'۔

ابوہریہ ہی الفظ کہتے ہیں: پہلے پہل آ دم علائل کی آ نکھا ورناک کے نصوں میں جان پڑی۔ جب سارے جم میں روح پیل گئ تو آ دم علائل کو چھینک آئی۔ ای موقع پر اللہ تعالی نے اپنی حرکرنے کی تلقین کی تو آ دم علائل نے خداکی حمد کی اور جواب میں خدانے کہا رحمک ربک (ارواح) جوسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک میں خدانے کہا رحمک ربک (بحسامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جاک کہد "سلام علیکم" دیکھ تو کیا جواب دیتے ہیں۔ آ دم علائل سلام کرکے جناب باری ہیں واپس آئے تو باوصف اس کے کہ خدا خوب واقف تھا۔ گراس نے بچھے یہ جواب دیا و خوب واقف تھا۔ گراس نے بچھے یہ جواب دیا "و معلیکم السلام و دحمة الله" رارشادہ وا" میں تیرااور تیری فر تیات کا سلام ہے "۔

عبدالله بن عباس شاشن کہتے ہیں: آ وم علائل کے جسم میں روح پھوٹی گئی تو انہیں چھیک آئی۔ اس حالت میں انہوں نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ الله تعالیٰ نے جواب دیا: یَوْحَمَكَ رَبَّكَ ( بَتِه پرخدا کی رحمت نازل ہوئی )۔ یہ بیان کر کے ابن عباس شاشن نے کہا: ''خدا کی رحمت اس کے خضب سے بڑھ گئی'۔

عبدالله بن عباس محد ومرى روايت مين كتية بين: "الله تعالى في جب آدم عليظ كوپيدا كياتوان كاس آمان سے جيور ہاتھا۔ آخر الله تعالى في بلاستقلال ان كوزيين پر ثبات عنايت فرمائى۔ تا آئكدان كا قد كلف كے ساتھ ہاتھ رہ كيا اور عرض ميں سات ہاتھ".

اُبی بن کعب نفاط سے کروایت ہے کہ رسول اللہ می النظام اللہ اسے بلند و بالا انسان سے کہ گویا ایک طویل درخت خرما ہو۔ سرمیں بال بہت ہے۔ جب خطا کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے یہ آ دم علائلہ کونظر ند آتی

#### کر طبقات ابن سعد (صداول) کی کی کان کی افغانی این سعد (صداول) کی کی کی کان کی گ تقلی بیدواقعہ بہشت کا ہے جہاں اسے دیکھتے ہی آ دم علائل بھاگ چلے تھے کدائیک درخت نے الجھالیا۔ آ دم علائلا نے کہا بجھے چھوڑ دے۔ درخت نے جواب دیا میں تو چھوڑنے کا نہیں۔ پر دردگار نے ندادی آ دم علائلا کیا تو مجھ سے بھا گتا ہے؟ عرض کی یا ربّ! تجھ سے مجھے شرم آئی۔

أىي بن كعب الناطة على الله دوسرى غير مرفوع روايت بهي انبيل معنول ميل ب

اُبی بن کعب نی الدیم سے ایک تیسری روایت مدینے کہ آ دم علائظ دراز قد 'گندم گوں' جھنڈ و لے بالوں کے تھے۔ جیسے ایک بڑا درخت خرما ہو۔

سعیدین المسیّب ولینمائیسے روایت ہے کہ رسول الله منگائیؤ کے فر مایا: ''بہشت بیں اہل جنت اس حالت بیں ہوں گے کہ بر ہن امر دیے ریش و بروت ) گھونگر یالے بالوں والے سرمگین چینم "۳۳ برس کی عمر کے ہوں گئے جیسے آ دم علیظ سے جسم ساٹھ ہاتھ لا نبااور سات ہاتھ چوڑ اہوگا''

حسن بقری ہیلیجا کہتے ہیں ''آ دم علاظ تین موبرس تک بہشت کے لئے روتے رہے''۔

ابوذرغفاری دی مدود کتے ہیں:''میں نے رسول الله مُلافِئے کے استفسار کیاسب سے پہلے نی کون تھے؟''فر مایا:''آ دم علاظ ''۔ میں نے کہا:'' کیاوہ نبی تھے؟''فر مایا:'' ہاں!وہ نبی تھے خداان سے کلام کرتا تھا''۔ میں نے بوچھا:'' تورسول کتھ تھے؟''فر مایا: '' تین سوپندرہ'ایک بڑی جماعت ہے''۔

#### آدم عَلَاسُكُ كَي اولا د:

سعید بن جیر فی دور بحوالہ ابن عباس فی دی بیان کرتے ہیں آ دم علائل کی چاراولا ویں تھیں۔ ایک بطن سے ایک لڑکا ایک ایک ایک اور دوسرے کے ایک لڑکا دوسرے بطن سے دوسرا لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بیرسب توام چیرا ہوئے تھے۔ ایک لڑکا کا شت کا رتھا اور دوسرے کے پاس جمیڑ بکریاں تھیں۔ کا شکار کی بہن خوش روتھی اور چروا ہے کی بدشکل تھی۔ کا شت کا رکہتا تھا: میری خوبرو کی کے باعث اپنے بنی شایاں ہے۔ چروا ہا کہتا تھا: میں اس کا مستحق ہوں۔ گفتگو برھی۔ چروا ہے نے کہا: حیف کیا تو اس کی خوبرو کی کے باعث اپنے بنی لئے اے خصوص کرنا چاہتا ہے؟ اچھا بی اور تو دونوں قربانی کریں (جمینٹ چرھا کیں) میری قربانی تبول ہوتو اس کا مستحق تو ہے اور میری تبول ہوتو میں۔ چروا ہا ایک بڑی آ کھوالا مستحق تو ہے کا شکار کی قربانی بول بول ایک بڑی آ کھوالا مستحق تو ہے کا شکار کی قربانی بول بول میں اس مینڈ ھے کو چاہس برس تک بہشت ہیں رکھا اور یہ وہی مینڈ ھا ہے جے حصرت کا شکار کی قربانی بول بول میں مینڈ ھا ہے جے حصرت ابراہیم علاق نے فرزندا ساعیل علاق کے بدلے) وزئے کیا تھا۔ کا شکار نے بات بنی نددیکھی تو بگڑ کے چروا ہے کہا:

ابراہیم علاق ن میں تھے قبل کر ڈالوں گا'' برچروا ہے نے جواب دیا: ﴿ لَیْنَ اللّٰ مِسْطَتٌ اِلّیؓ یکٹ لِتَقْتُلُنِیْ مَا آفَا بِہا سِطِ بَیْری اللّٰکے لِائْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ جُورَ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورُ اِلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُلُورِ کُورِ کُورِ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ جُورَ اُلْکُ جُورَ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ جُورَ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُرِ اُلْکُ کُورِ اُلُوں گا'' ۔ چروا ہے نے جواب دیا جھی کہر کے کے لئے ہو اُلْکُ جُورَ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُورُ اُلُوں گا'' ۔ پیدور کے لئے کہ لئے اُلْکُ کُورِ اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُرِکُ کُورِ اُلْکُ کُورُ اُلُوں گا'' ۔ پیدور کے لئے اُلْکُ کُورُ اُلْکُ کُورُ اُلُوں گا' کہ کہر کے کہ لئے اُلْکُ کُورُ اُلُوں گا' کہر کُورُ کُ

ببرحال كاشت كارنے اپنے بھائى كوئل كر ۋالات دم علائل كى تمام كافراولا داس كافرے ہے۔

# 

ابن عباس میں ہوں کہتے تھے آ وم علیا گلا پنی اولا دمیں اس بطن کے لڑکے کواُس بطن کی لڑگی ہے اوراُس بطن کے لڑکے کو اِس بطن کی لڑکی ہے منسوب کرتے تھے (بیا ہتے تھے )۔

آدم عَلَيْكُ كَي وَفَاتَ:

اُبی بن کعب جی اور کے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کے احتفاد کا وقت آیا تو لڑکوں ہے کہا: میرے لئے بہتی میوہ تلاش کرو میرا ہی چاہتا ہے لڑکے اسی حالت بیاری میں بہتی میوہ تلاش کرنے نظے۔ ناگاہ فرشتگان جناب اللی سے آمنا سامنا ہوا۔ جضوں نے دریافت کیا: '' فرزندانِ آدم! کس جبتو میں ہو؟ 'جواب دیا: '' بہتی میوے کو والد کا جی چاہتا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: '' واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچوتو آدم طلاک کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں میں ہیں ''۔ فرشتوں نے کہا: '' واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہوگیا''۔ یہاں پنچوتو آدم طلاک کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں لیے کر عسل دیا 'خوشبولگائی' کفن پہنایا' قبر کھودی' لحد بنائی' ایک فرضتے نے بردھ کے امامت کی نماز جنازہ پڑھائی' باتی فرضتے مقدی ہے' بنی آدم کی صف ان سب کے پیچھے تھی قبر میں لاش فن کردی' مٹی برابر کی' اور کہا اے فرزندانِ آدم! یہی تمہاری راہ ہے اور بہی تمہارا طریقہ ہے۔ اور بہی تمہارا طریقہ ہے۔

اُبی بن کعب مین اور ایت میں کہتے ہیں! آ دم علائے کے سکرات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں ہے کہا: ''جاؤ میرے لئے بہتی میوے چن لا و'' کڑک نظے تھے کہ فرشتے گئے ہو چھا: ''کہاں چلی؟''لڑکوں نے کہا: ''والد نے بھیجا ہے کہ ہم میرے لئے بہتی میوے تو ڈلا کیں'' فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جاؤ کام پورا ہو گیا ہے ۔ لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس چلے تا آ نکہ آ دم علائے کے پاس پہنچے ۔ حوانے جو فرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئیں ۔ کھسک کے آدم علائے سے جالکیں ۔ آدم علائے نے کہا ہث جا تیری ہی جانب ہے جھے پر بدا تلاء پیش آئی ۔ جھیں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے ۔ آ جر فرشتوں نے آدم علائے کے کہا ہون جا تیری ہی جانب ہے جھے پر بدا تلاء پیش آئی ۔ جھیں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کردے ۔ آ جر فرشتوں نے آدم علائے کی روح قبض کر کے انہیں عسل دیا 'تکفین کی' خوشبولگائی' نمازِ جناز ہ پڑھی' قبر کھودی' وفن کیا اور پھر کہا:'' فرزندان آدم! مردوں کے متعلق بہی تہا را طریقہ ہے (یا ہونا چاہے )''۔

ابوذر می الفظ کہتے ہیں' میں نے رسول الله مظالیم کو بیار شادفر ماتے سنا ہے کہ آدم علیط تین قسم کی مٹی سے بیدا ہوئے۔ ایک قسم کی مٹی تو سیاہ تھی' ایک سفید رنگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے بعنی (الیسی زمین جوزرع روئیدگی ونشو ونمو و قبول مدنیت کی صلاحیت رکھتی ہو)۔

خالدالخداء جن کی کنیت ابومنازل بھی کہتے ہیں کہ بین ایک مرتبہ نکل کے طقیرا الل علم میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آدم علائظ کے متعلق حسن کو لیٹھائیہ کہتے ہیں۔ میں حسن ولیٹھائے سے ملااور ل کے کہا: ''ابوسعید! یہ تو کہئے آدم علائظ آسان کے لئے پیدا ہوئے تھے بی زبین کے لئے؟'' جواب ویا: ''ابومنازل! یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم علائظ زمین کے لئے پیدا ہوئے تھے'' میں نے کہا ''آپ کی دائے میں اگروہ صبط کرتے اور ورخت کا پھل نے کھائے تو؟''جواب دیا: ''تو بھی 'پیدا توز مین کے

کنیت ابوسعیداورنام حسن بن الی الحسن البصری ...

### 

جعدہ بن ہمیرہ وی شد کہتے ہیں:''وہ درخت جس نے آ دم علائل کو مبتلائے فتنہ کیا' آ زمائش میں ڈالا انگور کا درخت تھا جو بی آ دم کے لئے بھی موجب فتنہ ہے''۔

زیادے جومصعب میں اللہ منافظ کے آزاد غلام منے اور جعفر بن ربیعہ میں اللہ منافظ سے کہ رسول اللہ منافظ میں سے سوال کیا گیا: "آ دم عَلَائِكَ پینجمر منے یا فرشتہ؟" فرمایا" میٹجم سے خداان سے کلام کیا کرتا تھا"۔

عقبہ بن عامر شائد سے روایت ہے کہ رسول الله مکا الله مکا الله مایا ''انسان جتنے ہیں آ دم وحوا عمل الله کی اولا دہیں (جیکے تولئے میں ڈیڈی مارنے سے اتنا بچالینا ممکن نہیں کہ پورے وزن کی تو قیر کر سکیں ویسے ہی یہاں بھی نسبی اضافات ہے اس مساوات میں فرق نہیں آ سکتا جو ایک ماں باپ کی اولا دہونے کے باعث تمام نوع انسان پرشام ہے۔ محطف الصاع لن یملوہ قیامت کے دن الله تعالی تمہارے حسب ونسب کونہ پوچھے گا۔ خدا کے زدیک توسب میں شریف و ہزرگ وہی ہے جوتم سب میں زیادہ متقی ویارسا ہو'۔

# حالات زندگی

#### وُنيامين تشريف آوري:

ابن عباس بھائھ کہتے ہیں آ دم علائل نماز ظہر وعصر کے ما بین بہشت سے زمین پراُ تارے گئے۔ بہشت میں اُن کا زمانۂ قیام نصف دِن تھا۔اس دِن کا حباب آخرت کے دِنوں میں ہے۔نصف دِن کے پانچ سوئرس ہوئے۔ہر دِن بارہ گھنے کا۔اہل ڈ نیا کے صاب سے ایک دِن کے ایک ہزار برس ہوتے ہیں'۔

آ دم علائل ہندوستان کے ایک پہاڑ پرا تارے گئے جس کو نؤ ذکہتے ہیں اور حواطر اللہ جدّہ میں اُٹریں۔ آ دم علائل اُٹر ہے تو ان کے ساتھ بہتی ہوا بھی تھی۔ جس کے درختوں اور وادیوں میں لگنے سے تمام خوشبو ہی خوشبو بھرگی۔ بیآ وم علائل ہی کی ہواتھی جس سے خوشبو پھلی اور جس کے باعث ہندوستان خوشبو کا متعقر ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں بہشت سے آ دم علائل کے ساتھ درخت آس بھی اترا۔ چراسود بھی اُتراجو برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موٹ بھی اُتراجو بہتی درخت آس کی کمڑی کا تھا۔ بیدس ہاتھ لمباتھا۔ جتنے خود حضرت موٹ علائل لمبے تھے۔ مرداویان (لبان) بھی بہشت ہی سے حضرت آ دم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متھوڑا (مطرقہ) سنسی (کلبتان) بیسب بھی اِن کہ بہشت ہی سے حضرت آدم علائل کے ساتھ اُتار ہے گئے۔ بعد کوسندان (علاق) متعوڑا دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے بی آس کا ورخت کے پاس بھیج گئے۔ کوہ نؤ ذیر جب آدم علائل کا مبوط ہوا تو پہاڑ پرلو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے بی آس کا ورخت ہے۔ جو درخت پرانے ہو کرسوکھ گئے ہے اُن کی کمڑیاں متعوڑے مار مارکرتو ٹرتے تھے۔ کمڑیاں جلا کے لوہے کی سلاخ بھلائی ہے۔ جو درخت پرانے ہو کرسوکھ گئے تھے اُن کی کمڑیاں متعوڑے مار مارکرتو ٹرتے تھے۔ کمڑیاں جلا کے لوہے کی سلاخ بھلائی جب جو درخت پرانے ہوئوں علیا جزشی جولوہے کی بن۔ آدم علیا گلا اے کام میں لاتے۔ پھر تنور بنایا جونوح علیا ہے کو دراشت میں جس

# اخبرالبي المقات ابن سعد (صداول) كالتكون المستعدد المستعد

ملا۔ یہ وہی تنورتھا جس سے ہندوستان میں عذابِالہٰی نے جوش ماراتھا (یعنی طوفان آ گیا تھا)۔

آ دم عَلِظُ نے جج کیا تو جمراسود کوکوہ الوقتیس پرنصب کردیا۔ بیا ندھیری را توں میں روشن رہتا جیسے چاندروش رہتا ہے۔ بہاڑ پر ہے اہل مکداس کی روشی سے فائدہ اُٹھاتے تھے۔ (جاہلیت پھیلی توبیہ و تیزہ ہو گیا کہ) حائض عور تیں اور نجس زن و مرد پہاڑ پر چڑھ کرا سے چھوتے تھے (چومتے تھے) جس کے باعث بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے چار برس بیشتر کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کو ابوقتیس کی چوٹی سے اُتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کردیا۔ جہاں اب بھی منصوب ہے۔ آ دم علائل نے ہندوستان سے مکے تک جالیس جج کئے تھے۔

جب آدم علائط کا مبوط مواہ تو وہ اسنے دراز قامت سے کہ ان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی باعث ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گرگئے۔ اور بیمرض ان کی اولا دہیں بھی بطور وراشت نعقل ہوا۔ روئے زمین کے جارپائے ان کی دراز قامتی سے بھاگ مجاگ گئے۔ اور ای دِن سے انسانوں سے وحشت کرنے گئے۔ آدم علائل اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازیں سنا کرتے سے اور ای ہوا کھایا کرتے آخر ان کا قد گھٹ کرساٹھ گزرہ گیا اور تا بمرگ بھی قدرہا۔ آدم علائل جیسا حسین وخوش روان کی اولا دہیں نوسف علائل کے علاوہ اور کوئی شہوا۔

انحطاط قامت کے بعد آ دم علائل نے جناب الی میں عرض کی: ''یارت! میں تیرے جوار میں تھا' تیزے دیار میں تھا' بیخو تیرے نہ کوئی دوسرا میرا پر ورد گار تھا' نہ رقیب وگران تھا۔ میں مہشت میں مزے سے کھا تا بیتا تھا۔ اور جہال ہی چا بتا تھار بتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر جھے اُ تارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا فرشتے عرش کے اردگر دجو گھرے ہوئے ہیں ان کی کیفیت و بکتا تھا۔ جھے بہاڑ سے زمین پراُ تاردیا اور میرے قد و ان کی کیفیت و بکتا تھا۔ جھے بہاڑ سے زمین پراُ تاردیا اور میرے قد و قامت کو گھٹا کرسا تھا ہاتھ کر دیا۔ اب دہ آ واز بھی مجھ سے منقطع ہوگئ وہ نظر (خوش گزر) بھی نہ رہی 'وہ منظر بھی رخصت ہوگئ وہ انظر (خوش گزر) بھی نہ رہی 'وہ منظر بھی رخصت ہوگئ وہ اسے بہشت بھی جاتی رہے''۔

اللہ تعالی نے جواب دیا: ''آ دم (علیسلا) میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیاوہ تیزی ہی معصیت ونا فرمانی کے باعث کیا''۔

اللہ تعالی نے آ دم علیلا کے ساتھ بہشت سے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑ ہے بھی ڈمین پراُ تارے تھے۔ جب آ دم و حوا عبیلا کی برجنگی دیکھی تو ان میں سے ایک کو ذرح کر کے اعتم دیا۔ آ دم علیلا نے اس کو ذرح کر کے اون کی جوا ایسا کی نے اسے کا تا اور دونوں مل کے اسے بننے لگے۔ اپنے لئے تو آ دم علیلا نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا عبیلا کے لئے ایک کر تہ اور ایک اور حق کی بی کو تھے جودونوں نے پہنے۔ آدم وحوا عبیلا کا اجتماع میں جوا تھا۔ اس کے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں تقارف ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ پہاڑی عرفات کے نام سے موسوم ہوئی۔

<sup>•</sup> يوم جمع: ايام في كاده خاص ون ب جس ون كمرولف من اجماع موتا ب جمع مرولف يادر كهواس عنى من اس لفظ برالف ولامنيس أتا-

# اخبارالني تاليال المعاشد (صدراول) المعالم الم

## قصهٔ ما بیل و قابیل ( قائن )

آ دم وحوا عید الله تا کا ما فات میں دوسو برس تک روتے رہے جالیس دِن تک کھانا نہ کھایا' نہ پیا۔ کھانے پینے کی نوبت
ایک چلے کے بعد آئی۔ اب تک کوہ نو ذہی پر تھے جس پر آ دم علائل کا بہوط ہوا تھا۔ سو برس تک آ دم علائل حوالی اللہ تھلگ رہے۔ سو برس کے بعد قریب گئے تو استقر ارحمل ہونے پر قابیل اور اس کی بہن لبود کہ اس کی تو ام (جڑواں) تھی۔ پہلے بطن سے پیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن پیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ بطن اول کی ترویج بطن سے ہائیل اور اس کی بہن اقلیما کہ ہائیل گی تو ام تھی بربطن کے بھائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ وسرے بطن کے بھائی بہنوں کا آئیس میں نگاح نہ ہو۔ دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقا بیل کی بہن بدشکل تھی۔ آدم علائل کو جو تھم ملاتھا حواسے بیان کردیا' دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقا بیل کی بہن بدشکل تھی۔ آدم علائل کو جو تھم ملاتھا حواسے بیان کردیا' دوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا' ہائیل تو راضی ہو گئے گرقا بیل نے ناخش ہوکر کہا:'دنہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے یہ تھم کھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا' ہائیل تو راضی ہو گئے گرقا بیل نے ناخش ہوکر کہا: 'دنہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے یہ تھم کھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا' ہائیل تو راضی ہو گئے گرقا بیل نے ناخش ہوکر کہا: 'دنہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے یہ تھم کھی خوانے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا' ہائیل تو راضی ہوگے گرقا بیل نے ناخش ہوگر کہا: 'دنہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدانے یہ تھم کھی

اس فیصلے پر دونوں رضا مند ہوگئے۔ ہائیل کے پاس مویٹی تھے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین راس کولئے آئے اور کھین اور دو دور بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بو جھ لیا۔ دونوں کوہ نو ذیر پڑھ گئے ساتھ ساتھ آ دم علائل بھی تھے۔ وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم علائل نے جناب الجی کے لئے دُعاکی قابیل نے اپنے بی میں کہا: قربانی قبول ہو یا نہ ہو جھے پر داہ نہیں 'بہر طال میری بہن کے ساتھ ہائی بھی ناح نہیں کرسکتا۔ آگ اُتری اور اس نے ہائیل کی قربانی کھائی۔ تا تا کی کرفکل گئی۔ کیونکہ اس کا دِل صاف نہ تھا۔

ہا بیل اپنی بھیٹر بکریوں میں ہلے گئے تو قابیل نے ملکے میں آ کریدو عید سنائی کہ میں بھھ کو مارڈ الوں گا۔ ہابیل نے پوچھا: ''کس لئے؟''

جواب دیا:''اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔میری قربانی قبول نہ ہوئی۔مستر دہوگئی۔میری حسین وجمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔آج کے بعدلوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہابیل نے کہا:

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَكَاثَ لِتَقْتَلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطِ، يَّدِي النَّكَ لِاَقْتَلَكَ إِنِّي آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيْدُ اَنْ تَبُوْآ بِإِثْمِي وَ اِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَوْا الظَّلِمِينَ ۞ [المائده: ٢٩]

"تونے اگر مجھ قتل كرنے كے لئے ابنا ہاتھ بڑھايا تو ميں مخفے قتل كرنے كوا بنا ہاتھ بڑھانے والانہيں كونك ميں

# اخبارالني تاليا المحافظ ٢٥٠ كالمحافظ الما الني تاليا الله تاليا ا

خدائے رہ العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو بیرچا ہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر ہو کہ تو دوز خیوں میں شار ہونے لگے اور ظالموں کا یہی کیفر کر دار (یا داش) ہے'۔

ہا بیل کے اس قول کا کہ' میں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تھے ہی پر پڑے' ﴿ إِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْاَ مِا اَفِیمِی ﴾ کہ میرا گناہ ہے' میرے قبل سے بہلے تو جتنا گناہ گارتھا' جھے قبل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوجائے گا۔ لہذا میری خواہش ہے کہ یہ بوجھ بھی تیرے ہی سر پڑے۔ تیرے ہی سر پڑے۔

قابیل نے ہابیل کوئل تو کرڈ الا مگر پھر نادم بھی ہوا'لاش وہیں چھوڑ دی' دنن نہی۔خدانے ایک کوا بھیجا جوز مین پرمٹی
کرید نے لگا۔ کیونکہ قابیل کو دکھا ناتھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کوکیا کرے' کیسے توب دے' ہابتل کو اس نے عشاء کے وقت قتل
کیا تھا۔ دوسرے دِن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو دوسرے مردے کو تو پنے کے لئے مٹی کرید رہا تھا۔ یہ دیکھے کے اس نے
کہا افسوس کیا جس استے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کو ہے جیسا ہوسکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپارہا ہے جس بھی اپنے
بھائی کی لاش چھپا سکوں ۔ آخر ہائے وائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی' بھائی کا ہاتھ پکڑ ااور کوہ نو ذ سے
بھائی کی لاش چھپا سکوں ۔ آخر ہائے وائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی' بھائی کا ہاتھ پکڑ ااور کوہ نو ذ سے
بھائی کی لاش چھپا سکوں ۔ آخر ہائے وائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی' بھائی کا ہاتھ پکڑ ااور کوہ نو ذ سے
بھے اُتر آیا۔

آدم ملائلانے قائیل سے کہا: جاتو ہمیشہ مرعوب رہے گا۔ جے دیکھے گاای سے خوف کھائے گا۔ اس وُعائے بدکے بعد
قائیل کی بیرحالت ہوگئی کہ خودان کی اولادییں سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو پھے نہ پھے اس پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قائیل کا
ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قائیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (کہ قائیل کا پوتا تھا) اپنے اندھے باپ سے کہا یہ ساسے تیرا
باپ قائیل ہے۔ اندھے نے قائیل کو پھر پھینک مار ااور وہ قبل ہوگیا۔ اندھے کاڑک نے باپ سے کہا: ''ہا کیں! تو نے اپنی باپ کو مارڈ الا''۔ اندھے نے ہاتھ اُٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچے لگایا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھر خود بی افسوس کرنے لگا کہ جمھ پر حیف ہے کہ
آپ بی الینے باپ کو پھر سے اور بیٹے کی تھیٹر سے جان لی۔

### حضرت شيث عَلَاكِلًا

حواعینگانجب بھرحاملہ ہوئیں تواس بطن ہے شیٹ علائے اوران کی بہن عزورا بیدا ہوئیں۔ شیث علائے کانام ہیۃ اللہ پڑا جو بائیل کے نام سے نکالا تھا۔ کیونکہ اِن کی بیدائش کے وقت جرائیل علائے نے حواعینگانے کہا تھا کہ بائیل کے بدلے تیرے لئے مہۃ اللہ (خداکی دین) ہے۔ شیث علائے کوعربی میں ''شیت'' سریانی میں ''شیات' اور عبرانی میں ''سیت '' کہتے ہیں۔ حصرت آدم علائے نے انہیں کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی 'جب وہ بیدا ہوئے ہیں تو آدم علائے کی عمرای وقت ایک سوئیں (۱۳۰۰) برس

# اخداني عد (صادل) المسلك المسل

### عبدالحارث

آ دم عليك نے پھرمقاربت كى حواطبيا الله پھر حاملہ ہوئيں حمل بچھ گراں نہ تھا۔ شيطان بھيں بدل كرآيا اور كہنے لگا: ' حواطبيا الله اللہ ميں كيا ہے؟'' بية تيرے شكم ميں كيا ہے؟''

جواب دیا ''مین نہیں جانتی''۔

اس نے کہا: ' عجب نہیں! انہیں جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا''۔

جواب دیا:''میں نہیں جانتی''۔

شیطان مند پھیر کے جلا گیا تا آ نکہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھرآ یا اور دریافت کیا:''حوا! تواپنے آپ کو کیا پاتی ہے؟'' جواب دیا کہ''میں ڈرتی ہول کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے مجھے خوف دلایا تھا۔ میں اُٹھنا چاہتی ہوں تو اُٹھنیں سکتی''۔ شیطان نے کہا:'' تیری کیارائے ہے کہ میں اگر خدا سے دُعاکروں کہ وہ اس جنین کو تھے سااور آ دم جیسا انسان بنا دیے تو

کیا تومیرے نام پراس کا نام رکھے گی؟'' حواظیظائے کہا''' ہاں!''

" شیطان توبین کرچلا گیا۔ گراب حواطبطا نے آدم علی کواطلاع دی کدایک شخص نے آئے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے شکم کا جنین انہیں جار پایوں میں سے کوئی چار پاید ہے۔ یس بھی اس کی گرانی محسوس کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جواس نے کہا ہے کہیں وہی خدہو۔ اب آدم وحوا عبدا کی جواس کے اور کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے تا آ کدلا کا پیدا ہوا' اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

﴿ دعوا الله ربهمالنن اتيتنا صالحًا لنكونن من الشاكين ﴾

'' دونوں نے خدا سے کدان کا پڑوردگار ہے وُعا کی کہا گرجمیں فرزندصالح عنایت کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے''۔ آدم وحوا عَبْلِطِلا نے بیدوُ عالز کا پیڈا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھا خاصا' بھلا چِنگالڑ کا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حواکے پاس آ کے پھر کہا:'' وعدہ کے مطابق تونے اس بیچے کا نام کیوں نہ دکھا'' نے مصل

والليَّاأَتْ يوجِها: "شرانام كياب؟"

شیطان کانام توعز ازیل تھا' مگریہ نام لیٹا تو وہ پہچان کیتیں۔اس لئے کہا:''میرانام حارث ہے''۔

حوالے اس نیچ کا نام عبدالحارث رکھا ، مگر وہ مر گیا۔ اللہ تعالی کہتا ہے:

﴿ فلمَّا أَتَاهِما صَالِحًا جِعَلاله شركاء فيما أَتَاهِما فتعالى الله عمَّا يشركون ﴾

'' جب الله نے ان دونوں کوفرز تدمها کج عطا فرمایا تو اللہ کی اس دین میں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بٹایا' بیہ

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صَاوَل) ﴿ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ الله اس من برتر ہے''۔ لوگ جوشرک کرتے ہیں'الله اس من برتر ہے''۔

# آ دم عَلَائِكُ كے ہاتھوں بیت اللہ كی تغمير

اللہ تعالیٰ نے آ دم علاق پروی نازل کی کہ میرے عرش کے بالمقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا بید وہاں میرے لئے تو ایک گھر بنا کے اس میں عبادت کر جس طرح تر دکھے چکا کہ میرے فرشتے عرش سے لگے رہتے ہیں تیری اور تیری اولا دمیں سے جوفر ما نبر دار ہوں گئے وہاں ان سب کی دُعا کیں قبول کروں گا۔ آ دم علاق نے عرض کی یا رہ ! یہ جھ سے کوگر ہوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پہ کسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ کے چلے۔ دوران سفر میں جب آ دم علاق کسی باغ یا کہی جگہ میں گزرتے جوانہیں خوش آتی تو فرشتے سے کہتے بہاں تھم جاؤ۔ وہ کہتا منزل مقصود کو پہنچنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے کے پنچے۔ راستہ میں جن جن مقامات پر تھم سے وہ آ با دہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دہ غیر آ با دہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دہ غیر آ با دہو اور دشت و بیابان رہے۔

آ دیم علیط نے پانٹی بہاڑوں کے مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تقمیر کی ﴿ طور سینا ﴿ طور زینون ﴿ لبنان ﴿ جودی ﴿ حرا۔ جس سے کعبہ کی بنیادی استوار کیس۔ جب تقمیر سے فارغ ہو لئے تو فرشتہ انہیں کوہ عرفات پر لے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک دکھائے (بتائے) جن پرلوگ آج بھی عمل کرتے ہیں۔ اس سے بھی فراغت ہوگی تو فرشتہ انہیں ساتھ لے کے مکے آیا جہاں وہ آیک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

# حضرت آدم عَلَالتُلا كي وفات

خانہ کعبہ کی تغیر ہو چکی تو آ دم علائط ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آئے کوہ نو ذیر انقال کر گئے۔شیٹ علائے نے جرئیل سے آ دم علائط کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ گر جبر ٹیل نے جواب دیا: تو ہی آگے بڑھ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاوراس نماز کوئیس تجبیروں سے اداکر۔ پانچ تکبیریں تو نماز مجلگا نہ کی اور پچیس تکبیریں بر بنائے فضیلت آ دم علائے۔

# بني آدم

آ دم علیطان اس وقت تک زنده رہے کہ ان کی اولا داور اولا دکی اولا دکوہ نو ذیر چالیس ہزار تک پہنچ گئی۔ آ دم علیطان دیکھا کہ ان میں زنا کاری شراب خوری اور فتنہ وفساد چیل گیا ہے۔ وصیت کی کہ اولا دشیث کی منا کت اولا دقابیل کے سلیے میں نہ ہونے پائے۔ اولا دشیث نے آ دم علیطا کو ایک فار میں وفن کیا اور ایک پاسبان مقرر کر دیا کہ اولا دقابیل میں ہے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ آنے پائے۔ وہاں جو آتے تھے فرزندان شیٹ ہی آتے تھے۔ اور وہی آ دم علیطا کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم علیط کی عمر نوسوچھتیں (۹۳۹) برس تھی۔

#### 

ایک سوفرزندان شیف نے کہ خوش رو بھی تھے انقال آ دم علائے کے بعد صلاح کی کہ دیکھیں تو ہمارے عمر ادبھائی لینی اولا ہے تا کیا کرتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآ دمی پہاڑ سے نیچے اُٹر کراولا دقابیل کی عورتوں کے پاس پنچے جو بدشکل تھیں۔ عورتوں نے ان سب کوروک لیا۔ آخر خدانے جب تک چاہا وہیں رہے۔ جب ایک مدت گر رگئ تو دوسرے سو آ دمیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا۔ وہ بھی پہاڑ سے نیچ اُٹر گئے۔ انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ پیش آچکا تو پھر فرزندان شیث پہاڑ سے نیچ اُٹر کے جس کے باعث اِن میں معصیت پھیلی۔ باہمی منا کحت ہونے گئی۔ متناط ہوگئے۔ اور بنی قائیل استے بڑھے استے بڑھے کہ زمین بھر گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جونوح علیظ کے زمانے میں غرق ہوئے تھے۔

#### حضرت حوا عليفاا

آیت ﴿ وَ عُلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (ای سے اس کا جوڑا پیدا کیا) کی تغییر میں مجاہد ویشید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حواظیماً ا کو حضرت آدم علائل کے قصیریٰ سے پیدا کیا۔ قصیریٰ سب سے چھوٹی کیلی کو کہتے ہیں۔ آدم علائل اس وقت سور ہے تھے بیدار ہوئے تودیکھ کے کہا: افار پیملی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبداللہ بن عباس پھائیں کہتے ہیں: حواظیمالاً کا نام حوّااس لئے پڑا کہ وہ ہرایک ذی حیات (انسان کی ماں ہیں )۔ ابن عباس پھائیں ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں: آ دم طائیلاً کا ہبوط (بہشت سے) ہندوستان میں ہوا۔اورحواطیمالاً کا جدتے ہیں۔آ دم طائیلاً ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پنچے۔ یہاں حواطیمالاً ان سے مزدلف ہو کیں۔اس لئے اس کا نام مزدلفہ پڑااور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے اس لئے دہ جمع کے نام سے موسوم ہوا۔

### حضرت ا درلیس عَلَاطُكُ

ابن عباس ہی اور یہ عبین: آ دم علیات کے بعدروئے زمین پر پہلے پینجبر جومبعوث ہوئے وہ ادر ایس علیات تھے کہ وہی خوخ بین بر پہلے پینجبر جومبعوث ہوئے وہ ادر ایس علیات تھے کہ وہی خوخ بین بر ذہیں اور برذ وہی کا نام الیاذ ہے۔ ایک ایک ون بین ان کے اتنے اعمالِ حسنہ (جناب الہی بین ) صعود کرتے تھے کہ ایک ایک مہینے بین اسے اعمال بی آ دم کے صعود نہیں کرتے۔ ابلیس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی نافر مانی کی تو خدا نے جیسا کہ فرمایا بھی ہے انہیں اپنے ہاں ایک برتر جگہ بین اُٹھا لیا: ﴿ وَ رَفَعْنَاهُ مُسَكَادًا عَلِيدًا ﴾ ادر ایس علیات کو خدا نے بہشت شد داخل کیا اور فرمایا کہ بین اس کو بیماں سے ذکا کے والا بی نہیں: بیادر ایس علیات کے ایک بوے قصد کا اختصار ہے۔

<sup>•</sup> إزولاف : اقتراب زويك مونارجع : محل اجماع في مقام في-

﴿ طِقَاتُ اِن سعد (صداول) ﴿ الْحَالَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

### حضرت نوح عَلَاسُكُ

ابن عباس نی و من است کی میں کہ کے صلب ہے جب نوح علائل پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت لمک کی عمر بیاسی (۸۲) برس تھی ۔ یہ وہ زبانہ تھا کہ انسانوں کو اس وقت برائیوں ہے روکے والا کوئی نہ تھا۔ آخر اللہ تعالی نے نوح علائل کو مبعوث کیا اور ان لوگوں کے پاس پیغیر بنا کے بھیجائے و ح علائل کی عمر اس وقت چار سواتی (۴۸۰) برس تھی ۔ وہ ایک سوییں برس تک قوم کو نبوت کی دعوت و بے رہب اس وعوت الی اللہ پرکسی نے کان نہ دھرااور راہ راست پر نہ آئے تو کا اللہ تا کہ کائی اللہ پرکسی نے کان نہ دھرااور راہ راست پر نہ آئے تو کا اللہ تعالی نے آئیں کئی بنانے کا تھی دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پر سوار ہو گئے ۔ اس وقت وہ چھسو (۲۰۰ ) برس کے تقریب جنسی (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا 'وہ سب غرق ہو گئے ۔ واقع کھنٹتی (طوفان ) کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال (۴۵۰) تک زندہ رہے' ان کے فرزند سام پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' یافث پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' یافث پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' یافث پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' یافٹ پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' یافٹ پیدا ہوئے جن کی اولا و میں سیا ہی اور پھے سفیدی ہے' اندہ اللہ میں موسوم کرتے ہیں ۔ گی اولا و میں سرخی ماکل سیا ہی اور سیا ہی اور پھوسوم کرتے ہیں ۔ گی اولا و میں سرخی ماکل سیا ہی اور پھوسوم کرتے ہیں ۔ گی اولا و میں سرخی ماکل سیا ہی اور بھی مال کی مال ایک ہی تھیں ۔

### طوفان نوح

نوح علیظ نے کوہ نو ذریکتی گڑھی (بنائی) اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا۔ نوح علیظ خود کتی ہیں سوار ہوئے۔
ساتھ میں ان کے وہی فد کورالا ہم سیٹے اور ہویں لیتی میٹوں کی ہویاں تھیں اور تہتر (۳۷) ہتنفس اولا دشیث علیظ ہیں ہے تھے۔
جوان پر ایمان لا چے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد (۸۰) تھی ۔ نوح علیظ نے (جوانات کے بھی) دو دوجوڑے کشتی پر
لے لئے تھے۔ یہ کشتی تمین سو ہاتھ کمبی بچاس ہاتھ چوڑی اور تمیں ہاتھ او ٹجی تھی ۔ ہاتھ کا پیانہ نوح کا بچائے کے پر دادا کے ہاتھ کے
مطابق تھا۔ پانی سے یہ چھ ہاتھ یا ہر نکی ہوئی تھی ۔ نوح علیظ نے اس میں تمین درواز ہے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپر
اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالی چالیس شیا ندروز تک مینہ برسا تا رہا۔ وحثی جانور پائے گڑیاں یہ سب مینہ سے اثر پذیر ہو کے نوح
علیظ کے پاس آگے اور سب کے سب ان کے مطبع ہو گئے۔ انہوں نے حسب تم جنا ہے ہاری تمام حیوانات کے دودو جوڑے کشتی
پر لے آئے۔ آدم علیظ کا جہ بھی ساتھ لے لیا اور اسے ای طرح رکھا کہ تورتوں اور مردوں کے درمیان حاکل و حاجب رہے۔
رجب کی دی میں گزری تھیں کہ کشتی پر سوار ہوئے (اار رجب) اور عاشورہ (۱۰ رمح م) کو پھر خشکی پر اُنزے ۔ یہی باعث ہے کہ روزہ رکھنے والوں نے عاشورہ کاروزہ رکھا۔

# ا طبقات اتن معد (منداول) المنظم المنافق التي معد (منداول) المنافق التي معد (منداول)

بانی نکاتو نصف نصف کر کے تکاار یہی طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلاب تھا اور نصف موجب میندگی طغیانی۔اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے:

﴿ فَفَتِحِنَا ابوابِ السماء بِماءٍ منهمر و فَجِرِنَا الارض عيونًا فالتقى الماء على امرق قدر ﴾ ''ہم نے لگا تارپانی کی جھڑی ہے آسان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے چشمے جاری کردیئے۔ توپانی ایک حکم پرجس کا اندازہ ہو چکاتھا پہنچ کے مل گیا''۔

آیت میں ﴿ ماءِ منهمر ﴾ ہمراد ﴿ ماءِ منصب ﴾ بہتا ہوا پانی ہوار ﴿ فجرنا الارض ﴾ کا مطلب ہے ﴿ شقفنا الارض ﴾ ہم نے زمین کوچاک چاک کرڈالا اوراس میں شکاف کردیئے۔ ﴿ فالتقی الماءِ علی امر قد قدر ﴾ پانی ایک علم برجس کا اندازہ ہو چکاتھا ' بی کے کل گیا کے معنی ہے ہیں کہ پانی کے دوجھے ہوگئے۔ نصف پانی آ سان سے اور نصف زمین کا۔ زمین کے بلندترین بہاڑیہی پندرہ ہاتھ یانی پڑھ گیا۔

کشتی نے مع اسپے راکبوں کے چھمینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیا اور کہیں نہ ظہری تا آئد ترم ( کے ) تک پیٹی گر اس کے اندرنہ گی۔اورا یک ہفتے تک حرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ گھر (خانہ خدا) جوآ دم علائلانے بنایا تھا۔ا ٹھا لیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھر بیت المعمورے مجرا سود بھی اُٹھالیا گیا 'غرق نہ ہونے پایا اوروہ کو ہ ابوقیس پر ہا۔

کشتی جب حرکے گرد پھر پچکی تو را کبوں کو لئے ہوئے مجودی پر پنچی جوعلاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ دوقلعوں کے پاس واقع ہے۔ چھماہ کاسفرختم کرکے سال پورا کرنے کے لئے جو دی پر آ کر تھبر گئی تو اس ششما ہی کے بعد ارشاد ہوا: ﴿ بعدًا للقومِ الطالمین ﴾ '' طالموں کے لئے دور ہاش''۔

کوہ جودی پر جب سُتی تُظهر پیکی تو تھم ہوا: ﴿ یا ارض ابلعی ماء کِ و یا سماء اقلعی ﴾ "اے زمین اپنی پائی کونگل اداراے آسان ذک جا"۔ آسان کے ڈکنے کا یہ مطلب ہے کہ اے آسان اپنی پانی کو لینی بارش کوروک لے۔ ﴿ و غیض الماء ﴾ "پائی خشک ہوگیا"۔ زمین نے اسے جذب کرلیا۔ آسان سے جو بارش ہوئی تھی ای کی یادگار یہ سمندراور دریا ہیں جو زمین پرنظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ یائی تھا جوز مین شملی میں جالیس برس تک رہ کے جاتا رہا۔

#### طوفان کے بعد کے حالات

طوفان سے نجات ملی تو نوح عَلِائِظ (مع اہل کُشّق کے ) نیچے اُٹرے اور وہاں ہر مخص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اس لئے سوق الٹما نین پڑا ( لیمنی اسّی [ ۸۰ ] آ دمیوں کا بازار )۔نوح عَلِیْظ کے جَتِیْز آباؤا جدادگر رہے تھے تا بہآ دم عَلِیْظ ، سب کا دین اسلام تھا۔نوح عَلِیْظ نے شیر کو بدؤ عادی کہ اس پُر بخار چڑھارہے کپوٹر کے جن میں مانوس ہونے کی وُ عادی اور کوے کو

المحتلی بادیة ترب کے ایک علاقے کا تام تھا جس میں او چی او چی کہاڑیاں واقع تھیں ٹا بغد ذمیانی کے کلام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔

#### 

عكرمه وليفحل كہتے ہيں ، آ دم ونوح عنط اللہ كے درميان دس تسليل گزريں جن كا دين اسلام تھا۔

یہ ایک استطرادی روایت تھی اب آ گے پھروہی روایت چلتی ہے جوعبداللہ بن عباس جی ہے مردی ہے اور جس کے جزئیات ابتدائے تذکر و نوح علاظ سے لے کے حضرت عکرمہ شی ہونا کی روایت سے قبل تک مذکور ہو بچکے ہیں۔

ابن عباس محالین کہتے ہیں نوح علائل نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بوناطن رکھا۔ بیلڑ کا دیارِ شرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا معلنو شمسن تھا۔

سوق ثما نین کی وسعت آبادی کے لئے جب کانی ندہوئی تو لوگ وہاں سے نقل کے اس مقام پر پہنچ جہاں شہر بابل آباد ہوا۔ بابل کی تغیر انہیں لوگوں نے کی جو دریا ہے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع سے طول عرض میں بیشہر دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزروتو بائیں جانب کونے کے بل کے اوپر بھی ممارتیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت برطی ۔ لوگ بہت ہوگئے۔ تا آئکدایک لاکھ تک ثارہ دوگیا۔ بیسب لوگ وین اسلام پر قائم ہے۔ نوح علید جب کشتی سے فکانو آم معلط کا بحقہ بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ اورایک زمانے کے بعد خود بھی انقال کرگے۔ صالی الله علی فیسٹن و علید و بارک و سکم.

#### اولا دِنُوحِ عَلَيْكُ اللَّهُ

سمرہ حیٰ ہوئنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی گئے انے فرمایا: ''فرزندان نوح علائل میں عربوں کے ابوا لآباء سآم ہیں۔ حبشیو ل کے حاتم ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافٹ ہیں''۔

سعید بن المسیب می افتاد کہتے ہیں ''نوح طلطہ کے تین لڑکے تھے سام وحام ویافٹ۔سام سے تو اقوام عرب فارس و روم پیدا ہوئے کہان سب میں خیروفلاح ہے۔ حام سے اقوام سودان وہر بروقبط پیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصقالیہ ویا جوج و ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں''۔

ابن عباس جھائی کہتے ہیں ''اللہ تعالیٰ نے موی علائل کے پاس دی بھیجی کدا مے موی ! تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال ( لیعنی بالائی عراق کے باشند ہے ) سام بن نوح علائل کی اولاد ہیں''۔

ا بن عباس جن دین کہتے ہیں کہ عرب ایرانی ' نبطی 'ہندوستانی ' سندھی اور بندی مجبی سیام بن نوح علیظ کی اولا دہیں۔ محمد بن السائب کہتے ہیں '' ہندوستان وسندی (سندھی) و بندی 'یوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحد بن سام بن نوح علیظ کی اولا دہیں۔ بند کے بیٹے کا نام مکران تھا''۔

بندیمی افل سند ے ملی جلتی ایک قدیم قوم تھی۔

# ا طبقات ابن سعد (مدانل) العلام العلم العل

### سلسلة انساب

قوم جرہم : جرہم بن عامر بن سبان یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلَائِظَہ۔ جرہم کا نام ہذرَم تھا۔ حضرموت : حضرت موت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح عَلِظِے۔ بیان راویوں کا قول ہے چوقوم حضرموت کو بنی اساعیل عَلِلِظہ میں منسوب نہیں کرتے 'یقطن ہی کا نام فحطان بھی تھا۔

ابن عابر بن شانخ بن ارفخفد بن سام بن نوح عَلِينظَ مي قول ان كائب جوّاً ل قطان كوحضرت اساعيل عَلِينظَ كي اولا و نہيں مانتے۔

فارى (بارى -ارياني) فارس بن برس بن ما سور بن سام بن نوح عليك -

نبطى : مبيط بن ماش ارم بن سام بن نوح مَلاسَك.

ابل جزیره وابل العال: اولا د ماش بن ارم بن سام بن نوح عَلَيْك \_

عمالقہ بھملیق بن لوذین سام بن نوح علائل عملیق ہی کا نام عریب تھا، قوم بن عمالقہ کا ابوالآباء بہی ہے۔ بُر بُر کی بھر عمالقہ ہی کی شاخ ہیں۔ جن کا سلسلہ یوں ہے: بربر بن تمثیلا بن مازرب بن فاران بن عمرو بن عملیق بن لوذین سام بن نوح علائلہ با شفائے قبائل ضہا حبود کتامہ کہ یہ بھی اگر چہ بربر ہیں۔ مگر عمالقہ کی اولا ذہیں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن قیس بن سی بی بیسا بولی عابر بن شالخ بن ارفح شد بن سام بن نوح علائلہ کی اولا دہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بائل سے نکلتے ہوئے عملیق ہی نے پہلے پہل عربی زبان میں با تیں کیس عرب العارب انہیں عمالقہ وجرہم کو کہتے ہیں۔

طلسم وأميم أولا ولوذبن سام بن نوح عليسك

شودوجديس اولا دجاثر بن ارم بن معام بن نوح عليظار

عادوعبيل: اولا دعوض بن ارم بن سام بن نوح عليظ ـ

روم اولا فطی بن یونان بن یافث بن نوح عَلَاسُكُ ۔

نمرودُ (نمرود) این کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیظائے نمرود ہی فرماں روائے بابل تھا اوراس کے ساتھ ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ و علی نبینا الصلاۃ و السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔

# اجائك زبانول كى تبديلي

قوم عادکوان کے زمانے میں حادارم کہتے تھے۔ جب بیقوم تباہ ہوگئ تو قوم کوثمودارم کہنے گئے۔ جب بیقوم بھی برباد ہو گئ تواولا دارم ● کوار مان کہنے گئے کہ وہی تبطی ہیں۔ اِن سب کا دین اسلام تھا۔اور بابل ان سب کا مقام تھا۔ تا آ ٹکہ نمرود بن

<sup>1</sup> ارم بن سام بن نوح علي الله

# ا في العالم الع

کوش بن کنعان بن حام بن نوح فرمان رواموا۔انہیں بت پرتن کی دعوت دی اورسب نے مان کی (بت پرسٹ ہوگئے )۔ آخریہ واقعہ پیش آیا کہ شام اداس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں باتیں کرتے تھے۔اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بدل دیں اورالیں بدل دیں کہ ایک کی ایک نہ مجھتا تھا۔

> اولا دِسام کی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِحام کی بھی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہوگئیں۔ اولا دِیافٹ کی چھٹیں (۳۲) زبانیں ہوگئیں۔

الله تعالی نے ① قوم عاد ﴿ عبیل ﴿ ثمود ﴿ جدلیں ﴿ عملین ﴿ طسم ﴿ امیم ﴿ اوراولا دِیقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علاظ کوعر بی زبان کی تعلیم دی ( لینی ان قوموں کی زبان عربی ہوگئ)۔ یوناطن بن نوح علاظ نے بابل بیں انہیں اقوام کے لئے جھنڈے قائم کئے۔

### بني سيام

بابل سے نکل کراولا دِسام نے زمین مجدل میں قیام کیا کہناف زمین یہی ہے۔ یہ دوزمین ہے کہ جوا کی طرف تو علاقہ سائید ماسے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پیچوں چھوا قع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جھےاللہ تعالی نے پیغیبر' نبوت کتاب شریعت ٔ حسن و جمال گندم گونی اور گورار تک عنایت فر مایا۔

### بي حام

بنی حام اس علاقے میں فروکش ہوئے جہاں بادجنوب اور مغربی ہوائیں چلتی ہیں۔اس گوشہ زمین کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر گندم کو نی اور بقدر قلیل گورار نگ رکھا ہے۔ان کے علاقے آباد موسم شاداب طاعون مرفوع و مدفوع 'اوران کی زمین میں اشجار اثن و اراک وعشروغاف وفل پیدا کئے۔ان کے علاقوں کی فضاء میں آسانی کتاب آفتاب و ماہتاب ووٹوں رواں ہیں (یعنی روش) ہیں۔

### بني يإفث

اولا دِیافٹ نے دیارِصفوان میں اقامت کی جہاں ثالی دمشر تی ہوائیں چلتی ہیں ان میں سرخی مائل سیابی کا رنگ عالب ہے۔اللہ تعالی نے ان کےعلاقے الگ کر دیتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ دہاں تخت سر دی پڑتی ہے ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کے باعث کوا کب سبعہ میں سے کسی کے بیز ریح کت نہیں۔ادر ہوں تو کیسے ہوں جمیلوگ تو نبات العش'

کے طبقات این سعد (صاول) کا میں کو گھیا گئی ہے۔ اخبار النی ٹائیٹی کے میں معلا موا جدی فرقدین کے بیالمقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

## اللغرب

کچھز مانے کے بعد قوم عادمقام شریس آ کے مقیم ہوگئ اوراس مقام پرایک دادی میں ہلاک و تباہ بھی ہوئی جس کو دادی مغیث کہتے ہیں قوم عاد جب فنا ہوگئ تو شحر میں اس کی جانشین قوم مہرہ ہوئی۔

قوم عبيل وبال جارى جهال يثرب (مديندرسول الله ما الله عالية) آباد موا

عمالقہ صنعاء جا پینچ کیکن بیاس وقت کی ہات ہے جب صنعا کانام بھی صنعانہیں پڑاتھا۔ مُرورز ہانے کے بعدان میں سے کچھلوگوں نے بیژب جاکے وہاں سے قوم عمیل کو ٹکال دیا اورخو دمقام بھھ میں اقامت اختیار کی بعد کوایک سیلاب آیا جوان سب کو بہاکر لے گیا۔ جب بی اس کانام بھھ پڑا ہ

قوم ثمود ومقام حجراوراس كمضافات مين آبا دموني اوروبين بربادموني \_

اقوام طسم وجدیس نے بمامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے۔ بمامہ انہیں میں ہے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر بیمقام بھی بمامہ شہور ہوا۔

تو مامیم سرزمین ابار میں جابسی اور وہیں منفرض بھی ہوئی۔ بیدتقام علاقتہ بیامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زمانے میں وہاں تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس پر جن غالب آھیکے ہیں اس علاقہ کا نام آبار بن امیم کے نام پر آبار پڑا تھا۔

یقطن بن عابری اولا دریادیمن مین آباد موئی۔اورای وجہ سے اس کا نام یمن پڑا۔ کیونکہ اس قوم نے بہیں تیامن کیا

تقالین تبلدار نے سے چل کر بجانب یمن (وست راست کے اُرخ) آئے تھے۔اور بہاں آباد ہوئے۔

#### شام کی وجدتشمیه:

کنعان بن حام (بن نوح علاظل) کی اولا دکے پھولوگ شام میں آباد ہوئے اور اس بنا پراس کا نام شام پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشاؤم کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے بائیس جانب مڑ گئے تھے۔ شام کو اولا دکنعان کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکے کنعانیوں کو آل کرڈالا اور جو بچے انہیں جلاوطن کردیا۔ اب شام بن اسرائیل کا ہوگیا۔ گران پربھی رومیوں نے

Raga Milital Assessing a situation in the

محت نے جانا کہا لے جانا۔ محمد نکال لینے کے بعد بحویاتی حض میں فی رہا ہو۔ مقام محمد بیلاب آنے سے بیشتر اس مقام کانام مہید تھا۔

<sup>🗨</sup> پیوئی عورت ہے جس کی دور بنی ای قدر مبالغ ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین ون کی مسافت کے طویل وعریض فاصلے ہے وہ اپنی آبادی میں آنے والے سواروں کود کیرانیا کرتی تھی۔

يمن ناحيةٌ اليمن: ووعلاق جوقبلدُرُحْ كودائي جانب واقع ب

شام وه علاقه جو قبیلے کے بائیں طرف پڑے۔

اخبرالني المحالة المن معد (مداول) المحالة الم

حملہ کیا'ان کوفل کرڈالا اور جو بنچے انہیں عراق میں جلاوطن کر دیا۔ شام میں بہت تھوڑ سے سائس ائیلی رہ گئے۔ اس کے بعد عرب آئے اور شام بھی عربوں ہی کے تحت تصرف میں آگیا۔ اولا دِنوح کے درمیان زمین کی تقسیم فالغ ●نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں۔ فانع بن عابر بن شالخ بن افخشد بن سام بن نوح علیظ جسیا کہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# قوم سيا

فروہ بن مسیک غطیفی مختلف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنافِینِّ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی یارسول اللہ مُنافِینِیْ اِ میری قوم کے جولوگ سامنے آچکے ہیں 'مینی ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں لے کرقوم کے ان لوگوں سے ندلڑوں جو پیچھے جا پڑے ہیں بعنی ہنوز ایمان نہیں لائے ہیں۔

ٱتخضرت مُلَاثِينًا نُهِ أَنْ فَرِ مَا يَا '' كِيونَ نِينَ ' \_

بعد کو مجھے دوسراخیال آیا' میں نے پھر گزارش کی یا رسول اللّٰمثَالْقِیْرُانہیں! وہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے لڑنا چاہئے کہ بیہ لوگ بڑے غلبے والے اور نہایت طاقتو رہیں۔

۔ آنخضرت مُلَّ النَّيْزِ نَ مِحمة ی کواس مہم کا أمير بنايا اور الل سباہے لڑنے کی اجازت عطافر مائی۔ میں حضور مُلَّ النَّرِ الله ہی تھا'الله تعالیٰ نے قوم سبائے متعلق جووتی جمیع بی تھی ہے۔ زول وی کے بعدرسول الله مُلَّالِيَّا نے استفسار فرما یا ''معطفی نے کیا کیا؟''

میر نے فرودگاہ پر آ دمی بھیجا' میں چل چکا تھا' قاصد نے مجھے وہاں نہ پایا' راستے میں آلیا اور والپس لایا۔رسول الله مَاکَالَّلِیَّا کی جناب میں حاضر ہوا تو آپ مَکَالِّلِیُّا کُو ہیشا ہوا پایا'ار دگر داصحاب بیٹھے تھے۔آنمخضرت مَّاکِلِیُّا نے فرمایا

(( أدع القوم، فمن اجابك منهم فاقبل و من ابي فلا تعجل عليه حتى تُحدّث اليّ )).

" قوم سبا کواسلام کی وعوت وے ان میں سے جواس وعوت کو مان لے اور سلمان ہوجائے اس کو قبول کراور جوا تکار

كرے اس پر جلدى خدكر يعنى في الفورمنكرين اسلام كے خلاف كارروائي شروع ندكرو يا آ كلداس كا تذكرہ مجھ

سے کرلے بعنی ا تکارکرنے والوں کے متعلق مجھے اطلاع وے کے پچھ کرنا تو کرنا "۔

حاضرین میں ایک شخص نے سوال کیا کیا رسول الله مالی ایا ہے؟ بیکوئی زمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟

آباد ہوئے اور چارشام میں۔ شام میں تو ( کم ﴿ جذام ﴿ دفان ﴿ دعالمه آباد ہوئے اور یمن والے ﴿ آزو ﴿ وَكَدُو ﴿ وَحَمِير ﴾ واشعر ﴿ وانمار ﴿ وَنَدْتِج بِينِ \_

ایک مخص نے پھر سوال کیا: '' یار سول الله مالینظما انمار کیا؟''

آ تخضرت عَلِيْلِيْلَامِ نِهِ فَرِمايا : ' انمارو ہي ہيں جن سے قائل شعم (بجيله ) لَكُو'' ِ

قطع خلق تقسيم جداجدا كرنا بانثا \_ فانع يا فالق : قاسم تقسيم كننده \_

# اخبر الني ماليا المستحدد (صداة ل) المستحدد (صداة ل) المستحدد المستحدد (صداة ل) المستحدد المس

# حضرت ابرابيم خليل الله عَلَيْكُ

ابن السائب العلمى كہتے ہيں: ابراہيم عليك كاباب شهر حران (عراق) كاباشندہ تھا۔ ایک سال قط پڑا تو تنگی معاش میں مبتلا ہوكے ہر مزگر دچلا آیا (بیشہرایران میں واقع تھا)۔ اس كے ساتھ اس كی بیوی لینی ابراہیم علیك كی ماں بھی تھیں جن كانام نونا تھا۔ تھا' بنت كرينا بن كونا' جوار فحشد بن سام بن نوح علیك كی اولا دمیں تھے۔

محد بن عمرالاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے کہ آبراہیم علائط کی ماں کا نام ابیونا تھا۔اوروہ افرایم بن ارغو بن فالغ بن عابر بن ارفحقد بن سام بن نوح علائط کے سلسلہ نسب میں تھیں۔

محرین البائب کہتے ہیں نہرکوٹی کوکرینا نے کھودا تھا جوابراہیم علائل کا جدمادری تھا۔ ابراہیم علائل کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر مامورہ تعیین تھا۔ ابراہیم علائل ہر مزگر دہیں بیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔ بعد کوفقل مکان کر کے کوڈی آگئے۔ جو بابل کے علاقے میں ہے۔ جب ابراہیم علائل بالغ ہوئے توم کی مخالفت کی عبادت اللی کی جانب دعوت دی بادشاہ نمرود تک خبر تینی تو اس نے ابراہیم علائل کوقید کردیا۔ سات برس تک قید خانے میں رہے۔ آخر کا رنمرود نے ایک خطیرہ نما باغ (یا احاطہ) بنوایا۔ بڑی بڑی بھاری خشک کوٹیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ گوادی اور ابراہیم علائل کوالی میں ڈلوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

'' مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین جروسہ کے قابل وہی ہے''۔

وہ آ گ ہے مجھے وسلامت باہر نکل آئے ان پر آ کھے تک شد آئی۔

ابن عباس میں بین کہتے ہیں: آگ ہے جی وسالم باہر نکلنے کے بعد ابراہیم علائظ کوئی سے چلے گئے۔ان کی زبان اس وقت تک سریانی تھی۔ جذب حران سے دریائے فرات عبور کر گئے تو اللہ تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کی حیثیت سے عبر ان کے گئے۔ نمر وونے ان کے پیچھے لوگ بیسیجے اور تھم وے دیا کہ جوکوئی سریائی زبان میں باتیں کرتا ہوا ہے جانے نہ دینا میرے پاس لا نا۔ سراغ لگانے والے مامورین کی ابراہیم علائظ سے ٹر بھیڑ ہوئی تو انہوں نے عبر انی میں باتیں کیس۔مامورین انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانا کہ یہ کیاز بان بول رہے ہیں۔

اخبراني العالم العالم

ر ہے لگے۔ مال ومتاع وخدام دحثم میں ان کو وسعت اور فراخی حاصل تھی۔ وہ پہلے مہمان نواز' پہلے ٹرید (ایک قتم کا کھانا جس میں روٹیاں شور بے میں تو ٹرکے اچھی طرح بھگو کے کھاتے ہیں ) کھلانے والے اور پہلے مخص ہیں جنھوں نے پیرانہ سرگ ویکھی۔

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے غالبًا سلمان فارس تفاہد سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیطلا نے اپنے پروردگار سے خیر طلب کی صبح ہوئی تو سر کے دوثلث بال سفید تھے۔عرض کی بیکیا ہے؟ کہا گیا سید ٹیا میں عبرت اور آخرت میں تورہے۔ عکرمہ ولیٹھیڈ کہتے ہیں خلیل الرحمٰن ابراہیم علیطلا کی کنیت ابوالا ضیافتی (لیعنی مہمانوں کے باپ)۔

ابوہریرہ ٹی ایشور کہتے ہیں: ابراہیم عَلاِئظائے نے مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا' اس وقت ان کی عمرا یک سوہیں (۱۲۰) برس تھی۔ اس کے بعدوہ استی برس اور زندہ رہے۔

ابن عباس الله الله تعالی نے ابراہیم علائل کو جب اپنا خلیل (دوست) بنایا اور نبوت عطا فرمائی تو اس وقت ان کے تین سور ۳۰۰) غلام سے اِن سب کوآزاد کردیا۔ اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے پاس عضا اور ڈنڈے ہوتے سے ۔ یہ وُشمنان اسلام سے ابراہیم علائل کی معصیت میں انہیں ڈنڈ ون سے لڑتے ہے۔ (لٹھ چلاتے ڈنڈے مارتے) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جو اپنے آتا کا کشر یک ہو کے لڑے ہیں۔

محرین البائب کہتے ہیں: ابراہیم علیظ کے اساعیل علیظ پیدا ہوئے کہ وہی خلف اکبر تھے۔ ان کی مال ہاجرہ قبطی نسل کی تھیں۔ دوسر بے لا کے اساق علیظ سارہ سے بیدا ہوئے۔ یہ بصارت سے معذور تھے۔ سارہ کا سلسلۂ نسب ہیں ہیں ارفوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیظ بقیہ لا کے (۳) مکد ن (۳) و شویل بن ناحور بن سارہ فی بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح علیظ بقیہ لا کے (۳) مکد ن (۳) و مدین (۵) و اشبق (۸) و شوخ تھے۔ اِن سب کی ماں قنطو را بنت مفطور عرب عاربہ کی نسل سے تھیں۔ یفشان کی اولا د کے میں جارہی مکدین نے سرزمین مدین میں اقامت کی تو انہیں کے نام سے سیملا قد موسوم ہوا بقیہ لا کے دوسرے شہروں میں جلے گئے۔ (ایک مرتبہ) سب لاکوں نے ابراہیم علائل سے عرض کی ''اے ہمارے باپ! تونے اساعیل و اسحاق عباطی کو این ساتھ رکھا اور ہمیں تھم دیا کہ دیارغربت ووحشت میں منزل گزیں ہوں'۔

ابراہیم علائل نے جواب دیا: مجھے ایسا ہی عظم ملا ہے۔ پھرانہیں اللہ تعالی کا ایک اسم مکما دیا جس کی برکت ہے وہ بینے کے رکنے کا مائلے اور نصرت طلب کرتے تو جناب اللہ میں بیدُ عاقبول ہوجاتی بعض اولا دابراہیم علائلے نے خراسان میں نزول کیا۔ قوم خزراُن کے پاس آئی اور کہنے گئی جس نے تہیں ایسے اسم کی تعلیم دی وہ بہترین باوشندگان روئے زمین ہونے کے شایان ہے یاز مین کا سب سے اچھاباوشاہ وہی ہوسکتا ہے اس بنا پرانہوں نے باوشاہ کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محد بن عمر الاسلمی کہتے ہیں: ابراہیم علائل نوے (۹۰) برس کے تھے کدان کے صلب سے اساعیل علائلگ بیدا ہوئے۔ پھر تمیں (۳۰) برس کے بعد اسحاق علائلگ پیدا ہوئے۔ جب کدابراہیم علائلگ ایک سوپیس (۱۲۰) برس کے تھے۔ سارہ انتقال کر کمٹیں تو ابراہیم علائلگ نے ایک کنعانی خاتون سے نکاح کرلیا جنھیں قنطورا کہتے ہیں۔ ان سے چادلڑ کے پیدا ہوئے 'ماذی' زمران' سرخ' سبق ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑے ہوئے' نافس' مدین' کیشان' شروخ' امیم'

اخبرانی معالق این سعد (منداول) کال تیره او کی بوئے۔ لوط عشان ۔ لبذا ابراہیم علاق کل تیره او کے ہوئے۔

محمد بن السائب كہتے ہيں: ابراہيم طلط تين مرتبہ كے گئے۔ آخرى مرتبہ لوگوں كو ج كى دعوت دى۔ يدعوت جس في الله على الله على

# حضرت اساعيل ذبيح الله عَلَيْكُ

محر بن عمر الاسلمی نے گئی اہل علم سے روایت کی ہے جن کا قول یہ ہے ہم جم (حضرت اساعیل علیظ کی ماں) قوم کی قسطیہ تھیں نے مسلط مصر (قاہرہ) کے مصل مقام فرامی (فرما) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی ایک رہنے والی تھیں قبطیوں کے ایک جبار سر کش فرعون کے پاس وہ تھیں اور یہ وہی فرعون تھا جو اہرا ہیم علیظ کی یہوی سارہ کے ساتھ پیش آپا ۔ یعنی ان کے ساتھ ہی ساتھ پیش آپا۔ یعنی ان کے ساتھ ہی ساتھ کی تھی یا کرنی چاہی تھی ، جس کے نتیجہ مین مصروع ہوگیا ، (یعنی ناکام و ذلیل ہو تا پڑا تھا) ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سارہ کا ہاتھ کی بھری یہ ہوگیا۔ آخر سارہ سے التجا کی کہ وہ خدا سے دُعا کرے کہ میری یہ مصیبت جاتی رہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تھے بچان و بوش فیدلا وں گا (یعنی ناخوش و ناراض فیرکروں گا)۔ سارہ نے اللہ تعالی سے دُعا کی تو اس کا ہاتھ تھیں گیا۔ شرعون نے (بطور شکر گر اری) ہا جرہ کو طلب کیا جو اس کے تمام سے دُعا کی تو اس کا ہاتھ تھیں گیا۔ شکا یہ سے دُیا وہ ایما نمارہ کو خواں نے دہا ہوں اور سارہ کو خدام میں سب سے زیادہ ایما نمارہ کی ملکبت میں دے دیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم علیا ہو کہ کو دیا رہ کو سارہ کی ملکبت میں دے دیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم علیا ہو کہ کو دیا رہ کو سارہ کی ملکبت میں دے دیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم علیا ہو کے دان کے خلف اکروہ بی سے ان کانام اشویل تھا۔ معرب ہو کے اساعیل علیا ہو گیا۔

ابن عون کہتے ہیں: محمد بن السائب الکلی کہتے ہیں کہ اساعیل علاظلا کی ماں کا نام آجر (بدالف محدودہ) ہے۔ ہاجر (بہ ہائے مہملہ) نہیں ہے۔

ابوہریرہ ٹی میٹ کہتے ہیں: ابراہیم طلطال اور سارہ ایک جبار کے پاس سے گزرین اسے اطلاع ملی تو ابراہیم علائل کو بلا کے بوچھا:'' بیرتیرے ساتھ کون ہے؟''

جواب دیا:'' پیمیری جهن ہے'۔

ابو ہریرہ ٹی شند نے (یہ قصہ کہتے وقت) بیان کیا کہ ابراہیم طلط بجز تین مرتبہ کے اور بھی جموٹ نہ بولے۔ دومرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اورایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جموٹ بولے تھے۔اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جموٹ بولے تھے کہ ایک واقعے میں کہا: ﴿ اِتّی سَقِیْدٌ ﴾ (میں بیار ہوں) دوسرے واقعہ میں کہا! ﴿ بَلُ فَعَلَتُهُ كَبِيْدِهُمْ هُذَا ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے بڑے نہیں میں کہا! ﴿ بِیُلُ فَعَلَتُهُ کَبِیْدِهُمْ هُذَا ﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے بڑے نہیں کہا! ﴿ بِیُلُ فَعَلَتُهُ کِبِیْدِهُمْ مِنْ ہے' ۔

# اخبرالني الفات اين سعد (صداول) كالعام 100 و مع العام الفاق كالعام الفاق الفاق

جبار کے ہاں سے نکل کرابراہیم طلط جب سارہ کے پاس آئے توان سے کہا:''اس جبار نے مجھ سے تیری نسبت سوال کیا تھا' میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے۔اور حقیقت میں اللہ تعالی کے رشتے سے تو میری بہن ہے۔ تھے سے بھی اگروہ پوچھے توایخ آپ کومیری بہن بتانا''۔

جبار کے طلب کرنے پرسارہ جب اس کے پاس لائی گئیں تو اللہ تعالیٰ ہے وُعا کی کراس کے شرے انہیں محفوظ دیگھ۔
ایوب (کہاس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ سارہ کی وُعا کا بیاثر ہوا کہ جبارگا ہاتھ (قدرت کا ملہ کی دیگیری ہے) پکڑا یا
گیا اور برسی سخت گرفت ہوئی۔ ناچا راس نے سارہ سے عہد کیا کہ بیگرفت جاتی رہ ہوتو پھراس کے قریب نہ آئے گا (ہاتھ نہ بڑھائے گا)۔ سارہ نے وُعا کی وہ برفت جاتی رہی۔ اب پھراس نے قصد کیا تو دوبارہ ایسی گرفت میں آیا ہو پہلے ہے جسی شدید
تھی۔ مررعہد کیا گراس بلا سے رہائی ملی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھروُعا کی اور پھراسے نجات ال گئی۔ تو تیسری مرتب بھی
اس نے قصد کیا جس کی پاواش میں پہلی دوبار سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھرعہد کیا کہ چھوٹ جائے تو
یاس نہ تھلے گا۔ سارہ نے اب کے بھی وُعا کی اور وہ چھوٹ گیا۔ سارہ کو جو لا یا تھا اسے (بلاکے ) کہا۔

اے (یعنی سارہ کو) یہاں ہے باہر نکال تولید میرے یاس انسان کونبیں لایا۔ شیطان کو لے کے آیا۔

(واپس جیجے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو بھی ساتھ کردیا ، جب وہ ابراہیم علائلا کے پاس لوٹیس تو وہ اس وفت نماز پڑھ رہے جے ۔اوراللہ تعالیٰ نے اس کا فر فاجر کو قاجر کا بھی دوک لیا اور ہاجرہ کو اس نے میری خدمت کے لئے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہوگئیں۔اوران کے بطن سے اساعیل علائلہ پیدا ہوئے۔ صلوات اللہ و مسلامہ علیہ.

ابوہریرہ نئ اور نئے یہ سب بیان کر کے کہا:''اے آسانی مینہ کی اولا دائی تھیں تمہاری مال کدا سحاق کی مال کی ایک لونڈی تھیں'' ؟ ابن شہاب زہری ولٹے تھیں ہوارے کوم ہو ابن شہاب زہری ولٹے تھی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ آئے نے فر مایا: جب تم قبطیوں پر عالب آو اور وہ تمہارے کوم ہو جا کئیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عہد و ذمہ رکھتے ہیں ان سے قرابت ہے۔ آن مخضرت مظافیۃ آئی مرا واساعیل علیا سے کہ وہ اس قوم کی تھیں۔

ائن عباس میں میں مجت ہیں عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لانے چوڑے دویئے جواوڑ سے شروع کئے تو وواس بناء پر تھے کے حضرت اساعیل علائلا کی ماں نے بیلباس اختیار کیا تھا۔ (نیچے دو پئہ سے جو چلتے وقت زمین کوجھاڑتا چلے گا)۔سارہ کوان کا نشان

• اصل میں یا بنی ماء السّماء لینی اے آسانی میزی اولا دیونکہ ماء السّماء آسانی میزکو کہتے ہیں لیکن واقعہ بیہ کہ ماء السماء ایک عربی خاتون کا لقب تھا جوعراق کے ایک عرب بادشاہ منذر کھی کی ماں تھی۔ اس کا رنگ بہت ہی صاف کھرا ہوا تھا۔ اس لئے آسانی میزے تشہد دیتے تھے۔ جو بالکل ہی خالص ہوتا ہے۔ یہ عہد جا ہلیت کی بات ہے۔ مگر اسلام میں بھی یہ خاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی نامور مانا جاتا تھا۔ حضرت الوہری ہی مینوائی خاندان کے لوگوں کو یہ قصہ سنار ہے تھا ور انہیں کا فخر شرافت نہیں کم کرنے کے لئے کہا تھا کہ تم جن کی نسل میں ہووہ تو خوا کی لوغری تھیں۔ بات یہ ہے کہ جس خاندان میں تقوی ہووہ بر حال شریف ہے ورنہ کے بھی نہیں۔

# الخياف ابن سعد (حدادل) كالكافور ١٠ كالمحالي الخيار الذي ماليما

اور کوئ نیل سکے گا۔ بیاس وقت کی بات ہے جب انہیں اوران کے فرزند (اساعیل عَلِطْ ) کو لے کے ابراہیم عَلِطْ محے مطلے تھے۔ ابوجم بن حدیقہ بن عانم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراجیم علائل پروی نازل کر کے علم دیا کہ بلد الحرام ( مکدمبار کہ) چلے جا کیں۔ انتثال امریس ابراہیم علاق براق پرسوار ہوئے۔ اساعیل علاقط دوبرس کے تصابیح آگے بٹھا لیا اور ہا جرہ کو پیچھے۔ ساتھ میں جبرئیل علائلاتھ ہے۔جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔اسی کیفیت سے مکہ پہنچاتو وہاں اساعیل علائلا اوران کی مان كوبيت الله كاليك كوش مين أتار ااورخود شام والين آ كيا-

> عقبه بن بشر فحد بن على وليفيؤ سے يو جما: "عربي زبان بين پہلے پهل س نے کلام کيا تھا؟" جواب دیان اساعیل بن ابرامیم عَمَاتِظام نے جب کدوہ تیرہ برس کے تھے ''۔

( محد بن علی کی کنیت ابوجعفر تھی ۔عقبہ کہتے ہیں ) میں نے یو چھا: ' ابوجعفر!اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیا تھی؟''

میں نے مررسوال کیا : ' اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اپنے پنجبروں اور بندوں پر کس زبان میں اپنا کلام نازل کرتا تھا''۔ جواب دیا:''عبرانی میں''۔

محدین عمرالاسلمی کئی اہل علم ہے روایت کرتے ہیں: اساعیل طلاقطا، جب پیدا ہوئے اسی زمانے میں عربی زبان اِن کو الہام ہوئی۔ بخلاف اِن کے تمام دوسر مے فرزندان ابراہیم کی وہی زبان تھی جوان کے باپ کی تھی (عبرانی یاسریانی)۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: اساعیل علائظ نے عربی میں کلام نہیں کیا تھا اورا پنے باپ کی مخالفت جائز نہیں رکھی تھی ء عربی میں تو ان کی اولا دمیں سے پہلے بہل اِن لوگول نے کلام کیا ہے جو ہاں کی جانب سے رعلہ بنت یعجب بن یعرب بن لوذ ان بن جربهم بن عامر بن سبابن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحفد بن سام بن نوح عليظ كي اولا و تنص

چی بن عبدالله کہتے ہیں بیدوایت جھ تک پینی ہے کہ اساعیل پیغیرعلی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنہ اس وقت کیا جب وہ تیرہ برل کے تھے۔

على بن رباح فني سے روايت ہے كەرسول الله مُلَا يَقِيْم نے فر مايا: " تمام عرب اساعيل بن ابراہيم عَلائِك كي اولا و ہيں "\_ محمد بن اسحاق بن بیار اور محمد بن السائب الكلمی وونول صاحبون كابیان ہے۔ اساعیل بن ابراہیم عیر اللہ کے بار واڑ کے ہوئے۔

- 🗱 نیاوذ، که بنت اور نابت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور خلف اکبر بھی وہی تھے۔
  - 🗱 قيدر
  - 😝 ازبل
- 🗱 منسی کرانیس کانا منتی جی ہے۔
- 🗗 مسمع ۽ كيستماعه نجمي انبين کو کتے ٻيل ۔
- وماء، كددومات بھى وہى موسوم بين اورانييں كے نام سے دومة الجندل منسوب ہے۔

ان سب کی ماں رِعلہ تھیں جو بروایت محمد بن اسحاق بن بیبار مُصاض بن عمر و برہمی کی اور بروایت محمد بن السائب النکلی' یشجب بن یعرب کی بیٹی تھیں۔ یشجب کا سلسلۂ نسب محمد بن السائب کی پہلی روایت میں آ چکا ہے۔ محمد بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جرہمیہ سے پہلے اساعیل علائل نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے ٹکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کا نام صدی تھا۔ یہوئی عورت ہے کہ ابراہیم علائل جب اس کے پاس آئے تھے تو وہ سخت کلامی سے پیش آئی تھی۔ اساعیل علائل نے اس کو چھوڑ ویا اور اس سے کوئی اولا و پیدانہ ہوئی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: اساعیل علاقط جب بیں (۲۰) برس کے ہوئے تو ان کی مان ہاجرہ نوے (۹۰) برس کی عمر میں انقال کر گئیں۔اساعیل علاقط نے انہیں مقام حجر میں دفن کیا۔

ابوجم کہتے ہیں: اللہ تعالی نے ابراہیم علیط پروتی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تعمیر کریں۔ ابراہیم علیط اس وقت سو(۱۰۰) برس کے تھے۔ اوراساعیل علیط تمیں (۳۰) برس کے۔ دونوں پنجبروں نے مل کریں تمارت بنائی۔ ابراہیم علیط کے بعداساعیل علیط نے انقال کیا تو اپنی مال کے ساتھ کعبے کے مصل حجر کے اندرونن ہوئے۔ ان کی وفات پر نابت بن اساعیل علیط خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ قوم جرہم کے لوگ جوان کے مامول تھے وہ بھی اس قولیت میں شریک تھے۔

اسحاق بن عبدالله بن الى فروه كہتے ہيں : بجز تين پيغيبروں كے اور كسى پيغيبر كى قبر معلوم نہيں۔

- 🗱 اساعیل علائلہ کی قبر جومیزاب کے تلے زکن اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے۔
- ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے رچھی وضع کے ایک ٹیلے کے اندر ہے جو یمن کے ایک پہاڑ کے پنچے واقع ہے۔ اس قبر برتندی کا درخت بھی ہے اور بدبہت ہی گرم مقام ہے۔

The state of the state of the

رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ مِنَا لَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِم اجمعين صلوات الله عليهم اجمعين



#### 

# مَابِينَ آدَمَ عَلَيْطِلْتُكُلَا وَ مُحَمَّدُ عَلِيْطَاتُكُا وَمُحَمَّدُ عَلِيْفَاتِيكُا حضرت وم عَلَيْسُكَ اوررسول اللّمَ عَلَيْسُكَ اوررسول اللّمَ عَلَيْتُكُمْ كورميان كازمانه

عکرمہ میں فیف کہتے ہیں: آ دم علاق اور نوح علاق کے درمیان دی قرن کا زمانہ حائل ہے۔ بیرتمام نسلیں دین اسلام پر فائم تھیں۔

محمد بن عمر و بن واقد الاسلمي كئي اہل علم سے روایت كرتے ہیں جن كا قول بیہ ہے: آ دم دنوح عنطیہ کے درمیان دس قرن گڑرے۔ ہرقرن ایک سو (۱۰۰) برس نوح وابراہیم عنطیہ کے درمیان دس قرن مرقرن سو برس ۔ ابراہیم ومویٰ بن عمران عنطیہ کے درمیان دس قرن ہرقرن سو برس ۔

ابن عباس می این عباس می این عباس می این عباس می این عبان می بی بن مریم عبالظام کے درمیان ایک بزارنوسو (۱۹۰۰) برس گزرے۔ یہ درمیانی زبانہ عبد فتر یکی نہ قواران دونوں پیغیبر ول کے درمیانی عبد میں بی امرائیل میں ایک پیغیبر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں میں جو پیغیبر بھیجے گئے وہ ان کے علاوہ بیل عیسی علیظ کی ولا دت اور رسول الله کا الله کا الله کا الله کا متعلق ہے ۔ جن کے ابتدائی زبانے میں تین پیغیبر مبعوث ہوئے۔ کلام الله میں ای کے متعلق ہے :

﴿ اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ﴾

''وہ واقعہ یاد کروجب ہم نے ان کے پاس دو مخص بھیجاتو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلید دیا''۔

> وہ تیسر ہے پیغیبر شمعون علائل تھے۔ جن کی بدوات غلبہ حاصل ہوا۔ یہ حوار بول میں سے تھے۔ عہد فتر ت جس میں اللہ تعالی نے کوئی رسول نہ جیجا 'چارسوچوئتیس برس رہا۔

عهد فَتُوتُ ووزمانه جس من ایک پغیر کے بعددوسرا پغیر مبتوث ندہوا ہو۔

<sup>🗨</sup> حوادي حضرت عيسي علينك كانصار محاليم

# ا طبقات ابن سعد (صداقل) مسلام المسلم المسلم

عیسیٰ بن مریم عیرالله کے بارہ حواری تھے۔ان کی پیروی تو بہتوں نے کی گران سب میں حواری بارہ ہی تھے۔حوار یوں میں دھوبی اور شکاری (صیاد) بھی تھے۔ بیرسب لوگ پیشہ ور دستگار تھے کہا پنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری اصفیاء (برگزیدہ) نکلے۔

عیسیٰ علاملہ جب اٹھائے گئے ہیں تو بتیں (۳۲) برس چھ (۲) مہینے کے تھے۔ ان کی نبوت (۴۰) مہینے رہی۔ اُللہ تعالیٰ نے انہیں مع جسم کے اُٹھایا۔ وہ اس وفت زعرہ ہیں عظریب دُنیا میں واپس آئیں گئے وُنیا کے بادشاہ ہوجا کیں گ پھر اس طرح وفات یا کیں گے جس طرح سب لوگوں کو وفات ہوا کرتی ہے۔

عیسیٰ علیط کی بہتی کا نام ناصرہ تھا۔ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے۔اورخود حضرت عیسیٰ علیط ناصری کے جائے تھے۔نصاری کا نام اس لئے نصاری بڑا۔

## انبیاء مُلِطْئِلُم کے نام ونسب

فرمایا: "آوم علاقطات"-

میں نے گزارش کی '' کیاوہ نبی تھے؟''

فرمایا: "بان اوه ایسے نبی تھے کہ الله تعالی ان سے کلام کرتا تھا"۔

عرض كى: "اجِها تورسول كتنه تھ؟"

فرمایا: " تین سویندره (۳۱۵) کی ایک برسی تعداد'۔

جعفر بن ربعیہ میں اور زیاد ولیکھیا: (مصعب میں اور نیام) کہتے ہیں دور سول اللہ میں اور میں اور میں اللہ میں اور

متعلق سوال کیا گیا که آیاوه نبی تھے؟ "فرمایا" کیون نہیں!وہ نبی تھے۔اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا"۔

محمد بن السائب الكلمى كہتے ہيں '' پہلے پہل جو نبی (پیغیبر) مبعوث ہوئے وہ اوریس علائظ تھے۔خوخ بن یار ذین مہلا مک بن قینان بن انوش بن شیث بن آ وم علائظ وہی ہیں'۔

🗱 نوح عَلِائلًا بن لمك بن متوصَّلَع بن خنوح عَلِيظًاء كداد رايس عَلِائلًا وبي تقير

🗱 ابراجیم علاظی بن تارح بن تا حور بن ساروغ بن ارغواین فالغ بن عابر بن شالخ بن ارقحشد بن سام بن نوح علاظی

🗱 اساعيل اوراسحاق عنططة فرزندان ايرابيم علاسك.

🗗 ليقوب بن اسحاق بن ابراجيم فيناطعم\_

🥵 بوسف بن يعقوب بن اسحاق علاسطار

🕏 لوط عَلِيْكِ بن باران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، كفليل الرحن ابراجيم عَلِيْكِ كَ بَعِيْج تقر

# اخباراني المناف اين سعد (صداول) كالمنافظ ١٦٠ كالمنافظ ١٢٠ اخباراني المنافظ كالمنافظ كالمنافظ

- مود عَالِسُك بن عبدالله بن الخلور بن عاوبن عوص بن ارم بن سام بن نوح عَلِسُك -
- 🗱 صالح عَلَائِك بن آصف بن كماشح بن أروم بن ثمود بن جاثر بن ادم بن سام بن نوح عَلَائِك -
  - 🗱 شعيب عَلِيْظَة بن يوبب بن عيفا بن مدين بن ابراجيم خليل الرحمٰن عَلِيْظَة -
- 🗱 موسیٰ و ہارون عیّرانظام فرزندان عمران بن قامت بن لا دی بن لیقو ب بن اسحاق بن ابرا ہیم عیلظام۔
- الياس على الله بن شبين بن العارز بن بارون علي الله بن عمران بن قابث بن لا دى بن يعقوب علي الله
  - يسع عَالِطُك بن عزى بن نشوتلخ بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق عَلِطَهم
  - پنس عَلِيْظَارِين مَنْ كَهِ فِرِزندان يعقوب بن اسحاق بن ابرا ہيم عَلِيْظُار كے سلسلة نسب ميں تھے۔
    - 🕰 ابوب غلاظ بن زارج بن اموص بن ليفزن بن العيص بن اسحاق بن ابراتيم علائظ ...
- 🗱 واؤ د علائلاً بن ایشا بن عوید بن با عربن سلمون بن خشون عمینا ذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن یهوذ ابن لیقوب بن
  - اسحاق بن ابراجيم على تطلطام
  - 🥵 سليمان بن داؤ د عفائظه۔
  - 🗱 زکریابن بشوی که میبوذاین یعقوب کی سل میں تھے۔
    - على يكي بن زكريا علائلك\_
  - 🗱 عيسيٰ بن مريم عينطلام بنت عمران بن ما ثان كه يهوذ ابن ليحقوب كي اولا دميل تتھے۔
    - 🗱 محدرسول الله مَا اللهِ مَلْ اللهِ مَا اللهِ

# سلسلة نسب سيدالبشر سيدنا محدر سول التُعَلَّقُ الإوالبشر حضرت آدم عَلَيْكُ اللهُ البير حضرت آدم عَلَيْكُ

ہشام بن محمد بن السائب بن بشیرالکلمی کہتے ہیں: میں ہنوزلڑ کا بی تھا کہ میرے والدینے رسول اللّه مُلَّالِيَّةُ کے سلسلهٔ نسب کی یون تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (مَثَاثِیَّمُ) ابن عبدالله بن عبدالمطلب جن کا نام شیبة الحمد تفارا بن ہاشم جن کا نام عمر و تفارا بن عبدمناف 'جن کا نام عمر و تفارا بن عبدمناف 'جن کا نام مغیرہ تفا' ابن قصی جن کا نام زیدتھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر جامعہ قرشیت فہر بی تک پہنچتا ہے جو فہر سے مافوق گزرے ہیں۔ انہیں قرشی یا قریشی نہیں کہتے ۔ کنانی کہتے ہی فہر کے والد مالک بن النصر شے نصر کا نام قیس تھا۔ ابن کنانہ بن تر بمد بن مدرک جن کا نام عمر وتھا' ابن المیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ۔

کریمیہ میں شاغ بنت مقداد میں الدودالبرانی ہے روایت ہے کہ رسول الله سائی الله علاکے والدعد نان تھے۔ ابن اُود بن بری بن اعراق الثری ۔

ابن عباس میں میں سے روایت ہے کہ رسول الله مالی تیز اجب نسب کا تذکرہ فر ماتے تو اپنے سلسلہ نسب کومعد بن عدنان بن

## الطبقات المن سعد (صداول) المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم اُ وَ رہے آ گے بنہ بڑھاتے بلکہ یہاں تک بہنچ کرزک جائے اورارشا دفر ماتے سلسلۂ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔اللہ تعالیٰ تو

فرما تاہے:

﴿ و قرونا بين ذالك كثيرا ﴾ ''اس بیچ میں بہت میں سلیں گزریں''۔

ا بن عباس میں اس کہتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ م حان کئے ہوئے۔

عمروبن میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ آیت و عاداً و شعوداً پڑھتے تھاور کہتے تھے کہ جولوگ إن کے (ليعني عادو شمود) کے بعد گزرےانہیں بچو خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا۔سلسلۂ نسب ملانے والے ( نساب ) جھوٹے ہیں۔

ہشام بن محمداینے والدے دوایت کرتے ہیں کہ معید واساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تیں (۳۰) ہے کچھاویر بشتل گزری ہیں۔ وہ لیمنی محمد بن السائب ان بشتوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ اور ندان کے سلسلے ملاتے تھے۔ عجب نہیں بیاس لئے چھوڑ دیا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت ابن عباس میں من ان کے گوش گزار ہوئی ہو کہ رسول الله عَلَيْظِيم جب سلسلة نسب بيان كرنے ميں معد بن عدنان تك چنجتے تقے ورک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں ایک شخص نے میرے والد سے مجھے میروایت سنائی مگرخود میں نے ان سے بیروایت نہیں سی تھی۔ وہ روایت سے کہ میرے والد معد بن عدنان کا سلسلہ نب بول بیان کرتے تھے: معد بن عدنان بن اُود بن ممسح بن سلامان بن عوص بن يوز بن قموال بن أبي بن العوام بن ناشد بن حز بن بلداس بن مدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيقي بن عبقر بن عبيد بن الوعا بن حمدان بن سنر بن يثر بي بن لخزن بن يكن بن ارعوي بن عيفي بن ويثان بن عيصر بن اقناد بن ايهام بن مقصی بن ناحث بن زارح بن هی بن مری بن عرام بن قید ربن اساعیل علیظ بن ابرا بیم غلیظ ا

ہشام بن محمد کہتے ہیں تذمُر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقو بتھی اور جو بنی اسرائیل کے مسلمین میں سے تھا۔ اسرائیلیوں (یبودیوں) کی کتابیں بھی پڑھی تھیں ان کےعلوم سے بھی باخبر تھا۔اس نے بیان کیا کہ بینام عبر انی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن نار مید نے ارمیا کے کا تب تھے۔معد بن عدمان کا سلسلہ نسب اپنے ہال ثبت کیا ہے۔ اپنی کما بول میں لکھا ہے۔اخباراہل کتاب وعلائے یہود میں پیمشہور ہےاوران کی کتابوں میں مذکور ہے جونام انہوں نے لکھے ہیں۔انہیں ناموں کے قریب تریب ہیں جو باہمی اختلاف ہےوہ زبان کی حیثیت ہے ہے کیونگہ مشام بن محمر کہتے ہیں میں نے ایک محف کو پیر کہتے موے سنا كەمعد عيسى ابن مريم عين الله تعمد ميں تھے۔ ان كاسل اندنسب يول ہے:

معد بن عدمان بن اود بن زید بن یقدُر بن یقدم بن امین بن مخر بن صابوح ابن بمیسع بن ینجب بن پرب بن العوام بن سليمان بن محل بن قيدر بن اساعيل عليسك بن ابراجيم عليسك.

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علاءنے سلسلہ انساب میں عوام کو ہمیسے پر مقدم رکھا ہے ( لینی پہلے ہمیسع کا زمانہ گزرا ہے پھرعوام

# اخبار البي سال (طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسل

ہوئے ہیں) ان راویوں نے عوام کو ممیع کی اولا دمیں قرار دیا ہے۔

ہارون بن ابو مینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی بعض روایتوں میں معد بن عدنان کا سلسلۂ نسب دوسر سے طریق پر بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے:

معد بن عدنان بن مقوم بن نا حور بن تيرح بن يعرب بن يشجُب بن نابت بن اساعيل عَلاسَكا-

انہیں کی ایک دوسری روایت ہے: معد بن عدنان بن أود بن انجب بن ایوب بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم عَمُطُلام۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں قصی بن گلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کوقیذ رکے سلسلۂ نسب میں ظاہر کیا ہے۔ محمد بن سعد (مصنف کتاب): مجھے بشام محمد بن السائب العکسی نے اپنے والدکی روایت سے قصی کا وہ شعریوں پڑھ کے

سناياتها.

ابوعبداللہ محمد کے قید رہن اساعیل علائلہ کی اولاد میں ہونے کی نسبت مجھے علائے انساب میں کوئی اختلاف نظر نہ آیا یہ چونسبتی اختلاف ہواں سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دخد رہا تھا۔ بلکہ بیاہل کتاب سے ماخوذ ہے کہ انہیں ہے مربی بینا م نقل ہوئے اور اس بنا پر اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بیطریق اگر درست وصح ہوتا اور اس سلسلہ میں کوئی خلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول الله منافی گا گا اس کا علم ہوتا چاہئے تھا۔ ہمارے نزد یک تو امریق بیر ہے کہ معد بن عدنان تک ہم اس سلسلے کا تسلسل متعین مانے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عدنان سے لے کے اساعیل بن ابر اہیم علاظ تک خاموش رہتے ہیں۔

عروہ بن الزبیر میں الدیر میں اللہ بیا ہم نے کئی کوالیانہ پایا جومعد بن عدنان سے اوپر کے سلسلۃ النسب سے آگاہ ہوتا۔ ابوالا سود کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی هیمہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کے متعلق ہم کونہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ثابت و مستحق بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں ۔

عبداللہ بن خالدے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی مفتر کو برانہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا چکے تھے (مسلمان ہو گئے تھے)۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: بخت نصر نے ( بنو کدنصر ) جب یمن کے قلعوں پرحملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نصر بی کے ساتھ تھے۔

محمر بن السائب كہتے ہیں معدین عدمان كى اولا دحسب ذیل ہے۔

🛈 نزار، كه نبوت وثر وت وخلافت انبيل كي اولا ديس ہے۔ 🕁 قص 🎔 قناصه 🍘 اسنام 🚳 العرف 🕈 عوف

# الإطبقات المن سعد (صداة ل) المستحد ال

٤ شك ﴿ حيدان ﴿ حيده ﴿ عبيد الرناح ﴿ عبيد ﴿ جناده ﴿ الله م ﴿ الماد -

اِن سب کی ماں مفانہ تھیں 'بنت جوشم بن جاہمہ بن عمرو بن وَ دّہ بن جرہم اور قضاعان کی ماں کے بھائی (ماموں) تھے۔ گربعض بن قضاعہ اور بعض علائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے تھے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پرتھی (یعنی ابوعمرو)۔واللہ اعلم۔ قضاعہ کا نام عمرو تھا۔وہ قضاعہ اس لئے کہے گئے کہ اپنی قوم سے منقضع ومنقطع ہو کے دوسر بے لوگوں سے جاسلے۔انقضاع کی جگہ انقضاع کہنا یہان لوگوں کی زبان ہے۔

نزار کے علاوہ معد بن عدنان کی اور جس قدراولا دھی سب کی سب دوسرے دوبارے قبائل میں پھیل گئی۔ جن میں بعض معد بنی سے منسوب رہے۔ نزار بن معد کے صلب سے مضروایا و بیدا ہوئے جن کی ماں سودَہ بنت عکت تھیں ۔ نزار کی کنیت ایا وہ بی کا ماں سودَہ بنت عکت تھیں ۔ نزار کی کنیت ایا وہ بی کا مام پڑتھی ۔ (بیعنی ابوایا و) تیسر بے فرزندر بیعہ تھے کہ دبیعۃ الفرس وہی ہیں اور انہیں کو القشعم کہتے ہیں 'چوشے انمار سے ۔ ربیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن جوشم بن مجاہمہ بن عمر و بن جرہم تھیں ۔ مُضر کومضر الحمراء ایا دالشمطاء وایا دالبلتا ربیعہ کوربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجیلہ وہم کے والدانمار تھے۔ واللہ اعلم۔

ہشام بن محمدا پنے والدمحمد بن السائب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ابراہیم علیک کا باپ آ ذرتھا۔ قرآن میں تو ای طرح ہے گرتو رات میں ابراہیم علیک کوتار کا کہا ہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

آ ذرین تارح بن ناحور بن ساروغ که انہیں شروغ بھی کہتے ہیں ابن ارغوا کہ انہیں ارعوا بھی کہتے ہیں ابن فالغ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن اور بھی کہتے ہیں۔ ابن اور بھی کہتے ہیں۔ ابن ارفحاد بن سام بن نوح پینیبر علائلگہ ابن کمک بن مقطع کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن اور انہیں کوالیا ذر متوطع کہ انہیں موسلے بھی کہتے ہیں۔ ابن خوح کہ وہی ادریس علائلگہ پینیبر سے۔ ابن برذ کہ الیار ذبھی وہی ہیں اور انہیں کوالیا ذر بھی کہتے ہیں۔ ابن عبلا کیل بن قیبان بن انوس بن شیث علائلگ کہ انہیں کوشٹ بھی کہتے ہیں اور وہی ہیتہ اللہ بھی ہیں۔ ابن آ دم صلی اللہ نہینا وعلیہ وسلم تسلیماً کشرا۔



# ا طبقات ابن سعد (حداول) المسلك المسلك الماراني والله

### أمّهات سيدنا نبى كريم ﷺ

# والده كى طرف عصصور مَنْ اللهُ الله كاسلسلة نسب

محمد بن السائب کیتے ہیں: رسول الله ظافیۃ کی والدہ آ منہ تھیں 'بنت و بہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مُرہ۔ آ منہ کی والدہ برہ تھیں' بنت عبد العزلی بن عثان بن عبد الدار بن قصی بن کلا بیرّہ کی والدہ اُمّ حبیب تھیں' بنت اسد بن عبد العزلی بن قصی بن کلاب۔

أم صبيب كى والدوير وتعيل بنت عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب بن لا ى

برّه کی والده قلام تھیں' بنت حارث بن ما لک بن حباشہ بن عنم بن لحیان بن عادبیہ بن صفصعہ بن کصب بنِ ہند بن طابخ

بن لحیان بن مذیل بن مدر که بن الیاس بن مُضر ـ

قلابه كي والده أميم تحين بنت ما لك بن غنم بن لحيان بن عاديه بن صعصعه .

اميمه كي والده وُ بتحيل بنت ثغلبه بن الحارث بن تجيم بن محد بن مغريل بن مدركه-

وُبِّ كَى والده عا تَكَتَّصِينُ بنت عَاضره بن خطيط بن جثم بن تُقيف كه أنهيس كانا مقسى بھي تھا' بن مُنبّه بن بكر بن ہوازن بن

منصور بن عرمه بن خصفه بن قبيس بن عيلان كران كانام الياس تفابن مُظر ـ

عا تكه كى والده ليلى تقيل بنت توف بن تسى كه أنبيس كوثقيف بهى كہتے ہيں۔

وہب بن عبد مناقب بن زہرہ کہ رسول اللہ مالیاتی ہے دادا سے ان کی والدہ قیلہ تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت ابی قیلہ ان کی والدہ تھیں ۔ابوقیلہ کا نام وجز تھا' بن عالب بن الحارث بن عمر و بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

قيله يا مند بنت الى قيله كى والده ملكى تقين بنت كوّى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النضر بن كنانه .

سلمٰی کی والدہ ماویتھیں' بنت کعب بن القین' جوقبیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ )ابن غالب کی والدہ سُلا فہ تھیں' بنت وہب بن البکیر بن مجدعہ بن عمرو کہ ازروئے خاندان بن عمرو بن عوف ادراز میروئے قبیلۂ اوس کے سلسلے میں تھے۔

سُلُا فیدکی والدہ قیس کی بیٹی تھیں اور قیس رہیعہ کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ یعنی مازن بن کو ی بن ملکان اقطبی جواسلم بن اقطبی کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخصیں ۔ بنت عبید بن الحارث کہ جارث بن الخر رج کے خاندان میں تھے۔

# ا طبقات ابن سعد (صداقل) بالمستحد (عداقل) بالمستحدد (عداقل) بالمستح

عبد مناف بن زہرہ کی والدہ ممل تھیں' بنت مالک بن قُصَّیّہ بن سعد بن ملیح بن عمر و کہ قبیلہ ُنز اعد کے تھے۔

ز ہرہ بن کلاب کی والدہ اُم قصی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن بیل کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے' بن جمالہ بن عوف بن عامرالجادر' کے قبیلۂ از د کے تھے۔



# اخبار الني تاليا كالمقاف ابن سعد (صداول)

### فواطم وعواتك

# رسول الله مَثَّالِثَيْنَةِ مِي سلسلة ما درى كى ياكيزه فطرت بيبيال

عائلہ کلام عرب میں ایسی فی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (از روئے گفت عائک وعائلہ شریف و کریم و خالص اللسون وصافی مزاج کو کہتے ہیں خصوصاً وہ بیبیاں جواس قدرخوشبو میں بسی ہوں کہ اس کی کثرت ہے جسم سرخ ہور ہا ہو۔ فاطمہ وہ لوکی جس کا دود در چیٹر ایا گیا ہویا اپنی مال سے جدا کر دی گئی ہو۔ عرب میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل تھی ۔اوراسی بنا پرغز وہ حنین میں آنخضرت مُن اللہ فی مان میں فواظم و مواتک کی اولا د ہوں''۔

محرین البائب الکلمی کہتے ہیں: عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار بن صی کی ماں جن کے سلسلہ میں رسول الله علی الله علی الله

ہوئے۔ ہصبیہ خصیں۔ بنت عمر و بن عتورا ہ بن عائش بن ظِر ب بن الحارث بن فہر۔

ہصیبہ کی ماں کیلی تھیں' بنت ہلال بن وہیب بن ضبّہ بن الحارث بن فہر۔

لیالی کی ماں سلمی تھیں' بنت محارب بن فہر۔

سلمٰی کی ماں (1) عا تک تھیں 'بت یخلد بن النضر بن کنانہ۔

عمر و بن عتوراه بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر کی مال (۲) عا تکه تقیل بنت عمر و بن سعد بن عوف بن قسی -

عا تکه کی ماں (الف) فاطمة تھیں 'بنت ہلال بن عمر و بن شاله که قبیلیراز دکے تھے۔

اسد بن عبد العراى بن قصى كى مال جن كے سلسلے ميں رسول الله مال الله مال الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

سعد بن نتيم بن مُرّه-

اسد بن سعد بن تیم کی مان نُعم تخصین بنت تغلبه بن وائله بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فبرنعم کی مال نامهیشش بنت الحارث بن منعقد بن عمرو بن معیص بن عامر بن لؤی۔

نابهيد كى مال سلى تحيين بنت ربيعه بن وبهيب بن ضباب بن جهير بن عبد بن معيض بن عامر بن لوى -

سلمٰی کی مال خدیج تھیں 'بنت سعد بن سہم۔

خدیجی کی ماں (۳) عا تکرختیں' بن عبرہ بن ذکوان بن غاضرہ بن صعصعہ۔

# ر المقات ابن معد (صداقل) المسلك المسل

ضباب بن جبیر بن عبد بن معیص کی مال (ب) فاطم تھیں۔ بنت عوف بن الحارث بن عبد منا ة بن كنانه۔

عبيد بن عويج بن عدى بن كعب كي مال عن كي سلسل مين رسول الله مَالْتَيْزُ ابيذا موئ فشية تفين بنت عمر و بن سلول بن كعب بن عمرو کے قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

فَقِيِّيهِ كَيْ مَالِ (٣)عا تَكَمُّقِيلِ بنت مُد لِج بن مُر ه بن عبدمنا ة بن كنا نه \_

يةتمام بيبيال رسول الله مَا يَشْتِهُ عَلَيْهِم كَ والده كَ سلسله مِين بين ب

عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ( یعنی رسول اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل بن مخزوم \_سلسلة فواطم مين رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ \_ قريب ترين فاطمه يمي موتى بين \_

فاطمه کی مان صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صغرا کی مان تخمر تھیں' بنت عبد بن قضی ۔

تخمر کی مال سلمی تھیں' بنت عا مربن عمیر ہ بن ودیقیہ بن الحارث بن فہر۔

مللیٰ کی مال (ھ) عا تکہ تھیں بنت عبداللہ وا کلہ بن ظرب بن عیا ڈہ بن عمر و بن بگو بن پیشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمر و

قییں وہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا کلہ بھی انہیں کو کہا جا تاہے۔

عبدالله بن وائله بن ظرب کی ماں (۵) فاطمتھیں بنت عامر بن ظرب بن عیا ذہ۔

عمران بن مخزوم کی ماں سُعلای تھیں بنت وہب بن تیم بن غالب ِ

سُعدًى كى مال (٢) عا تَكَرَّحِينُ بنت بلال بن ويب بن ضبه يا

ہاشم بن عبدالمناف بن قصی کی ماں (۷) عا تکر تھیں' بنت مرہ بن ہلال بن فالح بن ذکوان بن تغلبہ بن بیشہ بن سلیم بن

منصور بن عکرمہ بن حصّفہ بن قیس بن عبلا ن سلسلہ عوا تک میں رسول الله طافیز کے سے قریب ترین عا تکہ یہی ہوتی ہیں۔

ہلال بن فالح بن ذکوان کی ماں (ھ) فاطم تھیں بنت عبید بن رواس بن کلاب بن رہیجہ۔

كلاب بن ربيعه كي مال مجدعة عين بن تيم الا درم بن غالب.

مجدعه کی ماں (و) فاطمہ تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہواڑن ۔

مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں (٨) ما تكر تھيں بنت عدى بن مهم كداسلم كےسلسلہ ميں منتے جونز اعدے بھائى ہوتے ہيں۔

وہب بن ضبہ بن الحارث بن فہر کی ماں (۹) عا تکہ تھیں' بنت غالب بن فہر۔

عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی مال (ز) فاطمه تقیل بنت رسیعه بن عبدالعزی بن زرام بن جوش بن معاویه بن بکر

معاوید بن بکر بن موازن کی ماں (۱۰) عا تکر تھیں' بنت سعد بن ہڈیل بن مدر کہ۔

قصی بن کلاب کی ماں (ح) فاطمة تھیں' بنت سعد بن بیل کی طن جدرہ کے تھے جوقبیلہ از دیسے تھے۔

# 

عبدمناف بن قصى كى مال حتى تھيں' بنت حليل بن حبشيه الخزاعی۔

خی کی ماں (ط) فاطمہ خیس بنت نصر بن عوف بن عمر و بن الحی کہ قبیلہ خز اعد کے تتھے۔

کعب بن لوی کی مال مادیتر تھیں' بنت کعب بن القین کہ وہی نعمان تھے۔ بن جشر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن صلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ مادید کی مال (۱۱) عا تکہ تھیں بنت کا ہل بن عذرہ لوی بن غالب کی مال (۱۴) عا تکہ تھیں بنت پخلد بن نضر بن کنانہ۔

غالب بن فبربن ما لک کی تال لیل تھیں۔ بنت سعد بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرب

ليلى كي مال سلى تحيين بنت طابحه بن الياس بن مضرب

سلمي كي مان (١١٣) عا تكر تحيين بنت الاسدين الغوث \_

ہشام بن محربن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے راوی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عا تکہ بنت عامر بن الظرب رسول الله مَنَّ الْقَلِيْزِ کے سلسلۂ ما دری میں تھیں جن گالشلسل یوں ہے :

برہ بنت عوف بن عبید بن عوج بن عوی بن کوب کی ماں امیم تھیں 'بنت ما لک بن عنم بن سوید بن حبثی بن عادید بن صحصعه بن کعب بن طابحه بن لحیان ۔ قلابہ تھیں 'بنت الخارث بن صحصعه بن کعب بن طابحه بن لحیان ۔ قلابہ تکی مال فلابہ تھیں 'بنت الخارث بن صحصعه بن کعب بن طابحه بن لحیان ۔ قلابہ کی مال فاطمہ و بت تھیں بنت الخارث بن نمیر بن اسید بن عمر و بن تمیم لبنی کی مال فاطمہ تھیں ۔ بنت عبدالللہ بن حرب بن واکلہ ۔ فاطمہ کی مال زین تھیں ۔ بنت ما لک بن ناضرہ بن عاضرہ بن حطیط بن بشم بن تقییف زین کی مال عادہ تھیں بنت عبدالله بن بنت عامر بن ظرب ۔ عاشکہ کی مال شقیقہ تھیں بنت میں مالک کر قبیل کی باہلہ کے تصرفیقه کی مال سودہ تھیں بنت اسید بن عمر و بن تمیم ۔

بنت اسید بن عمر و بن تمیم -

په بین عوا تک جو تعداد میں (۱۳) تھیں اور نواطم جو دس (۱۰) تھیں



 $(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)$ 

# اخداني المنظمة الله المنظمة المن المنظمة المن

### أُمُّهَاتُ آباء النبي طِيْنُاعَاتِيا

# آ تخضرت مَثَّالِثُيْنِيِّ كِي إِ وَاجداد كَاسلسلة ما درى

محدين السائب الكلبي كيتم بين عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم كي مال فاطمة تيس بنت عمرو بن عاكد بن عمران بن

مخزوم په

فاطمه كى مال صحر وخصيل بنت عبد بن عمران بن مخزوم -

صخر ہ کی مان تخر تھیں بنت عبد بن تصی ۔

عبدالمطلب بن ہاشم کی ماں سلنی تھیں' بنت عمر و بن زید بن لیبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن انجار \_ نجار کا نام تیم الله تھا' بن تثلبہ بن عمر و بن الخزرج \_

سللی کی مان عمیر و تقیس \_ بنت صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلیه بن مازن بن التجار ـ

عميره كي مان تلخي تفيس \_ بنت عبدالاشبل بن حارثه بن وينارين النجار \_

سلمیٰ کی ماں اھیلہ تھیں بنت زعور بن حرام بن بحد ب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

باشم بن عبدمناف کی ماں عا تک تھیں' بنت مُر ہ بن ہلال بن فالحج بن ذکوان بن تعلیہ بن بہھ بن تسلیم بن منصور۔

عا تکه کی ماں ماوتیتھیں'اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صقیہ ان کانام تھا' بنت حوزہ بن عروبن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن۔

ماوتيه يا بقول بعض صفتيه كي مال رقاش تفيل بنت الأحم بن مُكتبه بن اسد بن عبد منا قربن عائذ الله بن سعد العشيره ، كه قبيلية

مذجج کے تھے۔

رقاش کی ماں کبشتھیں' بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن ربیعہ بن کعب بن الحارث بن کعب۔

عبد مناف بن قصّی کی مال کمی تحقیل بنت مُلیل بن حجیه بن سلول بن کعب بن عمر و بن رسید بن حارثه بن عمر و بن عامر که

قبیلۂ خزاعہ کے تھے۔

خی کی ماں ہند تھیں' بنت عامر بن النظر بن عمرو بن عامر کہ قبیلۂ خز اعد کے تھے۔ اللہ ت

ہند کی ماں لیکی تحییں' بنت ماز ٹی بن کعب بن عمرو بن عامر ، کہ قبیلہ خز اعدے تھے۔

قصّی بن کلاب کی ماں فاطمة خيس' بنت سعد بن بيل كه انہيں كوخير كہتے ہيں بن حمالہ بن عوف بن عامرالجادر'، جوفبيله آذرَ

# اخبرالني ما الله ما الله الله ما الله

کے تھے۔خانہ کعبہ کی جدار یعنی دیوار پہلے پہل انہیں نے تغییر کی اسی لئے ان کالقب جادر پڑ گیا۔

فاطمه کی ماں ظریفه تھیں' بعت قیس بن فرق الراسین' جن کا نام اُمیّہ تھا' بن جشم بن کنانہ بن عمرو بن القین بن فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ۔

ظریفه کی مال صحره تھیں' بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عَبَرٌ و بن انمار۔

کلاب بن مرّ ه کی مال منده تقییل منت سُر رین تقلیه بن الحارث بن ما لک بن کنانه بن تزیمه به .

ہند کی ماں اُمام تھیں' بنت عبد منا ۃ بن کنانہ۔

امامه کی مال ہند تھیں بنت دودان بن اسد بن خزیمہ یہ

مر ه بن كعب كي مال فشية هين بنت شيبان بن محارب بن فهر بن ما لك بن نضر بن كناند

فشِيه كى مال وهية تقيل بنت واكل بن قاسط بن منب بن اقصى بن وتي بن جَدُيلّه \_

وهشيه كي مال ماوتية تعين بنت صبيعه بن ربيعه بن نزار ..

کعب بن لوی کی مال ماوتی تھیں' بن کعب بن القین جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

ماوید کی مال عا تکرخیس بنت کالل بن عذره که

کوی بن غالب کی ماں عاتکہ تھیں' بنت پخلد بن انظرین کنانۂ اس قول (روایت) پرسب کا اجماع ہے۔ گریہ بھی کہاجا تا

ہے کہ آوی بن غالب کی مال ملمی تھیں بنت کعب بن عمر و بن رہید بن حارث بن عمر و بن عامر کہ قبیلہ خز اعدے تھے۔

عا تکسکی مال ائیسے تھیں بنت شعبان بن تعلقہ بن کے بن صعب بن علی بن بکر بن وائل۔

أنيسه كي مال تُما طِر تقيل بنت الحارث بن لعليه بن دودان بن اسد بن خزيمه .

تماضر كى مال رہم تھيں بنت كامل بن اسد بن فزير

غالب کے فہر کی ماں لیل تقین بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کداور پیجھی کہاجا تا ہے کہ غالب بن فہر کی ماں لیلی بنت الحارث نتھیں' لیلی بنت سعدتھیں' بن مذیل بن مدر که بن الیاس بن مُصر ۔

ليل كي مال عا تكنفين بنت الاسعد بن الغوث \_

عا تکه کی مال زینب تھیں۔ بنت رہید بن وائل بن قاسط بن ہنہ ۔

فہر بن ما لک کی مال جندلہ تھیں' بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زید بن ما لک کہ قبیلہ ہجر ہم کے تنے رہے تھی کہا جا تا ہے کہ فہر بن ما لک کی مال جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحارث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث کین میرحارث ' المد میں کرنہ شد' کا عور میں بند العزوم میں بند القوال سے اللہ میں سے میں اللہ میں الحارث کو میں میں میں میں ا

حارث اکبرنہ نظے بلکہ عوانہ کے بیٹے تھے یعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کے قبیلے جرہم کے تھے ۔ اللہ

جندله كى مال مندخين بنت الطليم بن الحارث كر قبيل مجراتم كے تقے۔

# اخبراني المعاشان سعد (مداول) المعالم المعالم

ما لک بن النصر کی ماں عکر ہو حقی ۔ بنت عدوان کہ انہیں کوحارث کہتے ہیں' بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر۔ نضر بن کنا نہ کی ماں تیمرہ تھیں' بنت مُرّ و بن اُو بن طابخہ' برہ کے بھائی تیم بن مُرّ ہو تھے۔ کنا نہ بن مُحویمہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے' بنت سعد بن قیس بن عیلان ۔ عوانہ کی ماں وَ عرتھیں' بنت الیاس بن مصر۔

خزیمه بن مُدرکه کی مال سلمی تھیں 'بنت اسلم بن الحاف بن قضاعه۔

مدر كه بن الياس كي مال ليلي تفيين 'جندف انهيس كانام بيئ بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه ي

لیلی کی مال طَرِ میتھیں۔ بنت ربیعہ بن نزار ٔ مکّے اور بناخ کے درمیان مارطَرِیّہ کے نام سے جو تالاب مشہور ہے (بعہد مصنف) وہ انہیں کے نام پرموسوم ہے۔

الياس بن مصركي مال رُباب (الرّباب) تقين بنت عيده بن مُصَدّ بن عد نان -

مصرین مزار کی ماں مورہ تھیں بنت مکت بن الر بث بن عدنان بن اُوّد اس خاندان کے جوافرادا پے آپ کو قبائل یمن مے منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلۂ نسب یوں بیان کرتے ہیں' مک بن عدثان بن عبداللہ بن نصر بن زہران ، کہ قبیلہ اسد کے ...

> نزار بن مُعَدّ کی مال مُعانتھیں' بنت جوشم بن حکیمہ بن عمرو بن بڑہ بن جرہم۔ معاند کی ماں سلطی تھیں' بنت الحارث بن مالک بن عنم ، کہ قبیلہ کخم کے تھے۔ مُعَدُ بن عدنان کی مال مُبُدُ و تھیں' بنت کخم بن جَلحُب بن جدلیں بن جاثر بن اَرَم۔

### قصى بن كلاب

محرین عمر والاسلمی نے بحوالہ متعدد علائے اہل مدینہ اور ہشام بن محد نے بحوالہ محرین السائب الکلمی ہم کو یوں خبر دی ا کلاب بن مُرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک نے فاطمہ کواپنے حبالہ از داخ میں لے لیا فاطمہ سعد کی بیٹی خیس ابن سیل سیل کا اصل نام خیر تھا' بن حمالہ بن عوف بن عام 'عام 'ہی کو جاور کہتے ہیں کہ انہیں نے پہلے پہل جدار (دیوار) کعبہ کی تعمیر کی' بن عمر و بن جعضہ بن مُوشر بن صعب بن دُہمان بن نصر بن الازد - مارب یعنی ( یمن ) سے جن دِنوں قبائل از د باہر تکل کے آباد ہوئے انہیں ایام میں جعثمہ بھی نکل آئے - اور بن الدیل میں فروکش ہوئے ۔ یعنی دیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن گنانہ ان سے بیان رفاقت (محالفہ ) با عدھ لیا' باہم رشتہ داریاں ہوئیں ان لوگوں نے جعثمہ کے ہاں تروی کی اور جعثمہ کواین لڑکی بیاہ دی۔

کلاب بن مرہ کے صلب سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کلاب پیدا ہوئے پھر پچھ زمانے بعد تصنی کی ولادت ہوئی جن کا نام زیدرکھا گیا۔کلاب بن مرّ ہ کی وفات پر رہیعہ بن حرام بن ضمنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ بن سعد بن زید، کہ قضاعہ کے تتھ۔ وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کواپن قوم بنی عذرہ کے علاقے میں لے آئے۔ جوملک شام کے سُر فانتھا ور تابہ دیار سَرغ و مادون

### واپس مکه مکرمه میں لوٹ کر آنا

قصی المپنے آپ کور بیعہ بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کواپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضاعہ کے ایک شخص سے جس کا نام رقبع تھا ان کا منا ضلہ جوا۔ ہشام بن النکسی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فرد تھا۔ قصّی اس پر غالب آئے منصول کوغصہ آیا' دونوں میں شر بڑھا' تا آ نکہ ناگفتی با تیں شروع ہوئیں' منازعت ہونے گئی' رقبع نے کہا' تو بچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھر اپنے شہر میں کیوں نہیں جا تا۔ اپنی قوم سے کیوں نہیں جا ماتا؟ وہاں سے لوٹ کے قصی اپنی ماں کے پائی آئے اور پوچھا میر سے والد کون ہیں؟

جواب ملار بيغير!

قصى نے كہا: ربيعه أكر ميرے والد ہوتے تؤمين فكالا نه جاتا ..

قصی کی والدہ بولیں: تو کیا کہدویا؟ واللہ من جوار کا بھی پاس نہ کیا۔ حفظ حق کے مراتب بھی مری ندر کھے۔ میرے بیٹے خدا کی تتم! تو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت سے اپنے خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھر گھرانا اس سے بہت اشرف ہے۔ کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی تیرے باپ تھے تیری قوم کے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگر دمقیم ہے۔

قصّی نے کہا: یہ بات ہے تو خدا کی تم میں یہاں بھی نہ تھروں گا۔

ماں بولی: اچھا توابھی تھم روٴ تا آئکہ جج کا موسم آجائے۔اس وقت نکل کے جاج عرب کے ساتھ ہولینا کیونکہ میں ڈرتی ہوں تچھے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔

قصی تقریر گئے۔ جب وہ وفت آیا تو مال نے قبیلہ تضاعہ کے بچھلوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ معے پینچے تو زہرہ (ابن کلاب) اِن ونوں زندہ تھے۔اس وفت زہرہ اورقضی دونوں کے دونوں کج کے شعار میں تھے قصّی نے اِن کے پاس آگے کہا بیش تیرا بھائی ہوں۔

ز ہرہ کی بصارت جاتی رہی تھی' بوڑھے ہو بچکے تھے۔جواب دیا: اچھامیرے قریب آؤ۔ قریب پنچے تو زہرہ نے ان کے

<sup>🛈</sup> قصى دورى جو يحددورجايدار

ع مناصله تیراندازی سابقه منصول جواس میں مغلوب رہے۔

#### 

جب نج سے فراغت ہو چکی تو بنی قضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ہمراہ لے چلنے کی تدبیر کی کہ دیار تضاعہ میں واپس لے چلیں' مگرقصی نے کہا کیک طاقتور تخت مزاج 'ٹابت قدم' پر جوش' اور شباب کی اُمنگوں سے بھڑے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکتے ہی میں رہ پڑے ۔تھوڑے ہی دِن گزرے تھے کہ حلیل بن حیشیہ بن سُلُول بن کعب بن عمر و بن رہید کی وخرخی کے لئے بیام دیا۔ حلیل کرتی الخزاعی انہیں سے مراد ہے اور وہی اس زمانے میں مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی حجابت (پردہ داری)

توليت بيت الله كاشرف

کے متولی تھے تصی کے خاندان سے واقف ہوکران کی جانب مائل ہو گئے اوراڑ کی بیاہ دی۔

حلیل کی وفات پران کے بیٹے انھرش ٔ جانشین ہوئے کہ ابوعیشان انہیں کی گئیت تھیں۔ ہرسال موسم جج میں اہل عرب ان کو کچھ محصول (مرسوم) دیا کرتے تھے۔ ایک سال اس میں کی کر دی اور جودیتے تھے اس میں سے پچھے نہ دیا۔ محترش کوغضہ آیا تو قصّی نے ان کی دعوت کی اور خوب بلائی € ای حالت میں پچھاونٹ دے کرخانہ کعبہ کی تولیت ان سے فرید لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک مشک بھرشراب دے کریہ تولیت فریدی تھی محترش راضی ہو گئے اور بھے کرکے مگے کی جانب مقابل جارہے۔

خداش بن اُمیۃ الصی اور فاطمہ خزاعیہ کہ صحابہ رسول اللہ طالع آئی فیض یا فتہ تھیں۔ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی نے جب حلیل بن حبشیہ کی بیٹی خمی کواپنے عقد از واق میں لیا اور ان سے لڑکے پیدا ہوئے تو حلیل نے کہا بھی کے لڑکے میرے ہی لڑکے ہیں۔میری ہی لڑکی کے لڑکے ہیں۔

خانہ کعبہ کی تولیت اور کے کی حکومت کا کا م سنجالنے کی قصی کووصیت کرے کہا کہ اس کے لئے تو ہی سز اوار ہے۔ بیدر میانی حدیث تو ایک خمنی روایت تھی اب پھروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جومجرین عمرو بن واقد الاسلمی اور ہشام بن مجم الکئسی سے مروی ہے بید حضرات کہتے ہیں کہ۔

### اخراج بني بكر وخزاعه

کہاجا تا ہے کہ جب حلیل بن حبثیہ انقال کر چکے قصی کی اولا دیوھی مال ودولت میں فراوانی ہوئی'ان کی شرافت معظم و مسلم مانی جا چکی' توقصی کی رائے میہ ہوئی کہ قبائل خزاعہ و بنی بکر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور کئے گی حکومت کے لیے وہ خود بی احق واولی ہیں۔ کیونکہ اساعیل بن ابراہیم (عبراتیم) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور یجی لوگ ان کی خالص اولا دمیں ہیں' قریش و

<sup>•</sup> صل میں لفظ اُ دواد ہے جس کے معنی اونٹوں کے بیں کہ تعداد میں تین سے دس تک یا تین سے پیدرہ تک یا تین سے تیں تک یا دو سے نو تک ہوں نے

#### 

بنی کنانہ کے پچھلوگوں سے قصی نے اس باب میں گفتگو کی اور مکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کی انہیں دعون دے کر کہا۔

اس منصب کے لئے ان سے زیادہ شایان وسر اوار ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان لی اور اس تجویز میں انہیں کے تتیج ہو گئے۔

قصّی نے اپنے مال جائے بھائی رزاح بن ربیعہ بن حرام العذری کوبھی خطالکھ کے استمداد کے لئے دعوت دی' رزاح خود بھی مدد کو نظے اوران کے بھائی (باپ کی سلبی اولا د ) کمن ومحود و کبلہمہ بھی آئییں کے ساتھ ہو گئے۔اتباع میں قضاعہ کے اورلوگ بھی ہمراہ چلے۔اور مکٹے پہنچے گئے۔

قبیا مرقب کوگ کرفوٹ بن مُر کی اولا دمیں تھے۔ عرفات سے لوگوں کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے رمی جمار نہ کر لیٹا لوگ بید نسک اوا نہ کر سکتے ۔ پہلے سال تو بہی قاعدہ رہا ۔ لیکن جب دوسرے سال قبیلہ صرفہ نے (ایام جی میں) اسی ضابطہ مشمرہ پر ممل کیا توقعی اپنی قوم قریش و کنا نہ وقضاعہ کی جمعیت ساتھ لے سے عقبہ کے پاس پہنچ اور قبیلہ صرفہ ہے کہا گئم سے زیاوہ ہم اس کے مستحق بین مصرفہ نے انکار کیا تو باہم اس قدر جنگہ ہوئی کہ محاربین صرفہ کو آخر کار ہزیت انھانی پڑی ۔ رزاح نے (بیدو کھے کے کہ کالفین کا زور ٹوٹ گیا ہے) قصی سے فرمائش کی کہ لوگوں کوری جمار کر کے گزر جانے کی اجازت و مے دی اور جو پھوٹا فیمن کے ہاتھ میں تھا' سب پرغالب آگئے (متصرف ہو گئے)۔ اسی زمانہ میں افاضہ آگئے (متصرف ہو گئے)۔ اسی زمانہ میں افاضہ آگئے (متصرف ہو گئے)۔ اسی زمانہ میں افاضہ آگے (بیدومؤلف) قصی کی ہی اولا دمیں ہے۔

اس بزیمت نے تزاعہ اور بنی بکر کوندامت وخجالت دامن گیر ہوئی قصی ہے وہ الگ ہوگئے۔ یدد بکھ کرتصی نے پھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ ابھے میں بڑے معرکہ کا رَن پڑا فریقین میں بہتیر نے آل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اور یعمر بن عوف بن کوٹ بن کر بن عبد منا ہ بن کیا نہ کو تھم تھر ایا۔ یعمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تولیت خانہ کعبہ وحکومت مکہ کے لئے خزاعہ سے قصی بن کلاے اولی ہیں۔

قصی نے خزاعہ و بنی بکر کے جوخون کئے ہیں وہ سب میرے قدموں تلے پامال ہیں۔ یعنی ان کا کوئی خون بہانہیں۔ (۲) خزاعہ و بنی بکرنے قریش و بنی کنانہ کے جوخون کئے ہیں ان کا خون بہادینا ہوگا۔

(m) قصى كے ملئے توليت خاند كعبه و حكومت مكنه خالى كردى جائے۔

ای دِن سے بیمر کانام بیمر الشد اخ پڑا کہ اپنے فیصلے سے تمام خون شدخ کردیے 🎱

افاضه عطواف افاضه مرادیت .

<sup>🗨</sup> شدخ اصل میں توڑئے کو کہتے ہیں۔ مراد معنی خون کا کوئی معاوضہ ودیت قرار ندوینا ہور کر دینا کشداخ اسم مبالغہ جس میں بیرصفت نہایت مبالغہ کے ساتھ یائی جاتی ہو۔

# 

## قريش كي وجه تسميه اوريس منظر

مقداد شیند (بن الاسود) کہتے ہیں: جبقصی کوفراغت حاصل ہوئی اور فزاعداور بنی بکر کے سے نکالے جا چکے تو قریش ان کے پاس مجتبع ہوئے اور اس ون سے اس اجتماعی حالت کی بناء پر بیلوگ قریش کے نام سے موسوم کئے گئے۔ قَفَرٌ ش (جس سے لفظ قریش نکلا ہے اس) کے معنی بھی تجمع (اجتماع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معاملات متعقر متعقیم ہو گئے توان کے ماں جائے بھائی رزاج بن ربیعہ العذری اپنی برادری والوں کے ساتھ کہ تین سوکی تعداد میں تتھاپنے علاقہ میں واپس گئے رزاح اور محق تھے ملاکرتے تھے۔ جج کے موسم میں مکے آپا کرتے تھے۔ انہیں کے ساتھ انہیں کے گھر تھی ہے اور دیکھتے تھے کہ قریش وعرب ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ تصی بھی رزاح اور حق کی بیش نہا دیکھی ان کا جلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ فرزاعہ حق کی بزرگداشت مرمی رکھتے تھے اور انہیں صلاویا کرتے تھے۔ قریش کے پیش نہا دیمی ان کا جلال واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ فرزاعہ ویکر میں قریش کے نیش نہا دیمی ان کا جلال واکرام تھا۔ کونکہ جنگ فرزاعہ ویکر میں قریش کو اس تقامت ادا کیا تھا۔

ہشام بن محمداینے والدے روایت کرتے ہیں کہ قریش کی وجینسمیہ فقط یہ ہے کہ فہر کے تینوں بیٹوں میں دوتو ایک ماں سے تصاورایک بیٹا دوسری ماں سے تعالب بیسب جُد اجُد اہو کے تہامہ کہ میں الگ الگ فرویش ہوئے ' بچھز مانے تک تو بجی حال رہا۔ مگر پھر پچھا ایسے واقعات پیش آئے کہ باہم مجتمع ہوگئے۔ ل جل گئے۔ بنی بجرنے اس پرکہا:

لقد تقرش بنو جندلة. •

''جندله کی اولا دیے تو پھرتقرش بینی اجماع کرلیا''۔

### بت يرسى كا آغاز

قبیلہ مصر کا پہلا شخص جو کے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدر کہ تھا ہیں وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل ہبل (بت) اس کی جگہ مصوب کیا تھا۔اوراسی ہنا پراس بت کوصنم کو یمہ (یعنی خزیمہ کابت) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولا دمکہ بی میں رہ پڑی اور اس وقت تک مقیم رہی کے فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔ اس زمانے میں بی اسدو بنی کنا نہ کے جولوگ مکہ میں متصسب کے سب نکل گئے اور وہاں جائے آباد ہوئے جہاں آج تک (بعبد مصنف) ان کے منازل ومساکن موجود ہیں۔

<sup>•</sup> جندله کی اولا دے فہر بن مالک ہی کی اولاً دمراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تھا۔ اہل عرب بین طریق خطاب میر بھی تھا کوئل استفجاب میں بجائے نے نبیت اُلگات کے نبیت اُمٹو منٹ درمیان میں لاتے تھے۔

# النبراني المالي المالي

# اولا دقصی بن کلاب

محمد بن السائب كہتے ہيں كقصى كى تمام اولادان كى بيوى تحى بن خليل سے ہے۔

لڑ کے

🗱 عبدالدار بن قصى جوان کے پہلے بیٹے تھے۔

🗱 عبدمناف بن قصى جن كانام مغيره تفا\_

🗱 عبدالعزى بن قصى ـ

🗱 عبر بن تصی

لڑ کیاں:

🕻 تخرینت قضی د

🥵 بره بنت تصي

عبداللہ بن عباس میں بین جس کہتے ہیں قصی کہا کرتے تھے کہ میرے چارلڑ کے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پرر کھے ہیں ایک کواپنے گھر کی نسبت سے اور ایک کوخاص اپنے سے موسوم کیا ہے۔ اس بنا پر عبد بن قصی کوعبر قضی تھے۔ جن دولڑ کوں کواپنے معبود سے نامز دکیا تھاوہ عبد مناف وعبد العزئی تھے۔ اور عبد الدار● کا سبب تشمیہ دار' یعنی گھر تھا۔

### دارالندوه (مجلس شورای قریش)

محد عمر والاسلمي نے دوطریقوں سے روایت کی ہے ایک روایت تو عبداللہ بن جعفر الزہری سے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن مسور بن مخر مدکی کتاب سے بحوالہ محمد بن جمیر بن معظم پی خبر دی ہے۔ دوسری روایت محمد بن السائب سے ہجو ابوصالح کے واسطے سے ابن عباس جوالہ محمد بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں بالا تفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے فرز ندقصی بن کلاب بی ہیں جن کو ملک و مملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی وہ اہل مکہ بین ایسے مانے ہوئے شریف تھے کہ کسی کو ان کی طاعت کی دروازہ بیت اللہ کی جن اللہ کی شرافت و عظمت میں مجال نزاع ندھی قصی نے دارالندوہ تھی کرے اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا۔ یہی دارالندوہ ہے جس میں قریش کے تمام معاملات فیصل ہوتے تھے نکاح یا جنگ یا اُمور پیش آ مدہ میں مشورہ ۔ سب کامحل یہی تھا۔ حتیٰ کہ

🛈 جباڑی بالغ ہوتی اور قیص پہننے کے ن کو پہنچی تو اس کا قیص وہیں جاک کیا جا تا اور پھروہیں ہے اپنے گھر والوں میں

<sup>🗨</sup> سربي من گر كودار كيتي بين بشرطيكه وسع جواوران يرعمارت كااطلاق بوسك ورندمعمولي مكان كوبيت كتب بين-

#### 

- 🕜 علم جنگ خواہ اپنے لئے ہویائسی دوسری جماعت کے لئے دارالندوہ ہی میں گاڑا جاتا جوتصی کا خاص کام تھا۔
  - الركي كاختند موتاتو دارالندوه بي مين موتار
  - ص قریش کا کوئی قافلہ نکلتا تو ویس سے ہو کے نکلتا۔
- قصی کے بزرگداشت برکت صلاح اخذ کرنے اور ان کے فضل وشرف کا اعتراف کرنے کے لئے سفر سے واپس آتے تو 
  یہلے دار الندوہ ہی میں اُتر تے۔

جس طرح کسی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ ای طرح قصی کے عظم کی پیروی کرنے۔زندگی تو زندگی قصی کے مر جانے کے بعد انہیں کے عظم پڑکل ہوتا۔

# قصی بن کلاب کے اختیارات

- ا تجابت (خانه کعبه کی پرده براری با در بانی که جے جاہیں اندر جائے دیں اور جے جاہیں نہ جانے دیں)۔
  - 🕜 سقابه(حاجیوں کویانی پلانا)۔
  - رفاده (حاجیوں کو گھانا کھلانے کا نظام)۔
    - لواء(عكم جنگ بلندكرنا)\_
    - ۵ ندوه (مجلس شوری یا ابوان حکومت)۔
  - 😙 حکومت مکدریسارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔
  - اہل مکہ کےعلاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عُشر (محصول دہ یک) لیا کرتے۔

### دارالندوه کی وجیشمییه

دارالندوہ کا سبب تسمید فقط میہ ہے کہ بیقریش کامنتلای لیعن محل اجتماع تھا۔ نیک وبدخیر ونٹر' کوئی معاملہ ہوسب کے لیے وہیں جمع ہوتے (ندوہ کا ماخذ ندی ہے) اور ندی مجمع قوم کو کہتے ہیں' جب وہ مجتمع ہوں تو اس مناسبت سے ان کے دارالا جماع کو ندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

### آ با دی مکه

قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی قوم میں تقلیم کردیئے اور ان منازل ومقامات بیں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہاں وہ اب (بعہدمصنف) ہیں۔ مکے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکثرت تھے ٔ حرم کے اندران کے کاشنے سے قریش پر ہیبت

﴿ طَبِقَاتُ ابْنِ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُحْمِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ طارى ہوئی توقصی نے خودان کے کاٹے کا تھم دیا۔اور کہا کہ بیقو محض اپنے مکانات ومحلات اور راستوں کے لئے تم کاٹے ہوجو خرابی جا ہے اس برخدا کی لعنت۔

یہ کہہ کراپنے ہاتھ سے درخت کائے اوران کے اعوان وانصار نے بھی کاشنے شروع کے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

### مُجمّع (قصى كاخطاب)

قریش نے قصی گوجمع (جع کرنے والے) کے لقب سے ملقب کیا' کیونکہ انہیں کی بدولت قریش کوجمعیت نصیب ہوئی تھی۔ (ای بناء پر) ان سے اور ان کے علم سے برکت حاصل کرتے تھے ان کا اعز از واکرام کرتے تھے اور انہیں اپنا مالک و حکم ان بنا دکھا تھا۔

قصی نے قریش کی جماعتیں ابطے ● میں لابسائیں۔ای لئے بیسب قریش البطاح کے نام سے موسم ہوئے۔

قبائل بنی معیص بن عامر بن لوی و بنی تیم الاورم بن غالب بن فهر رو بنی محارب بن فهر و بنی حارث بن فهرظهر مکه یعنی اس کے بالائی جصے میں مقیم رہے۔ یہی لوگ ظواہر میں ۔ کیونکہ قصی کے ساتھ یہ ابطح میں نہیں اُتر سے تصر البتہ ابوعبیدہ میں شروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطیبین اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔ الجراح کا گروہ کہ بن حارث بن فہر سے تھا ابطح میں فروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطیبین اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔

ا یک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے کہ عمر بن الخطاب میں اللہ کا آزاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہری نے اس کو مارا تھا۔ کہتا ہے:

فلو شهدتنی من قریش عصابة قریش ابطاح لا قریش الظواهر
"ایکاش قریش کا ایک جماعت بیر رسامنے بوتی گریہ جماعت قریش ابطاح کی بوتی قریش طوا ہر کی تہ بوتی "د
ابو کم قصبی کان یکڈ طی مجمّع الله القبائل من فهو
"تمہارے بی باپ قصّی بن کلاب کے جاتے سے انہیں کی وجہ سے اللہ تعالی نے قبائل فہر مجمّع و یکجا کردیے "۔
غرض کے قریش کے جمع کردیے کے باعث قصی مجمع کے گئے۔ اور قریش کا نام بھی قصی بی کی بدولت قریش پڑا۔ ورنداس سے پہلے ان کو بی العفر یا اولا دنھر کہتے ہے۔

ابلخ ، ببطحاء بطاح : وه فراخ وسيع وادى جس مين ريت اوركتكريان جول ...

قریش الطواہر جو کے کے بالا فی حصول میں مقیم سے قریش البطاح جو کے کے اندر فروکش ہوئے۔

<sup>●</sup> فرزندان عبد مناف و بنی عبدالدار میں کہ بیرسب قصی کی اولادیتے تجابہ در فادہ لواء سقایہ کے متعلق منازعہ تعالیہ جماعت آ مادہ ہوئی تھی اوراس جماعت کا نام مطیبین پڑا تھا۔ حضرت الوعبیدہ تھا ہوئے خاندان والے آئیس لوگوں کے پڑوس میں آباد ہوئے تھے۔

## اخبار الني ماليا المساول المس

# قصی کے لئے لقب قریشی

سعید بن جمر بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے محد بن جبیر سے دریافت کیا کہ'' قریش کا نام قریش کب بڑا''۔

محد نے جواب دیا قریش کانام قریش اس وقت پڑا جب بیلوگ تفریق و پراگندگی کے بعد مجتمع ہوئے۔اس اجتاع کانام تقرش (یعنی قرشیت یا قریشیت) ہے۔عبدالمطلب نے کہا بیس نے بیاب تونہیں سی البتہ بیسی ہے کہ قصی کوقریش کہتے تھے اور اس سے پہلے قریش کانام نہیں پڑا تھا۔

ابوسلمی بن عبدالرحمٰن بن عوف می الدور کہتے ہیں قصی جب حرم میں فروکش ہو کے عالب آ چکے تو اچھے اکام کئے۔للمڈ ا انہیں قریشی کہا گیا۔اس نام سے پہلے پہل وہی موسوم ہوئے۔

ابو بکرین عبداللہ بن ابوجم کہتے ہیں '' قریش کے نام نے نظرین کنانہ موسوم ہوئے تھے''۔

### تحمس (شریعت ابراتیمی میں تبدیلیاں)

یعقوب بن عتبہ الاخنسی کہتے ہیں: قریش و کنانہ وخزاعہ اور بقیہ اہل عرب کے وہ تمام لوگ جوقریش کے سلسلۂ اولا دمیں داخل تھے۔ بیسب کے سب مسلمس یعنی محمس ومتعقد دوسخت گیراور پابندی رسوم کے متعلق اپنے اوپر سخت تشد دکرنے والے تھے۔

یمی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے۔ گرسند دوسری ہے۔ جس میں اتنااضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولا دوالے یا قریش کے حلیف بھی (لیعنی وہ قبائل جوقریشیوں کے ساتھ پیان رفاقت بائدھتے تھے ) تحمس تھے۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں جمس وہ چیزیں تھیں جوان کو گوں نے دین میں ایجاد کی تھیں۔ان محد ثات پر دہ تمس لیعنی تشد د کرتے تھے۔ کی تختی سے اپنے آپ کوان کا یابند بنار کھا تھا۔

- آج کر لیتے تو حرم ہے باہر نہ نگلتے۔اس بنا پرحق تک تینچنے ہے قاصر ہے۔ یونکہ اللہ تعالی نے ابراہیم (علی نہینا وعلیہ الصلاق و السلام) کے لئے جوشر بعت قرار دی تھی وہ عرفات پروتو ف کی شرط تھی کہ وہ من جملہ ط ہے۔
  - 🕝 کھی کو (موسم ج میں ) پکا کے صاف نہیں کرتے تھے (اوراپیا کرناحرام جانتے تھے )۔
  - 🗨 بالوں کے چتر (چھتریا چھوٹے شامیانے یا مخضر سائبان) نہیں بنتے تھے (یانہیں بناتے تھے)۔
- ﴿ خود بيلوگ اويم (كيمخت) كے سرخ رنگ كے بيتے (ليمني چھوٹے چھوٹے شاميانے) نصب كركے (ايام جج ميں) رہتے اور ند بهااييا كرنا ضروري سيمجھتے تھے۔

<sup>📭</sup> حل : مقام بيرون حرم\_

### اخاراني على (مداول) كالعالم المراكي العالم المراكي العالم العالم

- جوحاتی باہرے آتا تو اس پر لازم تھا کہ کیڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے لیکن یہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ہوزعرفات میں نہ گیا ہو۔
  - 🕜 ، عرفات ہے واپس آتے تو ہر ہند ہو کے خاند کعبہ کا طواف افاضہ کرئے یا پہنتے بھی تو دوامسی کپڑے بہنتے۔
    - اگرکوئی اینے دو کیٹر بے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کیٹر وں کا پہنا اس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

## مزدلفه میں آگ روش کرنے کی رسم

محمد بن عمر کہتے ہیں قصّی جس وقت مزدلفہ میں کھہرے تو وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی کہ عرفات سے جوآر ہا ہووہ اس روشنی کو دیکھے۔ اس رسم کے مطابق ہمیشہ بیآگ اسی شب میں لینی شب اجماع عرفات (جج کی رات) میں روشن رہا کرتی ' جاہلیت میں یہی دستور (آخرتک) تھا۔

> عبدالله بن عمر خاسطان کہتے ہیں: رسول الله منگافیزا ابو بکر وغمروعثان طابطینے کے عہد میں بھی ہوا گی۔ محمد بن عمر خاسطان کہتے ہیں: بیرروشی اب (یعنی تا ہے عہداری) ہوتی ہے۔

### جاجيوں كى خدمت

قصی نے قریش پرسقایہ ورفادہ (لیمنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلا نالازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا): اے جماعت قریش! تم اللہ تغالی کے زیر پناہ ہوئیڑوی ہو خانہ خداوالے ہواال خرم ہو حاجی اللہ تغالی کے مہمان ہیں اس کے گھر کے زائز ہیں' اور تمام مہمانوں سے زیادہ مستق کرامت ہیں۔ للبندائم بھی ان کے لئے جج کے دِنوں ہیں گھانے پیٹے کا انتظام کردو' اور بیر انتظام اس دفت تک کے لئے ہو کہ وہ تمہارے ہاں سے رُخصت ہوجا نیمن۔

حاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال دولت میں سے پچھمقدار نکال کے قصی کے سپر دکر دیا کرتے تھے ۔ جوشیٰ کے دنوں میں اور ملے میں لوگوں کوائ آمدنی سے کھانا کھلواتے اور پانی کے لئے حوض تیار کرواتے جن سے مکے منی وعرفات میں لوگ سیراب ہوتے ۔ جاہلیت میں ہمیشہ بیدستور جاری رہااور قصی کی قوم اس پرعامل رہی۔ تا آ نکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آئے تک (لیتن تا بعبد مصنف) یمی طریقہ جاری ہے۔

<sup>۔ ﴿</sup> آئمس انہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ بھر ورت دو کیڑے یہن کے طواف کرنے کی رہم بھی انہیں نے نکالی تھی۔ لہٰذاان کیڑوں کو بھی انہیں ہے منسوب کرکے انہیں اور کہتے ہیں۔ بھر ورت دو کیڑے منسوب کرکے انہیں رسوم تعظیمی کی شہادت دینے کے لئے عربی انہیں کی شہادت دینے کے لئے عربی زبان میں لفظ مست کو زن ومعنی حرمت لیعنی اگرام واحر ام آج تک چلاآ تاہے۔

# 

#### عبدالدار

قصی جب بوڑ ھے ضعیف ہوئے تو عبدالدّ ارہے کہ ان کے پہلے لڑکے ادرا کبرادلا دیتھے۔ مگر ضعیف واقع ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کے چھوٹے بھائی ان پر بالا رہے تھے' یہ کہا کہ بیٹا! خدا کی تشم یہ لوگ اگر چہتھ پر بالا ہیں مگر میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کئے دیتا ہوں):

- 🛈 ان میں ہے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکے گا تو درواز ہ کھولے اورا سے اندر جانے دے۔
  - 🕝 قریش کوئی علم جنگ بلندنه کرسکیل گے جب تک کدتوایے ہاتھ سے بلندنہ کرے۔
    - کے بیں جب کوئی پانی ہے گا تیرے بلائے ہے گا۔
    - @ موسم في ميل جوكوني كمانا كمان كمان كانتير عكمان مي سيكمان كار
    - قریش این جس کام کا فیصلہ کرنا چاہیں گئے تیرے بی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کے تفقی نے عبدالدارکو ﷺ دارالندوہ ﷺ خانہ کعبہ کی حجابت ﷺ لواء ﷺ سقایت ﷺ رفادت دے دی اور پی تخصیص اس کئے کی کہ دوسرے جھائیوں کے برابر ہوجائے۔

### فصى كى وفات

قصی نے انتقال کیا تو مقام جون میں وفن ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیٹی تخم واپنے باپ کے مرضے میں گہتی ہیں۔ طرق النبعی بعید لوم الهجد فنعی قصنیا ذا النبای والسُّودہ ''سونے والے نے درواڑہ کھکھٹایا اور تصی کی خبر دینے والے نے درواڑہ کھکھٹایا اور تصی کی خبر مرگ سنائی جوکر یم بھے' تنی تھے اور مرداز اور رہبر توم تھ'۔

فنعی المهذب من اُوی کلها فانهلَّ دمعی کالجمان العفرد "اس نے ایسے خص کی خرمرگ سائی جوتمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھا یہ بن کے میرے آنسو چلنے لگے جیسے موتی یا موتی کی ایک لڑی بھم جائے"۔

فَارِقَتُ من حزن وهم داخل اوق السليم لوجده المتفقّد "اس اندروني رخي وغم سے ميري تيندا چيڪ گي (جاتي ري) جيسے بي قراري كي باعث سانب ڙ ہے ہوئے كي حالت ہوتى ہے"

سلم ادر مسلوم اس شخص کو کتے ہیں جے سائی نے ڈسایا بچھونے ڈکٹ مارا ہوں

# اخبراني تاليا المحاث الاستغراض الله المحالية ال

#### عيدمناف

محدین السائب کہتے ہیں : تصی کے انتقال کرنے پر عبد مناف بن تصی ان کے قائم مقام ہوئے۔قریش کے تمام اُمور انہیں کے ہاتھ میں تھے۔قصی نے اپنی قوم کے لئے جن محلات کی داغ بیل ڈالی تھی عبد مناف نے ان کے علاوہ دوسرے محلات کی داغ بیل بھی ڈالی بی عبد مناف ہی کی خصوصیت تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت ﴿ وَ ٱنْدَارُدُ عَشِیْدِ تَکَ الْاَلْوَرِیْنَ ﴾ ''اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ''نازل فرمائی تو آنخضرت کا ٹھی تا نے خصوص خاندان عبد مناف ہی کواندار فرمایا یعنی سطوت خداوندی ہے ڈرایا۔

ابن عباس كَتِ بِين الله تعالى نے جب رسول الله كَالْتُؤْمَرِيهَ آيت ﴿ وَ ٱ ثُنِورُ عَشِيْرُتُكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴾ نازل فرمائى تو آنخضرت عَلِيَّالْمُنِيَّامُ مروه ير چڑھ كے اوروہاں ہے آواز دى يا آل فھو (اے خاندان فهر كے لوگو! كہاں ہو) - آواز ديتے ہى تمام قريش حاضر ہو گئے -

آبولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولا دفہر یہ تیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہد آ تخضرت (سلام الله علیه وبر کاند ) نے فرمایا: یا آل غالب۔ اس آ واز پر حارث ومحارب فرزندان فہر کی اولا دوالی گئی۔

آنخضرت (علیه التحیات) نے فرمایا یا آل لوی بن خالب اس آواز پرتیم الاورم بن غالب کی اولا دوالیس گئی۔ آنخضرت (صلوات الله علیه) نے فرمایا: یا آل محجب بن لوی۔اس آواز پرعامر بن لوی کی اولا دوالیس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا: یا آل موۃ بن محصب اس آواز پرعدی بن کعب کی اولا داور سہم ورکم ابنائے عمرو بن مصیص بن کعب کی اولا دوالیس گئی۔

آ تخضرت (مَا لَيْنَامُ ) نے فر مایا: یا آل محلاب بن مُرّ قداس آ واز پر مخزوم بن یقظه بن مرّه اور تیم بن مرّه کی اولا دوالپس گئی۔

آ مخضرت (بارک الله علیه وسلم) نے فرمایا: یا آل قصّی ۔اس آ واز پرعبدالدار بن قصّی کی اولا داسد بن عبدالعز کی بن قصّی کی اولا داورعبد بن قصّی کی اولا دواپس گئی۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے (آنخضرت اللفظ) سے کہا رفرزندان عبد مناف تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہد۔

# اقرباءكو توحيدكي دعوت

#### رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ

انّ الله قد امرنى أنّ انذر عشيرتى الاقربين، و انتم الاقربون من قريش، و أنى لا أملك لكم من الله حظا و لا من الا حرة نصيبًا الا أن تقولوا لا الله الا الله فاشهد بها لكم عند ربّكم و تدين لكم بها

#### 

العرب و تذلّ لكم بها العجم.

''لینی اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ اپنے قریب ترین خاندان والوں کوڈراؤں' قریش میں قریب ترین تہیں لوگ ہو' میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ کسی جھے کا ما لک بنا سکتا ہوں نہ آخرت سے کوئی حصہ دلاسکتا ہوں۔ بجو اس صورت کے کہتم کھولاِ اللہ الا اللہ اس صورت میں''۔

### ابولهب كاانجام

- 🛈 سی تمہارے بروردگارے روبروتمہارے فق میں شہادت دوں گا۔
- 🕜 تمام عرب تبهارانی دین اختیار کرے گا اور تبہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔
  - 🕝 اس کے کہنے پرتمام عجم تمہارا تابع ومطیع ہوجائے گا۔

ابولہب نے بیان کر کہا:

تبالك فلهذا دعوتنا؟

"توخسارے میں رہے کیا اس لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟"

ای بنا پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ تَبَّتْ یَکُ اَ اَبِیْ لَهُمِ ﴾ نازل فرمایا۔ کہتا ہے ﴿ تَبَّتْ یَکَ اَ اَبِیْ لَهَ ﴾ یعنی حسوت بدا اہی لھب (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں رہا۔ وہ خود ہی خائب و خاسر ہوا۔ کو نظر ان ہی ہوا کرتا ہے۔ خائب و خاسر ہوا۔ کیونکہ انکارتو حید کا آخری نتیج خسر ان ہی ہوا کرتا ہے۔

#### اولا دعيدمناف

ہشام بن محر بن السائب الكلمى نے اپنے والد سے روایت كى: عبد مناف كے چھاڑ كے اور چھاڑ كيال ہو كيں۔

- ① مطلب بن عبد مناف ریسب سے بڑے لڑے تھے۔انہیں نے قریش کے لئے نجاشی (حکمران حبشہ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔
- 🕜 ہاشم بن عبدمناف۔ان کا نام عمروتھا'انہوں نے ہرقل (فرمازوائے قلمروشام دروم) سے پیان وعہد لیاتھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ شام میں سفرتجارت کرسکیں۔

national and a second of the contract of the c

- عبش بن عبد مناف ـ
- الف: تماضر بنت عبد مناف.
  - پ جنہ بنت عبد مناف ۔

### ا طبقات ابن سعد (منداوّل) المساوي الم

- 🕝 ج قلابه بنت عبد مناف ـ
  - ۵ و بره بنت عبد مناف \_
  - الدينت عبدمناف \_

ان یا نچوں بہنوں اوران کے نتیوں بھا ئیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عائلہ کبری تھیں' بنت مرّ ہ بن ہلال بن قالج بن تعلیہ بن ذکوان بن ثعلبہ بن بہیشہ بن سلیم بن منصور بن عکر مد بن خصفہ بن قیس بن صعیلان بن مصر۔

- نوفل بن عبد مناف \_ کسرای (بادشاه ایران) سے آئیں نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ قریش عراق میں سفرتجار ہے کو میکیں ۔
  - (٠) ابوعمرو بن عبدمناف \_
- آ ابوعبیده بن عبد مناف بیخود بھی انقال کر گئے۔اورنس بھی نہ چلی۔ان مینوں بھائیوں کی ماں واقدہ تھیں بنت ابوعدی کہ ان کا نام عامرتھا' بن عبدہم بن زید۔
- 👚 و زیطہ بنت عبد مناف ٔ ہلال بن مُعَیط کہ بنی کنانہ بن خزیمہ سے ان کی اولا دانہیں کے بطن سے تھی (لینی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں ) زیطہ کی مال ثقفیہ تھیں بینی ان کا نام بھی یہی تھا۔

# بإشم

ابن عباس میں من کتے ہیں: ہاشم کا نام عمر وتھا ایلاف قریش یعنی قریش کا ادب وطریقہ آنہیں ہے منسوب ہے (اس ایلاف یا داب قریش کی تشریح ملاحظہ ہو)۔

و میلا شخص ہیں کہ سال میں دومر تبہ قریش کے لئے (بغرض تجارے) سفر کے طریقے نکا لے۔

ا کیسفرتو جاڑوں میں کرتے تھے ( لیعنی رحلۃ الثناء ) جس میں یمن وحبشہ تک جاتے 'حبشہ میں اس کے فرمانر وانجاثی کے پاس پہنچتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

دوسراسفرگرمیوں کا تھا (رحلۃ الصیف) جس میں شام تک جاتے 'غزہ تک پہنچے 'جھی بھی انقرہ تک (واقع اناطول-روم-جےعوام آج تک انگورہ کہتے ہیں) پہنچی جاتے۔قیصرروم کی پیش گاہ درآتے جوان کی بزرگذاشت کرتا اورانہیں عطیات دیتا۔

# بإشم كي وجدتشميه

ایک مرتبہ قریش پر چندایی خنگ سالیاں گزریں ایسے ایسے قبط پڑے کہ مال ودولت سب بچھ جاتارہا۔ انہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت می روٹیاں بکوائیں جب تیار ہو گئیں تو بور یوں اور تھیلیوں میں بھرے اونٹوں پر بار کرالیں واپنی میں جب کے پنچے تو ان روٹیوں کو ہشم میں یعنی تو ژ تو ڑے گرید بنالی (وہ اونٹ جن پر روٹیاں بارتھیں) فرج کر ڈالے

بشم لین تو ژنا روثی تو ژنار باشم ، تو ژیے والا۔

عَمْرُ و العُلَىٰ هَشَمَ الثَّرِيد لَقُومِهِ وَ دِجَالٌ مَكَّةَ مسنتون عِلَافُ ''بلندمرتبعرونے اپنی قوم کے لئے روٹیاں توڑ کے ٹریر تیارکی پیاس وقت کا واقعہ ہے کہ کے کے لوگ قِطرَّوہ الناخ ہور ہے ہتے''۔

معروف بن کر بوذ کی ہے خاندان عدی بن الخیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے ہے روایت کی کہ وہ وہب بن عبد قضی نے بھی اس باب میں اشعار کہے تھے۔

اتاهم بالغرائر متافاتِ من ارض الشام بالبُرِّ النصيض من ارض الشام بالبُرِّ النصيض من اوس الشام بالبُرِّ النصيض من الوست من الوسل كي بوريا ل بحريم كالمسترجين كي سب بي مشاق موت من من '-

فادمع اهل مَکّه من هَشِیْمَ و شاب النجبز باللحم الغریض ''انہوں نے یوی وسعت وفراخی کے ساتھ روٹیاں تو ڑتو ڑ کے مکہ والوں کو پیٹر کیں اور فر بہ گوشت سے تر و تا زہ کردیا''۔

فظل القوم بین مکللاهت من الشیزاء حائرها یقیض در سب لوگوں نے لکڑی کے ان پیالوں پر ہاتھ مارا جو بھرے ہوئے تھے لبریز تھے اور ان کے کنارے چھلک رہے تھے''۔

# بني ہاشم و بني اميه ميں مخاصمت کی ابتداء

اُمیہ بن عبد من عبد مناف بن قصی کو (بر بنائے واقعہ نذکورہ ہاشم پرحسد ہوا' وہ مالدار تھے' لہذا جو ہاشم نے کیا تھا بن کلف وہی خود بھی کرنا جا ہا مگر نہ کر سکے اور عاجز آ گئے ۔قریش کے چھلوگوں نے اس پر ثنا تت کی تو اُمیہ کو غصرآ گیا' ہاشم کو برا بھلا

# ﴿ طَبْقَاتُ ابْنُ سعد (صَدَادَل) ﴿ وَمُوتُ وَيُ الْمُعِلِّينِ مَنَافِرُهُ ۚ كَا وَمُوتُ وَيُ ـ وَمُوتُ وَيُ ـ كَانِينَ مَنَافِرُهُ ۚ كَا وَمُوتُ وَيُ ـ وَمُوتُ وَي ـ وَي ـ

ہاشم نے اپنی عمر وقد رومنزلت کا خیال کر کے مناضرہ نا پیند کیا مگر قرایش نے نہ چھوڑا۔ اوران کو محفوظ کر لیا۔ (ناچار) ہاشم نے اُمیہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھاں شرط سے مناضرہ کرتا ہوں کہ اگر تو مغلوب ہوتو سیاہ آئھوں کی بچاس اونٹیاں بطن مکہ میں مجھے ذرج کرنے کے لئے دینی ہوں گی اور دس برس کے لئے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اُمیہ نے بیشر طمنظور کرلی۔ مناضرہ ہوا ' بی خزاعہ کے کا بمن کو دونوں نے تھکم بنایا۔ جس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے اُمیہ سے وہ مشروط اوٹ لے لئے۔ ذرج کے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔

کے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔

یہ بہلی عدادت تھی جو ہاشم واُمیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

### طلب حکومت

علی بن پربید بن عبداللہ بن وہب بن زمعا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تصی نے عبدالدار کو جو پھے دیا تھا ' یعنی تجا بہ ولواء و رفاوہ وسقایہ و ندوہ 'فرزندان عبد مناف یعنی ہاشم وعبد نمس و مطلب و نوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدار کے ہاتھوں سے نکال لینا چا ہا۔ کیونکہ ان مناصب کے لئے فرزندان عبدالدار ہے کہیں زیادہ وہ آپئے آپ کومستی سجھتے تھے کہ فرزندان عبدالدار پر ان کوشرف بھی حاصل تھا اور قوم میں بھی ان کی عظمت و ہزرگی مسلم تھی۔

ال معاملة كي مد بروكار پرداز ہاشم بن عبد مناف تھے۔

بی عبدالدارنے تفویض اختیار سے اٹکارکیا اور عامرین ہاشم بن عبدمناف بن عبدالداراس معاملہ میں ان کی کارسازی کو اُٹھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بنی زهره بن کلاب و بنی تیم بن مرّه و بنی حارث بن فهر نے بنی عبد مناف بن قصی کا ساتھ دیا۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم وسہم و جج و بنی عدی بن گعب ہوئے ۔ بنی عامر بن لوی و محارب بن فهر علیحده رہاور فریقین میں سے کسی کے ساتھ مذہوئے۔

<sup>•</sup> منافرہ مفاخرت اوران کا نجا کمہ۔عربوں میں دستورتھا کہ جب دوفریقین اپنی اپنی عظمت پرزوردیے تو اعیان قوم کے جمع عام میں ٹالثوں کو تھم بنایا جاتا۔اوروہ کی ایک کے تن میں فیصلہ کرتے۔اس کا نام منافرہ تھا۔ ابتداء میں اس دستور کی حدیث تعفیہ قوت وطاقت سے متجاوز نتھیں فریقین جب متابل ہوتے تو پہلاسوالی سے ہوتا کہ ایکنا اعز فی فورگا بعنی شقیح طلب امر ہے تھا کہ ہم میں ازروعے تعداد و کثرت یا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ ای سوال کا جواب دینے کے لئے ہوتا یہی اس کی وجہزشریہ ہے۔

# اخرالي العاد العدال العدالي العاد العدالي الع

# مطتبن

دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے بجائے خود سخت سے خت قسمیں کھائیں کہ اپنی جماعت کو مخذول نہ ہونے دیں گے اور اپنے میں سے کسی کوفریق مقابل کے سپر دنہ کریں گے۔ ماء بل بحق صوفة لینی عہد دیان اس وقت تک برقر ارر ہے گا جب تک کہ آب دریا بھیڑا ور دُنے کی اون کو تر کرسکے اس زمانے میں قول وقر ارکومو کد کرنے کے لئے بہی مجاورہ مستعمل تھا۔ مطلب بیتھا کہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے گی۔

بنی عبد مناف اوران کے طرفداروں نے ایک شاہ کاسہ نکالا جسے خوشبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے اس پراپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور حلف اُٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کامسے کیا کہ بیہ پیان پوری طرح موثق ہوجائے۔ یہی کارروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کانام مطبین پڑا ( لیعنی خوشبو میں ہاتھ بھرنے والے )۔

#### أحلاف

بن عبدالداراوران کے ساتھیوں نے خون سے بھرا ہوا شاہ کاسہ لے کے اس میں ہاتھ ڈالا اورسب نے عہد کیا گہا پی جماعت کو مخذول ورسوانہ ہونے دیں گے۔ هاء بل بحر صوفة (جب تک آب دریااون کوتر کر سکے )ان لوگوں کے (دو مختلف) نام پڑے:

- احلاف (لینی حلف أشائے والے)۔
- لَعَقَةُ اللّهِ (لِعِنْ خُون حِالِيْ والـ )\_

### مصالحت

جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں آ مادہ ہوگئیں۔ جنگ آ وروں کا تعبیہ ہونے لگا۔ ہرایک فبیلہ دوسرے فبیلہ میں پیوست ہو گیا بیسامان ہوہی رہاتھالوگ اس آ ماد گی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی اوراس قرار داد پرسلے، وآثنی کی تھبری کی :

- ن سقار ورفاده بن عبد مناف بن ص كود رويا جائے -
- ﴿ جَابِهِ وَلَوَاءِ دَارِ النَّذِوهِ حسب دستورسًا لِق بَيْ عبدالدارك پاس دِسهاس قر اردادك مطابق فيصله مو گيا۔اورلوگ (جو درپ حرب و قبال نصے ) أو يزش سے زک گئے۔

## 

### دارالندوه دارالا ماره كي حيثيت ميس

فرزندان عبدالدار (ازروئے معاہدہ مذکورہ جابہ ولواء کے ساتھ) دارالندوہ پر بھی متصرف رہ اور رہتے چلے آئے۔ تا آ نکه عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے (کہ منصب تولیت انہیں کو حاصل تھا تا آئکہ دارالندوہ کو معاویہ تک ایس معاویہ تک ہوئے ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب ارض حجاز میں بھی معاویہ تک ہوئے دارالندوہ کو معاویہ تک ہوئے گا فاء بی وسلطنت مسلم ہو چکی تھی) دارالندوہ کو لے کے معاویہ تک ہوئے دارالا مارہ بنالیا اور بیآج تک (لیعنی بعہدمصنف) خلفاء بی کے ہاتھ میں ہے۔

# بإشم كي توليت

یز بیر بن عبدالملک بن المغیر ہ النوظی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد پی شہری کہ ہاشم بن عبد مناف بن قصی سقایہ ورفادہ کے متولی قرار پائے ہاشم فراخ دست آدی ہے جج کا موسم آتا تو قریش کے جمع میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ؛

ا ب جماعت قریش ایم لوگ اللہ کے زیر جوار ہوئیت اللہ والے ہو اس موسم میں تمہار بی پاس اللہ تعالیٰ کے دائر آتے ہیں ، جوات کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ، اور سب میں بیشتر شایان بحریم وہی ہیں جواللہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ اس کے تمہیں اس تعمیل اس تعمیل کے جواللہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں و کیا ظاکرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس و کیا ظاکرتا ہے۔ لہذا تم بھی اس کے ذائروں کی برزگذا شت مرمی رکھ وجو بھر سے ہوائے ہیں ذیار ہوں کے شہر سے ایس الدی المنح و تحقیل سے برآتے ہیں کہ تمار بازی کی شرح کی ہیں۔ جس سے بوآئے گئی ہے کہڑوں کی تھی جو کیں پڑگئی ہیں تو شدوز ادختم ہو چکا ہے۔ تم ان کی ضیاف کرو' کھانا کھلا و' اور یانی بلاؤ۔

قریش ای بنا پر حاجیوں کی آسائش وراحت رسانی کا اس قدر سامان کرتے کہ گر والے حسب مقد ور معمولی چوٹی چوٹی چیزیں بھی فراہم کر دیتے 'ہاشم بن عبد مناف خود بھی ہر سال بہت سامان ای غرض سے نکالتے اور قریش کے جولوگ وولت مند تھے وہ بھی اعانت کرتے ہول (بادشاہ روم) کے سکتے کے سوسو مثقال ہر شخص بھیجٹا 'ہاشم حضوں کی تیاری کا انظام کرتے بین کا تلی وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں ملکے کے کنوؤں سے پائی لاتے اور بھر دیتے 'حاجی بیماں سے پائی پیتے تھے۔ یوم اللہ وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں ملکے کے کنوؤں سے پائی لاتے اور بھر دیتے 'حاجی بیماں سے پائی پیتے تھے۔ یوم اللہ ویہ (الروی الحجہ) سے حاجیوں کی ضیافت کا سامان ہوتا۔ اور کے ومٹی و مقام اجتماع تجائے (جمع ) وعرفات پر ان کو کھانا کھلایا جاتا 'کوشت روئی 'کھی اور چھوارے اور سوگی گر یو بنا بنا کے دی جاتی 'سب کے لئے پائی کا اجتمام ہوتا اور باوصف اس کے کہ حوضوں میں پائی کی کی ہوتی پھر بھی مئی میں سب کو پائی بلوایا جاتا 'مناسک نج سے فارغ ہو کرمئی سے جب لوگ واپس آتے تو حضوں میں پائی کی کی ہوتی اور لوگ اینے این مقام پر یکھے جاتے۔

اس وقت ضیافت متم ہوتی اور لوگ اینے این مقام پر یکھے جاتے۔



# قيصرونجاش سيتجارتي معامدات

عبدالله بن نوفل بن الحارث كہتے ہيں: ہاشم ايک شريف آ دى تھے تيصر سے قريش كے لئے انہيں نے بيع دليا تھا كہ امن وامان و دھا ظت كے ساتھ سفر كرسكيں \_ مركوں اور راستوں پر اپنا مال واسباب لے كے گز ريں تو كرايہ و محصول نه دينا پڑے ۔ قيصر نے بياجازت نامه لكھ ديا۔ اور نجاشى ( فرمانروائے عبشہ ) كوبھی لكھا كہ قريش كوا بن ملك ميں وافل ہوئے ويں بيلوگ تجارت پيشہ سے (اوراس لئے ان مما لک بيس سفر كرنے كى انہيں ضرورت لاحق تھى ) ۔

## بإشم كاعقدتكاح

قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ کہ تجارتی مال واسباب ہے مملوتھا۔ ہاشم بھی ہو لئے راستہ مدینہ پر سے گز رتا تھا' قافلہ مقام سوق الدبط فروکش ہوا (سوق الدبط ) نبطی قوم کا بازار یہاں ایسے بازار میں پنچے جو سال میں ایک ہی مرتبہ لگتااور سب لوگ اس میں مجتمع ہوئے قافلے والوں نے خرید وفروخت کی اور وا دوستد ہوئی۔

ایک مقام پر کہمر بازار داقع تھا۔اہل قافلہ کوایک عورت نظر پڑی۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس عورت کو جو چیز خرید نی ہے ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ بیعورت دوراندیش ستقل مزاج صاحب جمال نظر آئی۔

ہاشم نے دریافت کیا ہے ہوہ ہے یاشو ہردار؟

معلوم ہوا ہوہ ہے اُمجے بن الجلال کے عقد نکاخ میں تھی عمر و و معید' ووٹر کے بھی اس کے صلب سے بیدا ہوئے۔ پھراس نے جدا کر دیا۔ اپنی قوم میں عزیز وشریف ہونے کے باعث میڈورت اس وقت تک کئی کے نکاح میں ندا تی جب تک بیشرط ند ہو جاتی کہ اس کی عنان اختیار اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ کسی شوہر سے نفرت و کراہت آتی تو اس سے جدا ہو جاتی (یعنی خوواس کو طلاق دے دیتی اُس کا نام ملمی تھا بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہواتو وہ راضی ہوگی اوران کے نکاح بیں آگئی۔ہاشم اس کے پاس آئے اور دعوت ولیمہ کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تھےسب کو بلایا تعداد میں بیاچالیس قرلیثی تھے بی عبر مناف و بی مخزوم و بنی سہم کے کچھلوگ بھی ان میں تھے۔قبیلہ خزرج (اہل مدینہ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چندروز وہاں مقیم رہے۔

سلمہ حاملہ ہوئمیں'عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ جن کے سرپرشیبہ تھا (بیٹی سرمیں کچھ بال سفید تھے)اسی مناسبت ہے ان کا نام شیبرد کھا گیا۔

### اخبراني العالم العالم

#### وفات اور وصيت

ہاشم مع اپنے ہمراہیوں کے وہاں سے شام گورواند ہوئے عز وہیں پنچے تھے کہ بیاری کی شکایت بیدا ہوئی کو گھر گئے اوراس وفت تک تھہر سے دوفات پائی غزہ ہی میں ان کوفن کیا گیا۔اوران کاتر کہ لے کران کے لڑکوں کے پاس والیس آئے۔کہاجا تا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری کہ عامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔اور اِن دنوں خود ہیں برس کے لڑکے تھے۔فرزندان ہاشم کے یاس بیتر کہ لے کرآئے تھے۔

محدین السائب الکلی کہتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپناوسی بنایا تھا۔ یہی باعث ہے کہ بنی ہاشم و بنی عبدالمطلب آج تک ایک ہیں اور بنی عبد شمس و بنی نوفل فرزندان عبد مناف (بھی اسی طرح) اب تک (لیعنی تا بعہد مصنف) یک دست ہیں۔

### اولا دیاشم

مِشَام بن محمد اینے والد ہے روایت کرتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف کے جارلؤ کے اور یا نچے لڑ کیاں پیدا ہو کئیں۔

- ن شیبه الحدد انبین کوعبد المطلب کتے ہیں۔ بیاب مرت وم تک قریش کے سرداررہے۔
- الف: أقيد بنت ماشم \_ بنوزلزكى بى تقيل \_ انتظان بهى فد بهوا تقاكر انتقال كرسكيل \_ ان دونو ل بهن بهائى كى مال سلمى تقيل \_ بنت عمر و بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر ين عنم بن عدى بن النجار ان كى دونول مال جائے بھائى عمر وومعيد تقيارنائ أحجه بن الجلال بن الحرليش بن حجبيا بن كلف بن عوف بن عربن عوف بن الاوس \_
  - ابوسینی بن ہاشم ان کا نام عمر دفعا نیرسب میں بڑے تھے۔
- صیفی بن ہاشم۔ان دونوں بھائیوں کی ماں ہند تھیں' بنت عمر و بن نظبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف بن الخزر بی ۔ان کے ماں جائے بھائی مخر مدتھے۔ابن الملطب بن عبد مناف بن قصی۔
- اسد بن ہاشم ان کی ماں قیلہ تھیں ۔ ملقب بہ جزور بنت عامر بن مالک بن جذیمہ کہ انہیں کو المُمُضطلق بھی کہتے ہیں ، وہ فتبلیر خزاعہ کے تھے۔
  - 🕥 نصله بن باشم -
  - چ: شفاینت باشم ر
- 🚳 🐉 رقیه بنت باشم ران تیون کی مال اُمیتھیں 'بنت عدی بن عبداللہ بن دینار بن ما لک بن سلامان بن سعد کہ قبیلہ قضاعہ
  - المصطلق فوش آواز اچھانغمەمرا جذبيمە بن سعد بن عمروفزاعي كويەلقب ان كيحسن صورت كى بناپرملاتھا، قبيلة بخزاء كے بہلے مغني وہي ہيں۔

## اخبارالني تاليخ المن سعد (صدائل)

کے تھے۔ان دونوں کے مال جائے بھائی تضیل وعمر و تھے 'تُضیل بن عبد العزی العدوی وعمر و بن ربیعة بن الحارث بن مُجیّب بن خزیمہ بن مالک بن جبل بن عامر بن لوی۔

و: ضعیفہ بنت ہاشم ۔

🕟 ص خالده بنت باشم -ان کی ماں اُم عبداللہ تھیں جن کا نام واقدہ بنت ابی عدی \_

ال و حند بن باشم أن كي مال عدى تقيل بنت مُعَمِّيب بن الحارث بن ما لك بن هليط بن جشم بن قصى كه انهيس كوثقيف كهتم بين \_

# ہاشم کے ثم میں اشعار

ہاشم کی گنیت ابویز پرتھی۔اوربعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے اسدین ہاشم کے نام پر گنیت کرتے تھے (یعنی ابواسد)۔ ہاشم کی وفات پران کی اولا دنے بہت سے مرشے کے جن میں ایک مرشیہ خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمرونے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں کمزوریاں ہیں:

بکر النعی بخیر من وطی الحصی ذی المکرمات و ذی الفعال الفاضل "پیام گوئی مرگ نے سورے بی الفاضل کی موت کی خبر سنائی جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے اچھاؤی مکرمت صاحب افعال بزرگ تھا"۔

بالسَّيدِ العَمرِ السَيْد ذى النَّهلى مَاضِى العزيمَةِ غير نَكسِ داخِلِ مَاضِى العزيمَةِ غير نَكسِ داخِلِ ''السِيْد ذى النَّهلى مَعَا' مُن سَالَى جوسردارُها' وسعِ الاخلاق كريم تها' شريف وتى شجاع ومتواضع تها' وأشمندتها' تا قد العزم تها' ضعيف الرائع بيرفرتوت نرتها' اورنه سقله وكميية يست بهت آدمى تها''۔

زین العَشِیرَةِ کُلِّهَا وَ رَبیعِهَا فی الطبقات و فی الزّمانِ الملحل "متواتر خُنگ سالی وقط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی زینت ورونق و بہار کا باعث تھا''۔

إِنَّ المهذب من لُوَى كَلِّهَا بالشام بين سفائح و جَنادل " " المهذب من لُوَى كِلِّهَا بين سفائح و جَنادل " " " من خاندان لوى كامهذ برّين ملك شام بين ال وقت آ " شيدُ سنگ وخاك ہے " -

فابکی علیه مَا بقیتِ بِعَوْنَةٍ فلقد رذئتِ احاندی و فواضِل ''توجب تک زندہ ہے اس پرزار زار روتی رہ اس لئے کہ تجھے ایسے بزرگ کی مصیبت اُٹھانی پڑی ہے جو صاحب فیض و بزرگی تھا''۔

وَ لقد دَذَئِتِ قريع فِهُو مُكِلَّهَا وَ دئيسها فِي كُلِّ أَمُو شَامِلِ " تَجْفِ السِيْخُصُ كَى مصيبت أَهَانَى بِرِي بِ جوتمام قبيلير فهركا سردار تفادادر برامرعام وشامل مين سب كاركين ماناجا تا تفا" ـ

## حركر طبقات ابن سعد (صداوًا) شفاء بنت ماشم كهتي بين:

عَيْن جُودِم بَعَبْرَة و مُنجُوم وَأَسْفِحِي الدَّمِع للجواد الكريم "اے آ نکھاشک بار ہواوراس فیاض وکریم بزرگ کے لئے آ نسو بہا"۔

هُاشم الخير ذى الجلالة والمجدودي الباع والندى والصّميم '' خیر وخو بی والے ہاشم کے لئے جوصاحب جاہ وجلال ویزرگی تھا' قوت دار حوصلہ مند فیاض اور خالص ومخلص

عين واستعبرى و سحى وجهي لابَيْكِ الْمسوَّد الْمَعْلُوم ''اے آ نکھا پنے باپ کے لئے جومشہور سر ذارقوم تھار واور خوب رواور روتی رہ''۔

وَ رَبِيعِ للمحتدِينِ و حِرْزِ ولزازِ لِكُلِ اَمْ عظيم ''جوحاجت مندول کے حق میں بہارتھا'اور ہرا یک بڑے سے بڑے کام کے لئے تعویڈیا سبب حفظ وامن تھااور درواز ه مفاسدگو بندر کھنے والا دستہ تھا"۔

شمَّري نَمَاهُ لِلْعَزِّ صَقَرِ شَافِحِ البَيْتِ مِنْ سُرَاةِ الْاديم '' تجربهکارنا قد العزم شہباز کہ عزت ہی کے لئے اس کانشو ونما ہوا تھا اور اشراف روئے زمین کے گھر انوں میں اس کا گھر سب سے پرانا اور شریف تھا"۔

شَيْظَيِّي مُهَلَّب ذي فُضُولٍ أَريحَيِّ مِثلَ القَنَاة وَسِيْم ° تنومند بلند بالانصيح وبليغ 'شير مردُ مهذب صاحب نضائل سر دارتوم جونوش رووخوش شكل وخوش منظر بهي تها '' ـ خَالِيّ سَمَيْدَع اخْوَذِيّ بَاسِق الْمَجْدِ مضرّحيّ خَلِيْم '' سردارغالب الإطوار حاذق وقتهارجس كاشجر ومجد وكرم تناورتفا' اورجوخودايك فياض وبرد بارسرگروه سالارتفا''۔ صَادِق الناس في المواطن شَهُم مَاجَلَد الجَدِّ عَيرنكس ذمِيم ''معرکوں میں راست باز بہاور و بزرگ آ دی جوسفلہ وضعیف ولیت ہمت بھی نہ تھا' اور نہ خصلتوں کا برا تھا''۔

### مطلب بن عيدمناف

محمد بن عمر و بن واقد الاسلمي كہتے ہيں: مطلب بن عبومناف بن قصى بن كلاب ہاشم اور عبد بشس دونوں سے بڑے ہے۔ قریش کے لئے نجاشی ہے انہیں نے تجارتی عہد نامہ حاصل کیا تھا۔وہ اپنی قوم میں شریف منے سردار تھے اور ان کی اطاعت کی جاتی تقیٰ جودوکرم کے باعث قریش انہیں الفیض کہتے تھے (یعنی فیاض) ہاشم کے بعد سقایہ ورفادہ کے وہی متولی ہوئے وہ اس باب

#### 

و آبلع لدیك بنی هاشم بنما قد فَعَلْنَا وَ لَمْ نَوْمَوْ "ہم نے جو کِھ کیا ہے اور بغیر کسی تھم کے جو کام ہم سے ہوا ہے بن ہاشم کوائے پاس بلا کے اس کی اطلاع دے دے'۔

ثابت بن المنذر بن حرام كرحمان بن ثابت في النون شاعر (جناب نبويٌ) كے والد تھے۔عمرہ كے لئے (مدينه مباركه سے) مكم ميں آئے بہال مطلب سے ملے جوان كے دوست تھے (باتوں باتوں ميں) ان سے كہا: اگرتوا پنے بھیج شیبہ كو ہمارے قبیلہ ميں و يكھا تواس كے شكل و شاكل ميں مجھے خوبی و خوبروئی و بہت و شرافت نظر آتی ميں نے ديكھا كہ وہ اپنے ماموں زاد بھا ئيوں ميں تيرا ندازى كرد ہاہے كہ نشان آموزى كے دولوں تيرميرے كف دست جيسے مقدار كے بدف ميں داخل ہوجاتے ہيں جب تيرنشان مير بيٹھتا ہے تو وہ كہتا ہے اللا ابن عمو و العلى (ميں بلندم تبه عمروکا فرزند ہوں)۔

مطلب نے کہا میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کوساتھ نہ لاؤں اتی بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہو جائے ( لیعنی اتنی عجلت ہے کہ آج کے دِن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں )۔

ثابت نے کہا میری رائے میں اسے نہ توسلی تیرے سپر دکر دے گی اور نہاں کے ماموں تھے لے جانے ویں گے۔ اگر تواسے وہیں رہنے دے کہا پنے نھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس پر ضاور غبت آ جائے تو اس میں تیراکیا حرج ہے؟)

مطلب نے کہاوابواؤس! میں تواسے وہاں نہ چھوڑوں گا کہا پی قوم کے ہار وفضائل سے بیگانہ بنار ہے گھے یہ تو معلوم بی ہے کہاس کا حسب ونسب ومجدوشرف سب پچھاس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔

مطلب کے سے نکل کے چلے اور مدینے میں پہنے کے ایک گوشے میں فروکش ہوئے۔ شیبہ کو دریا فت کرتے رہے تی کہ اپنے نظیا ل اپنے نظیا لی لڑکوں میں تیراندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے۔ مطلب نے دیکھا تو باپ کی شاہت ان میں نظر آئی بہیان لیا۔

<sup>●</sup> نشاخہ آموزی کے تیرامل میں اس کے لئے لفظ مرماۃ ہے جس سے مرادوہ کزور تیر ہے کداڑ گے اس سے تیراندازی سیجیتے تھے ہرا کی لڑکے کے پاس ایسے ایسے دو تیر ہواکرتے ای لئے اصلی میں بھی لفظ تثنیہ وارد ہے۔

### 

ى مَرْدُونِ كَا صَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَارِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ عَرَفُتُ شَيْبَةَ وَالنِّبْجَارِ قَد حَفِلْتُ ابْنَاؤُهَا حَوْلَةً بِالنَّبْلِ تَنْتَضِلُ

عرف اسببه والبجاد فلا حفلت البناوها محوله بالنبل والبجاد على الماري والبجاد على الماري والبجاد على الماري والبجاد على الماري الماري والبجاد على الماري والبجاد والبعاد والبعاد

عَرَفْت اَجُلَادُهُ منا و شیْمَتَهٔ فَفَاضَ مِیِّی عَلَیْهِ وَابِلٌ سَبَلُ " 'میں نے پیچان کرمیری آئیس سَبَلُ " نسوؤل اُن مِی میں سے ہاور سے پیچان کرمیری آئیس اس پرآنسوؤل کے ڈوگرے برسانے لگیں''۔

سلنی نے پیغام بھیج کرمطلب کواپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلّف ) سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے' میں جب تک اپنے جھتیج کونہ پاؤں گا'اوراسے اس کے شہروقوم میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گر ہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔

سلمٰی نے کہا میں تو اس کو تیرے ساتھ جیجنے کی نہیں۔

سلنی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ ورثتی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسانہ کرمیں تو بغیراس کے ساتھ لئے واپس جانے والانہیں نے میرا بھتجاس شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہاری قوم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لاکا

ابلغ بنی النجار ان جِنتَهُم انی مِنهُمْ و ابنهُم وانحمیسن ''بی نجارکے پاس آنا توان سے کہددینا کہ میں بھی اوران کا لڑکا بھی پیرجماعت کی جماعت سب آئیں میں سے ہے''۔

رایتھ میں فوما اذا جنتھ میں ہووا لقائی و آختوا خسیسی ''میں نے دیکھا کہ بیالیگاوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشمند ہوتے ہیں اور میری آئے ہٹ سے بھی الفت رکھتے ہیں''

ان دونوں شغرول کی روایت تو ہشام بن محمد نے اپنے والد سے کی ہے۔ اب آ گے پھر وہی محمد بن عمر و والی روایت شروع ہوتی ہے۔

شيبه سے عبد المطلب كيے بنے ؟

محمد بن عمر و کہتے ہیں، مطلب شیبہ کو لئے ہوئے ظہر کے وقت کمے پہنچے۔

# 

قریش نے یود کھے کہا: هذا عبدالمطلب (بیمطلب کاغلام ہے)۔

مطلب نے کہا: ہا کیں! افسوس! بیاتو حقیقت میں میرا بھتیجاشیہ بن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر غائر) شیبہ کو جب دیکھ لیاتو (پہپان کے)سب نے کہا ابنه لعمری (میری جان کی تم میعمرو کالرکا

ے)۔

اس وقت سے عبدالمطلب برابر کے ہی میں مقیم رہے تا آئکہ من بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

### عبدالمطلب بحثييت متولئ كعبة الله

مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا۔ وہاں مقام او مان میں انقال کر گئے۔ ان کے بعد رفادہ وسقایہ کے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے اور بیر مناصب بمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلات پانی پلانے کے میں کئی حوض بنوائے سے کہ انہیں سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پانی بلانے کا آغاز ہوا تو سکے میں حوضوں کے ذریعہ پانی بلانے کا دستور بند ہو گیا اور عبد المطلب نے جاج کو زمزم ہی سے پانی بلوانا شروع کیا 'اس کا سر آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی پانی عرفات تک پہنچاتے شے اور وہاں بھی سب کو پلوائے تھے۔

### چشمه زمزم

زمزم الله تعالیٰ کی جانب سے پانی پینے کے لئے تھا۔خواب میں کئی مرتبہ عبدالمطلب کو بشارت ہوئی' کھوونے کا تھم ملا' اوروہ جگہ بھی بتا دی گئی (ایک رات بحالت رؤیا) کہا گیا: طیبہ کو کھود ڈالو۔

انہوں نے بوجھا: طیبہ کیا ہے؟

دوس برائجرا کے کہا بر ہ کو کھوو۔

انہوں نے بوجھا بر ہ کیاہے؟

تيسرے دِن وہ اپنی خوابگاہ میں استراحت کررہے تھے کہ خواب میں ایک شخص آ کے کہتاہے مَصْنُونہ کو کھود۔

انہوں نے یو چھا مضونہ کیا ہے؟ بیان کراؤ کیا کہتا ہے؟

چُوتھی شب میں پھرآ کے کہا: احفو زم زم (رمزم کو کھود)۔

انبول نے پوچھا: و ما زم زم؟ (زم زم کیا ہے؟)

جواب دیا الا تنزح و لا تذم، تسقی الحجیج الاعظم و هی بین الفرث والدّم عند نقرة الغراب الاعصم (زمزم وه ہے کہ نداس کا پانی ختم ہوگا ندائس کی خدمت کی جائے گی عاجیوں کو خاطر خواہ وہ سیراب کرے گا' بیرگندگی اور خون

# ﴿ طِقَاتُ اِئن سعد (صداوّل) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

محد بن عمر و کہتے ہیں کد ذہر کی جگدے جہاں گندگی اور خون جمع رہتا ہے غراب اعظم وہاں سے ہتا ہی نہ تھا۔

وهی شِربٌ لك ولولدك من بعدك (ای خواب میں عبدالمطلب كوريمی بشارت ہوئی كريہ تيرے پينے كے لئے اور تيرے بعد تيري اولاد كے پينے كے لئے ہے)۔

عبدالمطلب نے زمین کھود نے مٹی سیکے پانی نکا لئے کے سامان وآلات لئے اور اپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کوساتھ لیا کہ اس وقت تک بجزان کے اور کوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔ کدال اور بھاوڑ ہے نے مین کھود تے تھے۔ مٹی کو برتن میں بھردیتے تھے۔ جے حارث اُٹھا اُٹھا کے باہر ڈال دیتے تھے۔ تین دِن تک کھود تے رہے جس کے بعدزم زم کا نشان ملاء عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہا: ھذا طوی اسماعیل (بیدہی زمزم ہے بوحضرت اساعیل علائل کے لئے جاری ہوا تھا اور بعد کو بیٹ گیا)۔

# بنحكيم

اب قریش نے بھی جان لیا تھا کے عبد المطلب نے پانی تک دسترس حاصل کر کی البذاسب نے آ کر کہا: "جمیں اس میں شرک کرؤ

عبدالمطلب نے کہا: ''میں تو شریک کرنے والانہیں' بیامر میرے ہی ساتھ مخصوص ہے' تمہارا اس میں لگاؤ نہیں' اس معاملہ میں جے جاہوثالث مقرر کرلوکہ اس سے محاکمہ کریں اوروہ فیصلہ دے'۔

قریش نے کہا بذیم کہ قبیلہ بنی سعد کی کا ہدہ ہے یہ کا ہدمقام مُعان میں مقیم تھی جوشام کے نواح میں واقع ہے۔ آخر سب لوگ اس کے ہاں چلے عبدالمطلب کی معیت میں اولا دعبد مناف سے بین آ دمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بین آ دمی لئے تھے۔شام کے راستہ میں جب ریاوگ فقیریا اس کے قریب تک پہنچے تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا (فقیرا کیک سو کھے نالے شریخز ن کا نام تھا جس میں مجھی یانی رہا ہوگا، گران دنوں مدتوں سے خشک بڑا تھا)۔

تشکی کا غلبہ ہوا تو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیارائے ہے؟ جواب دیا: پیرموت ہے۔ بہتر یہ ہے کہتم میں سے ہرایک شخص اپنے لئے ایک ایک گڑھا (قبر) کھودر کے جب کوئی مرے تو ساتھ والے اسے دفن کر دیا کریں جی گہ آ خرمیں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے (یعنی مرنے کے بعد پیچے کوئی اس کوقبر میں دفن کرنے والا نہ ہو)۔ یہ صورت اس سے آسان ہے کہتم سب کے سب مرجاؤ (اورکوئی کسی کوفن نہ کرسکے) سب لوگ (اسی رائے کے مطابق) وہیں تھم میں گئے اور بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے گئے۔

<sup>•</sup> غراب اعظم وہ کو اجس کے دونوں پاؤں اور چو کی سرخ رنگ کے ہوں اور اس کے پرون میں پھے سفیدی ہواس زمانہ میں ای رنگ کا ایک کو امقام زمزم پرآ کر بیٹھتا تھا' زمزم توباتی ندر ہاتھا البنداس کی جگر قربانی کیا کرتے تھا اور ای باعث سے وہ کو او ہاں سے بٹنانہ تھا۔

# اخبرالبي عاليا المحافظة المن سعد (صداقل)

# عواری کے قدموں تلے یانی کا چشمہ

عبدالمطلب نے یہ دکھ کے کہ سب کے سب موت کے منتظر بیٹے ہیں لوگوں سے خطاب کیا: خدائی فتم! خودکوا پنے ہاتھوں سے اس طرح تبلکہ میں ڈالنا تو ہوی عاجزی و بہ ہی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہلیں پھریں قدم ہو ہا کیں (بیٹے کیوں رہیں؟) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہمیں پانی عطافر مائے ۔ بین کر سب لوگ اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ عبدالمطلب ہمی اپنی مامان کے پاس آئے اور سوار ہوکر چلے ۔ سواری چلی ہی تھی کہ اس کے شم کے نیچے سے ایک چشمہ آب شیرین نمودار ہوا۔ عبدالمطلب اوران کے ہمراہیوں نے جبیر کہی اور سب نے پانی بیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلاے کہا: هلموا الی المعاءِ عبدالمطلب اوران کے ہمراہیوں نے جبیر کہی اور سب نے پانی بیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلاے کہا: هلموا الی المعاءِ الدّواع فقد سقانا اللہ (بیاوآ بزلال وصافی کہ خوداللہ تعالی نے ہمیں سیراب فرمایا ہے) ۔ سب نے پانی پیا اور پلایا اور کہا: قد قضی لگ علینا، الذی سقال ھاذا المعاء بھاذہ الفلاۃ ہو الذی سقال ذم ذم، فوالدر لا نخاصمك فیھا ابدا (حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف تیرے تی شی فیصلہ ہوچکا جس نے اس دشت میں تھے یہ پانی عطافر ماکے سراب کیا ہے ای نے آب زم زم بھی تھے عثایت فرمایا ہے۔ خدا کی می مار اس منا کی تی خوالی ہوں کے میں اس باب میں بھی تھے سے خاصمت نہ کریں گے)۔

بیان کرعبدالمطلب نے مراجعت کی ٔ ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے ۔ کا ہند تک کوئی نہ گیا اور زم زم کوعبدالمطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

# بیٹے کی قربانی کی نذر

معتمر بن سلیمان التیمی کہتے ہیں: میں نے اپنے والدکوالوجلو سے روایت کرتے سنا کہ خواب میں کسی نے عبدالمطلب سے آ کے کہا: کھود عبدالمطلب نے بعر خواب میں آ کران سے کہا کھود عبدالمطلب نے بعر خواب میں آ کران سے کہا کھود داس جگہ کھود جہاں گندگی ہے جہاں دیمک ہے جہاں قبیلہ خراعد کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب نے کھودا تو ایک ہرن ملا متھیا رملا اور پوسیدہ کیڑے ملے۔

قوم نے جب مال غنیمت دیکھا تواپیامعلوم ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔اس حالت میں عبدالمطلب نے منت مانی کہا گران کے دس لڑ کے ہوئے توایک کو قربان کریں گے۔

جب دسوں پیدا ہو چکے اور عبد المطلب نے عبد اللہ کو قربان کرنا چاہا تو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا: عبد اللہ کے اور استے اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالؤ قرعہ ڈالاتو سات مرتبہ عبد اللہ پر قرعہ پڑااور ایک مرتبہ اونٹوں پڑ۔

سلیمان کہتے ہیں۔ میں نہیں جانٹا کہ سات کی تعداد ابونجلز نے کہی تھی یانہیں آخر کو بیے ہوا کہ عبدالمطلب نے عبداللہ گونؤ رہنے دیااوراوٹوں کی قربانی کی۔

یہاں تک تو ابومجلز کی روایت تھی اب آ کے پھر محد بن عمر وکی روایت شروع ہوتی ہے۔

### الطِقاتُ ابن معد (مداول) المسلك المسلك المالي عليه المالي عليه المالي عليه المالي عليه المالي عليه المالي عليه المالية المالية

#### . دن شدہ خزانے کی دریافت

محد بن عمر کہتے ہیں جس وقت قبیلہ جرہم نے محسوس کیا کہ مگئے سے اب ان کو چلا جانا چاہئے تو ہرن سات قلعی تلواری اور یا نج مکمل زر ہیں وفن کردیں تھیں جن کوعبد المطلب نے برآ مدکیا۔

عبدالمطلب کاشیوہ خدا پرسی تھا۔ ظلم وستم ونسق و فجور کواعظم المئکر ات سیجھتے تھے۔ انہوں نے دونوں غزال کہ سونے ک تھے کعبے کے سامنے چڑھا دیئے۔ تلواریں خانۂ کعبہ کے دونوں درواز ہس پراٹکا دیں کہ خزانۂ کعبہ محفوظ رہے اور کنجی قفل سونے کا بنا کرلگا دیا۔

ا بن عباس نفاشنا کہتے ہیں: بیغز ال قبیلۂ جرہم کا تھا' عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غز ال (ہرن) اور قلعی تلوار ہیں بھی ( کھود کے ) نکالیں۔ان پر قداح ﷺ والے تو سب کعبے کے لئے نکلیں' بیسونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے دروازے پر چڑھادیں مگرقریش کے تین شخصوں نے ایکا کر کے انہیں جرالیا۔

### بالهمى اتفاق وانتحاد كامعابره

ہشام بن محد نے اپنے والد سے عبدالمجید بن الی عبس سے اور ابوالمقوم وغیر ہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش روسب سے زیادہ باند و بالا سب سے زیادہ برد بار (متمل مزاج) سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ ان مبلکات سے دور رہنے والے خص سے جولوگوں کی حالت و حیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں بھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا کسی بادشاہ نے انہیں و کھے کے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہواور ان کی سفارش نہ مانی ہوؤہ جب تک زندہ رہے قریش کے سردار بن رہے قبیلہ نزام کے کھیلوگوں نے آگان سے کہا: نحن قوم متبادرون فی الدار هَلُمُ فلها نعك (ہم سب لوگ گھر کے اعتبار سے آپس میں ہمسارہ وہم جوار ہیں یعنی آؤ محالفہ یعنی با ہمی الداد ونصرت کا عہد و بیان کرلیں )۔

عبدالمطلب نے بید درخواست قبول کرلی اور سات شخصوں کو لے کے چلے جواولا دمطلب (ابن عبد مناف) وارقم بن نصلہ بن ہاشم وضحاک وعمر وفرزندانِ ابو شیفی بن ہاشم تھے اس میں سے نہ تو فرزاندانِ عبد شمس میں سے کوئی شریک ہوااور نہ نوفل کی اولا ومیں ہے کئی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارالندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مددمواسات کے لئے عہد و بیان کئے اور ایک عہد نامہ ککھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔

🗨 قلعی آلواریں شیوف قلعیہ مبادیہ عرب میں ایک مقام مرج القلعة تقاجهاں کی آلوارین نہایت عمد چھیں شمشیر قلعی اس مقام ہے منسوب ہے۔

🗨 قداح، جمع قدح فال دیکھنے اور شکون لینے کے لئے تیز جاہلیت عرب میں اس کا عام دستور تھا۔ اور اس طریقۂ کوقد احد کہتے تھے۔ میسر جس کی تحریم کلام اللہ نے کی پیرسم بھی اس کی ایک شم تھی۔

#### ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداة ل) ﴿ العَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اخبارالني سالقيني

عبدالمطلب أس باب مين كمترين:

سَادمِیُ زبیرا ان توافت منیّتی بامساك ما بيني و بين بني عمرو ''اگرمیری موت آئی تو میں زبیر کووصیت کر جاؤل گا کہ میر ہے اور فرزندانِ عمر و فززاعی کے درمیان جومعا ہدہ تھا وہ اس پر قائم رہے اور ٹوٹنے نہ دیے'۔

و ان يحفظ الحلف الذي مسين شخَّهُ ولا يلحدن فيه بظلم ولا عذر '' میں وصیت کر جاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جوعہد کیا ہے اس کی خفاظت کرے اور ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم وعذر کے باعث اس کی خلاف ورزی ہو''۔

هَم حفظوا لآل القديم و حالفوا أباك فكانوا دون قومك من فهر "اے زبیر! خاندان فہر کہ وہی تیری قوم والے ہیں ان سب میں سے یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے پر انی قتم کی حفاظت کی اور تیرے باپ کے حلیف ہے''

اسی بنا پرعبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبدالمطلب کواس عہد و بیان کی وصیت کی۔ زبیر نے ابوطالب ہے اور أبوطالب نے بھی وصبت عیاس بن عبد المطلب سے کھی۔

### بنبوت اورحکومت کی بشارت

مِنُور بن مُحُرِّمة الزہري کہتے ہيں :عبدالمطلب جب بھي يمن جاتے تو قوم حمير کے ایک سرگر دہ کے ہاں فروکش ہوتے ایک مرجہ کے نزول میں ایک یمنی سے وہیں ملاقات ہوئی جو بہت ہی طویل العرتفااور اس نے (قدیم) کتابیں پر سی تھیں۔اس نے عبدالمطلب سے کہا: تافن لی ان افتش مکاناً منك؟ ﴿ كِياتُو مِحْ كُواجازت ديتا ہے كہ تيرے جسم ميں سے كوئى جگه تولوں)\_ عبدالمطلب نے جواب دیا: لیس کل مکان متی اذن لك في تفتشه (مين تج برجگه رُولنے كي اجازت تونبين د پسکتا)

يمنى نے پر كہا: انم اهو منحريك (وه جگہ جو شؤلنى ہے مرف تيرے دونوں نتھنے ہيں)\_

عبدالمطلب نے اجازت دی: فَدُومَك ( یمی بات ہے تو ہم اللہ ) ۔ یمنی نے عبدالمطلب کے یار کینی تصوں کے بال و کیے اور کہا: اری نبوة و اری ملگا و لھی احدهما فی بنی زهرة (میں نبوت و کیے رہا ہوں کلک اور حکومت و کیے رہا ہول مگران دونوں میں سے ایک چیز مجھے قبیلہ بنی زہرہ میں نظر آتی ہے )۔

عبدالمطلب نے اس سفر سے واپس آ کے خودتو ہالہ بنت و ہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے نگاح کیااور اپنے بیٹے عبداللہ كا نكاح آمند بنت وبهب بن عبد مناف بن زہرہ ہے كر ديا جن ہے محد رسول الله مَا يَّنْ اللهِ عَدار و عَد اس طرح الله تعالى في اولا و عبدالمطلب کونیوت وخلافت دونوں عطا فرمائی اوراللہ تعالی (اس خاتوا دؤشریعت کے نقتس وعظمت کو) خوب جانتا ہے جہاں

# کر طبقات ابن سعد (مداول) کر السال می السال می السال کری الفار النی تالیق کے اس سے یہ عطیہ عطافر مایا ہے۔

#### خضاب

ہشام بن محدایت والد سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہان سے مدینہ کے ایک شخص نے جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسور بن مخر مدسے روایت کی جواپنے والد (عبدالرحمٰن بن المسور) سے راوی تھے۔ان دونوں راویوں کا بیان بیہ ہے کہ جس قریش نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم نے جہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم مرقوم ہے جے خطائے مطبعی سجھنا جا ہے ۔

واقعہ بیہ ہے کہ عبدالمطلب جب بمن جاتے تو ایکے حمیری سردار کے گھر اُٹرتے عبدالمطلب سے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کا رنگ بدل دیے تو پھر جوان نظر آئے۔

عبدالمطلب نے اجازت دی تو اس حکم ہے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا۔ پھراس پروسمہ چڑھایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں بطورزادسفر کے تھوڑا خضاب دے دینا۔

میر بان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کر دیا۔ شب میں وہ کمے پہنچاور دِن میں باہر نکلے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کوے کے سیاہ پر ہوں ۔ نتیلہ بنت خباب بن کلیب نے کہ عباس بن عبدالمطلب کی مال تھیں ۔ بیدد کیھ کے کہا : هیپهٔ الحمد! بیا گر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصورتی ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دام لی هذا السّواد حَمِدته فکان بدیلا من شبابٍ قد انصرم "ریسای اگر میرے لیے ہمیشہ رہتی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں بیاس جوائی کا بدلہ ہوئی جو تم موجکی ہے''۔

تمتعت منه والحياة قصيرة ولا بدمن موت نتيلة اوهوم "سيس في الده والحياة قصيرة قصيرة والمسايرة المراه والمراه و المراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه و

# 

# عبدالمطلب كحق مين نفيل كافيصله

محربن السائب الكلمي كميت بين كه مجمد و وخصول نے روايت كى ہے جن ميں ايك تو قبيله بنى كنانہ كے ايك صاحب سے جنہيں ابن البى صالح كميت سے ورمقام رقد كے باشند اور قبيله بنى اسد كے آزاد فلام سے الن وونوں صاحبوں كا بيان بيہ كه عبد المطلب بن ہاشم وحرب بن أميہ كے درميان (سفر عبشہ كے دوران ميں) منافر كى كالم برى المدود نوں نے نجاثى ، حبثى (باوشاہ حبشہ ) كو كلم قرار ديا \_ ليكن الل نے نتي ميں پڑنے اور فيصلہ كرنے سے الكاركر ديا ـ ناچار فيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كھب كى جانب رجوع كرنا پڑااور و بى تھم بنائے كئے ليكن انہوں نے حب العزي بن رياح بن عبد الله في واحد منك قامة و اعظم منك هامة و اوسم منك وسامة، و اقل منك لامة، و اكثر منك و لدا و اجزل منك صفدًا، و اطول منك مذودًا. (كيا تو ايش خص منافرہ كرتا ہے جو تجھ سے زيادہ بلندو بالا ہے تھے سے زيادہ برا سے العظم و كريم وجوات ملامت و بول و خوف ميں تجھ سے نيادہ برا العظاء وكر يم وجوات ملامت و بول و خوف ميں تجھ سے بہت كم ہے تجھ سے زيادہ كئي سے نيادہ برا العظاء وكر يم وجواد ہے تھے سے زيادہ الله كار بران لا ني العزاج ؟

نفیل نے بمقابلۂ حرب سے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر حرب نے کہا: انَّ من انتہاتُ الزمانِ آن جعلناك حَكماً (بيزمانے كانقص وابرام ہے بعن خراب وقسادو نير تكی روزگار كی بيہ بھی ایک دلیل ہے كہ ہم نے بچھ كو تكم بنایا )۔ محد بن السائب كہتے ہیں: جب تک منافرہ نہیں ہوا تھا تعیل بن عبدالعزىٰ كو كہ عمر بن الخطاب می ہوئے وَ اوا تھے تھم نہیں بنایا تھا اس وقت تک عبدالمطلب ہی حرب بن امیہ کے ہم نشین وہدم تھے۔ جب نفیل نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ كیا تو حرب و عبدالمطلب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبداللہ بن جدعیان کے ندیم وہم از ہو گئے۔

### طائف میں کامیابی

ابوسکین کہتے ہیں: طائف میں ایک کوال (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکیت میں تھا۔ ہے ذوالہم کہتے تھے بیا یک زمانہ سے قبیلہ تھے تھے ایک زمانہ سے قبیلہ تھے میں تھا۔ عبدالمطلب نے مطالبہ کیا توانہوں نے انکار کردیا۔ بحد ب بن الحارث بن کھیب بن الحارث بن ما لک بن حطیط بن بحثم بن تقیف (ان دنوں) قبیلہ ثقیف کے سردار تھے جو منکر ہو گئے اور عبدالمطلب سے لڑنے گئے۔ دونوں کو منافرہ پند منافرہ بند کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا بن بن عذرہ منتخب ہوا کہ اس کوغؤی سلمہ کہتے تھے اوروہ شام میں رہتا تھا 'منافرہ چند اونوں پر تی جس کے لئے کا بن بن عذرہ منتخب ہوا کہ اس کوغؤی سلمہ کہتے تھے اوروہ شام میں رہتا تھا 'منافرہ چند اونوں پر قراریا بیا جونا مزد کر لئے گئے (یعنی شرط ہوئی کہ جیتنے والے کواشنے اونٹ دیئے جائیں گئے )۔

عبدالمطلب چند قریشیوں کو لے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تھے کدان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان وثو ل

اردومیں توزبان درازی برے معنوں میں مستعمل ہے مرعر بول کے محاورے میں زبان درازال شخص کو کہتے ہیں جونہایت نصیح اللنان ہو۔



جندب چلے تو ان کے ہمراہ تقیف کے بچھ لوگ تھے۔

عبدالمطلب اوران کے ساتھوں کے پاس (راستہ میں) پانی ختم ہو گیا تقفیوں سے پانی ما نگا تو انہوں نے نہ دیا۔اللہ تعالی نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اللہ نے خود ہی عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمر کی اور جان لیا کہ میاسی کا احسان ومنت ہے۔سب نے سیر ہو کے پانی بیا اور بقدر ضرورت لے لیا۔ تقفیوں کا بھی پانی ختم ہوگیا۔ عبدالمطلب سے التجاکی تو انہوں نے سب کو پانی بلوایا۔

کابن کے پاس آئے تو انہوں نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔عبدالمطلب نے شرط کے اونٹ لے کرؤنج کر اُلے ڈُوالبرم کواچنے قبضے میں لے لیااور واپس آئے۔خدانے عبدالمطلب کو جندب پراور عبدالمطلب کی قوم کو جندب کی قوم فضیلت بخشی۔

# عبدالمطلب كي منت '' بينيے كي قرباني''

ابن عبال جوہ المطلب نے جب اپنے ماری عبال جوہ بن ربیعہ الحارث وغیر ہما ہے روایت ہے کہ زمزم کھوونے میں عبد المطلب نے جب اپنے مددگاروں کی قلت دیکھی توشن تنہا کھو دیتے تھے اور صرف اپنے جینے حارث کو کہ وہی خلف اکبر تھے ان کے شریک حال ہے تو منت مانی کدا گر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے دس جیئے دیئے حق کہ اپنی آئھوں سے دیکھ لیس تو ایک کو قربانی چڑھا کمیں گے۔ جب دس کی تعداد پوری ہوئی تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع وی اور جا ہا کہ اس نذر کو اللہ تعالیٰ کے لئے وفا کریں۔ ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں:

- الحارث بن عبدالمطلب
  - الزبيربن عبدالمطلب
    - 🗱 ابوطالب
      - عبدالله
        - , ; 🐯
      - 🗱 ابولهر
      - الخداق
      - 🗱 المقوم
      - 🗱 ضرار
      - 🗱 العباس

# ا الميقات ابن سعد (مداول) كالمنافق ابن سعد (مداول) كالمنافق المنافق ا

ان میں ہے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے وفائے نذراوران کے حسب خواہش عمل کرنے کی صلاح دی۔ عبدالمطلب نے کہا: اچھاتو تم میں سے ہرا یک اپنے اپنے نام قدح میں لکھاکھ کرڈال دے۔

اس پر عمل ہو چکا تو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندرآ کے سادن (پجاری) ہے کہا: ان سب کو لے کے نام نکال۔ سادن نے نام نکال ہو نے اندرآ کے سادن نے پہلے عبد اللہ ہی کا نام نکالہ جن سے عبد المطلب کو خاص محبت تقیں۔ (بایں ہمہ) ذرج کرنے کی چیمری کئے ہوئے عبد المطلب ان کا ہاتھ بکڑے قربان گاہ کو چلے لڑکیاں (یعنی عبد اللہ کی بہنیں) کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیں اورا کیا نے کہ ہوئے بدل کی تدبیر کراوروہ یہ ہے کہ جرم میں جو تیری ساٹھ اور تنیاں ہیں ان پرسے پانسے ڈال۔

عبدالمطلب نے ساون سے کہا: عبداللہ پر اور دس اونٹوں پر پانسے ڈال۔ سادن نے نام نکالا تو عبداللہ کا نام نگلا۔ عبدالمطلب وس دس اُونٹ بڑھاتے رہے تا آ نکہ سوکی تعداد پوری ہوگئ اور اب نام نکالا تو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نگلا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ عبدالمطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبداللہ کو لے گئیں اور اونٹوں کو لے بحبدالمطلب نے صفاوم وہ کے درمیان قربانی کی۔

ابن عباس ﷺ کہتے ہیں:عبدالمطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہراکی کے لئے ان کو چھوڑ دیا ( لیعنی جو چاہے گوشت کھائے روک ندر کھی )۔انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی البتہ ندخود کھایا نہ ان کی اولا دمیس سے کسی نے قائدہ اٹھایا۔

عکر میعبداللہ بن عباس ہی ہوں سے روایت کرتے ہیں:ان دنوں دیں اونٹوں کی دیت (خوں بہا) ہوتی تھی ( لیعنی دستور تھا کہ ایک جانور کے بدیے دیں اونٹ دیئے جائیں ) عبدالمطلب پہلے تخص ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا۔ جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی بیدستور ہو گیا اور رسول اللہ مگا لیڈ تا کھی اس کو بحال خود برقر ار رکھا۔

# نبی صا دق مَثَالِثَانِيَمُ کی بشارت اور قحط سالی کا خاتمه

عبدالرحلن بن موہب بن رباح الاشعرى قبیلة بنى زہرہ کے حلیف نظے ان کاڑ کے سے دلید بن عبداللہ بن جمیع الزہری روایت کرتے ہیں 'بدالرحلٰ کے حوالے سے راوی ہے کہ محر مد بن نوفل الزہری کہتے ہے میں نے اپنی مال رقید بنت الی میں بیات الی میں بنت الی میں ہے کہ عبدالمطلب کی لدہ (یعنی ہجولی) تھیں۔ بیروایت (مندرجہ ذیل) بن ہے۔ رقیقہ الدگورہ بیان کرتی تھیں۔

قریش پرایک مرتبه ایسی خشک سالیاں گزریں جو مال ومنال سب (اپنے ساتھ) کے گئیں اور جان پڑتا بنی میں نے

<sup>🗨</sup> لدّہ وہجو کی الز کا یالز کی جوکسی کے ہم عمر وہم من ہولیعنی دونوں ایک ہی دن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔اور دونوں کی تربیت و پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہوائی لفظ کا صیغۂ شنیالدان اور جمع لدات ولدون ہےای کے مرادف لفظ شرّب بھی ہے کہ دوانہیں معتی میں سنتعمل ہے۔

#### 

يا معشر قريش، أنّ هذا النبيّ المبعوث منكم و هذا إيّان حروجه و به ياتيكم الحياء و الحصب، فانظر وارجلا من اوسطكم نسباً طوالاء عظاما ابيض، مقرون الحاجبين، اهدب الاشفار، جعدا سهل الحدّين، رفيق العرنين، فليخرج هو و حميع ولده و ليخرج منكم من كل بطن رجل، فتطهروا وتطيبوا، ثم استلموا الركن ثم ارقوا راس ابى قبيس، ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى و تؤمنون، فانكم ستسقون.

رقيقة كوخواب مين جوبشارت موكى اس كامفهوم بيقا:

### آتخضرت مثلظيم اجتماع استنتقاءمين

ر فیقذ نے اس خواب کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا سب نے دیکھا تو پہ صفت اور بیر حلیہ جوخواب میں بتایا گیا تھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھا۔ سب لوگ انہیں کے باس جمع ہوگئے۔ ہر گھرانے سے ایک ایک شخص لکا 'جو تھم ملاتھا بجالائے۔ پھر جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ ساتھ میں رسول اللہ مکا تا تھے کہ اس وقت لڑ کے ہی تھے عبدالمطلب آ گے بڑھے اور دُعاء کی :

اللهم هؤلاء عبيدك و بنو عبيدك و اماء ك و بنات امائك و قد نزل بنا ما ترى و تتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخفّ واشفت على الانفس فاذهب عنا الجدب وائتنا بالحيا والخِصب.

### بإرانِ رحمت کے لئے دُعا

یااللہ! بہتیرے بندے ہیں' بہتیرے بندہ زادے ہیں' یہ تیری لونڈیاں ہیں' یہ تیری کنیز زادیاں ہیں' تو دیکھ رہاہے کہ ہم پر کیا مصیبت نا زل ہے' پیخٹک سالیاں ایسی پڑیں کداُن تمام جانوروں کو ہلاک کرڈ الاجو پنچادر ہم رکھتے تھے اوراب تو جانوں پر آ بنی ہے۔ یااللہ ہم سے اس قحط کو دفع کر ابر رحمت برسااور فراخی عطافر ہا۔

. لوگ ہنوز دالیں بھی نہ چلے تھے کہ اس فقد رمینہ برسا' اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہوگئیں' نالے بہنے گئے' سالاب

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صداؤل) ﴿ المنظمَّ المُنظمُّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

بشيبة الحمد اسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياء و اجلود المطر "عبدالمطلب كطفيل مين الله تعالى نے بمارے شهر كوسيراب كيا حالاتكه كيفيت ريتھى ابر باراں كو بهم كھو چكے تھے اور مينه بسرعت روانه ہو چكا تھا".

فجاد بالماء جوتى له سَبَلٌ دانٍ فعاشت به الانعام والشجر "آخراكي ابرتارك ني باعث حيوانات ونباتات كى المحراك ال

منّا من الله بالمیون طائرہ گئیں میں بُشرّت یوما به مضر ''بیاللہ تعالیٰ کا اصال تھا اور اس بایر کت اور نیک طالع کے باعث بیا حسان ظہور پذیر ہوا جوان سب لوگوں سے بہتر ہے جن کی بھی قوم مفزکو بشارت ہوئی تھی''۔

#### ابر ہم کا قصر

عثان بن ابی سلیمان عبدالرطن بن لبیمانی عطار بن بیار ابورزین العقیلی مجاہداور ابن عباس فلائٹ کے بیانات آپس میں مخلوط ہوگئے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی (فرماں روائے عبشہ) نے ابوسیم اریا کو بپار ہزار فوج دے کے پیمن بھیجا تھا۔ اریاط نے ملک تسخیر کرلیا 'اہل ملک کوڈ کیل کرڈ الا'ان پڑ غالب آگیا' متبجہ یہ ہوا کہ بادشا ہوں کو محاج بنادیا اوراور فقیروں کی خوب تذکیل کی۔

جوحالات اس نتیج ہے مرتب ہوئے ان کی بناپر حبشہ کا ایک شخص کہ اسے ابویک وم ابر ہمۃ الاشرم کہتے ہے اُٹھ کھڑا ہوا اور اہل یمن کواپنی اطاعت کی دعوت دی لوگوں نے بید عوت قبول کر لی تواس نے اربیاط کو مارڈ الا اور یمن پر متصرف ہوگیا۔ موسم حج کے دنوں میں ابر ہہنے دیکھا کہ لوگ حج بیت اللہ کا سامان کرر ہے ہیں ۔ بوچھا: بیلوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا: حج بیت اللہ کے لئے محکم جاتے ہیں۔ دریافت کیا: وہ (یعنی بیت اللہ) کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جواب ملا: چقر ہے۔

## الطبقات ابن سعد (منداق ل المسلك المسلك الفراني عليق المسلك الفراني عليق المسلك المسلك الفراني عليق المسلك المسلك

پھر پوچھا: اس کی پوشش کیا ہے؟ ر

کہا: یہاں سے جودھاری دار کیڑے جاتے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔ ابر ہدنے کہامسے کی تتم تمہارے لئے اس سے اچھا گھر تقبیر کروں گا۔ آخر میں ممارت اس نے تعبیر کرلی۔

## نفلی کعبہ( کعبہ بمن)

ابر ہدنے اہل یمن کے لئے سفید وسرخ وزردوسیاہ پھڑوں کا ایک گھر بنایا جوسونے چاندی سے کہلی اور جواہر ہے مرضع تھا۔ اس بیس کئی دروازے تھے جن بیں سونے کے پتر اور زریں گل میخیں جڑئی تھیں اور نج نج میں جواہر تھے اس مکان میں ایک بڑا سایا تو ہے احمر لگا ہوا تھا۔ پر دے پڑے تھے عود مندلی (یعنی مقام مندل) کا جوخوشبویات کے لئے مشہور تھا 'وہاں لوہان' اگرعود سلگاتے رہتے تھے دیواروں پراس قدر مقک ملاجا تا تھا کہ سیاہ ہوجا تیں حتی کہ جواہر بھی نظر ندا ہے۔

لوگوں کواس مکان کے جج کرنے کا اہر ہدنے تھم دیا۔ اکثر قبائل عرب بنی سال تک اس کا جج کرتے رہے۔ عبادت وخدا پرتی وزید پارسائی کے لئے متعددا شخاص اس میں معتلف بھی تھے اور مناسک پہیں ادا کرتے تھے۔

## نفتى كعبه كاحشر

نفیل انتشمعی نے نیت کررکھی تھی کہ اس عباوت خانے عے متعلق کوئی کروہ حرکت کرے گا۔اس میں ایک زمانہ گزرگیا' آخرا کیک شب میں جب اس نے کسی کوجنبش کرتے نہ دیکھا تو اُٹھ کے نجاست وغلاظت اُٹھالا یا صومعہ کے قبیلے کواس ہے آلودہ کر دیااور بہت ہی گندگی جمع کرکے اس میں ڈال دی۔

ابر ہدکواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا: عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کر بید کارروائی کی ہے۔ میں اس کوڑھا دوں گا۔اورا لیک ایک پچھر تو ڑ ڈالول گا۔

#### ابربه كاحرم برحمله

نجاثی کوابر ہدنے لکھے کے اس واقعہ کی اطلاع دی اوراس سے درخواست کی کہ اپناہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج وے۔ بیہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت وجسامت وقوت کے کھاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر فددیکھی تھی' نجاثی نے اسے ابر ہدکے پاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آ گیا تو اہر ہہ لوگوں کو لے کے نکلا (یعنی فوج لے کر مکہ مشرفہ پر پڑھائی کردی)۔ ساتھ میں خمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب انتشمی بھی تھے۔ حرم کے قریب پنچے تو اہر ہدنے فوجوں کو تکم دیا کہ لوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیرہ) لوٹ لیں 'اس علم کے مطابق سیا ہیوں نے چھائیہ مارا اور عبدالمطلب کے بچھاون پکڑ لئے۔

## المعات المن سعد (صداق ل المستحد المستح

#### ابر بهه سے عبدالمطلب كي ملا قات

نفیل عبدالمطلب کا دوست تھا'اونٹوں کی نسبت عبدالمطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابر ہمہ سے عرض کیا۔ اب بادشاہ! تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار' فضل وعظمت وشرف میں سب پر فاکق ہے۔ لوگوں کوا چھے اچھ گھوڑوں پر سوار کراتا ہے۔عطیات دیتا ہے' کھانے کھلاتا ہے' اور جب تک ہوا چلتی ہے (بعنی علی الدوام) یہی اس کا وتیرہ و شیوہ سے ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کواہر ہد کے حضور میں پیش کیا اس نے عرض دریافت کی تو کہا: تو د علی اہلی (غرض یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں)۔

ابرہہ نے کہا: مادری ما بلغنی عنك الا الغرور و قد ظننتُ انك تلكمتنی فی بینكم هذا الذی صوشرفكم (میری رائے میں تیرے متعلق جواطلاع مجھ ملی وہ محض دھوكے پر بنی تھی میں تو اس كمان میں تھا كہ تو مجھ سے اپنے اس كام رہ متعلق گفتگو كرے گا ، جس كام رت وشرف وابست ہے )۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: اردد علی ابلی، و دونك والبیت، فان له رہا سیمنعه (تو مجھے بر اونٹ واپس دے بیت اللہ کے ساتھ جو جا ہے کہ کہ ان گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خودہی عنقریب اس کی حفاظت کرے گا)۔
ابر ہدنے تھم دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ واپس دے دیئے جا کیس۔ جب اونٹ ل گئے تو عبدالمطلب نے ان کے سمول پر چڑے چڑھا دیئے ان پرنشان کر دیئے۔ ان کو قربانی کے لئے مخصوص کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑیں گئو سے بردردگار حرم غضب ناک ہوگا۔

## عبدالمطلب كي دُعا

عبدالمطلب حراء پرچڑھ گئے 'ساتھ میں عمر و بن عائذ بن عمران بن مخز وم مطعم بن عدی اورا بومسعود ثقفی نتے عبدالمطلب نے اس موقع پر جناب الٰہی میں عرض کی :

اللهم ان المرء يمنعُ رَخُلُه ف امنع حسلالك "ياالله ان المرء يمنعُ رَخُلُه في امنع حسلالك "ياالله ان البي مان كي كافاظت كرائي الله الله يعلبن صليبهم و محالهم غسدوا محسلك "اوران كي صليبين اوران كي فريب وحيلة يرى قوت يرقدرت برعالب نبين آسكة "-

<sup>•</sup> اونٹ کے سموں پر چڑے چڑھانا علامت بنادینا بیان کی تقذیس کی نشانیاں تھیں گدلوگ مجھ جا کیں پیقر ہائی کے اونٹ ہیں اور خدائے عز وجل سے تعلق رکھتے ہیں۔

## الطِقاتُ ابن سعد (منداول) المن المن المن الله المن المناول ال

اِن كُنتَ تاركهَمْ و قبلتنا فسامسٌ مسابدالك "اگرتوانيس چيوژدين والا ہے كہ ہمارے قبلے كے ساتھ جو چاہيں كريں تو تجھ كوافتيارہے"۔

## اصحاب فيل كأعبرتناك انجام

سندرے چڑیوں کے خول آگے بڑھے ہرایک چڑیا تین تین شکر بڑے لئے ہوئے تھی دوتو دونوں پاؤں میں اورایک چونچ میں 'یہ پھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک یہ پھر پہنچتان کوتوڑ پھوڑ کے فکڑے فکڑے کرڈالتے اوراس جگہ وانے فکل آتے 'یہ پہلی بیاری چیک تھی جوظہور پڈیر ہوئی' جینے تلخ درخت تھے (یا جن کے پھل کڑوے تھے) ان پھروں نے سب کی بخ کنی کرڈالی' اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک سیلاب آیا جوان سب کو بہاکر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔

اہر ہدادر جتنے لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھ سب کے سب بھاگ نظلے اہر ہدکا ایک عضوجیم سے کٹ کٹ کرگرتا ما تا تھا۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محود زک گیا تھا'اس نے بیددلیری وجراُت نہ کی کہرم پرجملہ کرتا۔اس لئے نیج گیا۔لیکن دوسرے ہاتھ نے بیاگتنا خی کی تھی' ننگبار ہوگیا' نیابھی کہتے ہیں کہ ایک دونییں بلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔

اب حراء ہے عبد المطلب یج اُتر آئے حبشہ کے دو مخصول نے حاضر ہو کے ان کے سرکو بوسد دیا اور عرض کی: انت کنت اعلم (تو خوب جانباتھا)۔

#### اولا دعيدالمطلب

محربن السائب كہتے ہيں عبد المطلب كے بار وائر كاور چھاڑ كياں پيدا ہو كي :

- عارث بیعبدالمطلب کے سب سے بوے لڑکے تھے آئیں کے نام سے دوائی کئیت کرتے تھے لینی ابوالحارث میا پنے باپ (عبدالمطلب) کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے۔ان کی والدہ صفیہ تھیں بنت جنید بنت بن جمیر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عام بن صصعہ۔
  - عبدالله جورسول الله مَالَيْنَا كُلِي عَبِد الله جورسول الله مَالِينَا الله عَلَيْنِ مِن والدخف
  - 🕻 زبیر جوایک شریف شاعر نظے عبدالمطلب نے انہیں کو وصیت کی تھی ( یعنی اپناوسی انہیں کو ہنایا تھا )۔
    - 🗱 ابوطاكِ جن كانام عبد مناف اورعبدالكعبرتها ُلا ولدانقال كركئے ـ
      - 🕻 الف: ام حكيم جن كانام البيعياء تقار

<sup>•</sup> ابوطالب لاولدنه تضان کی اولاد آج تک باقی ہے نینانچیاں فصل کے آخر میں خود مصنف نے بھی بھی کھھاہے غالبًا یہ ہوظلی ہوگا۔

#### ﴿ كُلِقَاتُ ابن سعد (صّاوّل) 🗱 ب عاتك

- 0% To 🥵
- 🗱 و: اميمه
- 🗱 هـ: اروى ان سب كي والده فاطمة هيل بنت عمر وبن عائد بن غرّان بن مخروم بن يقط بن مره بن كعب بن أوى \_
  - 🕸 حزه خانده کهشیرخداوشیر رسول خدامگافیزاتھے۔غز و وکبدر میں شریک تھے اور اُحدیمی شہید ہوئے۔
    - 🗱 المُقوّم
    - 🥵 مخل جن کا نام مغیره تھا۔
- عنيه أن سب كي مال بالترض بنت وبيب بن عبد مناف بن زبره بن كلاب اور بالذكي مال عيله تحين بنت المطلب بن عبدمناف بن تصى
  - 🗱 عباس تفاه نزایک شریف و دانشمنداور بهیت والے وزعب والے بزرگ تھے۔
- ضرار کہ ازروئے جمال وسخاوت نوجوانان قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ ظالی ایروی نازل فرمائی ہے انہیں دنوں وہ لا ولدانقال کر گئے۔
- 🗱 تحتم بن عبدالمطلب 'ميمجي لا ولدين ان سب كي مال نتيله تحيل بنت جناب بن كليب بن ما لك بن عمر و بن عا مر بن زيد مناة بن عامر كه و بي ضحيان تصابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن المضر بن قاسط بن منب بن اقضيَّ بن دعميّ بن جديله بن اسد بن ربیعه بن مزار بن معد بن عدنان \_
- ابولہب بن عبد المطلب جن كانام عبد العزى تفااور ابوعتبدان كى كنيت تقى مسن وجمال كے باعث عبد المطلب نے ابولہب ان كى كنيت ركھى تھى' فياض آ دى تھےان كى مال ليى تھيں' بنت حاجر بن عبدمنا ف بن ضاطر بن حبشيہ بن سلول بن كعب بن عمرو كوقبيلة خزاع كے تھے ليل كى مال مندخيس بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّ ه اور مندكى مال سوداء خيس بنت تد مره
- 🕻 الغيد اق بن عبد المطلب جن كا نام مصعب تھا'ان كى مال مُمنَّعة تقيل \_ بنت عمرو بن ما لك بن مُؤمل بن سُؤيد بن اسعد بن مشدوء بن عبد بن جبر بن عدى بن سلول بن كعب بن عمر و كم قبيلية خزاعه كے متح اور انہيں كے مال جائے بھائى عوف تھے اين عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن ند ہرہ ' يبي عوف رسول الله مَا يَنْ الله مَا يَنْ الله عَلَيْمَ اللهِ على الله على كلبى كنيخ بين كهتمام عرب مين فرزندان عبدالحطلب كي طرح كسى أيك باپ كى اولا دجمى ندهى اور ندكو كى ايها تھا جوان ے زیادہ شریف وجسیم وبلند بنی روش پیثانی ہو۔ فرہ بن حجل بن عبدالمطلب انہیں کے متعلق کہتے ہیں .

اعلاد ضرارًا عدددت فيلى ندًا واللَّيث حمزة و اعدد العباسا '' اگر کسی فیاطن نو بجوان کا شار کرنا ہے تو ضرار کوشار کر شیر مرد بحز ہ کوشار کر اور عباس کوشار کر''۔

## الطبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المسلك الفيراني تاليق

وعد زبیراً والمقوم بعدة والصتم حجلاً و الفتى الرّاسا أزبيركواوراس كے بعد مقوم كوجل كو اگر كر جونو جوان مردار بـ "-

والقرمَ عيدنًا نعد حجا حجا سادوا على رغم العدوِّ الناسا "بادرغيدان و القرمَ عيدنًا نعد حجا حجا سادوا على رغم العدوِّ الناسا "بادرغيدان و الركم الركم علمائ توم بين اور بررغم و ثمن ان وسب كى سردارى حاصل بوچكى ہے "والحارث الفياض ولّى ماجدا ايّام نازعه الهُمام الكاسا "فاض حارث كو شاركر جوابيا بها ورتفاكہ جام مرك پينے كے دِنوں بين اس نے دُنيا سے مجدوشرف كے ساتھ منہ مؤان"

مافی الانام عُمومة كعمومتى حيراً و لا كاناسِنا اناسا "جيسے چامير سے بين تمام مخلوق بين ويسے اچھے چچاكس كے تبين اور نہ جيسے لوگ بم ميں بين ويسے كى خاندان ميں بن '۔

فرزندان عبدالمطلب میں عباس' ابوطالب' حارث' ابولہب کی اولا دتو چلی اورا گرچہ حز ہ مقوم' زہیراور حجل کی صلبی اولا مجمی تھی گرسب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے سب لاولدرہے۔

ی باشم میں کثرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولا دمیں رہی پھرابوطالب کی اولا دمیں نتقل ہوگئی۔ کیکن آخر بن عباس میں بیے کثرت آگئی۔



### اخبرالتي مناقل المعد (صداقل) المنافق المن سعد (صداقل) المنافق المن سعد (صداقل) المنافقة المن سعد (صداقل)

#### عبدالله كانكاح آمني

## اً م النبي صَلَّاللهُ عِلَيْهِمُ

مسور بن گخر مَه اور ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین گہتے ہیں ، آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کا ب آپ پچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں ۔عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصلی اپنے بیٹے عبد اللہ (ابوالنی مَالَّا الْمِیْمَا اللّٰهِمِ اللّٰهِ اللّٰهِمِ اللّٰهِ اللّٰهِمِ اللّٰهِ اللّٰهِمَ عَلَيْهِمُ ) کو لے کے ان کے ہاں گئے اور عبد اللّٰہ کے لئے آ منہ بنت وہب کی خواستگاری کی ۔ چنانچے آگاح ہوگیا۔

ای مجلس میں خودا پئے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بٹی ہالہ کی خواستگاری کی اور یہ نکاح بھی ہوگیا' یہ دونوں عقد لیعنی عبداللہ بن عبدالمطلب اور عبدالمطلب بن ہاشم کے از دواج ایک ہی مجلس اور ایک بی نشست میں ہوئے۔ ہالہ بنت وہیب کے بطن سے حمز ہ بیدا ہوئے جونسب میں تو رسول الله مکا فیڈا کے بچا تھے گرس و عمر میں آنخضرت علیہ انتہا کے رضاعی بھائی تھے۔

محمد بن السائب اورابوالغیاض الحقعی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالمطلب نے جب آ منہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دِن بسر کئے ان لوگوں میں بیرقاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دِن تک اسی گھر میں رہتے۔

#### قتله بنت نوفل كي طرف سے پيشكش:

اس باب میں جوروایتیں اورخبریں ہم کوملی ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ عورت ورقد بن نوفل کی بہن قتیلہ تھیں' بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مُرّ الخشعمیہ تھی۔

عروہ ولینمیڈ بن زبیر محمد بن صفوان ولینمیڈ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں : یہ عورت (جس نے اپ آپ کورسول الدُمُولَّ فَیْمُ کِ اللهُ مُولَّ فَیْمُ کِ اللهُ مُولِّ فَیْمُ کِ اللهُ مُولِّ فَیْمُ کِ اللهُ مُولِّ فَیْمُ کِ الله مُولِد بن فول تھی وہ دیکھ کے اپ نے کر (شوہر) پیند کرتی تھی وہ الدعبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ (ایک دِن اثفا قا) تعیلہ کے پاس سے گزرے اس نے اپنی وَات سے انہیں تہتا حاصل کرنے کے لئے بلایا اور ان کا کنارہ دامن پکڑلیا عبداللہ نے افکار کیا کہ مجھے واپس آ جانے وے دوہاں سے جلدی نگل کے آ منہ بعث وہب کے پاس آ کے اور ان سے ملے چنانچے حمل تھم گیا۔ رسول الله مُؤلِّ کی وَات یاک کا بطن میں استقر اربوا۔ بعد کواس عورت

<sup>●</sup> اصل میں ہے کا نت منظر و تعتاف اعتیاف کے لغوی معنی اپنی پیند سے زادوتو شدحاصل کرنے کے ہیں لیکن مجاور سے میں اس کاوہ کی مفہوم ہے جو ندکور میں۔ مواہب

#### کے باس لوٹے تو اس کو منتظر بایا۔ کے باس لوٹے تو اس کو منتظر بایا۔

بوچھا اونے بھی پرجوپیش کیا تھا آیااس پرراسی ہے؟

اس نے کہا جمیں! تو یہاں سے گزرا تھا تو تیرے چہرے میں ایک نور چک رہا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو وہ نورندار د ہے۔ بعض لوگ بجائے اس کے بیروایت کرتے ہیں کہ تھیلہ نے (عبداللہ ہے) کہا: جس طرح گھوڑے کی پیٹانی چمکتی ہے اس طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آئھوں کے درمیان چک تھی۔ ایک تابندگی درخشان تھی اب جو واپس آیا ہے تو چہرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس شارین کہتے ہیں: جسعورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور غاندان اسد بن عبدالعزیٰ کی ایک عورت تھی۔

#### فاطمه بنت مُرّ كى تمنا:

ابوالغیاض کی مجتے ہیں : عبداللہ ہن عبدالمطلب قبیلہ شعم کی ایک عورت کے پاس سے گزیرے جسے فاطنہ بنت مُر کہتے تھے۔ یہ بہت ہی نو خیز ونو جوان و باعصمت وعفیف و پا کدامن عورت تھی اوراس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں ۔ نو جوانانِ قریش میں اس کے چرہے تھے۔عبداللہ کے چرے میں اس گونور نبوت نظر آیا تو بوچھا: تو گون ہے؟

عبداللہ نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو مجھ ہے متنع ہوئے پر راضی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دوں گی۔عبداللہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا:

اما الحرام فالموت دونَـة والحِلُّ لاحِلَّ فاستبينه ''فعل حرام توممکن نبین بجائے اس کے مرجانا قبول ہے اور طلال کی کوئی صورت نہیں کہ اس کی عبیل نکلے'۔

فكيف بالامر الذي تنوينه

- ''پھروہ امر كيونكر ہوجو تيري نيت ہے''

عبداللداس کے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جا کے رہے۔ پھر جو ( فاطمہ ) شعمیہ اوراس کے حسن و جمال کا خیال آیا کہ اس نے ان پر کیابات پیش کی تھی تو اس کے پاس آئے مگراب کے مرتبداس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی یاردیکھی تھی۔ پوچھا: تونے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس پراب بھی راضی ہے؟

فاطمہ نے جواب دیا: قلد کان ذاک مرقاً فالیوم لار وہ ایک مرتبہ کی بات تھی ابنیں میہ مقولہ اس وقت سے ضرب المثل مشہور ہو گیا۔

اس نے رہمی پوچھا میرے بعدتونے کیا کیا؟

- عبدالله في كها: مين اين يوى أمند بنت وجب علار

ر طبقات این سعد (میدادل) کی می کار می این می کار اس نے کہانے خلا کی حتم میں ایس مورت نہیں جس کے جال جان میں شک وشید کی گنجائش ہو۔ ہات یہ ہے کہ میں نے بیرے چہر تیرے چہرے میں دیکھا کہ نور نہوت چک رہا ہے جا ہا تھا کہ بیانور جھ میں آ جائے گر خدائے نہ چاہااور اُس نے وہیں منتقل کر دیا

۔ قاطمہ نے عبداللہ پر جو پیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سے افکار کیا تھا۔ نو جوانانِ قریش کو بھی اس کی خبر ملی انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا

و دایتهٔ شرفان ابوع به ماکل قادح زنده یوری "دیس نے دیکھا کہ پیاری خروری دیکھا کہ پائٹ ایسی کا تا ہے ضروری مجید کا میاب ہی ہو'۔ مہیں کہ وہ کا میاب ہی ہو'۔

لله مارهریة سلبت ثوبیكِ ما استلبت وما تدری ''قبیلهٔ بن زهره کی وه خاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبداللہ تجھ سے یہ دولت حاصل کر لی اور مجھے خبر تک ندہو کی''۔

اسی سلسله میں اس نے رہیجی کہا:

## اخبراني المعاف المن المعالم ا

سیکفیگهٔ امّا ید مقضعِلهٔ و امّا ید مبسوطهٔ ببنان "جوشی بند ہے یا جو ہاتھ کھے ہوئے ہیں ان میں ہے گوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عنقریب کائی ہوگا"۔

ولمّا قضت منه اُمیننَةً ما قضت نبا بصرِی عنه و کُل لسانی "دچھوٹی سی آمنہ نے جب فراغت حاصل کرلی تو پھر اس نو جوان کی جانب سے میری بصارت کنداور زبان گوئی ہوگئی کیتی اس واقعہ کے بعد اس کی طرف مجھ کورغبت نہیں رہی "۔

ابو برید مدنی کہتے ہیں: مجھے خروی گئی ہے کہ رسول الله علی الله علی الله عبدالله قبیلہ ختم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان ایک ایسا نور تاباں ہے کہ اس کی چک آسان تک پینی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے اس نے عبداللہ نے کہا: نعم حتی ادمی المجمدة (بال مگر میں پہلے رمی جرات کر لول)۔

المجمدة (بال مگر میں پہلے رمی جرات کر لول)۔

عبراللہ نے بیگہ کری جرات کے منامک اداکے پھرائی ہوی آ منہ بنت وہب کے پاس گئے۔ پھروہ حقمیہ عورت یا تو وہاں پنچے۔اس نے پوچھا: هل اتبت امواۃ بعدی (کیامیرے بعدتوکی عورت کے پاس گیا ہے؟) عبداللہ نے کہا: نعم امر آتی امنہ بنت و هب (ہاں اپنی ہوی آ منہ بنت و ہب کے پاس) خصمیہ نے کہا: فلاحاجہ لی فیك انك مردت و بین عینك نور ساطع الی لسماء فلما و قعت علیها و هب، فاحبر ها انها حملت حیر اهل الارض. (اب جھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں سے گزراتھا تو تیری دونوں آ محمول کے درمیان ایک ٹورتا بفلک تابال تھا۔ جب اس سے طاتو نورجا تا رہا۔ اس کواطلاع و یدے کوہ بہترین اہل زمین کی حالمہ ہے)۔

#### آ تخضرت مَا الله الماكم ما در مين:

یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعه اپنی چھوپھی ہے روایت کرتے ہیں کہ دہ کہتی تھیں۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول الله منافظ اللہ کا ملہ ہوئیں تو وہ کہتی تھیں : مجھے بیمسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں نہ و لین گرانی کا احساس ہوا' جیسی عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے بند ہوجاتے گاہے عود کر آتے۔

ایک مرتبہ میں سوتے جاگتے کی درمیانی حالت میں تھی کدایک آئے والے نے آئے مجھ سے کہا: تو نے محسوس بھی کیا کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے گویا اس کا جواب دیا: میں کیا جانوں۔اس نے کہا: تو اس اُمت کے سر دارا در پیغیبر کی حاملہ ہے اور بیروا قعہ یعنی استقر ارحمل دوشنبہ کو ہوا ہے۔

آ منہ کہتی ہیں کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین ولایا۔ پھر ایک زمانہ تک سکوت رہا۔ تا آئکہ ولا دت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا اور اس نے کہا کہہ: اُعیدہ بالصمد و الواحد من شر کل حاسد (میں ہرایک حاسد کے شرے اس بچے کے لئے خدائے واحد وصد سے پناہ مائکتی ہوں )۔

## اخدادل العالث الان معد (عدادل العالم العالم

آ منہ کہتی ہیں، میں (اس تعلیم کے مطابق) یمی کہا کرتی تھی' عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اپنے دونوں بازوؤں اور کلے میں لوہالٹکا لے لوہالٹکا تولیا مگر چند ہی روز لٹکار ہا چرمیں نے اس کو کٹا ہوایایا تو پھر شدلٹکایا۔

ز ہری کہتے ہیں: آ منہ کہتی تھیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی تنم کی مشقت نہ یائی۔

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں: رسول الله مَا الله م ریادہ بھیر بکریوں کا کوئی بچہ بھاری شدر ہا ہوگا۔

محمہ بن عمروالا ملمی کہتے ہیں: بیقول ( یعنی اسحاق بن عبداللہ کا بیان مذکورالصدر ) من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے نزدیک مجھول ہیں اور اہل علم اس سے واقف نہیں۔ آ منہ بنت وہب اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے بجو رسول اللہ منافی ہے دوسرالڑ کا بی نہیں ہوا۔

ابوجعفر محمد بن على كتبت بين ألم مندرسول الله مثلًا ليُعِيِّم كي حامله بي تقييل كه انبيل حكم ملا احمد نام ركهنا \_

#### عبداللد كي وفات:

محد بن کعب اور ایوب بن عبد الرحل بن ابی صحصعہ کہتے ہیں: قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کہ ملک شام میں تنجارت کے لئے جارہا تفاع بداللہ بن عبد المملب بھی نکلے اورغزہ تک گئے۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزرے عبد اللہ اس وقت بھار تھے۔ کہا کہ میں اپنے نضیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں وہاں وہ ایک مدینے تک تھر سے اور لوگ چلے گئے اور مکہ پہنچے عبد اللہ کی نسبت دریا فت کیا تو کہا: وہ بھار تنظ ہم انہیں ان کے نشیال یعنی خاندان عدی بن النجار میں چھوڑ آئے۔

عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللہ وفات پانچکے تھے۔اور نابغہ کے گھر میں دفن ہوئے تھے۔ نابغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللہ دفن ہوئے) وہ ہے کہ جب تم اس محلّہ میں داخل ہو گئے تو تمہارے ہائیں جانب ایک چھوٹی س عمارت بڑے گی •

ننھیال والوں نے حارث سے عبداللہ کی بیاری' ان کی تمریض ویتار داری کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم انہیں وفن کر چکے۔ حارث بین کروالیل آئے۔عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خودان کی اورعبداللہ کے بھائی بہن سب کوسخت صد مہ ہوا۔ رسول الله تَکَافِیْمُ اس وقت بطن ماور میں تھے۔عبداللہ نے پچیس برس کی عمر میں وفات یائی۔

محمہ بن عمروالواقدی کہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالمطلب کی وفات اوران کی عمرے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمار بے نزدیک یہی ہے۔

زہری کہتے ہیں :عبدالمطلب نے عبداللہ کو مدینے میں سو کھے چھوارے کینے بھیجاتھا' مدینہ ہی میں وہ انتقال کر گئے۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی روایت ہے۔

<sup>•</sup> ينتان جومصنف في ويا بياى زمان كاب اب تو ملدى عدى تك باق ندو با-

# ر طبقات ابن سعد (صداقل) کی کی کی افتان سعد (صداقل) اخبار النی مثالیق است الله مثالیق الله مثالیق الله کی متحد بن سعد کہتے ہیں :عبد الله کی وفات کی نسبت ہم سے ایک روایت اور بھی کی گئی ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔ ہشام نے اپنے والدمجر بن السائب اور عنوانہ بن الحکم دونوں صاحبوں سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عبد المطلب نے

ہشام نے اپنے والدمجہ بن السائب اورعنوانہ بن الحکم وونو ل صاحبول سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عبد المطلب نے اس وقت وفات پائی جب رسول اللہ مُنا اللہ علیہ ہے ہو چکے تھے اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ سات (۷) مہینے کے ہو چکے تھے۔
محر بن سعد کہتے ہیں: ٹابت ترین روایت کہا ہے کہ رسول اللہ مُنا اللہ علیہ اللہ انتقال کر گئے۔
محر بن عمر و بن واحد الاسلمی کہتے ہیں، عبد اللہ بن عبد المطلب نے ام ایمن کو پانچ اوارک اونٹ کو اور بھیڑ کے ایک مختصر کے ایک کو ترکے میں چھوڑ اجس کے رسول اللہ مُنا اللہ علیہ ہوئے ۔ اوارک ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کی خود اک درخت اداک (پیلو) ہے۔ ام ایمن کو رسول اللہ مُنا اللہ علیہ ہوئی ان کا نام بر کہ تھا۔
(پیلو) ہے۔ ام ایمن کورسول اللہ مُنا اللہ علیہ ہوئی ان کا نام بر کہ تھا۔

آمند بنت وببايغ شو برعبدالله بن عبدالمطلب كمريفي ميل كبتى بين:

حفا جانب البطحاء من ابن هاشم ''قرزند ہاشم کی وفات کے باعث بطحاکا نام ونشان تک مٹ گیا' نو حدو بکا وگر بیروغو غاکے غیرمتمیز شور میں با ہرنگل کے وہ ایک لحد کا مجاور ہو گیا''۔

دعته المنایا دعوة فاجابها وما ترکت فی النّاس مثل ابن هاشم "
"موت نے اسے دعوت دی اور اس نے وہ دعوت قبول کرلی انسانوں میں کسی ایک کوبھی موت نے ایسا نہ چھوڑ ا جوفرزند ہاشم جیسا ہوتا"۔

عَشِيَّةَ راحوا يحملون سريرة تَعُاورَةُ اصحابُهُ في التراحم "شب شاس كا تابوت أنها كي لي تواس كر ساتهول في انبوه ش تابوت كودست برست ليا" - فإن يك غالته المنا ياورببها فقد كان عطاء كثير التزاحم "الروم ركياتو كيابوا السكة تارخيرتونيين مرك كيونكه وه نهايت ورجيفياض اوربهت بى رحم دل ها" - قد استراك اليراع من ترجمة القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبيحة ليلة أسرى بالنبي والمناة الى المسجد الاقصى الذي بورك حولة من شهور سنة ١٣٣٧ للهجرة، و بذلك قد تمت الانباء الحصيصة بما قبل مولدة بنعمة الله و بنعمته تتم الصالحات و له الحمد من قبل و من بعد و عليه الاتكال و بيده التوفيق ربّنا تقبّل منا انك انت العفور الرحيم





## 

﴿ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِيْ آَرُسِلَ اِلَيْنَا شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ﴾

﴿ رَبَّنَا الْهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِدُ ٥ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِذُ وَلَا الصَّا لَّيْنَ ٥ ﴾

## رسول الله صلَّاللَّهُ عَلَيْهِمْ كَى ولا دت

#### تارخ پيدائش:

ابوجعفر حمد بن علی میں ہوں کہتے ہیں: ماہ رکھے الا وّل کی دس شہیں گزریں تھیں کہ دوشنبہ کے دِن رسول اللّٰهُ مَا گائِیَّا پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے۔لہذا رسول اللّٰهُ مَا اَلْیُّا کُی ولا دے اور واقعہ فیل کے درمیان بجین شہیں گزر چکی تھیں۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں کدا بو معشر تحج المدنی کہا کرتے تھے ماہ رہے الاق ل کی دوشیں گزری تھیں کے دوشنبہ کے دِن رسول اللّهُ مَالْقَیْظِ پیدا ہوئے۔

عبدالله بن عباس مئاؤن كہتے ہيں جمہارے پيغيبر علية التام دوشنبے دن پيدا ہوئے تھے۔

عبدالله بن عقله بن الفغوا'عبدالله بن عباس محمد بن كعب'عمران بن مقاح سعيد بن جبير بنت الى تجراهُ اورقيس بن مخرمه سُمِتِ مِين: رسول اللهُ مَا لِللَّهِ عَلَيْ مِيل مِيدا موئے (يعنی جس سال اصحاب فيل كا واقعه پيش آيا) كه ابر مه شرفا وتعظيمًا يرچرُ هائى كى ہے اسى سال آنخضرت صلوٰة الله عليہ كى ولادت موئى۔

> م ابن عماس خارش کہتے ہیں ارسول اللہ علی فیل میں پیدا ہوئے۔ یوم افیل سے عام الفیل مراہ ہے۔ ولا دت کے وفت منفر دوا قعات کا ظہور:

ز ہری محربن کعب القرظی الیمورابووجزہ مجاہد'ا بن عباس ٹھٹٹ جن کی روایتیں باہم مخلوط ہوگئ ہیں کہتے ہیں کہ آمنہ ہنت وہب (رسول اللّهُ مَلَّ اللّهُ عَلَيْتِهُم کی والدہ ماجدہ) نے کہا : کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ مجھ سے جدا ہونے پرایک ایسانوران کے ساتھ ہی

#### کے طبقات ابن سعد (صداق ل) کی معرب تک اس کی روشی چیل گئی۔ بعد کواپنے دونوں ہاتھوں کے مہارے زمین پرآئے آئے آئے ا فکا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اس کی روشی چیل گئی۔ بعد کواپنے دونوں ہاتھوں کے مہارے زمین پرآئے او ایک مشت خاک لے کے آسان کی جانب سراُ ٹھایا۔

بعض کہتے ہیں زمین پرآ ئے توانے دونوں زانووں پر جھے ہوئے تھے۔سرآسان کی جانب بلند تھاان کے ساتھ ایک ایسانور برآ مدہوا کہ شام کے کل وہازار روش ہوگئے حتیٰ کہ میں نے بھر کی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھے لیں۔

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملک قالدہ نے کہا: ان کے پیدا ہوتے ہی مجھ سے ایک ایبا نور برآ مد ہوا کہ ملک شام کے قصر والا ان اس سے روش ہو گئے۔ پیدا ہوئے تو پاک وصاف وطاہر ومطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے بچے بیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بچھ بھی آلائش نہیں ہوتی۔ زمین پرآئے تو فرش خاک پراپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے بتھے۔

رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ولا دت مے متعلق ابن القبطيہ نے روایت کی که آنخصرت مَا لَقَیْنِ کی والدہ کہتی ہیں: میں نے ویکھا گویا ایک شہاب مجھ سے نکلا ہے کہ زمین اس سے روثن ہوگئ ہے۔

عکرمہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنالِقَيْم جب اپنی والدہ ہے پیدا ہوئے تو پھر کے ایک کونڈے کے نیچے انہیں الثالث دیا گیا۔ مگر کونڈ اچھوٹ گیا۔ میں نے ویکھا تو وہ آئے بھاڑے آسان کی طرف دیکھر ہے تھے۔

ابوالعجنا کہتے ہیں کدرسول اللّٰهُ تَالِیُّا مِیْ عَلَیْ مِیرے بیدا ہوتے وقت میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے نور تاباں ہے کہ بھرہ کے قیصرد بیان اس سے روش ہوگئے ہیں۔

ابویسالبا بلی کہتے ہیں کررسول الشر اللہ اللہ اللہ اللہ عربی والدہ نے ویکھا کہ گویاان سے ایسا نور برآ مد ہوا ہے جس سے شام کے قیصروا یوان روش ہوگئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ا آسان کی طرف محکظی باند ھے ہوئے تھے۔

عبدالله بن عباس خادش اپنے والدعباس خالا بن عبدالمطلب سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَاللَّمْ اللهِ عَالَمْ اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِي

یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی بہن کہتی ہیں: آمنہ بنت وہب کے بطن سے رسول الله طَالِّيْ اِیدا ہوئے تو آمنہ نے عبدالمطلب کو خبر کرائی حُوش خبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کہ وہ حجر ہمں اپنے بیٹوں اور قوم کے مجھے لوگوں کے

پَقر كاكوندا: اصل ميں برمه كالفظ ہے جش كے لغوى معنى بين قلىد من الحجارة (پقرى ديك)\_

جروه مقام جس برحطيم شان بجوشال جانب سے تعبر کو محط ہے۔

کر طبقات این سعد (صداقل) کی کدا منہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اوران کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اُٹھے۔
منہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلاع دی کدا منہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اوران کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اُٹھے۔
آ منہ کے پاس آ ئے تو جو کچھانہیں نظر آ یا تھا' جوان سے کہا گیا تھا اور جس کا تھم ملا تھا' عبدالمطلب کو سب کچھ سنا دیا۔ عبدالمطلب آ تخضرت من الله تھا کو کہ میں آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دُعا کی اور خدا نے جو نعت بخشی اس کا شکر کرتے رہے۔ جمہ بن عمر والاسلمی کہتے ہیں کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ اس ون عبدالمطلب نے بیکہا تھا:

الحمدالله الذى اعطائى هذا الغلام الطيّب الاردان

"برطرح اور برشم كى حمدوثنا ال خداك لئے ہے جس نے محصيہ پاكدامن لؤكا عنايت فر مايا"
قد ساد فى المهد على الغِلمان أعيدة بالله ذى الاركاب
"يدوه لؤكا ہے كہ گہواره بى ميں تمام لؤكوں پر سردار ہوگيا"اس كوالله تعالى كى پناه ميں ديتا ہوں اور اس كے لئے خدا

حق اداہ بالغ البنیان اُعیدُهٔ من شر ذی شنان 'میری خواہش ہے کہ اس کوتا بہ بنیا در سیدہ دیجھوں میں اس کی نسبت بنفس رکھنے والے کے شراسے بناہ مانگا ، موں''۔

اسم گرامی کاانتخاب:

عثیمہ کے آزادغلام مہل مرلیں کہ نصرانی تھاورانجیل پڑھا کرتے تھےان کا بیان ہے کہ انجیل میں رسول اللّه مَالَّيْنَةِ اِک صفت موجود ہے کہ وہ اساعیل عَلِائشا کے خاندان سے ہوں گےاوران کا نام احمد ہوگا۔

ابوجعفر محربن علی جی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تالینی الله بنائی الله علی بن منے کہ آمنہ کو تھم ہوا: ان کا نام احمد رکھنا۔ محمد بن علی بیعنی ابن المحقید سے روایت ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب شیاد تر کویہ کہتے سنا کہ رسول الله منافیق نے فرمایا: میرانام احمد رکھا گیا ہے۔

جبیر بن مطعم میں اللہ کہ جیں کہ میں نے رسول اللہ مُنافِیج کو یہ کہتے سنا: میں محمد ہوں احمد ہوں ٔ حاشر 🗣 ہوں کا می ہوں خاتم ہوں کا قب ہوں۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَيْ الله مَالله عَلَيْ الله مَالله م

• حاشر: وہ پنجبر جوقرب قیامت کے زمانے میں مبعوث ہو۔ ماحی جس کی بدولت گناہ مٹ جائیں۔ خاتم انعیین - عاقب جس کی پیشت تمام پنجبروں کے بعد ہوئی ہو۔

﴿ طَبِقَاتُ ابْنِ سِعِدِ (صَدَّادُ لِي سُكِلْ الْمُعَلِّينِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

الُوموکٰ اشعری محافظہ سکتے ہیں رسول الله طُلُقِیِّانے ہمیں اپنے نام بتائے جن میں سے بعض نام ہم نے یاد کر لئے۔ آپ مُنَّافِیْزِ نے فرمایا تھا: میں محد طُالِیْزِ ہموں اُحمد ہوں معقی ہوں' حاشر ہوں' نی رحت ہوں' نی تو بیہوں' نی ملحمہ ہوں۔

مجاہدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا تا ہیں محمد مایا: میں محمد مالیا تاہم ہوں 'رسول رحمت ہوں' رسول ملحمہ ہوں' مقفی ہوں' حاشر ہوں' جہاد کے لئے مبعوث ہوا ہوں' زراعت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔

جير بن مطعم مروايت بكرسول الله مَاليَّيْنِ في فرمايا مير بي في نام بين:

- ١ يس محر الكليا الدول -
  - (F) احد 16U\_
- 🗇 ما حی ہوں کہ اللہ تعالی میرے باعث گفر کومٹا تا ہے۔
- 🕜 حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں برمحثور ہوں گے۔
  - اور مین عاقب ہول ۔

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی ای طرح ہے مگراس میں پیلفظ زائد ہے : میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبینیں۔ نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبدالمطلب بن مروان کے پاس گئے تو عبدالملک نے ان سے پوچھا: تجھے رسول اللہ مُنَّافِیْزَا کے ان ناموں کا شار معلوم ہے جن کو جبیر لینی این مطعم گنا کرتے تھے؟ نافع نے کہا: ہاں! وہ چھنام ہیں:

۞ مُحْتَالِيكُما ﴿ احمد ﴿ خَامْ ﴿ حَالِثُر ﴿ عَا مُدِ ﴿ وَالْحِيدِ

عاشراس کئے کہ آنخضرت مُلْقِیَّم میں کو (خدا کے خوف ہے) ڈرانے کے لئے عَذاب شدید کے روبرو قیامت کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے۔

. عا قب اس لئے کہ پیغبروں کے بعد آئے۔

ما تی اس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا' اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنٹخصرت تالیڈیٹر کے طفیل میں محوکر دیئے۔ ابو ہرمیرہ میں شفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مگانیٹیٹر نے فر مایا: اے بندگانِ خدا! دیکھو! ان لوگوں کے دشتا م ولعنت کواللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کیونکر بلیک دیتا ہے۔

ان لوگوں ے آنخضرت مُنَّاقِيمًا كَي مراوقريش كَ لوگ تھے۔ سامعين نے عرض كى: كيف يا رسول الله ﷺ (يارسول الله ﷺ (وه ندم كوگالياں ديتے بين ندم پر

<sup>🛈</sup> مفقی جس کازمانہ تمام پنجبروں کے بعد آئے۔

بی ملحمہ رہ وہ پیٹیر جو قرب قیامت کے ایام فتد وفساد کے پچھ ہی ونوں پیشتر مبعوث ہوں۔

## ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعد (صَاوَل) ﴿ الْمُعْلَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

رسول اللهُ مَثَالِثَيْنِهُمْ كَي كُنيت:

ابو ہریرہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں ہیں اللہ میں اللہ میں

ابوہریرہ میں طریعے بیاتو دوسری روایت ہے کہ رسول الدُمُ کا ایکٹی کے قرمایا جمیرے نام اور کنیٹ دونوں کو جمع نہ کرو (یعنی ایسانہ کروکہ کسی کا نام رکھوتو میرا ہی نام رکھواور کنیت رکھوتو وہ بھی میری ہی کنیٹ ہو) ایک تک مضا کھ نہیں گر دونوں کا اجتماع نامناسب ہے۔ میں ابوالقاسم ہوں اللہ ذیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

ابو ہریرہ تفاد کی ایک اور روایت میں محوف ان قائم کے الفاظ میں کہ اس نے استحضرت علی ای مراد میں یہ

انس بن ما لک ٹیکھٹو سے روایت ہے رسول اللّہ تالفیج میں تھے کہ آیک شخص نے آواز دی''یا ہا القاسم''اس آواز پر رسول اللّه تالفیج التفت ہوئے۔ تو اس نے کہا میں ئے آپ کوآواز ثبیل دی۔ رسول اللّه تالفیج آئے اس پرفر مایا: سعوا باستھی و لا تکننوا بکنینی (میرے نام پرنام رکھو گرمیری کنیت پرکنیت نہ رکھو)۔

جابر ٹنامینئہ کہتے ہیں: اُیک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا مجس کا نام اس نے محمد رکھا انصاراس پر غضینا کہ ہوئے اور کہا: یہ نام اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ تالیکی کے ہم اجازت حاصل کرلیں۔ آنخصرت تالیکی نے نڈکزہ کیا تو ہم پے تالیکی ا فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ پھرازشا دہوا: ممبرانام رکھومیری کنیت نہ رکھو۔ کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہوں کہ تمہارے درمیان خدا کی نعمیں تقلیم کرتا ہوں۔

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے: ایک انصاری نے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی انصار نے اس پر کہا: جب تک رہول اللہ منگالی اس باب بین ہم دریافت نہ کر لیں' منجھے اس کنیت سے قاطب نہ کریں گے۔ رسول اللہ منگالی ہے تذکرہ کیا تو اس سالی کا نے فر مایا: میرانا تم رکھومیر کی کنیت نہ رکھو۔

> سعید کہتے ہیں: قمادہ اس آمر کو مکر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی فض اپنی کنیت ابوالقاسم رُسٹے خواہ اس کا نام محد شہور عبدالرحمانِ بن الی عمرہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسول الشرکا فیٹائے نے فر مایا: میرانام اور میری گئیت جمع نہ کرو۔

اَبُوہِریہ مُحافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُکا نے فرمایا: میرانام نہ رکھؤ میری گئیت رکھؤ مطلب یہ ہے کہ آنخضرت مُکالِکُوکِم نے اس بات کی مُمَا فعت فرّمانی کہنام اور گئیت دوتو ک بُمُع ہوں۔

ابو ہریرہ ٹی اندھ نے روایت کی کدرسول اللہ کا این کے فرمایا: میزے نام اور میری کنیت کو بھٹے زکروت مجاہد کہتے بین رسول اللہ کا اللہ کا این فرمایا: میر انام رکھو میری کثیت نہ در کھو

<sup>🛈</sup> ندنم . ندموم د کو میره میرت محمد ،ستو ده خصال 🚅

المحوف: حلف گردهٔ خدا کی قسم ...

### 

### جنهیں رسول الله منافقی کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا

#### آ تخضرت مَا لَيْنَا لِمُ كَثِيرًا كَ شركائي رضاعت:

بڑ ہ بنت تجراہ کہتی ہیں رسول الله مظافیۃ کو پہلے پہل ثوبیہ نے اپنے ایک لڑے کے ساتھ دودھ پلایا جے مسرول کہتے تھے۔ بیروا قد حلیمہ کی آ مدیے قبل کا ہے۔ ثوبیہ نے اس سے پہلے حزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا 'اور اس کے بعدالوسلمہ بن عبدالاسدالمحزومی کودودھ پلایا۔

ا بن عباس می الله کہتے ہیں: توبیہ نے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں ٔ حلیمہ کی آ مدسے پیشتر رسول الله مُناکِیَّةُ اکو چندروز دودھ پلایا تھا۔ اور آ پ بی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ لبذا ابوسلمہ آ پ کے دودھ شریک بھائی تھے۔

عروہ بن الزبیر میں ہوئیہ ہے روایت ہے کہ تو بیہ کو ابولہب نے آ زاد کر دیا تھا اور اس وجہ سے اس نے رسول الله مثل الله عُلَّا اللهُ عُلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل ووقع على اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ ك

ابولیب نے کہا: تمہارے بعد ہمیں کوئی آ ساکش نہ ملی۔البتہ میں تو ہیکو آ زاد کرنے کے باعث اس میں سیراب ہوا۔ ابولہب نے اس میں کہا توا گلو مٹھے اوراس کے بعدالگلیوں کے بوروں کے درمیان اشارہ کیا تھا۔

عمر بن عمر وکی اہل علم سے روایت کرتے ہیں جو کہتے تھے: رسول الله مظافیۃ اکمہ میں تو بیہ کی خبر گیری فر ماتے نظے خدیج بھی تو بیہ کی بزرگ داشت کرتیں ۔ تو بیہ ان ونوں آزاد نہ تھیں ان کی آزاد کی کی غرض سے خدیجہ تن پیشانے ابولہب سے درخواست کی کہان کے ہاتھ فروخت کردیں کہ آزاد کردی جائیں ۔ مگر ابولہب نے اٹکار کر دیا۔ رسول الله مظافیۃ آنے جب مدینہ میں جمرت کی تو ابولہب نے اٹکار کر دیا۔ رسول الله مظافیۃ آنے جب مدینہ میں جمرت کی تو ابولہب نے اٹکار کر دیا۔ رسول الله مظافیۃ آنے کہ غروہ خیبر سے واپس ابولہب نے تو بیک کہ فریس انتقال کر گئیں۔

رسول اللهُ مُنْ اللهُ عُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ م میں بھی کوئی ہاتی نہیں۔

قاسم بن عباس الاسلمی کہتے ہیں: ہجرت کے بعدرسول الله مظافیۃ او بید کا حال دریافت فر مایا کرتے اور ان کے لئے ہدیے اور کپڑے بھیجا کرتے تنے حتی کہ ان کی وفات کی خبر آئی تو استفسار فر مایا: ان کی قرابت میں کون باقی ہے۔ لوگوں نے کہا: کوئی نہیں ۔

## ا طبقات ابن سعد (عنداول) المسلك المس

دودھ پلاتے والی ماں حلیمہ کے پاس متھے کہ حمز ہ ٹئ الدفونے کی والدہ نے آئخضرت مُکالِّیْتُم کواپنا دودھ بلایا تھا۔

ام سلمہ ن الله عَلَا اللهُ عَلَيْظُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْظُ اللهِ عَلَيْظُ اللهِ عَلَيْظُ اللهِ عَلَيْظُ ا جانب ہے کہاں (بھولے ہوئے ہیں؟) یا آپ ہے بیہ کہا گیا حزہ ٹی اللہ کا کو آپ کیون نہیں پیغام دیتے۔

آ تخضرت مَا يَعْظِ فرمايا: رضاعت كي حيثيت على مير ع بعالى بين -

ابن عیاس میں من سے روایت ہے کہ حمزہ میں میں کے بیٹی کے لئے رسول الله مُلِقَّقِم سے خواہش کی گئی تو فرمایا ، وہ جھ پر حلال نہیں وہ میرے درضاعی بھائی کی لڑک ہے جونسیت ہے جزام وہ رضاعت سے بھی حرام ہے ۔

علی بن ابی طالب می دو کہتے ہیں کہ حمزہ میں دول کی کی نسبت میں نے دسول اللّه عَالَیْتِ کے اوران کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا۔رسول اللّه مَالِیٰتِ نے فرمایا: ازروئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللّه تعالیٰ نے جونسبت سے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔

محر بن عبیداللہ کہتے کہ بین نے ابوصالح کوعلی ہی ہوں ( ابن ابی طالب ) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے سنے بیس نے رسول اللہ مظافیر کے سے مزہ میں ہونے کی لڑکی کے لئے تذکرہ کیا تو فرمایا: وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔

عِ الكبن ما بك سے روایت ہے كەزبىن بنت افي سلمد نے ان كى خبر دى كدام حبيبہ الله عَنا (امّ الْمُونِين) نے رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### حليمه سعديد فني الدعفا:

یجی بن بزید السعدی کہتے ہیں: کے بیں بچوں کو دووھ پلانے کی غرض نے قبیلہ بنی سعد بن بکر کی دس تورش آئٹیں تو سب کوتو پچل کئین ایک باقی رہیں تو حلیہ باقی رہیں ہے

حلیمہ بنت عبداللہ بن الحارث بن شجہ بن جابر بن ازارم بن ناصرہ بن نصیہ بن نصر بن سعد بنَّ بکر بن ہواز ن بُن منصور بن عکر مہ بن چَصَفَہ بن قبیل بن عبلا ن بن مُضر ۔

حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر حارث بھی تھا بن عبدالعزیٰ بن رفاعہ بن ملائ بن ناصر ہ بن قطبیہ بن سعد بن بکر بن ہوا ژن۔ عارث کی کنیت ابوذ و یہ بھی حلیمہ کے لڑ کے عبداللہ انہیں کے صلب سے تھے اور ہٹوز شیر خوار تھے۔

حارث کی دولڑ کیاں بھی خیں \_اہیسہ بنت الحادث اور جَدّ امہ بنت الحارث جدامہ کا لقب شیماء کھا۔ رسول اللّٰه کُلْگُونِمُ کو وی گود میں لئے رہتیں اورا بنی ماں گےساتھ آنخضرت مَالْشُکُلُوکھا ایا کرتیں ۔

O شيماه دو ورث جس كيهم پرد هيرون د

## اخبراني عد (عدادل) المسلك الم

طیمہ پرآ مخضرت مُن اللہ اُلی رضاعت پیش کی گئی تو کہنے لکیں: بتیم ولا مال له وما عست امَّه ان تفعل ( پیتم بے مال ومنال ان کی ماں کیا کرلیس گی)۔ قبیلہ کی تمام عورتیں حلیمہ کوچھوڑ کے جلی گئیں تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا: تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لئے بجواس بیتم بچے کے کوئی نہیں اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کوئکہ مجھے کی رامعلوم ہوتا ہے کہ لیے گھروا پس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا: اس کو لے مطابع شایداللہ تعالی اس میں ہارے لیے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول الله منگانی آغیر کی والدہ کے پائ آئیں۔ اِن سے لے کے آنخضرت منگانی آغوش میں لے لیا تو دونوں چھا تیاں اُئ قدر مجرآئیں کہ اب ان سے دودھ پڑکا کہ تب پڑکا۔ رسول الله منگانی آئیں سودہ ہو کے بیا اور آپ سکانی آئے شریک نے بھی بیا جس کی پہلے یہ حالت تھی کہ بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔

آ تخضرت مُنَالِقَيْقِ كَى والده نه عليمه سے كہا: مهر بان اور شريف دائى البيت بنچ (يعنى رسول الله مُنَالِقَيْقِ ) كى جانب سے خبر دار در منا كيونكه عنقريب اس كى ايك خاص شان موكى ۔

آ منہ نے آنخضرت ٹالٹیٹا کی ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا تھا اوراس مولود کی نسبت جوان ہے کہا گیا تھا' حلیمہ کو سب کچھ بتا دیا اور پہمی کہا: مجھ سے (متواتر) ٹین شب کہا گیا کہا ہے بچے کوا ڈ لا قبیلۂ بنی سعد بن بکر بین پھر آل ابوذ ویب میں دودھ بلوانا۔

طیمے کہا یہ بچہ جومیری گودیس ہے اس کاباپ ابودویب میراشو ہر ہے۔

غرض کہ حلیمہ کی طبیعت خوش ہوگئی اور ان سب کوئن کے خوثی خوثی آنخضرت مُلَا تَلِیْمُ کو لئے ہوئے اپنی فرودگاہ پر پینچی ۔ گدھی پر اسباب و کجاوہ رکھا اور حلیمہ رسول اللہ مُلَا تَلِیُمُ کُوا ہے آ کے لئے ہوئے بیٹھ کئیں ۔ ان کے آ کے حارث بیٹے۔ چلتے چلتے وادی البتر ر میں پہنچ ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جوشا دال ومسر ورتھیں اور حلیمہ و حارث کوشش کررہے تھے کہ ان کے برابر آ جا کیں۔

طیمدستان عورتوں نے پوچھا: کیا کیا؟ جواب دیا: احدث والله خیر مولود رائیة قط و اعظمهم بر کة (خداکی فتم! جتنے نیچ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولودو برزگ ترین برکت والے کو میں نے لیا ہے) عورتوں نے کہا: کیاوہ عبرالمطلب کالڑکا؟ حلیمہ نے کہا: ہاں مزل سے کوچ بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا بعض عورتوں میں صدتمایاں ہے۔

مُم بن عمر و کہتے بین بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَاللهُ عَلَيْظُو اُلوصليمه اپنے گھر لے چلیں تو آمند بنت و بہ نے کہا: اُعِیدُهُ مَا الله الله الله الله الله الله من شو ما مرّ علی المجال • '' جہم یر جوشر گزرتے ہیں جو بدی وخرا لی وسطکی لائٹ ہوتی ہے جوآ فات وامراض پیش آتے ہیں ان سب ہے۔

• اس نظم کے دوسرے مصرعہ میں لفظ جبال بوزن خیال آیا ہے۔ جبال کے معنی جسم کے ہیں۔ عاورہ عرب میں کہتے ہیں: ہو عظیم الحبال لینی وہ شخص بڑے جسم وکتے کالے شلے کا تناورو تومندا وی ہے۔ آئزی مصرعہ میں بڑو ہوارد ہے جس کے معنی ارادل کے ہیں۔ یعنی کم یارانفار۔

### 

و یفعل العرف الی الموال العالی و یفعل العرف الی الموال "دمین اس وقت تک کے لئے اس کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اسے امر حلال کا حال اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے دیکھائوں''۔

و غیرهم من حفوة الرّجال " اورصرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ریکھی ویکھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے اونی فررج کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہا ہے''۔

#### شق صدر كاواقعه.

محمہ بن عمروا پنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں رسول الله عَلَیْظِیَّ وہ برس تک قبیلہ بنی سعد میں رہے وودھ چھڑا یا گیا ہے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے آپ چار برس کے ہیں ۔ آنخضرت عَلَیْظِیُّ کی والدہ سے ملئے کے لئے آپ کو لے چلے - حلیمہ نے ان سے آنخضرت عَلَیْظِیُّ کے حالات بیان کئے اور آپ مُلَّیْظِیِّ کی ہرکت سے جو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آمند نے کہا میرے بیچ کو واپس لے عامیں اس کی نسبت مکہ کی وہائے ڈرتی ہوں خدا کی تیم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

چنانچیآ تخضرت سلام اللهٔ علیه کودایس کے نتیں۔

آ مخضرت طَالِّتُنِیَّا جب چاربرس کے ہوئے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ یہ جگہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں چار پانے دیا۔
یہاں چار پائے رہتے تھے۔اس مقام پر دوفرشتوں نے آئے آئے خضرت کا ایکنی کا شکم چرکرایک سیاہ نقط نکال کے اس کو پھینک دیا۔
اور سونے کے ایک طشت میں رکھ کے برفاب سے شکم کو دھویا۔اُمت کے ایک بنرار آدمیوں کے ہم سنگ کر کے آپ کو تو لا ۔ تو آپ
ہی بھاری تھرے۔ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: دُغهٔ فلو وزن بامنه کُلها لوزنهم (جانے دواگر تمام اُمت کے ساتھ
وزن کرو گے تب بھی آپ ہی کا پلہ گرال ہوگا)۔

آ مخضرت مَا لَيُنْ آكِ بِهِ الْى چیخة چلاتے اپنی مال کے پاس پہنچ کہ اَدرِ کمی احمی القُرَّشی (میرے قریشی بھائی گی خبر لے)۔ حلیمہ مع اپنچ شوہر کے دوڑتی ہوئی تکلیس تو رسول اللّہ طَالِیْتُ اُوا کی حالت میں پایا کہ آپ طَالِیْتُ کَا رَبَّك اُرْ اَہُوا تھا۔ آ منہ کے پاس آ مخضرت مَا لَیْتُ اُلْوَ کَمُ اِس جَهِی اور کیفیت سنا کے کہا۔ انّا لا نو دّہ الا علی جلع آنفِنا (ہم اس بچے کو یوں واپس نہیں کرتے اپنی ناک کٹا کے واپس کرنے پرمجبور ہیں )۔

گرمراجعت کے وقت آنخصرت مُلطِّنَا کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال یا ای کے قریب آنخصرت (واقعیشق صدر کے بعد ) حلیمہ ہی کے پاس رہے کہاب آپ کووہ کہیں دور نہ جانے دیتی تھیں۔

کی ون گزرے منے کہ علیمہ نے ویکھا ایک ایر آنخضرت مُلَّالَّةُ میں سایہ سسر ہے جب آپ مُلَّالِیَّةُ اَکْھُر جاتے ہیں تو وہ بھی تھبر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلنا ہے۔ حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنخضرت مُلَّالِیَّةُ اکو لے کے چلیں کہ آپ کو آپ ک

﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ والده كے سردكرديں۔اس وقت آپ پانچ برس كے تھے۔وہاں سے لے كے چلیں تو كے كر يب بَنچين تھيں كہ لوگوں كے مجمع میں آپ كوگم كرديا۔ تلاش كيا اور نہ پايا۔ تو آ كے عبد المطلب كوخبر دى۔ عبد المطلب نے بھی جبتى كى انہيں بھی نہ ط تو كعبے كے پاس آكے وہ كھڑے ہوگئے۔ اور كہنے لگے:

اللهم اقد راکبی محمّدا ﷺ آقِهُ اِلنَّیْ و اصطنع عندی یدا ''یاالله! میرے باس بھیج دے اورعنایت کی بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر''۔ بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر''۔

انت الذي جعلته لى عَصُدًا لا يُبعِد الدّهر به فليعدا ''ياالله! تو بى نے اس لڑكے كوميرا بازو بنايا ہے'يا الله ايسا نه ہوكه زمانه اس كودور كردے تو چربيدور بى ہو حائے گا''۔

انت الذي سَمَّيتَهُ محمّدا طِّلْقَيْكُمْ اللهُ

"تو بی نے تو اس کا نا م محمطًا النظام کھا ہے اور اس ستودگی اور ستائش سے موسوم کیا ہے "۔

كندىر بن سعيدا بين والدي روايت كرتے بيل كدوه كہتے تھے : وہ خان كعبر كاطواف كرد ہاتھا كدا يك شخص نظر آيا جو كهد ر ہاتھا درب (اے ميرے پروردگار)!

رُدُّ إِلَى واكبى محمّدا طِّلْقَائِلَيْنَ وَدُّهُ اِلَى واصطنع عندى يدا أَدُّهُ الله واصطنع عندى يدا أَنْ وَمُوكَالِيَّةُ وَالِيلَ كُروكِ اوراس طرح ميركِ مِين عنايت كُنْ وَمُوكَالِيَّةُ كُوكَا مِيرَ عَلَيْنَ عَنايت كُنْ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

لوگوں نے جواب دیا:عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔اپنے اوٹول کی تلاش میں اپنے ایک فرزندزاد ہے کو بھیجا تھا اور اس کڑکے کی میہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کا میاب ہوئے واپس آیا۔

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچھ در تھی ہرے تھے کہ رسول الله مالیونی آئے عبد المطلب نے آنخضرت مالیونی کو گلے سے لگالیا اور کہا: اب میں تجھے کی ضرورت کے لئے نہیجوں گا۔

> ابن القبطيه كهته بين: رسول اللهُ مُلْقِيَّا كَى رضاعت قبيلهُ بن سعدَ بن بكر ميں ہوئی۔ يہود كا اراد وُقل:

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللَّیْمَا کو جب آنخضرت مَاللَّیْمَا کی والدہ نے دودھ پلانے کے لئے (حلیمہ) سعد بیرے سپرد کیا تو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔اس کے ساتھ وہ تمام با تیں بھی حلیمہ کو بتا دیں (جو آنخضرت مَاللَّیْمَا کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

کچھروز گزرے تھے کہ حلیمہ کے پاس میبودیوں کا گزرہوا'جس سے حلیمہ نے کہا: میرے اس بچے کی نسبت تم مجھے کچھ

## کر طبقات ابن سعد (صدائل) کی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس از بیر بیری کی اس کی نسبت و یکھا ہے۔ غرض کہ باتیں نہیں بتائے۔ بیرشکم میں رہا اس طرح رہا پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا' اور میں نے بیر یہ کچھاس کی نسبت و یکھا ہے۔ غرض کہ

با تیں نہیں بتاتے۔ بیشکم میں رہا اس طرح رہا پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا' اور میں نے بید پی کھواس کی نسبت ویکھا ہے۔ غرض کہ آنخصرت طالبی کا اللہ ہے جو با تیں بتائی تھیں سب کہہ ویں۔ ایک یہودی نے ان میں سے کہا: اقلوہ (اسے قبل کر ڈالو)۔ دوسرے نے کہا: ایسیم ھو (کیا بید بچہ یتیم ہے؟) حلیمہ نے کہا: نہیں 'ید (اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے) اس کا باپ ہاور میں اس کی مال ہوں۔ سب نے کہا لو کان یسیما لقتلناہ (اگریہ بچہ پتیم ہوتا تو ہم اس کوتل کر ڈالنے)۔

جب بیرواقعہ پیش آیا تو حلیمہ آنخضرت مُلَا لِیُوْ اُکو لے کے چلی گئیں اور کہنے لکیں قریب تھا کہ میں اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کر چکی تھی۔

#### رضاعی بھائی کے لئے بشارت:

اسحاق کہتے ہیں رسول الله مُنَّالَّيْنِ کے ایک دودھ شریک بھائی تھے جو آنخضرت مُنَّالِیُّزِ کے کہنے گے اتری اندیکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پیٹیبری وبعثت ہونے والی ہے)۔رسول الله مُنَّالِیُّنِ نے فرمایا الله عَالَیْ الله و الذی نفسی بیدہ الانحدٰن بیدك یوم القیامة و الا عرفنك (فتم ہے اس کی جس كے قبضه قدرت میں میری جان ہے كہ قیامت كے دِن میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا ور تجھے بہچان لوں گا)۔

رسول الله مَنَّالَيُّمُ اللهُ مَنَّالِيَّا اللهُ مَنَّالِيَّ اللهُ مَنَّالِيَّةُ اللهُ مَنَّالِيَّةُ اللهُ مَن یا حذ النبی علیه السَّلام بیدی یوم القیامة فاَنجو (مجھے تو صرف اتن اُمید ہے کہ رسول اللهُ مَنَّالِیْمُ اِیْ م پکڑلیں گے تومیری نجات ہوجائے گی)۔

#### نگاه نبوی مُنْ لِنَّالِيمُ مِیں حلیمہ سعد بیر کا احترام:

یجی بن بزیدالسعدی کہتے ہیں رسول الله منگالی الله منگالی الله منگالی اللہ منگالی میں دیادہ صبح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جوفسحائے عرب مشہور تھے۔

اُسامہ بن زیداللیشی قبیلہ بن سعد کے ایک بزرگ ہے دوایت کرتے ہیں طیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہ رسول الله طالیقیا کے پاس) کے پہنچیں بدوہ زمانہ تھا کہ رسول الله طالیقیا ضدیجہ شاہ طالت کاح کر چکے تھے۔ حلیہ نے آنخصرت مُلا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا

محمہ بن المنكدر كہتے ہيں: رسول الله تَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ حضور مِن الميكورت نے كه آنخضرت مَلَّ اللَّهُ اللهِ عَلَى آنے كى اجازت طلب كى جب بيخاتون عاضر ہوئيں تو آنخضرت مَلَّ اللَّهُ عَلَى أَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ

عمر بن سعد کہتے ہیں: رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِم كى وابير الخضرت مَا اللهُ عَالَيْم كَ عِنْ اللهِ عَالَيْهُم كَ وابيرا مخضرت مَا اللهُ عَالَيْم كَ عِنْ ورجيها

## 

دی ان کے کیڑوں کے اندرا پناہاتھ ڈال کے ان کے سینے پررکھااور جو ضرورت ان کی تھی پوری کردی۔

ابوبگر اجی اور کی این آئیں تو انہوں نے بھی اپنی چاور بچھا دی اور کہا: مجھے اجازت دیجے کہ باہر سے اپناہا تھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت بوری کر دی۔ بعد کو حضرت عمر فن اللہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی یمی کنا۔

#### قبيلير بنوهوازن:

زہری عبداللہ بن جعفر اور ابن سرہ وغیرہم کہتے ہیں: رسول اللہ مَالَيْدَا کی بیش گاہ میں قبیلہ بوازن کا وفد بمقام جرانہ بیش ہوا جب کہ تخضرت مَالَیْدَا کا مندے تقسیم گر چکے تھے۔ اس وفد میں ابوٹر وان بھی تھے کہ رشتہ رضاعت ہے رسول اللہ مُالَّيُّةِ كُمُ بِن بُوا جب کہ آخضرت مُلَّا لِنَّا اللهُ اللهُ مَالِيْدُ اللهُ مِن اللهُ مَالِيْدُ وَاللهُ بِن بِن اللهِ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ

حالت میتنی که رسول الله مالی نیز این کے اور ڈی غلام بنا لئے گئے ) تقسیم کر چکے تصاوران کے جھے بھی لگ

ھے تھے۔

ہوازن کے چودہ آ دمی مسلمان ہو کے آئے تھے۔اور جولوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تھے۔ان لوگوں کے سردار اور خطیب ابوم وز ہیر من صرد تھے جنہوں نے عرض کی نیار سول اللہ مُنَالِقَیْم اللہ ہمیں آپ کے نئے وہن اور آپ مُنالِقَیْم کے خاندان ہیں جس مصیب میں ہم مبتلا ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں انہیں خطیروں میں آپ کی چھو پھیاں ہیں خالا کیں اور دا کیاں ہیں 'کھلا کیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں۔اگر ہم حارث بن ابی شمر (بادشاہ خسان) یا نعمان بن منڈر (بادشاہ جبرہ) سے بہی سلوک کے ہوت اور جومزات آپ کی ہے ہم میں بہی محل ومقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی عاطفت وافادہ کے بھی امید وار ہوتے 'اور آپ بھی نہیں ہیں۔

دوسرى روايت ميه ہے كماس دِن ابوصره نے حسب دُيل تقرير كي -

یارسول الله فاللیونی اورخالہ زاد ہمین میں آپ کی بہنیں ہیں کیو پھیاں ہیں خالا کیں ہیں کچیری اورخالہ زاد ہمین ہیں اوران میں جودور کے رشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہیں میرے ماں باپ آپ برفدا ہوں انہیں نے اپ کنارو آغوش میں آپ کولیا ہے۔ اپنی چھاتیوں کا دودھ آپ کو پلایا ہے اور اپنے زانوؤں پر آپ کو کھلایا ہے اور اب آپ ہی بہترین کفیل ہیں۔

### الطبقات ابن معد (مداول) المسلك المسل

رسول الله منالی الله منالی الله منالی منازیر ه چیاتو ان لوگوں نے انٹھ کے جوہا تیں آنخضرت منالی تی خرمائی تھیں عرض کیں۔
آنخضرت منالی تی اپنے اور بنی عبد المطلب کے جھے نے بردے (لونڈی غلام) ان کو واپس کردیے اور مہاجرین اور انصاد نے
بھی اپنے اپنے جھے واپس کردیے اور قبائل عرب سے بھی آنخضرت منالی تی ایک لئے خواہش طاہر فرمائی۔ سب نے اسی ایک
بات پر اتفاق کر لیا کہ تنالیم ورضا پر آمادہ ہیں۔ جتنے بردے قبضہ میں ہیں مب واپس کردیں گے۔ البعثہ کچھلوگوں نے بردوں کے
دیئے سے ہاتھ روک لئے تو رسول الله منالی تاہیں معاوضہ میں اونٹ دے دیئے۔

وفات آمندام النبي مَثَلِيْظُمُ:

۔ گھر کود کھے کر فرمایا: میری ماں مجھے لے کر بہیں اُتری تھیں اور اس گھر میں میرے والدعبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سیکھ لی تھی۔

کچھ یہودی بھی وہاں آ آ گزآ مخضرت علیہ اللہ آ کو مکھا کرتے تھے۔اُم ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا کہ بیر(یعنی آ مخضرت مُثَالِیّنِیم) اس اُمت کے پیغیبر ہیں اور یہی ان کا دارالجرہ ہے۔ میں نے (یعنی اُمّ ایمن نے ) اس کی

🛈 اظم،قصر، وه گھر جومر ليح و طح بهو۔

## ﴿ طَبِقَاتُ ابْنِ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّ اللَّهُ مِ

آ بخضرت مُنَالِيَّتُوَكِي والده آپ کولے کے مکے واپس چلیں مقام اَبواء میں پہنچ کے انقال کر گئیں وہیں ان کی قبر ہے۔ اُمّ ایمن نے آنخضرت مَنَالِیُّتُوْکُولے کے مکے مراجعت کی سواری میں وہی دونوں اونٹ تھے جنہیں مدیئے جاتے وقت لائے تھے۔آنخضرت مَنَالِیُّنِوَکُی والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی اُمّ ایمن ہی آنخصرت مَنَالِیُّیُوْکُو پالتی پوسی تھیں۔

عمرۂ حدیبیہ میں جب رسول اللّه عَلَیْظِ مقام ابواء میں پینچے تو قر مایا : اللّه تعالیٰ نے مجھ کواپی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت ے دی ہے۔

قبر کے پاس آنخضرت مُثَالِّیْنِیْم آئے اس کو درست کیا 'صفائی سقرائی کی اور روئے ۔مسلمان بھی آپ مُثَالِیْنِیْم کے رونے پر گریاں ہوئے۔ جب اس باب بیس رسول الله مُثَالِیْنِیْم سے عرض کی گئ تو فر مایا : مجھ پران کی رحمت و محبت جھا گئی تو میں رویا۔

قاسم کہتے ہیں: رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالیٰ سے )اجازت چاہی تو مل گئی گران کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

ریدہ کہتے ہیں: رسول الله کاللی الله کالی الله کالی کے جب مکہ فتح کرلیا تواکہ مقام پرآ کے ایک بئی قبر پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ مالی تھے کوئی کسی ہے خطاب کرتا ہوں بھے در یوں ہی گزری تھی کہ روتے ہوئے آٹھ گئے عمر میں لاؤنے نے اپنی ہیات ایسی بنالی تھی جیسے کوئی کسی سے خطاب کرتا ہوں بھے تھے۔ آنخضرت مالی تی کے روز آ کے عرض کی : ہوئے آٹھ گئے عمر میں لاؤنے کے جناب رسالت میں سب سے زیادہ جرات رکھتے تھے۔ آنخضرت مالی تی کے درخواست کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یارسول اللہ مالی تیری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی ۔ مجھے وہ یا وآ سی تو رقت آگئی ادر میں رودیا۔ اور میں رودیا۔

ابن سعد کتے ہیں : بیفلط ہاس لئے کہ آمندی قبر مے میں نہیں ہے آبواء میں ہے۔

## والدہ کی وفات کے بعد آنخضرت سُلُّالِیْم کے حالات

#### رسول الدُّمَّلُ لِيُنْفِعُ عبدالمطلب كي آغوش شفقت مين:

#### 

قبیلہ مربی کے کھولوگوں نے ایک مرجہ عبدالمطلب سے کہا احتفظ به فانا لم نوقدماً اشبه بالقوم التی فی المقام منه (اس اڑکے کی حفاظت کر کیونکہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علائلا کا جونشان قدم ہاس کے ساتھ اس اڑکے کے قدموں سے زیادہ مشابہ ہم نے کسی کا قدم نہیں دیکھا)۔

عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہان پیاوگ کیا کہتے ہیں۔

اسی بنا پرابوطالب آنخضرت علیه انتها کا کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

اُمْ ایمن سے کررسول الله کالی کا داید گیری کرتی تھیں ایک مرتبہ عبد المطلب نے کہا: یا بو کہ الا تعقلی عن ابنی فائی و جدته مع علمان قریباً من السدوة و ان اهل الکتاب یز عمون ان ابنی هذا نبی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے قافل ندرہ کیں نے اسے چدالوکوں کے پاس بیری کے درخت کے پاس پایا ہے حالانکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری بیگان کرتے ہیں کہ میر ابنی اس اُمت کا پیغیرے )۔

عبدالمطلب جب كهانا كهانے بیٹے تو كتے: على يا بنى (ميرے بيٹے كوميرے پاس لاؤ) بب تك آپ مُالنَّمُ ان

آئے کھانانہ کھاتے اور کھلتے۔

عبدالمطلب كي وصيت ووفات:

عبدالمطلب جب مشرف بموت ہوئے وقت رحلت قریب آیا تورسول الله ملا الله علی خواطت واحتیاط کے لئے ابوطا لب کو وصیت کی۔ مرنے کی تواپی لڑ کیوں سے فرمائش کی: ابکیننی و انا اسمع (مجھے روؤ کہ میں بھی سنوں)۔

سب لڑکیوں نے منظوم مرمیے کہے اوران کا ماتم کرتی رہیں۔اُمید کی نوبت آئی تو عبدالمطلب کی زبان بند ہو پیکی تھی۔ بول نہ سکتے تھے۔ان کا مرثیہ من کے سر ہلانے گئے۔مطلب بیرتھا کہ تونے بچ کہا۔میر کی جوصفت کی میں حقیقتا ایبا ہی تھا۔اُمیہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعار بیرہیں:

اَعَينِّى جُوَّد ابد مع دِرَّد على طيّب انحيم والمعتصَرُ والصيمرى دونول آئھو! آنسو بہاؤ اشكبار ہوا ليفِے فض پر جوطبيعت وعادت كاپاك وطيب اور عطيات دينے ميں كريم وفياض تقا".

على ما جد البعد و ادى الزّناد حبيل لنجبا عظيم المنحطر "واس پرجوصا حب مجدوعظيم القدرها".
"اس پرجوصا حب مجدوعظمت تفا نصيبه ورتفا الله حاجت كامعين ومددگارتها خوبروتها عالى رتبه وعظيم القدرتها".
على شيبة الحمد ذى المكرمات ويزرگي وعزت وفخروا في المجدو العزّ والمُفْتَحَرُّ "
"ا نسوبها و علية الحمديرا نسوبها و اوراس محرمت ويزرگي وعزت وفخروا في فحض كوروو".

<sup>●</sup> برگت کی خاتون سے خطاب کرتے اور نام نہ لیونا چاہتے تو عرب اس کو' برکتہ'' کے لفظ سے مخاطب کرتے لیخی برکت والی بی بی جیسے ہندوستان میں عورتین' نُوا'' کہتی ہیں ۔اورمصروشام میں آج کل' حرمتہ' کا اطلاق کرتے ہیں۔

## اخدانی عد (مدان) کال محمد ۱۳۱ کال محمد ۱۳۱ اندرانی تافیا کا

و ذی الحکم والفصل فی النائبات کثیر المکارم جمو الفحو ''وہ کہ حوادث ومصائب کے وقت محل و بر دباری وفضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت می مرمتیں اس کی ذات میں تھیں' بہت سے فخراس میں مؤجود تھ''۔

له فضل مُحدٍ على قومه مبينٍ يلوح كصوءِ القمو "وها پن قوم پرالي فضيلت وبرترى ركھتا تفاجوضيائے مہتاب كى طرح كلى ہوئى واضح وروثن تھى '۔ اتته ُ المنايا فلم تُشوِهٖ بصرف الليالى و ديب القدر "بيسارے فضائل اس ميں جمع تھے مگر موت آئى تو گروش ايّا م وحادثہ تفتریرے كوئى چيز اس كونہ بچاسكى ''۔ عبد المطلب انقال كے بعد مقام تجون ميں وفن كے گئے۔ وہ اس وقت بيا ١٨٢ برس كے تقے۔ اور يہ بھى كہا جا تا ہے كہ

رسول الله فالتيني المست دريافت كيا كيا آب كوعبد المطلب كي موت ياوي

فرمايا بإن! مين ان ونون ٱلله برس كاتفا\_

اُمْ ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دِن دیکھا کہ رسول اللّه طَالْتُنْظِم بدالمطلب کے تا بوت کے پیچھے بیچھے رور ہے تھے۔ مشام یہ مجلی ایک این زمال سے زمان ہے کہ تاہیں عن المطلب بن اشمہ نزلوم القبی سے ہیشتہ وہاں۔ ا

ہشام بن محمد بن البائب اپنے والدے روایت کرتے ہیں عبدالمطلب بن ہاشم نے یوم الفجارے بیشتر وفات پائی ان کی عمرا کے سومیس (۱۲۰) برس تقی ۔

رسول الله مَا الله ما الله ما

ایک سودی (۱۱۰) برس کی ترتقی \_

مجاہڈ ابن عباس میں پین مجمد بن صالح عبداللہ بن جعفر ابرا ہیم بن اساعیل بن ابی حبیبۂ جن کی روایتیں باہم خلط ملط ہوگئ ہیں گہتے ہیں :عبدالمطلب جب انقال کر گئے تو ابوطالب نے رسول اللہ تگا تا کہ اپ یاس رکھا اور آنخضرت تگا تی کا تہ رہنے لگے۔ ابوطالب مال و دولت والے نہ تھے مگر آنخضرت تگا تی گئے گئے کہ بہت ہی چاہتے تھے۔ حتی کہ اپنی اولا دکے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں سوتے تو آنخضرت تگا تی کی بہلو میں سوتے۔ باہر نکلتے تو آنخضرت مگا تی بھی ساتھ ہوتے۔ بیرگرویدگی اتنی بوھی اس حد تک بیٹی کہ کسی شے کے ابوطالب اسے گرویدہ نہ ہوئے تھے۔

آ پِمَنَّاثِیْنَاکُوخَاصِ طور براپنے ساتھ کھانا کھلاتے' حالت بیتھی کہ ابوطالب کے عیال واطفال خود ایک ساتھ یا الگ الگ' سمی طرح بھی کھانا کھاتے گرمیر وآ سودہ نہ ہوتے لیکن جب رسول اللّدمُلِّاثِیْنَا کھانے میں شریک ہوتے تو سب کسب آ سودہ ہوجائے۔

لڑکوں کوکھانا کھلانا چاہتے تو ابوطالب کہتے: محمد انتہ حتلٰی یکفٹ آبنی (تم لوگ تو چے ہوظا ہر ہو کٹیر ومیرا بیٹا آجائے )۔ رسول اللّه مُناکِیْنِیُم آتے اور ساتھ کھاتے تو کھانا نیج جاتا' اورا گر آ پ مُناکِیْنِیُم سَاتھ میں نہوتے تو لڑکوں کوسیری نصیب نہ ہوتی 'ای بنایرا بوطالب آنخضرت صلوات اللہ علیہ ہے کہا کرتے کہ انگ لمباد ک (تو حقیقت میں بابرکت ہے )۔

آ تکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

این القبطتیہ کہتے ہیں ابوطالب کے لئے بطحاء میں ایک دوہرا وسادہ رکھ دیا جاتا تھا۔ جس پروہ تکیہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہرسول الله مُؤلینی نے آئے اسے بچھا دیا۔ اور اسی پرلیٹ رہے۔ ابوطالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا (تو وسادہ نہ ملا)۔ پوچھا: وسادا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا: وہ تو تیرے بھیتے نے لیا۔ ابوطالب نے کہا جس بطحاء کی تم احقیقت ہے بیمرا بھیجا نعت کی قذر کرتا ہے۔

عمرو بن سعد کہتے ہیں: ابوطالب کے لئے ایک وساوا ڈال دیا جاتا۔جس پردہ بیٹھا کرتے تھے۔رسول اللّہ عَلَیْمَا کُلّہ ہوز او کے تھے۔ آئے اس پر بیٹھ گئے۔ابوطالب نے بیرد مکھ کرکہا: قبیلہ رسید کے معبود کی قسم ہے کہ بیمیرا بھتیجا فی الواقع نعت کی قدر ک

نى انورمَا لِينَا كَا يَهِلا سفرشام

بن مردہ ہوں خداش بحوالہ معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ معتمر کہتے تھے میں نے اپنے والد سلیمان کو ابو کتر ہے یہ خالد بن خداش بحوالہ معتمر بن سلیمان روایت میں خالد کوشیہ تھا کہ عبد المطلب کا نام تھایا ابوطالب کا عبد اللہ کے روایت میں خالد کوشیہ تھا کہ عبد المطلب کا نام تھایا ابوطالب کا عبد اللہ کے انتقال کر جانے ہے۔ انتقال کر جانے ہے بعد رسول اللہ مگا تھا تھا کہ کہ جانے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ شام کا زُرخ کیا 'مزل پر بھی کے باس ایک راہب کے پاس آئے کہنے لگا

"تم میں کوئی صالح آ دی ہے؟"

جواب ديا:

· 'جم میںایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں' قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ یا ای قبیل کا

جواب ديا تفا"۔

رابب نے کہا

· · · تم میں ایک صالح آ دی ہے کچھ در تھر کے پوچھا: اس اڑے یعنی رسول الله کا تیج کے باپ کہاں ہیں؟ ' '

مخاطب نے جواب دیا۔

"دياس كے ولى ومر في موجود ين"-

July Constitution of the C

را ہیں نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام، ولا تذهب به الى الشام، إن اليهود حسدٌ و اني اخشاهم عليه

## اخبراني منافيا المستعد (مداول) المستعد (مداول) المستعد (مداول) المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعدد المستعدد

"ال لڑے کی حفاظت کراوراہے لے شام نہ جا یہودی حسد کرنے والے ہیں اور جھے اس لڑے کی نسبت ان سے خوف ہے"۔

انہوں نے کہا:

"ميتونبيل كهتائيالله تعالى كهدر مائے"

راجب في ال كاجواب ديا اوركها:

" يا الله! من محمد ( مَنْ الْفِيرُ ) كوتير يهر دكرتا بون "بيكها ور پرمر كيا\_

#### بحيرارابب سے ملاقات:

داؤ وبن الحصین کہتے ہیں: رسول الله مُکَالْفِیْمُ الله مِکَالْفِیْمُ الله مِکَالْفِیْمُ الله مِکَالْفِیْمُ الله مِکَالْفِیْمُ الله مِکَالْفِیْمُ الله مِکَالله مِکِ الله مِکَالله مِکْالله مُکْالله مِکْالله مِکْالله مُکْالله مِکْالله مِکالله مِکْالله مِکْالله مِکْالله مِکْالله مُکْالله مِکْالله مِکْالله مِکْالله مُکْالله مِکْالله مِکْالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مُکالله مُکالله مُکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مُکالله مُکالله مُکالله مِکالله مِکالله مِکالله مُکالله مُکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مِکالله مُکالله مُکالله مِکالله مِکالله مُکالله مُکالله مُکالله مِکالله مُکالله مُکاله مُکالله م

#### ألأمِين كالقب

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ ابوطالب كے ساتھ ہى رہے اور جوان ہوئے۔اللہ تعالیٰ کو آپ طَالْتُیْمُ اِراپنا فضل و کرم کرنا تھا' اس لئے خود ہى آپ سَالْتِیْمُ کَمُراست و حفاظت کرتا تھا۔اور جاہلیت کے اسور و معائب ہے آپ کو بچاتا تھا۔

یداس وقت کی بات ہے جب آپ منگائی آئی ہم ہی کے طریقے پر تھے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے۔ تا آ نکدا لیے جو ان ہوئے کہ مرورت و جواں مردی میں تمام قوم سے افضل خلق میں سب سے زیادہ اچھے اختلاط و معاشرت میں سب سے شریف تر، با تیں کرنے میں سب سے بہتر حلم وامانت میں سب سے بوے تکلم میں سب سے بچے فخش واڈیت میں سب سے دورونفور تھے نہ بھی گالی گلوچ یا بدکلماتی کرتے و کیلھے گئے نہ کی سے لڑتے جھڑتے یا کسی پر شبہ کرتے یائے گئے۔

الیی اچھی اچھی خیر وصلاح کی غادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ ملکھیا کی ذات میں جمع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ ملکھیا کا نام ہی''الامین''ر کھ دیا۔ محصیں بیشتر آپ ملکھیا کا بھی لقب رہا۔ابوطالب مرتے وقت تک آپ ملکھیا کی تفاظت واحتیاط وحمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔

#### ابوطألب كي اولاد:

محمر بن السائب كہتے ہيں: ابوطالب كانام عبد مناف تقا (ابوطالب كئيت تقى) \_ان كى اولا دييں:

طالب بن ابی طالب: -سب سے بڑے تھے۔مشرکین جرا آئیں اور تمام بنی ہاشم کو تکال کے غزوۃ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے لگے:

اللهم اما يغزون طالب في مقنب من هده المقانب

## اخبرالبي العاشان سعد (صداقل) المسلك العالم المسلك العالم العالم

" 'یااللہ! ان ضرررساں بھیڑیوں کے ایک غول میں ہو کرطالب لڑتور ہا ہے لڑنے میں ان گرگوں کا ساتھ تو دیتا ہے'۔ ہے'۔

مشرکین قریش کو جب ہزیمت ہوئی تو وہ (طالب) نہ قیدیوں میں پائے گئے۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں واپس آئے اور نہ ان کا حال معلوم ہوا۔ ان کی اولا دیھی نہیں۔

- عُقیل بن ابی طالب: -ان کی کنیت ابویزیر تھی۔طالب بیں اور ان میں دس برس کی چھوٹائی بڑائی تھی۔ یعنی طالب دس سال بڑے تھے۔انساب قریش کے پیمالم تھے۔
- جعفر بن ابی طالب: بیفقیل سے دل برس چھوٹے تھے قدیم الاسلام مہاجرین حبشہ میں ہیں۔غزوہ موجہ میں شہید ہوئے' ذوالجناحین (دوپروں والے) وہی ہیں کہ ان پرول کے ذریعے بہشت میں دہ جہاں جائے ہیں پرواز کرتے ہیں۔
  - على بن الي طالب: بيعفر سے دس برس چھوٹے تھے۔
  - 🏕 الف-ام بانى بنت ابي طالب: -ان كانام بر مهذها .
    - 🗱 ب- جمانه بنت الي طالب ـ
- ج-ريطه بنت ابي طالب: بعض لوگ آساء بنت ابي طالب جهي کيتر بين ان سب کي مان فاطمه تقيين بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصي ۔
- طلیق بن ابی طالب: -ان کی مال علیہ تھیں اور ان کے مال جائے بھائی تو بیث تھے۔ ابن ابی ذباب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مُرہ۔

#### ابوطالب كودغوت إسلام اورخاتمه:

سعیدین المسیک اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کے احتضار کا جب وقت آیا تو رسول الله مُلَّاتِیْنِ ان کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہال عبداللہ بن اُمیداورا بوجہل بن ہشام ہیں۔رسول الله مُلَّاتِیْنِ نے فرمایا:

((يا عم قل لا اله الا الله، كلمة اشهدلك بها عند الله)).

'' چچاالا الله الا الله كهاس كلم ك كهنج سے الله تعالى كے باس ميں تيرے حق ميں كواہى دوں كا''۔

اس پرابوجهل اورعبدالله بن أميه نے كها: ''اے ابوطالب! كيا تو عبدالمطلب كى ملّت سے بيزار ونفور ہے؟''

رسول الله منظیظ ایرا برکلمیر توحیدان پر پیش کرتے رہے اور کہتے رہے کہا ہے بچپالا الله الله کہر کا سے باعث اللہ تعالی

کے پاس میں تیرے حق میں گواہی دول گا۔ مصادر میں تیرے حق میں گواہی دول گا۔

ية رسول الله مَا الله عَلَيْظُ مَم مات تصاوروه دونول كنت تصكرات ابوطالب كيا تو عبدالمطلب كي ملّت سے بھراجا تا ہے؟

## اخدان بعد الندائل المحال ١٢٠٠ المحالية الله التي تاقيم كالمحال ١٢٠٠ المحالية المالي تاقيم كالمحال المالي تاقيم كالمحال المالية المحال المحالة المحالة

یہ مکاملہ (عرض وردّ) یوں ہی ہوتا رہا تا آئکہ آخری بات جوابوطالب نے کہی وہ بیتھی کہ میں عبدالمطلب کی ملّت پر ہوں' بیکہااور پھرانقال کرگئے۔رسول الله مَنْائِیْنِم نے فرمایا:

((الاستغفرن لك ما لوأنه)).

''اے آبوطالب!اے چچا! مجھے جب تک روکانہ جائے میں تیرے لئے مغفرت طلب کرتار ہوں گا''۔

﴿ وما كان للنبّي والذين أمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولى قربي من بعد ما تبين لهم انهم الصحاب الجعيم ﴾

'' پیغمبراورمومنین پرجب به بات واضح موچکی که شرکین جهنمی میں تو چاہے بیه شرکین قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے کلئے استغفار مناسب خبیں''۔

عبدالله بن تقلبه بن صعير العدّري كتيم بين الوطالب في (رسول الله مَا اللهُ عَالَيْمَ عَلَيْ عَلَى كها:

''اے بیرے بھتے! خدا کی شم اگر قرلیش کے اس کہنے کا خوف ندہوتا کہ میں ڈرگیا ہوں' کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو پہتھ پراور تیرے باپ کی اولا دیر گالی ہو گی تو میں وہی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آ کھے کوشٹنگ پہنچا تا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری با تیں میرے ساتھ قابل شکر میں' محسوس کر رہا ہوں کہ تجھے کیا پچھ شخف و شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میرے تی میں کیسی نصیحت و خیرخواہی مرعی رکھتا ہے''۔

ابوطالب نے اس کے بعد فرزندان عبد المطلب کوطلب کر سے کہا:

((كن تُزالوا بخير ماسمعتم من محمد صلى المنافقية وما اتبعتم امره فاتبعوه و اعينوه تُرشدوا )).

'' محمر مَا اللَّهُ اللَّهِ كَا بِا تَيْلِ جِبِ تَكَ سِنْقَ رَبُو كَ اور حَكُم مانة رَبُوكَ اسْ وقت تَك برابر خِير وفلاح مِيْل ربوك ان كى پيروي كروانهين مدد و كه خودتم كومدايت نصيب ہو''

(( اتحكم هم بها و تدعها لنفسك ))

''توانبیں تواس کا تکم دیتا ہے' گرخو داپنے کے جوز دیتا ہے؟''

ابوطالب نے کہا:

(( اما آنك لو سألتني الكلمة و انا صحيح لتابعتك على الذي تقول و لكن اكره ان آخُزَع عند الموت فترى قريش انى احدتها جَزَّ عَاورددتها في صحتى )).

" ' جب تندرست تھا اس وفت اگر تو مجھ سے اس کلمہ کا سوال کرتا جو کہدرہا ہے میں اس کی پیروی کرتا' لیکن موت کے وقت بیر رائے ہیں ہوگ ۔ وقت بیر براجا نتا ہوں کہ جڑع وفزع میں ڈالا جاؤں اور خوفز دو مشہور ہوں کی کونکہ اس صورت میں قریش کی رائے بیہوگ

## الم طبقات ابن سعد (صادل) كالمنظمة المساول الم

کہ میں نے اپنی تندری کی حالت میں تو اس کے ماننے ہے افکار کر دیا تھا مگر سکرات کے وقت ڈر کے قبول کر لیا''۔

عمروین دینار ابوسعیدیا این عمر می شخم سے روایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿ انك لا تهدى من احببت ﴾

، وقو جس سے عبت كرتا ہے اس كومدایت یا فتر نہيں بنا سكتا" ـ

ابوطالب كے حق ميں نازل ہوئی۔ ابن عباس محافظات آيت:

وهم ينهون عنه و ينتون عنه 🐎

'' وہلوگ مشرکین و کفار کونؤ پیغیمر کی اذیت رسانی ہے باز رکھتے ہیں' مگرخوداس کا اتباع وا مثال ہیں کرتے''۔

ک تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بیرآیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جولوگوں کوروکتے تھے کہ رسول اللہ منظافی اور آیپ کے دائر واسلام میں داخل ہونے سے بچنے تھے اور اس میں ستی کرتے تھے۔

فوت شدہ مشر کین کے لئے استغفار کی ممانعت:

علی میں میں میں ابن ابی طالب ) کہتے ہیں میں نے رسول الله مالیتی کو ابوطالب کے انتقال کی خبر دی تو آپ مالی کا د اور پھر فرمایا

(( اذهب فاغسله و كفنه و واره غفر الله له و رحمه )).

'' جاکے اسے شنل دے اور کفن پہنااور تو پ دیا ہینی فن کردیے اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے (اور دم کرے)'' کے ا

چنانچے میں نے یہی گیا۔ رسول الله مُنگانِّیُّا کی دِن تک ابوطالب کے لئے استغفار کرتے رہے اور گھرے نہ لکا۔ تا آ ککھ جرئیل علیظائیہ آیت لے کرنازل ہوئے:

﴿ مَا كَانَ لَلْنِبِي وَالَّذِينِ أَمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُ وَاللَّهِ شَرَّكِينَ ﴾

'' پیغمبر کواوران لوگوں کو جوایمان لا چکے' مناسب نہ تھا کہ مشر کوں کے لئے استعفار کرتے''۔

علی میں میں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُناکھی کے حسب تھم میں نے بھی عسل کیا (بینی ابوطالب کی میت کونسل دینے کے بعد بمو جب ارشاد و ہدایت نبوی خود بھی عسل کرڈالاتھا)۔

عمرو کہتے ہیں کہ ابوطالب نے جب انقال کیا تو رسول اللہ مُظَافِیُّانے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ بچھ پررم کرے اور تجھے بخش دے جب تک جناب الٰہی ہے ممانعت نہ ہوگی' میں تیرے لئے استغفار کرتا رہوں گا''۔

اس ارشاد ہے مسلمان بھی اپنے مردون کے لئے وُعائے منفرت کرنے لگے جونٹرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیا یت نازل فرما کی:

﴿ مَا كَانَ لَلْنَبَى وَالَّذِينَ أَمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لَلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولَى تَرْبَى ﴾

'' پیغیبر کواوران لوگوں کو جوابیان لا بیکے ہیں مناسب شقا کہ مشرکوں کے لئے استغفار کریں جا ہے وہ قر آبت دار ہی

## الطبقات ابن سعد (صداول) كالمستحد المستول ١٣١ كالمستحد المبدالتي تاليقا كالمستحد المبدالتين كالم

تجهيز وتكفين:

عليٌّ بن ابي طالب كہتے ہيں ميں نے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا بِين صاصر ہو كے عرض كى:

((إن عمك الشيخ الضال قد مات)).

"ياحفرتُ! آپ كابوڙها گراه چيامرگيا" \_

بوڑ سے گراہ چیا سے علی شکالد کھ کر ادخودان کے والد تھ (یعنی ابوطالب)۔ آنخضرت مَالَّ اللَّهُ ارشاد فرمایا:

(( اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تاتيني )).

" جا کے اسے دفن کردے اور جب تک میرے یاس نہ آنا اس وقت تک کوئی بات بیان نہ کرنا 'یا اس وقت تک کچھ نہ کرنا''۔

میں نے تدفین کے بعد حاضر ہوکر کہا (کیفیت) بیان کی تو مجھے تکم دیا اور اس کے مطابق میں نے تنسل کیا 'تو آنخضرت (سلام الله علیہ) نے میرے لئے ایسی دُعا کیں کیہ خواہ کوئی کیسی ہی چیز پیش کی جائے مگر جتنی مسرت مجھے ان دُعا وَں سے ہوئی اتنی کئی چیز ہے شہوگی۔

#### ابوطالب کی موت کے بعد حضور مَنَا عَیْرُ کا ظہارِ خیال:

عباس وى الدين المطلب كمتم بين بين في الدين المطلب كمتم بين عن الماللة عن المطلب عرض كي:

(( هل نفعت ابا طالب بشيء ؟ فانه قد كان يحوطك و يغضب لك )).

'' کیا آپ نے ابوطالب کو بھی کچھ نفع پہنچایا جو آپ کو گھیرے رہا کرتے تھے مفاظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایذ ا دینا چاہتا تو اس سے آپ کے لئے بگڑ بیٹھا کرتے تھے''۔

(( تعم اوهو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدَّرُك الاسفل من النار)):

'' إل! وه خفيف اور ہلکی ي آگ ميں ہے اور اگريہ بات نه ہوتی تو دوز خ کے طبقہ اسفل ميں ہوتا''۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں علی بن انحسین میں شنز ( ابن ابی طالب ) نے خبر دی کہ رسول الله طَالِيَّةُ کَمَّ عبد میں ابوطالب نے وفات پائی۔ توجعفر میں ابی طالب کوان کا لیمنی ابوطالب کا ) ور شرو ترکہ نہ ملا بلکہ طالب وعقیل (فرزندانِ ابوطالب ) ان کے وارث ہوئے۔ اس کاسب بیرتھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا۔

عروہ کہتے ہیں جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وقت تک آپ سے رُکے رہے۔ عروہ کا مطلب بیہ کہ جب تک ابوطالب بیہ کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول اللہ مُنالِقِینِ کی ایذ ارسانی سے قریش رُکے رہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كبت بين عباس في الله ( ابن عبد المطلب ) في عرض كي :

((يا رسول الله عُلِينَ عَلَيْنَ الرَّجُو لابي طالب )).

" 'یارسول الله مثالی این این این الب ابوطالب کے لئے بھی اُمیدر کھتے ہیں کینی آیاان کے لئے بھی پچھاُ میدمغفرت ہے؟ "

## اخباراني سناد (صداول) المساول المساول

قُرَمَايًا: ((كل الخيو ارجو من ربّي)).

''میں اپنے پروردگارے ہرطرح کی خیروخوبی اور نیکی گی اُمیدرکھتا ہوں''۔

ام المؤمنين سيده خديجة الكبرى في الأغا كي وفات:

محد بن عمر والاسلمی کہتے ہیں رسول الله مُالْفَقِر کی نبوت کے دسویں سال ماہ شوال کا نصف تھا کہ ابوطالب نے انقال کیا۔ اس وقت وہ پھاو پراسی (۸۰) برس کے تھے۔ان کی وفات کے ایک مہینے پانچے ون کے بعد خدیجہ تھا ہوئنا بینیسٹے (۱۵) برس کی عمر میں انقال کر گئیں اس سے رسول الله مُلَالِقِیم پر دو ہری مصبحتیں جمع ہوگئیں۔خدیجہ بنت خویلد کی موت (جو آپ مُلَالِقِیم کی بوی تھیں) اور ابوطالب کی موت جو آپ کے پچاتھے۔

## کے میں آنخضرت مُثَاثِیْتُم کی ابتدائی مصروفیات

#### ني اكرم مَنَا لَيْنِيمُ كَا بَكريان جِرانا:

عبيد بن عمير كبت بين رسول الشفالي النا

((ما من نبي الأوقد رعى الغنم)).

'' کوئی پینمبراییانہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں''

لوگوں نے عرض کی :

((و أنت يا رسول الله )).

" يارسول الله اورآب اليحيٰ آپ نے بھی جرائی بین؟"

فرمایا: ((و انا )) "اور میں نے بھی"۔

الوجريره وي الله مكافئة كت بين رسول الله مكافئة أن فرمايا:

"الله تعالى في الى كوينيم مبعوث فرمايا جو بھير بكرياں چراچكا ہو"۔

لوگول في عرض كي تارسول الله في الين اورة بي عرمايا:

((و انا رعيتها لاهل مكّة بالقراريط)).

''اور میں نے بھی اہل مکہ کے لئے جب تمر ہندی یعنی المی کے بدلے چرائی ہیں''

ابوسلمہ بن عبدالرخمٰن میں اور اور ایعنی درخت مسواک پیلو) کے پھل کے لئے پچھلوگ رسول الله مالانتیا ہے حضور ہے گزرے تو آتخضرت مَالِیُظِانے فر مایا:

> ''ان کھلوں میں جوسیاہ ہوگیا ہواہے لؤ بھیڑ بکریاں چرا تا تھا تو میں بھی ان کو چنا کرتا تھا''۔ اگ

لوگول نے عرض کی " "یارسول الله مالانتال است نے بھی بھیٹر بکریاں چرائی ہیں؟"

# الم طبقات ابن سعد (مداول) كالتكليم المسلك المسلك المسلك النبر النبي تاليل

فرمایا: " و اوراینا کوئی پیغیر تین جس نے ندچرائی مول "-

جابر بن عبداللہ علیہ کہتے ہیں رکسول اللہ مثل کی معیت میں ہم لوگ کباث (اداک کے پکے پکے پیلے) چنا کرتا تھے۔ آنخضرت (صلّو ۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

''جو بیاہ ہو گیا ہووہ لو کہ سب میں اچھے وہی ہوتے ہیں' میں جب بھیڑ بکریاں چرا تا تھا' تو میں بھی اسے چنتا تھا''۔

ہم نے عرض کی:

''يَارِسُولِ اللَّهُ عُلِيْقِيمُ! كِيامَّ بِبِهِي بِصِيرْ بَكِرِيانِ جِرَاتِ شَحْ؟''

فرمایا: " إن اوركوكي اليه اليغير تبين جس في تدجر الى مول" -

ابواسحاق کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں میں تناز عداور جھڑا تھا جس میں اونٹ والوں نے ان پر زیادتی کی اور بڑھ چلے ہم گواطلاع ملی اور حقیقت حال خدا کومعلوم ہے کہ رسول اللّه فاللّیوز انے فرمایا

''موی علائل مبعوث ہوئے اور بھیڑ بکریوں کے چروا ہے تھے داؤ د علائل مبعوث ہوئے اور وہ بھیڑ بکریوں کے چروا ہے تھے میں مبعوث ہوا تو میں آجیا کو میں اپنے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا تا تھا''۔

حرب الفجار كاواقعه:

ابراہیم بن عبدالرطن بن عبداللہ بن الی رہید محمہ بن ابراہیم التیمی لیقوب بن عتبہالاطنسی ہے روایت ہے اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس واقعہ کے بعض جھے بیان کئے ہیں ان سب کا بیقول ہے۔

جنگ فجار کا ہاعث بیہوا کہ نعمان بن منذر ( فر ماں روائے جیرہ ) نے تنجارت کے لئے بازار عکا ظ میں پچھ طیمہ جمیجا تھا۔ اس کوتمر و بن عتبہ بن جا ہر بن کلا ب الرّ حال ؓ نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔

جولوگ وہ لطیمہ لے کرآئے تھے ایک تالاب پر فروکش ہوئے جے اُوارہ کہتے تھے قبیار بی بکر بن عبد منا ہیں کنانہ کا ایک مخص براً من بن قیس شاطر آ دمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قل کرڈ الا۔ اور بھاگ کے خیبر میں جیپ رہا۔ بشرین الی خارم

ع کاظ: عرب کامشبورترین بازار جہاں ہرسال ایک بوا میلہ ہوتا تھا۔ عرب کی پیداواردستکاری وول و د ماغ کی نمائش کی جاتی تھی اورعلم واوب کاسب سے بڑاونگل ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ذیقعدہ کی پہلی سے ہیسویں تاریخ تک کھلار بتا۔ اس کا صدر مقام وہ میدان تھا جو تخلد اور طاکف کے درمیان واقع ہے۔

<sup>•</sup> آجياد: مدمياركك ايك سرزين يابهاري كانام بجوج الاهكاكام دي كلى -

لطيمه مثك خوشبويات.

<sup>🛭</sup> رتحال · ووصحص جواونٹوں کے کجاوے کے فن میں ماہر ہوع وہ بن عتبہ کا پیخاص لقب تھا'اوراس مہارت کے باعث وہ'' رحال''مشہور تھے۔

<sup>🙃</sup> پناه میں لینا : جس طرح امّن زمانے میں مال دمیتاع گا ہیمہ کرتے ہیں ای طرح عرب میں دستورتھا کہ مال کوکہیں جیجے تو تھی کی بناہ میں دے دیتے جو اس کی حفاظت وغیرہ کاذ میدار ہوتا۔

## اخبرالني ساعد (صداقل) المنظم المنظم

الاسدى ہے كہ شاعرتھا ملاقات ہوئى توبيدوا قعہ بيان كركے كہدويا كەعبدالله بن جدعان ہشام بن المغيرہ حرب بن الى اميرنوفل بن معاويهالديلى اوربلعا بن قيس كواس كى اطلاع كردے۔

ان لوگوں کوخبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) سے التجاء کی۔

ای دِن جب که دِن آخر ہوچلاتھا 'قبیلہ قیس کو پینجر ملی توابو براءنے کہا:''ہم تو قرایش کی طرف ہے دھوکے ہی میں تھ''۔ بیر زیر سے سے سے سے سے سال بندوں تا ہوں کہا تھا ہے۔

آ خران کے بناہ گیروں کے پیچھے بیچھے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کہرم کے اندروہ جا چکے تھے 🎱

قبیلی بنی عامر کے ایک شخص نے جے اور مین شعیب کہتے تھے اپنی پوری آواز میں پناہ گیروں کو پکارے کہا:

((ان ميعاد ما بيننا و بينكم هذه الليالي من قابل و انا لانا قلي في جميع)).

''آئندہ سے جارے تنہارے درمیان انہیں راتوں کا دعدہ ہے اور ہم مز دلفہ میں کئی اورستی نہ کریں گے''۔

یہ کہد کے اورم نے بیشعر بھی کہے

بأن تجئ الى ضرب رعابيل

لقد وعدنا قريشًا وهي كارهةٌ

احاميش:

احامیش میں پیقائل تھے:

الحارث بن عبدالمناة بن كنانه

عُضل عَصل

القاره القاره

وليش وليش

کھ المصطلق۔ بیلوگ فبیلیۂ خزاعہ کے تھے اور ان کی شرکت کا باعث بیرتھا کہ فبیلیۂ بلحارث بن عبد منا ۃ کے ساتھ ان کا محالفہ (باہمی عبد و پیان) تھا۔

<sup>🗨</sup> عرب میں دستورتھا کہ بخت ہے جم بھی جب تک جرم کعبہ میں پناہ گیرر ہتااس ہے تعرض نہ کرتے۔

احابیش: مکرمبارکد کے پائیں میں ایک چوڈ ٹی پہاڑی ہے جے جی ٹی گئے ہیں۔ ای پہاڑی کے دائمن میں سب لوگوں نے آپ کے مناصرت و معاونت پر تشمیں کھائی تھیں۔ فتم کے الفاظ میر تھے: نحن لیڈ علی غیر نا ما سجالیں و وضع نھاد و ما رسا حسنی لیخی جب تک رات کی شان پر ہے کہ رات اندھری ہو جب تک ون کا منظر پر ہے کہ روش رہے گا جب تک کوہ جنٹی اپنی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے بیا جارت اندھری ہو جب تک ون کا منظر پر ہے کہ روش رہے گا جب تک کوہ جنٹی اپنی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے بیا جا بھی بیا در کھنا چاہئے کہ جنٹی (پہاڑ) معرف باللا م مناسب بیارٹ انسان میں بلادر شارق میں ابوالحارث کے تام ہے منسوب ہے جسے عرف عام میں بلخارث ہی کہتے ہیں۔

| نبي اللها | اخباراً | Marke Williams | 16.4 D | (حصنهاة ل) | كر طبقات ابن سعد |
|-----------|---------|----------------|--------|------------|------------------|
|           |         |                | *      |            | سردارانِ قریش:   |

فنیلہ قیس عیلان کے لوگوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی اور آئندہ سال کے لئے موجود ہو گئے۔ سرداران قریش یاوگ تھے

- عبدالله بن جدعان
  - 🕻 بشام بن المغيره
  - 🗱 حرب بن أميه
- 🗱 ابوأصيحه سعيدين العاص
  - عتبه بن ربيد
  - العاص بن وائل
  - معمر بن حبيب الجحجي
- 🕸 عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار۔

لشكر جونكلا تو جدا جدا جهنڈیوں کے تحت نكلا'سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگتھیں کسی ایک سرنشکر کے تحت ندتھا'

اور میریمی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بیسب ماتحت تھے 🗨

سرداران فيس

قبیلهٔ قیس میں بیلوگ تھے:

- 🗱 ابوالبراء عامرين ما لک بن جعفر
- 🗱 سيج بن ربيد بن معاوية الصرى
  - 🕻 ۇرىدىن الضمتە
  - مسعودين معتب التقفي
    - 🕻 ابوعروه بن مسعود
  - 🗱 عوف بن الي حارث المرى
    - عباس بن رعل السلكي

یہ سب لوگ سر دار وسیہ سالا رہتھ ( لینی غیم کی طرح ان سر داروں میں ہے بھی ہرا یک کی فوج اپنی اپنی جگہ ستقل وخود مخارتھی اور کوئی ایک سرلشکر نہ تھا جس کے سب ماتحت وفر مان پذیر یہوتے ) لیکن میر بھی کہا جاتا ہے ابوالبراءان سب کے اولی الامر تھے ہے نڈ انہیں کے ہاتھ میں تھا اور شقیں انہیں نے برابر کیں۔ (مصنف نے مید وسرا قول بصیغۃ تضعیف بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم )

روایت کاخاص لفظ ہے خوجو ا متساندین . شائدین کے متبادر معنی تو ایک دوسرے پر طیک لگانے والے سہارا لینے والے کے بین گرعهد جاہلیت کے عادرہ میں اس کاوہی مفہوم تھا جو ترجمہ میں کھا گیا۔ یقال ہم متساندون ، ای تحت رایات تشتی لا تجمعهم رایة اُمیر واحد.

#### ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَدَادَل) ﴿ الْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مقابلية فريقين:

فریقین کامقابلہ ہوا تو دِن کے ابتدائی حصہ میں قریش پڑ کنا نہ پراوران کے متعلقین پرقیس کے لئے شکست ہوئی مگر پیچلے پہروں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس پر ہزیمت آئی 🗨

قاتحوں نے اپنے حریفوں کے قل کرنے میں ایسی مرگا مرگی پھیلائی (یعنی اس کشرت ہے لوگوں کوقل کیا' کہ عتبہ بن ربیعہ نے جواس وقت جوان سے اور ہنوزان کی عمر پورت میں برس کی نہ ہوئی تھی' صلح کے لئے آ واز دی اوراس شرط پرمصالحت ہو گئی کہ مقتو لوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کوقل کیا تھا قیس کوان سب کے خون بہا دیے۔ جنگ نے اپنے بو چھر کھو ہے (لیعنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش وقیس دونوں اپنے اپنے مقام پرواپس آگئے )۔

حرب الفجار مين آنخضرت مُلاينيًا كي شركت:

حرب الفجار کا تذکرہ کرتے ہوئے 'رسول الله مُثَالِّةُ عِلَم این ''میں اپنے چپاؤں کے ساتھ اس جنگ میں موجودتھا' میں نے اس میں شرکت کی تھی' تیر چلائے تھے اور میں پینیں جا ہتا کہ ایسامیں کاش نہ کئے ہوتا ( لیعنی پیشر کت جنگ و تیرا ندازی موجب پشیمانی نہیں '''۔

ر سول الله مُثَالِقُةُ جَبِ اس میں شریک ہوئے میں اس وقت ہیں برس کے تصاور یہ جنگ فیار واقعہ اصحابِ فیل ہے ہیں برس بعد ہوئی تقی۔

عكيم بن حزام كہتے ہيں: "ميں نے ديكھارسول الله طالية المرب الفجار ميں موجود تھ"۔

محربن عروكتے ہيں: ' عربوں نے فجارے متعلق بہت سے اشعار کے ہیں'۔

#### ٱ تخضرت مَا لِيُلِيمُ اور حلف الفضول:

عَرُوہ بن الزبیر ہی ہفتہ ہیں: میں نے حکیم بن حزام کو کہتے ہوئے سنا کہ قرایش جب جنگ فجارے واپس آرہے تھے اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا' رسول الله مَاللَّةِ ان دنوں ہیں برس کے تھے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھ سے روایت کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی اور اس حلف کی نوبت ذی قعدہ میں آئی 🎱

لیعنی پہلے بلہ میں قیس کوفت "قریش کوشکست اور پیچلے میں قیس کوشکست قریش کوفتے ہوئی۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان و کھایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو شکرادا کرتے ہے۔

<sup>😂</sup> پہلی روأیت بحوالہ عروہ بن الزبیر جی دیو کے راوی محمد بن عمر والواقدی ہی ہیں جوانہوں نے ضحاک بن عثان سے روایت کی ہے۔ ضحاک نے عبداللہ بن عروہ بن الزبیر خواد عبداللہ نے اپنے والدعروہ جواد سے بیدوسری روایت کی دوسرے راوی سے ہے جس میں روایت ضحاک کی بطاہر تھے اور وہ حقیقت میں توضیح کی گئی ہے۔

# اخبرالبي من الله الله الله الله الله من اله من الله من الله

جتنے عہد و پیان ہو چکے تصحاف الفضول کا معاہدہ ان سب میں معزز تھا۔ سب سے پہلے زبیر بن عبدالمطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی تیم 'بیسب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے 'زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انظام کیا۔ سب نے اللہ تعالی کو ج میں ڈال کے ان لفظوں میں عہد کیا: '' جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے 'ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آ نکہ اس کا حق ادا کیا جائے' اور معاش میں ہم (اس کی ) خبر گیری ومواسات بھی کریں گے''۔

قریش نے ای بنایراس حلف (عہد) کا نام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہواتھا' مجھے یہ پسندنہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملین تو میں اس کوتوڑ دوں۔ ہاشم وزہرہ وتیم نے قتمیں کھائی تقیں کہ کوئی دریا جب تک سی صوف کو بھگوسکتا ہے' وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھ کو (اب بھی ) اس میں بلایا جائے تو میں قبول کرلوں گا۔ حلف الفضول یہی ہے۔

محد بن عمر و کہتے ہیں: ہم کومعلوم نہیں کہ اس طف میں بنی ہاشم ہے کوئی سیقت لے گیا ہو ( بینی جہاں تک علم کی رسائی ہے ) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس کا رخیر کی طرح ڈالی اور ایسے بابر کت عہد و پیان کے آٹار استوار کئے۔

#### چیا کے کہنے پر سفرشام کے لئے روا کی:

نفیسہ بنت مُنیہ کہ یعلی بن منیہ کی بہن تھیں کہتی ہیں: رسول الله طُلُقِیْجَ جب پچپیں برس کے ہو گئے تو ابوطالب نے کہا کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میر نے پاس مال کہاں 'و مانہ ہم پر بخت گزرر ہا ہے'اور پہتماری قوم کے قافلے ہیں جن کے سفر شام کا وقت آ گیا ہے۔ خدیجہ جی دیا تا بنت خویلد اپنے تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے پچھلوگوں کو بھیجا کرتی ہیں' اگر وہاں جا کے تم اپنے آپ کوان پر پیش کروتو وہ فوراً تمہیں منظور کرلیں گے۔

یے گفتگو جو آنخضرت مُلُالِیَّا اور آپ کے بچا کے درمیان ہوئی تھیں۔خدیجہ میں این کواس کی خربیجی تو انہوں نے اس باب میں پیغام بھیجا۔اور آنخضرت مُلُالِیُّا کَا کَہِ کَا اِس کَا قوم کے کئی شخص کو میں جتنا (اجورہ) دیتی ہوں (آپ اس تجارتی سفر کے لئے رضا مند ہوجا کیں تو) آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا پیش کروں گی۔

عبدالله بن عقبل کہتے ہیں ابوطالب نے کہا: اے میرے بطتیج! مجھے بیٹر ملی ہے کہ خدیجے نے فلال شخص کو دو بکروں کے عوض اپنا اجرمقرر کیا ہے۔ جومعا وضہ خدیجہ نے اس کو دیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے تو راضی نہیں مگر کیا تو اس سے گفتگو کرنے پڑتا مادہ ہے؟

رسول الله عَلَيْنَ فَي ما يا: ما احببت (توجيها جا ب)\_

ابوطالب نے بیسنا تو خدیجہ میں مینا کے پاس گئے اوران ہے کہا''اے خدیجہ! کیا تو محد (مَالَّ الْمِیْمَ ) کو اجرت پر کام دینے کے لئے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو مکروں کے معاوضہ پرایٹا اجیر مقرر کیا ہے۔ کیکن محد (مَالَّ الْمُیْمَ) کے لئے تو جیار

<sup>1</sup> مجرة اردويين قو بكرة كوسفند فرية كوكت بين مجري مين جوان اونول براس كاطلاق موتاب اوريبال مراديهي يبي ب

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

خدیجہ فیاد عقائے کہا ''اگر کسی دور کے مبغوض آ دی کے لئے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے' چہ جائے کہ تونے ایک قربی دوست کے لئے بیخواہش کی ہے''۔

#### نسطور رابب سے ملاقات:

نفیسہ بنت مدیہ کہتی ہیں: ابوطالب نے رسول الله مکالی الله مکالی ہے کہا 'یدوہ رزق ہے جوخو داللہ تعالیٰ نے تیری جانب اُسے تھینچ کے بھیجا ہے۔ آخر رسول الله مکالی خالم میسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔اور آپ کے جتنے بچاہے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ چلتے چلتے آ مخضرت کالی خالم میسرہ ملک شام کے شہر بُھڑی میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے ساتھ بن فروکش ہوئے۔

نسطوررا بہب نے بیدد مکھ کے کہا:''اس درخت کے بیچے بجز پیغیبر کے اورکوئی نہیں اُترا''۔ میسرہ نے یو چھا:''کیااس شخص (یعنی رسول اللّٰهُ مَالِیّْتِیْمِ) کی آئکھوں میں سرخی ہے؟''

میسره نے کہا: '' ہاں!اور میسرخی بھی اس ہے جدانہیں ہوتی ''۔

نسطورنے کہا '' وہ پیغمبرے'اورسب میں پچھلا پیغمبرے''۔

#### بتول ہے فطری بیزاری:

رسول اللّٰمَنَّاتُوَيِّمَ نِهِ عَبَارِتَى مال واسباب كوفر وخت كرليا تواكي شخص سے مناقشہ ہوا۔ جس نے آتخضرت مَلَاتَّةُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ م

آ تخضرت مَلَا لَيْنَا مِنْ فِي مِلْ نِهِ بِهِي ان دونوں کی تتم نہیں کھائی' اور میں تو گزرتے وفت ان سے منہ موڑ لیا کر تا ہوں''۔ اس شخص نے کہا:'' بات و بی ہے جو آئپ نے فر مائی''۔ اور پھرمیسر ہ سے کھا:

((هذا واللهُ نبيّ تجده احبارنا في كتبهم )).

'' خَدَا كَيْ فَتُم البِيَةُ وَبِي بَيْغِبر ہے' جس كي صفت ہمار ہے علماء كتابوں ميں مُدكور پاتے ہيں''۔

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گرمی بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دوفر شنے رسول اللہ مُثَاثِیَّا پُر دھوپ سے سامیہ کرر ہے بیں۔ بیسب پچھاس کے دِل نشین ہو گیا اور خدانے اس کے دِل میں آنخضرت مُثَاثِیَّا کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آنخضرت مُثَاثِیُّا کا غلام بن گیا۔

#### تجارتی قافلے کی واپسی:

قافلے نے اپنا تجارتی مال واسباب فروخت کر کے فراغت کر لی۔جس میں معمول سے دو چند نفع اُٹھایا' واپس چلے تو مقام مَرّ الظہران میں پہنچ کے میسرہ نے عرض کی :'' یا محمہ! آپ خدیجہ کے پاس چل دیجئے اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ضدیجہ کو

# کر طبقات ابن سعد (حداد ل) کی الله کا در اول کی کی الله کا در البی منافقه کا در البی منافقه کا در البی منافقه کی در نفع پنجایا ہے اس کی اطلاع دیجئے۔خدیجہ آپ کا بیری یا در کھیں گئی ۔

رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ لِلهِ اللهِ عَلَى مَا اللهُ مَا لَيْنَا عَلَى ال آنے پر جب بیان کیا تو میسرہ نے کہا: '' میں تو جب سے ملک شام سے واپس آیا ہوں بھی دیکھتا آیا ہوں''۔

میسر ہنے وہ باتیں بھی کہد یں جونسطور راہب نے کئی تھیں'اوراس مخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے پیچنے میں آنخضرت مَاکِشِیُّا ہے مخالفت کی تھی''۔

رُسول اللهُ طَالِيَّةِ کَلَدُوم بِهِ خدیجِهِ بِی رَبِی کا تجارت الی کامیاب نگلی که جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دو چند نفع ہوا آنخضرت علیہ الله الله علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سلطے خدیجہ میں منافع ہوا کہ تعالیٰ میں میں میں میں می ویتے )۔

#### فديجه في الناف الما تخضرت ملاقيم كا نكاح:

نفیہ بنت مُنیہ کہتی ہیں: خدیجہ بنت خویلد بن اسُد بن عبدالعزی بن قصّی اس بزرگ اور برتری کے ہوتے بھی جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی۔ حقیقاً ایک عاقبت اندلیش مستقل مزاج اور شریف بیوی تھیں۔

اوراس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف باعتبار عزت کے سب سے بڑی اور باعتبار ماں ودولت کے سب سے بڑی اور باعتبار ماں ودولت کے سب سے بڑھ کے خواہشمند تھے۔ مال ودولت کے سب درخواست کر چکے تھاور مب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔

ت مند بجد می الطفاع تجارتی قافلے میں محد (مُثَالِقَامِ) جب شام سے واپس آئے تو چیکے سے خدیجہ میں الفانے بھے ان ک پاس بھیجااور میں نے کہا ''اے محد (مُثَالِقَامِ)! آپ کو نکاح کرنے سے کیاامر مانع ہے؟''

فر مایا: ''میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کرسکوں''۔

بیں نے عرض کی:''اگر سامان ہو جائے اور آپ کوشن و جمال وزرو مال وشرف کفاءت کی جائب دعوت دی جائے تق کیا آپ قبول فرمائنیں گے؟'' اجھا تو کون ہے؟

• منتقل مزاج: اصل میں جدۃ ہے۔ جس کے معنی شدت وقوت والی عورت کے بین ۔استقلال طبیعت کے بی اوصاف ہیں اور محاورے میں جسی مراد سمی ہے۔

# ر طبقات ابن سعد (صداول) مسلام المسلام المال المال المسلوم المالي مثل المالي مثل المالي مثل المالي مثل المالية المالية

فرمایا:''وہ میرے لئے کیونکر؟ (یعنی میرے ساتھ ان کی تزوج کی کیا مبیل ہے)''۔

میں نے عرض کی ''میدمیراؤمہ''۔

فرمایا: '' تو میں کروں گا''۔

میں نے جا کرخد بچہ ٹھاٹھ کو خردی تو انہوں نے رسول اللہ مگاٹیڈ کے پاس پیغام بھیجا کہ دہ فلاں وقت آ کیں اور اپنے بچاعمرو بن اسدکو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کردیں چنانچہ وہ حاضر ہوگئے۔

عمروبن اسدنے اس موقع پر کہا: هذا البقع لا يقوع انفذ (بيوه نكاح ہے كداس كى ناكنبيں ظرائى جاسكتى كينى اس بركسى قتم كى نكتہ چينى وحرف گيرى ممكن نبيس ) ۔

رسول اللّهُ مَا لَيْنَا عَلَيْهِ جب بيه نكاح كيا ہے تو آپ مَالْقَيْزَاس وقت يحييں برس كے تقے آورخد يجہ جھادِنا ان دنوں چاليس برس كى تقيس ـ واقعة اصحاب فيل ہے وہ پندرہ برس پہلے پيدا ہو چكى تقيس \_

محمد بن جبیر بن مطعم' عائشہ اور ابن عباس مختلفے کہتے ہیں: خدیجہ مختلفا کے بچپا عمر و بن اسد نے رسول اللّه مُثَالَّةً مِنْ کے میں مطعم' عائشہ کا نکاح کیا۔خدیجہ مخالفۂ کا والدحرب فجارے پہلے مرچکے تھے۔

ابن عباس می این عباس می الله عمرو بن اسد بن عبدالعزی بن تصی نے خدیجہ میں ایک عبار کورسول الله می الله عقد کاح عقد میں دیا عمرواس وقت بہت بوڑھے تھے اسد کے صلب سے اس وقت بجرعمر و کے اور کوئی اولا دیاتی نہیں رہی تھی اور عمر بن اسد کے تو کوئی پیدائی نہ ہوا۔

#### دومن گھڑت روا پیتیں:

(۱) معیم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کویہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابو مجلونے نے روایت کی کہ خدیجہ خلائف نے اپنی بہن سے کہا: (محمد تَالِیْنِیْمُ) کے پاس جا کے ان سے میرا تذکرہ کر۔ یہی الفاظ تھے یا ای قسم کے الفاظ کھے۔خدیجہ مخلائفا کی بہن آنخضرت (علیہ المیالیات) کیاس آئیں اور جوخدانے چاہا آنخضرت مَالِیْنِیْمُ نے ان کو جواب دیا۔

ان لوگوں نے (لینی خدیجہ مخاطفا کی طرف کے لوگوں نے) اتفاق کرلیا کہ رسول الله مُثَالِثَیْنَا ہی خدیجہ مخاطفا کے ساتھ نکاح کریں ۔خدیجہ مخاطفا کے والدکواتنی شراب بلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے۔ پھر محمد مُثَالِثَیْنِمُ کو بلایا اورخدیجہ مخاطفا کوآپ کے نکاح میں وے دیا۔ بوڑھے کوایک لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بوجھا: بہ خُلّہ کیسا ؟

لوگول نے جواب دیا: ریے تھے تیرے داماد محد (مَالْقِیْمٌ) نے پہنایا ہے۔

بوڑھا بگڑ گیااور ہتھیارا ٹھالیا۔ بنی ہاشم نے بھی ہتھیا رسنجا کے اور کہا: پچھاس قدر ہم تہارے خواہشند نہ تھے۔

#### ﴿ طِبْقَاتْ ابْنُ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعِنَّاتِ الْمُعَاتِّ ابْنُ سعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَالَّ الْمُعَالِقِيل اشْ كَثَالَثْنَى كَ بعد آخر كارم صالحت ہوگئی۔

اس کشاشی کے بعد آخر کا رمصالحت ہوئی۔ (۲) محمد بن عمر اس سند کے علاوہ دوسری سند ہے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ شامینا نے اپنے والد کواس قدر شراب پلائی

(۲) محد بن عمراس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ کی انتخاب ایچے والد اوائ فدر سراب پلای کہ وہ مست ہوگا آیا تو کہ اور ایک مخطط (دھاری دار) حُلّہ پہنایا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا ما هذا العقید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید، و ما هذا العبید،

خدیجہ جین نظانے جواب دیا تونے مجھے تھ (سَلَظِیْمُ) کے عقد نکاح میں دے دیا ہے (بیسب بجھاس ڈیل میں ہے)۔
اس نے کہا میں نے بیکا منہیں کیا۔ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگان قریش نے تجھے بیغام دیا تب تو میں نے کیا بی نہیں؟
مجھ بن عمرو کہتے ہیں: ہمارے نزدیک بیسب سوقوں نیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک تابت ہے اور اہل علم
سے محفوظ چلی آتی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ خدیجہ میں ہیں تاب خویلد بن اسد کا جنگ فجارے بیشتر انتقال ہوچکا تھا۔ اور خدیجہ میں دیا تھا۔

# آ مخضرت مُثَالِثًا كَيْ اولا داوران كے نام

ابن عباس ٹھٹن کہتے ہیں: رسول اللہ مَالِیْتُوَاکِ پہلے فرزند قاسم تھے جونبوت سے پہلے کے میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ مَالِیُّتُوَانبیں کے نام پر کنیت بھی کرتے تھے (لیعنی ابوالقاسم کنیت ای بناء پرتھی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نامی تھا)۔

- 🗱 بعد کوآپ کے صلب سے زینب میں میں اور کیا ہے۔
  - 🕻 چررتيه الاونايداموكيل-
  - 🕻 بجرفاطمه خالفظا پیدا ہو کمیں۔
  - 🕻 چرام کلثوم میاناغا بیدا ہو تیں۔
- عبداسلام میں الینی بعثت کے بعد آپ کے صلب سے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا طبیب وطاہر لقب بڑا)۔

ان تمام نی زادوں اور نبی زادیوں کی والدہ خدیجہ ٹھاڈٹا تھیں۔ بنت نُویلکہ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ٔ اور خدیجہ ٹھاڈٹا کی ماں فاطمہ تھیں 'بنت زائدہ ابن الاصم بن مریم بن رواحہ بن جُمر بن معیض بن عامر بن لُوَّ ی۔

ان سب میں پہلے قاسم نے انقال فر مایا۔ پھر عبداللہ نے وفات پائی اور بید دونوں حادثے مکتے میں ہوئے۔ عاص بن وائل اسہمی نے اس موقع پر کہا کہ:

قدا انقطع ولده فهر ابتر.

و " ب كي اولا دمنقطع موكن البذاا بترين "

<sup>•</sup> وہم سبو اصل میں لفظ اوال ہے جس کے معنی ضعف نسیان وہم اور غلط کے ہیں۔ توال کا استعمال یہیں سے لکلا ہے۔ جس کے معنی معرض غلط میں آنے بالانے کے ہیں۔

# الخيقات ابن سعد (صداقل) كالتحكيم المحال الم

الله تعالى نے اس پرآیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ شَائِنَكَ هُوَ الْكَبْتَرُ ﴾

" حقیقت میں ابتروہ ہے جو تیری عیب جوئی کرتا ہے یا تجھ پرعیب لگا تاہے "۔

محمه بن جبير بن مطعم كيتے بيں:

قاسم دوبرس کے تھے کہ انقال کیا 🎱

سلمی صفیہ بنت عبدالمطلب کی از اولونڈی خدیجہ نی اوٹنا کی زیگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں ( یعنی وہی قابلہ ہوتی تھیں ) لاکا ہوتا تو خدیجہ میں وہنا وہ کمریاں کڑی ہوتی تو ایک بمری کاعقیقہ کرتیں۔ دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کافا صلہ تھا۔ کڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اوران کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ انتظام کرلیتیں۔

ابراميم بن الني مَالِيمُ :

عبدالمجید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طَلَّقَیْنَا جب جمرت کے چھٹے سال ماہ ذیقعدہ میں حدیدیہ سے واپس آئے تو آپ نے حاطب بن ابی بلنعہ کومقو تس تعلق والی اسکندریہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوقس کے دیا جس میں مقوقس کے دیا جس میں مقوقس نے اس کو میں مقوقس نے اس کو میں مقوقس نے اس کو ہاتھی وانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ کے اس پر مہر لگا کے ایک لونڈ کی سے سپر وکر دیا اور رسول الله شکاتی تا کے خط کا جواب لکھا مگر اسلام نہلایا۔

مقوض نے رسول الله ماليات من بياب مين :

اربيكور 🗱

🕻 ان کی بہن سیرین کو۔

🕻 اینے گدھے کوجس کانام یعفورتھا۔

ا ہے فچرکوجس کا نام دلدل تھا، تحفۃ بھیجا۔ یہ فچرسفیدرنگ کا تھااوران دنوں عرب میں بھی ایسا فچر نہ تھا۔
ابوسعید کہ اہل علم میں سے تھے کہتے ہیں: مارید میں شاعلاقہ انصنا (مصر) کے مقام هن کی تھیں۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن ابی صف یہ کہتے ہیں : ماریہ خواہ بنا قبطیہ ہے رسول اللّٰدِ مَنَّا اللّٰہِ عَنْ الْح گھونگھریا لے بال کی حسین وجمیل ہوئی تھیں۔

اس روایت کاسلسلهٔ اسناد نول ہے:

((اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمر و بن سلمة الهدلي بن سعد بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال ... النع )) اس من سلم الهدلي اورسعد كورميان لفظ "بن" غلط به اور بجائي اس كون بونا جائي كونك سعيد بن محمد كسلسله اولا ومين عمرو بن سلمه نشق والله اعلم

# ر طبقات ابن سعد (صداول) بالمسلك المسلك المسلك المباراتي سائيم المسلك المباراتي سائيم المباراتي سائيم المبارك سائيم المبارك المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك المبارك سائيم المبارك سائيم المبارك الم

رسول الله طُلِّيَةِ عُلِي ان کواوران کی بہن کوام سلیم بنت ملحان کے ہاں ٹھہرایااور پھران کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیااور دونوں مسلمان ہوگئیں۔

رسول الله مَثَّالِيَّنِیَّانِے مار بہ قبطیہ کو ملک بمین کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا۔ بنی مصر کے اموال واسباب میں آنخصرت مَثَّالِیُّنِیِّا کا کچھ مال مقام عالیہ میں تھا۔ ماریہ میں ہین کو بھی وہیا بھیج دیا' جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اورخز اغذ انخل میں بھی رہی تھیں۔ رسول اللّٰهُ مَثَّالِیْنِیِّا وہیں ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ اچھی ویندارتھیں۔

رسول الله مُظَافِینَا مِنْ مَاریبہ سی اونو کی بہن سیرین سی اونونا حسان بن ثابت شاعر کو بخش دی جن کے بطن ہے جیا عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔

#### حضرت مار بیرے ہاں بیٹے کی بیدائش:

رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَيْتُ کِ صلب سے ماریہ میں ایک کوکا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت عَلِیْ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَیْتُ کے ایک کوکا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت عَلِیْ النِّهِ کے صلب سے ماریہ میں ایک بکری ذرج کی ایرا ہیم کے سرک بال اثر وائے اور اس کے ہم وزن چا ندی مسکینوں کوخیرات کی ۔ بالوں کوفر مایا تو زمین میں وفن کردیے گئے اور لا کے کا نام ایرا ہیم رکھا گیا۔ ابرا ہیم میں افران کے دائی رسول الله منظیم کی آزادلونڈی سلمی تھیں ۔ سلمی نکل کے اپنے شو ہرا بورافع کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میں نے ایک لڑکے کی وائیگی کی منظیم کی کے اپنے شو ہرا بورافع کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میں نے ایک لڑکے کی وائیگی کی جہے۔ ابورافع رسول الله منظیم کے پاس آئے اور آنخضرت منظیم کے اپنے میں ایک غلام انعام دیا۔ معول الله منظیم کی بیویاں رشک کھانے کئیں اور جس وقت ماریہ میں ہوئی کا ہوا تو ان پریہ بات گرال گزری۔ معول الله منظیم کی بیویاں رشک کھانے کئیں اور جس وقت ماریہ میں ہوئی کے لڑکا ہوا تو ان پریہ بات گرال گزری۔

ابوجعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ مُظَافِیَّا ( کچھ دنوں ماریہ شینٹا کے پاس ندگئے کیونکہ آپ کی بیویوں پر وہ گران گزرتی تھیں ) بیویاں ان پررشک کھاتی تھیں مگر نہ اس قدر جنتاعا کشہ جی پیٹنا کورشک تھا۔

محد بن عمر و كہتے ہيں: ابراہيم می الله و بھرت ك آتھويں سال ماہ وى الحجہ ميں ماريد می الله فائے بطن سے بيدا ہوئے۔ الس بن مالك می اللہ عندور كہتے ہيں: ابراہيم می الله وجب بيدا ہوئے تو جرائيل علائل نے رسول الله منظ الله علی باس آ كہا: المسلام عليك يا ابا ابراهيم (اسابراہيم كوالد! السلام عليم )۔

انس بن مالک تکامنور کہتے ہیں جمیع کے وقت رسول الله طالع الله علی الله میں اس باہر نکل کے ہمارے پاس آئے 'اور فرمایا کہ آج شب کومیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔

حسن شی الله علی الله الله منظافی الله منظ

ابن عباس جائن عماس جائے ہیں: ابراہیم میں افراہ کی والدہ سے جب ابراہیم میں اور کے تو رسول اللہ مگالیکی فرمایا ک ابراہیم کی مال کوجو (ملک پمین تقیس) ان کے لاکے (ابراہیم) نے آزاد کردیا۔

# 

عبداللہ بن عبدالرحلٰ کہتے ہیں ابراہیم کا اللہ جب پیدا ہوئے تو زنان انصار نے باہم رغبت کی کہ کون انہیں دودھ بلائے (یعنی سب چاہی تھیں کہ ابراہیم کوہم ہی دودھ بلائیں کوئی دوسری مرضعہ ندہو)۔

رسول الله مُنَافِيظِ نِهِ ابراہيم هئاشِهُ کوام برده هئامِنا کےسپر دکر دیا' بنت المنذر بن زید بن لبید بن خواش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ام بردہ کے شوہر براء فق طفر تھے۔ابن اوس بن خالد بن البخور بن عوف بن منڈول بن عمر د بن غنم بن عدی بن البجار۔ ابراہیم مختاط نو کوام بردہ محاطفا دودھ پلاتی تھیں۔اوروہ اپنے انہیں رضاعی باپ ماں کے پاس محلّہ بن البجار میں رہتے

رسول اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ آنخضرت مَنَا لِلْنَائِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

#### أ تخضرت مُلَاثِينًا كا الله وعيال ہے حسن سلوك:

انس می این بن ما لک کہتے ہیں: رسول الله مالی گائے فرمایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بیں نے اپنے باپ کے نام پر دکھا ہے۔

آنخضرت (صلوات الله عليه والسلام) نے ابراہیم علیظ کوائم سیف کے حوالے کر دیا 'جومدینے کے ایک لوہار کی بیوی تھیں۔اس لوہار کا نام ابوسیف تھا۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى وهونکن دهونک رہے تھے اور تمام گھر دهوئمیں سے بھر گیا تھا۔ میں آنخضرت علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کر کے ابو پوسف کے یہاں پہنچ گیا اوران سے کہا ابوسیف روک دے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِم آگئے۔

الوسيف رُك كَمْ يَصَدر سول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

انس بن مالک کہتے ہیں۔ رسول اللّٰدُمَّا اللَّمِیُّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ دود ھے پینے اور رہنے کا انظام عوالی مدینہ (بالائی حصہ شہر ) میں تھا۔ آٹخضرت مُکالِّیْنِ کا مِیْن تشریف لے جاتے تھے اور ساتھ ہم بھی آتے تھے۔

گھر میں دھواں بھرا ہوتا۔ آپ اندر جاتے' کیونکہ ابراہیم ٹی شائد کے مرضعہ کے شوہر لوہار تھے۔ ابراہیم ٹی الڈو کو آنخضرت ٹائٹیڈا(اپنی گود میں) لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائشہ خود منا کہتی ہیں: ابراہیم میں نامز جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ تالینے ان کولئے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا میرے ساتھ اس کی شاہت و کیھے۔

# ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسل

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت نہیں دیکھی۔

فرمایا کیاتواں کے گورے رنگ اور گوشت کونبیں دیکھتی۔

میں نے کہا: جوصرف دائی (یااونٹنی) کے دورہ سے یالا جاتا ہے وہ گورااورموثافر بہویا کرتا ہے۔

رسول الله منافی تیجا سے عاکشہ خاصفا کی دوسری روایت عمرونے کی ہے اوراس کا بھی یہی مضمون ہے۔البتہ اس میں پیفقرہ ہے کہ عاکشہ جی پیٹنانے کہا جسے بھیٹر کا دودھ پلایا جائے وہ فرب اور گورا ہوتا ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: رسول الله ملکا فیڈوکی چندراس بھیٹر بکریاں ابراہیم ہی ہوئے کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونڈی کا دود ہد بھی انہیں کے لئے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ ماریہ ہی ہوئے گاجسم اچھا تھا۔

# ٱنخضرت مَنَاللَّهُ مِنْ كَالْحُت جَكْرا برا بيم مِنى للهُ عَد كَي و فات

مکول کہتے ہیں ابراہیم فناطر کے نزع روح کا عالم تھا کہ رسول اللهُ مَنَّاقَاتِمُ عبدالرحمٰن بن عوف فناطر کے سہارے اندر تشریف لائے۔ابراہیم فناطرہ انقال کرگئے تو آنخضرت مَلِّقَاتِمُ آئدیدہ ہوگئے۔

عبدالرحمٰن فقاسفانے بیدد کیجے کہا: یارسول اللہ ( مَالْطَیْعُ) یہی بات تو ہے جس ہے آپ مَالْظِیُّا لوگوں کومنع فر مایا کرتے ہے مسلمان جب آپ کوروتے دیکھیں گے تو سب رونے لگیں گے۔

آ تخضرت مُلَاثِیْزِ کے جب آنسو تھے تو فر ہایا: فقط رحم کی بات ہے اور جوخو درحم نہیں کرتا اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم تو لوگوں کوصرف نوحہ کرنے سے رو کتے ہیں اور اس امر سے کہ کی شخص کا ماتم یوں کیا جائے کہ جو با تیں اس میں نہ ہوں ان کا بیان ہو۔

پھر فرمایا: اگریہ جامع راستہ نہ ہوتا (بینی اگر سبیل موت جامع جمع عالم نہ ہوتی) اگریہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب
ہی کو چلنا ہے اور جوہم میں پیچے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے مل جانے والے ہیں تواس غم کے علاوہ ہم ابراہیم میں نیجے اور بی
غم کے ہوتے ۔ اور ہم (اس حالت میں بھی) اس کی وفات پر رنجیدہ ہیں۔ آسکھیں اشک بار ہیں ول رنجیدہ ہے مگر ہم ایسی
بات نہیں کرتے جو پر وردگار کو ناخوش کردے۔ ابراہیم میں ایون کی رضاعت (شیر خوارگ) کا جو زمانہ باتی رہ گیا وہ تو بہشت
میں بوراہوگا۔

عبدالرحمٰن بن عوف می این کہتے ہیں: رسول الله مکا الله مکا الله مکا الله مکا الله مکا الله می الله میں اللہ میں ہیں؟ کیا آپ نے کریدوہ کا ہے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے نوے کی ممالعت کی تھی' دواحقانہ فاجرانہ آ وازوں کی ممالعت کی تھی'ا بیک آ وازوہ کہ عیش ونعت کے وقت بلند ہو حولہولعب ومزامیر شیطان ہےاور دوسری وہ آ واز کہ مصیبت کے وقت نکلے۔جوچیروں کا خراشنا' جیب ودامن بھاڑ نا' اور شیطان کی

#### 

حُدَیبیہ میں عبداللہ کی نمیر نے (اس) ذیل میں آنخضرت عَلِیّا انتہا کا یہ فقرہ بھی میان کیا کہ یہ تو فقارتم کی بات ہے'اور جوخودر تم نمیں کرتا' اس پررتم کیا بھی نہیں جاتا ہے'

اے ابراہیم میں ہونا۔ اگریہ (موت کا معاملہ ) امرحق نہ ہوتا' اگریہ وعد ہُ صادقہ نہ ہوتا' اگریہ ایساراستہ نہ ہوتا جس پرسب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو چیچے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ عنقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم جھھ پراس ہے کہیں زیادہ بخت رنج کئے ہوئے۔

اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں آ تھے میں آنسو بھرے ہیں ول رنج سے لبریز ہے۔اس پر بھی ہم الی بات نہیں کہتے جو پرور د گارعز وجل کوناخوش کردے۔

مکول سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه فَالْقِیْزُ اپنے فرزندا براہیم می اللہ عندے پاس تشریف لے گئے جوسکرات اور چل چلاؤ کے عالم میں تنے اور آنخضرت (سلام اللّٰہ علیہ) آبدیدہ ہو گئے عبدالرحمٰن بن عوف میں اللہ ساتھ تنے عرض کی: آپ گریہ کرتے ہیں ' حالا نکہ آپ نے گریہ سے روکا ہے۔

فرمایا: میں نے فقط نوحہ کرنے سے روکا ہے اور اس بات کی مما نعت کی ہے کہ مرنے والے میں جو وصف نہ ہواس گا بین کیا جائے ۔گربیہ ہے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عطا کہتے ہیں کدرسول اللہ مگائی کے فرزندا براہیم ہی الدوئے جب انقال کیا تو آنخضرت مگائی کی فرمایا ول عنقریب رنجیدہ ہوا چاہتا ہے آنکھ عنقریب اشک بار ہونے کو ہے بایں ہمدالی بات ہرگز ہم نہ کہیں گے جو پرورد گارکونا خوش کردے۔اگر بیر چاوعدہ اور جامع دِن نہ ہوتا تو ہماراغم تجھ پر بہت سخت بڑھ جاتا' اوراے ابراہیم ہی ہوئے ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

بگیر ٹنی اللئو بن عبداللہ بن الاشج سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا اُنے نے اپنے فرزند پر گریے فرمایا۔اسامہ بن زید ٹنی اللغ نے چنے کے نالہ کیا۔ آنخضرت مَثَالِیُّیِّم نے انہیں روک دیا۔اسامہ ٹن اللغ اللغ عرض کی: میں نے تو آپ مُثَالِیُّمُ کوروتے دیکھا۔ فرمایا: رونارحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔

تھم میں میں کہتے ہیں: ابراہیم میں میں خیست نے جب انقال کیا تورسول الله مظافی نے فرمایا: اگر بیمعدود اجل نہ ہوتی اگر بید معلوم وقت نہ ہوتا 'تو جتنا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ سخت رنج کرتے۔ آئھ آبدیدہ ہے دِل رنجیدہ ہے گراللہ نے چاہا تو ہم وی باتیں کہیں گے جو پروردگارکوراضی رکھیں۔اوراے ابراہیم میں میں ہوء امیری وفات پرہم رنجیدہ ہیں۔

قادہ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّةِ کے فرزندا براہیم میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ال ہے ٔ دِل رنجیدہ ہے' مگر اللہ نے جا ہا تو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اور اے ابراہیم اہم جھے پڑمگین ہیں۔

بدایک جمله معتر ضدتها اب پرروایت سابقه شروع بهوتی ہے۔ آنخضرت علیاً المالیا اے بقیدار شادات۔

# اخبار الني النظاف الن سعد (صدادل) المسلك المسلك المسلك الخبار التي النظافي المسلك الم

ای روایت میں آنخضرت مُکالِّیْنِ نے بیکھی فرمایا: ابراہیم شیاہؤ کی بقیہ شیرخوارگی بہشت میں پوری ہوگی۔ عمرو بن سعید کہتے ہیں' ابراہیم' نے جب وفات پائی تورسول اللّه مَکَالِّیْنِ آنے فرمایا: ابراہیم' میرا فرزند ہے' وہ دودھ پیتے مرا ﷺ بہشت میں اس کے لئے دودا ئیاں (امّائیں) ہیں جواس کی شیرخوارگی کی تھیل کررہی ہیں۔

شبعی والیمال کہتے ہیں رسول الله مثل الله مثل الله مثل کے بہشت میں ابراہیم میں الله کو ایک دودھ پلانے والی دائی ہے جواس کی شیر خوارگی کا بقید پورا کررہی ہے۔

براء بن عازب می الله می کراس کی ایک دود صابل نے والی بہشت میں ہے۔

انس بن ما لک ٹھائند کہتے ہیں: میں نے ابراہیم ٹھائند کودیکھاجورسول الله ٹھاٹنڈاکے روبرودم تو ڈر ہے تھے۔ یہ دیکھر رسول الله ٹھاٹنڈاکی دونوں آئٹھیں مجرآ کیں اور فرمایا کہ آئکھ آبدیدہ ہے دِل رنجیدہ ہے اور ہم مجراس بات کے جس سے ہمارا بروردگارراضی رہے کچھاورنہیں کہتے۔اے ابراہیم اواللہ ہم تیرے لئے ٹمگین ہیں۔

قادہ ہےروایت ہے کہ رسول الله مُثَالِّيَّةِ کم نے اپنے فرزند کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ اس کی شیر خوار گی بہشت میں پوری ہوگی۔

براء بن عازب می الدین جور ایت ہے کررسول الله می اللین الله علیہ فی الله می ال

عابر می اورده سول (۱۲) مہینے کے تھے۔ براء می اورده سول اللہ میں ہے جواس کی شیر خوادگی کا بقیہ پورا کرر ہی ہے۔اوروہ صدیت اورشہیدہے۔

استعیل الستدی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک شاہدہ سے پوچھا کہ آپارسول الله مُقاہدہ اسے فرزندا براہیم شاہد پر نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا! مجھے معلوم نہیں۔اللہ ابراہیم شاہدہ پررتم کرے وہ اگر جیتے تو صدیق و نبی ہوتے۔

انس بن ما لک می اور کہتے ہیں: رسُولی اللهُ مَالِیُّا کے اپنے فرزندا براہیم می اور بنازے کی نماز میں ) چار تکبیری کہیں۔ جعفر بن محداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّالِیُّا کے فرزندا براہیم میں اور نوال کیا تو آنخصرت مَالِیُّؤِم نے ان پرنماز براحی۔

<sup>●</sup> وودودھ پیتے مراہے۔اصل میں ہے: اند مات فی المندی عربون بین ان دنوں محاورہ تھا کہ جو بیچے عالم شیرخوارگی بین انقال کرتے تو ان کے لئے کہتے وہ چھاتی (پیتان ) میں مراہے منشاءوہ ہی ہے جوز جے میں ہے۔

# اخباراتي سُول المعالق المن سعد (صداق ل) المعالق المن سعد (صداق ل) المعالق المن سعد (صداق ل) المعالق ال

مِسعَر بحوالہ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ عدی نے براء تفاطقہ کو یہ کہتے سنا کہ بہشت میں رسول اللّه مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِن مُن مُوافِقَالِمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلَّا اللّهُ مَا أَلّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

حدیث میں دورھ بلانے والی کالفظ تھایا دائی کا؟مسر کواس میں شک ہے۔

محمد بن عمر بن علی منیالیؤر بن ابی طالب کہتے ہیں بھیج میں پہلے پہل عثان جی الدعو ن دفن ہوئے ۔ پھر ابر اہیم شیالیؤ فرزندرسول اللّٰدمنالیڈیٹا کی نوبت آئی۔

محمد بن مویٰ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ گھر بن عمر بن علی ٹھادیو بن ابی طالب نے مجھے خبر دینے کے لئے اپنے ہاتھ سے شارہ کیا۔

بقیع کی حد پر بھن کے اس مزبلے کے پنچے سے گزرتے ہوئے جومکان کے پیچے ہے بائیں جانب ہے ہوکر رکان کی منتہا ہے آ گے بڑھے تو ہیں ابراہیم نئاماؤ کی قبر ہے۔

ابراہیم بن نوفل بن المغیر ہ بن سعیدالہاشی نے خاندان علی شئائیڈ (ابن ابی طالب ) کے ایک شخص ہے روایت کی کہ رسول اللّه مَاکَیْتِیْ نِمْنِیْ جنوابراہیم شئائیڈ کو فرن کیا تو فر مایا : کیا کوئی ہے جو ایک مشک لائے ؟

ایک انصاری بین کے ایک مشک پانی لا یا تو آنخضرت طافیاتی نے مایا: اے ابراہیم جھائیو کی قبر پر چھڑک دے۔
ابراہیم مختلف کی قبر داستے کے قریب ہے اس کے ساتھ دادی نے اشارہ کیا کہ یہ قبر طقیل کے مکان کے قریب ہے۔
عطا کہتے ہیں: ابراہیم مختلف کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دسول اللہ مکافیتی نے دیکھا کہ جیسے پھر قبر کے
کنارے پڑا ہو آسم تحضرت مکافیتی آلی نے برابر کرنے گئے اور فر مایا کہتم میں سے کوئی تحض جب کوئی کام کرے تو اسے درست
طور پر کرنا چاہئے کہ مصیبت زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔

محول کہتے ہیں: رسول اللّٰهُ مَثَالِیَّ اینے اپنے بیٹے کی قبر کے کنارے دیکھا تولحد میں ایک شگاف نظر آیا ' گورکن کوخشک مٹی کا ایک مکٹرا • (بڑاڈ صیلا) دے کرفر مایا:

(( انها لا تضر و لا تنفع ولكنها تقرعين الحيّ )).

'' بینه مُضر ہے ندمفید'لیکن زندہ آ دمی کی آ کھ میں اس سے ٹھنڈک آ تی ہے کین مرنے والے کو قبر کی درتی و نادر تی سے کوئی سروکا رنداس سے مضرت نداس سے نفع تا ہم دیکھنے والا جب قبر کو درست دیکھتا ہے قوالیک گونہ تسلی ہوتی ہے''۔

خشک منی کانگزایا و صیلا: اصل میں لفظ مقدرہ ہے جس کے بہی معنی ہیں۔

# ا برا تیم شیندنونی کوفات کے وقت سورج گرجن:

سائب بن ما لک کہتے ہیں: آ فاب میں کسوف (گربمن) آگیا تھا۔ رسول الله ملاقیق کے فرزند ابراہیم محاطف نے ای دِن وفات یا کی۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئانیئو کہتے ہیں جس دِن ابراہیم ٹٹانیئو کی وفات ہوئی سورج میں گرہن لگ گیا۔ رسول اللّه کا اُللّه کا اللّه کا حالت میں دیکھوٹو دُعاکروٹا آئکہ کھل جا ٹیں۔

محمود بن لبید کہتے ہیں: جس دِن ابراہیم محافظہ کی وفات ہوئی آ فاب میں گہن لگ گیا۔ رسول الله مثالی آئے جب سیسنا تو با ہرنگل آئے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

#### عقید ہے کی اصلاح:

اما بعد! اللها الناس ان الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احدو لا لحياة احدٍ فاذا وأيتم ذلك فافر عوا الى المساجد.

''اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائے بعدا ہے لوگوا واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں آفاب و ماہتا ہے جی جیں۔ نہ کسی کی موت ہے گہناتے ہیں نہ کسی کی حیات ہے۔ البذا جب تک تم یہ کیفیت دیکھوتو (زوال نعت کے نمونے سے) سہے ہوئے مجدوں کی جانب رجوع کرو۔ یعنی جناب البی میں دست بدعا ہو کہ اپنے فضل سے جونور و نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ برقر اررہے ایسانہ ہو کہ انہیں کی طرح ان میں جھی زوال آئے''۔

يه كمتية موئ رسول الله عَلَيْمُ إِلَى آتكهون مين آنسو كمرآئ-

فرمایا بیں فقط ایک انسان ہی تو ہوں آ کھ میں آنسو تجرے ہیں ول میں خشوع ہے بایں ہمدالیی بات نہیں کہتا جو پر وردگارکوناراض کر دے۔خدا کی متم اے ابراہیم احقیقت میں ہم تیرے لئے رنجیدہ بیں۔

ابراہیم می الفاد نے جب انتقال کیا تو اٹھارہ مہینے کے تھے اور رسول الله مگا تی اس موقع پر فر مایا کہ ابراہیم می الفاد کی ایک دور در پلانے والی بہشت میں ہے۔

عام كہتے ہيں إبراہيم بن ورا تھارہ مينے كے تھے كروفات يائى۔

ا ماء بنت يزيد كهتي ہيں: ابراہيم من هندونے نے جب وفات پائي تورسول الله مُكَاثِيْرُ كِي ٱلْحَمُول مِين ٱلسوجرآئے۔

تعزیت کرنے والے نے عرض کی: یارمول الله طال الله الاحق جانے پیچانے کے سب سے زیادہ شایان آپ ہیں۔ رسول الله طالیّتیا نے فرمایا: آ کھ میں آنسو بھرے ہیں ول رنجیدہ ہے گرہم الی بات نہیں کہتے جو پرورد کا رکونا راض کر دے۔ اگریہ (وعدہ موت) خچا اور جامع وعدہ نہ ہوتا' اگر چچلے اگلوں کے ساتھ جاملنے والے نہ ہوتے تو اے ایرا ہیم! تجھ پرہم

اس نے زیادہ غم کرتے اور ہم واقع میں تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔

# الطبقات الناسعد (صداقل) المسلم المسل

عبدالرحمٰن بن حسان می النه بن ثابت اپنی والدہ سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابراہیم می النه کی عادتے حادثے میں میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں اور میری بہن چیخی تھیں تورسول الله مُلَّاثِیَّا اس وقت روکتے نہ تھے۔ ابراہیم میں الناء جب انتقال کر گئے تو آپ می گائِیْ نے نالہ وفریا دیے منع فر مایا۔

نصل بن عباس میں شنانے غسل دیا' رسول الله مَالِیَّتُمُ اورعباس میں الله عَلیْتُ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھارسول الله مَالِیُّیُکُمْ قبر کے کنارے تھے اورعباس میں اللہ تا ہے کہ پہلو میں بیٹھے تھے۔ قبر میں فصل بن عباس میں شاہری اسامہ بن زید جی پیشا اُر کے۔ میں قبر کے پاس آرہی تھی مگر کوئی منع نہ کرتا تھا۔

اس دِن آ فاب گہنا گیا تو اوگوں نے کہا: بدابراہیم محافظہ کی موت کے باعث ہے۔

رسول الله مَاليَّيْنِ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْلِ مِن قَالِ كَي مُوت وحيات سينبيل كَهنا تا\_

ا ینٹ میں شگاف دیکھ کے رسول الله ماللی انتخابے تھے دیا کہاہے بند کر دیا جائے۔

اس کے متعلق رسول اللہ تُلَاثِیُّا کے گزارش کی گئی تو فرمایا: اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع ہوتا ہے کیکن زندہ آ دی کی آ تکھ اس سے خنک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تواللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے درست اورٹھیکے طرح سے کرے۔

ابراہیم مخاصف نے سے شنبہ کے دِن وفات پائی۔ رہے الاوّل کی دس شبیں گزر چکی تھیں اور دسواں سال تھا ( لینی اامر رہے الاوّل <u>•اچے</u>)۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں رسول الله مثالی کے فرزندا براہیم نے بنی مازن بن اُمّ بردہ ہی ہوئی کے پاس وفات پائی۔اس پررسول الله مثالی کی اُن الواقع بہشت میں ایک مرضعہ اس کی شیرخوارگی کے دِن پورے کررہی ہے۔ اُمّ بردہ جی دینا کے گھرے ایک چھوٹی سی چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا اور بقیج میں رسول الله مثالی کی ان پرنماز پڑھائی۔ استفسار کیا گیا: یارسول الله مثالی کی اُنہیں کہاں دفن کریں؟

فرمایا: ہمارے سلف عثان بن مطعون می ادائد کے پاس۔

رسول الله منافظ نے اُمّ بردہ چھھٹا کوایک قطعہ نخلستان عنایت فرمایا جے نتقل کر کے انہوں نے بدلے میں عہداللہ بن زمعہ ابن الاسودالاسدی کا مال حاصل کیا۔

عمر بن الحم بن قوبان کہتے ہیں: رسول الشر کا گئی نے تھم دیا تو ایک پھران کی (ابراہیم کی قبر پررکھ دیا) اور قبر پر پانی چھڑ کا ؤہوا۔
محمہ بن عبد اللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی بکر ہی افرہ بن عمر بن عرو بن حزم کو میں نے اپنے چھا بعنی زہری سے
روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ مُن اللہ علی کے ابراہیم میں افرائدہ رہتے تو میں ہرایک قبطی سے جزیہ ما قطار دیتا۔
ابن جاہر نے کھول میں اللہ من اللہ کی کوروایت کرتے سنا کہ ابراہیم میں اللہ عن اللہ عن قبل اللہ من ال

## 

# بيت اللد كي تغمير نو

#### تغمير كعبر من أتخضرت مَالْقَيْرُ كَي شركت

عمروالہذ کی ابن عباس میں وہ بین جیر بن مطعم' جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں بیسب کہتے ہیں ، پانی کی روائع تھی۔سیلاب اس کے اوپر ہے آتا تھا۔ تا آگئے خانہ کعباتک پہنے جاتا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ جس کے باعث در زاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ قریش ڈریے کہ معبد م نہ ہوجائے۔ کچھز بوراور سونے کا ایک ہرن کے موتی اور جواہرات سے مرصع زمین پر نصب تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہوگئے۔

انہیں دنوں سمندر میں ایک جہاز آ رہا تھا۔ جس میں روی (عیسائی) سوار نتے۔اور باقوم نام ایک شخص ان کا سرگروہ تھا۔ پیشخص معمار بھی تھا۔ ہوانے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعبہ پہنچا دیا کہ جدہ سے پہلے جہاز دل کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاڑ ٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ ریشیوں کے ساتھ جہاڑتک پنچے۔اس کی کٹریاں مول لیں۔ باقوم روی سے بات چیت کی جوان کے ساتھ ہولیا اورلوگوں نے کہا (لوبنینا بیت ربنا) اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں فصیح محاورہ جا ہلیت ای قدرہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں بعنی خانہ کعبہ کی از سر نواقی رکریں تواچھی بات ہے۔

، فریش نے بیا نظام کیا کہ پھر جمع کر کے کنار ہے صاف اور درست کر لئے جا ٹیں ۔رسول الله مُلَاثِیَّةِ ایمی انہیں لوگوں کے ساتھ پھڑا ٹھا اُٹھا کے لیے جارہے تھے۔ آپ ماٹھی آپ کا ٹھیٹے اس وقت پینتیس (۳۵) برس کے تھے۔

مالت بیتمی کہ لوگ اپنی اپنی نہ بند کے دامنوں کو اُٹھا کے گردنوں پرڈال لیتے تھے اور پھر اُٹھا تے تھے۔ رسول اللّهُ ظَالَيْظِ اُنے بھی یہی کیا گردامن پھنس جانے کے باعث پھسل جانے کی نوبت آچلی تھی کہ پکار ہوئی : عود تك اپنا پردہ لیتنی اپنی سرعورت کا خیال رکھو' اور دیکھو کہ بے پردگی نہ ہونے پائے۔ بیر پہلی پکارتھی۔

ابوطالب نے کہا: اے میرے بھیجا ہے حد بند کا دامن سرپرڈال لے۔

ٱتخضرت مَا لَيْظُ انْ فِر مَا يَا: يه جُو مِجْهِ مِحْهِ بِينَ آيا إِني تعدّى كَم باعث بينَ آيا-

اس کے بعد بھی رسول الله مُظَالِمَتُهُم کا پردہ مکشوف نظر ندآیا۔

جب خانہ کعبہ (کی قریب الانہدام عمارت) کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کسی نے کہا: اس عمارت میں صرف پاک کمائی داخل کر داور دہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قطع رخم نہ ہونے پائے اور نہاس میں کسی پرزور دظلم ہو۔ انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کی۔ بھاوڑا لے کے کھڑا ہو گیا اور پھر گرانے لگا۔ کہتا جاتا تھا: یا اللہ انتجھے تا راض کرنا

# اخبرالني سال المستعد (متداول) المستعد (متداول) المستعد (متداول) المستعد (متداول) المستعد المس

مقصودنبين مهم لوگ تو فقط بهتري جاہتے ہيں۔

ولیدخود بھی انہدام میں لگار ہااور قرلیش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھاچکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا متیاز وا ندازہ کرکے تغییر کے لئے قریعے ڈالے۔

رکن اسود سے رکن جمرتک کعبے کے پیش خانے کی تغییر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔

رکن حجر سے دوسرے رکن حجر تک بنی اسد بن عبدالعثری و بنی عبدالدار بن تصی کے جھے میں آیا۔

بی تیم و بی مخز وم کے جھے میں مابین رکن جحرتک برکن بمانی۔

بی سبم و بی جمح و بی عدی و بی عامر بن لوی مابین رکن بمانی تابرکن اسوداس تقسیم کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔

# حجراسودكي تنصيب

قرعة فال بنام صبيب ذوالجلال!

عمارت اس صدتک پیچی جہاں خانہ کعب میں رکن نصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اپنے استحقاق پرزور دیا۔اوراس قدر مخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہوئے لگا۔آ خربیرائے قرار پائی کہ باب بنی شیبہ سے پہلے پہل جوداخل ہو وہی حجراسودکوا ٹھاکے اپنی جگہ پررکھ دے۔

سب نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اس رائے کوتسلیم کرلیا۔

باب بن شیبہ سے پہلے پہل جواندرآئے وہ رسول الله مُثَاثِيَّةٌ تصلوگوں نے جب آپ مُثَاثِّةٌ اُکود یکھا تو بول اُٹھے '' بیر امین ہیں' ہمارے معاملے میں جو فیصلہ بیرکریں گے ہم اس پر راضی ہیں''۔

#### آ تخضرت مُلَافِينًا كارشك آفرين فيعله:

قریش نے رسول الله مُنگانی کُم ارداد سے اطلاع دی۔رسول الله مُنگانی کُم نے زمین پراپی چا در بچھا دی اور رکن (جر اسود) اس میں رکھ کے فرمایا: قریش کے ہرا یک ربع سے ایک ایک شخص آئے ( یعنی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ' ان میں سے ہرایک جماعت اپناا بیاا کیک ایک قائم مقام منتخب کرے )۔

**逐行**的 "说话,这一点有一点的,这种有一点。"

ربع اوّل بن عبد مناف میں عتبہ بن زمیعہ (منتخب ہوئے)۔

ربع ثاني مين ابوزمعه

ربع ثالث ميں ابوحذيفه بن المغير و \_

اورربع رابع میں قیس بن عدی۔

### 

اب رسول الله طَلَّيْنِ فِي مايا بتم بين سے ہر فرداس كيڑے كا ايك ايك گوشه بكڑ لے اور سب مل كاسے أشاؤ۔ سب نے ای طرح اُٹھا یا اور پھررسول الله طَالِیْنِ نے ججراسود كواس جگہ (جہاں وہ ہے) اپنے ہاتھ سے اُٹھا كے ركھ دیا۔

نجدے ایک شخص نے بڑھ کررسول اللہ منافی کی ایک پھر دینا چاہا، جس سے آنخضرت کا فیٹی کرک کومضبوط رکھ سکیں۔عباس بن عبد المطلب نے کہا بنیں اور اس شخص کو ہٹا کے خو درسول اللہ منافی کی کھر دیا۔ جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس ہٹائے جانے پرغضب ناک ہوا۔ تو آنخضرت مَنافی کی فر مایا: بیت اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کرسکتا ہے جو ہم میں ہے ہو۔

نجدی نے کہا: تعجب ہے ایسے لوگ جواہل شرف ہیں' تقلمند ہیں' مسن ہیں' صاحب مال ہیں' اپنے وسیلہ مکرمت و ہزرگ و حفاظت میں ایسے شخص کواپنا سرگروہ قرار دیتے ہیں جوعمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال ودولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ' خداکی قتم یہ شخص سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے بانٹ لے گا۔

> کہاجا تاہے کہ یہ کہنے والا ابلیس تھا۔ ابوطالب نے اس موقع پر کہا:

وقد جھدنا جھدہ لنعُمرہ وقد عمر تاخیرہ و اکبرہ "
"ہم نے اس کی تغیراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیرو بزرگ کو آباد بھی کرلیا میں کہ مے نے اس کے بہترین و بزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا"۔

فاِن یکن خَقًا ففیناً اَوْفَرَهُ "اب اگرکوئی حق ہے تو ہدرجہ وافر وکثیر ہم ہی لوگوں میں ہے'۔

پھر تغمیر ہونے لگی تا آئکہ ککڑی کی جگہ آئی (لیعنی حجت بنانے کی نوبت آئی جس میں ککڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے)۔ پندرہ شہتیر ● تنے جن پر حجت قائم کی گئی۔سات ستونوں پر بنیاویں رکھیں اور ججرکو بیت اللہ کے باہر کردیا۔ بالسمہ سرمین

ولي آرزو کا ظهار:

عائشہ فناه عُمَا کہتی ہیں: رسول الله مَالْقَلِمُ نِے فرمایا (اے عائشہ فناه عُمَا) تیری قوم نے کیلیے کی عمارت میں کمی کردی۔ اگر

<sup>🛈</sup> شہتیر اصل میں لفظ جائز ہے جس کے متی بھی ہیں۔ جبخبو: وہ مقام ہے جس پر حکیم جاوی اور خانہ کعبیزاد ہااللہ شرفاوتخلیہا کو ثالی جانب سے محیط ہے۔

## اخبات ابن سعد (صنباقل) العلاق المعلق العلم العل

وہ شرک کوچھوڑ کے ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو جو پچھاں تعمیر میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو پھر سے بنادیتا۔میرے بعدا کرتیری قوم اسے بنانا چاہے تو آ انہوں نے جوچھوڑ اہے میں اسے تجھ کود کھا دوں۔

اس کے بعد آپ نے جمر میں سات گزیے قریب قریب عائشہ ڈیاوٹنا کو دیکھا (جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا)۔

عائشہ میں میں تا تا کہتی ہیں کہ رسول الله ملکا لیے آئے اپنے بیان میں بیر انجھی ) فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دومشرقی ومغربی درواز ہے بھی میں بتا تا کیا تو جانتی ہے کہ تیری قوم نے کس لئے دروازہ اونچا کردیا ؟

میں نے عرض کی میں تونہیں جانتی۔

فرمایا۔ تعزز کے لئے کہ جے وہ جا ہیں وہی اندرآ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب بیاوگ کسی کے اندرآ نے کو مکروہ خیال کریں تواسے چھوڑ دیتے حتی کہوہ داخل ہونے لگتا تواہے دھکیلتے یہاں تک کہوہ گریڑتا۔

سعید بن عمراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے قریش کو دیکھا کہ دوشنبہ و پنجشنبہ کے دِن خانہ کعبہ کو

کھولتے تھے جس کے درواز سے پردربان ہیٹے ہوتے تھے۔ وہ شخص (جے زیارت کرنی ہوتی) پڑھے کے اوپر آتا اور پھر درواز سے
میں سے ہو کے اندرجو تا تا۔ اگر مراد بیہ ہوتی کہ وہ اندر آئے تو وہ دھیل دیا جاتا جس سے وہ گر پڑتا۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ چوٹ بھی

لگتی۔ کعبے کے اندرجو تی پہنے داخل نہ ہوتے اس کو بڑی (بری) بات جانتے تھے۔ زینے کے نیچا پی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔

ابن مرسا کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس ہی الدور بی عبد المطلب کو کہتے سنا کہ رسول اللہ متا اللہ عالیہ اللہ عالیہ۔

این عرسا کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس ہی الدور بی عبد المطلب کو کہتے سنا کہ رسول اللہ متا اللہ عالیہ اللہ عالیہ۔

### رسول الله مثالة يؤم كي نبوت

عبدالله بن شقیق کہتے ہیں: اُیک شخص نے عرض کی یا رسول الله طَّالِیَّیْمُ ۔ آپ سے پیغبر ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہا نمین ہائمیں ۔ آنخضرت (عَلِیْظَالِیَّامُ) نے فرمایا: اسے کہنے دو۔ آ دم ہنوز روح وجسم کی درمیانی حالت میں شخے کہ میں پیغبر تھا۔ ابن الی الجدعاء محافظہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی یا رسول الله طَالِیْلِیَّمُ اللّٰہِ کَا اِسْ کِسِیْسِر ہوئے؟

فرمایا: جب آدم علائل بنوزروح اورجهم کے درمیان تھے۔

مُظّرف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول الله مُلَالِیُّا کے دریا دنت کیا کہ آپ کب سے پیغبر ہیں؟ فرمایا: آ دم عَلِیْظِل کی روح وخاک کے درمیان (لیعنی روح وخاک سے آ دم عَلِیْطِل کا جسم ابھی مرکب بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے شرف نبوت حاصل ہو چکا تھا۔مطلب ہے کہ میری نبوت از کی ہے موقت نہیں ہے۔

عامر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول اللہ مثالی گئے ہے عرض کی آپ کب سے پیغیر ہوئے؟ فر مایا مجھ سے جب میثاق لیا گیا ہے تو آ دم علائط اس وقت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

عرياض مفاطعة بن ساريد كدرسول الله منافيظ كصحابه بين كهتم بين كه مين في رسول الله منافيظ كويد فرمات موسة سنارة وم

# 

ہنوز اپنی خاک ہی میں رلے ملے سے کہ میں خدا کا ہندہ اور خاتم انتہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگوں کواس کی خرویتا ہوں۔ میرے والد ابرا ہیم (خلیل اللہ علیط) کی وُعاءمیرے لئے عیسیٰ علیط کی بشارت اور میری ماں کا خواب جوانہوں نے ویکھا تھا (پیتمام با تیں ولا دت سے بیشتر ہی ظہور کی خبر دے چکی تھیں )۔

پغیروں کی ماکیں یوں ہی رؤیا دیکھتی ہیں اور اسی طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت رسول الله منافظ الله علی والدہ نے ایک نورد یکھا تھا کدان کے لئے شام کے ایوان تک اس سے روش ہو

گئے تتھے۔

ضحاک ہے روایت ہے رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْظِ کَی وَعاہوں۔ خانہ کعبہ کے قاعد ہے بلند کرر ہے منصے کہ انہوں نے کہا:

((ربنا و ابعث فيهم رسولاً منهم )).

"اے ہمارے پرورد کاراان لوگوں ٹی ایک پینجز کی جوانیں میں ہے ہو''۔

اس كويرُ به كَ تخضرت مَا لِلْيُكُمُ فِي أَخْرَبُكُ بِيرَا بِينَ ثِلَاوت فرما كَي \_

عبدالله بنعبدالرحمٰن بن معمر کہتے ہیں: رسول الله مَالَّةُ يَّمِ نے قرمایا کہ میں اپنے والدابرا ہیم عَلائِظِه کی وُعا ہوں اور میر ہے لئے عیسیٰ بن مریم عنوائظہ نے بشارت دی تھی۔

ابوامامہ بابلی کہتے ہیں: رسول الله مُطَالِّيُّةُ اِسے گزارش کی گئی کہ یا رسول الله مُطَالِّيُّةُ آپ اپنے ابتدائے امرے آگاہ فرمائیں۔آپ مُطَالِّیُہُمْ نے فرمایا میرے والدابراہیم عَلائِک کی دُعامِیرے لئے جیسیٰ بن مریم عَمِنْ کا مِنارت دی۔

قادہ کہتے ہیں: رسول الله منافی الله علی اللہ میں آفرینش وخلقت میں سب سے پہلے اور بعث میں سب سے پچھلا

لتخض بهول

#### نزول وی ہے تبل کے واقعات:

خالد بن معدان کہتے ہیں: رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لِيَعْلَمُ عَلَيْهِ اللهِ مَا يَعَابِ

ارشاد ہوا: ہاں میں دُعائے ابرا ہیم ہوں میری بشارت عیلی بن مریم عبطے نے دی۔ میری مال نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور لکلا کہ شام کے قطر والوان (تک) اس سے روشن ہوگئے۔ میری رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بحر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیچے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مکانات کے چیچے جانوروں کو چرار ہے تھے کہ دوسفید پوش آ دمی سونے کا ایک طشت کئے جو برف سے لبر بر تھا میر سے پاس آ ہے۔ دونوں نے پکڑ کے میر اسید جاک کیا۔ میراول نکالا اور جاک گیا۔ میراول نکالا کو جو برف ہو ہوں ہوں ہے کہ کو بیاں آ ہے۔ دونوں نے پکڑ کے میراسید جاک کیا۔ میراول نکالا اور جاکہ کیا۔ میراول نکالا کو پینک دیا۔

میرے سینے اور دِل کوائی برف ہے دھویا اور پھر ( ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ): انہیں ان کی اُمت کے سو آ ومیوں کے برابر تول' ان کے ساتھ مجھے تولا تو بھاری تھبرا۔ آخراس نے کہا: انہیں ان کی امت کے ہزار آ دمیوں کے برابر وزن

#### کر طبقات ابن سعد (منداوّل) کی ساز کی از این بی این می این کی این کی می این کی می این کی می این کی کی کی کی کی ک کروزن ہوا تو پھر میں بھاری تشہرا۔ آخراس نے کہا: انہیں چھوڑ دے کہا گران کی تمام اُمت کے ساتھ ان کا وزن ہوتب بھی انہیں کا پلیہ بھاری رہے گا۔

#### سعادت مندي كي علامات:

موسیٰ بن عبیدہ میں ہوا ہے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللّٰه مَالَّیْتِیَّا جب پیدا ہوئے اور زمین پر آئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔سرآ سان کی جانباُ ٹھا ہوا تھا' اور ہاتھ میں ایک مشت خاک تھی۔خاندانِ لہب کے ایک شخص کو پینجر پینچی تواس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: اسے بچا' فال اگر بھے لکی تو واقعۃ یہ بچیا الل زمین پر غالب آئے گا۔

انس بن ما لک ناساند سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالَّيْزُ بِحوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ای حالت میں ایک آنے والا آیا جس نے پکڑ کرآ پِ مَنَّالِیْنِ کَا اَکْ مَنْ مَ چاک کرڈ الا۔ اور اس میں سے ایک نقط دکال کے پھینک دیا۔ اور کہا: ہذہ نصیب الشیطان منك (تھے میں سے لینی تیرے جسم میں سے بیشیطان کا حصہ تھا)۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اسے رکھ کے آپ زم زم سے دھویا اور جوڑ ویا۔ بچ آنخضرت مَنَّالِیُّنِ کَی والیہ کے پاس (یہ کہتے ہوئے) ووڑ سے کہ کھر (مَنَّالِیْنِ اَلَی مُوسِّے کے (مَنَّالِیْنِ اَلَی مَنْ مُوسِّے کے (مَنَّالِیْنِ اَلَی کَا اَلْمُ مَنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمِنْ اِللهُ مَالِیْنِ اِللّٰمِی اِلْمَالِیْنِ اِللّٰمِی اِلْمَالِیْنِ اِللّٰمِی اِلْمِنْ اِللّٰمِی اِلْمَالِیْ اِللّٰمِی اِلْمَالْمُنْ اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمَالْمُنْ اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمَالِمُی اللّٰمِی اِلْمَالْمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمَالِمُی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمَالِمُی اِللّٰمِی اِلْمَالْمَالِمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمَالِمُی اِلْمَالُمُی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمَالْمَالِمُی اِللّٰمَالِمُی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمَالِمُی اللّٰمِی اللّٰمَالِمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمَالِمُی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اور جور اور اللّٰمَالِمُی اللّٰمِی اللّمالِمُی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی الللّٰمِی

انس می الفو کہتے ہیں: فی الواقع ہم دیکھا کرتے تھے کہ رسول الله ظافیۃ کے سینے میں سوئی (نجیہ ) کا نشان موجود ہے۔
زید بن اسلم کہتے ہیں: حلیمہ جب ( مکہ میں ) آئیں تو ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جسے دود دھیلاتی تھیں ۔اس بنچ کا نام عبداللہ تھا۔ سفیدرنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی سن درازاونٹنی بھی تھی ۔جس کا بچہ بھوک کے مار سے مرچکا تھا۔اور اس کی ماں ( یعنی اوٹی ) کے تھن میں دود دھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کوئی بچیل گیا تو اسٹے دود دھیلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ قبیلۂ سعد کی (دوسری) عورتیں بھی تھیں کہتے ہے آ آ کے چندروز قیام کیا بچے لئے' گر علیم نے کوئی نہ لیا۔ رسول اللہ ﷺ ان پر پیش کئے جاتے تھے گروہ کہتی تھیں یعیم اللہ اب له (پیرپی پیٹیم ہے' اس کا توباپ مر چکا ہے' یعنی أجرت رضاعت کی یہاں کیا اُمید ہے ) حتیٰ کہ آخر میں جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو حلیمہ نے آ مخضرت مُلِّ ﷺ کو لیا۔ ساتھ والیاں ایک ون پہلے ہی جا چکی تھیں ۔

آ مندنے چلتے وقت کہا: اے حلیمہ! تونے ایک ایسے بچے کولیا ہے جس کی ایک فاص شان ہے خدا کی قتم میں حاملے تھی مگر خمل سے جواذیت عورتیں پاتی ہیں مجھے پچھ نہ ہوئی۔ بیرواقعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا' وہ تمام جہان کا سردار ہوگا۔ یہ بچہ جب پیرا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پرآیا اور آسان کی جانب سراُ ٹھائے ہوئے تھا۔

علیمہ نے خاص اپنے شوہر کوخمر دی خوش ہوگئے۔ آخر گدھی پرسوار ہو کے واپس چلے جو تیز رفتار ہو گئ تھی اور اونٹنی کاتھن دودھ سے بھر گیا تھا' شام وسحر دونوں وقت اسے دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے جاتے خلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔ انہوں نے دیکھا

#### ر طبقات ابن سعد (عداة ل) معلی المسلم ۱۲۸ می می المسلم اخبار النبی مالی المسلم اخبار النبی مالی المسلم المسلم ا تو یوچها: من احذت ( کس کولیا؟ )

حلیمہ نے کہا: ہم نے تو اس کی برکت دیکھ لی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کوسیر کرسکتی ہوگ کے مارے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا 'اب کیفیت میر ہے کہ وہ اور اس کا بھائی آئخضرت علائظ دونوں جتنا جا ہتے ہیں پیتے ہیں 'پی کے آسودہ ہوجائے ۔اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ بین 'پی کے آسودہ ہوجائے ۔اس کی ماں نے جھے تھم دیا کہ (کسی کا ہن ہے) اس کے متعلق دریافت کروں۔

بنریل نامی کا بهن کودکھانے کا واقعہ:

اہے دیار میں پہنچ کے حلیمہ رہنے سہنے لگیس۔

تا آنکہ عکاظ کا بازارلگا۔ رسول اللہ مثالی کے ہوئے قبیلہ بذیل کے ایک عراف (قست شناس کا بهن) کے پاس چلیں جے لوگ اپنے بچے دکھاتے تھے عراف نے آنخضرت علیہ انجازی کودیکھا تو جلایا:

يا معشر هلكيل، يا معشر العرب.

''ہزیل کے لوگو دوڑ وعرب کے لوگودوڑ و''۔

ملے والے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا:

اقتلوا هذا الصبي.

''اس بچے کو مار ڈ الؤ'۔

اتنے میں آنخضرت مَاللَّيْنِ الوكر الرحليمہ چل ديں اوگ پوچھنے لگے:

°' کون سابچہ؟''

وه کهتا:

د درمین، میلی ک

لىكىن كوئى بھى كچھنيىں دىكھ سكتا تھا۔اس لئے كەآتخىضرت مَثَّاتَّتُومُ كوتۇ وەلے جاچكى تھيں \_

عراف سے کہتے:

''وه کیابات ہے؟''

آخراس نے کہا:

رايت غلامًا والهته ليقتلنّ اهل دينكم و ليكسرن الهتكم و ليظهرنّ امره علمٍكم.

' 'میں نے ایک لڑکا دیکھا' اس کے معبودوں کی قتم ہے وہ تنہارے دین والوں کوتل کر ڈالے گا' تنہارے دیوتاؤں کو

#### الم طبقات ابن سعد (صداق ل) المسلك الم اخبار الني مَلَّالِينِي مِ

توڑ پھوڑ ڈالے گا'اوراس کا حکم تم سب پرغالب آئے گا''۔

سوق عكاظ ميں جبتو ہونے لگی مگر نہ ملے - كيون كەجلىمە آپ كولے كے اپنے گھر داپس جا چكى تھی ۔ اس واقعہ كے بعد آنخضرت مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمِراف كَا رَبِي رِينِ كُرِيْنِ اورنهُ سَي كودكها تي تھيں۔

عیشی بن عبدالله بن مالک کہتے ہیں: قبیلہ مذیل کا یہ بوڑھا عراف چلایا کہ یالھذیل والھته (بذیل اوراس کے ديوتاؤل كى بي ) ـ أن هذالينتظر اموا من السماء (بيربيرة سان سي سي حكم كانتظار كرر ما بير) \_

رسول الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله الله عَلَى كەكافرىي مرائه

#### ر آ ثارعظمت:

ا بن عباس میں پیش کہتے ہیں: حلیمہ رسول الله مَالیُّنیِّم کی تلاش میں تکلیں میہ وہ وقت تھا کہ دو پہر کی دھوپ سے جاریا ہے ستانے کے تھے۔رسول الله مُكَالِيُّ الكُورا بني بمثيره (ليمني دووه شريك بهن دختر حليمه) كے ساتھ بإيا تو كہنے لكيس في هذا الحرّ ( واکنس اس گرمی میں )۔

آ تخضرت مَا الله الله الله الله على الله المعه (الصبيري مان!) مير بي بقائي كوگري ملي بي نهيس ميں نے ويکھا كه ايك ابر ان پرسایہ کئے ہوئے ہے۔ جب تھہرتے ہیں وہ بھی تھہر جاتا ہے اور جب چلتے ہیں وہ بھی ٹیاتھ چلتا ہے۔ تا آ نکہ آپ اس جگه پینچے۔

ابومعشر نجیج کہتے ہیں: کعبے کے سائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک بچھوٹا کچھا دیا جاتا تھا' جس کے اردگر دان کے بیٹے بیچہ رعبدالمطلب کا انتظار کرتے تھے۔رسول الله مَالَيْعَ إِس وقت بالكل ہى كمن تھے۔ دود ھے چھوٹ چکا تھا اور چھ كھانے لگے تھے اورجم من گوشت بر چلاتھا' آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور بیٹھ رہتے۔ بچا کتے: مھالا یا محمد عن فراش

عراف علم العراف کا ماہر عرب جاہلیت میں اس علم کارواج تھا۔ مشکل سے مشکل پیچید گیوں میں عراف سے رجوع کرتے خصوبات میں قضایا میں۔ امراض میں رویا وخواب میں غرض کدایے نزویک جس بات کواہم بیجھتے سب میں حراف کی رائے کیلتے اورا سے اشارہ فیبی سیجھے ۔ گویاس فن کوملم وفل قد وقضا وطب ودین مذہب سب سے تعلق تھا وراس کا ماہران سب مے متعلق پیش کوئی کرسکتا تھا۔

<sup>😝</sup> دیوانه ہوگیا اصل میں ہے' دلہ' اہل عرب زوال عقل وخو فراموثی کو' دلہ' کہتے ہیں جولاز مرید یوانگی ہے۔

<sup>€</sup> الامعشر كي السندى علم حديث كايك مشهوررادي فن تاريخ كنهايت متاز مابراورسيرة الني تأثير كاي نام ورمضنف كزر يهي اورصدراول کے اساتذ و اخبار وسیر و مغازی میں شار کئے جاتے ہیں۔ان کا خاندان سندھ سے نکل کرعرب پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کے مدنیت عرب کا رکن رکین بنا تھا۔ مندوستان كويةخرحاصل بي كدآ مخضرت عليقال الأكاممتازترين سيرت نولس اي ملك كافقار

<sup>•</sup> كمن اصل ميل ب "غلام جَفَو" جوالي چوال بي كوكت بين كداس كى بديول پر گوشت چر صن لگا، وجم جرنے لگا، واور دوره چور كى كچھ کھانے یہ کی عادت پڑی ہو۔

#### كر طبقات اين سعد (صداول) اخبار النبي مَلِيَعَيْمُ

ابیك (اے محرً این باب كے بھونے سے بث كرميھو)

عبدالمطلب جب بيدد يكھتے تو كہتے . ومير بينے سے بوئے حكومت ومملكت آتى ہے''۔

يابيكت "وه ايخ جي مين حكومت كى باتين كرد بايخ"

عمرو بن سعيد ہے روايت ہے كما ابوطالب نے بيان كيا "'مقام ذي المجاز ميں تھا 'اور ميرے ساتھ ميرا بھتيجا يعني رسول الله مَا لِيَنْ الْمِي من صلح بياس لكي تو آپ نے شكايت كي اوركها اے ميرے بطنيج! مجھے بياس لكي ہے۔ ميں نے بياس وقت كها جب کہ میں و کیچہ ہاتھا کہ خودان پر بھی کچھٹنگی غالب ہے۔البندانہیں بے قرار واضطراب نہیں ہے''۔

> آ تخضرت مَثَّا فَيْزُكُ فِي مِينِ كَرِيا وَلَ مُورُ لِحُيَّا اوراُ تركِفِر مايا: الم ميرے چيا! كيا پياس كلي ہے؟ میں نے کہا ہاں!

آب نے زمین برایری دبائی ۔ یکا کی و کیسے ہیں تو یانی موجود ہے۔ فرمایا اے میرے جا اپیو۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے یانی پیا۔

#### آ ثارِنبوت.

عبدالله بن محمد بن عقيل كہتے ہيں ابوطالب نے شام كاسفركرنا جا ہاتو رسول الله مالي في نے فر مايا اے بيرے جياا تو مجھے یہاں کس کے باس چھوڑ ہے جاتا ہے۔میرے تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ کوئی دوسرا ہے جو بناہ دے سکے۔ ابوطالب کورفت آئی۔ آنخضرت مُکَاتَّنِیم کو بیچھے بٹھالیااور لے کے چلے۔ اثنائے سفر میں ایک دیرے را ہب کے ہاں فروکش ہوئے جس نے یو چھا'' پیاڑ کا تیرا کون ہے؟''

ابوطالب نے کہا ''میرابیٹائے''۔

را ہب نے کہا ''وہ تیرابیٹانہیں اور نداس کاباپ زندہ ہے

ابوطالب نے یو جھا '' یہ کیوں؟''

اس نے جواب دیا: "اس لئے کہ اس کا منہ پیغیر کا منہ ہے اس کی آ کھے پیغیر کی آ کھ

ابوطالب في دريافت كيا: " بيغم كياجيز ہے؟"

را بہب نے کہا: '' پیغیبروہ ہے کہ آسمان سے اس کے پاس وی آتی ہے'اوروہ زمین والوں کواس کی خبر دیتا ہے''۔

ابوطالب نے کہا '' تو جو کہتا ہاللہ اس سے کہیں برترے'۔

را بہب نے کہا! '' بہودیوں ہے اس کو بچائے رکھنا''۔

و ہاں ہے چلے تو پھرایک دوسرے دیر کے راہب کے ہاں فروکش ہوئے اس نے بھی یو بھا:'' پیاڑ کا تیرا کون ہے''۔

ابوطالب نے کہا ''میمیرابیٹاہے''۔

راہب نے کہا '' یہ تیرابیانہیں ہے اس کا باپ زندہ ہوہی نہیں سکتا''۔

# 

ابوطالب نے کہا " میس کتے ....؟"

رابب نے کہا ""اس کے کہاس کا منہ پغیر کا منہ ہے اس کی آ تھ پغیر کی آ تھ کے"۔

ابوطالب نے کہا:''سجان اللہ! تو جو کہ رہا ہے اللہ اس سے کہیں برتز نے'۔

رسول اللهُ عَلَيْقِيم الوطالب كَيْمَ لِكَهِ: "إِسْ مِيرِ بِ بَقِيْجِوْ كَيَانْبِينِ سَنْيًا كَدِيدُلُوكَ كَيَا كَهِدَ ہِ بِين؟ "

آنخضرت كالتيوم في الماين "المصر على الله كي كن قدرت كا الكارندكو".

#### بحيين مين علامات نبوت:

محدین صالح بن دینار عبدالله بن جعفر الزہری اور واؤد بن الحصین کہتے ہیں ابوطالب جب ملک شام کو چلے تو رسول الله مائی سے بنیاں مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آنخضرت سلام الله علیه اس وقت بارہ برس کے تقد شام کے شہر بھرای میں جب اُترے تو وہاں ایک راہب تھا جسے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عبادت خانہ میں) رہتا تھا۔ جس میں علائے نصاری رہا کرتے اور موروثی طور پر رہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی ویتے تھے۔

قافے والے بحرائے پاس اُ ترے۔ بحرائی پہ صالت تھی کہ اکثر قافے گزراکرتے تھے مگر وہ اُن ہے ہم کلام بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی۔ تو حسب معمول اس کے صعوبے کے قریب ہی اُ ترے کہ پہلے جب بھی اوھر سے گزرتے بہیں اُ ترا کرتے تھے۔ بحرائے (اب کی مرتبہ) ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کو دعوت دی۔ دعوت دیے کا سبب بیہ ہوا کہ قافلہ پہنچا تو بحیرا نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جوتمام لوگوں کوچھوڑ کرا کیلے ایک رسول اللہ کا ٹھٹے گھر سامید کئے ہے۔ لوگ درخت کے پنچ اُ ترے تو بحیرا نے دیکھا کہ وہی بادل درخت پر سامید کئے ہے۔ رسول اللہ کا ٹھٹے اس کے سامے میں آئے تو شاخیں سرسنز ہو کئیں۔

بجيراني بيكيفيت ديكهي توكها نامنكوا يااور بيغام بهيجاب

اے جماعت قریش! میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے میں جا ہتا ہوں کہتم سب اس میں شریک ہو چھوٹے بڑے آنزاد غلام کوئی بھی ندرہ جائے۔اس سے میری عزت ہوگا۔

> ایک مخص نے کہا: بحیرا! تیری پیرخاص بات ہے تو ہمارے لئے ایپانہیں کیا کرتا تھا۔ آئی کیا ہے؟ کے مناب میں متات ہے اور کا انتقال کی مستقد

بحيرانے كہا ميں تمہارى بزرگذاشت كرنا جا ہتا ہوں اورتم اس كے ستحق ہو۔

سب لوگ آئے مگر کم سی کے باعث رسول الله فالفیزارہ گئے۔ کیونکدسب میں آپ فالفیزامی چھوٹے تھے۔

قا فلے کا سامان درخت کے نیچے تھا'آ پھی وہیں بیٹھے رہے۔

بحیرائے ان لوگوں کودیکھا تو جس کیفیت کوہ جانتا پہچا تناتھا کمی میں نہ پائی اور کہیں نظر ندآئی۔وہ باول سرپر دکھائی نہ دیا بلکہ دیکھا تو وہیں رسول اللّٰه مُنگِائِقِیُّا کے سرپررہ گیا ہے۔ بھرانے دیکھ کے کہا: تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔

لوگوں نے کہا بجز ایک لڑ کے کے سب میں کم من وہی ہے اور اسباب کے پاس دوسراکو کی باقی نہیں رہا۔

## الطِقاتُ ابنُ معد (مداول) المستحد العدادل) المستحد المداول المالي عليها كالمستحد المالي عليها كالمستحد المالي عليها كالمستحد المستحد المستحد

بھیرانے کہا: اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ بیکٹنی بری بات ہے کہتم سب آؤ 'اورایک شخص رہ جائے۔ بادصف اس کے کہ میں دیکھتا ہوں وہ بھی تہمیں لوگوں میں سے ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قتم وہ ہم سب میں شریف النسب ہے۔ وہ خص یعنی ابوطالب کا بھیجا ہے اور عبدالمطلب کی اولا د میں ہے۔

حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف نے کہا خداکی متم اہمارے لئے بیقابل ملامت امر تھا کہ عبدالمطلب کالڑ کا ہم میں نہ ہواور پیچھےرہ جائے۔

حارث یہ کہدے اُٹھے' آنخضرت مُلَّالِیُّنِا کُو آغوش میں لیا اور لا کے کھانے پر بٹھا دیا۔ ابراس وقت بھی آپ مُلَّالِیُّا کے سر پر بیات افروز حسن و جمال تھا۔ بحیراسخت نظر تامل سے آپ کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیں' جن کی علامتیں آنخضرت مُنَّالِیْنِم کے اوصاف کی نسبت اس کے یاس (لکھی ہوئی) موجود تھیں۔

بتوں كا داسطەدىينے والے كوجواب:

رسول الله مُظَافِّقُاک بیاس آ کے اس راہب نے کہا: اے لڑے! کجتے لات وعزی کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو پکھ جھے سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول اللهُ مَنَّاقَتُونِ نے فرمایا: لات وَعزٰی کا واسط ولا کے مجھ سے نہ یو چھ کہ خدا کی قتم! جتنا میں ان وونوں سے بغض رکھتا ہوں اس فقد رسمی چیز سے متنفز نہیں یہ

را بہب نے کہا: میں مجھے اللہ کا واسط دیتا ہوں کہ جو کھ میں تھے سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول الله من الله المنظمة المن

آ بخضرت مُنَالِثَیْمُ کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کے حتی کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول الله مُنَالِثَیْمُ جواب دیتے جاتے تھے جوخود اس کی معلومات کے مطابق اُر رہے تھے۔ راہب نے پھر آ مخضرت مُنَالِثَیْمُ کی آ تھوں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی پیٹے کھول کے مہر نبوت دیکھی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان اسی طرح نمایاں جس طرح صفت و کیفیت راہب کے باس مرقوم تھی نیرسب و کیے کے مہر نبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔

قریش کی جماعت میں چرہے ہوئے کہاس راہب کے نزدیک محمد (مُلَاقِیم) کی خاص قدروعزت ہے۔

المنخضرت مَاللهُ عَلَيْهُم كويبود سے بچانا:

راہب کا یہ برتاؤ دیکھ دیکھ کے ابوطالب اپنے بھتیج (آنخضرت علیاً اُٹیاً)) کی نبیت خوف کھارہے تھے۔ابوطالب سے اس نے پوچھا:''یاژ کا تیراکون ہے؟''

ابوطالب نے کہا:''میرابیٹاہے''۔

را بب نے کہا: ''وہ تیرابیٹائیس ہے اور شریدام اس اڑے کے شایاب شان ہے کہاں کا باپ زندہ ہو'۔

# اخباراني العالم العال

ابوطالب نے کہا:''تومیرا بھیجاہے''

رابب نے کہا وواس کاباب کیا ہوا؟"

ابوطالب نے جواب دیا: ''وہ اپنی مال کے شکم میں تفاکہ باپ مرکبیا''۔

رابب نے پوچھا: ''اس کی ماں کیا ہوئی؟''

ابوطالب بولے:'' تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ انتقال کر گئیں''۔

را بہب نے کہا: تونے سے کہا۔اپنے جینیج کولے کے اس کے شہرودیار میں واپس پہنچادے یہودیوں ہے بچائے رکھنا کہ خدا کی شم اگراہے دیکھیا تا ہوں وہ بھی جان کھتا کہ خدا کی تشم اگراہے دیکھیا اور جو پچھ میں اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تواسے اذیت پہنچانا جا ہیں گے۔ تیرے اس بھتیج کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں (لکھی ہوئی ہے) موجود ہے اور ہم اپنے آبا واجداد ہے اس کی روایت کرتے جائے آئے ہیں 'یہ بھی جان لے کہ میں نے تیری خیرخواہی کی ہے اور تھیجت کا فرض ادا کیا ہے۔

ابل قا فلہ جب تجارت سے فارغ ہوئے تورسول اللہ کو لے کے ابوطالب فوراً چل دیتے۔

کچھ یہودیوں نے آنخضرت مکا فیٹر کو دیولیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے۔ ان لوگوں نے دھو کا دے کے

یکا یک ہلاک کرناچاہا۔ بحیرا کے پاس جا کے اس امر میں ندا کرہ کیا تو اس نے سخت مما نعت کی۔

اور پوچھا: اتجدون صفته (تم لوگ ني موعود کي صفت اس الر کے ميں پاتے ہو؟)

يبوديون نے كہا: إن!

بحيرانے كہا: فعالكم اليه سبيل (جب بيربات ہے تواس كى اذبت رسانى كى تبيل ہى مكن نہيں)\_

يبود يول في بيات مان لى اور بازا كات

ابوطالب نے آنخضرت مُنافِیزاکی معیت میں مراجعت کی تواز را وشفقت پھر بھی آپ کولے کرسفر کو لکے۔

سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے روایت ہے کہ ابوطالب سے اس را پہب نے کہا: یہاں کے علاقے میں اپنے جھینے کو لے کے نہ نکلنا' اس لئے کہ یہودی عداوت پیشہ ہیں' اور بیاس امت کا پیغمبر ہے' وہ عرب ہے۔ یہودی حسد کریں گے' وہ چاہتے ہیں کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔لہذاا ہے بھینے کو بچائے رکھنا۔

آنخضرت مَنَالَقِينَا كُلُونِ كُلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نفیسہ میں طابعت مدیہ کہ یعلیٰ بن مدیہ کی بہن تھیں۔ کہتی ہیں رسول الله طابعی اللہ جیسی برس کے ہوئے کے میں اس وقت تک آپ'' امین'' کے نام سے موسوم تھے۔اور بینام اس لئے مشہورتھا کہ نیک خصلتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پیچی ہوئی تھیں۔

شام كے تجارتی سفری مزید تفصیل:

آپ ای عمر میں تنے کہ ابوطالب نے گزارش کی: اے میرے بھتیج میں ایک ایسافخص ہوں کہ میرے پاس مال دزر

## اخبرالني تاليا المحالي المحالية المحال

نہیں۔ زمانہ ہم پرشدت و بخت گیری کررہائے ہے در پے کی مبلکے سے گزرتے چلے آئے ہیں اور حالت بیہ کہ نہ ہمارے پاس ماریو بضاعت ہے نہ سامان تجارت ہے یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ گیا ہے اور خدیجہ بنت خویلد تیری قوم کے لوگوں کواپنے اسباب کے ساتھ ججتی ہے اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے (تو بہترہے)۔

فدیجہ جی اور آئے کی بیٹر ملی تو آئے خضرت علیہ اور اور جواجرت دوسروں کو دی تھیں آب مگالیہ آئے کے لئے اس کا دونا معاوضہ قرار دیا۔ آئے خضرت مگالیہ آئی اس قرار داد کے مطابق خدیجہ جی اور علام میسرہ کے ساتھ چلے تا آئکہ شام کے شہر بُصرای میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے فروئش ہوئے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ بید مقام اس کی عبادت میں پنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے پنچے کون گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا ہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آئے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کون گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا ہب پہلے سے جانتا تھا' اس کے پاس آئے بوچھا: اے میسرہ اس درخت کے پنچے کون

میسرہ نے کہا: ایک قریشی جوجرم کعبدوالوں میں ہے۔

را بہب نے کہا: اس درخت کے نیجے بجو پینمبر کے اور کوئی دوسر اہر گزنہیں اُتر ا۔

نياكهه كيميسره دريافت كيا: كيااس كي دونون آ كھون مين سرخي ہے؟

میسرہ نے جواب دیا: ہاں!اور بیسرخی بھی اُس سے جدائبیں ہوتی۔

راہب نے کہا: وہی وہی 'آخری پیغیبراے کاش میں وہ زمانہ یا تاجب اس کے اخراج کاوت آتا۔

اس نے کہا: لات وعزی کا حلف اُتھاؤ۔

رسول الله مَا الله عَلَيْظِ فِي فِي الله والله الله والول كالتم نهيل كها في ميس الآياس الرّزامول الو أن كي جانب سے منه

چھیر لیتا ہوں۔

اس مخص نے تقدیق کی کہ بات وہی ہے جوتو نے کھی۔ ا

میسرہ ہے راہب نے تنہائی میں کہا: خدا کی تنم یہ پنجبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اُسی کی قتم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت ہمار ہے علاءا پی کتابوں کیرں یائے ہیں۔

میسرہ نے ذہن نشین کرلی اور آخر کارتمام قافلے والے واپس چلے۔

میسره کی نگاه (اثنائے سفر میں) رسول الله مُثَالِقُتِم برتھی۔ جب دو پہر ہوتی اور گری پڑتی تو ویکھتا کہ آنخضرت مُثَالَّة عُمَّا اونٹ بدر روز نوچہ دو

پر سوار ہیں اور دوفر شنے دھوپ سے آپ مُلَافِئْ اِپر سامیہ کئے ہوئے ہیں۔

راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دِل میں آنخضرت مُثَالِثَیْمُ کی ایسی محبت ڈالی دی کہ رسول اللہ مُثَالِثَیْمُ کا وہ گو ، غلام بن گیاں واپھی بین جب مقام مرّالظهران پینچے تو آنخضرت مُثَالِثَیْمُ سے عرض کی : یامحمہ (سَکَالِثَیْمُ )! آپ خدیجہ محادیثا کے پاس

# 

جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ جھاد ننا کو جونفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فرما ہے۔ آپ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی ۔

رسول الله طَالَقَيْمُ آگے بڑھے تا آئکہ ظہر نے وقت کے پہنچے۔ خدیجہ شائنا اپنے ایک بالا خانے میں چندعورتوں کے ساتھ بیٹی خیس جن میں ایک نفیسہ بنت مدید بھی تھیں ۔ رسول الله طَالِیْمُ اُلُور یکھا کہ آپ اپنے اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر نتیجے سامیہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ کیفیت دکھا کی تو سب متجب ہوئیں۔ خدیجہ شائنا کے پاس آنخضرت کُالِیْمُ آتشریف لائے اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا ۔ خدیجہ شائنا اس سے خوش ہوئیں۔ میسرہ کے آنے پر اپنا مشاہدہ اس سے بیان کیا تو میسرہ نے کہا: جب سے ملک شام سے ہم واپس ملے ہیں بیاسی وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔

میسرہ نے نسطور راہب کی بات بھی خدیجہ ہی ہوئی کوسنا دی اوراً س محف کی گفتگو بھی بتا دی جس نے بیچ کے معاملے میں آنخضرت مَلَّا لِیَّا اِسے خالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا'اس مرتبہ فدیجہ جی دنیا نے اس سے دونا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت مکا نظیم کے لئے جو معاوضہ نا مزد کیا تھا۔ خدیجہ جی دیا نے اس کی مقدار بھی دونی کردی۔

#### چندآ ثار نبوت:

ابن عباس میں میں کہتے ہیں: من جملہ آٹار نبوت پہلے پہل جو چیز رسول الله طاق الله طاق وہ ایک وہ ایک کہ آپ ہنوز الا کے ہی تھے کہ تھم ہوا: است (سترعورت کر جن اعضاء کوڈھا تک چھپا کے رکھنا چاہیے انہیں کھلانہ رہنے دے )۔ای دِن سے پھر آپ کے اعضائے نمفتنی نظر نہ آئے۔

عائشہ ٹھائٹ کہتی ہیں: میں نے رسول الله ظافیۃ (کےجسم) میں اسے ندویکھا۔

ریج یعنی ابن خشم کہتے ہیں: عہد جاہلیت میں اسلام سے بیشتر رسول الله منافی کی ابن خشم بنایا جاتا تھا۔مقد مات پیش ہوتے تھے۔اور آ ب سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔اسلام میں تو پھر آ پ کی پیخصوصیت ہوئی گئی۔

ر بیج نے ایک بات کہی ہے اور وہ کون می بات ہے؟ وہ بات سے کہ جس نے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی آپ کوامین بنادیا تھا۔ بیتی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا مین آنٹی مُضرت مُثَاثِیَّتِ کُوشِہرایا تھا۔

مجاہدے روایت ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے لوگوں نے ایک گوسالے کی قربانی کرنی جاہے کہ اسے ذرج کر کے بعض دیوتاؤں پرچڑھائیں گوسالےکو( قربانی کے لئے )جب باندھا تووہ چلایا:

### اخبرالني المالي المالية ال

يال ذريع امر لنجح، صالح يصيح بمكة يشهد ان لا الله الا الله.

'' جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے' ایک چلانے والا' بربان صح کے میں اس بات کی شہادت دیتے۔ ہوئے چلار ہاہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی معبور نہیں''۔

اوگول نے دیکھااور کچھروز کے بعداس تاریخ کا حیاب لگایا تو معلوم ہوا کُرسول الله مَالَّيْظِ مِعوث ہو چکے تھے ؟ حضور عَلَيْكُلُّ كُومشر كانه ملے میں لیكر جانے كی كوشش:

ا بن عباس میں میں میں مجھ سے اُم ایمن نے بیان کیا کہ بوانہ ایک بت تھا۔ جس کے حضور میں قرایش حاضر ہو کے اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے اور بیتام رہیں اپنے سرمنڈ اتے تھے۔ ایک رات وِن اسی کے پاس معتلف رہتے تھے اور بیتام رسمیں سال میں ایک وِن ہوا کرتی تھیں۔

ابوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے اور رسول الله مَالَّيْظُ سے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تبوار میں شرکت فرمائیں۔ گررسول الله مَالِیُّا اکار ہی کرتے رہے ۔ حتی کہ میں نے ویکھا ابوطالب آپ سے ناخوش ہوگئے اور آپ کی چھو پھیاں سخت عضب ناک ہوکر کہنے لیس۔

توجو ہارے دیوتاؤں سے پر ہیز واجتناب کرر ہاہے تو اس کرتوت سے ہمیں خود تھے پرخوف ہے۔

يه بھی کہنے لکین: اے محد (مُنْافِیمٌ)! کیا ارادہ ہے کہ تم اپنی قوم کے کسی میلے میں نہ شریک ہوتے اور نہ ان کی جمعیت

برهاتے؟

اُمُّ ایمن کہی ہیں کہ سب لوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اُسْرَ کَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اُسْرَ کَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

پھو پھول نے يو چھا:

((ما دهاك )).

'' تجھے کیا ہو گیا ہے؟''

((اني اخشي ان يكون بي لمم)).

''میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو''۔

ان سے کیا:

(( ما كان الله ليبليك بالشيطان و فيك من خصال الخير ما فيك )).

'' بچھ میں جو جونیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ شیطان کے ابتلاء میں تحقیر نہ پھنیائے گا''۔

<sup>🛈</sup> ذریع، بوزن، امیر، جمعنی جماعت۔

# ا طبقات ابن سعد (صداقل) المسلم المسل

((فما الذي رأيت؟))

''آخرتونے کیادیکھا؟''

فرمایا:

((انی کلما ذنوب من صنم تمثل لی رجل ابیض طویل یصبح بی وراء ك یا محمّد ﷺ لا تمسه)). 'ان بتوں میں سے جس بات كے پاس جاتا ايك سفيدرنگ بلندوبالا آ دى دكھائى دينا جوللكارتا اے تحر (سَلَقَيْمًا) يجھے سن جال سے نہيجو''۔

اُمِّ ایمن کہتی ہیں اس واقعہ کے بعد قریش کے سی میلے میں آنخضرت نے شرکت نہ کی حتی کہ نبوت سے فائز ہوئے۔" ''شاہ یمن کی مدینہ آمد ہے۔

اُ بی بن کعب کہتے ہیں' تیع (بادشاہ بمن) جب مدینے میں آیا اورا یک نال کے کنار بے فروکش ہوا تو علائے یہود کو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران کیا چاہتا ہوں' تا کہ یہودیوں کا مذہب یہاں استقامت نہ پاسکے' عربوں کا مذہب مرجع قرار ا

سامول بہودی نے کرسب سے بواعالم تھااس کا جواب دیا:۔

كتب سابقه مين آپ مَلَا لَيْمُ كَاوْ كرمبارك اور يبود كى زبانى اس كا تذكره:

اے بادشاہ! یہ وہ شہر ہے کہ اولا واساعیل (علائل) کے آلیک پیغیبر کا یہ مقام بھرت ہوگا۔اس کی ولا دت گاہ مکہ نام احمر اور یہ (شہر مدینہ) اس کا دارالبجرت ہوگا۔اس جگہ جہال تواس وقت کھڑا ہے بہتیرے مقتول ومجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اوراس کے دُشمن بھی۔

> یجے نے پوچھا:تمہارے گمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا۔پھراُن دنوں اس سےلڑے گا کون؟ سامول نے کہا: اُسی کی قوم اس پر چڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں لڑیں گے۔ تج نے کہا: اس کی قبر کہاں ہوگی؟

> > سامول نے کہا: اس شہر میں۔

تنج نے دریافت کیا: جب أس كے ساتھ الريں كے تو شكست كس كو موگى؟

سامول نے کہا بھی اُسے اور بھی اُنہیں۔جس جگہ اس وقت تو ہے پہیں اُس کو ہزیت ہوگی اور یہاں اُس کے استے اصحاب کا م آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قبل ندہوئے ہول گے۔ مگرانجام کارای کوفتے ہوگی۔ وہی غالب آئے گااورا پیاغالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کامنازع (لینی طرف مقابل) ندرہ جائے گا۔

تنع نے یو چھا: اس کا حلیہ کیا ہوگا؟

#### اخبرالبي ما المحافظة المن سعد (صداول) المحافظة المحافظة

سامول نے کہا: وہ نہ پت قامت ہوگا' نہ دراز قد۔ دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی اونٹ پر سوار ہوا کرے گا۔ شملہ پہنے گا۔ گردن پر تلوار دہے گی' جواس کے مقابل آئے گا' خواہ بھائی ہو' یا بھتیجایا پہنے' کسی کی پر واہ نہ کرے گا۔ تا آنکہ غالب آئے۔

حبد الحمید بن جعفرا ہے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں ہیں سب سے بڑا عالم تھا۔ کہتا تھا کہ میں

عبد الحمید بن جعفرا ہے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں ہیں سب سے بڑا عالم تھا۔ کہتا تھا کہ میں

نے ایک کتاب پائی ہے جس کا ختم میرابا پ جھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب ہیں احمد کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغیر ہوں گے۔ اور سر

زمین قرظ کی میں ظہور فرما کیں گے۔ ان کا حلیہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پر زبیر نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔

رسول الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی شور فرمایا ہوئے سے۔ پھر ہی دِن گر رہے سے کہ اُس نے سارسول الله منافی اُس میں نہیں ہوئے سے۔ پھر ہی دِن گر رہے ہے کہ اُس نے سارسول الله منافی اُس میں نہیں ہوئے۔ سے کہ اُس میں نہیں ہوئے۔ کہ میں ظہور فرمایا ہے۔ وہ کتاب کی اور وہ تشریح منادی۔ رسول الله منافی کے رسول الله منافی کے مرسول الله منافی کی منادی۔ رسول الله منافی کے مرسول الله منافی کے منادی۔ رسول الله منافی کے مسالم کی سان جواس کتاب میں فرکو تھی چھیا ڈالی اور کہ دیا اس میں نہیں ہوئے۔

نحلہ بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول الله ملکا لیڈی کا ابول میں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے اور تام اور ہمارے پاس جمرت کرے آنے کی تعلیم دپا کرتے تھے۔ پھر جب رسول الله ملکا لیڈی کا ورائے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بعاوت کی اور کہا کہ بیوہ نہیں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد سے مروی ہے کہ نظابہ بن سعید واسید بن سُعیہ واسد بن عبید کا (جوان لوگوں کے چھا کے بیا کے بیا کے بیا ہے ) اسلام محض ابو عمیرہ بن البدیان کی حدیث کی وجہ سے ہوا۔

ابن الهيان يبودي جويبودشام مين عقاراسلام سے چندسال يملة إيا-

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کی شخص کو جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی مسلمان نہ ہو ) اس سے بہتر نہیں و یکھا۔اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے بختاج ہوتے تھے۔اس سے کہتے کہا ہے ابن الہیبان نکلواور ہمارے لئے بارش کی

<sup>•</sup> شِمْلَه: بالكسر هَيَّاة اشتمال كير كواس طرح ببنن كرتمام بدن جمياري- عمامه كاشمله عربي زبان كالفظ ب-

<sup>🗨</sup> قرظ : بزرگ درخت سکم یا درخت سط کا بھل یہ دونوں تنم کے درخت صحرائے عرب میں مشہور تھے۔اہل عرب ان کے پتے اور بھل کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کانام قرظ تھا۔قرظ کو نچوژ کرا کیک دوابناتے تھے ہے آتا قیا کہتے تھے۔ ملک میں اس کی تجارت بھی تھی۔ سعد القرظ 'رسول اللّٰد تُظَافِّيْنِ کا اصل نام فقلا' سعد'' تھا۔اس کی تجارت کے باعث' سعد القرظ''مشہور ہوئے۔خود ملک عرب کو بھی اس زمانے میں اس وجدے''سرڈ مین قرظ'' کہتے تھے۔

# اخبارالني تأليق المراكن العاد (صداول) المراكن المواجعة على المراكن المواجعة المراكن ا

دُعا کرو۔وہ کہتا تھا نہیں! تاوفتیکہ تم لوگ اپنے (نماز استبقاء کے لئے) نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دو (میں دُعاءِنہ کروں گا)۔ہم کہتے تھے کیا چزیہلے کریں۔

وہ جواب دیتا کہ ایک صاع محجوریا دومہ جو ہر مخص کے بدلے صدقہ دو۔

ہم بہی صدقہ کرتے تھے پھروہ ہمیں وادی کے وسط میں لے جاتا تھا۔ واللہ ہم لوگ (مقام دُعاء سے) نہ بلتے تھے تا وفتیکہ ابرنہ گزرتا تھااور ہم پر بارش نہ کردیتا تھا۔

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی۔ وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وقات کا وقت آگیا۔

اس نے کہا کہا ہے گروہ یہودتہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر (کی روٹی) کے ملک سے تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف نکالا۔

لوگوں نے کہا: اے ابوعمیر اتم ہی زیادہ جانتے ہو۔

اس نے جواب دیا بیس اس زمین پر محص اس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن گا زمانہ تم پر آ گیا ہے۔ بمی شہران کی جبرت گاہ ہے اور مجھے اُمید ہے کہ میں ان کو پاؤں گا۔ میں ان کی پیروی کروں گا۔ تم لوگ اگران کو سننا تو ہر گز کوئی شخص تم پران کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خوزیزی بھی کریں گے اور بچوں اور عورتوں کوقید بھی کریں گے یہ چیز ہرگز ہرگز تہمیں ان سے رو کنے نہ یائے۔

وہ مرگیا۔ جب وہ رات آئی کہ اس کی ضبح کو بن قریظہ پر فتے حاصل ہوئی تو نظبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید نے جونو جوان تھے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہودواللہ ریتو وہی شخص ہے جن کا وصف ہم سے ابو عمیر ابن الہیپان نے بیان کیا تھا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرواور ان کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ میدوہ نہیں ہیں۔

ان جوانوں نے کہا: واللہ بالضرور بیروہی ہیں۔

ياوگ أتراك اوراسلام لا عدان كى قوم نے اسلام لانے سے ا تكاركيا۔

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مطاقی ہے گئے کی بعثت سے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم ہوا نہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ اتفاق سے ایک بت کے پیٹے سے ایک شور کرنے والا شور کرر ہاتھا کہ ایک بت کے پیٹے سے ایک شور کرنے والا شور کر رہاتھا کہ ایک بجیب بات سنو۔ وحی کا چرانا بند ہوگیا اور ہمیں شہاب (انگارے) مارے جاتے ہیں ۔ایک نبی کی وجہ سے جو مکے میں ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا اور ان کی ہجرت گاہ یثر ب ہوگی۔

ہم لوگ رک گئے اور متعجب ہوئے رسول الله علی خام بر ہو گئے۔

النظر بن سفیان الہذ لی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ ملک ثام روانہ ہوئے۔

# اخارانيوال العالم المعالم الم

جب زرقاء ومعاون کے درمیان پہنچ تو ستانے کے لئے رات کو تیم ہو گئے۔اتفاق سے ایک سوار کہ رہا تھا اے سونے والو! بیدار ہوجاؤ کیونکہ یہوفت سونے کانہیں۔احمد (مَنَّالِیَّا ) ظاہر ہوگئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڈیردیئے گئے ہیں۔

ہم لوگ پریثان ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے اس کوستا ہم اپنے اعزہ کے پاس آئے تو انہیں کے میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا۔ جو بنی عبدالمطلب میں سے ظاہر ہوئے تھے۔ اور نام احمہ (مَثَالِیَّتِیْم) تھا۔

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا داساعیل (علاظ) کی شاخ بنی عبدالبطلب میں سے ایک نبی کے شاخ بنی عبدالبطلب میں سے ایک نبی کی شاخ بنی خیال نبین کرتا کہ انہیں یاؤں گا میں ان پرائیان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گوا بی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ (اسے خاطب!) اگر تمہاری مدت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو ان سے میراسلام کہد دینا اور میں تبای کہ دینا اور میں بنا وں گا کہ ان کی صفت کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تم پر مخفی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا بیان کرو۔

انہوں نے کہا: وہ ایسے محص ہوں گے جونہ بلند قامت ہوں گئے نہ پت قد اور نہ بہت بال والے ہوں گے نہ کم بال والے۔ان کی آئھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی ۔ دونو ں شانوں کے درمیان (پشت پر) مہر نبوت ہوگی۔ نام احمد ہوگا۔

بیشہ ( مکہ) ان کا مقام ولا دت و بعثت ہوگا۔ پھراس ( کے ) ہے تو م انہیں نکال دے گی اور جو کچھ تعلیماتِ اللی وہ لائیں گے تا پیند کرے گی۔ یہاں تک کہوہ یثر ب کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کے امرکوغلبہ ہوجائے گا۔

بس خبر دارر ہنا کہ تہمیں ان سے بہکا نہ دیا جائے۔ میں تمام شہر وں میں دین ابراہیم کی طلب و تلاش میں گھو ما ہوں۔جس یہودی نفر انی یا مجوی سے دریا فت کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ رید دین تمہارے بعد آئے گا۔اور آئخضرت مُلَّ تَقِیْمُ کی صفات اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح میں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ ان کے سوااب کوئی نبی باتی نہیں۔

عامر بن رہیدنے کہا: جب میں اسلام لایا تو رسول الله تالین آگاؤ کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف ہے آپ کو سلام کہد دیا۔ آپ مُلَّاثِیْنِ نے سلام کا جواب دیا۔ ان کے لئے وُعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے طہلتے ویکھا ہے۔

عبدالرحلیٰ بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نفیل نے کہا: میں نے نفرانیت و بہو دیت کی خوشہولی مگر
ان دونوں کو نا پہند کیا۔ شام اور اس کے مضافات میں پھرائی بال تک کہ صومعہ میں ایک را بہ کے پاس گیا' اس سے اپنی قوم سے
جدائی و بت پرسی و بہو دیت و نفرانیت سے کرابہت بیان کی تو اس نے کہا: میں خیال کرتا ہوں کہتم و بین ابرا ہیم چاہتے ہو۔ اب
اہل مکہ کے برادر! تم وہ وین تلاش کرتے ہو جس پر آج عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ تبہارے باپ ابرا ہیم علائل کا وین ہے جو صنیف
(موحد) تھے۔ نہ بہودی تھے نہ نفر انی۔ وہ اسی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور مجدہ کرتے تھے۔ جو تبہارے شہر (مکہ) میں ہے۔
لہذا تم اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ کو نکہ تبہاری قوم میں سے تبہارے ہی شہر میں ایک نی مبعوث ہوں گے جو دین صنیف ابرا ہیم علائلہ

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِد (صَرَاةِ لَ) ﴿ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ المَا ا

عائشہ محافظ سے مروی ہے: مکے میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ شب ہوئی جس میں رسول اللّه عَلَّالِیَّا کَی وَلا دِت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا: کیا آج کی شب تم لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ۔لوگوں نے کہا ہمیں اس کاعلم نہیں ہے۔

اس نے کہا: میں نے فلطی کی واللہ! جہاں میں ناپند کرتا تھا (وہیں ولا دت ہوئی)۔اے گروہ قریش دیکھو! جوہیں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج کی شب کواس اُمت کے نبی احر مطالعہ اُلے جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں فلطی کرتا ہوں تو وہ فلسطین میں (پیدا ہوئے) ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزردمتا ہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری قوم اپنی نشست گاہ ہے منتشر ہوگئ اور وہ لوگ اس کی بات ہے جب کرر ہے تھے۔

جب بیلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے اپنے متعلقین سے ذکر کیاان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کوعبداللہ بن عبدالمطلب کے بہال لڑ کا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمط الطبط کم رکھا ہے۔

اس روز کے بعد بیسب لوگ ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے۔اس نے کہا کہ میرے فجر دینے کے بعد ہوا ہے یا اس سے پہلے ۔لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کا نام احد ہے۔

اس نے کہا: ہمیں اس کے پاس لے چلو ۔

میلوگ اس سے ہمراہ نکلے بہاں تک کہ بچ کی والدہ کے پاس گئے۔انہوں نے اس بچے کوان کے پاس ہا ہر بھیج ویا۔ اس یہودی نے وہ مستا بچے کی پیٹھ پر دیکھا توغش آ گیا۔افاقہ ہوا تولوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو بچھے کیا ہوا۔

جواب دیا: بنی اسرائیل سے نبوت چکی اوران کے ہاتھوں سے کتاب الہی نکل گئی۔ بیکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کوتل کرے گا اوران کے احبار پر غالب آجائے گا۔عرب نبوت پر فائز ہوئے۔ائے گروہ قریش کیا تم خوش ہوئے ۔خبر دار! واللہ وہ تم کوالیا غلبدے گا۔جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔

یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس ہے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے قبیلے ثقیف پریثان ہوا۔ وہ لوگ عمر و بن اُمیہ کے باس آ سے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیابات پیدا ہوئی۔

اک نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ تم لوگ خور کرو۔اگریدراہ بتانے والے ستارے وہی ہیں جن سے راستے کا اندازہ کیا جا کیا جا تا ہے اور جاڑے گرمی اور بارش کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اگر وہی ستارے بکھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اوراس مخلوق کی روانگی ہے جوائی دُنیا میں ہے۔ اورانگریدکوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اورا مرہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اورکوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا۔ اس بات کا چرچا ہوگیا۔

محربن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ اللہ نے یعقوب کووجی بھیجی کہ میں تمہاری ذرّیت میں سے باوشاہ اورا نبیاء مبعوث

# اخبارالني تاليا المستعد (صدادل) المستعد (صدادل) المستعد (صدادل) المستعد (صدادل) المستعد (صدادل) المستعد المستعد (صدادل) المستعد المستعد المستعد (صدادل) المستعدد الم

کروں گا۔ یہاں تک کہ بیں اس نبی حرم کومبعوث کروں گا جس کی اُمت ہیکل ہیت المقدر تقمیر کر نے گی۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور اس كانام احمد (مَنْ اللَّهُمُ) موكار

تععی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علاقا کے دفتر میں ہے کہ تمہاری اولا دمیں چندشاخیں اور چندشاخیں ہوں گی (بیتی اولا د اساعیل داولا داسخاق) یہاں تک کہوہ نبی اُٹی آئیس کے جوخاتم الانبیاء ہوں گے۔

· ابن عباس میں شات مروی ہے کہ جب ابراہیم علاقط کو ہاجرہ (والدہ اساعیل) کو نکا لئے کا حکم ہوا' تو انہیں براق پرسوار کیا گیا۔ وہ جس شیریں اورزم ( قابل زراعت ) زمین پرگزرتے تھے تو کہتے تھے کداے جبرئیل بہیں اُ تاردو۔ جواب ملتانہیں' یہاں تک کہ مکہ آئے۔ جرئیل علائل نے کہا: اے ایرا ہیم اُنر د انہوں نے کہا: یہاں ند دودھ کے جانور ندز راعت ۔ جرئیل نے کہا ہاں! یہیں تمہارے بیٹے کی اولا دے وہ نی کلیں گئ جن سے کلمہ عکیا بھیل کو پیٹیے گا۔

محرین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہا ہمرہ اپنے فرزندا ساعیل علائظا کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملااور کہااے ہاجرہ تمہارا بیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور ای قبیلے سے نبی آئی پیدا ہوں گے جوسا کن حرم ہول گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مردی ہے کہ جب ہاجرہ اسٹے فرزندا ساعیل علاظ کو لے کے تکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والاملا اورکہا: اے باجرہ اتمہارا بیٹا متعدد قبائل کابات ہوگا اور ای قبیلے نے ای بیدا ہوں کے جوسا کن حرم ہول گے۔

عاصم بن عمر ووغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نی تا گیا تی اور بلہ کے قلعہ میں اُترے تو کعب بن اسد نے بی قریظہ سے كها ال كروه يهود! استخفى كي پيروي كرو كيونكه واللهوه نبي بين يتمهين بهي خوب واضح مو كيا ہے كه وه نبي مرسل بين بيوه ي بين جن کوتم این کتاب میں ( ککھا ہوا ) یاتے ہو۔ بیون میں جن کے متعلق عیسیٰ علاقطانے بشارت دی ہے تم لوگ خوب ان کی صفت

ان لوگوں نے جواب دیا: بیٹک بیروہی ہیں۔ مگر ہم لوگ توریت کے علم سے عُدا ند ہوں گے (توریت کورّک کر کے قرآن رغمل نہیں کریں گے )۔

ابو ہریرہ میان سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملاقع الدرس توریت میل آئے اور فرمایاتم میں جوسب سے بوا ہواہے میرے پاس جیجو۔

انہوں نے کہاوہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ رسول اللہ علاقات اس سے تنہائی میں ملے۔ اس سے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جواللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا اور اس من وسلویٰ کی جوانہیں عطاء کیا تھا۔اور اس ابر کی جس کے ذریعے ہے ان پر سابیہ ڈالا تفاقتم دی کہ کیا تو جا فتاہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہا! ہاں جو میں جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے۔ پیشک آپ کی حالت وصفت تو ریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ان لوگوں نے آپ سے صد کیا۔ 

آ پ سَنَاتُنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

# 

عرض کی عیں اپنی قوم کی مخالفت پیندئیں کرتا عنقریب بیلوگ آپ کی پیزوی کریں گے اور اسلام لائیں گے تو میں بھی اسلام لا دَن گا۔

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک وہر بادہوئے۔ کیاتم اس شخص کو پرا کہتے ہوں جومرسلین میں سے ہے۔ پیشک بیرہ ہیں ہیں جن کی عیسیٰ علائظ نے بشارت دی ہے اور بے شک توریت میں انہیں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا: پھر تجھے ان کا وین قبول کرنے سے کون ساامر مانع ہے۔

اس نے کہا اس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے ہماراا کرام کیا' ہمیں مال دیا' ان لوگوں کوآپ کی مخالفت کے سوااور کوئی بات منظور نہیں۔

بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس کی وجہ سے کسی طرف مائل ندہوں گے تا و فسیکہ مدیند آ کر آنخضرت مُلَّا فَیَقِمْ پرایمان نہ لا کیں۔ اس نے کہا: اے برادر! جانے وو کیونکہ میں تو محض مزاح کر رہا تھا۔ جواب دیا: اگر چہمزاح ہو۔ وہ اپنی سواری مارنے لگے اور بیہ شعر رہ صنے لگے ۔۔۔

الیک یذوی قلقا و ضنینها معترضا فی بطنها جنینها محالفا دین النصاری دینها

ابوالحارث کے بھائی آئے اور اسلام لائے۔

ابن عباس میں من من کے مروی ہے کہ قریش نے النظر بن الحارث بن علقہ اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو یہودییژب کے پاس بھیجااوران لوگوں سے کہا کہتم ان سے محمد (مَثَلِظِیمًا) کو دریا فت کروں

بیلوگ مدینة آئے اور کہا ہم لوگ تمہارے پاس ایک ایسے امرے لئے آئے ہیں جوہم میں پیدا ہو گیا ہے ہمارا ایک بنتیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کہتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رخمٰن کا سوال ہے ہم سوائے رخمٰن بمامہ کے اور کسی کو رحمان نہیں بہچانتے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہے اس کی صفت بیان کرو۔

صفت بیان کی تو یو چھاجتم میں ہے س نے اس کی پیروی کی ۔

انہوں نے کہا کہ ہمارےاد نی ترین لوگوں نے۔ان میں سے ایک عالم ہنسااور کہا: یہی وہ نبی ہیں جن کی نعت وصفت ہم (اپنی کتاب میں ) پاتے ہیں اوران کی قوم کوان کا سخت وُشمن پائے ہیں۔

# الم طبقات ابن سعد (صداول) ما المحافظ المرائي اللها المحافظ المرائي اللها المحافظ المرائي اللها المحافظ المحاف

حرام بن عثان الانصاری ہے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی قوم کے چاکیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام سے تجارت کے لئے آئے ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی کے بیس ظاہر ہوں گے ۔ تم ان کی پیروی کرنا۔ اس کی بیعلامت ہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اُتر وگئ تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گئ تم خواب کے گا۔ فی جاؤگے اور فلاں شخص کی آئے میں طاعون ہوجائے گا۔

لوگ ایک منزل میں اُترے اور رات کے وقت ان سب کو طاعون نے آ دبایا۔ سوائے ابوامامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آئے کھ میں طاعون ہواسب پرمصیبت آگئی۔

صالح بن کیبان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے بی سکا لیگا کی بعث سے پہلے خواب میں ایک تاریکی دیکھی جس نے مکر و چھی جس نے ایک نور دیکھا جو زمزم سے نکلامشل چراغ کی روشن کے ۔وہ جب بلند ہوتا بر اہوجا تا 'اور چھیل جا تا' وہ بلند ہوااور سب سے پہلے میر سے لئے بیت اللّذروشن ہوگیا۔ روشنی بردی ہوگئ 'کوئی پہاڑ اور زمین ایک باقی شدوی جس کو جس شد و گھتا۔ وہ بلند ہوکر چھیل گیا۔ پھر وہ اُترا یہاں تک کہ میر سے لئے بیشر ب کے مجور کے باغ جن میں گدرائی مجور میں تھیں روشن ہوگئے۔ میں نے اس روشن میں کہنے والے کو سنا کہ وہ کہتا ہے: بہتا نہ 'سجانہ' سجانہ' سجانہ' ابن مار دا ذرح اور اللّا مکہ کے ورمیان ہفیۃ الحصیٰ میں ہلاک ہوگیا۔ پہا مت سعاوت مند ہوئی۔ امین کا نبی آ گیا۔ مکتوب اللّی مدت کو پہنے گیا۔ اس بہتی (مکنے ) نے جھٹلا یا اس پر دومر جبہ عذا ب ہوگا۔ تیسری باروہ تو بہ کرے گی۔ تین میں دومشرق میں باتی رہیں اور ایک مغرب میں۔

خالد بن سعید نے بیرخواب اپنے بھائی عمر و بن سعید ہے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہتم نے عجب واقعہ دیکھا۔ میر الگان ہے کہ بیام عبد المطلب کے خاندان میں ہوگا۔ کیونکہ تم نے ٹورکوز مزم سے نکلتے دیکھا۔

ابن عباس میں میں میں میں ہے کہ اللہ نے بعض انبیائے بنی اسرائیل کو وی بھیجی کہتم پرمیر ابہت سخت غضب ہے اس کئے کہتم نے میر انتکا مضافع کر دیا۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئیں گے۔ تا وفقتیکہ میں ملک عرب سے اس نبی اُسی کومبعوث نہ کردوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوحازم سے مروی ہے کہ ایک کا بمن کے میں ایسے وقت آیا کہ رسول الله مُلَّاثِیْنَایا کے برس کے تھے اور آپ مُلَّاثِیْنَاکی داید آپ کوعبد المطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہرسال آپ کوان کے پاس لایا کرتی تھیں۔اس کا بمن نے جو آپ کوعبد المطلب کے ساتھ دیکھا تو کہا:اے گروہ قریش!اس بچے کوتل کردو۔ کیونکہ رہتم کوتل کردے گا اور تمہیں جدا کردے گا۔

عبدالمطلب آپ کولے کے بھا گے اور قریش کوجیسا کہ کائن نے ڈرایا تھا 'وہ لوگ آپ کے حال سے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مردی ہے کہ بنی النجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تالع تھا۔ وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب رسول الله طَالِقَیْقِ آنے ہجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پراُنز گیا۔ فاطمہ نے کہا : مجھے کیا ہوا کہ جس طرح آیا کرتا تھا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی آگئے ہیں جوشراب وزنا کو حرام بتاتے ہیں۔

# الطبقات ابن سعد (متداول) المسلك المسلك المسلك المبدالتي مثلها الم

ابن عباس می این عباس می این سے مروی ہے کہ جب نبی مظافیظ مبعوث ہوئے تو جن کھدیڑ دیئے گئے۔اور انہیں ستارے مارے کے ۔ حالا نکد آپ کی بعثت کے قبل وہ لوگ (آسمان کی خبریں) سنا کرتے تھے (آسمان پر) جنوں کے ہر قبیلہ کا ایک ٹھکا ناتھا۔ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اور اس واقعہ سے سب سے پہلے جولوگ خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بحر وہ باز کا مال ختم کر کے قریب بہنچ گیا۔ پھروہ باز آگئے۔ یہاں تک کدان کا مال ختم کر کے قریب بہنچ گیا۔ پھروہ باز آگئے۔

ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیاتم و مکھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں کہ گویا ان میں سے پچھٹیس گیا۔ اہلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ تم لوگ میرے پاس ہُرزمین کی مٹی لاؤ کمٹی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور وہ اسے سونگھ کرڈال ویتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس تہا مہ کی مٹی لائی گئی۔ اسے اس نے سونگھا اور کہنا وہ نئی بات مہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ (بعثت سے پہلے) وقی ٹی جاتی تھی' بنی اسدی ایک عورت کے کوئی جن تالع تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امر آگیا جس کی طاقت نہیں ۔احمد (مَثَلَّلِم) نے زناحرام کر دیا۔ پھر جب الله اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو وی) سننے سے روک دیا۔

سعید بن عمر والبئذ کی نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپنے بت سواع کے پاس
حاضر ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس قربانیاں لے گئے تھے۔ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس پرایک فربدگائے چڑھائی۔ اس
اس بت پر ذرج کیا۔ پھر ہم نے اس کے پیٹ سے بیآ وازئی کہ تعجب 'تعجب' بالکل تعجب۔ متفرق شم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور
کا وقت ہے جوزنا کو حرام بتا کیں گئے بتوں کے لئے ذرج کرنے کو حرام کہیں گے۔ آسانوں پر پہرہ کردے گا۔ اور ہم (جنوں) کو
شہاب (ٹو شنے والے ستارے) مارے گئے۔

(یہ اوازس کر) ہم لوگ منتشر ہوگئے۔ کے آئے اور دریافت کیا، گرہمیں کوئی الیاشخص نہ ملا جو محمد (مَثَاثَیَّا اُسِ) کے خروج کی خبر دیتا۔ یہاں تک کہ ہم ابو بکر شیافیو سے ملے ہم نے ان سے کہا: اے ابو بکر الیا کوئی ایسے شخص کے میں ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (مَثَاثَّا اللّهُ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (مَثَاثِیَّا اللّهُ کی طرف نے کہا۔ کیوں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں یہ واقعہ (بت کے بیٹ کی آواز کا) بتایا۔ انہوں نے کہا: ہاں! بیرسول الله تَالِیُّا ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے کہا: تا وقت کیا جم اسلام نہیں لائیں گے)۔ کاش! ہم لوگ اس وزاسلام لے آئے پھراس کے بعد ہم لوگ اسلام لائے۔

عبدالله سعدہ البذلی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے بت سواع کے پاس تھے۔ میں اپنی دوسو بھیڑوں کا ایک گلہ جن کوخارش کی شکایت تھی' اس (بت ) کے پاس لے گیا تھا۔ میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا۔ پھر میں نے بت کے شکم سے ایک مناوی کی آوازشی جو بینداویتا ہے کہ جنوں کا مکر گیا۔ ہمیں ایک نبی کی وجہ سے جن کا نام احمد ( مَثَاثِیْرًا) ہے'



میں نے کہا کہ مجھے واللہ عبرت دلائی گئے ہے۔

میں اپنی بکریاں واپس لے کے اپنے متعلقین کے پاس چلا گیا۔ پھرایک شخص سے ملاجس نے مجھے رسول اللَّهُ مَثَّالَّيْزِ ظهور کی خبر دی۔

محربن عمرالشامی نے اپ مشائے ہے روایت کی کہ رسول الله متالی پرورش میں ہے اور ابوطالب زیادہ مال دارنہ ہے۔ ان کا اونٹوں کا ایک گلہ تھا ان کے پاس اس کا دودھ لا یا جاتا تھا۔ جب ابوطالب کے اہل وعیال سب ل کریا تہا گھاتے تو شکم سیر نہ ہوتے ہے۔ اور جب ان کے ساتھ نی متالیق کے بی نوش فرماتے ہے تو سب شکم سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب جب ان کو ساتھ نوش فرماتے ہے اوران لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے ہے۔ اولوں کو کھانا کھلانا چا ہے تو کہ میرے بیٹے کے آنے تک تھر جاؤ۔ آپ متالیق آتے ہے اوران لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے ہے۔ تو ان سب کے کھانے سے نی جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ متالیق اوش فرماتے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پینے سے۔ اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور پچنے کو پراگذہ بال اور آتھوں میں چیپڑ ہے۔ اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور پچنے کو پراگذہ بال اور آتھوں میں چیپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ ابوطالب کتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور پچنے کو پراگذہ بال اور آتھوں میں چیپڑ کھرے ہوئے۔ آپ مبارک ہیں اور پچنے کو پراگذہ بال اور آتھوں میں چیپڑ کھرے ہوئے۔ تھے۔ ابوطالب کتے تھے۔ ابوطالب کتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور پختے کو پراگذہ بال اور آتھوں میں چیپڑ کے گئے۔ تھے۔ ابوطالب کو کھوں میں چیپڑ کے تھے۔

اُمّ ایمن نے کہا کہ میں نے نبی مُنالِقَامُ کی پین اور بڑے بن میں بھی بھوک پیاس کی شکایت کرتے نہیں ویکھا۔ آپ مُنالِقامُ صبح کوجائے تھے اور زم زم نوش فرماتے تھے۔ پھر ناشتہ پیش کیاجا تا تھا تو فرمائے تھے کہ میں اسے نہیں جا بتا میں شکم سر ہوں۔



# ا طبقات ائن سعد (صداول) بالمسلك المسلك المس

# تبوت محمرى منافيليا

# رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ مُعِمَدٌ ":

سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ حرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام محمد (مَنَّا اَنْظِیْزًا) ہوگا۔ جس عرب کو بید معلوم ہوا۔ اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لڑکے کا نام محمد (مَنَّانِیْزً) رکھا۔

محمر بن اسحاق سے مروی ہے کہ بن شلیم میں بنی ذکوان کے محمد بن فزاعی بن حزابہ کا نام (محمد ) نبوت کی طبع میں رکھا گیا۔ وہ یمن میں ابر ہدکے پاس چلا گیا اور مرنے تک اس کے ساتھا اُس کے دین پر رہا۔ جب وہ صاحب وجا ہت ہو گیا' تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعرکہا ۔

فذلكم ذوالتاج منا محمد ورايته في حرمته الموتِ تخفق

"ماراصاحب تاج محريب جس كاجهندا بجوم موت مل ابرا تامي "

قادہ بن السکن العرفی ہے مروی ہے کہ بنی تھیم بن گھر سفیان بن مجاشع اُسقف ( یعنی پوپ یا بہت بڑا پادری ) تھا۔ اس کے باپ ہے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا۔ جس کا نام گھر ہوگا۔ تواس نے اس کا نام گھر رکھا اور بنی سُواء ہ میں گھر اُجھمی کا اور مجرالاسیدی کا اور مجر اُفقیمی کا نام (محمد ) بھی طمع نبوت میں لوگوں نے رکھا۔

#### نزول وی کے بعد چنداہم واقعات و معجزات:

ابوزیدے مروی ہے کہ رسول الله مَالِیَّا جَوِ ن میں تصاور آپ رنجیدہ وعمکین تصد آپ مُلَا اِنْ اِنْ الله! مجھے آج کوئی الیمی نشانی دکھادے جس کے بعد میں اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہ کروں۔

یکا یک مدینے کے پہاڑی راستے کی طرف پچھ نظر آیا۔ آپ نے اُسے پکارا' وہ زیٹن کو چاک کرتا ہوا آیا' یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آپ مُلاُلِّمُ اُوسلام کیا۔ آپ نے اُسے والیس کا تھم دیا تو وہ والین چلا گیا۔ آپ مُلاَلِمُ نے فر مایا کہ اب مجھے اپنی قوم کے تکذیب کرنے والون کی پرواہ نہیں۔

عطاء ہے مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نبی مُنگانِیُا مسافر تھے۔ آپ استخبایا قضائے حاجت کے اراوے سے تشریف لے گئے۔ مگر کوئی ایسی چیز ندملی جس ہے آپ لوگوں ہے آٹر کر بیں۔ دو درختوں کو دیکھا جو دور دور تھے۔ آپ نے ابن مسعود نے مایا

# اخبرالني اللها المستعد (صداقل) المستعد (صداقل) المستعدد المستعدد

جاؤ۔اوران دونوں کے بیج میں کھڑے ہو کے کہو کہ رسول اللّٰہ مَاللّٰیُوّائے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم دونوں اکٹھا ہوجاؤ تا کہ میں تمہاری آٹر میں قضائے حاجت کرلوں۔

ابن مسعود گئے اور ان دونوں سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ گیا اور آپ نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مردی ہے کہ میں ایک سفر میں نی مگالیڈؤ کے ہمراہ تھا لوگ ایک منزل میں اُڑے آپ نے مجھ سے فر مایا کہان دونوں درختوں کے پاس جاو اوران سے کہو کہ رسول اللہ مگالیڈؤ تھی ہیں اکٹھا ہوجانے کا تھم دیتے ہیں۔ان دونوں کے پاس گیا اوران سے یہی کہا۔ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو گئے۔ نبی مگالیڈ تاروانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور قضائے حاجت کی۔اس کے بعدان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جنبش کی۔

فر مایا: اے عائشہ مخاطفا! کیا تنہیں معلوم نہیں کہ انبیاء کے بدن سے جوخارج ہوتا ہے زمین اسے نگل کیتی ہے اس لئے اُس میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

# نوراعظم کی زیارت:

انس بن ما لک ہی اور سے مروی ہے کہ رسول الشرائظ کی نے فر مایا: ایک روز جس وقت میں بیٹے ابوا تھا جر نیل آئے انہوں
نے میری پیٹے پر ہاتھ مارا تو میں اُٹھ کرایک درخت کے پاس گیا جس میں پر عدے کے شیانے کی طرح دوچیز بی تھیں۔ایک میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری میں بیٹے گیا۔ وہ او تجی ہوئی اُر تنا بلند ہوگئ کہ شرق ومغرب کوروک لیا۔ اگر میں آسان کو چھونا چا بتا تو ضرور چھو لیتا۔ میں اپنی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف دیکھ رہاتھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک فرش ہے جو ملا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی نضیلت علمی کو بیچیا تا۔ انہوں نے میرے لئے آسان کا دروازہ کھولا۔ میں نے اس نوراعظم کو دیکھا اس طرف پر دہ پڑاتھا۔ اور جھالر موتی اور یا تو ت کی تھی۔ پھر اللہ نے جمعے جو وہی کرتا جا ہی گی۔ ماکشر میں اور یا تو ت کی تھی۔ پھر اللہ نے جمعے جو وہی کرتا جا ہی گی۔ ماکشر میں اور یا تو ت کی تھی۔ پھر اللہ نے جمعے جو وہی کرتا جا ہی گی۔ ماکشر میں اور یا تو ت کی تھی۔ پھر اللہ نے جمعے جو وہی کرتا جا ہی گی۔ ماکشر میں اور یا تو ت کی تھی۔ نے تا زل ہوئی:

﴿ والله يعصمك من الناس ﴾

"الوكول ساللدآب كي حفاظت كرے كا"\_

آپ نے خیے سے اپنے سر باہر نکالا اور فر مایا: اب لوگو! والی جاؤ۔ کیونکہ لوگوں سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ عطاء سے مروی ہے کہ بی تنظیفی نے فر مایا: ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آئٹھیں سوتی ہیں اور ہمارے دِل نہیں سوتے۔ حسن میں ہوئٹ سے مروی ہے کہ نبی تنظیفی نے فر مایا: میری آئٹھیں سوتی ہیں میرا دِل نہیں سوتا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَا فَقِیْم ہمارے یاس برآ مہ ہوئے اور فرمایا: میں نے خواب میں و یکھا کہ

﴿ طَبِقاتُ اَبْنَ سِعد (صَاوَل) ﴿ الْمِعْلَ الْمِيلَ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کوٹھڑی جنت ہے۔ اور اے محد (مَثَّلَثَیْمُ) آپ قاصد ہیں۔ اے محد (مَثَّلَثَیْمُ)! جس نے آپ کی دعوت قبول کر کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنٹ میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ وہ نمتیں کھائے گا جو اس میں ہیں۔

تا جدار نبوت کون مردینے کی بیبودی کوشش:

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طالق المسلم الله علی الله علی الله طالق تھے اور ہدیہ نوش فرمائے تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ طالق کا ایک بھودیہ نے آپ طالق کا ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی۔ رسول الله طالق کا اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس بکری نے کہا: میں زہر آلودہ ہول ۔ آپ طالق کی ایک ہاتھ اُٹھا لو۔ اس نے جھے خبر دی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اُٹھا لیا۔ مگر بشیر بین البراء شہید ہوگئے۔

رسول اللهُ مَنَا لَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ م

اس نے جواب دیا: جھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہ کرے گا۔اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے فرصت دلا دوں گی کہ آپ مگا لیے آپ کا تاہا کے تل کا تھم دیا اور وہ قل کر دی گئی۔

یدوا قدغزو و مخیبر کا ہے جہاں نہنب بنت الحارث یہودیہ نے آپ کو زہرآ لود بھنا ہوا گوشت ہدیؤ بھیجا اور آپ کو بطور اعجاز اس کا زہر آ لود ہونا معلوم ہوگیا۔ مگر اس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے اس لئے قصاصاً اس یہودیہ کی بھی گردن ماردی گئی۔ اگر وہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کا میابی کے بعد بھی ایمان لے آتی تو اس سزاسے نی جاتی نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھا نا بالکل حلال ہے۔ ورند آنخضرت مُن النظام اس یہودیہ کے گھر کا پکا ہوا گوشت ہرگزنوش نہ فرماتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے:

﴿ فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾



#### 

# معجزات رسول صَالَا لَيْكِيمُ

# يانى ئے دود ھىن جانا:

وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کداس مقام پرآئے جس کے متعلق رسول اللہ تکا پینے گئے انہیں تھم دیا تھا۔ان کی مشک کھل گئ' بکری کا دود ھاور مکھن نکل آیا' دونوں نے کھایا اور پیایہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے ۔ میں منطوع سر

رسول الله منافقيم كي صدافت ير بهير سيّ كي كواجي:

ابوسعیدالحضری سے مروی ہے کہ قبیلۂ اسلم کا ایک محض اپنی بکر یوں کے ساتھ تھا جن کووہ ذوالحلیفہ کے میدان میں چرار ہا تھا۔ اس پرایک بھیڑیا ٹوٹ پڑااورا کیک بکری چھین لی۔ وہ محض چلایا اور پھر مار کے اپنی کبکری چھڑا لی۔

جھیڑیا سامنے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دبا کرسرین کے بل اس شخص کے روبر وبیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیاتم خدا ہے نہیں ڈزتے کہ جھے ہے وہ بکری جھینتے ہو جوخدانے جھے بطوررزق دی ہے۔

ال شخص نے کہا بخدامیں نے بھی ایسی بات نہیں تی ۔ بھیڑیے نے کہاتم سمل یات سے تعب کرتے ہو۔اس نے کہا: میں بھیڑیے کواپنے ساتھ باتیں کرنے سے تعب کرتا ہوں۔

بھیڑیے نے کہا:تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کوچھوڑ دیا ہے۔ دیکھو!وہ رسول اللّه تَکَالَیْمُ اِین جو دو پھر کی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی با تیں بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی با تیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اپنی بکری کے پیچھے پڑے ہو۔ ہو۔

جب اس شخص نے بھیڑ ہے کا کلام سنا تواپنی بکریوں کو جمع کیا اور انصار کے گاؤں قباء میں لایا۔رسول الله عَلَّا اَیُوْ آکو دریا فت کیا تو ابوابوب میں ہوئے مکان میں پایا۔اس نے بھیڑ ہے کا واقعہ سنایا۔رسول الله مَانَّا یُوْانِے فرمایا: بچ کہا۔عشاء کے وقت آنا اور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دینا۔

# الطِقاتُ ابن سعد (صداول) المسلك المسلك العلم ال

اس نے یہی کیا۔ جب نماز پڑھ لی اورلوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے انہیں بھیڑیے کے واقعے کی خروی۔ رسول اللہ مظافیۃ نے تین مرتبہ فرمایا: پچ کہا' پچ کہا' پچ کہا۔ ایسے بجائب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (مثافیۃ بڑ) کی جان ہے۔ قریب ہے کہتم میں سے ایک شخص شام یاضی کو اپنے متعلقین سے غائب ہوگا۔ پھراس کا کوڑا یا اس کی چھڑی یااس کا جوتا سے واقعہ کی خبر دے گا۔ جواس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔

عثان بن مظعون کے قبول اسلام کا واقعہ:

عبداللہ بن عباس محادث ہے کہ کے میں رسول اللہ مکا لیڈی وقت اپنے مکان کے آگے میدان میں بیٹے ہوئے تھے وعنان بن مظعون آپ مکا لیڈی لیڈی کے باس ہے گزرے وہ رسول اللہ مکا لیڈی کی طرف ہے کہ ایک اللہ مکا لیڈی کی طرف ہے کہ ایک اللہ مکا لیڈی کی کے باس کے ایس کے ایس کے باس کے ایس کی ایس کی اللہ مکا لیڈی کی ایس کے ایس کی طرف و کھتے رہے۔ پھراپی طرف نظر ڈالنے کے یہاں تک کہ آپ مکا لیڈی کی کی ایس کی طرف و کھتے رہے۔ پھراپی طرف نظر ڈالنے کے یہاں تک کہ آپ مکا لیڈی کی بیاں تک کہ آپ مکا لیڈی کی کہ ایس کی طرف و کھتے رہے۔ پھراپی طرف کی میاں تک کہ آپ مکا لیڈی کی بیان تک کہ آپ مکا لیڈی کی بیان تک کہ آپ کی مکام پر بیٹھ گئے۔ جہاں نظر ڈالئے کے ایس مظام پر بیٹھ گئے۔ جہاں نظر ڈالئے تھی جا رہی ہے۔ این مظعون بھی دی ہے سرکواس طرح حرکت دینے گئے گویا آپ وہ بات بھنا چاہتے ہیں جو آپ سے کہی جا رہی ہے۔ این مظعون بھی دیکھر ہے تھے۔

رسول اللهُ مُثَالِقَائِم نے جب اپنی ضرورت پوری کرلی اور وہ بات سمجھ لی جوآپ سے کہی جارہی تھی تو نظر آسان کی طرف اُٹھائی جبیہا کہ پہلی بارکیا تھا۔ آپ کی نظراس کے پیچھے تھی یہاں تک کدوہ آسان میں چھپ گیا۔

پھر آپ اپنی بہلی ہی نشست پرعثان ٹئ ہوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔عثان ٹئ ہوئے کہا: یامحمد (سُلَا ﷺ)! میں جن اوقات میں آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا'اور آپ کے پاس آ یا کرتا تھا ان میں میں نے آپ کوآج میج کی طرح کرتے نہیں ویکھا۔ فرمایا: تم نے مجھے کیا کرتے ویکھا؟

انہوں نے کہا: آپ کودیکھا کہ آپ اپی نظر آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنی داہنی طرف ڈالا۔ اس کے پاس سرک گئے۔ جھے چھوڑ دیا۔اوراپٹے سرکواس طرح حرکت دینے گئے، گویا آپ اس بات کو بھستا چاہتے ہیں جو آپ سے کہی جارہی ہے۔

فرمایا: کیاتم اے بچھ گئے؟

عثان مني المفته في كميا بحي بال-

رسول السَّطَالِيَّةُ فَي ما ياكدا بِهِي تَم ييض تصافو مير ياس الله كا قاصد آيا-

عثان مى الله في الله كا قاصد؟

آ بِمُلْقِينًا نِي اللهِ عَالَ مِلْ اللهِ عَالَ -

# كِ طِبْقَاتُ ابْنِ سَعِد (سَدَادَل) كَلْ الْمُولِيِّ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِّيِ

َ (( ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربلي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )).

''الله عدل واحسان كااور قرابت داركودين كاحكم ويتائي بدگارى به حياتى اور سركشى سے منع كرتاہے تم كونفيحت كرتا ہے تا كەللەكويا دكرو''۔

عثان ٹی اور خصف نے کہا: بس بھی بات تھی کہ میرے ول میں ایمان نے جگہ کرلی اور جھے آپ (مَالِیْفِیْمُ) سے محبت پیدا ہوگئ۔ یہود کے سوالات اور حضور عَلِائشِکا کے جوابات:

ابن عباس شار می مول ہے کہ ایک روزیہود کی ایک جماعت رسول الله مثالی کے پاس حاضر ہوئی۔ان لوگوں نے کہا کہاے ابوالقاسم ہم سے وہ چند حصلتیں بیان سیجے جوہم آپ سے دریافت کریں جن کوسوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔

آ پ ٹالٹیٹانے فرمایا کہتم جو چاہو دریافت کروکیکن میرے لئے اللہ کو ڈمہد دار کر دواور جوعہد لیعقوب نے اپنے بیٹوں لیا تھا۔ وہ جھے سے کروکہا گرمیں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے بچھلوتو تم بالضرور اسلام پرمیری پیروی کروگے۔

ان لوگوں نے کہا کہ میربات آپ ملکھیا کے لئے (منظور) ہے۔

, فرمایا تو پھرجو چاہو پوچھو۔

انہوں نے کہا: وہ چار ہاتیں ہمیں بتا ہے جوہم آپ سے یو چھتے ہیں۔

ہمیں بتا پیئے کہ وہ کون ساکھانا تھا جواسرائیل ( یعقوب عَلِظُل) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے او پرحرام کرلیا تھا؟ عورت کی منی کی مرد کی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس سے لڑکا کیسے بیدا ہوتا ہے اورلڑ کی کیسے بیدا ہوتی ہے؟ سونے میں ان نبی اتنی کی کیا کیفیت ہوتی ہے' اورکون فرشتہ ان کا دوست ہوتا ہے؟

آ پ مُلَائِظُ نے فرمایا بتم پراللہ کا عہد لا زم ہے اگر میں تنہیں بتا دوں گا تو تم ضرور میری بیروی کرو گے۔ چنانچیآ پ مُلَائِظِ ا نے جوعہد و بیان چا ہاانہوں نے کرلیا۔

پھرآپ عَلَیْقِیْ نے فرمایا: میں تہمیں اس ذات کی شم دیتا ہوں' جس نے مویٰ علیظ پرتوریت نازل کی۔ کیاتم جانتے ہو کہ اسرائیل (بعنی) بحقوب علیظ سخت بیار ہو گئے اوران کی علالت طول پکڑ گئی تو انہوں نے اللہ کے واسطے نذر مانی کہ اگراللہ انہیں شفادے گا تو وہ اپنی سب سے زیادہ پہندیدہ چینے کی چیز اور سب سے زیادہ پہندیدہ کھانے کی چیز (اپنے اوپر) حرام کرلیں گے۔ ان کی سب سے زیادہ پہندیدہ کھانے کی چیز (اونٹ کا گوشت) اور سب سے زیادہ پہندیدہ پینے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا۔

ان لوگول نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آپ اَلَيْظِمْ نِهِ مَايا: اے اللّٰدُو ان لوگوں بر گواہ رہنا۔

آ پ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعْمِينِ اسى الله كَانْتُم ديمَا مون جس كے سواكو كى معبود نہيں جس نے موئ علائ پر توريت نازل

# كِ طَبِقاتُ ابْنُ سَعِد (صَدَادَل) كُلُّ الْمُولِيِّةِ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِل فرمائي ـ

کیاتم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفیداور گاڑھی ہوتی اورعورت کی منی زرداور پہلی ہوتی ہے پھران میں سے یوغالب ہوتی ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور ہے اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے اور اللہ کے عظم سے لڑکا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی مرد کی منی پرغالب آجائے اللہ کے عظم سے لڑکی ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ مال۔

آ يِ مَا لِيَّا لِمُ اللهِ الساللهِ! ان لوگوں پر گواہ رہنا۔

آ پُنگائی نظرمایا: میں تنہیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے موی علائے پرتوریت نازل فرمائی۔ کیاتم جانتے ہو کہ ان نبی امی کی آئکھیں سوتی ہیں اور ان کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آ بِ مَثَالِثَيْثُمُ نِهِ مِن إِنَّا إِن اللَّهُ إِن يركُواهِ رَبِهَا ـ

ان لوگوں نے کہا: اب آپ مُلافیع ہم ہے ہی بیان کر دیجئے کہ کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے' بس ای وقت ہم آپ مَلَافِیْوَ کے ساتھ ہوجا کیں گے یا آپ کوچھوڑ دیں گے۔

آ پٹانگائی نے فرمایا کہ میرے دوست جرئیل علائلا ہیں۔اور بھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جس کے وہ دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: اس حالت میں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے۔اگر آپ ٹانگیل کا دوست جرائیل کے سوااور کوئی فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ ٹانگیل بیروی کرتے اور آپ ٹانگیل کی تصدیق کرتے۔

آ پِ مَالِيْظِ أِنْ فرمايا: ابتهين ميري تقديق كرنے سے كونسا امر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا جبرئیل ہمارے دشمن ہیں۔

اى بات يرالله جل شائد فرمايا:

﴿ قُلْ مِن كَانَ عَدُوا لِجَبِرِيلَ فَانَهُ نَزِلُهُ عَلَى قُلْبُكُ بِأَدْنَ اللّهِ ... الى قوله ... كانهم اليعلمون ﴾

"آ پ كهدد تيجة كه جوشف جرئيل علائك كادشن مو (تو مواكر) كيونكدانهول في آن كوآپ كي قلب پرخدا كي كاب برخدا كي كارشن مو (تو مواكر) خطب برخدا كي كارشن من الله كارشن من كارشن من كارشن ك

ست رفقار گدھے کی رفقار میں تیزی:

اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طَالِيَّ الله عداؤد کیمنے تشریف کے گئے۔ انہیں کے پاس قبلولہ فر مایا۔ جب مختذاو قت ہوگیا تو وہ لوگ اپناایک دیمہاتی ست رفتارگدھالائے۔اور اس پررسول الله طَالِیْتِ کے لئے ایک چا در کسی۔ الله طَالِیُّ الله سُول الله طَالِیْ الله کا اپنے بیٹے کورسول الله طَالِیْتِ کے بیٹھے بیٹھا دیں تا کہ وہ گدھے کو واپس لے آئیں۔ رسول الله طَالِیْتِ کے فرمایا:اگرتم ان کومیرے ساتھ جیجنے ہی والے ہوتو انہیں میرے آگے سوار کرو۔

# اخباراني معد (صداقل) كالمنافق الله المنافق الله المنافقة كالمنافقة كالمنافق

سعدنے کہا نہیں یارسول الله مَلَّالِيَّةُ الَّابِ کے بیچیے ہی ہٹھا وَں گا۔

سعدنے کہا کہ میں انہیں آ ہے مُلافیا کے ہمراہ نہ جیجوں گا کٹین آ ہے خود گدھے کولوٹا دیجئے گا۔

چنانچیہآ پ منگائیگئے نے خودا سے لوٹا دیا۔اس کی رفتار کی پہ کیفیت تھی کہ خوش رفتاراورا تنا جیز روہو گیا تھا کہاس کے ساتھ کوئی ( جانور ) نہ چل سکتا تھا۔

منافقین کی نشا ندہی:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ منافقین جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی ۔رسول الله مناللی انے فرمایا کہتم میں سے پچھلوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بیا کہا اور بیہ کہا۔ لہذاتم لوگ کھڑے ہوا ور اللہ سے تو بہ کرو۔اور میں بھی تمہارے لئے استعفار کرتا ہوں ۔وہ لوگ کھڑے نہوئے۔

آ پ مُلَاثِینَا نے تین مرتبہ فرمایا کہتہیں کیا ہوگیا ہے کھڑے ہواوراللہ سے تو بہ کرواور میں بھی تبہارے لئے استغفار کروں گا۔ جب اس پر بھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ مُلاثِینا نے فرمایا کہ ضرور بالضرور کھڑے ہوور نہ میں تنہیں نام بنام بنادوں گا۔

(ال پربھی ندائھے) تو آپ کالٹیٹانے فرمایا اے فلال شخص! اُٹھ۔ چنانچہوہ لوگ شرمندہ ہوکر چیرہ چھپائے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

#### دُعائے نبوی سے باران رحت کا نزول:

انس بن ما لک مینان مصروی ہے کہ جمعے کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھا اور رسول اللّهُ مَانِیْ اَلْمُطَابِهِ ارشاوفر مار ہے تھے۔ بعض اہل مسجد نے کہا: یا رسول اللّهُ مَانِیْتُوا اِبارش روک لی گئی ہے اور مولیثی ہلاک ہو گئے ۔لہذا آپ اللّہ سے وُعاء سیجئے کہ وہ جمیں پانی دے۔رسول اللّهُ مَانِیْتُوا نے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھا دیتے۔

ہم لوگ آسان پر ذراسا بھی ابرنہیں و کیھتے تھے مگر اللہ نے ابر کو جمع کر دیا اور اس نے ہم پر خوب پانی برسایا۔ میس نے مضبوط سے مضبوط آ دمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ول میں پریثان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا۔ سات وِن تک اس طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھمتی نتھی۔

دوسرے جعہ کو جب رسول اللہ مَا اللهُ عَلَيْقِ خطبہ ارشاد فر مارے متصوّق حاضرین میں ہے کی نے کہا: یارسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْقِ أَم كا نات گرگئے اور مسافر رُک گئے۔اللہ ہے وُعا کیجئے کہ وہ اس کوہم ہے اُٹھا لے۔

رسول التَّدِ مُثَلِّقَتِيمُ مِنْ الشِيمُ الشِيمُ السِّلِيمُ السِّلِيمُ السِّلِيمُ السِّلِيمُ السِّلِيمُ السِّل

((اللهم حوالينا و لاعلينا)):

"ا الله! هارے اطراف برے اور ہم پر نہ برے '۔

ابر ہمارے سرول پرتھا۔وہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایس جگہ ہیں کہ ہمارے گرواگر دبارش ہوتی ہے اور ہم پہنیں برستا۔

# ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (صناة ل) العالم العالم

ثابت سے مردی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے اپنا تھوڑ اسا کھانا تیار کیا۔ شوہر سے کہا کہتم رسول اللہ مَکَالْتَیْز مجاوُ' آپ کودعوت دو اور رسول اللہ مَکَالْتِیْزِ کہے ہیہ بات خفیہ طور پر کہو۔

وہ آئے اور عرض کیا: یا رسول اللّهُ مَا گُلَیْنِ اللّهِ عَالَیْنِ اللّهِ عَلَیْنِ اللّهُ عَلَیْنِ اللّهِ عَلَیْنِ اللّهُ عَلَیْلُونِ اللّهُ عَلَیْنِ اللّهُ عَ

رسول اللَّهُ فَاللَّيْظِ نَهِ سب لوگوں سے فر مایا کہ فلاں کے والد کی دعوت قبول کرو۔

انہوں نے کہا میں آیا اور میری یہ کیفیت تھی کہ اپنے متعلقین کے پاس جو کچھ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میر ا ساتھ نہ دیتے تھے اور رسول اللہ مُکَالِیُّنِیِّ الوگوں کو لے آئے ہیں۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاری تو فضیحت ہوگئ 'رسول اللّه طَّلِیْمِ اُسب لوگوں کواپنے ہمراہ لے آئے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں سیمشورہ نہیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر آنخضرت مُلِّلِیْمِ اُسے کہنا۔انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہی کیا۔ بیوی نے کہا کہ تب تو رسول اللّه مُلَّلِیُمُ اُلْوُد زیادہ جانتے ہیں۔

سب لوگ آگئے یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ ججرہ بھی بھر گیا اور وہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے۔ ( کھانے کی کوئی چیز ) مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول الله کالیٹی آئے اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فرمانے لگے کہ ماشاء اللہ۔ (پھر لوگوں سے ) فرمایا کہ قریب آؤاور کھاؤ۔ جب ایک کا پیٹ بھر جائے ' تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کروے۔

ا کیا آ دی ( کھاکر) اُٹھنے لگا اور دوسرا (اس کے مقام پر) بیٹھنے لگا۔ یہاں تک کدھر والوں میں سے کوئی ندر ہاجوشکم سیر نہ ہوگیا ہو۔

آپ تا الله عنه الله عمره کو بلاؤ۔ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہوئے والا کھڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بیلوگ بھی شکم سیر ہو گئے۔ آپ تا لین کا لین احاطہ والوں کو بلاؤ۔ ان لوگوں نے بھی ای طرح کیا۔ کھانا برتن میں اسی طرح باتی رہاجس طرح کہ تھا۔ پھررسول اللہ مَا لَیْنِیَا نے (اہل خانہ ہے) کہا کہ کھاؤاورا پنے پڑوسیوں کو کھلاؤ۔

## الكيول سے ياني كاچشمه:

ٹابت سے مروی ہے کہ میں نے ان سے کہا: اے الوحزہ! اُن عجائب (معجزات) میں سے جن میں آپ خودموجود ہوں اور جن کوآپ کسی اور کی روایت سے نہ بیان کریں ہم سے پچھ بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا: ایک روز رسول اللّم کُالیُّیْزِ نے نماز ظہر پڑھی اور روانہ ہوئے یہاں تک کدا پانشست گا ہوں پر بیٹھ گئے۔ جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے۔ بلال آئے اور عصر کی اذان کہی۔ ہروہ شخص اُٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تاک قضائے حاجت کرے اور وضوکا پانی حاصل کرے۔

، مہاجرین کے چندلوگ رہ گئے جن کے متعلقین مریخ میں نہ تھے۔ رسول الله منافق کے پاس ایک کشادہ پیالدلایا گیا جس

# کر طبقات ابن سعد (صداول) کی منظیم کی از ایس کی منظیم کی از الله منظیم کی ایس کی منظیم کی ایس اخبار النی منظیم کی این علی برتن میں نہ سائی تو آپ منظیم کے ان چارول الله منظیم کی این تھا۔ رسول الله منظیم کی این تھا۔ رسول الله منظیم کی این تھا۔ کو ایس کی منظیم کی ایس کی کہ ان میں سے کوئی ایس منظیم کی ایس کی وضوئی یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایس منظیم کر میں جس نے وضوئہ کرلیا ہو۔

ٹابت نے کہا کہ میں نے (انس سے) پوچھا اے ابو تمزہ! آپ کے ٹیال میں وہ لوگ کتنے تھے (جنہوں نے اس ایک برتن سے وضوکیا)۔انہوں نے کہا کہ سراستی کے درمیان تھے۔

انس شائن سے مروی ہے کہ نبی علائلانے پانی مانگا اور آپ کے پاس ایک کشادہ بیالے میں لایا گیا۔ آپ نے اپناہاتھ اس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگیوں سے اس طرح اُلطنے لگا گویاوہ چشے ہیں۔ ہم سب نے بیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے گئی۔

انس فی الله نظر نے اس جماعت کا اندازہ کیا توسر سے اسی تک رہے ہوں گے۔

انس بن مالک می الله علی اورسر ہے کہ نماز کا وقت آگیا تو مسجد کے پڑوی اُٹھ کر وضوکر نے لگے اورسر ہے اسی کے درمیان تک لوگ رو سے بین بین تھا۔ انہوا نہ تھا۔ درمیان تک لوگ رو گئے۔ جن کے مکانات وورتھے۔ رسول الله مکانات میں بانی طشت منگایا جس میں پانی تھا۔ لیکن بھرا ہوا نہ تھا۔ آپ نے ایک اور فرمانے لگے کہ وضوکر وسب آپ نے ایک اور فرمانے لگے کہ وضوکر وسب نے وضوکر لیا۔ اور برتن میں جنتا پانی تھا اثنا ہی باقی رہا۔

# لعاب وہن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ:

ایا س، بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول الله مُنَافِیّقُلِ کے ہمر کا ب حدیدیہ آئے۔تعداد میں ہم چودہ سو آ دمی تھے۔عوض پر بچپاس بکریاں بھی تھیں جن کووہ حوض سیراب نہ کرسکتا تھا۔تو پھر چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کافی ہوسکتا تھا۔ رسول الله مُنَافِیْنِ اُحوض پر بیٹھ گئے۔آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا یا دُعاء کی (راوی کو یا دنییں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا۔ چنا نچہ ہم'نے پیااور پلایا اور بھرلیا۔

#### بھیڑ کے دودھ میں برکت کا واقعہ:

نافع سے مروی ہے کہ رسول الله متالی اللہ متالی اللہ متالی اللہ ایک سفر میں جارسو کی تعداد میں آ دمی تھے۔ آ پ متالی اللہ اللہ

ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلم المسل منزل میں أتاراجهاں یانی ندتھا۔مسلمانوں کو بخت تکلیف تھی۔لوگوں نے رسول الله مَثَّلَاثِیَّا کو دیکھا کہ آپ مِثَلَّاثِیَّا نے قیام فرما دیا۔ تو سب نے بھی قیام کر دیا۔ یکا یک ایک تیز دھار کے سینگوں والی بھیڑسا منے آئی جوچل رہی تھی۔رسول الله مَاللَّيْظِ کے پاس آئی۔ رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِنْ الله ودوه دوم - آپ نے سارے لشکر کوشکم سیر کر دیا اور خود بھی سیراب ہوگئے ۔ فرمایا کہا ہے نافع اسے دوک لینا ۔ گرمیراخیال تو یہی ہے کہتم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اگرم مُلَّا فیٹم نے مجھ سے بیفر مایا کہ میراخیال تو یمی ہے کہتم اسے روک نہ سکو گے تو میں نے ایک لکڑی لی اور زمین میں گاڑ دی۔ ایک رسی لی اور اس بھیڑ کو باندھ دیا۔ رسول اللہ مَنْ النَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ یاس گیااورآپ کوخبردی۔ میں نے کہا کہ بھیڑ چلی گئے۔ رسول الله ظالفیز نے مجھے فرمایا اے نافع کیا میں نے تہیں آگاہیں کر دیا تھا کہتم اسے روک نہ سکو گے؟ جواسے لایا تھاوی اسے لے بھی گیا۔

توشئه سفر مليل بركت:

عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کمی غزوہ میں رسول الله عَالَيْزَ کے ہمراہ تھ لوگوں پر فاقنہ کی مصیبت آگئی تو انہوں نے رسول الله مالی اللہ مالی کے بعض سواریوں کو ذبح کرنے کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ اس ذربعہ ہے اللہ ہمیں (منزل تک) پہنیادے گا۔

عمر بن الخطاب میکاندونے جب دیکھا کہ رسول اللہ مالین کا انہیں ان کی سوار یوں کے ذبح کرنے کی اجازت دیے کا قصد کیا ہے تو عرض کیایارسول الله منافظی اگر سواریاں ذرج کردی جائیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی کل مبح کوہم بھو کے اور پیادہ دُشْمَن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کی رائے ہوتو لوگوں ہےان کا بقیہ تو شدمنگا ہے اور اسے جمع سیجیحے اور اللہ نے برکت کی وُعا سیجیجے۔ بيشك بميں الله آپ كى دُعام بينجادے كارآپ كى دُعاميں بميں بركت دے كاب

ر سول الله مَا الله عَلَيْهِ أَنْ لَوْ لُوكَ الله عَلَى الله عَلَى اوراس سے زیادہ غلہ لانے کیے۔ سب سے بڑی مقدار جو لایادہ ایک صاع (ساڑھے تین سیر ) تھجورتھی۔

كدوه چنگل سے بھريں ۔ سارے لشكرييں كوئى برتن ايساند بياجس كوانہوں نے بھر ندليا۔ اس پر بھى ن كر ماتو رسول الله مثاليظ اتنا مسكرائے كمآپ كى كچلياں كھل كئيں فرمايا ميں گواى ديتا ہوں كەاللە كے سواكوئي معبود نبيس ادر بيشك ميں الله كارسول ہوں۔جو بند ہُمونن ان دونوں کلمات کے (عقیدے کے ) ساتھ قیامت میں اللہ سے ملے گا تواس سے دوزخ روک دی جائے گی۔ ابوقاده في الفرك لترسول الله مَا الله عَمَا في وعاء:

ابوقادہ سے مروی ہے کہ ایک شب کورسول الله ما ال چلو کے اور منج کوان شاء اللہ یانی (منزل) پر پہنچو کے ۔لوگ اس کیفیت سے رواند ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف زخ نہ کرتا تھا۔ میں بھی رسول الله مَثَالَةُ يُلِمُ كَ بِبِيلُومِين چِل رہا تھا۔

# اخبار الني طَيْقَاتُ ابن سعد (صداقل) المنافق الله ١٩٨ عن المنافق الله الني طَيْقِيمًا

آ دھی رات گزرگی تو یکا یک نی منافظ کونیندآ گئی۔آپ اپنی سواری پر جھک گئے۔ بغیراس کے کہ میں آپ کو بیدار کرتا' آپ كے سہارالگا ديا۔ آپ اپن سواري پر درست جوكر بيٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

رات آخر ہوگئی۔ تورسول الله مُثَالِّقُتُم کو پھر نیند آگئی۔اور دوبارہ اپنی سواری پر جھک گئے۔ میں نے بغیراس کے کہ آپ کو بیدار کرون آپ کے سہارالگادیا آپائی سواری پردرست ہو کربیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب تجیلی شب کا آخری حصد مواتو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ ڈ ھلک جائیں گے میں نے پھر آپ شائلی کے کو اس اوے دیا۔ آپ نے اپناسراُ ٹھایا اور فرمایا کہ بیکون ہے۔ میں نے کہا: ابوقیا دہ۔ آپ منافی الم استرا اس طرح میرے مراہ چلنا کب ہے ہے۔ میں نے کہا کہ میرااس طرح آپ کے ہمراہ چلنا برابردات ہی ہے ہے۔آ یے اللہ استران اللہ تہاری اس طرح حفاظت کرے گاجس طرح تم نے اس کے نی کی کے۔

نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ:

پھر فر مایا کیاتم خیال کرتے ہو کہ ہم لوگ حریفوں سے مخی رہیں گے۔ کیاتم کسی کے متعلق پی خیال کرتے ہو کہ وہ منزل میں آ رام کر کے سفر کرنا جا ہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں۔ پھر میں نے کہاا یک شتر سوار ریہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے۔اور ہم سب سات شتر سوار تھے۔ نبی علائل راستہ ہے ہوئے گئے۔ اپناسر (آ رام کے لئے رکھ دیا اور فرمایا کہ ہماری ٹماز کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے میں قضانہ ہوجائے۔ سب سے پہلے جو تھی بیدار ہوا وہ سورج نگلنے کی وجہ سے بیدار ہوا۔ ہم سب لوگ گھبرا کر اُٹھ كفرے ہوئے۔آپ مَنْ الْفِيْزِ نِ فرمايا كرسب لوگ سوار ہوجاؤ۔ ہم لوگ روانہ ہوئے يہاں تك كرجب آفاب بلند ہوگيا تو آپ ٱترے وضو کا برتن ما نگا جؤمیرے پاس تھا اوراس میں یا نی تھا۔

ہم لوگوں نے وضو سے کم وضو کیا۔اوراس (برتن) میں کچھ پانی چھ گیا۔ نبی علائظ نے فرمایا کہا۔ ابوقیادہ ہماراوضو کا بیر برتن اچھی طرح رکھنا کیونکہاس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئی تو نبی علائلانے دور کعتیں فجر سے پہلے رہاصیں آپ نے ای طرح فجری نماز پڑھی جس طرح آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔

آب نے فرمایا کرسوار ہوجاؤ۔ ہم سب لوگ سوار ہو گئے ۔ بعض لوگ سر گوشی کرنے سکے تو نبی علائل نے فرمایا: پر کیا بات ہے کہتم لوگ مجھے چھوڑ کرسر گوشی کر رہے ہو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول الله مَالْيَقِيْم ہم اپنی نماز میں اپنی کوتا ہی کے بارے میں سر گوشی کررہے ہیں (جس کا وقت گزر گیاہے اور ہم سوتے رہے)۔

فر مایا: کیا میرے اندرتمہارے لئے نمونزنبیں ہے (لینی جس طرح تم سے وفت فوت ہوگیا ای طرح مجھ سے بھی فوت ہو گیا) بے شک سوجانے میں (اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں ہے ( بلکہ بیتو معذوری ہے کہ آئکھ ہی نہ کھلی (کیکن کوتا ہی اس شخص کی ہے جواس نماز کوادانہ کرے یہاں تک کدووسری نماز کا وقت آجائے۔ جوالیا کرے (کدوقت پر ندیز ھ سکے) تواہے جا ہے اس ونت کی نماز جب بیدار ہو پڑھ لے۔ جب دوسراون ہوتو دفت پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے نبی کونہ یا کیں گے۔

# اخبار الني ما العالم ا

ابوبکر وغمر جی پین نے لوگوں کو تبلی کے لئے کہا کہ رسول اللہ مگانٹی تم کو دھمکاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ تہیں چھوڑ جا ئیں لوگوں نے کہا کہ نبی علیظ تمہازے سامنے ہیں۔اگرتم ابوبکر وغمر شکانٹن کی پیروی کر دیے تو ہدایت یاؤگے۔

جس وقت ہر چیزگرم ہوگئی اجس وقت ون بلند ہوگیا ہم لوگوں کے پاس پنچاور وہ لوگ ہے کہ درہ ہے کہ یارسول اللہ منظینے ہم بیاس کے مارے مرکے ۔ آپ منگینے کے فرمایا کہ میرے لئے میرا چھوٹا بیالہ چھوڑ دو آپ نے وضوکا برتن ما نگا۔ بی منگینے کا چھوٹے بیالے میں پانی اُنڈیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا)۔ میرا چھوٹا بیالہ چھوڑ دو آپ نے وضوکا برتن ما نگا۔ بی منگلینے کا چھوٹے بیالے میں پانی اُنڈیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا)۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کم ہو ایک دوسر کے پر ٹوٹ پڑے ۔ بی منگلینے اُنے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتا وکر وتم میں براب ہوجائے گا۔ بی منگلینے اور میں لوگوں کو پلانے لگا۔ بیہاں تک کہ میرے اور آئی خضرت منگلینے کے مواکوئی باتی شرخص سیراب ہوجائے گا۔ بی منگلینے اور میں لوگوں کو پلانے لگا۔ بیہاں تک کہ میرے اور آئی خضرت منگلینے کے میں نہیں بیوں گا۔ تو بی علیک نے بی نوش فرمایا کہ بیوے عرض کی یارسول اللہ منگلینے کا وقتیک آپ نہ نوش فرمایا کہ جو میں بیتا ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی بیا اور نبی علیک نے بھی نوش فرمایا۔ چنا نچہ لوگ پانی کی عارب بھر آپ کے بی نوش فرمایا۔ چنا نچہ لوگ پانی کئی میں بیتا ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی بیا اور نبی علیک نے بھی نوش فرمایا۔ چنا نچہ لوگ پانی کے یاس بکثر ت سیرا ہور آ کے۔

عبداللہ بن رہائے نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع معجد میں بیصدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھے عران بن حمین نے کہا کہ ویکھوان نوجوان کہتے کہا کہ دیکھوان نوجوان کہتے کیا اے ابونجید کیا آپ زیکھوان کہتے کہ کہ کہ ایک سوارتھا۔ راوی نے کہا: اے ابونجید کیا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ بچھا: آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ انصار میں سے رانہوں نے کہا کہ تب تو آپ لوگ اپنی حدیث کوزیادہ جانتے ہیں' آپ قوم سے مدیث بیان کہجے۔

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کئی نے اس حدیث کو اس طرح یا دکیا ہوجس طرح آپ نے یا دکیا ہے۔

# کھور کے درخت سے حضور علائلا کی بکار کا جواب:

ابن عباس میں شناسے مردی ہے کہ ایک شخص نی کریم کا ایک اس آیا اور آپ ہے کہا آگ پ کس سب سے نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں تھجور کے درخت کی کسی چیز کو دعوت کرول اور وہ میری دعوت قبول کر ہے تو کیا تم مجھ پرایمان لے آؤ گے۔اس نے کہا کہ جی ہاں۔آپ نے اس کو دعوت کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ شخص آپ ما گائی آپرایمان لایا اور مسلمان ہوگیا۔

جابر بن عبداللہ ہمروی ہے کہ میں حدید بین پیاس کی شدت پیش آئی تو ہم لوگ گھبرائے ہوئے رسول اللهُ مَا لَيْعَا کَ پاس آئے۔ آپ کے سامنے ایک مٹی کی ہائل کتنی جس میں پائی تھا۔ اس میں آپ مَا لَیْنِ اُن اس طرح اپنی انگلیاں پھرائین اور فر مایا کہ ہم اللہ لو۔ پھر پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نکلنے لگا کہ گویاوہ جشمے ہیں۔ وہ ہم سب کو کافی ہو گیا اور سب کو پہنچ گیا۔ ہم نے پیا اور وضو کیا۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْحَبِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

المقدادے مروی ہے کہ میں اور میرے دوہ مراہی اس کیفیت ہے آئے کہ مشقت کی وجہ سے ہماری ساعت و بصارت جا چکی تھی۔ ہم لوگ اپنے کو اصحاب رسول الله مُنَالِيَّةُ کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں تبول نہ کرتا تھا۔ رسول الله مُنَالِیَّةُ کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں تبول نہ کرتا تھا۔ رسول الله مُنَالِیَّةُ کَا ہمیں اپنے متعلقین کے پاس لے گئے۔ وہاں تین بحریاں تھیں۔ رسول الله مُنَالِیُّةُ کَا حصد آپ کے لئے اُٹھار کھتے۔ یہی دودھ دوہ لو۔ ہم لوگ دودھ دوہ لو کرتے تھے اور ہر شخص اپنا حصد پی لیتا تھا۔ رسول الله مُنَالِیُّةُ کَا حصد آپ کے لئے اُٹھار کھتے۔ مسجد آپ مُنالِیُہُ ہمارت وودھ کا جھد نوش فرماتے۔

مقداد نے کہا: ایک شب میرے پاس شیطان آیا اور کہا کہ محد (مَالَّا اِنْمَارے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تحفہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آپ (ضروریات) پا جاتے ہیں۔ آپ کواس گھونٹ بھر دودھ کی خاجت نہیں ہے۔ لہذاتم اس کو بی جاؤ۔

وہ مجھے سبز باغ دکھا تا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں بیٹنی گیا اور وہ مجھ گیا کہ اب اس دودھ پر کوئی قابونیس تو اس نے جھے شرمندہ کیا اور کہا کہتم پر افسوں ہے کیا حرکت کی کہ محمد (مُنَّا اَلَّیْنِ) کا دودھ پی گئے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اس شربت یا دودھ کونہ دیکھیں گے تو تمہارے لئے بدؤ عاء کریں گے اور تم ہلاگ ہوجاؤ گے تمہاری وُنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔

مقداد نے کہا: میرے بدن پرایک کمبل تھا کہ جب سر پراوڑ ھاجاتا تھا تو قدم باہر ہوجاتے سے اور جب قدموں پر ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ مجھے نیند ندآتی تھی۔ میرے دونوں ہمراہی سوگئے سے رسول اللہ کاللی آئے آشریف لائے۔ آپ تالی آئے اس مرح سلام کیا جس طرح آ ہستہ آ واز سے کیا کرتے سے مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر شربت کے پاس آئے (برتن کو) کھولا تو اس میں بچھ نہ پایا۔ آپ نے آسان کی طرف سرا ٹھایا۔ میں نے اپنے ول میں کہا گہ آپ میرے لئے بدو عاکریں گاور میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ گرآپ بالگی آپ نے فرمایا: اے اللہ! اے کھلا جو مجھے کھلائے اور اے بلاجو مجھے بلائے۔ میں نے اپ کہ کہا کہ ان میں کون زیادہ موثی ہوگئے مراف اللہ تا گئے اور اے اپنے اور اے اپنے والے کہا کہ ان میں کون زیادہ موثی ہوگے کہا اللہ تا گئے گئے کے ذرخ کروں۔ اتفاق سے وہ سب کی سب دور سے بھری ہوئی تھیں۔

میں نے آنخضرت مُن النظام معلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رُخ کیا جس میں ان لوگوں کی دودھ دو ہے کی خواہش نہیں اس میں میں نے اتنادودھ دو ہا کہ بھین برتن کے او پر آگیا۔ رسول الله مُن النظام کے پاس لایا تو آپ مُن النظام کے فر مایا کہ اے مقداد کیا تم نے آج شب کو اپنے حصے کا شربت (دودھ) نہیں پیا۔ جو اس قدر لے آئے۔ عرض کی یا رسول الله مُن النظام الله مُن النظام کے اس میں کے بیا تھا الله مُن الله من الله الله من الله من

# اخبرالني العد (متداول) المستحد المعالم المستحدد المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ال

زمین پرلوٹ گیا۔رسول الله مُنافِظِ آنے فرمایا کہ اے مقداد ریجی تمہاری ایک برائی کہے۔عرض کی یارسول الله مُنافِظِ میرا بیہ معاملہ ہوا' اور میں نے ریگیا ( یعنی شیطان کا واقعہ بیان کردیا )۔

آ تخضرت کالٹی کے نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی۔ کیاتم میرے قریب نہیں لائے تھے تا کہ اپنا ان دونوں ہمراہیوں کو بیدار کرواوروہ بھی اس (دودھ) میں سے پچھ پا جا کیں۔ میں نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ جب آپ اسے (دودھ کو) پا گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے کس نے اسے بایا۔

عبداللد بن مسعود في الدور كا قبول اسلام:

قاشم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن منعود نے فرمایا کہ میں کسی کونہیں پیچا تنا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔ایک مرتبہ رسول الله مُنَالِقَیْمِ میرے پاس تشریف لائے میں اپنے متعلقین کی بکریاں (جنگل میں) چرار ہا تھا۔ آپ مُنَالِقِیْمِ نے فرمایا: کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ مُنَالِقِیْمِ نے ایک بکری پکڑئی اوراس کے تھن کوچھوا تو دودھ اُتر آیا۔ چنا نچہ میں کسی کونہیں پیچا تنا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لا یا ہو۔

حضرت سلمان فارى شئاه عنه كي آزادي:

سلمان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیَّا کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کس صحابی کے جنازے میں تھے۔ جب جھے آتے ہوئے ویک ویک اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں ہوئے ویکھی اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں کھوم کرآپ کے پاس آگیا ویک ویک ویک ویک اور اسے بوسد دیا۔ پھر میں گھوم کرآپ کے پاس آگیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ آپ مَنَّا لَیُّنْ اللہٰ کے اللہٰ آتا ہے) مکا تیب کرلویعنی بعد اوا نے زرشن اپنی آزادی کی دستاویز دکھادو۔

میں نے تین سوپھل دینے والی مجوری قلموں اور جالیس اوقیہ (ڈیڑھ سیرے زائد) سونے پرمکا تیب کرلی۔ رسول اللہ مظافی خاصی است استخاصی است کے تین سولمیں مگافی خاصی است کے تین سولمیں جمع ہوگئیں۔

عرض کی جھے ان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی۔ آپ مُٹالِیُٹِم نے فرمایا کہتم جاؤ اور ان کے بونے کے لئے اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودو۔ میں نے گڑھے کھودے۔ آپ مُٹالِیُٹِم کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک درخت بھی پھل دینے سے نہ بچااورسونا (اداکرنا) رہ گیا۔

میں جس وقت آنخضرت مَنْ النَّیْزِ کے پاس تھا تو کبوتر کے انڈے کے برابرزگوۃ کاسونالایا گیا۔ آپ مَنْ النَّیْزِ کے فرمایا کہ فاری مکا تب غلام (یعنی سلمان) کہاں ہیں۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ آپ مَنْ النَّیْزِ کے فرمایا کہ بیلواس میں سے اوا کر دو۔ عرض کی سے جھے کیونکر کافی ہوگا۔ رسول الله مَنْ النِّیْزِ کے اپنی زبان سے اسے چھوا۔ میں نے اس میں جپالیس او قیہ (اپ آتا کو) تول دیا اور جتنا لوگوں کو دیا تھا' اتنا ہی میرے پاس نے گیا۔

# 

ابوصحر العقیلی سے مروی ہے کہ میں نکل کرمدینے گا تورسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نی سنگانی نے فرمایا اے یہودی میں تجھے اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علائل پر توریت نازل کی اور بن اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا۔ کیا تواپی توریت میں میری صفت وذکر اور میر بے ظہور کا مقام پا تا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا نہیں۔

اس کے بیٹیج نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کو شم ہے اس ذات کی جس نے موی علائل پر توریت نازل کی اور بی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا کہ بے شک بیٹی کتاب میں آپی ٹعت اور آپ کا زمانداور آپ کی صفت اور آپ کے طبور کا مقام ( لکھا ہوا) پاتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی منافی نیم اللہ کے اس سے اٹھا دو۔ اس نوجوان کی روح قبض کرلی گئی تو نبی علاق نے اس کی نما نے جنازہ پر حمی اور اسے دفن کیا۔

# رسول الله متالية في أمّ معبدك خيمه مين:

بی جم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب نی طلط (دوران جمرت میں) اُم معبد کے پاس آئے قو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ اُم معبدنے کہا نہیں۔

آ بِ مَنْ الْفَرِ الوبكر فَى اللهُ وہاں سے علیحدہ بٹ گئے۔ شام کوان کے بیٹے بکریوں کو (جنگل میں سے چراکر) لائے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ مجمع کیسا ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوانظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تو میں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عذر کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کوضر ورت ہووہ ہمارے پاس ہے۔ رسول الله مطّل الله علی اللہ مطّل الله مطّل الله مطّل الله مطّل الله مطاب کے اور ایک بکری میں سے ایک بکری میرے پاس لے آؤ۔ وہ گے اور ایک بکری بکری میرے پاس لے آؤ۔ وہ گے اور ایک بکری بکری جو بجتھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں (آئخضرت مُثَاثِقُمُ وابو بکر شاہدہ ) نے مجھ سے بکری مانگی ہے۔ اُم معہدنے کہا کہ بیاوگ اسے کیا کریں گے۔ بیٹے نے کہا جو جا ہیں گے۔

نی طلط ناس کے من پراپناہاتھ پھیراتواں کے دودھ اُتر آیا۔ آپ تک اُلیٹا نے دوہا۔ یہاں تک کہ ایک برا بیالہ بھر گیا اور آپ تکا لیٹنے نے اسے ای طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح تھی۔ فرمایا کہ اسے اپنی والدہ کے پاس لے جاڈاور بکریوں میں سے میرے یاس دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالہ لائے تو بوچھا کی تمہیں کہاں سے ل گیا۔ انہوں نے کہا

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صداوّل) ﴿ العَلَمُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَاللّهِ اللهِ مَا اللهِ م

اُمْ معبدنے کہا یہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو تجھی نہیں ہوا۔ لات کی قتم میں اس شخص کو یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ نے دین والے ہیں جو بچہ نے دین والے ہیں جو محمل میں جو محمل معبدنے دورھ بیا'ان کے بیٹے آپ سکا ٹیٹٹر کے پاس ایک دوسری بکری لائے' جو بچہ تھی۔ تھی۔ آپ مکٹا ٹیٹٹر کے اس کا بھی دورھ دوہا بہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اس طرح دودھ بھرا ہوا چھوڑ اجیسی کہ وہ تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہتم بھی بیوانہوں نے بھی پیا۔

فر مایا میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اسے آپ مگائی کے پاس لائے تو آپ مگائی کے دو ہااور ابو بکر خیادہ کو پلایا۔ پھر فر مایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔وہ اسے آپ مگائی کے پاس لائے۔آپ مگائی کے دو ہا اور نوش فر مایا اور ان سب بکریوں کو اس طرح دود ھے مراچھوڑ ا'جیسی کہ وہ ہوگئ تھیں۔

#### بارگاهِ رسالت میں اونٹ کی شکایت:

حسن سے مروی ہے کہ جس وقت نی مُنَافِیْز اپنی مجدیں تھے ایک بھڑ کنے والا اونٹ آیا۔ اس نے اپنا سر نی مُنَافِیْز ک آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نی مُنَافِیْز کے فرمایا بیاونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جو اس کواپنے والد کی جانب سے کھانے میں وزع کرنا چاہتا بیفریا وکرنے آیا ہے۔

ا کیک شخص نے کہا یارسول الله مُکَالِّیُّ کمیے فلال شخص کا اونٹ ہے اور اس نے اس کے متعلق یبی ارادہ کیا ہے۔ نبی علیشائ اس شخص کو بلا یا اور دریافت کیا تو اس نے بتایا اس کا ارادہ اس اونٹ کے متعلق یبی ہے۔ نبی علیشائے نے اس سے سفارش فر ہائی کہ وہ اسے ذبح کرے جو اس نے منظور کرلیا۔

## سيده فاطمه في المنظم كهاني مين بركت:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی تفاویو نے کہا ایک رات کو ہم لوگ بغیر شب کھانا کھائے ہوئے سو گئے۔ صبح کواُٹھ کر باہر گیا۔واپس آیا تو دیکھافاطمہ تفاد نجیدہ تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟انہوں نے کہا: آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دِن کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے۔

تیں نگلا اور تلاش کیا تو کچھل گیا جس سے میں نے غلہ اور ایک درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ بھارہ فار کیا ہو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہوئیں تو کہا کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرانہیں بلالات

آ بِمُ لَا يُعْتِمُ نَ فَاطْمِهِ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْنَاكِ لِيَالِنَ ثَالُو انْہُول نے ایک پیالے میں نکالا۔ فرمایا کہ حفصہ میں وہ منا کے لئے سالن نکالو۔انہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ مَا يُعْتِمُ

# کے طبقات ابن سعد (صداق ل) کال مقات ابن سعد (صداق ل) کال مقات ابن سعد (صداق ل) کی نو ہو بول کے لئے سالن نکالا۔

فر مایا کہائے بیٹے کے لئے اور شوہر کے لئے سالن نکالو۔اس کی بھی تعمیل کی۔

فر مایا کیتم نکالوا در کھاؤ۔انہوں نے سالن نکالا' ہانڈی چڑھادی گئی اوروہ بھری ہوئی تھی۔ چْنانچہ جتنا اللہ نے چاہ ہم نے س میں سے کھایا۔

آ يِ مَا لَا يُعْرِ أَنِ عَلَى فِي اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

علی شاہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس ٹریدلایا جو صرف اتناتھا کہ ایک آ دمی کھالیتا مگران سب نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ میر ہو گئے۔ آنپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ۔ میں نے انہیں ایک ایسے برتن میں سے پانی پلایا جوایک آ دمی بھر کی سیر الی کا تھا۔ مگر اس میں سے سب نے بیا اور یہاں تک کہ باز آ گئے۔

# بنوباشم كودغوت اسلام:

ابولہب نے کہا کدم (مُنَالِّیُّم) تم نے سب پر جاد وکر ویا ہے۔ سب چلے گئے۔ آپ مُنالِیْم نے کہا: ان لوگوں کوئیس بلایا۔ چندروز کے بعدان لوگوں کے لئے ای طرح کھانا تیار کرایا۔ مجھے تھم دیا تو میں نے ان سب کوجھ کیا۔ انہوں نے کھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا۔ اور میری دعوت قبول کرے گا۔ اس شرط پر کہ وہ میرا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو۔

علی خاصف نے کہا کہ یارسول اللہ طالیۃ اللہ میں (مدد کروں گا ادردعوت قبول کروں گا)۔ حالانکہ میں ان سب میں کم س اور ان سب میں کمزوراور تبلی پنڈلیوں والا ہوں۔ ساری قوم خاموش رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب! تم اپنے بیٹے (علیٰ کونہیں ویکھتے۔ ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے چھا کے بیٹے کے ساتھ خبر کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں گے۔ آئکھ کا تندر سبت ہونا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (غزوہ اُحدیمں) قادہ بن نعمان کی آنکھ میں چوٹ آگئی اور وہ ان کے رُخسار پر بہد آئی۔رسول اللّٰدُ کَالِیْزُانے اسے اپنے ہاتھ سے (آنکھ کے حلقے) میں لوٹا ویا۔وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ درست ہو گئی۔

#### خچيري کا تلوار بننا:

زیدین اسلم وغیرہ سے مردی ہے کہ غزوہ بدریں عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی تورسول الله مُنَّالِثِیَّا نے انہیں درخت کی ایک چھڑی دے دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکداراورمضبوط تلوار بن گئی۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سَعِدِ (صَنَّاةِ لَلْ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال فراق رسول بين لكرى كارونا:

عبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله تنظیم ایک کٹڑی سے جوم جدیل تھی تکیدلگا کر خطبہ ارشاد فریائے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تورسول الله تنظیم اس پر چڑھے۔وہ کٹڑی رونے لگی۔رسول الله مَثَالِیم اِنسانی کے لگایا تو خاموش ہوگئ قرعه اندازی کا غلط ہوجا نا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت بٹرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آ نجضرت مُلَا لَیْکُوْر کے سے نی کر) نکل جائیں گے یا نہیں۔ ہرمرتبہ یبی لکلا کہ آپ مُلَا لُکُوْر کے سے نی کر) نہیں جائیں گے۔ وہ نبی مُلَالِیُمُ کُور کے سے نی کر) نہیں جائیں گے۔ وہ نبی مُلَالِیُمُ کُور کا اُن کے محود کے پیروشن جائیں۔ پیروشن مُلَالِیُمُ کُور کُور کا اُن کے محود کے پیروشن جائیں۔ پیروشن کے سراقہ نے عرض کیا کہ اے محمد (مُلَالِیُمُ کُور کہ اُن کے محود سے کہ کہ وہ میرے محود کے چھوڈ دے تو میں آ ب سے باز آ جاؤں گا۔ نبی مُلَالِیمُ کُور کے بیرنکل آئے۔ نبی مُلَالِیمُ کُور کے دہ میر کے محود سے برنکل آئے۔

بائیکاٹ کامعاہدہ دیمک نے حاث کھایا:

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا گھڑا کو لیش کے حوالے کرنے ہے انکار کیا تو قریش نے باہم ایک عہد نامہ لکھا کہ وہ بنی ہاشم کو نہ بیٹی دیں گے ندان کی بیٹی لیس گی۔ ندان سے پچھٹریدیں گے اور ندان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ نہ کسی امریس ان ہے میل جول کریں گے اور ندان سے بولیس گے۔

قریش نے باہم بیعبدلکھا تو بی ہاشم تین سال تک اپنے شعب میں (جو کے کے قریب ایک مقام ہے)محصور ہے۔ سوائے ابولہب کے کہ دہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا' باقی عبدالمطلب بن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا۔

جب (اس معاہدے کو) تین برس گزر گئے تواللہ نے اپنے نبی کوعہد ناسے کے مضمون پراوراس امر پر مطلع کر دیا کہ اس میں جوظلم وجور کامضمون تھا اسے دیمیک کھا گئی ہاتی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا۔

رسول الشَّمَّالَيْظِ نَهُ ابوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بھیجا جوتم مجھے خردے رہے ہو کیا یہ بج ہے؟ آپ مُلَّشِّظِ نے فرمایا: بخداہاں۔

ابوطالب نے اس کواپ بھائیوں سے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ آنخضرت مُلَّالِّیَّا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوطالب نے کہا بخدا آپ بھی جموٹ نہیں بولتے ہیں۔ (اے میرے بھتے!) تمہاری کیارائے ہے۔ آپ مُلَّالِّمُ نے فرمایا کہ میری بیرائے ہے کہ آپ لوگوں کواق ہے سے اچھے کپڑے دستیاب ہوں وہ بہنیے پھرسب مل کر قریش کے پاس جائے تاکہ اس واقعہ کی خبرانہیں پہنچنے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں۔

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کدمجد حرام میں پہنچ ۔ انہوں نے خطیم کا قصد کیا ۔حطیم میں صرف قریش کے من رسیدہ اور صاحب عقل وفہم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ موکر دیکھنے لگے کہ بیلوگ کیا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام ہے آئے ہیں لہذا

#### 

ان لوگوں نے مرحبا واہلاً کے نعرے لگائے۔ اور کہا کہ ہمارے پہاں وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہوگے۔ اچھاتم کیا پاستے ہو۔

ابوطالب نے کہا کہ میرے بینے نے مجھے خبر دی ہے اور انہوں نے بھی مجھے ملط بات نہیں کہی کہ تمہاری اس کتاب پر جوتم نے کسی ہے اللہ نے دیمک مسلط کر دی اس میں ظلم وجور قطع رقم کے متعلق جوشمون تھا اسے وہ چائ گی صرف وہ ضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔اگر میرے بینے جیج بین تو تم لوگ اپنی بری رائے سے ہٹ جاؤ۔اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو میں انہیں تنہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر چا ہے تو تم لوگ انہیں قبل کر دیتا خواہ زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کومٹلوا بھیجا۔ جب وہ لائی گئی تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اتفاق سے وہ ای طرح تھی جیسا کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْظِ نے قرمایا تھا کہ سوائے اس حصہ کے جس میں اللّٰد کا ذکر تھاسب کا سب دیمک کھا گئی تھی۔

سب لوگ جیران ہوئے اور شرمندگی سے سرگوں ہو گئے ۔ابوطالب نے کہا: کیا تنہیں واضح ہو گیا ہے کہ تنہیں لوگ ظلم و قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جوابنہیں دیا۔

تریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتا وکیا تھا اس پر چند آ دمیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی مجربیلوگ بہت تھوڑے رہ گئے۔

ابوطالب سیر کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہائے گروہ قریش! ہم لوگ کس بنا پرمحصور ومقید ہیں۔ حالانکہ حقیقت امر واضح ہوگئی ہے۔

ابوطالب اوران کے ساتھی کعبے کے پردوں میں داخل ہوئے۔اور کہااے اللہ! جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا' ہم سے قطع رحم کیااور ہماری اس چیز کوطلال مجھ لیا جواس پرحرام ہے اس سے ہماری مدد کر۔ پیکہااوروا پس ہوگئے۔ ایک جن کا خبر ویتا:

۔ جابروغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گھٹا کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی بیتی کہ اہل مدینہ میں سے ایک عورت کے ایک جن تالع تھاوہ ایک پرندے کی شکل میں آیا مکان کی ویوار پراُٹر الوّاس عورت نے کہا کہ یٹیچاُٹر' تو ہم سے بات کرہم جھے سے بات کریں تو ہمیں خبرو سے اورہم مجھے خبرویں'اس نے کہا تھے میں ایک نی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زناکوہم پر حرام کردیا' اور ہمارا قرار (چین ) چھین لیا ہے۔

زمانهُ بعثت ومقعد آمر مصطفىٰ:

سفیان توری ہے مروی ہے کہ میں نے السّدی کوآیت ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَادَی ﴾ (لیمن اللہ نے آپ کونا واقف پایا' پھراس نے ہدایت کر دی) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آپ جالیس برس تک اپنی تو م کے حال پر ہے۔

# اخبرالني الخيار التي المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

انس شادع بن ما لک سے مروی ہے کدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ إِنِي ولا وت سے جاليس برس بعد مبعوث كئے گئے۔

ابن عباس می الله علی مروی ہے کہ رسول الله مظافیۃ الیس (برس) کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ جب انس بن مالک میں اس عبد م میں اللہ سے دریافت کیا' اے ابو حزہ! رسول الله مظافیۃ اجب مبعوث ہوئے تو آپ کس شخص کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ع چالیس برس کے تھے۔ العلاء نے بوچھا پھراس کے بعد کیا ہوا۔ انس میں اللہ نے جواب دیا' آپ مُلَافِیٓ اُدس سال کے میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے۔

ابن سعد نے کہا: انس میں دیوں ہے کہ آپ کے میں دس برس رہے اور ان کے سواکوئی اس کونہیں کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)۔

عام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَا لَّمُنِی اُنْ اِن ہوئی تو آپ مُنا لِیُنْ اِلِی ہوں کے تھے۔ تین سال اسرافیل آپ کے ساتھ رہے۔ پھر انہیں آپ سے جدا کرلیا گیا اور جبر ئیل علاظ کودس برس کے میں اور دس برس مدینے میں آپ مُنا لِیْنَا اِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ کَا لِیْنَا اِنْدَا لِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

محمہ بن سعدنے کہا میں نے بیرحدیث محمہ بن عمر میں مندوسے بیان کی تو فرمایا 'ہمارے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانے کہ اسرافیل علاظ نبی مُنَّالِثِیْنِ کے ساتھ رکھے گئے ان کے علاءاور ان میں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ مُلَّالِثِیْم پر جب سے وہی نازل ہوئی۔اس وقت سے آپ کی وفات تک سوائے جبرئیل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ قرن ایک سوہیں برس کا ہوتا ہے جس سال رسول اللهُ مَثَّلَظِیَّام بعوث ہوئے۔ وہ وہی سال تھا۔ جس میں یزید بن معاویہ مختلطۂ کی وفات ہوئی۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے خرمایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ عبدالملک نے کہا کہ احمرانسان اوراسود جن ہیں۔

جسن میں ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی کے فرمایا: میں ان سب کا رسول ہوں جن کو میں زندہ پاؤں اور جومیر ہے بعد پیدا ہوں۔

خالد بن سعدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثاثِینے نے فر مایا: میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں'ا گر مجھ کو نہ ما نیں تو عرب کی طرف وہ بھی مجھے نہ ما نیں تو قریش کی طرف وہ بھی نہ ما نیں تو بنی ہاشم کی طرف اور اگر وہ بھی نہ ما نیں تو میں صرف اپنی ہی طرف (تبلیغ کروں گا)۔

ابو ہریرہ مخاصف سے مروی ہے کہ بی مظافیر آنے فر مایا بی محصقما موگوں کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے اور مجھی پرانبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں۔

جابر ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کالٹیٹے کوفر ماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کاختم کرنے والا ہوں۔ انس بن مالک میں اور سے مروی ہے کدرسول اللہ کالٹیٹے کوفر ماتے سنا میں ایک ہزار نبی یااس سے زیادہ کاختم کرنے والا ہوں۔

# المناف ابن سعد (صداقل) المنافق المن سعد (صداقل) المنافق المن سعد (صداقل) المنافق المن سعد (صداقل) المنافق الم

انس بن ما لک تی اور جی ہے کہ رسول اللہ مگا اللہ مگا اللہ مثالی میں آٹھ ہزارا نبیاء کے بعد جھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزار نبی بنی اسرائیل کے بیں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِیْنِظ نے فرمایا : میں ملت حنفیہ سہلہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابوہریرہ میں الله تعالیٰ الله مُنالِیْنِظ نے فرمایا : میں صرف اس کئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو کمل کردوں۔ معبد بن خالد سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالِیْنِظ نے فرمایا اے لوگو میں تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ جمجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسروں کی تنزلی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ابوصالے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا لِیُّنْ اللہ مُلَّالِیُّا ہے فرمایا: اے لوگو! میں تو محض وہ رحت ہوں جوبطور ہدیتے بھی گئی ہے۔ مالک بن انس می دوری ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّنِ ان فرمایا: میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کا حسن مکمل کر دوں ۔

ابو ہزیرہ میں ہوند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے فرمایا میں لوگوں ہے اس وقت تک جہاد کرنے کے لئے مامور ہوا ہوں کہ وہ لا إللہ اللہ کہیں۔جولا اللہ الا اللہ کے گااس کی جان اور مال جھے ہے محفوظ ہوجائے گا۔ سوائے اس کے کہجواس (جان و مال کے لینے کا) حق ہوگا (تولیا بھی جائے گا)۔ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے (کہ وہ واقعی مسلمان ہوایا نہیں) اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اس قوم کا ذکر کیا ہے جس نے تکبر کیا فرما تا ہے کہ:

﴿ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ﴾

"وہ لوگ جوا پیے تھے کہ جب ان سے کہاجا تا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے"۔

الوہریرہ تی اور موں ہے کہ نی کا گھٹے نے فرمایا: میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہول کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اس کو کہیں گے تو اپنے جان و مال کو مجھ سے بچالیں گے سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہواور اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

## يوم بعثت:

ابن عباس چاہت سے مروی ہے کہ تمہارے نبی علائل دوشنبکو نبی بنائے گئے۔

انس می اندوز سے مروی ہے کہ نبی علاظ دوشنے کو نبی بنائے گئے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بے اررمضان یوم دوشنبہ کوحراء میں رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْتِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

وی سے بل سیے خواب:

قاده ني الفرسة آيت ﴿ و ايدناه بروح القدس ﴾ (اورجم نے روح القدس سے آپ كي مددكى) كي تغيريس مروى

# ﴿ طِبْقاتُ ابْنُ سَعد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُحْلِقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّ عِلَى كَدوه جَرِيكِل عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِ

عائشہ می ایندا ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ تا گائی کے ساتھ جس وی کی ابتداء ہوئی وہ سے خواب ہے۔

آ پ منا گئی کوئی خواب ندر مکھتے ہے جو سفیدی سے کی طرح پیش ندآتا ہو۔ جب تک اللہ کو منظور ہوااس حالت پررہے۔
خلوت و گوشنشین رہتے ہے۔ جس میں قبل اس کے کہ اپنے اعزہ و متعلقین کے پاس واپس آئی متعدد را تیں تنہائی وعبادت میں
گزارتے تھے۔ پھر خدیجہ میں ہن خاص واپس آئے تھے۔ اس طرح راتوں کے لئے تو شد لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا کیا
آ پ منا گئی کے پاس امرحق آگیا حالا نکد آپ منا گئی گھا کا حراء میں ہی تھے۔

ابن عباس می دن سے مروی ہے کہ جس وقت رسول الله مطالی الله مطالی است ( مذکورہ ) میں تصفی اجیاء میں قیام تھا۔ آپ نے افق آسان پرایک فرشتے کواس کیفیت ہے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پکار رہا ہے یا محمہ (منافیظ)! میں جرئیل (منافظہ) ہوں۔ یا محمہ امیں جرئیل ہوں۔

رسول الله مَنَا لِلنَّهُ اللهُ وَكُنَا مِهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ مَنَا لِللَّهُ مِنَا لِللَّهُ وَكُنِي الم

آ پُ مُلَّالِّتُمُ اِبِت تیزی کے ساتھ خدیجہ ٹی اٹنا کے پاس آئے۔انہیں اس واقعے ہے آگاہ کیا اور فرمایا: اے خدیجہ ؓ اواللہ مجھے ان بتوں اور کا ہنوں کا سابغض بھی کئی چیڑ ہے تہیں ہوا۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کا بمن نہ ہوجاؤں۔

خدیجہ خاصطنانے کہا ہر گزنہیں۔اے میرے چپاکے فرزندیدنہ کہیے۔اللہ آپ کے ساتھ ایسا تھی نہ کرے گا۔ آپ ضلدرم کرتے ہیں۔بات سچ کہتے ہیں اورامانت دار ہیں۔آپ کے اخلاق کریم ہیں۔

پھرخد بچہ میں میں فاق کے پاس گئیں اور یہ گویا سب سے پہلی مرتبدان کے پاس گئیں۔انہیں اس واقع سے خبر دار کیا جورسول اللہ میں لیکٹی کی بتایا تھا۔

ورقہ نے کہا: بخداتمہارے چپاکے فرزند بیٹک سے ہیں۔ یہ بوت کی ابتداء ہے بیٹک ان کے پاس ناموں اکبر (جبرئیل عَلِيْطِلَ ) آئیں گے ہم ان سے کہو کہ وہ اپنے دِل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ لائیں کہ

عروہ سے مروی ہے کہ رسول الله مثل تی اس استان است خدیجہ جی پیٹنا! میں ایک نور دیکھتا ہوں اور ایک آواز سنتا ہوں' اندیشہ ہے کہ میں کا بمن نہ ہو جاؤں ۔خدیجہ مخالط خاراے فرزندعبداللہ! اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہر گزنہیں کرے گا آپ بچ بات کہتے ہیں' امانت اداکر تے ہیں' اورصلہ رحی کرتے ہیں۔

غالبًا بن عباس شاری سے مروی ہے کہ بی مظافیۃ ان فرمایا: اے خدیجہ شاری فالی ایک آواز سنتا ہوں اور ایک نور و یکھتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون شہو جائے۔ خدیجہ شاری کا اے فر ڈندعبداللہ! اللہ ایسانیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں اور ان سے ریواقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: اگر وہ سیچے ہیں تو یہنا موں موک طلط کی طرح ناموش (فرشتہ) ہے جس کی آواز وروشن ہے۔ وہ میری زندگی میں مبعوث ہو گئے تو میں ان کی جمایت کروں گا مدوکروں گا۔ اور ان برانیان لاوں گا۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (صداة ل) ﴿ العَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَ يَهِ لَي وَتِي كَا نِزُ وَلَ :

محمد بن عباده من جعفر سے مروی ہے کہ بعض علاء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جو دی نی علیط کرنا زل ہوئی وہ بیتی ا (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) خلق الانسان من علق ) اقرأ و ربك الاكرم ) الذي علم بالقلم ) علم الانسان ما لمد يعلم )

جو وقی حراء کے مقام پر نبی علائظ پر نا زل ہوئی ہیراس کا ابتدائی حصہ ہے۔اس کے بعد مشیت الٰہی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نبی علائے پرنازل کی گئی وہ ﴿ اقد أ باسع دبت الذی علق ﴾ ہے۔

ابن عباس جی ہیں سے مروی ہے کہ جب حراء میں رسول اللہ علی ہو گئی ہو ہو ہوں تک یہ کیفیت رہی کہ جبر سے گرا علائے نظر ندآ ئے۔ آپ کو شدید نم ہوا۔ بھی کوہ جیر جاتے سے بھی حراء اور بیارادہ کرتے سے کہ اللہ علی ہوا ہی کہ ہوا۔ بھی کوہ جیر جاتے سے بھی کراء اور بیارادہ کرتے سے کہ اللہ علی ہو تا کہ گئی ہوں کے درمیان جر سے کہ کا ارادہ فرمار ہے سے کہ آسان سے ایک آوازسی رسول اللہ علی ہوئے آواز کی گرح سے رک گئے۔ سرا تھا یا تو آسان و زمین کے درمیان جر سیل علی اللہ علی ایک کری پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کہ رہے سے کہ اے محمد (منافی ہے) آپ واقعی رسول ہیں اور میں جر سیل موں درسول اللہ علی ہوئے گا اس طرح واپس ہوئے کہ اللہ نے آپ کی آئی تعمیل شنڈی کر دی تھیں اور دِل مضبوط کردیا تھا۔ اس کے بعدوتی کا تا متا بندھ گیا۔

ابوبكر بن عبدالله بن ابی مریم سے مروی ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا فَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلَيْ

عبادہ بن الصامت میں منطق سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِیَّا اُلِی جب وی نازل ہوتی تقی تو آپ مُثَالِیَّا اُلِیْف ہوتی تقی ۔ چبر سے کارنگ بدل جاتا تھا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مالی اللہ مالی جاتی تھی تو آپ مالی جاتی تھی اور کے مدہوثی کی طرح پڑمردہ ہوجاتے تھے۔

ابورادی الدوی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُلَّاتِیْمُ پاس وقت وہی نازل ہوتے ویکھا جب آپ پی سواری پر تھے۔وہ چلاتی تھی اورا پنے ہاتھ پیرسکیٹر تی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ اس کی با ہیں ٹوٹ جا کیں گی۔اکٹر وہ بھڑ کی تھی اپنے ہاتھ گڑو کے کھڑی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت مُلَّاتِیْمُ کُوْتُل وہی سے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس سے مثل موتی کی لڑی کے اُرْ جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے بچاہے روایت کی کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَثَالَّيْزُ افر مایا کرتے تھے' میرے یاس وتی دوطریقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱) اسے جبر کیل علائظ لاتے ہیں اور مجھ تعلیم کرتے ہیں۔جس طرح ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوتعلیم کرتا ہے۔ بیر ظریقتہ

# ر طبقات این سعد (صدرول) کال می این معد (صدرول) کال می این می این می می می سے چین چھوٹ جاتا ہے۔ جس میں مجھ سے چین چھوٹ جاتا ہے۔

(۲) میرے پاس جرس کی آواز کی طوح آتی ہے۔ یہاں تک کدمیرے قلب میں رہے جاتی ہے۔ بیروہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوشا۔

عائشہ می است مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا یارسول الله می الله می است کی ہیں وہی کس طرح آتی ہے؟

رسول الله می الله می الله می الله می تو وہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی ہی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پرسب وہی سے زیادہ
سخت ہوتی ہے۔ پھروہ مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے اور مجھے یا دہوجاتا ہے۔ بھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے بجھ سے کلام کرتا
ہے ۔ وہ جو بچھ کہتا ہے میں اسے یا دکر لیتا ہوں۔

عائشہ ٹناشنانے کہا کہ میں نے شدیدسردی کے زمانے میں آپ ٹالٹیٹا پروی نازل ہوتے دیکھا ہے۔اختیام پرآپ ٹالٹیٹل کی بیشانی سے پینٹیکتا ہوتا تھا۔

آبن عباس جو التصامروي ہے كہ جب ني علائظ پروى نازل ہوتى تقى تو آپ اس كى شدت محسوں كرتے تھے۔اسے يا دكرتے تھے اور اپنے لب ہلاتے تھے تا كہ بھول نہ جا كيں۔

پھراللہ نے آپ گانگیا پریہ آیت نازل کی ﴿ لا تحرك به اسانك لتعجل به ﴾ (آپ زبان کورکت ندد بیخ که اس كے ساتھ عجلت كريں) -اس كے ساتھ عجلت كريں كا مطلب بيہ كه اس كے سيخ ميں عجلت كريں - ﴿ ان علينا جمعه و قرآنه ﴾ (ب شك اس كا جمع كرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے) يعنى آپ اے جول نہيں سكتے ۔ یعنی بيہ مارے ذمہ ہے كہ ہم اسے آپ كے شينے ميں جمع كرديں ۔

ابن عباس می الن عباس می الن کے اللہ قرآنه کا مطلب سے ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ (لهذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجئے ) یعنی آپ خاموش رہے (اور جر کیل علائل کا پڑھنا سنے )۔ ﴿ ان علینا بیانه ﴾ لیعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہما ہے آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ چنا نچے رسول الله مگا الله مائن ہوگئے۔

ابن عباس میں میں مردی ہے اللہ علیہ استان میں استان التعجل به ان علینا جمعه و قرآنه کی گفیر میں مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ میں مردی ہے جس کی وجہ ہے آ با ہے لیوں کو کر کت دیے تھے۔ اللہ عبارک و تعالی نے نازل فرمایا کہ ﴿ لا تحوف به لسانك ۔ الآیة ﴾ آ ب اس کے ساتھ اپن زبان کو کر کت ندو بجے 'آ ب کے بینے میں اس کا جج کرنا ہمارے ذمہ ہے (جب جمع ہوجائے گاتو) پھر آ ب اے پڑھیں گے۔ ﴿ فاذا قراناه فاتبع قرانه کی لیمنی اس کے بند ور عب رسول اللہ میں اس کے بات کے بعد جب رسول اللہ میں اس کے فادو فران ہوگی ہے اس کے بعد جب رسول اللہ میں گے اس کے بعد جب رسول اللہ میں گائی ہے کہ آ ب اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ میں گائی ہے کہ آ ب اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ میں گائی ہے کہ آ ب اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ میں ہو ہے گائی ہے ہو ہائے تھے تو آ ب میں ہو گائی ہو آ ب کا کلام سنتے تھے۔ جب جر کیل علائل چلے جاتے تھے تو آ ب اسے اس کا کلام سنتے تھے۔ جب جر کیل علائل چلے جاتے تھے تو آ ب اسے اس کا کلام سنتے تھے۔ جب جر کیل علائل چلے جاتے تھے تو آ ب اسے اس کا کلام سنتے تھے۔ جب جر کیل علائل چلے جاتے تھے تو آ ب تا تھا۔

# 

عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مَالِيَّةُ اَلَّوْتُكُم دیا گیا۔ آپ کے پاس جو وی الله کی جانب سے آتی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کڑیں لوگوں کواحکام اللی سے ندادیں اور انہیں الله کی طرف بلائیں ۔ آپ ابتدائے نبوت سے تین سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' یہاں تک کہ آپ کو تھلم کھلا دعوت دینے کا تھلم ہوگیا۔

محمرے آیت ﴿ و من احسن قولا مین دعا الی الله و عمل صالحًا و قال اننی من المسلمین ﴾ (اس شخص سے زیادہ التھے کلام والا کون ہے جواللہ کی طرف دعوقت دے عمل صالح کرے اور کے کہ میں بھی مسلمان ہوں) کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مَا اللہ عَمَا اللّٰ عَمَا عَ

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِ نے خفیہ داعلانیہ اسلام کی طرف دعوت دی نوجوان اور کمزوروں میں سے جس کو خدانے چا ہا اللہ کو مانا 'یہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی کشرت ہوگئی آپ جو پچھفر ماتے سے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ سے کہ خاندان عبد المطلب کا بیاڑ کا آسان کی ہا تیں کرتا ہے۔ یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی جو کی جن کی وہ اللہ کے سواپرسٹش کیا کرتے تھے۔ ان کے ان بزرگوں کی ہلا کت کا ذکر کیا جو کفر پرمر گئے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ منافی اللہ منافی ہوگئے ہے چو کنا موگئے اور آپ کے دُشمن ہو گئے۔

#### كوه صفاير بهلا خطيه:

ابن عباس می النظامے مروی ہے کہ جب آیت ﴿ و اندر عشیرتك الاقربین ﴾ (اوراپ سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو ڈراسیے ) نازل کی گئی تورسول الله مُلَّا فَیْنِیم کوہ صفایر پڑھ گئے اور فرمایا اے گروہ قریش۔

قریش نے کہا محمد (مَثَاثِیَّمِ) کوہ صفار چڑھ کر پکارتے ہیں۔سب لوگ آئے جمع ہو گئے اور کہا کہا ہے محمد (مَثَاثَیَّمُ)! آپ کوکیا ہَوا ہے؟

فرمایا کداگر میں تہمیں پیزردوں کدایک شکراس بہاڑی جڑمیں ہےتو کیاتم لوگ میری تصدیق کروگے۔

لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ہمارے نزدیک غیرمتہم ہیں (آپ پر بھی کوئی ٹھت کذب کی بھی نہیں لگائی گئی)۔اور ہم نے بھی آپ کے کذب کا تجربہنیں کیا۔

آپ نے کہا: میں ایک عذاب شدید ہے تہمیں ڈرانے والا ہوں۔اے بنی عبدالمطلب اے بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف اے بنی در زہرہ (بہاں تک کہ آپ منافی اُنے اُنے تعبیائہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) اللہ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیاد ، قریبی رشتہ داروں کوڈراؤں اور میں نہ تو دُنیا کی تہماری کی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کی حصہ پر سوائے اس کے تم لا اللہ الا اللہ کہو۔

ابولہب کہنے لگا: تبالك سائد اليوم الهذا جمعتنا (دِن بُرا پ كى بربادى بو كياس كے آپ نے بميں جمع كيا تھا). اللہ تبارك و تعالى نے بورى سورت ﴿ تبت يدا الى لهب ﴾ نازل فرمائى درابولہب بى كوونوں ہاتھ تباہ ہو گئے ) ۔

# يحقوب بن عتبہ سے مروى ہے كہ جب رسول الله مَنا لَيْنِ اور آپ كے اصحاب نے مكہ ميں اسلام كوظا ہركيا' آپ كا كام کھیل گیا' بعض نے بعض کو دعوت دی۔ ابوبکر مخاہدہ ایک کنارے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے' سعید بن زید بھی ای طرح کرتے تھے۔عثان مئاہ فوج بھی اسی طرح کرتے تھے۔عمر مخاہدۂ علانبیدووت دیتے تھے۔عمر ہبن عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بھی۔ قریش اس سے سخت غصہ ہوئے۔رسول اللّٰہ مَالنُّیْجَاکے لئے حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔بعض لوگ آ پ کی بدگوئی کرتے تھے وہ تھلم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوس بےلوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی ای (عداوت وحسد کی) رائے پر تھے مگروہ لوگ رسول اللّٰمُثَالَّيْنِيَّ كے ساتھ عداوت كرنے اوراس كا بيرُ ااُٹھانے سے اپنی براءت كرتے تھے۔ دُستمن اسلام: رسول الله مَا لَيْمِ الورآبِ كاصحاب عداوت ورشني ركھے والے جھر سے اور فساد كے خواہاں بدلوگ تھے: 🗱 ابوجبل بن ہشام 🗱 ابولهب بن عبدالمطلب 🕷 اسود بن عبد يغوث 🗱 حارث بن قيس جس كي ماں كا نام غيطله تھا. وليد بن المغيره 🗱 امير 🕻 أنى فرزندان خلف ابوقيس بن الفاكه بن المغيره 🗱 نصربن الحارث مدين الحجاج 🗱 عاص بن واکل 🗱 زہیر بن ابی امیہ 🕻 سائب بن صغی بن عابد 🗱 اسود بن عبدالاسد

عاص بن سعيد بن العاص

🗱 عاص بن ہاشم

عقبه بن الى مُعَيط

ابن الاصدى البذلي جس كوار دي (ينت عبدالمطلب ) في فكال ديا تھا۔

# ا المِقَاتُ ابْنَ سعد (مصاول) كالعلام المعالق المناسعة (مصاول) المناسعة (مصاول) المناسعة الم

🗱 تحكم بن الي العاص

🗱 عَدَى بن الحمراء

بداس کیے کہ بیسب قریش کے عمالیہ تھے۔

رسول اللهُ مَنَّ اللَّيْمِ كَيْ عَلَيْ مِن كَى عَدَاوت انتِهَا كُو نَيْنِي مِو كَي تَقَى وہ ابوجہل وابولہب وغتبہ بن الی معیط تھے۔ عتبہ وشیبہ فرزندانِ ربیعہ وابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے مگریہ لوگ رسول اللهُ مَنْ لِلْیَّا اللهُ مَنْ لِیْکُ بَیْسِ کرتے تھے۔ یہ لوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔

سوائے ابوسفیان اور حکم کے ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا۔

عائشہ خیاہ خیاہ مروی ہے کہ رسول اللہ مقافی آئے فرمایا: میں دو پڑوسیوں کے شرکے درمیان تھا۔ ابولہب وعقبہ بن ابی معیط ۔ دونوں پاخانہ لاتے تھے اور میرے دروازے پرڈالتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی ناپاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک دیتے تھے۔ میرے دروازے پرڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ مقافیۃ کہا ہرتشریف لاتے اور فرماتے اسے بنی عبد مناف بیکون ساحق ہمسائیگی ہے۔ پھراسے راستے میں ڈال دیتے تھے۔

ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملا قات:

عبداللہ بن نقلبہ بن صعیر العذری وغیرہ ہے مروی ہے کہ جب قریش نے اسلام کاظہوراور مسلمانوں کا کعبہ کے گر وبیشنا دیکھا تو وہ جیران ہوگئے۔ ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: آپ ہمارے بزرگ اور ہم لوگوں میں افضل ہیں۔ ان بے وقو فوں نے آپ کے بھتیج کے ساتھ ہوکر جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ (مثلاً) ہمارے معبود وں کور ک کر دینا اور ان کا ہم پر طعنہ زنی کرنا اور ہمارے نوجوانوں کو احمٰی کہنا (وغیرہ)۔

یہ (قریش کے ) اوگ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان اوگوں نے کہا' ہم آپ کے پاس ایسے شخص کولائے ہیں جونسب و جمال و بہاوری اور شعر گوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہ اس کی مدد و میراث آپ کے لئے ہو۔ آپ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم اسے قل کر دیں۔ بیطریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کارکے اعتبار سے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کیانہیں۔ تم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ بیں تمہارے لئے اسے پر پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھیجا دے دوں۔ تا کہتم اسے قل کرو۔ بیتو انصاف نہ ہوا۔ تم لوگ مجھ سے غریب و ذلیل کا ساسودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا: آنخضرت مَلَّ لِلَّهِ کِم بِلَا بِصِحِوْتا کہ ہم فیصلہ وانصاف انہیں کے سپر دکر دیں۔ابوطالب نے آپ مَلَّ لِلَّمُ کُلُو بِلا بھیجا۔ رسول اللّه مُلَّالِیُّ کِنْ اللّه مِلَا اللّه مِلَّا اللّه مِیرے جیتیج! بیلوگ آپ کے پچیاا در آپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرنا جا ہے ہیں۔

# اخبار الني ماليني المساول ١١٥ كالمستحد (منداول) المساول ١١٥ كالمستحد الخبار الني ماليني كالم

رسول الله مَنْ النَّفِظُ نَفِر مایا: تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ان لوگوں نے کہا: آپ ہمارے معبودوں کوچیوڑ دیجئے اور ہم لوگ آپ کواور آپ کے معبود کوچھوڑ دیں گے۔ابوطالب نے کہا: قوم نے آپ کے ساتھ انساف کیا لہٰذا آپ ان کے فیصلے کو قبول سیجئے۔ رسول الله مَنْ النَّیْظِ نے فرمایا: کیا تم لوگوں کی رائے ہے کہ میں تمہیں بیقول دے دوں تو تم بھی ایک ایسے کلے کا قول دو گے کہ اس کی وجہ سے تم سادے عرب کے مالک بن جاؤگے اور عجم بھی تمہارے لئے اس کودین بنائے گا۔

ابوجہل نے کہا پیکلمہ تو بہت ہی نفع مندہ آپ کے والد کی نتم ہم اسے اوراس کے سے دس کلموں کوضر ورضر ورکہیں گے۔ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ کہو۔

وہ لوگ سخت نا خوش ہوئے اور کہتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہ اپنے معبودوں پرتخی سے جے رہویہی چیز مقصود ومراد ہے۔ کہاجا تا ہے کہ بیہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے ) عقبہ بن الی معیط تھا۔

ان لوگول نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ بھی نہ جا کیں گے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ محمد ( مَثَاثِیَّةٌ ) کو دُھو کے سے قتل کر دیا جائے۔

جب بیشب گزری اور دوسرے دِن کی شام ہوئی تو رسول الله مَثَالَیْمُ آم ہو گئے۔ابوطالب آ پِمُثَالِیَمُ آم ہوگے۔ آئے مگرآ پ کونہ بایا (اندیشہ ہوا کہ خدانخواست قریش نے آپ کوتل تونہیں کر دیا )۔

ابوطالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نو جوانوں کوجع کیا اور کہاتم میں سے ہر شخص کوایک ایک تیز تلوار لے کرمیری پیروی کرنا چاہئے۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو تم میں ہر نو جوان کو چاہئے کہ وہ کسی بڑے سردار کے پاس میسٹے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد (مُنَا تَعَالَمُ مُنَا کُرِو ہے کہ وہ بھی اس میں ضرور شریک ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد (مُنَا تَعَالَمُ مُنَا کُرو ہے گئے ہیں تو (وہ ابوجہل) شرسے جدانہیں ہے (یعنی وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوگا)۔

نو جوانوں نے کہاہم کریں گے۔

زید بن حارثهٔ آئے توانہوں نے ابوطالب کوای حال پر پایا۔ابوطالب نے کہااے زیدتم نے میرے بھیجے کا پیتے بھی پایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں توابھی ان کےساتھ ہی تھا۔ابوطالب نے کہا تاوقتیکہ میں انہیں دیکھے نہ لوں اپنے گھرنہ جاؤں گا۔

زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول الله طَالِیَّا کے پاس آئے۔ آپ طَالِیُّا کُوہ صفا پر ایک مکان میں تھ اور ساتھ اصحاب بھی تھے جو باہم با تیں کر رہے تھے۔ زیدنے آپ طُلِیُّا کُوکیدوا قعہ بتایا۔ رسول الله طُلِیُّا ابوطالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: اے میرے جیتیج! کہاں تھے؟ انچی طرح تو تھے؟ فرمایا: تی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جا ہے۔

رسول اللهُ مَا لَيُعِيَّمُ اندرتشريف لے گئے۔ صبح ہوئی تو ابوطالب نبی مَا لَيْنَا کِي پاس کے اور آپ مَا لَيْنَا کا ہاتھ پکڑ کر مجالس قریش پر کھڑا کردیا۔ ابوطالب کے ساتھ ہاشمی ومطلی نوجوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا: اے گروہ قریش! تہہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہانہیں۔ ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایااورنو جوان سے کہا کہ جو بچھتمہارے ہاتھوں میں ہےا ہے کھول دو۔ان لوگوں نے کھولاتو ہرشخص کے

# 

ابوطالب نے کہا واللہ اگرتم لوگ آنخضرت بالٹیڈا کوئل کردیتے تو میں تم میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑتا ہے یہاں تک کہ ہمتم دونوں آپس میں فنا ہوجاتے ۔ ساری قوم بھاگی اوران میں سے تیز بھا گئے والا ابوجہل تھا۔ ہجرت حبشہ اولیٰ:

زہری ہے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئ ایمان ظاہر ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش کے بہت ہے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مومنین پرحملہ کر دیا۔ان پرعذاب کیا۔قید کر دیا اورانہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہا۔

رسول الله منافیلی نظر مایا که تم روئے زمین پرمنتشر ہوجاؤ۔عرض کی یا رسول الله مکافیلی کہاں جا تھیں؟ فر مایا بیہاں۔آپ منافیلی نے حبشہ (افریقہ) کی طرف اشارہ فر مایا۔وہ آپ مکافیلی کا سب سے زیا وہ پسندیدہ ملک تھا جس کی جانب ہجرت کی جاتی۔ مسلمانوں کی کافی تعداونے ہجرت کی۔ان میں بعض وہ تھے جواپنے ہمراہ اپنے متعلقین کو بھی لے گئے۔اور بعض وہ تھے جوخودہی گئے یہاں تک کہ ملک حبشہ میں درآئے۔

حارث بن الفضیل ہے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔ وہ گیارہ مر داور چار عورتیں تھیں۔ یہ لوگ شعبیہ پنچ ان میں سوار بھی تھے بیادہ بھی تھے۔ جس وقت مسلمان (ساحل تک) آئے تو اللہ نے تجار کی دو کشتیوں کوساتھ ساتھ پنچا دیا۔ انہوں نے ان مہاجرین کونصف دینار کے عوض میں حبشہ تک کے لئے سوار کر لیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اللہ مَالِیْ اُلِیْ اُلِی نبوت کے پانچو ہیں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے پیچیے پیچیے چلے۔ جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہاں سے مہاجرین سوار ہوئے تھے تو ان میں ہے کسی کو بھی نہ پایا۔

مہاجرین نے کہا ہم لوگ ملک عبشہ میں آگئے۔ وہاں ہم بہترین ہمسائے کے بڑوس میں رہے۔ ہمیں اپنے دین پرامن مل گیا۔ہم نے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ نہ ہمیں ایذاء دی گئی اور نہ ہم نے کوئی ایک بات سی جونا گوار ہو۔ شرکا ہے ہجرت حبیشہ اولی:

محدین کیچیٰ بن حبان ہے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مردوں اورعورتوں کے نام یہ ہیں:

· 教教、新创业的基础、编辑。

- 🛈 عثان بن عفان جن کے تمراه ان کی بیوی
  - 🕜 رقيه بنت رسول الله منافظ المحتم تقيل -
- ابوط فيدين عتبه بن ربيدجن كيمراه ان كي بوكي
  - شهله بنت سهیل بن عمر و بھی تھیں۔
    - زبیر بن العوام بن بن خویلد بن اسد \_
- 🕜 مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار
- عبدالرحن بن عوف بن عبدالحارث بن زہرہ۔

# الطبقات ابن سعد (متداول) المستحد المس

- ابوسلمہ بن عبد الاسد بن بلال بن عبد اللہ بن مخروم جن تے ہمراہ ان کی بیوی
  - أمّ سلمه بنت الى ارميه بن المغير وبھى تھيں -
    - 🕩 عثمان بن مظعون المحی -
- 🕦 عامر بن ربیعه العزی جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی
  - اللي بنت الي شمه بھي تھيں۔
  - ابوسره بن ابی رخم بن عبدالعزی العامری -
    - وحاطب بن عمرو بن عبرتمس -
  - 🚇 وسہیل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فہر میں سے تھے۔
    - 😗 عبدالله بن مسعود جوحلیف بی زهره تھے۔

عبشہ ہے اصحاب کی والیسی کی وجہ ن

المطلب بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ ظَالِیْمُ نے جب قوم کا بازر ہنادیکھا تو آپ تہا بیٹے اور تمنا ظاہر فرمائی کہ کاش مجھ پرکوئی ایسی وحی نازل نہ ہوتی جو کفار کو مجھ سے بیزار کرتی۔رسول اللّٰهُ ظَالِیُّۃُ اپنی قوم میں مقرب اور ان کے نزدیک ہوگئے وہ لوگ آپ کے نزدیک ہوگئے۔

سجدہ کیا۔ولید بن مغیرہ نے مٹی اپنی پیشانی تک اُٹھائی اوراس پرسجدہ کیا۔وہ بہت بوڑ ھاتھا' سجدہ کرنے پرقا درنہ تھا۔ کہاجا تا ہے کہ جس نے مٹی کی اور سجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا۔وہ ابواُ جیمہ بن سعید بن العاص تھا وہ بہت بوڑ ھاتھا۔

بہاجا ہا ہے کہ س سے من اور جدہ یا ہر میں اور جدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کمٹی جس نے اُٹھائی وہ ولید تھا۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ابواجیحہ تھا' دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یمی کیا تھا۔

رسول الله من ا اور مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور رزق ویتا ہے لیکن ہمارے میں معبود اس کے یہال ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ نے

بھی ان (معبودوں) کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں غافل نہ مانا صرف شفیع مانا ) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

کر طبقات این سعد (سدان) کر بان کر قابول جائے۔خدانخو استداییا ہوتو پھر آپ کی تمام وی میں شیطانی کلمات کی بید کیونکرممکن ہے کہ شیطان کی زبان کو آپ کی زبان پر قابول جائے۔خدانخو استداییا ہوتو پھر آپ کی تمام وی میں شیطانی کلمات کی آمیزش کا شبہ ہوسکتا ہے۔ حاشا و کلا۔

آ پُ بیت الله میں بیٹھ گئے۔شام ہوئی تو جرئیل علائظ آئے۔آپ نے ان سے اس مورت کا دور کیا۔ جریل نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس بیدونوں کلمات بھی لایا تھا۔

رسول الله فاليَّيْزِ نَ فرمايا : ميں نے الله پروه بات كهددى جواس نے نہيں كہى تھى (بير بھى محض وہم راوى ہے)۔قرآن ميں صاف صاف مُدكور ہے كه آنخضرت مَنَّ لِيُنْزِ الله كى طرف سے كوئى بات بغيراس كے كہے نہيں كهد شكتے :﴿ ولو تقول عليه العصٰ الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثمر لقطعنا منه الوتين ﴾۔

بیآیت خود بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوانہیں بلکہ شرکین کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے گر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیآیت نازل کرکےان کی اُمید باطل پریانی پھیردیا۔

اَپُوبِکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شاکع ہوئی کہ ملک حبشہ تک بہنچ گئی۔

رسول اللّه مُثَالِثَیْنِ کے اصحاب کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ نے سجدہ کیا اور اسلام لائے۔ولیدین مغیرہ اور ابواجیہ نے بھی نی مُثَالِثِیْزِ کے پیچھے سجدہ کیا۔اس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب یہی لوگ اسلام لے آئے تو اب کے میں اورکون رہ گیا۔ ہمیں اپنے قبائل' اہل حبشہ سے زیادہ محبوب ہیں۔

یالوگ واپسی کے ارادے ہے روانہ ہوئے جب مے کے ای طرف دِن کے ایک گفتے راہ پر تھے تو ان کی ملا قات بی کنانہ کے چند شتر سواروں نے کہا محمد (مثالیقیم) نے ان کے معبودوں کنانہ کے چند شتر سواروں نے کہا محمد (مثالیقیم) نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہی گروہ ان کا پیرو کار ہوگیا۔ پھر آئخضرت مثالیقیم ان (معبودوں) ہے برگشتہ ہوگئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکر نے لگے۔ ہم نے ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ ا ہے۔ اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں با ہم مشورہ کیا۔ قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے۔ دیکھیں تو قریش من حال میں بیں جو شخص اپنے اعز ہ سے تجدید ملا قات کرنا چاہے تو کر کے پھروا لیس آئے۔

ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سوائے ابن مسعود کے جوتھوڑی دیر (بیرون مکہ تشہر کر) ملک حبشہ والیس ہو گئے۔اور

# 

محد بن عمر نے کہا کہ بیلوگ رجب میں نوی میں مکے سے نکلے تھے۔ شعبان درمضان میں (ملک حبشہ میں) مقیم رہے ' اور تجدے کا واقعہ رمضان میں ہواتھا اور بیلوگ شوال میں نبوی میں آئے تھے۔

ہجرت حبشہ ثانی:

عبدالرحمٰن بن سابط وغیرہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب نی منافظ میں ہجرت سے ملے میں گھے تو ان کی قوم نے تختی کی اوران کے خاندان نے ان پرحملہ کیاان کو سخت اذیت کا سامنا ہوا۔

رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِمُ اللَّالِمُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِمُ اللَّمُولُولِمُ اللَّهُ مِ

عثمان بن عفان میں مند نے کہا یا رسول الله منافظ النجا تھا ہے باس ہماری پہلی جمرت اور بیددوسری اس طرح ہوئی کہ آپ ہمارے ہمراہ نہیں تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مِن ما يا: تم لوگ الله کی طرف اور ميری طرف ججرت کرنے والے ہو تنهيں ان دوٽوں ججر توّ ل کا توّ اب ہوگا۔عثان مُنی شود نے کہا: يارسول اللهُ مَنَّا لِللَّهِ عَلَيْ بِ اِسْتَا بِي كَا فِي ہے۔

ہجرت کرنے والے مردوں کی تعدا در آئ تھی اورغورتیں گیارہ قریثی ٔ سات بیرونی تھیں ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے یہاں اچھے برتاؤ میں قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ مَثَاثِیْزُ کی ججرت فرمانے کی خبر سی تو شینتیں مرداور آٹھ عور تیں واپس آ گئیں' دومروتو کے بی میں وفات پا گئے اور ساتھ آ دمی قید کر لیے گئے اور چوہیں بدر میں حاضر ہوئے۔

ے بنوی میں رہے الا وّل کا مہینہ آیا تو رسول اللّٰہ مُثَافِیّا نے نجاشی کوایک فر مان تحریر فر مایا جس میں اسلام کی دعوت دی۔ عمر و بن اُمیدالضمری کے ہمراہ روانہ کیا۔

فرمان س كرنجاشي اسلام لايا اوركها اگريس حاضر خدمت مون يرقادر موتا توضر ورحاضر موتار

رسول الله منگانی انتخار نے تحریر فر مایا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں جواپے شوہر عبید اللہ بن جش کے ہمراہ ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی۔عبید اللہ دہاں نصرانی ہو گیااور مرگیا۔

نجاثی نے ان کا نکاح آن تخضرت ٹائٹیٹا کے ساتھ کر دیا اور آپ کی طرف سے چارسودینارمبر کے دیے جوشخص ام حبیبہ کے دلی نکاح ہوئے وہ خالدین سعیدالعاص تھے۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي الله جیجیں اور سوار کراویں۔

# اخبار الني مالية

بھیل ارشاد نبوی نجاشی نے مہاجرین کوعمرو بن امیدالضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار کر دیا۔ یہ لوگ ساحل بولا پر جس کا نام الجار بھی ہے ننگر انداز ہوئے۔ سواریاں کرائے پر لیں مدینہ مبار کہ آئے۔معلوم ہوا کہ رسول الله مُثَالِّيَّةِ غَيْرِ مِين تشريف فرماجِن آپ کے پاس روانہ ہوگئے۔ بارگاو رسالت میں پہنچے تو خیبر فتے ہو چکا تھا۔ رسول الله مُثَالِّيَّةِ نے مسلمانوں سے گفتگو فرمائی کہان لوگوں کو بھی اپنے (مال غنیمت کے ) حصوں میں شریک کرلیں 'اس تھم کی سب نے تعیل کی۔

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَد ان عَهم اه شعب الى طالب مين:

ا بن عباس میں شماسے مردی ہے کہ جب قریش کوجعفراوران کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اگرام والطاف معلوم ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول اللّٰدِ مَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اُلْا اللّٰہِ مَلِیْ اُلْدِیْ اِلْمُلْکِیْ کِیْ اَلْدِیْ اِلْ نامہ کھا کہ نہ تو ان سے شادی بیاہ 'خرید وفروخت کریں گے' نہیل جول رکھیں گے۔

جس نے بیع عبد نامہ ککھاوہ منصور بن عکرمہ العبدری تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ انہوں نے اس عہد نامے کو کھیے کے پیج الٹکا دیا۔

بعض ابل علم کی رائے میں وہ عہد نامدام الجلاس بنت مُجِرّبة الحظليہ کے پاس رہاجو کہ ابوجہل کی خالہ تھی۔

محرم کے بنوی کی چاندرات کوشعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کرلیا گیا۔ بن المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ابولہب نکل کرقریش سے جاملا اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کےخلاف قریش کوقوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں (بنی ہاشم) موسم جے کے سوانہ نکلتے تھے۔ ان پرسخت مصیبت آگئ شعب سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں' بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے تھے اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منصور بن عکرمہ (عہد نامہ نویس) پر جومصیبت آئی اے دیکھو۔

تین سال تک بیاوگ شعب میں مقیم رہے اللہ نے ان کے عہد نامے کی حالت پراپنے رسول مُنَالِّیْرُ کُومِطُلع کیا کہ دیمک نے ظلم وجوروالے مضمون کو کھالیا 'جواللہ کا ذکر تھاوہ رہ گیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول اللّٰه تَالَیْمُ کے درمیان ایک عہد نا مہ لکھا تھا۔اوراس پر تین مہریں لگائی تھیں ۔اللّٰہ عز وجل نے اس مضمون پر دیمک کومسلط کر دیا جوسوائے اللّٰہ عز وجل کے نام کےسب کھا گئی۔

محربن عرمه سے مروی ہے کہ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ عبدنامه كى برچيز كها كئ \_

محتر

قریش کے ایک شیخ سے مردی ہے کہ وہ عہد نامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جوعدم تعاون کے متعلق تھی کھالی گئ سوائے ﴿ باسمك اللهم ﴾ كے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى البُوطالب نه اللهِ بَعَالِيون سے بیان کیا اور سب لوگ معجد حرام کو

# اخبار الني ساليان سعد (صداق ل) المسلك المسل

ابوطالب نے کفار قریش ہے کہا میرے بھتیج نے خبر دی ہے اور انہوں نے ہرگز مجھ سے غلط نہیں کہا ہے کہ اللہ نے تہارے عہدنا مے پردیم کے معالیا وہی مضمون باتی رہ گیا ہے جس میں تہمارے عہدنا مے پردیم کے کومسلط کر دیا ہے جو مضمون طلم وجوریا قطع رحم کا تفاراس نے کھالیا وہی مضمون باتی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے اگر میرے بھتے جی جی تو تم لوگ اپنی برائی سے باز آ جاؤاوراگر وہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گائیں قبل کرنا یا زندہ رکھنا۔

لوگوں نے جواب دیا کہتم نے ہم سے انصاف کیا۔عہد نامہ منگا بھیجا۔کھولاتوا تفاق سے وہ ای طرح تھا۔جیسا کہ رسول اللّٰهُ تَالِيْنِظِ نِے فر مایا تھا۔لوگ جیران ہو کرسرنگوں ہو گئے۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقید ومحصور ہیں گے۔ حالا نکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگئی۔ یہ کہااور ہمراہیوں کے ساتھ کجیے کے اندر گئے۔ وہاں ابوطالب نے کہا کہا۔ اللہ! ہماری مدد کراُ س شخص ہے جو ہم پرظلم کرے ہم سے قطع رحم کرے اور ہماری جو چیزاس پرحرام ہے اسے حلال سمجے لوگ شعب کوواپس آ گئے۔

قریش نے جو برتاؤ بنی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پران کے کھالوگ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے ' پی مطعم بن عدی اور عدی بن قیس و زمعہ بن الاسود و ابوالبھری بن ہاشم و زہیر بن الی امیہ تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پہنے۔ بن ہاشم و بن المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کوروانہ ہوجا کیں۔ان لوگوں نے یہی کیا۔

قریش نے بیددیکھا تو جیران ہو گئے اور سجھ گئے کہ ہرگز ان لوگوں کو بے یارومددگارنہ کرسکیں گے۔شعب سے ان لوگوں کی روانگی ہے۔ نبوی میں ہوئی تھی۔

محمہ بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظافیہ اور آپ کے اعز وشعب میں دوسال رہے تھم نے کہا کم از کم تین سال رہے۔ طا کف کا اذبیت ناک سفر:

عبدالله بن تغلبه بن صعیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب وخدیجہ ٹھاٹیئا بنت خویلد کی وفات ہو گئی اوران دونوں کی وفات کے درمیان ایک مہینہ یا نجے دِن کافصل تھا تو رسول اللّٰہ ﷺ پر دومصیبتیں جمع ہوگئیں۔

آپ گھر ہی میں رہنے گئے اور باہر نکلنا کم کردیا۔قریش کو وہ کامیا بی حاصل ہوگئ جواب تک حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں تو قع تھی۔

ابولہب کومعلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہاا ہے تھے (منگانٹیز) آپ جہاں جا جے ہیں جا ہے'جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے بیجے' لات کی تئم جب تک میں زندہ ہوں کی کی آپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ا بن الغیطلہ نے نبی کالٹینے کو برا بھلا کہا تھا۔ابولہب اس کے پاس آیااورا سے برا بھلا کہا۔تو وہ چلاتا ہوا بھا گا کہا ہے گروہ قریش ابوعتبہ(ابولہب) بے دین ہوگیا۔

تریش آگے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے ابولہب نے کہا: میں نے وین عبد المطلب کو ترک نہیں کیا۔ مگر میں ظلم سے اپنے بھتیج کی حفاظت کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ جس کام کاارادہ کرتے ہیں اس کے لئے چلے جا کیں۔

#### 

قریش نے کہا: تم نے اچھا کیا و خوب کیا اور صادر حم کیا۔

رسول الدُمنَّالَيَّةُ مِندروزای حالت پررہے۔ آپ جاتے تھے آتے تھے قریش میں سے کوئی شخص آپ کی روک ٹوک نہ کرتا تھا۔ یہلوگ ابولہب سے ڈر گئے تھے۔

ایک روز عقبہ بن الی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ (خداکے یہاں) تمہارے والد کا ٹھکا نا کہاں ہے۔

ابولہب نے آپ سے بوچھا کہ اے محمد (مَثَلَّقَیْمُ)! عبدالمطلب كالمُحکانا کہاں ہے؟ آپ مَثَلَّیْمُ نے فرمایا: اپنی قوم كے ساتھ ۔ ابولہب نكل كران دونوں كے پاس گيا اور كہا كہ میں نے آنخضرت مَثَلِّقَیْمُ سے دريافت کيا تو آپ نے فرمايا: اپنی قوم كے ساتھ ۔

ان دونوں نے کہا آ مخضرت مُثَالِّيْنِ کا گمان پيہے کہوہ دوزخ ميں ہيں۔

ابولہب نے کہا:اے محمد (مُثَاثِیْنِم)! کیاعبدالمطلب دوزخ میں جائیں گے؟ رسول اللّٰه کَالْتُیْنِمُ نے فر مایا: ہال ۔اوروہ بھی جو اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہا: واللہ میں ہمیشہ آپ کا دسمن رہوں گا۔ آپ کا بیگان ہے کہ عبد المطلب دوز خیس ہیں۔اس نے اور تنام قریش مکہ نے آپ پر شخی شروع کی۔

محرین جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو قریش نے رسول اللّه مَثَلَ اللّهُ مُثَلِّمَ پُر دست درازی شروع کر دی وہ آپ پر جری و گستاخ ہو گئے آپ طائف چلے گئے ہمراہ زیدین حارثہ بھی تھے۔

بیروانگی شوال کے پچھ دِن باقی تھے کہ منا بنوی میں ہوگی۔

محد بن عمرونے ایک دوسری سند میں سے بیان کیا ہے کہ آپ دس دِن تک طائف میں رہے اشراف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگونہ کرتے ۔ گران لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔ انہیں اپنے نو جوان پر (قبول دعوت کا) اندیشہ ہوا تو کہا: اے محمد (مُنَافِیُوُمُ)! آپ ہمارے شہرسے چلے جاسے اور وہاں رہے جہاں آپ کی دعوت قبول کرلی گئی ہو۔

احقوں کوآپ کے خلاف بھڑ کا دیا' وہ آپ کو پھر مارنے لگے۔رسول اللّهُ عَلَّالَةُ عُلَّا کے دونوں فقد موں سے خون بہنے لگا۔ زید بن حارثہ آنخضرت مَلَّالِیَّا کُو بِچاکراپنے اور پر دوکتے تھے مگر بے سودان کے سرمیں بھی متعدد زخم آئے۔

رسول الله منگاللی بخالے منے واپس ہوئے۔ آپ رنجیدہ منے کہ نہ تو کسی مرد نے آپ کی وعوت قبول کی اور نہ کسی عورت نے۔ جب آپ مقام مخلہ میں اُتر بے تو رات کی نماز پڑھنے کو کھڑ ہے ہوئے۔ جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف چھرویا گیا جن میں سات شخص اہل تصمیمین میں سے بچھے انہوں نے آپ کی قراءت میں آپ منگاللی کے سور کہ جن پڑھ رہے تھے رسول اللہ منگاللی کا کوان اوگوں کی خبرنہ ہوئی یہاں تک کہ بیآ یت نازل ہوئی:

# اخبار الني ساقال المساول ١٢٣ عن العالم المساول الني ساقية المالي ساقية المالي ساقية المالي ساقية الم

﴿ و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ﴾

''اور جب ہم نے جنول کے ایک گروہ کوآپ کی طرف پھیر دیا تھا جوقر آن سنتے تھے''۔

چنانچہ یہ وہی لوگ تھے جو نخلہ میں آپ کی طرف بھیرد ئے گئے تھے۔ آپ نے نخلہ میں چندروز قیام کیا۔ زید بن حار شہ نے عرض کیا کہ آپ کیونکر قریش میں جائے گا۔انہوں نے تو آپ کونکال دیا ہے۔

فرمایا اے زید'تم جو کچھود کیھتے ہواللہ تعالیٰ اس کوکشالیش اور راہ بنانے والا ہے۔ بیشک اللہ اپنے دین کا مدد گار ہے اور اپنے نبی کوغالب کرنے والا ہے۔

آ پ حراتک پنچ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص ہے مطعم بن عدی کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوں میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔فوراً اپنے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار پہن کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں نے مجر (مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ) کو پناہ دی ہے۔

رسول اللهُ مَا لِيَّنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا الل

مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑ ہے ہوئے اور ندا دی کہائے گروہ قریش میں نے محمد (سَلَاتِیَّامِ) کو پناہ دی ہے۔ لہٰذاتم میں سے کو کی شخص ان پرحملہ نہ کرے۔

رسول اللَّه مَا اللَّهُ مَ

### معراج نبوي مَثَالثُائِمُ:

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی سرہ وغیرہ سے مردی ہے کہ رسول الله مُظّافِیْنِا پے ربّ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ دہ آپ کو جنت و دوزخ دکھائے۔ ہجرت ہے اُٹھارہ مہینے قبل جب سے اررمضان یوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول الله مُظَافِیْنِا پے مکان میں تنہا سور ہے تھاتو جبرئیل ومکا ئیل عَنْوَظِیا آپ مُظَافِیْنا کے پاس آئے اور کہا کہ دہاں چلئے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کومقام ابرا ہیم اورزم زم کے درمیان لے گئے۔

پھرمعراج (سیرهی) لائی گئے۔وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ مَلَّ ﷺ کوایک ایک کر کے تمام آ سانوں پر چڑھالے گئے۔ان (آسانوں) میں آپ انبیاء سے طے۔اور آپ سدرۃ المنتہٰیٰ تک پہنچ گئے۔آپ کو جنت و دوز ن دکھائی گئی۔ رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے اور کچھ نہ منتا تھا۔ آپ پر جو سالویں آسان تک پہنچا تو سوائے قلموں کی آ واز کے اور کچھ نہ منتا تھا۔ آپ پر جو نمازیں ان کے اور کچھ نہ منتا تھا۔ آپ پر جو نمازیں ان کے اور انہوں نے رسول اللہ مُلَّالِیَّ کِلُورِیمُ ان کے اوقات میں پڑھا کمیں۔ معراج کے واقعات نہیں پڑھا کمیں۔

# الطبقات ابن معد (مقدادل) المسلك المسلك المسلك المبدائي مالية المبدائي المبدا

اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے وہ اپنے دونوں پروں کوٹھیلتا تھا۔

جب ہیں اس کے نزویک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑ کنے لگا۔ جبر ٹیل طالطان نے آپنا ہاتھ اس کے سر پر دکھااور کہا اے براق تجھے شرم نہیں آتی 'واللہ محمد (مَنَّالِثَیْنَا) سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جواللہ کے نزویک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔

وہ شرم سے پیپنہ پیپنہ ہوگیا اور زُک گیا کہ میں اس پرسوار ہوں۔ پھراس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دئی گئے۔ یہاں تک کہ اس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔اس کی پیشت اور کان دراز تھے۔

جرئیل علیط میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیاں تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس پہنچادیا۔ براق اپنے مقام پر بہنچ گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جبرئیل علیط نے اسے بائد ہو دیا۔ اس جگہ رسول اللہ علی تیام انہیاء کی سواری بائد ہی جاتی تھی۔

آ پ نے فرمایا: میں نے تمام انبیاء کودیکھا جومیرے لئے جمع کردیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم ومویٰ وعینی عناظلم کو دیکھا۔ خیال ہواضروران کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبر ٹیل علائظائے نے مجھے آ گے کردیا میں نے سب کے آ گے نماز پڑھی' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

بعض اہل علم نے کہا: اس شب کونی منالیقیا کم ہو گئے عبد المطلب کاڑے آپ کی تلاش وجہتو میں ادھراُ دھر نکلے عباس من عبد المطلب بھی نکلے دوطوی تک پنچاتو بکار نے لگے یا محمد (منالیقیاً)! یا محمد (منالیقیاً)! رسول الله منالیقیاً نے جواب دیا لبیک (میں حاضر ہوں)۔ انہوں نے کہا: اے میرے بینتے رات سے قوم کو پریٹانی میں ڈال دیا۔ کہاں تھے؟ فرمایا: میں بیت المقدی سے آبہوں نے کہا کہ آپ کوسوائے خیرے کوئی اور بات تو بیش نہیں آئی۔ فرمایا: میں اور بات تو بیش نہیں آئی۔ فرمایا: محصر خیرے سوااور کوئی بات بیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا: آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کوآپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے لگی تو ہم نے صبح (کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کردیا۔ آپ اُٹھے' نماز پڑھ لی تو فرمایا اے اُمّ ہاذ جیسا کہتم نے دیکھامیں نے اسی وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی' صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔

آپاُ شخے کہ باہر جائیں میں نے کہایہ بات لوگوں سے نہ بیان سیجئے گا' وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذاء دیر کے فرمایا کہ میں ضرور ضروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متبجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات مہمی نہیں تنی۔

ر سول الله مناطقیم نے جرئیل علائل ہے فر مایا : میری قوم میری تقدد بق نه کرے گی۔انہوں نے کہا کہ ابوبکر سی ادعو آپ تصدیق کریں گے۔ وہی صدیق میں ۔

بہت ہے آدی جونماز پڑھتے تھے اور اسلام لائے تھے فتنے میں پڑ گئے۔

ٱ بخضرت عَلَيْنَوْمِ نِهِ مَا يا كه مِين حطيم مِين كَفِرْ إِبُوكِيا 'بيت المقدس كومير نے خيال ميں ڈال ديا گيا۔ ميں لوگوں كواس َ

# الطبقات النسعد (منداقل) المسلك المسلك النبرانبي النبي المنظمة المسلك النبرانبي النبي النبي النبي النبي النبية المسلك الم

نشانيوں كى خروينے لگااور ميں اسے و كھتاجا تا تھا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں میں نے اس کے دروازے شار نہ کئے تھے مگر میں ان کی طرف و کھتا تھا اورا یک ایک دروازہ شار کرتا تھا۔اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جوراستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتا یا۔اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے آئییں بتایا تھا۔

الله عزوجل نے آپ پر بیآ یت نازل کی:

﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الافتنة للناس ﴾

''اورہم نے جوسیرآ پ کودکھائی وہ محض لوگوں کی آ زمائش کے لئے تھی''۔

بدرویائے عین تھا جس کوآپ نے اپنی آ نکھ سے دیکھا۔

ابو ہریرہ ٹی ہوند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ہونے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو طیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کرتے تھے۔انہوں نے جھ سے بیت المقدس کی چنداشیاء دریافت کیس جن کو میں نے اچھی طرح یا دنہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں بھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھ لوں وہ مجھ سے جو پچھ دریافت کرتے تھے اس کی خبر دیتا تھا۔

میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ مولی طلاق نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ متعلّ مزاج یا نڈراور سخت یا بے مروت آ دمی تھے خصہ ورلوگوں میں سے معلوم ہوتے عینی بن مریم عندللله نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کے نسب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود التھی ہیں۔ ابراہیم طلاق نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ عرفہ ان کے نسب سے زیادہ مشابہ تمہار سے ساتھی لیعنی خود (آئے خضرت طلاق میل ہیں۔ پھر نماز کا وقت آگیا تو ہی نے ان سب کی امامت کی جب نماز سے فارغ ہوا تو ہم سے کسی کہنے والے نے کہا: اسے محد (سکالی ہیں جودوز خ کے نشاخ میں۔ آپ انہیں سلام کیجتے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔

# زمانهٔ هج میں دعوت وبلیغ

یزید بن رومان وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالینڈ اُلٹا بندائے نبوت سے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر ہے۔ چو تنصسال آپ مُٹالٹیڈ اُلٹا نے اعلان کیا' دس سال تک لوگوں کواس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آپ موسم تی میں ہرسال آتے تھے حجاج کوان کی منازل عکاظو چیئہ وذی المجاز میں تلاش کرتے تنے اور دعوت دیئے تھے یہاں تک کہلوگوں نے آپ کوروکا۔ آپ اپنے رہ کی رسالت (پیغام) پہنچاتے تھے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے کوئی شخص شاتو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی بات ما نتا تھا۔

آ پ قبائل میں ہے ایک ایک قبیلے کو اور ان کی منزلوں کو دریافت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو: لا الہ الا اللہ کو تو فلاح یاؤگے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے اور مجمی تمہارے فرماں بر دار ہوجا کیں گے اور جب تم ایمان لاؤگے تو

# اخباراني سعد (صداقال) كالكافلوكال ٢٢٦ كالكافلوكال ١٢٦ اخباراني سالية الله المني سالية الله المني سالية الله جنت میں یا دشاہ ہوجاؤ گئے۔

ابولہب آپ کے پیچیے پیچیے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت شرکرنا کیونکہ بیصالی ( دین سے پھر جانے وألے ) اور کا ذب اور کنے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی بیروی نہیں کی اور آپ ہے گفتگو کرتے تھے آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور فیر مائے تھے کہ اللہ اگر جا ہتا ہے تو بیلوگ اس طرح ( مخالف ) نہ ہوتے۔

(راوی کہتے ہیں کہ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول الله مَالَّيْنِ اَشْر بف لے گئے وعوت دی اور اينے آپ کوپیش کیا۔

بني عامر بن صعصعه محارب بن خصفه فزاره عنتان مره حنيفه سليم عبس بن نضر بن البيكا ' كنده كلب طارث بن كعب عذرہ حضارمہ ( حضرموت کے رہنے والے ) مگران میں سے کئی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔

اوس وخزرج كا قبول اسلام:

محمود بن لبید وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول الله ملاقات کے بین جب تک مقیم رہے آ ہے کا قیام ای طرح زیا کہ ہرسال قبائل عرب کودعوت دیتے۔ آپ شاکھیٹا نے کومنی وعکاظ دمجنہ میں ان کے آگے چیش کرتے کہ دو آپ کوٹھکانا دیں اس طرح آپ اپنے ربّ کا پیغام پہنچاتے اوران کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے۔

غرب كاكوئي قبيله ايسانه تفاجواً پكوټبول كرتا "آپكوايذاء دى جاتى تقى اور برا بھلا كہا جاتا تفاريهاں تك كه الله نے اپنے دین کوغالب کرنے اینے نبی کی مدداورایے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ کرلیا۔

وہ آ ب کوانصارے اس فٹیلے کے پاس لے گیا جن کے ساتھ اللہ کوفضل وکرم منظور تھا۔

آپ ان کے ایک گروہ کے پاس پہنچ جو سرمنڈ ارہے تھے۔آنخضرت مکا پیمان کے پاس بیٹھ گئے۔انہیں اللہ کی طرف دعوت دی آور قر آن سنایا۔

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی وعوت قبول کرلی اور بہت عجلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے ہے جسرت مالیکیم کی تقیدیق کی'آپ کوٹھکانا دیا' مدداور ہمدردی کی' واللہ وہ لوگ سب سے زیادہ زبان دراز (قصیح )اورسب سے زیادہ تیز تلوار

اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ اہل علم نے ایک معین محض کو بھی بیان کیا ہے اور دو مخصوں کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ چھ مخصوں سے پہلے کوئی نہیں تقااور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جوالیمان لائے وہ آٹھ آ دی تھے۔ تم نے ان میں سے ہرایک کولکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو مخص ایمان لائے وہ اسدین زرارہ و ذکوان بن عبدقیس تھے جو مکہ روا نہ ہوئے تا کہ عتبہ بن رہید کے پاس جا کیں۔اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہمیں اس نمازی ( لیعنی آنخضرت مان المام ک

سے روک دیا ہے۔ بیدعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ (مُثَاثِیْقِ) ہے اسد بن زرارہ وابوالہیٹم بن التیبان یٹر بیس تو حید کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے جب ذکوان بن عبدقیس نے عتبہ کا کلام سنا تو اسعد بن زرارہ سے کہا کہ قبول کرلوبی تمہارای دین ہے۔ دونوں اُٹھ کر رسول الله مُثَاثِیْقِ کے پاس گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدینہ واپس آگے۔ اسعد ابوالہیثم بن التیبان سے ملے انہیں اسلام کی خبر دی۔ ارشا دنبوی ورعوت حق کا ذکر کیا تو اسعد ابوالہیثم نے کہا: میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا موں کیونکہ پیشک وہ رسول ہیں وہ بھی مشرف بداسلام ہوئے۔

کہاجا تا ہے کہ رافع بن مالک الرزقی و معاذبن عفراء عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ان دونوں سے رسول الله علی مجد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں تا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں تا گیا مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی دونوں میں اللہ مبعد بنی سب سے پہلی مبعد جس میں قرآن پڑھا گیا مبعد بنی مبعد بنی

اوس وخزرج كي سلح:

کہاجا تا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ یوٹر برے ایک گروہ پرگزرہوا جومٹی میں اترا تھا' کل آٹھ آوی تھے۔ بنی النجاریس سے معاذبن عفراء واسعد بن زرارہ بنی زریق میں سے رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس بنی سالم میں سے عبادہ بن الصامت وابوعبدالرحن پزید بن تعلیم بنی عبدالاشہل میں سے ابوالہیٹم بن التیبان جوقبیلے بلی کے حلیف تھے اور بنی عمروبن عوف میں سے عویم بن ساعدہ۔

رسول الله مُکَاتَّیَّمُ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آنخضرت علیظی نے فر مایا: تم میری پشت پناہی کروکہ میں اپنے رب کی رسالت کو (پیغام) پہنچادوں۔

ان لوگوں نے کہا: یارسول الله مَا الله اوراس کے رسول کے لئے انہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ خوب سجھ لیجئے کہ ہم آپس میں بغض رکھنے والے وُسٹمن تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث ہماری ہی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں ہم نے آپس میں خونریزی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے یہاں مدینے میں تشریف لائے اور ہم لوگ اس باہمی عداوت کی حالت پر ہوئے تو ہمارا آپ پر اتفاق نہ ہوگا۔ ہمیں مہلت و یجئے کہ اپنے قبائل کے پاس واپس جا کمیں شاید اللہ ہم میں صلح کرا و ۔ آپ سے ملاقات سال آئندہ موسم جے میں ہوگ ۔

کہاجاتا ہے کہ رسول اللہ سکا تیج آس موسم جج میں نکلے جس میں انصار کے چھاشخاص ہے آپ سکا تیج آئی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: کیاتم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ تا تیج آئی آئی اللہ کی طرف دعوت دی۔ اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سب اسلام لے آئے۔ وہ لوگ یہ تھے:

بن النجار بين سے اسعد بن زرارہ وعوف بن الحارث بن عفراء۔

بی زریق میں ہے رافع بن مالک \_

#### 

بنى سلمە مىل سىقطىيە بن عامر بن حديده-

بن حرام بن كعب ميل سے عتب بن عامر بن نا بي -

بنی عبیدعدی بن سلمہ میں سے جابر بن عبداللدر ماب تصاوران سے بہلے کوئی اسلام ندلایا تھا۔

محمد بن عمرونے کہا: ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جو پچھ سنااس میں ہمارے نزد میک یہی سب سے زیادہ درست ہے اور یہی متفق علیہ ہے۔

ز کریابن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ یہی چھٹھ تھے جن میں ابوالہیثم بن التیبان تھے اس کے بعد صدیث اوّل ہی کامضمون ہے۔ بدلوگ مدینہ آئے اور اپنی تو م کواسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے کا ایٹے مدینہ میں انصار کا کوئی گھرنہ بچا جس میں رسول اللّٰدُمُنَالِیَّا کِمَا کَا وَکُرِنہ تھا۔

بیعت عقبہ اولی کے شرکائے گرا می:

جن میں ہارے ز دیک کوئی اختلاف نہیں۔

عبادہ بن الصامت وغیرہ ہے مردی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا' تو آپ مُلَاثِيَّا ہے بارہ آدی ملے يبي عقبہ اولی ( كہلاتا ) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بنی ابغار میں ہے اسعدین زرارہ عوف ومعاذیتے۔ دونوں مؤخرالذ کرحارث کے فرزند منظ ان کی والدہ عضر انتھیں۔

يى زريق ميں سے ذكوان بن قيس ورافع بن مالك تھے۔

بنى عوف بن الخزرج ميں سے عبادہ بن الصامت ويزيد بن نشلبہ ابوعبد الرحمٰن متھ۔

بی عام بن عوف میں سے عباس بن عبادہ بن فضلہ تھے۔

بن سلمه میں سے عقبہ بن عامر بن نائی تھے۔

بى سوادىيل سے قطبە بن عامر بن حديدہ تھے۔

یدن آ دی تو قبیلہ خزرج کے بھے قبیلہ اوس میں سے دو مخص تھے۔

ابوالہیش بن التیبان قبیل بلی حلیف بن عبدالاشبل میں سے تھے۔

بني عمر وبن عوف ميں سے عويم بن ساعدہ تھے۔

یہ لوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کو کی چیز شریک شکریں گے۔ چوری زنا اور قتل اولا د فہ کریں گے۔کوئی بہتان جودید ہودانستہ بنایا ہونہ یا ندھیں گے۔کسی نیک کام میں نافر مانی نہ کریں گے۔

آ نخضرت مَلَّاتِیْزِ نے فرمایا: اگرتم وفا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذراکوتا ہی کی تووہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہنے خواہ وہ اس پرعذاب کرے خواہ معاف کر دے۔

# اخبات ابن سعد (صداول) المساول ۲۲۹ المساول ۱۲۹ اخبار الني سايلا

اس زمانے میں جہادفرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ واپس گئے اللہ نے اسلام کوغلبہ دیا 'اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

لبعض اہل علم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے' پھرمصعب سترانصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم جج میں رسول اللّٰدُمَّ کَا اَلْیَا کُلِی کِیْجَ گئے۔

#### بيعت عقبه ثانيه مين شامل ستر (٤٠) حضرات:

زیدین رومان سے مروی ہے کہ جب جج کا وقت آگیا تورسول الله مَالیّنی کے اسلام لانے والے اصحاب آیک دوسر سے کے پاس گئے تاکہ جج کو جانے اور رسول الله مَالیّنی کا ایک دوسرے سے وعدہ لیں۔اس زمانہ میں اسلام مدینہ میں میں چھیل چکا تھا۔

یا وگر جوستر آدمی یا ایک دوزائد منے اوس وخزرج کے پانچ سوآ دمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔رسول الله سُکالَّیْنِیْمُ کے پاس مکہ میں آئے۔ آنخضرت سُکالِیْنِیُمُ کوسلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے مٹی میں وسط ایا م تشریق (از ۹ر تا ۱۳ اروی الحجہ) میں نفرا قال (یعنی ۱۲ روی الحجہ) کی شب کو ( ملنے کا) وعدہ کیا کہ ہجوم کوسکون ہوجائے۔ (یعنی بھیڑ کم ہوجائے) تو یہ لوگ آپ مَنَّالِیْنِیْمُ کے پاس شعب ایمن میں پہنچ جا کیں۔ جومٹی سے اُتر نے وقت عقبہ سے نیچے ہے اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آ ب نے انہیں تھم دیا کہ نہ تو وہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا نظار کریں۔

سکون کے بعد رہے جماعت خفیہ طور پر ایک ایک دو دوکر کے روانہ ہوئی۔رسول اللّٰهُ تَالِیُّتُنِیُّ ان لوگوں ہے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ہمراہ عماس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ان کے سوااور کوئی نہ تھا۔ جوسب سے پہلے رسول اللّٰهُ تَالِیْئِ بن مالک الزرقی تھے پھراورسز لوگ پہنچ گئے ہمراہ دوعورتیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا' سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا: اے گروہ خزرج! محد (مُنَافِیْنِ) کوتم لوگوں نے جہاں بلایا ہے۔ محمد (مُنَافِیْنِ) اپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جوان کے قول پر ہے'ان کی حمایت کرتا ہے۔ جوان کے قول پر نہیں ہے وہ بھی باعتبار حسب وشرف آنخضرت مُنَافِیْنِ کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد مَنافِیْنِ کے ان کی حمایت کرتا ہے۔ محمد مَنافِیْنِ کے اور سب کے قبول کرنے سے افکار کردیا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی مواق تمہمارے اور سب کے قبول کرنے سے افکار کردیا۔ اگرتم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ میں ماہراور سارے عرب کی عماوت میں جوتم پر ایک ہی کمان سے تیرا ندازی کریں گئ مستقل ہوتو اپنی رائے پر غور کردے آب بس میں مشورہ کرد ( کیونکہ آنخضرت مُنافِیْنِ کو مدینہ میں کے جانے میں عرب سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی ) با ہم اختلاف ند کرد جو پھے کردا تحادوا تفاق سے کرد۔ سب سے بہتر بات وہی ہے جوسب سے زیادہ تھی ہو۔

# اخدان سعد (صداقل) المنظم المن

البراء بن معرور نے جواب دیا۔ آپ مُظَافِیُوْا نے جو کچھ کہا ہم نے سا۔ واللہ! ہمارے دِلوں میں اس کے سواہو تا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہہ دیتے۔ہم تو و فاوصد ق اور رسول الله مُظَافِیْرِ اپنی جانیں شارکر نا چاہتے ہیں۔

رسول اللَّهُ عَلَيْظِ أَنْ ان كِي سامنے قرآن كى تلاوت فرمائى۔اللّه كى طرف دعوت دى اسلام كى ترغيب دى اور اس مقصد كو بيان كيا جس كے لئے بيلوگ جمع ہوئے تھے۔

البراء بن معرور نے آپ کوایمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا۔ پھرعرض کیایا رسول الله مُلَّاقَیْق ہمیں بیعت کر کیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل حلقہ ہیں جن کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول اللّٰدِ کَالْتَا اللّٰهِ کَالَّالِیْمُ کَا اور آپ کی تصدیق کی وہ ابوالہیثم بن التیہان تھے۔

سب نے کہا ہم اس کواموال کی مصیبت اور اشراف نے قل پر کیسے قبول کرلیں (بینی اسلام قبول کرنے سے ہمارے جان و مال پرمصیبت آجائے گی اس لئے ہم اسے کیوکر قبول کریں )۔

جب بک بک کرنے گئے تو عباس بن عبدالمطلب نے جورسول الشطَّلَّ النَّمِّ کا ہاتھ بکڑے ہوئے سے کہا: اپنی آواز کو پہت کرو جم پر جاسوس گئے ہوئے ہیں۔اپنے من رسیدہ لوگوں کو آ گے کروتا کہ تم میں سے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں۔ ہمیں تہاری قوم سے بھی تمہارے خلاف اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکوتوا پنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔

البراء بن معرور نے تقریر کی اور عباس بن عبد المطلب کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول الله منظیم اللہ علیہ کھیلا پیئے (تا کہ میں بیعت کروں)۔

سب سے پہلے محض جنہوں نے رسول اللّٰهُ طَالِّیْ اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰ

رسول اللهُ عَلَيْظِ نِفر ما يا موی نے بنی اسرائيل ميں سے بارہ نقيب لئے تھے تم ميں سے کوئی مخص اپنے ول ميں بي خيال نه کزے که اس کے سوااور کوامنخاب کرليا گيا۔ ميرے لئے (نقيبوں کا) جبريل ہی امتخاب کریں گے۔

ا متخاب کے بعد نقیبوں سے قرمایا تم لوگ دوسروں کے ذیمددار ہوں' جبیبا کہ حوار بین عیسیٰ بن مریم عبرات اور تھے'یا میں اپنی قوم کا ذیمددار ہوں ۔ان لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔

قوم نے بیعت کر لی اور کامل ہو گئے تو شیطان عقبہ پر سے ایسی بلند آ واز سے چلایا جو بنی گئی کہ اے اہل اخاشب کیا تہمیں محمد ( سَلِقَتِیْم ) اور ان کے ساتھ والے دین سے پھرنے والوں میں کوئی فائدہ ہے۔ چنہوں نے تمہاری جنگ پر اتفاق کر لیا ہے۔ رسول اللّٰمَ الْمَالِيَّةِ آنے فرمایا اپنے کجاو کو سین جلدی چلے جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہانیارسول اللهُ مُنَالِيَّ وَاللهُ مَنَالِيَّ مِهِ اللهُ مَنَالِيَّ مِهِ اللهُ مَنَا چاہیں تو ہم اہل منی پراپنی تلواریں لے کوٹ پڑیں۔ حالانکہ اس شب کوسوائے (عباس بن عبادہ) کے اور کسی کے پاس تلوار نہتھی۔

# 

رسول اللّه طَالِيَّةِ عَلَى فِر مايا : ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہذاتم جلدی اپنے کجاوؤں میں چلے جاؤ \_ لوگ اپنے کجاوؤں میں متشر ہو گئے ۔

صح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف گئی۔ بیلوگ شعب الانصار میں داخل ہوئے اور کہاا ہے کروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا کہ تم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھی (آنخضرت کا گھٹی اسے ملے ہم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جنئے تھیلے بخدا ہیں کسی کے ساتھ ہم لڑنا اس قدر برانہیں جانے جس قدرتم سے جنگ کو کروہ سجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی قتم کھانے لگے کہ ایسانہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ ابن اُبی کہنے میکھ میں بطل ہے نہ ایس کوئی بات ہوئی ہے نہ میری قوم بغیر میرے تھم ایسا کرے گی۔ میں بیڑب میں ہوتا تو جھے سے ضرور مشورہ کرتے (پھریمان کون ساامر مانع تھا)۔

قریش ان لوگوں کے پاس سے واپس چلے گئے۔البراء بن معرور نے کوچ کیاوہ مقام بطن یا جج میں آئے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے فل گئے۔

قریش ان لوگوں کو ہرطرف تلاش کرنے لگے گرمدینے کے راستوں ہے آگے نہ بڑھے (یعنی صرف انہیں راستوں پر تلاش کرتے رہے)۔ (جبتو کے لئے ) گروہ مقرر کر دیئے اتفاق سے سعد بن عبادہ کو پاگئے کجاوہ کی رشی سے ان کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا' انہیں مارتے لگے بال (یئے ) جوکان کی لوتک دراز تھے گھٹے لگے اس طرح کے میں لائے۔

سعدکے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمل آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ ایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کو نہ پایا تو ان کے پاس واپس جائے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آ گئے 'ساری جماعت نے مدینے کی طرف کوچ کیا۔

# هجرت في رسول الله ملافية المكي كي زند كي:

معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول الله کالله کالله کا ان نازل ہوا تو آپ تینتا کیس برس کے تھے اور آپ دس برس مکہ میں رہے۔

انس بن ما لک بنی مدود سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ کِم مِیں دس برس رہے۔

عائشہ وابن عباس میں ایٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانٹی کے میں وس برس اس طرح رہے کہ آپ پر قر آن نازل ہوتا رہاا ور مدینے میں وس برس رہے۔

یزید بن انی صبیب سے مروی ہے کہ نبی فاٹیٹی کے میں دئی برس رہے وہاں سے صفر میں نکلے اور رہیجے الاقرل میں مدینہ آئے۔ ابن عباس جی پیٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماٹیٹی کمہ میں پیدرہ برس رہے سات برس تک آپ روشنی ونور دیکھتے اور آواز سنتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پروحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

# اخبرالني الله التي المنافق ابن سعد (صداول) المنافق المنافق المنافقة المناسعة (صداول) المنافقة المناسعة (صداول)

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس میں میں کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ مُلَّا اللّٰہِ مُلَّا اِس مکہ میں اور دس برس مدینے میں وحی نازل کی گئی۔ ابن عباس میں ہون کہا: بیکون کہتا ہے؟ کے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے سنا کہ انہوں نے بیآیت پڑھی: ﴿ و قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا ﴾ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کردیا ہے تاکہ آ باسے تھر کھر کرلوگوں کوسنا کیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نیازل کیا ہے۔ حسن شاہد نے کہااللہ تعالی وہاں (کے میں) قرآن کے بعض جھے کو بعض سے پہلے نازل کرتا تھا اس لئے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگوں میں قائم رہے گا۔

حسن تفاید بیان کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اوّل وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔ آٹھ سال تک آپ پر کے میں قبل اس کے کہ بجرت فرمائیں نازل ہوتا رہااور دس برس تک مدینے میں۔

ا بن عباس میں شن سے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد رسول الله مَالَّةُ کُلِم کمہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے کہ آپ پروی نازل ہوتی رہی پھر آپ کو بھرت کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس تفاشن سے مروی ہے کہ رسول الشطافی اسمے میں تیرہ برس رہے۔

ابن عباس خانشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فیل میں میرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پروحی نازل ہوتی رہی۔ اہل ایمان کو ہجرت مدینۂ کی اجازت:

عائشہ تن الله علی سے مروی ہے کہ جب سر انصار رسول الله علی الله علی الله علی سے واپس گئے۔ تو آپ کا دِل خوش ہو گیا' الله نے آپ کے لئے حامی بنادیئے۔ ایک جنگہ کو بہا دراور ذی استعداد قوم تیار کردی۔

مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے لگی۔ کیونکہ انہیں ان کی روائگی کاعلم ہو گیا تھا۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوخیق میں کر دیا۔ ان کی تو بین و تذلیل کرنے گئے گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایڈاءرسانی کے در پے ہوتے جس کی مثال پہلے نہتی ۔ ہوتے جس کی مثال پہلے نہتی ۔

اصحاب نے شکایت کی اور آپ ہے ہجرت کی اجازت مانگی۔ فرمایا: مجھے تمہارا دار ہجرت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پتر یکی زمین و کھائی گئی ہے اگر (مقام) سراۃ شورہ اور کھجور والا ہوتا تو میں کہتا کہ یہی وہ ہے (جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے)۔

آپ چندروز تک تھرے رہے۔ پھرخوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آ گئے اور فرمایا جھے تنہارے دار ہجرت کی خبر دی گئے ہے وہ بیڑب ہے جوجانا چاہے وہیں جائے۔

پیرجماعت با ہم موافقت وہمدر دی کے ساتھ مصروف بہتیاری ہوئی اپنی روائگی کو پوشیدہ رکھا۔ اور ایر مثالفظ سے مصروب معرب سے ساتھ مصروف بہتیاری ہوئی اپنی مواثق کو پوشیدہ رکھا۔

رسول الله ما الله المالية الما الله المالية ال

کر طبقات این سعد (صداول) سیلان سیمی شوس سے پہلی شتر سوار خاتون تھیں کدمدینہ میں آئیں۔اصحاب گروہ گردہ آنے لگے۔ ہمراہ ان کی بیوی کیلی بنت ابی حثمہ بھی تھیں جوسب سے پہلی شتر سوار خاتون تھیں کدمدینہ میں آئیں۔اصحاب گروہ گردہ آنے لگے۔ افسار کے یہاں ان کے مکانوں میں اُتر تے۔

انصار نے ان کوٹھکانہ دیا ان کی مدد کی اور ان سے جمدردی کی اور رسول الله منافظ ایک تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ائی حذیفہ قبامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

. جب مسلمان مدیندروانه ہو گئے تو قریش کوان پرحرص آئی اور سخت عصد ہوئے ان نو جوانوں پر جو چلے گئے تھے بہت ہیں

انصار کے ایک گروہ نے عقبر آخرہ میں رسول الله طالی الله طالی است کی تھی۔ وہ مدیندواپس آگئے تھے۔ جب مہاجرین اوّلین قباء آگئے تو یہ انصار رسول الله طالی اللہ علی اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرکے آئے بھی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین انصار کہلائے۔

ان کے نام بیر ہیں: ذکوان بن عبد قیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہ وعباس بن عبادہ بن نصلہ وزیاد بن لبید۔ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے ۔کوئی بھی مکہ بین روانگی ہے نہ بچا' سوائے رسول اللّٰهُ ظَافِلُوْ الوبِمروعلی مختصر کے یا جوفقنہ میں ڈال دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا یا مریض یاضعیف تھا۔





# آغاز ہجرت

# قتل کی سازش:

مراقد بن جشم وغیرہ سے دوایت ہے کہ مشرکوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی توریش اور بیج قبائل اوس وخزرج کے ہال (مدینہ شریف ) بین بھیج دیکے توسمجھ گئے کہ میصاحب از لوگ ہیں اب رسول الله فاللی بھی وہیں چلے جا کیں گے۔سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے جتنے دانش منداور صائب الرائے تھ سب نے شرکت کی کہ آئے مخضرت مُلا لیکھی آئے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک شخص یہاں آیا تلوار لٹک رہی تھی موٹے بھونے کیڑے پہنے تھے۔ رسول اللہ عَلَا اللّٰهِ عَلَى رائے کو اللّٰیس ردکر تا تھا، کسی کی رائے کو پہندند کیا۔

ابوجہل نے کہا کہ میری رائے ہے ہے کہ ہم قریش کے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص نے لیں جو بہادراور دلیر ہو۔ پھرا سے
ایک تیز تلوار وے دیں تا کہ بیسب ل کرمثل ایک شخص کے آنخضرت طُلِقَیْم کو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے
اور بنی عبد مناف کی بھی سمجھ میں نہ آئے گا کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نو جوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ
بی کے لئے ہے واللہ رائے تو بہی صائب ہے ورنہ پھر بچھ بھی نہیں ہوسکا۔

اس بات پر اتفاق کر کے سب لوگ منتشر ہوگئے۔ جریل رسول الشر گانتیا کے پاس آئے آپ کواس خبر ہے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ آپ کو اس خبر ہے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ آپ کی خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول الشر کا گانتیا ابو بکر میں اور خرمایا کہ اللہ میں اللہ میں گانتیا گ

آبو بکر شکاشش نے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میری ان دوسوار یوں میں سے ایک آپ لے لیجے رسول اللہ مُنْ اِنْ اِنْ مَایا کہ بہ قیمت لوں گا۔

ابو بكر شاه طرن ان دونوں سوار يوں كو بن قشير كے موليثي ميں سے آٹھ سودر ہم ميں خريدا تھا۔ رسول الله مُثَالَّيْظِ نے ان ميں سے ايک لے لی جس كانا م قصواء تھا۔

آ پِمُنَّالِيَّةِ عَلَى ثِنَالِيَّةِ كَوْتُكُم دِيا كِهِ اسْتِ كُووه آپ كَي خوابگاه ميں سوئيں على ننگائيُّةِ سوئے ۔انہوں نے ایک سرخ حضری چا درجس میں رسول الله مَنَّالِیَّتِ عَلَمْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ ا

# كر طبقات ابن سعد إصدادل كالمحاصرة: كاشاخة نبوى كامحاصرة:

قریش کا پیگروہ جمع ہوگیا جو دروازہ کی درزوں سے جھا تک رہے تھے۔ آپ تُلَّیُّنِیُّم کی گھات میں تھے اور آپ کو پکڑنے کا ارادہ کررہے تھے۔ باہم مشورہ کررہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پرکون تملہ کر ہے۔

ای اثناء میں رسول الله مَالَيْدَ اُير آمدہ ہوئے۔وہ سب آگر چہدروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دولپ بھرسنگ ریزے اُٹھائے ان لوگوں کے سروں پر چھٹر کا اور بیر پڑھنے لگے: ﴿ يَسِين والقرآن الحكيم ﴾ ے ﴿ سو آءٌ عَليهم واندرتهم ام لمه تعذرهم لايؤمنون ﴾ تک پنچے۔رسول الله مَالَيْدَ اُلْمَالِيَّا اُكُر رگئے۔

سن کئے والے نے ان سے کہا کس کا انتظار کرتے ہو۔انہوں نے کہا کہ تھے (مَثَّلَقَیْمٌ) کا۔اس نے کہا کہتم نا کامیاب ہوئے اورنقصان میں رہے۔واللہ وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے اور تمہارے سروں میں پرسے چھڑک گئے۔ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم نے انہیں دیکھا اور وہ لوگ اپنے سروں ہے ٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

بيلوگ (۱) ابوجهل و (۲) حكم بن الي العاص و (۳) عقبه بن الي معيط و (۴) نضر بن الحارث و (۵) اميه بن خلف و (۱) ابن الغيطله و (۷) و زمعه بن الاسود و (۸) طعيمه بن عدى و (۹) ابولهب و (۱۰) ابي بن خلف و (۱۱) نيه و (۱۲) منهه پسران تجاج تضه

جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اُٹھے ان لوگوں نے ان سے رسول الله علی فیڈو کیا تو علی شیاد نے کہا کہ جھے آپ کے متعلق علم نہیں۔

# نبي وصديق كاعار ثورمين قيام:

رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله من الله الله من الله م روانه موسكة الله من اندرداخل موسة مكرى نے اس كراستة پر جالاتان ديا جس كا بعض حصه بعض پر تفا۔

مقریش نے رسول الله مَالِیَّا اِیْمَ انتہائی جبتو کی یہاں تک کہ غار کے رائے تک پہنچ گئے ان میں سے بعض نے کہا کہاس پرتو محمد (مَنَّا اَیْمِیُّم) کی ولادت سے بھی پہلے کی کمڑی ہے وہ سب واپس ہو گئے۔

ابومصعب المکی سے مروی ہے کہ میں نے زید بن ارقم وانس بن ما لک ومغیرہ بن شعبہ کا زمانہ پایا ہے میں نے ان کو بیان کرتے سنا کہ شب کوغار میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو تھم دیا تو وہ نبی تکافیز کم تریب اُگ آیا۔اس نے آپ کی آڈکر لی اللہ نے مکڑی کو تھم دیا تو اس نے آپ کے روبروجالا لگا دیا اور آڈکر لی اللہ نے دوجنگلی کبوتروں کو تھم دیا جوغار کے منہ پر پیچھ گئے۔

قریش کے نوجوان جن میں ہر خاندان کا ایک ایک آ دی تھا۔ اپنی اپنی تلواریں لاٹھیاں اور ٹھے لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ شکاٹیٹی ہے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تھے تو ان کے آگے والے شخص نے نظر ڈ الی ان دونوں کبور وں کود کھے کر والیس ہوگیا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تھے کیا ہوا کہ غار میں نہیں و یکھا اس نے کہا کہ غار کے منہ پردوو حثی کبور ہیں میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنِ سعد (صناوَل) ﴿ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

نی مُثَاثِیناً نے انہیں دُعا دی اوران کی جزاءمقرر کردی وہ حرم الٰہی میں منتقل ہو گئے ۔ابو بکر میں این خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کوعامر بن فہیر ہ چرایا کرتے تھے۔

رات کے وقت ان بکر یوں کوان حفرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دودھ دوہ لیتے تھے۔ جب میج ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشہ مخاصف نے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک توشد دان میں توشہ تیار کیا۔ اساء بنت الی بکر نفی ہؤند نے اپنی اوڑھنی کا ایک فکڑا کا ٹا اوراس سے انہوں نے توشہ دان کا منہ بند کیا' دوسرا فکڑا کا ٹا اوراس سے مشکیز سے کے منہ کی روک بنایا اسی وجہ سے ان کا نام ذات العطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا گیا۔

این ار یقط کی همرایی:

جزی الله ربّ الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمة ام معبد "الله برت الله ربّ الناس خیر جزائه دالله به معبد "الله بوتمام لوگول کا پالنے والا بان دونوں رفیقوں کو پی بہترین جزاد مے جنہوں نے اُمّ معبد کے تیمے میں دو پہر کو آ رام فرمایا "۔

# نبوت كے قدم أم معبر كے فيم مين:

الی معبدالخزاع سے مروی ہے کہ دسول الله ظافیۃ آئے جب مکہ سے مدینہ جمرت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عام بن فہرہ تھے۔ ان حضرات کے رہبر عبداللہ بن اربقط اللیثی تھے۔ یہ حضرات اُمّ معبد فڑا عیہ کے خیمہ پرگزر بے تو تو ی وولیر تھے۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چا دراوڑ ھاکم پیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی پلائی تھیں۔ چنا نچیان حضرات نے ان سے مجوریا گوشت کو دریافت کیا کہ فریدیں مگران میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ پائی۔

# الطبقات ابن سعد (متداؤل) المسلك المسلك المسلك المسلك المبدائي الم

ا نفاق سےزادراہ ختم ہو چکا تھا۔اور پیسب قط کی حالت میں تھے۔اُم معیدنے کہا کہ واللہ اگر ہمادے پاس بچھ ہوتا تو مہما ندادی ہی آ پ کو کسی چیز کا مختاج نہ کرتی۔

رسول الله کالی کا کی بکری پرنظر پڑی جو خیمے کے ایک حصہ سے بندھی تھی آپ نے فر مایا کہ اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بھی کر دیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور یہ رہ گئی)۔ فر مایا اس نے کہا کہ یہوں نے بکریوں سے چیھے کر دیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئیں اور یہ رہ گئی)۔ فر مایا اس کے کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ (اس بکری کے لئے دودھ دیا) اس سے (لیمی جنگل جانے سے) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دوہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باب آپ پر فدا ہوں' ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں (قودوہ لیجے)۔

آپ نے بہم اللہ کہہ کرتھن پر ہاتھ پھیرااور فرمایا کہ اے اللہ ام معبد کوان کی بکری میں برکت دے اس بکری نے ٹانگیس پھیلا دیں 'کثرت سے دود ھ دیا اور فرما نبرواری ہوگئ ۔

آپ نے ان کا وہ برتن ما نگا جو ساری قوم کو سیراب کردے اس میں آپ نے دود ھو کوسیلاب کی طرح دو ہا پہاں تک کہ
کف اس کے اوپر آگیا۔ آپ نے اسے بلایا کام معبد نے بیا پہاں تک کہ دہ بھی سیراب ہو گئیں اور آپ نے اپنے اصحاب کو
بلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت مُلاہی آئے تھی نوش فر مایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کوسب سے آخر میں
بینا چاہئے۔

سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیااور خوب سیر ہو گئے۔ چرآ پ نے ای برتن میں ابتدائی طریقہ پر دوبارہ دو ہا اوراس کوائم معبد کے پاس چھوڑ دیا۔

پھے ہی دیرگزری تھی کداُمؓ معبد کے شوہرا بومعبدا پنی بکریاں ہنگاتے ہوئے آگئے جوالیی پیلا (لینی گا بھن نہ ہونے والی) اور وُ بلی پتلی تھیں کداچھی طرح چل نہ سکتی تھیں ان کا مغز بہت کم تھاان میں ذراسی بھی چر بی نہ تھی۔ابومعبد نے وود ھودیکھا تو تعجب کیااور کہا کہتم لوگوں کوکہاں سے ل گیا۔ حالانکہ بکریاں دور چرنے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھوالی بکری نہتی۔

اُم معبد نے کہاواللہ اس کے سوا کچھنیں ہوا کہ ہارے پاس ایک بابر کت بزرگ گزر کے جن کی یہ باتیں تھیں۔ ابومعبد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جارہی ہے۔ اے ام معبد مجھ سے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے۔ چیرہ نہا بیت نورانی ہے اخلاق اچھے بین ان میں پیٹ بڑا ہوئے کا عیب نہیں ہے نہان میں کوتاہ گردن اور چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین وجیل بین آ تکھول میں بلندی کے جگہ سیا ہی خوب تیز ہے۔ ابروئیں باریک بین اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیابی بھی بہت خوب تیز ہے۔ ابروئیں باریک بین اور آپس میں بلی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیابی بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھنا بین ہے۔

جب خاموش ہوتے ہیں تو ان پروقار چھا جاتا ہے اور جب بینتے ہیں توحسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگوالی تکینوں کی لڑی

رطبقا في ابن سعد (مسانل) من المنظار بين و المنظار بين و المنظار بين المنظار المنظار المنظار المنظار بين المنظار بين المنظار بين المنظار بين المنظار بين المنظار المنظار المنظار بين المنظار ا

ابومعبد نے کہا واللہ بیتو قریش کے وہی ساتھی تھے جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے۔اے اُمّ معبد اگر میں ان کے وقت میں آ جا تا تو ضرور در دخواست کرتا کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔اگرتم اس کا موقع پایا تو ضرور ایسا کرنا۔

مكه ين غيبي آواز:

صبح کے وقت مکہ میں آسان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس کولوگ سنتے تصاور آواز والے کوئییں و سکھتے۔ وہ کہتا تھا:

جزی الله رب الناس خیر جزائه دفیقین حلا خیمة آم معبد ''آللہ جو پروردگار ہے تمام لوگوں کی اپنی بہترین جزا دے آن دونوں رفیقوں کو جو آم معبد کے خیموں میں اُئرے''۔ اُئرے''۔

هما نزلا بالرد ارتحلابه فافلح من امسى رفيق محمد "وه دونون اس خطى من المسى رفيق محمد "دوه دونون اس خطى من من المسى رفيق وه كامياب موكة (ليني حفرت صديق فالدو) "-

فیال قصی مازوی الله عنکم به من فعال لا مجازی و سودد "اے تبیلہ قصی تم کو کیا ہوگیا ہے اللہ نے تہمیں ایسے کام اور ایس سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزامل کے "

سلوا الحنكم من شاقها و انائها فانكم ان تسلوا الشاة تشهد "اپن بهن ساوا الشاة تشهد "اپن بهن سے ان كى كرك اور برتن ميں دوده جر جانے كا حال پوچھوا اگرتم بكرى سے پوچھو كے تو وہ بھى شهادت ديگئ "۔

دعالها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرّة الشاة زبد "اليي بكري شي جو بالكل دبلي اورب دوده ك شي مكروبي بكري خالص دوده دين لكي جس ميس رغن اور كف

# اخد الني منافيل المستحد (صداول) المستحد (صداول) المستحد المست

فعادرہ رہنا لدیھا لحالب تدرلبنھا فی مصدر ٹم مودد ''حضرت نے پیمری و ہیں چھوڑ دی کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سر ہوں''۔ پیقوم جمج کواپنے نبی کی تلاش کرر بی تھی'ام معبد کے خینے کو گھر لیا۔ یہاں تک کہ بیلوگ نبی شکھڑا سے جالے۔ حمان بن ٹابت چیسٹونے اس غیبی آواز کے جواب میں بیا شعار ذیل کے ہے

لقد خاب قوم زال عنهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یعندی ''وه قوم نقصان میں رہی جس سے ان کے نبی چلے گئے'اوروہ قوم مقدس ہے جس کی طرف وہ (نبی) صبح وشام چلتے ہیں''۔

توحل من قوم فرالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد ''آليكةوم سے انہوں نے كوچ كيا توان لوگوں كى عقليں جاتى رہيں اورايك دوسرى قوم كے پاس تازہ بتازہ نور كے ساتھ اُمر ہے''

وهل يستوى صلال قوم تسلعوا ''اوركياوه مراه توم جنهول نے دجہ نابينائی انكاركيا اوروه مدايت پائے والے بحو مدايت يافتہ سے مدايت پات بيل برابر بيل؟''

نبی یوی ما لا یوی الناس حوله و یتلو کتاب الله فی کل مشهد ''ده ایسے نبی بیں جوابۓ گردوہ دکھتے ہیں جواورلوگ نہیں دکھتے اور مشہد ٹیں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں''۔

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدیقها فی صحوة الیوم اوغد مقاله عائب فتصدیقها فی صحوة الیوم اوغد مقاله عائب کی کتاب کارگذاری کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کارگذاری کتاب کتاب کی کتاب کار کتاب کتاب کار کتاب کار کتاب کار کتاب کار کتاب کتاب کار کتاب کار کتاب کتاب کار کتاب

لتهن ابابكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله يسعد . "ابوبكركواين نصيب كى سعادت جو بوجير صحبت آنخضرت طالتي أنبيل حاصل بمولى مبارك بوجس كوالله سعادت ويتاب وي سعيد بهوتا بيئ .

> و یهن بنی کعب مکان فتاتهم و مقعدها للمسلمین بمرصد ''اور بن کعب کوچی اپنی خاتون کا مرتبه مبارک ہوجن کی نشست گاہ سلمانوں کی جائے پناہ ہے''۔ عبد الملک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ام معبد نے بھی نبی مُظَّافِیْم کے پائٹ جُمرت کی اور اسلام لا کیں۔

# ﴿ طبقات ابن سعد (متداول الله مَا الله مَ

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَۃ اُروانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر شکاھئے بھی ہے۔ ان دونوں حضرات
کوسراقہ بن مالک بن معشم نے روکا تو ان کا گھوڑ اُرجنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ ہے دُعا کیجئے۔ میں آپ
کے لئے یہ کروں گا کہ اب نہ پیچھا کروں گا دونوں نے اللہ ہے دُعا کی گروہ دوبارہ پلٹے تو ان کا گھوڑ اُرجنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے دُعاء کیجیئے اور میں آپ کے لئے میہ کروں گا کہ پھر نہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ ہے دُعا کی انہوں نے دونوں حضرات کے سامنے تو شداور سواری پیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تہمیں کا تی ہوتو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ کے لئے ذامہ لیتا ہوں۔
(عود اسوے حدیث اوّل)

### مقام قبايرتشريف آوري:

اوررسول الله مُلَّالِيَّةُ فَهُ اركے درميان چلئ آپ هنية المره ہے آگے بڑھے ثقف ہے چل کر مدکجہ کقف ہے گزرگے۔
مدلجہ مجاج کے اندر ہے گزرے مرج مجاج میں مجنج بطن مرج میں گئے بطن ذات کشد میں پنچ حدا کدکو طے کیا' اذاخراور بعد
بطن ربع ہے گزرفر مایا' وہیں نماز مغرب پڑھی پھر ذی سلم' پھر مذلجہ کو چھوڑ دیا پھر العثانیہ چلے پھڑھن القاحہ ہے گزرگے۔ پھر عرر
میں اُتر ہے پھر جدا دات میں پھر غابر میں رکو یہ کی دائی طرف ہے چلئے پھڑھن العقیق میں اُتر ہے یہاں تک کہ انججا شہر کے گئے فرما
کہ ہمیں بنی عروبین موف تک جانے کا راستہ کون بتائے گا آپ مدینے کے قریب ندھے پھر آپ انظمی کے راستے پر چلے یہاں تک
کہ العصبہ پر نکلے۔

مهاجرین رسول الله تالیخیا کے اپنے پاس تشریف لانے کے منتظر تھے۔ وہ لوگ ظہر حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ شکم جا یا کرتے تھے دِن چڑھے تک آٹریف آ دری کے منتظر تھے جب سورج انہیں جلا دیتا تھا تو اپنے مکانات والبہ علی کرتے تھے جب وہ دِن آ یا کہ رسول الله تالیخیا تشریف لائے اور وہ ۲ رربی الاقل روز دوشنبہ تھا اور کہا جا تا ہے کہ بارہو یا ربیح الاقل تھے جب وہ دِن آ یا کہ رسول الله تالیخیا تشریف کے جب سورج کی تیش وتمازت برجی تو وہ اپنے اپنے مکانا سے کہ الاقل کے جب سورج کی تیش وتمازت برجی تو وہ اپنے اپنے مکانا سے کہ بیٹے گئے جب سورج کی تیش وتمازت برجی تو وہ اپنے اپنے مکانا سے کہ بیٹے گئے۔

ا تفاق ہے ایک یہودی اپنے قلعہ پر بلند آواز ہے چلا رہاتھا کدائے بنی قیلہ رہتمہارے ساتھی (ووست) آگئے۔سہ

# کر طبقات ابن سعد (منداؤل) کی کار ساز الله منافق اور آپ کے تینوں اصحاب تھے۔ بن عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آ واز سنی گئی، مسلمان ہتھار ماند ھنے لگے۔

رسول الله طَالِيَّةِ عَلَيْ بِينِي كُنِي كُنِي اللهُ عَضرت مَا لِيَّتِهُم بِيهِ كُنَا الرابُوبَرِ ثَوَاللَّهُ كُصرَّ عِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

رسول الله من الله من الهدم كے باس انزے اور ہمارے نز ديك يمى درست ہے آپ سعد بن خثمہ كے مكان ميں الله على الله ع

انس مین الفین سے مروی ہے کہ ملے اور مدینے کے درمیان ابو بکر صدیق میں الفین کے ردیف (اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے) تھے۔حضرت ابو بکر میں الفین کی ملک شام کی آمدورفت رہا کرتی تھی اس لئے وہ بیچانے جاتے تھے نی سالٹیڈا کوکوئی نہیں بیچانا تھا (رائے کے) لوگ کہتے تھے کہ اے ابو بکر میں الفیزیولوکا جوتہا رے آگے (اونٹ پر) ہے کون ہے ابو بکر میں الفیزیوکو کا جوتہا رے آگے (اونٹ پر) ہے کون ہے ابو بکر میں الفیزیوکو کی سے کہ اے ابو بکر میں الفیزیوکو کی سے کہتے ہیں۔

جب بدونوں حضرات مدینے کے قریب آگئے تو حرہ میں اُترے۔ آپ نے انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا گہ آپ دونوں حضرات امن واطمینان سے اٹھے۔ انس شائلائے کہا کہ جس روز سے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے کھی کوئی وِن اس روز سے جس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی و حسین نہیں دیکھا۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دِن برااور تاریک نہیں دیکھا۔ واری میش نے کوئی دِن برااور تاریک نہیں دیکھا۔ واری میش نے کوئی دِن برااور تاریک نہیں دیکھا۔

ابوہ بب مولائے ابوہریرہ میں ہوئی ہے کہ رسول اللّٰہ مَالَیْتُیَّا (سفر ہجرت) میں اس طرح سوار ہوئے کہا پی اونٹی پر ابو بکر میں اللہ نوے چیچے تھے جب کوئی آ دمی انہیں (ابو بکر کو) ملتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں' طلب کرتا ہوں۔وہ کہتا تھا کہ آپ کے چیچے کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ راستہ بتانے والے ہیں جو جھے داستہ بتاتے ہیں۔

انس بن ما لک می الفریسے مروی ہے کہ جب وہ دِن آیا رسول الله می الله علی الله می اخل ہوئے تو مدیعے میں ہر شے منورو روشن ہوگئی۔

البراء می الله سے مروی ہے کہ ججزت کے سفر میں نبی مُنگھی اللہ سے میں تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو نبی مُنگھی ا زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے عورتوں اور بچوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بیررسول الله مُنگھی ایس جو تشریف لے آئے ہیں۔

اہل مدینہ کے لئے خوش کاون:

البراء سے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِق کے اصحاب میں سے سب پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم آئے

# کے طبقات ابن سعد (صدائل) کی میں اور بلال وسعد آئے اس کے بعد بیں اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول بید دونوں لوگوں کو قرآن پڑھانے گئے چرعمار و بلال وسعد آئے اس کے بعد بیں اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول

اللهُ عَلَيْظِ الشريف لائع ـ

میں نے لوگوں کو بھی کسی چیز ہے اتنا خوش ہوتے نہیں و یکھا جتنا وہ آپ سے خوش ہوئے حتی کہ میں نے غلاموں اور پچوں کو کہتے سنا کہ بید سامہ دبت الاعلی اور مفصل میں سے چند بچوں کو کہتے سنا کہ بید سامہ دبت الاعلی اور مفصل میں سے چند سورتیں پڑھیں (مفصل وہ حصیر قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنا مسنون ہے وہ سورہ حجرات سے آخر تک ہے اس میں بھی تین حصے ہیں 'طول' اوساط – قصار)۔

#### بی نجار کے وفدے ملاقات:

زرارہ بن ابی اوئی سے مروی ہے عبداللہ بن سلام نے کہا: جب رسول الله مَالَيْتِ اللہ یہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ درسول الله مَالَیْتِ اُلہ یہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ درسول الله مَالَیْتِ اُلہ کہ اُلہ اُلہ مَالِیْتُ اُلہ کہ اللہ مَالِیْتُ اُلہ کہ اللہ مَالہ کہ اللہ مَالہ کہ اللہ میں ہے آپ ہے میں نے رسول الله مَالَیْتُ کا چبر ہ مبارک دیکھا تو ایسا نظر آیا جو کسی جھوٹے کا چبر ہ نہیں ہوسکتا سب سے پہلے جو کلام میں نے آپ سے سنایہ تھا کہ اس اورسلام کی اشاعت کر و کھا نا کھلاؤ و ابت داروں کے ساتھ احسان کرو اس وقت نماز پڑھا کر وجب سب لوگ سوتے ہیں اورسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

### محلّه بني عمرومين قيام:

انس بن مالک چی ایئو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالیہ اللہ کا انتقاب کے بلندھے کے ایک محلے جو بنی عمرو بن عوف کہلاتا تھا' امرے۔ آپ چودہ شب مقیم رہے چھر آپ نے بنی النجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ وہ منظر میری آئکھوں میں ہے کہ رسول اللہ مثالیہ تھے' ابو بکر ٹن لائٹو آپ کے ہم نشین متھے اور بنی النجار کا گروہ آپ کے گرد تھا یہاں تک کہ ابوا یوب کا بیرونی میدان آپ کے دل میں ڈالا گیا۔

انس بن مالک شیندہ سے مردی ہے کہ نی مُثالِثُنِمُ اس طرح مدینہ میں تشریف لاے کہ آپ اپنی اونٹنی پر ابو بکر شیندہ کو پیچے بٹھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر شیندہ بوڑھے اور ان ہے جان بیچان تھی رسول اللّمُثَالِثُنُمُ جوان تھے آپ کوکوئی بیچانیا نہ تھا لوگ ابو بکر شیندہ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو بکریہ کون شخص ہیں جو آپ کے آگے ہیں۔ وہ کہتے یہ جھے داستہ بتاتے ہیں۔

گمان کرنے والا بیگمان کرتا تھا کہ آنخضرت من گلی ان کرتا تھا کہ آنخضرت من گلی ان کی راہ بتاتے ہیں حالا نکہ ان کی مرادصرف راہ کی خیر مقید من سے البید الله من کی راہ بتاتے ہیں حالا نکہ ان کہ ایر سول الله من الله من الله من سے الله الله من الله من سے الله الله من ا

وہ (سوار) شروع دو پہر میں تورسول الله مَا اللهُ عَالَيْكُم كے خلاف كوشال تصاور دو پہر كے آخر ميں آپ كے لئے مسلح تص (كم

# ا طبقات ابن سعد (صاقل) کال می استان می کوآن فردیت )۔ کی کوآنے ندویتے )۔

### بارگاه رسالت مین انصاری حاضری:

نی مَنْ اللَّهُ الحرہ کے ایک جانب الر ہے اور انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ نبی مَنْ اللَّهُ الحرہ کے آپ کو اور ابو بکر کوسلام کیا اور
کہا کہ آپ دونوں حضرات امن اطمینان سے مخدوم ومطاع بن کرسوار ہوجا ہے نبی مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خبر تی تو آپ اپٹے متعلقین ہے باتیں کررہے تھے عبداللہ بن سلام اپٹے متعلقین کے کھجور کے باغ میں ان کے لئے کھجوریں چن رہے تھے وہ جس چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس کے رکھنے میں جلدی گی اور اس (ٹوکری) کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے آئے۔ نبی مُلُقِیْعُ کی بات تی پھر اپنے متعلقین کے پاس واپس آگئے۔

حضرت ابوابوب می اندائه کے لئے شرف میز بائی:

رسول الله من الله من المراع كرما يا كه بهار مع معلقين كاكون سامكان زياده قريب ب- ابوابوب مى الله من الاستالية يَقْمُ بير مكان ميرا ب اوربيد دروازه ميرا ب- آپ نے كہا كہ جاؤ بهارے لئے قبلولد كى جگہ درست كرو وہ گئے اور انہوں نے دونوں حضرات كے لئے قبلولے كى جگہ تھيگ كى بھرآئے اور كہا يارسول الله منافية قبل ميں نے آپ دونوں حضرات كے لئے قبلولے كى جگہ ٹھيگ كردى الله كى بركت برائے اورآرام فرما ہے (عود بسوئے مضمون حدیث اوّل)۔

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُنگافِیّز کی عمر و بن عوف میں دوشنبہ و سیشنبہ و چہا رشنبہ و بنی شنبہ تک رہے۔ جمعہ کے وِن نظے اور بنی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بن عمر و بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کو آفاب بلند ہوا تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور ہتھیا رہیئے۔

#### بہلی تماز جمعہ

رسول الله مَا الله م

شرجیل بن سعد می سودی ہے کہ جب رسول الله ملکی فیانے میں یہ فیقی ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کو بی سالم نے روکا' آپ کی اونٹنی کی تکیل پکڑ لی اور کہا: یا رسول الله ملکی فیلے ادھر کافی تعداد و تیاری اور ہتھیا راور حفاظت میں تشریف لائے۔ \* آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ بیاللہ کی طرف سے مامور ہے۔

# اخداليي العدالي العدا

پھر بن الحارث بن الخزرج نے آپ کورو کا اورآپ سے اس طرح کہا۔ آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا۔

بنی عدی نے روکا اور آپ سے اسی طرح کہا۔ آپ نے بھی اسی طرح اٹھیں جواب دیا یہاں تک کہوہ وہیں رک گئ جہاں اللہ نے اسے تھم دیا تھا۔

(عود بسوئے مضمون حدیث اوّل) رسول الله مَالَيْمَالِيَّا فِي اوَنَّنَى پرسوار ہوئے آپ نے راستے کا داہنارخ اختیار کیا یہاں تک کہ آپ بی الحبلی میں آئے۔ آپ روانہ ہوئے محبر کو بیٹنی گئے (اونٹنی) مجدرسول الله مَالَیْمُوْلِ کے پاس رک گئی۔ یہاں اُ ترنے کے بارے میں رسول الله مَالَیْمُوْلِ کے عرض کرنے گئے۔

ابوایوب خالدین زیدین کلیب آئے انہوں نے آپ کا کجاوہ اتارا اور آپ کواپنے مکان میں لے گئے رسول الله مَالَيْظِيمُ فرمانے لگے کہ آ دی اینے کجاوے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول الله مُنالِقَيْم کی اونٹن کی نکیل پکڑلی۔وہ ان کے یہاں رہی اور یہی درست ہے۔ رسول الله مَنَالِقَیْم کی خدمت میں پہلا مدید:

زیدین ثابت میں اور کے کہا کہ پھروہ سب سے پہلا ہدید جورسول الله مُنَّافِیْنِ کے پاس ابوایوب میں اور کے مکان پر گیاوہ تھا جو میں نے پہنچایا 'ایک بہت بڑا پیالہ ترید کا تھا' جس میں روٹی تھی اور وودھ تھا۔

میں نے کہا کہ یہ پیالہ میری والدہ نے جیجا ہے۔ آپٹُلاٹیٹر نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔

آ پ منظی ای اصحاب کو بلایا ' سب نے کھایا' میں دروازے سے بٹنے بھی نہ پایا تھا کہ سعد بن عبادہ کا پیالہ ٹریداور گوشت کا آیا' کوئی شب ایسی نہتی جس میں رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا کے دروازے پرتین چارآ دمی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے باری مقرر کرلی تھی تھی کہ رسول اللّٰہ مَنالِیْنِیِّا ابوایوب میں اللّٰہ مان کے مکان سے منتقل ہوگئے۔

وبالآپ كاقيام سات مهيني ربا

### ابل بيت كي مدينة تشريف آوري:

رسول الله طَالَيْنَ عَلَيْ الوالوب بى كے مكان سے زید بن حارثہ والورافع كو ملے بھیجاران دونوں كو دواون اور پانسو درہم ديے۔ يد دونوں آپ كے پاس فاطمہ بنت رسول الله طَالَيْنَ ام كاثوم بنت رسول الله طَالَيْنَ آپ كى زوجہ سودہ شاہد نا بنت زمعہ اور اسلمہ بن زید كو آپ كے پاس لائے۔ رقیہ شاہد نا بنت رسول الله طَالَیْنَ الواس سے قبل ان كے شوہر عثان بن عفان مى المؤند ( ملک حبشہ ) ہجرت كرا بچك تھے۔ ابوالعاص بن الربیع نے اپنی بیوى زینب می المؤند بنت رسول الله طَالَیْنَ الواس کے فرزند اسامہ بن زید كے سوار كرايا۔ عبد بن الى بكر شاہد نو بھى ابو بكر كے عيال كو لے كرا نہيں لوگوں كے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان ميں عائشہ می المؤند ہمی تھیں۔ چنا نچے بیرسب لوگ مدینے آئے تو آپ شاہد نے ان سب كو حارثہ بن العمان كے مكان برا تارا۔



النبالة القالمة

رب انعمت على فرد

# رسول التدمنا عليف كغزوات وسرايا

# غزوات الني مثَالِينَا لِم

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس غزوات میں رسول اللہ مَا گائیو آنے خود جہاد فرمایا 'سینہ کیس سرایا جیجے اور نو غزوات میں اپنے ہاتھ سے قال فرمایا۔

(۱)بدر(۲)احد(۳)مریسیج (۲)خندق(۵) قریظه(۲)خیبر(۷) فتح مکه(۸) خنین (۹) طائف اس تعداد پراجها عہد بعض روایتوں میں ہے کہ آنخضرت مُلَّاتِنِمُ نے بنی نفیر کے غزوے میں بھی قبال فرمایا ۔ الله تعالیٰ نے اسے آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ نفل قرار دیا تھا۔ خیبر سے واپی آتے ہوئے وادی القری میں بھی قبال فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب مقتول ہوئے۔ غابہ میں بھی قبال فرمایا۔

# مدينة تشريف آوري كي صحيح تاريخ:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللّٰد ظُلِقُلِمُ نے سے جمرت فر مائی ہے تو شنبہ ۱۲ ررئیج الا وْ ل کومدیے تشریف لائے اسی پر اجماع ہے اور ہروایت بعض آپ ۲ ررئیج الا وْ ل کوتشریف لائے۔

# 

ماہ رمضان میں جمرت کے ساتویں مہینے وہ سب سے پہلاعلم جوآ مخضرت منگافی نے حزہ بن عبدالمطلب بن ہشام کو عنایت فرمایا اس کا رنگ سفید تھا ابوم شد گناز بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھایا جوحزہ بن عبدالمطلب ہی ہؤئ کے حلیف تھے رسول اللہ منگافی نے میں مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا 'بعض کا قول ہے کہ نصف مہاجرین تھے نصف انصار کیکن اجماع اسی پہلے کہ سب مہاجرین تھے بدر میں انصار کوساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کوکسی میدان میں نہیں بھیجا۔

انصار نے شرط کر لی تھی کہا ہے شہر (مدینے) ہی میں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے فز دیک یہی ثابت ہے۔ حضرت جمز ہ بڑی البیند کی قافلئے قریش سے مُدبھیڑ:

حمزہ قافلہ قریش کے رو کئے کے لیے روانہ ہوئے یہ قافلہ شام سے آیا تھا اس میں نین سوآ دمی تھے ابوجہل بن ہشام ہمراہ تھا۔

یاوگ (لینی مهاجرین)عیص کی جانب ہے سمندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔فریقین کی ٹمر بھیڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لیے مفیس باندھ لیں۔

مجدی بن عمر والمجهنی جوفریقین کا حلیف تقاریهی ان لوگول کی طرف جائے لگا اور بھی ان لوگول کی طرف جانے لگا یہال تک کہ وہ ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ حمز ہ بن عبدالمطلب ہی انتخاب ہے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس ہوئے۔ سریۂ عبیدہ بن الحارث میں الدیجہ:

رسول الله مَنَاقِیَّا کی بیجرت کے آتھ میں مہینے شروع شوال میں عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف کا رائع کی جانب وہ سریہ ہے۔ جس میں اوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کو سطح بن اٹا شد بن عبد المطلب بن عبد مناف لیے ہوئے تھے جنہیں رسول الله مَنَافِیَا نے ساتھ مہاجرین ہے ہمراہ بھیجا تھا ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔

وہ ابوسفیان بن حرب سے ملے اس کے ہمراہ دوسواہل قریش سے وہ ایک پانی کے مقام پرتھا ، جس کا نام احیاء تھا جو جھھ سے دس میل پر رابغ کا حصہ ہے (بیافا صله اس صورت میں ہے کہ ہائیں ہاتھ کے راستے سے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف اس لیے سید ھے راستے سے چھرے کہ اسپے سوار کی کے اونٹوں کو چڑائیں۔

ان میں تیراندازی ہوئی انہوں نے تلوارین نہیں تھینچیں اور نہ قبال کے لیے صف بستہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیرانداڑی صرف اس لیے ہوئی کہ سعد بن ابی وقاص می الدون نے اس روز ایک تیر پھینکا تھاوہ سب سے پہلا تیرتھا جواسلام میں پھینکا گیا تھا' دونوں فریق اپنی جائے پناہ میں واپس آئے۔ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سردار تکرمہ بن الی جمل تھا۔ سریة سعد بن الی وقاص میں اللہ ہو:

ذي القعده ميں رسول الله مَثَالِثَةُ لِمُ كَهِجِرت كِنوس ماه كِشروع ميں الخرار كي طرف سعد بن الي وقاص من الدركا

# اخبار الني شاقط الني سعد (منداؤل) من المرابع و كالم القراء جمد المقرن المربع و المربواني على المربع المربع المربع المربع المربع و المربع المر

ہواجس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا جے المقداد بن عمر والبہرانی اٹھائے ہوئے تھے آئین آپ نے بیس مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ وہ الخرار اسے آگر اس میں الجھ کی بائیں جانب خم کے قریب ملتے ہیں وسعد منہ بوطوں کا نام ہے جوالجحفہ سے ملے کی طرف جانے میں الجھ کی بائیں جانب خم کے قریب ملتے ہیں وسعد منہ میں الجھ کی بائیس جانب خم کے قریب ملتے ہیں وسعد منہ میں کہ منہ کو گست میں کہ منہ لوگ بیادہ روانہ ہوئے دِن کو کمین گاہ میں پوشیدہ ہوجاتے تھے اور رات کو چلتے تھے بیہاں تک کہ جب ہمیں پانچ یں صبح ہوئی تو قافلے کے متعلق علم ہواوہ شب ہی کو گزر گیا۔ ہم مدینہ لوٹ آئے۔

غزوه الإبواء:

آغاز سفر میں ہجرت کے گیار هویں مہینے رسول اللہ سُلُاتِیْم کا غزوہ الا بواء ہے آپ کا علم حزہ بن عبد المطلب سی اسلام اللہ سُلُتِیْم کا غزوہ الا بواء ہے آپ کا علم حزہ بن عبد المطلب سی اسلام نے اللہ سی اللہ میں میں اور وہ سفید تھا۔ آپ نے مرینہ پرسعد بن عبادہ میں اور کے کے لیے الا بواء پہنچے گر جنگ کی نوبت نہ آئی کہی غزوہ وان ہے اور آپ میں اور کے کے لیے الا بواء پہنچ گر جنگ کی نوبت نہ آئی کہی غزوہ وان ہے اور آپ دونوں میں چھیل کا فاصلہ ہے کیسب سے پہلا غزوہ ہے جسے بہلاس نفیس آپ دونوں میں جھیل کا فاصلہ ہے کیسب سے پہلا غزوہ ہے جسے بہلاس نفیس آپ نے کیا۔

ای غزوہ میں آپ نے تخفی بن عمروالضمری ہے جوآپ کے زمانے میں بنی ضمرہ کا سردار تھا ان شرا کا پر مصالحت فرمائی کہندآپ بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور ندوہ آپ سے لڑیں گے ندآپ کے خلاف لشکر جنع کریں گے اور ندریشن کو مدودیں گے آپ کے اور ان کے درمیان ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا (اورضمرہ بنی کنانہ میں سے ہیں) پھر رسول اللہ سکا لیکٹی مدینے کی جانب مراجعت فرما ہوئے اس طرح آپ پندرہ روز سفر میں رہے۔

کثیر بن عبداللہ المزنی این باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مُظَافِیْنِ کے ہمراہ الا بواء کے سب سے پہلے غزوہ میں جہاد کیا۔

#### غزوة بواط:

ہجرت کے تیر هویں مہینے شروع رہے الاقرل میں رسول اللہ عَلَّقَیْم کا غزوہ بواط ہے آپ کا جھنڈا سفید تھا۔اور سعد بن ابی وقاص شاطعہ لیے ہوئے تھے آنخضرت عَلَّقَیْم نے مدینے میں سعد بن سعاذ می طاف کا خلیفہ بنایا اور دواصحاب کے ہمراہ اس قافلۂ قریش کورو کئے کے لیے نگلے جس میں امیہ بن خلف الجمحی کے ساتھ سوآ دمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔

آپ بواط پنچ ہے جگہ جہینہ کے بہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے رائے کے متصل ذی حشب کے قریب ہے' بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً جار برد (اڑتا لیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ کو جنگ کی نوبت نہ آئی اور آپ مدینے مراجعت فرما ہوئے۔

#### 

# كرزبن جابرالفهري كي تلاش كے لئے غزوہ

ای ماہ رئیج الاقرل کے شروع میں رسول الله مَنَاظِیَّام کا کرز بن جابرالفہری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حجنڈا سفیدتھا جوعلی بن الی طالب میں الدونے اٹھایا تھامدینے میں زید بن حارثہ میں الدہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جابر نے مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانو زوں کو ہنکا لے گیا تھا'وہ اپنے جانو رالجماء میں چرا تا تھا'مدینے کی چراگاہ کولوٹا تھا اور جانور چراتے تھے'الجماء ایک پہاڑ ہے جوالعقیق کے علاقے سے الجرف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منگائی اسے تلاش کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچے جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے نواح میں ہے' کرزین جابر اس وادی سے چلا گیا تھا 'آپ اس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف لائے۔ پڑو سروی العق

غزوهٔ ذی العشیره:

جمادی الآخر میں ہجرت کے سواہویں مہینے رسول اللہ ملکا تیکی کاغر وہ ذوالعشیرہ ہوا علم نبوی جوسفید تھا تمز ہ بن عبدالمطلب من عبدالمسلام من عبدالاسد المحز وی کواپنا جانشین بنایا اور ڈیڑھ سویا بروایت دیگر دوسومہا جرین کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے ہمراہ چلنے کے لیے کسی پر جرنہیں کیا 'کل میں اونٹ تھے جن پرلوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

قافلہ قریش نے جب سفرشام شروع کیا تو آپ اے رو کئے کے لیے نظر آپ کے پاس مکہ سے قافلہ روانہ ہونے کی خبر آئی تھی کہ اس میں قریش کا مال لدا تھا۔ آپ ذوالعشیرہ پنچے جو پنبوع کے علاقے میں بنی مدلج اور پنبوع اور مدینے کے درمیان نو برد (۱۰۸میل) کا فاصلہ ہے اس قافلہ کے متعلق جس کے لیے آپ نظلے تھے معلوم ہوا کہ چندروز قبل جاچکا تھا یہ وہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے ارادہ سے نظے مگر وہ سمندر کے کنارہ سے نکل گیا، قریش کواس کی خبر پنجی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ علی تھا ہے بدر میں ملے آپ نے ان پر حملہ کیا اور جسے قبل ہونا تھا وہ قبل ہوئے۔

ذی العشیرہ بیں رسول اللہ مُکاٹیٹی نے الی طالب ہی ہوئی کی گنیت ابوتر اب مقرر فرمائی یہ اس لیے کہ آپ نے انہیں اس طور پرسوتا ہوادیکھا کہ وہ غبار آلود ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابوتر اب بیٹھ جاؤوہ بیٹھ گئے اسی غزوہ میں آپ نے بنی مدلج اور ان کے ان خلفاء سے جو بن ضمر ہ میں مصلح فرمائی تھی پھرآپ مدینے کی طرف واپس ہوئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سرية عبداللد بن جحش الاسدى مىلاند.

ماہ رجب میں رسول اللہ منگاللی السری ہی سر صویں مہینے کے شروع میں تخلید کی جانب عبداللہ بن جحش الاسدی ہی الدور ک سریہ ہوا۔ انہیں آ پ نے بارہ مہاجرین کے ہمراہ بطن نخلہ کوروانہ کیا جن بیل سے ہردو کے قبضے میں ایک اونٹ تھا نخلہ ابن عامر کا

# ا طبقات ابن سعد (عندازل) المسلك المس

وہ باغ ہے جو کے کے قریب ہے انہیں تھم دیا کہ وہ قافلہ قریش کی گھات میں رہیں وہ قافلہ ان کے پاس اتر ااُہل قافلہ کوان سے ہیب معلوم ہوئی اوران کی حالت انو کھی نظر آئی ۔

عکاشہ بن محصن الاسدی نے سرمنڈ ایا جس کو عامر بن ربیعہ نے مونڈ اتا کہ قوم مطمئن ہوجائے وہ مطمئن ہو گئے اور کہنے گئے کہ پیلوگ یہیں کے رہنے والے بیں ان سے کوئی خون نہیں انہوں نے اپنی سواری کے جانور (جرانے کے لیے ) جھوڑ دیتے اور کھانا تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے بیشک کیا کہ آیا ماہ حرام میں سے ہے یانہیں پھرانہوں نے جرائت کی اور ان سے قال کیا۔

واقد بن عبداللہ التیمی مسلمانوں کے پاس آنے کے لیے نکلے تواسے عمر و بن الحضر می نے تیز مارااور قل کر دیا مسلمانوں نے ان پرحمله کر دیا عثان بن عبداللہ بن المغیر ہاورا تھم بن کیبان تو گرفتار ہوئے نوفل بن عبداللہ بن المغیر ہان سے نیج کے نکل گیا اور قافلے کو لے کر بھاگا اس میں شراب اور چڑے اور تشمش تھی جسے وہ طاکف سے لائے تتھے۔

وہ لوگ ان سب چیزوں کورسول اللہ علاقیۃ کے سامنے لائے تو آپ نے اسے رکھوا دیا اور دونوں قیدیوں کوقید کر دیا جس شخص نے الحکم بن کیسان کوقید کیا وہ المقداد بن عمر و تقے رسول اللہ علاقیۃ کے اسے (الحکم کو) اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے اور بیر معونہ میں شہادت یا کی۔

اس مریبیں سعد بن ابی وقاص عتبہ بن غزوان چھ شناکے اونٹ پران کے ہم نشین تصاونٹ راستہ بھول کر پجران چلا گیا جو معدن بن سلیم کے علاقے میں ہے وہ دونوں دوروز تک اس کی تلاش میں اس مقام پرتھبر ہے رہے اوران کے ساتھی مخلہ چلے گئے' سعد وعتبہ چھ شین اس وقت حاضر خدمت نہ ہوئے اور چندروز بعد آگئے ۔

کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جش وی الدور جب نخلہ ہے لوٹے تو آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصول میں تقلیم کیا کمام مال غنیمت کواصحاب میں تقلیم کردیا 'یہ پہلاخس (پانچوال حصلہ ) تھا جواسلام میں معین کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کدرسول اللہ مُنگِیْنِیْم نے نخلہ کے مال غنیمت کوروکا یہاں تک کہآ پیدرے واپس آئے پھرآپ نے اسے بدرکے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کر دیااور ہر جماعت کواس کاحق وے دیا۔

اسى سرىيە يىلى عبداللە بن جحش ئىلاند كأنا م اميراكمومنين ركھا گيا-

غزوهٔ بدر

اب رسول الله مَنْ لَيْظِمْ كَا عَزُوهُ بدرالقتال بِأَلْتِ بِدَركِ بَرَيْ بَعِي كَهَاجَا تَا بِ

تجارتي قا فله كاتعاقب

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُلَا لِیُمُ خفیہ طور پر اس قافلہ کی واپسی کے منتظر سے جو ملک شام گیا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کا ارادہ فر مایا تھا یہاں تک کہ آپ ذی الغشیر ہ پہنچ ہے آپ نے طلحہ بن عبیداللہ التمبی اور سعید بن زید بن عرو بن نفیل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجاوہ دونوں الحجّار پہنچ جوالحوراء کے علاقے سے ہے اور کشد الجمنی کے پاس امرے اس

# اخباراني عاليها كالمعالمة المعالمة الم

نے ان دونوں کو پناہ دی اوران کی مہمانداری کی (قافلے کا حال ان سے پوشیدہ رکھا' یہاں تک کہ قافلہ گزرگیا' طلحہ وسعید دونوں روانہ ہوئے ہمراہ کشد بھی محافظ بن کر چلا۔ جب بیاوگ ذوالمروہ پنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ سمندر کے کنارے کنارے تیزی سے نکل گیا۔

طلحہ وسعید مدینے آئے کہ رسول اللہ منگائی کو قافلہ کی خبر دیں مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے آپ نے مسلمانوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا۔ بیقریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال واسباب ہے شاید اللہ تعالی اسے تم کو غنیمت میں دے دے جوجلدی کر سکااس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آ دمیوں نے اس سے دیر کر دی۔

جولوگ چیچے رہ گئے انہیں بھی ملامت ندگی گئی کیونکہ وہ قال کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ قافلہ کے لیے روانہ ئے تھے۔

اسلامی کشکر کی روا گگی

رسول الله منگار الله منگاری ایسوی ماہ کے شروع ۱۲ ررمضان یوم شنبہ کو مدینے سے روانہ ہوئے یہ روائی طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ دورے انسار بھی اس عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ وہ ہوئے انسار بھی اس غزوہ میں ہمراہ شخصالا تکداس سے قبل ان میں سے کسی نے جہادنہ کیا تھا۔

اصحاب بدر الثلاثين:

آ ٹھ آ دمی وہ تھے جوکسی سبب سے پیچے رہ گئے تھے۔ رسول الله مَاللَّهُ اِن کا حصہ وا برمقرر فر مایا۔ وہ تین مہا جرین میں سے تھے:

- ا۔ عثان بن عفان میں شاہر گورسول اللہ متالیج کے ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ متالیج کی تیار داری کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیار تھیں' وہ ان کے یاس مقیم رہے بہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی۔
  - ۲- طلحه بن عبدالله تناهظه 'اور
  - سے سعید بن زید میں ور جنہیں رسول اللہ مظافیر ان قافلہ کی خروریا فت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یا پچے انصار میں سے تھے:
    - ا- ابولبابه بن المنذر في الناج في وآب في مدين من ابنا خليفه بنايا-
    - ٢- عاصم بن عدى العجلاني من الداء جن كوآب في الله عاليه برخليفه بنايا-
- س۔ الحارث بن حاطب العرى محاسف جن كوآپ نے بن عمرو بن عوف كے پاس كى بات كى وجہ سے جوان كى طرف سے ہوئى

# الروحاء ب واليس كرويا-

٣- الحارث بن حاطب في المعر جوالروحاء من تحك كم تصراور

۵۔ خوات بن جبیر فن الدور می تھک گئے تھے۔

یہ آئھ آ دمی ہیں جن کے ہارے میں ہمارے نز دیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے سب مستحق اجر ہیں۔ اونٹوں میں ستر اونٹ تھے جن پر ہاری ہاری سفر ہوتا تھا' گھوڑے صرف دو تھے ایک مقدا دبن عمر و نفاط ہو کا اور ایک مرشد بن الی مرشد الغنوی بخاطف کا۔

وُسْمَن كَي جاسوس كاا تنظام:

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

# مشركين كتجارتي قافله كي حالت:

مشرکین کوشام میں بیخر پیچی تھی کے رسول اللہ علی آبان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام سے روانہ ہوئے تو ضمضم بن عمر وکو قریش مکہ کے پاس روانہ کر کے انہیں اس بات کی خبر دی اور تھم دیا کہ وہ نکل کر قافلہ کی حفاظت کریں۔

مشرکین کے سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ غلام اور دف تھے ابوسفیان بن حرب قافلہ کو لایا۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف زوہ تھے اور شمضم اپن قوم ( قریش ) کی تاخیر کومھسوں کررہے تھے۔

خوف وہراس کے اس عالم میں قافلہ بدر پہنچااور وہاں منزل کی ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے پوچھا محمر کے جاسوس تو کہیں نظر نہیں پڑے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد وعورت ایسانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیا یا زیادہ مال رہا ہواوراس نے ہمارے ساتھ روانہ نہ کردیا ہو۔

مجدی نے کہا کہ بخدا میں نے ایباشخص نہیں دیکھا جے میں اجنبی سجھتا سوائے ان دوسواروں کے جواس مکان تک آئے تنے اس نے عدی دہسیس کے اوٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اونٹوں کی چند مینگنیاں لے کرتو ژین محجور کی مسلمی نکلی تو کہا کہ بید سینے کا چارہ ہے' میرمحمد کے جاسوی تھے۔

اس نے قافلہ کے سربرآ وردہ لوگوں کوغیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لے کے چلا بدر کو یا کمیں جانب چھوڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگ گیا' قریش کے ہے آگئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن احری القیس کو بھیج کرخبر دی کہ قافلہ چھیا' لوگ داپس چلے جا کیں گئے گرقر لیش نے واپس ہونے ہے انکار کیا اور غلاموں کو بھے سے واپس کر دیا۔ ابوسفیان کا اظہار افسوس:

قاصد ابوسفیان ہے الہدہ میں ملاجو مکہ ہے بائیں جانب کے راہتے پرعسفان سے سات میل پر ہے۔ جہال ہوضمرہ اور

﴿ طِبِقاتُ أَبْنِ سِعد (صَدَاوَل) ﴿ الْحِسْفِيانِ كُونَ وَمِنْ الْحَدِيثِ الْحَبِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينَ اللَّهِ الْحَالِقِينِ اللَّهِ الْحَدَاثِ الْحَدِينِ اللَّهِ الْحَدَاثِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلَ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

بدرزمان جاہلیت کے تما ٹا گاہوں میں سے ایک تما ٹا گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازار تھا' بدراور مدینے کے درمیان اٹھانوے میل کا فاصلہ تھا وہ راستہ جس پررسول اللہ علی ہوری طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھامہ پنداور الروحاء کے درمیان چارروز کا راستہ تھا پھر وہاں سے المنصرف تک بارہ میل کا ذات اجذال تک بارہ میل کا پھر المعلات تک جو اسلم کا سیلانی میدان ہے بارہ میل کا وہاں سے الاثیل تک بارہ میل پھر بدرتک دومیل کا فاصلہ تھا۔

فرات بن حیان آنجلی:

قریش نے فرات بن حیان الحجلی کوجواس وقت کے میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ چھوڑا۔ابو مفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑنے کی خبر دے مگراس نے ابو سفیان کے خلاف راستہ اختیار کیاوہ بھھ میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اوران کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ بدر کے دن اے متعدد زخم لگے اور وہ بچھلے پاؤں بھاگ گیا۔

نی زہرہ کی مقام بھھے ہے والیسی:

بنی زہرہ جھد سے بلٹ گئے اس کامشورہ انہیں الاضن بن شریف اُٹھنی نے دیا جوان کا حلیف تھا اوران میں اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا نام ابی تھا مگر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا گیا فنس بہم (اس نے انہیں پیچھے کر دیا) اس وجہ سے اس کا نام الاضن ہوگیا اس روز بنی زہرہ سوآ دمی تھے 'بعض نے کہا بلکہ تین سوآ دمی تھے۔

بن عدى كاجنگ سے كناره تشي كرنا:

بنی عدی بن کعب جنگی جماعت کے ساتھ سے گر جب وہ ثنیہ لفت پنچاتو سے کے وقت کے کارخ کرکے کنارہ سندر کی طرف پھر گئے۔ اتفا قا ابوسفیان بمن حرب ان سے ملا اور کہا کہ اے بنی عدی تم کیسے بلیٹ آئے نہ تو قافلے میں نہ جنگی جماعت میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تونے قریش کو کہلا جیجا تھا کہ وہ بلیٹ جائیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مرالظہر ان میں ملا۔

بنی زہرہ اور بنی عدی کے مشرکین میں ہے کوئی شخص بدر میں حاضر نہیں ہوا۔

#### انصاركة الل رشك جذبات:

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ الللْلِمُ مِنْ الللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ مُنْ اللْلِمُ مُنْ اللْلِمُ مُنْ اللْلِمُ مُنْ الللْمُ مُنْ الللْمُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّمُ مُنْ اللْمُنْ مُولِمُ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْم

### 

کیا میں انساری طرف سے جواب دیتا ہوں کیار سول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عرض کیا : اے اللہ ک نبی آپ نے جو کچھ قصد فرمایا ہے اسے جاری رکھنے قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں پیش قدمی کرنا چاہیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ داخل ہوں گے کہ ایک آدمی بھی چھے ندر ہے گا۔

رسول الله سَکَاتُیْمَ نِے فرمایا الله کی برکت کے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے دو جماعتوں میں سے ایک کا دعدہ فر مایا ہے۔ بخدا میں قوم کے بچھڑنے کے مقامات دیکیور ہاہوں۔

#### يرچم اسلام:

اس روز رسول الله مَتَّالِيَّا نِي متعدد جَهندُ ہے نامز دفر مائے۔ رسول الله مَثَّالِیُّم کا جَهندُ اسب سے بڑا تھا مہاجرین کا جَهندُ ا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلہ نزر رج کا جھنڈ االحباب بن المنذ رکے ساتھ اور قبیلہ اوس کا سعد بن معاذ میں ہوئے کے ساتھ تھا۔

رسول الله مَا يَلْيَا مِهاجرين كاشعار (نشان شاخت) "ما بنى عبدالرحلن " خزرج كا" يا بنى عبدالله " اوراوس كا" يا بنى عبيدالله " مقرر فرما يا كهاجا تا ہے كه تمام مسلمانوں كا اس روز يامفورامت تقا۔

مشرکین کے ہمراہ بھی تین جھنڈے تھے ایک جھنڈ اابوعزیز بن عمیر کے ساتھ ایک النضر بن الحارث کے ساتھ اور ایک طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ تھا۔ بیسب بنی عبد الدار میں سے تھے۔

### اسلامی تشکری بدر میں آمد:

رسول الله مَثَلَّظُوْمِ شَبِ جمعه کـ امر مضان کو بدر کے قریب اثرے مشرکین کی خبر دریافت کرنے کے لیے علی اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص میحائشنے کوچاہ بدر پر بھیجا' ان لوگوں کوقریش کی پانی بھرنے والی جماعت ملی جن میں ان کے پانی پلانے والے بھی تنصان لوگوں نے اس جماعت کوگرفتار کرلیا۔

### كفاركى تعداد جائنے كانبوي انداز:

قریش کو جب اس کی خبر پینی تو کشکر گھبرا گیا'ان پانی پلانے والوں کورسول اللہ می ایک کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ترکی بیٹ کے بیٹ انہوں نے جواب دیا کہ اس میلے کے پیچھے جسے آپ دیکھر کے جیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں' انہوں نے کہا کہ ایک دن نواور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ دوہ ہزاراورنوسو کے درمیان جیں اورنوسو بچاس آ دمی تصاوران کے گھوڑے سوتھے۔

### حباب بن المنذ ركامشوره اورتا ئيد آساني:

حباب بن المنذر نے عرض کیا' یارسول الله مُلَّالِيَّتِم بيرمقام جهاں آپ ميں منزل نہيں ہے' آپ بھارے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنوؤں کاعلم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پانی کی شیریٹی میں جانتا ہوں جوٹو فٹا نہیں' ہم اس پر حوض بنالیں گے' خودسیر اب ہوں گے قبال کریں گے اور اس کے سواپاتی

### ا طبقات این سعد (مشاول) کال می این می این می اور البی تابیق کی کوون کو یاث دیں گے۔ کنووں کو یاث دیں گے۔

بدر میں بارش:

رسول الله مَا الله مَا الله الله مَا الله مَا

خيمه بنبوئ:

ر منول الله سَالِيَّةُ کے لیے تھجور کی لکڑی کا سائبان بنا دیا گیا نبی مَالِیَّةُ اورابو بکرصدیق میں اوال ہو گئے 'سعد بن معاذ میں انداس سائبان کے دروازے برنگواراٹ کا کر کھڑے ہوگئے۔

لشكراسلام كي صف بندى:

صبح ہوئی تو قبل اس کے کہ قریش نازل ہوں آپ نے اصحاب کوصف بستہ کردیا۔ رسول اللہ مُنَافِیُمُ اپنے اصحاب کوصف بستہ اور برابر کربی رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپیں تیر کی طرح سیدھا کر رہے تھے۔ اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ چھچے ہے ' یہاں تک کہ وہ سب برابر ہوگئے۔

مرابر ہوگئے۔

فرشتول کی آمد:

ایک ایسی تیز ہوا آئی جس کی می شدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی 'وہ چلی گئی۔اورایک دوسری ہوا آئی وہ بھی چلی گئے۔ اورایک ہوا آئی' پہلی ہوا میں جبریل علاظ ایک بٹرارلشکر ملا مگہ کے ہمراہ رسول اللہ مثل لیٹا کی ہمراہی کے لیے تھے دوسری طرف ہوا میں میکا ٹیل علاظ ایک بٹرار ملا ککہ کے ہمراہ رسول اللہ مثل تی مین (لشکر کے دہٹی بازو) کے لیے تھے۔

ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے جن کے سرے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے اور سبز وسر ٹ وزر د سرخ نور کے تھے۔ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ مَالِیُّا آئے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔ للذاتم بھی نشان جنگ لگالو۔ چنانچے ان لوگوں نے اپنی زرہ وخود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہلی گھوڑوں پر سوار تھے۔ عمیر بن و بہب اور تحکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ:

راوی نے کہا کہ جب (مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہوگی تو مشرکین نے عمیر بن وہب انجمی کو بھیجا جو تیروالا تھا اس سے کہا کہ مجمد اوران کے اصحاب کا اندازہ کروہ واوی (میدان) میں گیا پھرلوٹا اور کہا۔

نہ تو ان کے لیے مدو (امدادی فوج) ہے اور نہ کمین (پوشیدہ لشکر) پوری قوم تین سو ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو بہت کم زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے ہیں اے گروہ قریش مصائب حامل موت ہیں (لیعنی مسلمانوں کی کم تعدادی

### اخبداني مالي المحال ١٥٥ كالمحال المالي مالية

ان کے لیے باعث ہلاکت نہ ہوگی) بیڑب کے سیراب کرنے والے اونٹ قاتل موت کے حامل ہیں وہ ایک ہی جماعت ہے کہ سوائے ان کی تلواروں کے نہ کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی جائے بناہ ہے کیاتم انہیں ویکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں کہ کلام نہیں کرتے جو یہ پھن والے سانیوں کی طرح زبانیں نکالتے ہیں خدا کی تئم میں تونہیں بھتا کہتم ان کا کوئی آ دمی قتل کر دو بغیر اس کے کہ ہمارا کوئی آ دمی قتل کر دو بغیر اس کے کہ ہمارا کوئی آ دمی قتل کر دیا جائے۔ جب وہ تم سے اپنے شار کے مطابق بھنچ جَا کیں گے واس کے بعد جینے کا مزہ نہیں۔ لہٰ ذا اسے معاملہ میں غور کرو۔

ابوجهل كاجوش:

عتبہ نے کہا کہ بیری نفیحت گورد نہ کرواور نہ میری رائے کونا دانی پرمحمول کرو۔ گرا بوجہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حمد کیا اور اس کی رائے کوغلط قرار دیا۔اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کرادیا اور عامر بن الحضری کواس نے میہ تھم دیا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے واویلا کرے جوئٹلہ میں قبل کرویا گیا تھا عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے حصدزیریں پرخاک ڈالی اور وائے عمر ''وائے عمر'' چیننے لگا۔اس سے اس کا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

عمیر بن وہب آیا اس نے مسلمانوں پرحملہ کرویا ' گرمسلمان اپنی صفوں میں ثابت قدم رہے اورا پی جگدے ہے نہیں اس پر عامر بن الحضری نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑگئی۔

> يبهلاك: پيهلاك:

مسلمانوں میں جوسب سے پہلے لگا وہ عمر بن الخطاب بنی ہؤنے کے آزاد کر دہ غلام مجمع شے۔انہیں عامر بن الحضر می نے قل کر دیا'انصار میں جوسب سے پہلے قل کیا گیاوہ حارثہ بن سراقہ تھے۔ کہاجا تا ہے کہ انہیں حہان بن العرقہ نے قل کیا کہا گیا کہان کو عمیر بن الحمام نے قبل کیا جسے خالد بن الاعلم العقبلی نے مارڈ الا۔ شیدہ عقبہ دولید کی ممالازت طلی :

ربیدے دونوں بیٹے شیبہ وعتبہ اورالولید بن عتبہ لکے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بن الحارث کے قبن انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جوعفراء کے فرزند تھے ان کی طرف لکلے گررسول اللہ عَلَاثِیَّا نے یہ ناببند فرمایا کہ سب سے پہلا قبال جس میں مسلمان مشرکین سے مقابلہ کریں انصار میں ہوآپ نے یہ پیند فرمایا آپ کے بچااور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہوآپ نے انہیں تھم دیا تو وہ لوگ اپنی صفول میں واپس آگے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر فرمایا۔

مشرکین نے پکار کر کہا اے محمد اُن مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کروجو ہماری قوم میں ہے ہوں رسول اللہ سُلَّا ﷺ نے فرمایا: اے بنی ہاشم کھڑے ہواوراس حق کے ساتھ قال کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے نبی کومبعوث کیا کیونکہ وہ اپنے باطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے نورکوگل کرویں۔

### الناراني فالقات ابن سعد (مشاول) المساول ١٥٠ المحكمة ١٥٠ الناراني فالقا

حمزہ بن عبدالمطلب علی بن الی طالب اورعبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف میں اللہ کھڑے ہوئے۔اورعتبہ کی طرف بڑھے توعتبہ نے کہا کچھ بات کروتا کہ ہم تنہیں بیجان لیں وہ خود پہنے تھے (اس لیے بیجائے نہ جاسکے )۔

حمزہ خی افغانے کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اور اس کے رسول مگالی کا شیر ہے تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث خیافٹ کا اور میں ان وونوں (شیبہ وولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں۔

اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولید اٹھ علی بن ابی طالب جی افیزواس کے سامنے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے گئی علی جی افیزون نے سامنے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے گئی علی جی اپنونے اسے قبل کر دیا۔ عتب کھڑا ہوا اور اس کی طرف حمزہ میں افیزو سے دونوں نے تلوار چلائی ممزہ می الفیز نے اسے قبل کر دیا 'شیبہ اٹھا اور اس کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث جی افیزو کھڑے ہوئے جو اس روز رسول اللہ مثالی تا ہے اسے اب میں سب سے زیادہ سن رسیدہ میں شیبہ نے عبیدہ کے یاؤں پر تلوار کا کنارہ مارا جوان کی پنڈلی کی مچھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ دیا۔

جزہ وعلی جی بین نے شیبہ پر جملہ کیا اور اے ان دونوں نے قبل کر دیا انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿هذا ن خصدان اختصدوا فی ربھم ﴾ (یدونوں فریق ہیں (یعن سلمین وشرکین) جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے
میں جھڑا کیا) اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال بااس کا کر حصہ ﴿یوم نبطش البطشه الکبرای ﴾ (یعنی ہوم بدر (جس روز
ہم سخت پکڑ کریں گئے جس روز سے مراد بدر کا دن ہے) ﴿وعذاب یوم عقیم ﴾ (سخت دن کا عذاب) ﴿وسیھزم الجمع ویولون الدیر ﴾ نازل ہوا۔

رادی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیظ کوان کے پیچھے اس طرح دیکھا گیا کہ تلوار میان سے باہر نکالے ہوئے اس آیت (سیھزم المجمع) کی تلاوت فرمارہے ہیں (یعنی مختریب اس جماعت کوشکست ہوگی اور وہ پیٹر پھیم کر بھا گیں گے ) ان کے زخیوں کوآ پے گنے اٹھوایا۔اور بھا گئے والوں کی تلاش فرمائی۔

### شهدائ بدرك اسائه كرامي:

اس روزمسلما تون میں چووہ آ دی شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آ محھ انصار میں سے:

- ا . عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبدمنا ف منياه عد
  - ۴\_ عمير بن الي وقاص من مندند \_
  - سل عاقل بن الى البكير هي مدور
  - ٣ \_ عمير بن الخطاب فناهؤ كآزاد كرده غلام مجمع \_
    - ۵۔ صفوان بن بیضاء حی الدعذب
      - ١٠ سعد بن خيشمه وي الدعد ب
    - ۷ . مبشر بن عبدالمنذ ر بنياه ور

### 

عبیدہ سے مروی ہے کہ اہل بدرتین سوٹیرہ تھے یا چودہ تھے دوسوستر انصار میں سے تھے اور بقیدد وہرے لوگوں میں سے ابن عباس جھ پین سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے جن میں مہاجرین میں چھہتر تھے اور کے اررمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیمیت ہوئی۔

### اصحاب بدر کے لیےرسول اللہ ملاقیم کی دعا:

عبداللہ بن غمروے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْتُا بدر کے دن تین سو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جیسا کہ طالوت روانہ ہوئے تھے'جس وفت وہ لوگ روانہ ہوئے۔تورسول اللہ مُثَاثِیُّا نے ان کے لیے دعا فر مائی۔

اے اللہ بیلوگ برہند یا ہیں للبذا انہیں سواری دے اے اللہ بیلوگ برہند ہیں انہیں لباس دے اے اللہ بیلوگ بھو کے ہیں للبذا انہیں سیر کر اللہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں لوٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسانہ تھا جوا یک یا دوسری سواری کے بغیر ہوا انہوں نے کیڑے تھی یائے اور سیر بھی ہوئے ۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آزاد کروہ غلام میں ہے دس سے زائد حاضر تھے مطرنے بیان کیا کہ ان لوگوں کا بھی مناسب حصہ لگایا گیا۔ پوم بدر کی تاریخ

عامر بن ربیدالیدری ہے مروی ہے کہ بدر کا دن کا ررمضان السبارک دوشنے کو تھا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ جل نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحادث بین ہشام ہے شب بدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دہ شب جمعہ کے اردمضان کو ہوئی۔

جعفر بن مجداینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا ررمضان یوم جمعہ کو ہو گی۔

محرین سعد (مؤلف کتاب منزا) کہتے ہیں کہ یہی ثابت ہے کہ وہ جھتے کو ہوئی اور دوشنبہ کی حدیث شاؤ ہے۔

ابن الی حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سے سفر کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب بنی ہوئو سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ مثالی کے ہمراہ رمضان میں دوغز وے کیے غز وہ بدر ُغز وہ فتح مکمہ ہم لوگوں نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا۔

عبداللہ بن عبیدہ مخاہؤے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکِلٹِیَا نے رمضان میں غزوہ بدر کیا جب تک آپ اپنے الل کے پاس واپین نذہوئے آپ نے کسی دن روزہ ضرکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوا یوب سے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے کہا کہ یارمضان کے سترہ دن گڑے تھے اور تیرہ دن باقی تھے یا گیارہ دن باقی تھے اور 19 دن گزرے تھے۔

ا بن مسعود میں ہوئے ہم وی ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین آ دمی ایک اوٹٹ پر تھے اور ابولیا بہ وعلی میں ہیں رسول اللہ سکا ٹیٹیا ہے۔ کے ہم نشین تھے۔ابیا ہوتا تھا کہ جب نبی مکا ٹیٹیا کی (بیادہ چلئے کی) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ آپ سوار ہو

### 

جائے تا کہ ہم دونوں آپ کی جانب سے بیادہ چلیں' آپ فرماتے تھے کہ نٹرقوتم دونوں پیادہ روی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہواور نہ میں تواب میں تم لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہول ( لیمنی مجھے تواب کی ولیمی ہی حاجت ہے جیسی تنہیں' پھر میں بیادہ روی کا اجر کیوں جھوڑوں )۔ مشرکیوں کی تعداد:

ابومبیدہ بن عبداللہ اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدرے دن جماعت مشرکین کوگر فتار کیا تو ہم نے ان سے یو چیاتم لوگ کتنے تتھانہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تتھے۔

ابوعبیدہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن مشرکین کے ایک آ دی کو گرفتار کرلیا' اس ہے ان کی تعداد دریافت کی تواس نے کہا ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا اسے بیٹے کم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کوککھنا سکھا دے :

غريب قيديول كازرفديية

عام سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے بدر کے دن ستر قیدیوں کو گرفتار کیا آپ بفتر ران کے مال کے ان سے فدیہ لے رہے تھے۔اہل مکہ لکھنا جانتے تھے اور اہل مدینہ لکھنانہیں جانتے تھے جس کے پاس فدید نہ تھا دن بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے میر دیکے گئے۔اس نے انہیں سکھایا 'جب وہ ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدیہ ہوگیا۔

عامرے مردی ہے کہ اہل بذر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلما توں کولکھنا سکھایا زید بن ثابت بھی انہیں میں ہے ہیں جنہیں لکھنا سکھایا گیا۔

فديه لينے كافيصله:

رسول الله سُلِّ النَّلِيْ الْحَابِ كُورِ واز دى ُلوگ آئے يا ان ميں ہے لوگ آئے آئے نے فرمانیا پہر بیل علائل ہیں جو ان دونوں با توں میں تنہیں اختیار دیتے ہیں ٔ یا تو قید بوں کوسا منے لا کے سب کوفل کر دویا اس طرح ان نے فدیہ لے لوجوتم میں اس کو قبول کریں وہ بفذران کی تعداد کے شہید کیے جائیں گئے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم فدیہ لیں گئاس سے ان لوگوں کے خلاف قوت حاصل کریں گے۔اور ہم میں سے ستر جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ آخران سے فدیہ لے لیا۔

ساک بن حرب سے مردی ہے کہ میں نے عکر مہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ علی این بدرے فار می ہوئے تو آپ ے کہا گیا کہ آپ قافے کے کوضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز جائل نہیں 'عباس نے آپ سے پکار کر کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں' آپ نے فر مایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوجماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے جو

### کر طبقات این سعد (مداول) کی السال کی السال کی السال کی السال کی سائیدیم کا این سائیدیم کی السال کی سائیدیم کی ا اپنے وعدے کے مطابق آپ کودے دی۔

### ابوالتخترى كاقتل:

### سات افراد کے لیے بدعاء:

معبداللہ بن مسعود ٹھاندنوں مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ جن میں ابوجہل وامیہ بن خلف وعتب بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن ابی معیط بھی تھے آپ نے خدا کی تتم کے ساتھ فر مایا کہ ضرور تم لوگ ان کواس حالت بدر میں بچھڑا ہواد کیمو سے کہ آفتا ہے ان کوجلانیا ہوگا وہ دن بھی بخت گرم تھا۔

علی مخاطف ہے مردی ہے کہ جب بوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگئ تو ہم نے رسول اللہ عُلَاثِیم کی پناہ لی ( یعنی آ پ کو آ کے کیا'اس روزآ پ سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے کوئی شخص آ پ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

### حضرت حمزه طئالدُود کی شجاعت:

البی سے مردی ہے کہ یوم بدر ہواتو ربیعہ کے بیٹے عتبہ وشیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے ان کے مقابلہ کو مزوی بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب وعبیدہ بن الحارث ہی اللہ من اللہ علی بن ابی طالب وعبیدہ بن الحارث ہی اللہ علی ہی اللہ اللہ برآئے اور ان سے کہا تو کون ہے انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں تو اس نے کہا اچھا مقابل ہے؟ پھر دونوں میں تلوار چلے لگی اور حزہ تعاہد نے اسے قل کر دیا الولید علی ہی اللہ کا بندہ ہوں؟ اور اس کے رسول منافیظ کا بھائی ہوں ، الولید علی ہی اللہ کا بندہ ہوں؟ اور اس کے رسول منافیظ کا بھائی ہوں علی ہی دونوں میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اور اس کے رسول منافیظ کا بھائی ہوں جو علی ہی دونوں میں تلوار چلنے لگی عتبہ نے کہ بھی کو کر ورکر دیا ہے مزہ وعلی ہی اللہ کہ معاہدہ صلف میں ہے اس نے کہا جھا مقابل ہے۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی عتبہ نے کر بھی کو کر ورکر دیا ہے مزہ وعلی ہی اللہ کہ برے۔

ابوعبداللہ بن محمد سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کی بناء پر ٹابت نبھی ہے کہ حمزہ مخاطف نے عتبہ کوقل کیا۔ علی مخاطف نے الولید کواورعبیدہ نے شیبہ سے قبال کیا (جس کوعلی وحمزہ مخاطف نے مل کر بعد کوقش کر دیا )۔ م

### گھوڑوں کی تعداد:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ منگافیا کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے ایک گھوڑ ہے پر رسول اللہ منگافیا کے مامول بنی الاسود کے حلیف مقداد بن عمروسوار تھے دوسرا حمزہ بن عبدالمطلب من ہوئد کے حلیف مرشد بن الی مرشد الغنوی میں ہوئد کے لیے تھا'اس روزمشرکین کے ہمراہ سوگھوڑے تھے۔

قتمیہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مَالَّیْمِ اِسْ ) کے ہمراہ تین گھوڑے تھے (دوگھوڑوں پرتو وہی تھے جن کا ذکر

## کر طبقات ابن سعد (ننداول) کی سال کی سال ۱۲۲ کی سال ۱۲۲ کی سال کی

مسلمان مخبر:

سر مروی ہے بدر کے دن رسول اللہ مظافیۃ نے عدی بن افی الرغباء اور بسبس بن عمر و کومخر بنا کے بھیجا' دوتوں (بدر کے )

کنوؤں پر آئے' ابوسفیان کو دریافت کیا تو انہیں اس کے مقام کی اطلاع دی گئ ' دونوں رسول اللہ مٹائیڈ کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ یارسول اللہ مٹائیڈ کے وہ فلاں دن فلاں کنویں پر انرے گا اور ہم لوگ فلاں فلاں کنویں گار تریں گے وہ فلاں دن فلاں کنویں پر ہوگا۔
پر انرے گا اور فلاں دن فلاں کنویں پر انرین گے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس سے لی جا گئیں گے جبکہ وہ (بدر کے ) کنویں پر ہوگا۔
ابوسفیان آیا اور ای کنویں پر انرا' قوم سے (جو وہال تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے کسی کو دیکھا ہے انہوں سے کہا سوائے دوآ دمیوں کے کسی کونییں دیکھا اس نے کہا مجھے ان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھاؤ' انہوں نے اسے تشست گاہ دکھائی اس نے بیا بخد ایٹر ب کی آبیا تی کے اونٹ ہیں پھر ساحل نے متندر کا داستہ اختیار کیا اور ایل مکہ کو کھوکر نبی مٹائیڈ کے کی کونیردی۔

حضرت سعد بن معا ذرخی ادئوز کی و فاشعار ی:

عکر مدے مروی ہے کہ اس روز (بدر کے دن) رسول اللہ مظافیظ نے لوگوں ہے مشورہ طلب فر مایا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاد نے عرض کی یا رسول اللہ مظافیظ آپ جب چاہیں چلیں اور جہاں قیام فرما کیں جس سے چاہے جنگ بیجئے اور جس سے چاہے سلم سیجئے تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اتنا چلیں کہ برک الغماد تک جو پسن کا علاقہ ہے بہتی جا کیں تو ہم لوگ اس طرح آپ کی بیروئ کریں گے کوئی شخص چھے شد ہے گا۔ عتبہ بن رمیعہ نے ان مشرکین سے کہا کہ اپنین چروں کے بل دائیں چروں کے بل واپس چلو جو گویا چراغ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ سے جن لوگوں کے چبرے گویا سانب ہیں بخداتم انہیں مقبل نہ کروگئی اور نہیں ہے اس دور مسلمان مجموریں کھار ہے تھے۔ مسول اللہ عظافیظ نے فرمایا اس جنت کی طرف سبقت کروجس کی وسعت آسانوں اور زبین کے برابر ہے۔

عمير بن الحمام وي الدعد كي شهادت:

عمیر بن الحمام ایک طرف تھے ہاتھ میں تمجوریں تھیں جن کووہ کھا رہے تھے انہوں نے کہاواہ واہ (زَحَنَ عُ) نی سُلُھُلُؤ کے ان سے فر ہایا بس کرو انہوں نے کہا یہ مجوریں ہرگز جمھ برغالب نہ آئیں گئ پھر کہا میں تم پر ہرگز زیادہ نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ ہے لی جاؤں (بعنی اب میں زندگی میں سوائے مجبورے کوئی مجبور نہ کھاؤں گاوہ (ہاتھ کی مجبوریں) کھانے گئے پھر کہا 'دورہو' منہوں نے جھے روک لیا جو ہاتھ میں تھیں وہ بھینک دیں اپنی تلوار کی طرف المجھے جو چتھیو وں میں لیپٹی ہوگی گئی تھی اسے لے لیا اور آئیوں کے بڑھے کو تھی تھیں تھی کہ کہا کہ اوراس روز انہیں غنودگی آرزی تھی۔

مسلمان اڑتی ہوئی بالو پراتر ہے بارش ہوئی جس ہے وہ ثل کوہ صفا کے ہوگئ لوگ اس پرآ سانی ہے دوڑتے تھے۔

## ﴿ طَبِقاتُ ابْن سعد (صداقال على المنظم الم

الله جل ثناءه نے بيآيت نازل فرمائي:

﴿ اذ يغشيكم النعاس أمنةً منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام ﴾

''اس وقت کو یادگر و جب که الله تعالی اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنودگی طاری کررہا تھا اور تم پڑآ مان سے بارش نازل فرمارہا تھا تا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے شیطان کا خوف دورکر دے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت قدم کردے'ئے

جب بيا آيت سيهزه الجمع ويولون الدبر نازل ہوئی (لينی عقريب اس جماعت كوشكست ہوگی اوروہ پشت پھيركر بھاكيس كے ) توعمر شائد كہتے ہيں ميں نے كہاكس جماعت كوشكست ہوگی اوركون غالب ہوگی ؟ جب يوم بدر ہواتو ميں نے رسول اللّه سَالَيْنِيْم كود يكھاكم آپ درہ بُهن كرحمله كرتے ہيں اور سيھزھ الجمع ويولون الدبر كہتے جاتے ہيں جھے يفين ہوگيا كماللّه تبارك وتعالی ان لوگوں كو عقريب شكست وے گا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ آیت ﴿ و اذکروا اذانتھ قلیل مستضعفون فی الارض ﴾ اس وقت کویا وکر وجب تم لوگ قلیل اور روئے زمین پر کمزور سجھے جاتے تھے) یوم بدر کے متعلق مازل ہوئی سے آیت ﴿ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الا دباد ﴾ (جب تم لوگ کفار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت ﴿ یسئلونك عن الانفال ﴾ آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ایوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عکر مہ کو میہ پڑھتے سنا ﴿فثبتوا الذین آمنوا ﴾ یعنی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا 'اتنامضمون تو ایوب ویزید کامتفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنا اور بڑھایا کہ عکرمہ نے کہا: ﴿فاضربوا فوق الاعناق﴾ (اہے ملائکہ تم کفار کی گردنیں ماردو)۔

اس روز آ دی کا سرجدا ہوجا تا تھا اور بینہ معلوم ہوتا تھا کہ کس نے علیحدہ کیا۔

ابوجهل کی تلاش:

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ آن روز فر مایا ابوجہل کو تلاش کرو لوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپ نے دوبارہ فر مایا کہ است کا شرح بایا کہ اس کا محدنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گذرگاہ تھا۔

اس روز اہل بدر کے فدید کی مقدار چار ہزار اور اس ہے کم تک پہنچ گئی اگر کوئی آ دمی اچھا لکھنا جانتا تھا تو اس ہے بہی فدید ٹھبر الیا گیا کہ وہ لکھنا شکھا دے۔

### كِ طِبقاتُ ابن سعد (صداول) كِي وَعا: حالت سجد ه ميس حضور عَلِاطِيل كي دُعا:

علی بن ابی طالب می النوسے سروی ہے کہ جب یوم بدر ہوا تو میں نے کسی قدر جنگ کی پھرجلدی ہے ہی سَالَ اللَّهِ آئے پاس آیا کہ دیکھون آپ نے کیا کیا آپ سجدے میں فرمارہے تھے یا جی یا قیوم' یا جی یا قیوم' اس پر پچھ بڑھاتے نہ تھے میدان جنگ کو لوٹا' واپس آیا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمارہے تھے میں عرصہ جنگ کو واپس ہوا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرمارہے تھاللہ نے آپ کوفتح عطا فرمائی۔

#### حضور عَلَاسُكُ كَي تَلُوار:

ابن عباس میں میں میں میں میں کہ جب رسول اللہ منگالی آنے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک لکوار ذوالفقار مخصوص فر مائی۔ عبادہ بن حزہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جو طائکہ نازل ہوئے ان کے عمامے زرد تھے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن زر درومال تھا جس کا وہ عمامہ با ندھتے تھے۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیۃ ابدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو جبریل علاظ سرخ گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آپ کے پاس آئے ان کی پیشانی پربل پڑے تھے زرہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی باڑھ غبار آلودھی انہوں نے عرض کی یا محمد (مظافیۃ م) اللہ تبارک وتعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور بیتھم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدائہ ہوں آیا آپ راضی ہیں فرمایا ہاں راضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ﴿ اَدُ انتم بالعُدوۃ الدنیا وہد بالعدوۃ القصولی ﴿ ریوفت تھا کہ جبتم میدان کے اس کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس کنارے پر) وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور بیلوگ دوسرے کنارے پر اس طرح اسے عفان نے بھی'' بالعدوہ'' پڑھا ہے۔

### شهدائے بدر کی نماز جنازہ:

عامرے مروی ہے کہ جنب رسول اللہ سَلَّمُتِیَّا بدرروانہ ہوئے تو آپ مَلَّقَامِ نے عبداللہ بن ام مکتوم جی اللہ کو مدینے میں اینا خلیفہ بنایا۔

زكرياين الى زامده عامر سے روايت كرتے ہيں كه بدرائ خض كاتھا جس كانام بدرتھا يعنى ميرتھا۔

محر بن سعد (مؤلف کتاب بذا) کہتے ہیں کہ محر بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راؤی سب یمی کہتے ہیں کہ مقام کانام بدر ہے (ندکہ کی شخص کانام)۔

سرية عمير بن عدى:

رسول الله مَلَّالِيَّا کی اجرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۲۵ ردمضان کوعمیر بن عدی خرشہ الحظمی کا عصماء بنت مروان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔

#### 

گستاخ عورت كافتل:

عصماء یزید بن زید بن حصن اظمی کے پاس تھی' اسلام کی جوکرتی نبی منافظ کو ایذء پہنچاتی آپ کی مخالفت پر برا میختہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔

عمیر بن عدی اس کے پاس آئے مکان میں داخل ہوئے عصماء کے اردگر داس کے بچوں کی ایک جماعت سور ہی تھی گود میں ایک بچے تھا جسے وہ دود چہ بلاتی تھی عمیر نابیعا تھے ہاتھ سے شول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تکوار اس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے پار ہوگئی۔

عمیر نے صبح کی نماز مدینے میں نبی مثل النظام کے ساتھ ربھی رسول اللہ مثل النظام نے ان سے بوچھا کہ کیاتم نے وفتر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں کیا اس بارے میں میرے دمہ کچھاور ہے؟ آپ نے فرمایانہیں اس کے بارے میں دو بھیڑیں لڑیں گی۔

يه كلمه وه تقا جوسب سے پہلے رسول الله علاقيم سے سنا گيا۔ رسول الله علاقيم نے ان كانا م مير بصير (بينا) ركھا۔

سرية سالم بن عمير شافون

ریت اوری کی جانب سالم بن عمیرالعمیری کا سریہ ہے شروع شوال میں رسول اللہ منافقیا کی ہجرت کے بیسویں مہینے ابوعفک یہودی کی جانب سالم بن عمیرالعمیری کا سریہ ہے ابوعفک بن عمر وین عوف کا بہت بڑا بوڑھا جوالیک سو برس کا تھائمیمودی تھا'لوگوں کورسول اللہ مَنافیقیا کی مخالفت پر برا بھیختہ کرتا اور شعرکتا تھا۔
شعرکتا تھا

ابوعفك يهودي كاقتل:

سالم بن عمیر مخالفونے جو بکٹر ت رونے والوں عیں سے تصاور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ بھے پر بینڈ رہے کہ یا او او میں ابوعفک کوتل کروں گایا اس کے لیے مرجاؤں گا۔ وہ تھر ہے ہوئے اس کی غفلت کے انتظار میں تھے گرمی کی ایک رات کو ابوعفک میدان میں سویا' سالم بن عمیر مخالفو کو اس کا علم ہو گیا وہ سامنے آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی ہے اسے دبا کرکھڑ ہے ہو گئے بہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں گھس گئی اللہ کا دشن چلایا تو اس کے مانے والے دوڑے آئے الاش اس کے گھر کے اور دفن کر دی۔

غزوهٔ بنی قلیقاع:

۔ نصف شوال شنبے کے روزمہجرت کے بیسویں مہینے رسول اللہ مَثَالِیُمُ نے بنی قلیقاع سے جنگ کی بنی قلیقاع بیبودی تھے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے حلیف بیبود میں ان سے زیادہ کوئی بہا در اور ہمت والا نہ تھا' بیلوگ سنار تھے۔

• نبی منافی کی سال میں سے مسلح کر لی تھی کی بنگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نافر مانی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد و میثاق کوتو ٹرویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سَائیڈ کی ہی آیت تا زل فرمائی: ﴿واما تخافن من قوم محیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الحائنین ﴾ (اور اگر آپ کوکسی قوم سے خیانت (بیعنی عهد شکن) کا اندیشہ ہوتو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر

#### الطبقات ائن سعد (حداقل) اخبارالني مثالقيم د تیجئے بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسنزہیں کرتا۔

رسول الله عَلَيْهُم ن فرمايا محص بن قليقاع سے الديشه ب آب آب آيت كي وجه سے ان كي جانب روانه مو كے اس روز آپ كا جهندً احمره بن عبدالمطلب ليه بوت تھ پيجهندُ اسفيد تھا دوسرے چھوٹے جہندُ ، نتھ۔

#### بى قىيقاع كامحاصرە:

آ تخضرت مَنْ الْفِيْزَانِ الولباب بن عبدالمنذ رالعمري كومدينه ميں اپنا خليفه بنايا اور يبود كي طرف رواند ہوئے ذي القعد ه کے چاندتک پندرہ روز بی تنتقاع کا محاصرہ رکھاوہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محقوظ ہو

آ پ نے ان کا نہایت بختی سے محاصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں عمل رعب ڈال دیا اور وہ رسول اللہ مَلَا يَعْتُم کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول اللہ مالی اللہ علیہ کے لیے۔عورتیں اور بیچان کے لیے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کی مشکیں کس دی

### بى قىيقاع كے حق ميں ابن ابي كى سفارش

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْن كن پرالمنذ رقد امه السطى كو مامور فرمايا جو قبيلة سعد بن ضيمه نے بني السلم ميں سے تھے کرے ان کے ساتھ اس (عبداللہ بن ابی سلول) پر بھی لعنت کر کے۔

و تخضرت منافظ النائية إن كى جان بخش دى اور حكم ديا كه مدية على إبرنكال دية جائي اس كام برعباده بن الصامت الخالفة مامور ہوئے بہوداذ رعات علے گئے مگروہاں بھی زیادہ ندرہ سکے۔

رسول الله مَا لَيْتِهِ إِنْ مِنْ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن ليل جن مِن أيك كمان كانام الكوم تفاجوغز و وَاحد مِين تُوتُ كُنْ ا یک کمان کا نام الروحاء تھا اور ایک کا البیعاء آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوزر ہیں الصفدیہ اور فضہ تین تلواریں لیں ا یک سیف قلعی دوسری بتار اورایک اور تکوارتھی تین نیزے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت سے ہتھیارا ورسوناری کے اوزار یائے۔

ر مول الله مَا النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ الْحُصُوصِ حصداور ثمن (یا نجوان حصہ) لے لیا باتی جار جھے اصحاب پر تقتیم فرما دیئے۔ یہ بدر کے بعد پہلانمس تفاجولیا گیا۔ جو شخص ان لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے لیے مقرر کیا گیادہ محمد بن مسلمہ تھے۔

----رسول الله مَكَالِيمًا يا في ذى الحجريوم ميشنية جرت كے باكيسويں مہينے غزوہ سويق كے ليے روانہ ہوئے مدينے ميں ابولبا بہ المنذرالعرى كوخليفه ينايا

### الطبقات ابن سعد (صداقل) المستحد المستوال ٢٩٧ المستحد المستوال المستحد المستوال المستحد المستوال المستحد المستح اخاراني الله

مشركين جب بدرے واپس ہوئے تو ابوسفيان بن حرب نے تيل كوحرام كرديا تاوقتيكه محد ( مَا تَقْيَعُ مُ) اوران كے اصحاب ہے انتقام نہ لے لیا جائے ٔ حدیث زہری کی بناء پروہ دوسواروں کے ہمراہ روانیہ ہوا 'اور حدیث ابن کعب کی بناء پر چالیس سواروں

ابوسفيان اورسلام بن مشكم كي ملاقات:

ابوسفیان النجد یہ پہنچے رات کے وقت بنی النصیر کے پاس گئے کی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ رسول اللہ مناہیم اور آ پُ کے اصحاب کے حالات دریافت کریں مگر اس نے دروازہ کھو گئے ہے انگار کیا 'سلام بن مشکم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے كھول ديا ُ ان كي ضيافت كي شراب پلائي 'اوررسول الله سَكَا لَيُّا مِكَ حالات بھي پتاُتے۔

جب بڑ کا ہواتو ابوسفیان بن حرب لکلا العریض تک گیامدینے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آ دی کولل کر دیا جواس کا اجیر (مزدور ) تھا' چند م کا نات اور گھاس جلا دی اس نے بیرخیال کیا کہ تتم پوری ہو حمَّىٰ اور بیثت پھیر کر بھا گا۔

ابوسفيان كافرار:

یہ خبرر سول اللہ منافیق کو بیٹی تو آپ نے اصحاب کوندا دی مہاجرین وانصار کے دوسوآ دمیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے نثان قدم پرروانه ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی تیز بھا گئے لگے ستو کی تھیلیاں گراتے جاتے تھے جو عام طور پران کا زادراہ تھا مسلمان انہیں لے لیتے تھائی ہے اس کا نام غزوہ سویق ہوگیا (سویق جمعنی ستو)۔

غزوهَ الكدريا قرارة الكدر:

پھر نصف محرم کورسول اللہ منافظ بجرت کے تیسویں مہینے غروہ الکدریا قرارہ الکدر کے لیے روانہ ہوئے مید مقام معدن بنی سلیم کے قریب ہے جوسد معونہ کے اس طرف آلا رضیہ کے علاقے میں ہے مدینے اور معدن کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل)

آ تحضرت مَا لَيْهِمْ كاحبندُ اعلى بن الى طالب مْنَافِيون في اللها الله الله على الله بن الم مكتوم مُن الله و كالفيد عاما خبر پنچی که اس مقام پرسلیم وغطفان کا ایک گروه ہے آپ ان کی جانب گئے مگر وہاں کسی کونہ پایا' اصحاب کی ایک جماعت کووادی کے بلند حصے کی طرف بھیجااورخودان لوگوں کی طرف متوجہ رہے چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام لیارتھا'اس ہے لوگوں کو دریافٹ فرمایا' تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں پانچویں دن پانی کے لیے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ کنویں اور پانی کی طرف جا مچکے ہیں اور ہم لوگ چو پایوں کے لیے گھرواں سے دور ہیں۔

رسول الله منافقتا اس طرح والبس ہوئے كہ چو پايوں پر قابض ہو چكے تھے۔ انہيں آپ نے مدینے كی طرف روان فرمایا ' لوگوں نے مال غنیمت مدینے سے تین میل کے فاصلے پڑ صرار میں تقسیم کرلیا۔ چویائے پانچ سواونٹ تھے آپ نے خمن ( پانچواں

﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعَد (مَعَنَاوَلُ) ﴿ الْمِعْنَاتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

## سربيل كعب بن الاشرف

### كعب بن الاشرف حقل كاحكم:

کعب بن الاشرف یہودی کے قل کا سربید رسول اللہ مثالیق کی ججرت کے پجیسویں مہینے ما اردی الاوّل کو ہوا'وہ شاعر تھا رسول اللہ مُکافیز اور آپ کے اصحاب کی جج کیا کرتا تھا۔ خالفت پرلوگوں کو برا بھیختہ کرتا اور ایڈ اء دیتا تھا غزوہ بدر ہوا تو وہ ذکیل و سرگوں ہو گیا اور کہا کہ آج زمین کاشکم اس کی پشت ہے بہتر ہے۔

وہ مکہ آیا مقتولین پر قریش کو ژلایا اور شعر کے ذریعے سے برا کھٹھ کیا 'مدینے آیا رسول اللہ مقافلا نے فرمایا: اے اللہ ابن الاشرف کے اعلان شراور شعر کہنے کو تو جس طرح جائے جھ سے روک دے نیز ارشاد فرمایا 'کو کی ہے جوابن الاشرف سے میرا انقام لے'کیونکہ اس نے مجھے ایذاء پہنچائی ہے۔ ۔

### محمد بن مسلمه شيالنونه:

محمہ بن مسلمہ نے عرض کی' اس کے لیے میں ہول یا رسول اللہ خانٹی میں اسے قب کر دوں گا آپ نے اجازت دی اور فرمایا سعد بن معاذ چینطور سے اس کے بارے میں مشورہ کرلو' محمہ بن مسلمہ اور قبیلہ اوں کے چند آ دی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر' ابونا کلۂ سِلکان بن سلامہ الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوعیس بن جبیر بھی تھے۔

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مَثَاثِیُّا ہم اوگ اُسے قل کردیں گے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی ہات بنا کیں فر مایا مناسب ہابونا کلیکھب بن الانثرف کے رضاعی (دود ھ شریک) ہمائی تھے۔ منصوبیر قبل:

وہ اس کے پاس روانہ ہوگئے کعب گوشخت تعجب ہوااور ڈرگیا۔ اس پرانہوں نے کہا کہ میں ابونا کلہ ہوں میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آ یا ہوں کہ تجھے اس محض کے آنے کی خبر دون جوہم لوگوں پر مصیبت ہے عرب ہم سے لاتے جی اورا لیک ہی کمان سے تیر مارتے جیں ٔ حالا نکہ ہم لوگ اس سے کنارہ کھی چاہتے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لے آؤں ہم لوگ جھے سے غلداور مجود میں خریدیں اور جو چیز قابل اعتماد ہوتیرے یاس رہن کرویں۔

### المراني معد (صاول) المسلك المسلك المسلك المباراتي ما المباراتي المباراتي ما المباراتي المباراتي ما المباراتي المباراتي المباراتي ما المباراتي المباراتي

وہ ان کی بات ہے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب چاہو لے آؤ۔ وہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے نکلے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو وہ سب اس رائے سے مطلق ہوگئے کہ اس کے پاس اس وقت چلیں جب شام ہو جائے۔

وہ لوگ رسول اللہ منافی است کے پاس آئے آپ کو خبر دی آپ ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بھیج تشریف لائے۔انہیں روانہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی برکت اور مدد کے بھروسہ پرتم لوگ جاؤ۔ جاند نی رات میں وہ لوگ روانہ ہوئے ادراس کے قلعہ تک پنچ ابونا کلہ نے پکارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی عورت نے رضائی پکڑی اور کہا کہ تو گہاں جاتا ہے؟ تو تو ایک جنگہوآ دی ہے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی کعب نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہے وہ تو میرا بھائی ابونا کلہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مرد کو نیزہ مارنے کو بھی بلایا جائے تو جا ہے کہ قبول کر لے۔

کعب ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دریتک باتیں کیس یہاں تک کہ وہ ان سے کھل گیا اور مانوس ہو گیا۔ ابونا کلہنے اپناہاتھا اس کے بالوں میں داخل کر دیا اور سرکے پٹے (بال) میکڑ کیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے دشمن کو لل کر دوست نے اپنی اپنی تکولا سے وار کے مگر بے سوڈ بعض تلواروں نے بعض کولوٹا دیا۔ کعب ابونا کلہ سے چٹ گیا۔ کعب بن الماشرف بہودی کافل:

محد بن مسلمہ کہتے ہیں بی مجھے ایک کیتی یاد آئی جو میری تلوار ہیں تھی اٹے تھنچ لیا اور اس کی ناف میں گھیسٹر کے زور سے دبایا "گیتی کا متی ہوئی زیرناف اتر گئی اللہ کے وشمن نے ایک الیمی پیچ ماری جس سے یہود کے قلعوں میں سے کوئی قلعہ باتی شدر ہا۔ جس پر آگ ندروش ہوگئی ہوانہوں نے اس کا سرکاٹ لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے بقتی الفرقد پنچے تو تکبیر کہی۔ رسول اللہ مُثَاثِّدُ اِسْ سُرِ آگ نہوں نے اس کا سرکاٹ آئے ہمراہ کے ہمراہ کے بھی تکبیر کہی۔ رسول اللہ مُثاثِّدُ آئے ہمراہ کے بھی تکبیر کہی۔ سمجھ گئے کہ انہوں نے اسے قل کردیا۔

وہ لوگ رسول اللہ مُثَاثِیُّا کے پاس پینچ' آ پ' نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان چیروں کوفلا ٹی یاب کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مثالِثیُّا آ پ' کے چیرے کوبھی' یہ کہا اور آ پ' کے آ گے کعب کا سر ڈال دیا۔ آ پ مثالِثیُّا نے اللہ کی حمد کی' صبح ہوئی تو فرمایا' بہودیوں میں سے تم جس پر قابو یا وقتل کر دو۔ وہ ڈرےان میں سے کوئی نہیں فکلا اور نہ کچھ بولے آئییں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان بربھی شب خون نہ ماراجائے۔

زبرى بى تالى كاس قول:

﴿ ولتسمعن من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا ﴾

''ان لوگوں ہے جن کوتم ہے قبل کتاب دی گئی اور ان لوگوں ہے جنہوں نے شرک کیاتم لوگ ضرور ضرور بہت می ایڈ ا رساں یا تیں سنو گئے''۔

کے بارے بیں مروی ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے جومشر کین کورسول اللہ مٹالٹیٹی اوراصحاب کے خلاف اپنے اشعارے برا بھختہ کرتا تھا' نبی مٹالٹیٹی اور آپ کے اصحاب کی ہجو کرتا تھا۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعِد (مَدَاوَل) ﴿ الْعِلْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّ

انسارییں سے پانچ آ دمی اس کے پاس گئے جن میں محمد بن مسلمہ اورا یک اور شخص تھے جنہیں ابوعبس کہا جاتا'وہ العوالی میں اپنی قوم کی مجلس میں تھا۔ جب اس نے ان کودیکھا تو ڈرااوران کی حالت سے بھڑک گیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا تم میں سے ایک شخص میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت سے آئے ہیں اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ اور اپنی ضرورت سے جھے آگاہ کرے ایک آ رمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ ذر بیں فروخت کریں جو ہارے پاس ہیں تاکہ ہم انہیں فرج کریں اس نے کہا بخدا اگر ایسا کرو گے قوتم اچھا کرو گے۔ جب سے شخص (یعنی آنخضرت مُلِا اِلْمَا ) تم میں اتراہے تم لوگ مصیبت میں بڑگے۔

انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرانہ ہوگا، حسب وعدہ کعب کے پاس پہنچ کر آ واز دی اس کی عورت نے کہا کہ کیاان لوگوں نے کسی الیمی چیز کے لیے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جو تجھے پیند ہے اس نے کہاان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیاہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور پوچھا کہ میرے پاس کیا رہن کرو گے کیا اپنے بیٹے رہن کرو گے؟ اس کا اداوہ بیتھا کہ انہیں تکجوریں قرض دے۔

اصحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤٹا کہ معاملہ کی گفتگو کریں۔ کعب انز نے لگا تو اس کی عورت لیٹ گئی اور کہا کہ اس قتم کے لوگوں کے پاس قوم میں سے کسی کو بھیجے و پاکر جو تیرے ہمراہ ہوں' اس نے کہا اگر پیلوگ مجھے سوتا ہوا پاتے تو نہ جگاتے' عورت نے کہا اچھا جیت پر ہی سے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس انر آیا' اس کی خوشبوتمام مہک رہی تھی' پوچھا' اے فلا ل' یہ کیسی خوشبو ہے اس نے کہا پیفلاں کی ماں (بعنی اس کی عورت) کا عطر ہے' ایک آدی اس کا سرسو تکھنے کے بہانے سے بوھا اور مضبوط بکڑ کے کہا اللہ کے دیمن کو تل کر دو۔ ابو عبس نے اس کے کولیے میں نیز ہمارا اور محمد بن مسلمہ نے تلوار مار دی' وہ قتل ہو گیا تو والیس ہوئے۔۔

#### يهوديول يرخوف كاغلبه

یبود کی صبح خوف کی حالت میں ہوئی'نبی سکا تی اس آئے اور شکایت کی کہ ہمارا سر دار دغائے قبل کیا گیا۔ نبی سُکاتیکم نے اس کے افعال یا دولائے کہ کس طرح وہ لوگوں کو برا بھیختہ کرتا تھا'لڑائی پرا بھارتا تھا اورایذ امرینہنیا تا تھا آپ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہ اپنے اور آپ کے درمیان ایک معاہد وصلح لکھ دیں جوکافی ہوں

### کر طبقات این سعد (صداقل) می الفاد کے پاس تھا۔ بیع عبد نامہ حفرت علی فی الفاد کے پاس تھا۔

غروه عطفان:

ہجرت کے پچیسویں مہینے ماہ ربیج الا قال میں رسول اللہ مثالیق کا نجد کی جانب غزوہ عطفان ہے جوافخیل کے نواح میں ہجرت کے پچیسویں مہینے ماہ ربیج الا قال میں رسول اللہ مثالیق کا نجد کی جانب غزوہ عطفان ہے جوافخیل کے نواح میں

ذوی مرمیں ہے۔

رسول الله عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ مَ كَنْ عَلَيْهِ وَعَارِبِ كَي اللّهِ جَمَاعَت فِي امرين جَمَّع بُوكَر نَدِ قصد كيا ہے كما آپ كُونمام اطراف ہے گھیرلیں ' فیغل بن محارب میں سے ایک شخص کا ہے جس کا نام وعثور بن الحارث ہے۔

نيابت حضرت عثمان فنيالغهُ

۔ رسول اللہ منافی نے مسلمانوں کو جمع کیا اور چارسو بچاس آ ومیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تھے۔ ۱۲ رائی الاقرا کوروانہ ہوئے مدینے میں عثان بن عقان نے اور کا فیصلہ بنایا مسلمانوں کو ذی القصہ میں بنی تعلیہ کا ایک شخص ملاجس کا نام جہارتھا۔ لوگ اسے رسول اللہ منافی کے پاس لائے اس نے ان کی خبر دی اور کہا کہ اگر وہ لوگ آپ کی آ مدسن لیس گے تو ہم گز مقا بلہ نہ کریں گے۔ وہ لوگ بہاؤ کی چوٹیوں پر بھاگ گئے میں آپ کے ہمراہ چلنا ہوں۔

ے در اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علیہ ہوگیا۔ اے بلال میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تعالیہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تاہم کی جوٹیوں پر و مکی ہے۔ کسی سے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر و مکی رہے تھے۔

رمول الله مَا يَقِيمُ اوراصحابِ بارش سے بھیگ گئے آپ نے اپنے دونوں کیڑے اتار کر پھیلا دیئے تا کہ خشک ہوجا نیں ،

درخت پرلٹکا دیے اور خودا لیک کروٹ لیٹ گئے۔

دعثور بن الحارث كاقبول اسلام:

وشمنوں میں سے ایک مخص آیا جس کا نام وعثور بن الحارث تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی رسول اللہ علی فیڈ آبو کے سر ہانے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آج آپ کے سینہ مبارکہ میں القاء کیا تھا۔
گیا اور کہنے لگا آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا ''اللہ'' جبر کیل علیا گا نے آپ کے سینہ مبارکہ میں القاء کیا تھا۔
تلواز اس کے ہاتھ ہے گر بڑی 'رسول اللہ علی فیڈ آٹھا لی اور فرمایا: تجھے مجھ سے کون بچائے گا' اس نے کہا کوئی نہیں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ سے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی دعوت

ای کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی:

﴿ يُنايِهِا الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم انهم قوم ــ الآية ﴾

' <sup>دُ</sup>اے ایمان والواپے او پراللہ کے انعام کو یا دکر وجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا اراد ہ کیا تو اللہ نے ان کا ہاتھ

رَوْكِ دِياً ''۔

رسول الله منافظ مريخ مين تشريف لائے تو بت جنگ كي نبيس آئي اور آپ كي غيبت كياره دن رہي

### ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعِد (صَدَاءَ لَ) ﴿ الْمُعَاتُّ الْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ غزوة بني سليم:

۲ جمادی الاولی ججرت کے ستائیسویں مہینے رسول اللہ مُکالیا کا بحران کا غزوہ ہے بحران الفرع کے نواح میں ہے مدینے اور فرع کے درمیان آٹھ برد (۹۲میل) کا فاصلہ ہے۔

رسول الله منافیظ کوخر ملی که بحران میں بن سلیم کا مجمع ہے آپ تین سواصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے مدینے ہیں ابن ام ملقوم کوخلیفہ بنایا اور تیز چل کر آپ بحران میں وارو ہو گئے۔معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کومنتشر ہوگئے آپ والیس ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی دیں روز آپ با ہررہے۔

#### مريير تيرين حارثه مني المعند:

زید بن حارثہ مخالفہ کا سربیالقروہ کی جانب ہجرت کے اٹھائیسویں مہینے شروع جمادی الآخر میں پیش آیا ہے سب سے پہلا سربیہ جس میں زیدامیر بن کے نکلے القروہ نجد کی زمین الزبدہ اور الغمرہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے۔ انہیں رسول اللہ مظافیقا نے قافلہ قرلیش کے دو کئے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امیہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافیقا نے قافلہ قرلیش کے دو کئے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امیہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ مظافیق میں ہزار درم تھا۔ ان کار بہر فرات بن حیان الحجلی تھا 'اس نے انہیں عراق کے راستے ہے ذات عرق دوانہ کیا۔

رسول الله مَالِيَّةُ کوخر پينجي تو آپ نے زيد بن حارثه کوسوسواروں کے ہمراہ روانہ کیاانہوں نے اسے روک لیااور قافلے کو پالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نچ کرنکل گئے تمام مال بیلوگ رسول الله مَالِیَّیْم کے پاس لائے آپ نے اسے پانچوں حصوں پ تقنیم فرمایااس کاایک خس (پانچواں حصہ ) ہیں ہزار درہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سرید کوتنتیم کردیا۔

غزوهُ احد:

مرشوال يوم شنبه رسول الله مَا لِيُعْلِمُ كُوجِم ت كے بتيبویں مہينے غز وہ احد پیش آيا۔

مشرکین جو بدر میں آئے تھے جب محکولوٹے تو اس قافلے کو جے ابوسفیان بن حرب لایا تھا دارالندوہ میں تھہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہایت خوش ہوں گے اگرتم اس قافلے کے نفع سے محمد (مثاقیم) کی طرف (جانے کے لیے) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا میں پہلا محف ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دبھی میرے ساتھ ہے۔

ماڭ فروخت ہوکرسونا جح ہوا کی ایک ہزاراونٹ تتھاور پچاس ہزارد ینار کامال تھا قافلے کے مالکوں کواصل سریادے دیا گیا اور نفع نکال لیا گیا۔معمول میتھا کہ ایک دینار میں دینارنفع لیتے تتھے۔

انہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿إِن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدواعن سبيل الله﴾ (وہ لوگ جنہوں نے كفركيا اپنے مال كواس ليے خرچ كرتے ہیں كہ اللہ كراستے ہے روكیں ) انہوں نے قاصدروانه كيا جوعرب میں جاكر نفرت كى دعوت دينے تھے۔ انہوں نے سب سے مال جمع كيا' جوعرب كے ساتھ تھے سب متفق ہوكر حاضر ہوئے قريش نے ہمراہ

### کر طبقات ابن سعد (صداول) کی ساتیم کا معلق الله می الله می الله می الله می ساتیم کی می سین می انتقام تیز ہو۔ عورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔ تا کہ وہ مقتولین بدر کو یا دولا ئیں انہیں غصہ دلا ئیں جس سے شدت انتقام تیز ہو۔ یہو دید بینہ کی افو امیں :

عباس بن عبدالمطلب تفاطف نے تمام باتیں رسول اللہ سکاٹٹیٹر کولکھ جیجیں رسول اللہ سکاٹٹیٹر نے سعد بن الرہج کو عباس میں اسور کے ان کے ہمراہ عباس میں اسور کے خطری خبردی میہودیوں اور منافقوں نے مدینے میں خوفناک خبر یں مشہور کردیں قریش کے سے روانہ ہو گئے ان کے ہمراہ اپنی قوم کے بچاس آ دمیوں کے ساتھ فاسق ابوعامر بھی تھا جواس کے اللہ راہب کہلاتا تھا۔ ان کی تعداد تین ہزار تھی سات سوزر ہیں دوسو گھوڑ کے تین ہزاراونٹ اور پندرہ عور تیں تھیں فررروا تھی لوگوں میں شاکع ہوگئی۔ یہاں تک کہ وہ ذوالحلیفہ میں اُتر ہے۔

كفار كے حالات كى خبر:

رسول الله مَنَا ﷺ نے اپنے دوجاسوسوں انس ومونس کوجوفضالہ کے بیٹے اورالظفری تنے ۵ رشوال شب ﷺ شنبہ کور دانہ کیا وہ دونوں رسول الله مَنَّا ﷺ کے پاس ان کی خبرلائے قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے العریض کی کھیتی میں چھوڑے اور وہال سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔

آ ب ن الحمد ربن المحموح كوبعي ان كي ظرف رواند كيا وه الشكر مين داخل موسے تعداد كا اندازه كيا اور آ پُ كي ياس خبرلائے ۔

سعدین معاذ ٔ اسیدین تفییراور سعدین عباده می اثنی شب جعد کوسلح ہو کے معجد میں رسول اللہ سکا تی آئے کے درواز ہیر رہے۔ مدینے کی حفاظت کی گئی یہاں تک کہ شنج ہوئی۔

### رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَاخُوابِ:

رسول الله مناللی مناللی است کوخواب و یکھا کہ آپ ایک مضبوط زرہ پہنے ہیں۔ آپ کی تلوار ذوالفقار دھار کے پاس سے تڑک گئی ہے ایک گائے ذرج کی جارہی ہے اور ایک مینٹر ھااس کے پیچھے ہے آپ نے اصحاب کواس کی خبر دی اور تعبیر فرمائی کہ محفوظ زرہ سے مراد مدید ہے تلوار کا تڑکا خود مجھ پر مصیبت کی علامت ہے ذرج کی ہوئی گائے میرے اصحاب کافل ہے مینٹر ھے کا پیچھا کرنا 'اس سے مراد لشکر کفار ہے جے اللہ تعالی قبل کرے گا۔

#### مشاورت:

رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ آكِ اس خواب كى بنا پريدرائے ہوئى كدمينے سے ندتكليں ۔ آپ چاہتے تھے كدآپ كى رائے كى موافقت كى جائے ۔ اصحاب سے مشورہ فرمايا تو عبدالله بن ائى بن سلول نے كہا كدآپ ندتكليں اكا برمہاجرين وانسار كى بھى يہى رائے تھى ۔

رسول الله منالی کے فرمایا کہتم لوگ مدینے میں تھیر و یورتوں اور بچوں کو قلعوں میں کردو۔ دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تنصے رسول الله مَنالِی کی اس کے طرف نگلنے کی درخواست کی اور شہادت کی رغبت طاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چلئے 'پھران لوگوں کا غلبہ ہوگیا جو باہر نکانا جا ہتے تھے۔

### اخبراني العاشان سعد (متداؤل) العالم العالم

رسول الله مَنَّالَيْمُ فَيْ اوْمُول کونماز جعم پڑھائی وعظ بیان فرمایا۔ انہیں کوشش اور جہا دکرنے کا تھم دیا اور چنجر دی کہ جب تک وہ صبر کریں گے ان کی مد دہوگی انہیں اپنے وشن کے مقابلے کے لیے تیاری کا تھم دیا چنا نچیلوگ روائگی سے خوش ہوئے۔

آپ نے لوگوں کونماز عصر پڑھائی سب جمع تھے۔ اہل العوالی بھی حاضر ہو گئے رسول الله مَنَّالَیْمُ اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بپہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر میں بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) بپہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وغیر تھی تھے دونوں اصحاب ہے تھے۔

سعدین معاذاوراسیدین حفیرنے کہا کہتم نے باہر نگلنے پررسول اللہ مَالیّی کے سوال نکدامر مناسب آپ پر آسان سے نازل ہوجا تا ہے لہذاتم لوگ معاملہ کوآپ ہی کے سپر دکروو۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ الللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں بیر تی نہیں ہے کہ آپ کی خالفت کریں لہذا جو مناسب معلوم ہووہ سیجے 'رسول اللہ مظافینے نے فرمایا کسی نبی کو بیرمناسب نہیں کہ جب وہ اپنی زرہ پہن لے تو اسے اتارد ہے تا وقتیکہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کردے تم اسے دیکھوجس کا میں نے تہمیں تھم دیا اسے کرواور اللہ کے نام پرروانہ ہوجاؤے تمہاری ہی مدد ہوگی جب تک تم صبر کروگے۔

#### يرجم اسلام:

آ پؑ نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین حجنڈے بنائے 'اوس کا حجنڈ ااسید بن حفیر خیاہ ہو کو دیا' خزرج کا حجنڈ ا الحباب بن الممنذ رکو ٔاور کہا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ ٹی ایئز کو اپنا حجنڈ اجومہا جرین کا حجنڈ اتھا علی بن الی طالب ٹی الدہ کو گیا' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر چی ایڈو کو دیا۔ مدینہ پر عبد اللہ بن ام مکتوم ٹی الدہ کو خلیفہ بنایا۔

#### پیش قدمی

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس طرح آپ روانہ ہوئے جب الشیخین پنچ جو دو قلع ہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور بہت ہے ہتھیا روالے شکر کو دیکھا جس کے خاص تتم کے بال تھے۔ آپ نے فرمایا ہیکیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ بیابن ابی کے بہودی خلفاء ہیں رسول اللہ سالیٹی کے خاص تتم کے بال تھے۔ آپ نے فرمایا ہیں کیا اسے واپس کیا اور جسے اجازت دی اسے اجازت دی۔ نے جسے واپس کیا اسے واپس کیا اور جسے اجازت دی اسے اجازت دی۔ آفان بخروب ہوگیا۔ بلال میں ہوئے اذان کہی نبی سکی تنافیز آپ کے متاب کومغرب کی نماز پڑھائی اور اشیخین ہی جس شب

ماش ہوئے۔ ہاش ہوئے۔

# كر طبقات ابن سعد (صناقل) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي المسلك المباراتي المسلك المباراتي المسلك ال

آ پُ بنی النجار میں اترے تھے۔اس رات کے پہرے پرمحد بن مسلمہ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فر مایا جورات بحراشکر کے گردگشت کرتے رہے۔

مشرکین نے رسول اللہ مُناقیق کو جب کہ آپ روانہ ہوئے اور اتر تے دیکھ لیا تھا وہ سب جمع ہو گئے عکر مدین ابی جہل کو مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پہرے پر عامل بنایا۔

رسول الله مُنَافِيْنَا بَحِیلی شب کواس طور پرروانہ ہوئے کہ آپ کے رہبرابو شمہ الحارثی تھے آپ اسی روز احد کے مقام پر القنطرہ تک پہنچ گئے نماز کا وقت آگیا' آپ مشرکین کو دیکھ رہے تھے بلال ٹی افیئر کو (اذان کا) تھم دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کہی آپ نے اصحاب کوصف بیصف کر کے نماز پڑھائی۔

ابن اني كي بدعهدي:

ابن انی ای مقام ہے ایک لشکر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا کہ گویا وہ ایک مظلوم ہے جوان کے آگے جارہا ہے وہ کہتا جا تا تھا کہ آپ نے میری نافر مانی کی اور بچوں کی اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کوعقل نہیں اس کے ہمراہ تین سؤآ دمی علیجدہ ہو گرو

### صف آرائی:

رسول الله مَالِيَّةُ كِسَاتُهُ صِرفَ ساتُ سواصحابِ ره گُخِيَّ آپُ كے پاس ایک گھوڑا آپ کا اورا کی گھوڑا ابو برده بن بنار کا تھا۔ آپ سامنے آ کراصحاب کوصف بستہ کررہے تھے۔ آپؓ نے مینداور میسر ہنایا۔ آنخضرت مَالِیُّیُمُ دوزر ہیں خو داورلو ہے کی ٹویی (منفروبیفنہ) پہنے ہوئے تھے۔ آپؓ نے احدکوا پی پشت پراور مدینے کوسامنے کیا۔

کوه عینین مع نالے کے بائمیں جا ہب تھا اس پر پچاس تیرا ندازوں کومقر رکیا عبداللہ بن جبیر میں ہوئا کو ان کا عامل بنایا۔ اور سمجھا دیا گہتم لوگ اپنے اسی موریعے پر کھڑے رہنا۔ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگرتم بیدد یکھو کہ ہم کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمارے شریک نہ ہونا اورا گرتم بیدد کھنا کہ ہم قبل ہورہے ہیں۔ تو ہماری مدونہ کرنا۔

مشرکین بھی سامنے کا بنی صفیل درست کرنے گے انہوں نے مینہ پرخالد بن ولید می اور میسرہ پر عکر مہ بن ابی جہل کو عامل بنایا دونوں کنارون (میمنہ و میسرہ) پردوسو گھوڑے تھے۔سواروں پرصفوائ بن امیہ کو مقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص می افتاد کو ۔ تیرا ندازوں پر بوسو تھے عبداللہ بن ابی رہید کو جہنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے حوالے کیا 'ابوطلحہ کا نام عبداللہ بن عبداللہ اس معبداللہ بن عبداللہ بن عبدا

علمبر داراسلام:

رسول الله مَا لَيْهِ مَا يَعْمِير طَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَ وَرِيا فِت فرمايا كَمْ مُركِين كَا جَمِندُ اكون الله الله عَلَيْهِ الدار آبَ بُ فرمايا جمندُ الله عَلَيْهِ مِن مِير طَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مِير طَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مِير اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِير اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِير اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِير اللهُ اللهُ الله

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعد (صَدَاوَل) ﴿ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَالْمَ عَلَيْهِ مَا كَا مِن وَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَا مِن وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ

آغاز جنگ:

جس شخص نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاس ابوعا مرتفاجوا پی قوم کے پیاس آ دمیوں کے ساتھ نکلا اور پکار کر کہا کہ میں ابوعا مرہوں مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لیے مرحبا ہے اور نہ خوش آ مدیداس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم پرایک شر نازل ہوا'اس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

وہ لوگ اورمسلمان پھر چھینکنے گے ابوعا مراوراس کے ساتھیوں نے پیٹت پھیر لی'مشر کین کی عورتیں ڈھول تا شے اور دف بجا کر برا پھیختہ کرنے لگیں ۔مقتولین بدر کی یا دولا کر بیرا شعار پڑھنے لگیں :

> > فراق غير وامق

اگرتم لوگ مقابلہ پرآ وَ گے تو اور اگر پشت پھیر کر بھا گو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔اور جدائی بھی وہ ہوگی جونفرت کرنے والے کی ہوتی ہے''۔

شجاعت على الرتضلي مِنى الدعد:

قوم کے بعض لوگ بعض کے نزویک آگئے۔ تیرانداز مشرکین کے لشکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر کی طلحہ بن الی طلحہ نے جوجھنڈا لیے ہوئے تھا۔ پکارا کہ کون جنگ کرنے گا یعلی بن الی طالب تھاہئو نکلے اور دونوں صفوں کے درمیان مقابلہ ہوا علی تھاہئونے نے اس پر سبقت کی اور مر پر ایبانا را کہ کھوپڑی بھٹ گئی اور وہ گرپڑا وہ اشکر کا سروار تھا۔

رسول الله مَا الله م

مشرکین کا حجنڈ اابوشیبے عثان بن ابی طلحہ نے اٹھایا 'وہ عورتوں کے آگے رجز کہتا تھا اور بیشعر پڑھتا تھا :

انَّ على أهل اللواء حقًّا ان تخضب الصعدة اوتندقًا

" ' بے شک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا فیزہ (خون میں) رنگ جائے یا ٹوٹ جائے''۔

اس پرتمزہ ین عبدالمطلب میں اندعو نے حملہ کیا 'انہول نے اس کے شانے پراس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ اور بازو کا ٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور اس کا پھیچروا ظاہر ہو گیا۔ حزہ میں اندو یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ میں تو ساقی افجیح کا بیٹا ہوں (افجیج کہرائی نا بی جائے )۔

## كِرْ طِبقاتْ ابن سعد (صَاوَل) بِ العَلَيْمِ اللهِ ال

وہ حجنڈ اابوسعد بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔اسے سعد بن ابی وقاص ٹیک شور نے ایک تیر مارا جواس کے گلے میں لگا اور کتے گ طرح زبان باہرنکل پڑی پھراسے قبل کرویا۔

> مسافع بن طلحہ بن الی طلحہ نے وہ جھنڈ ااٹھایا عاصم بن ثابت نے تیر مارکزاسے قل کر دیا۔ کلاب بن طلحہ بن الی طلحہ نے اٹھایا تواسے زبیر بن عوام نے قل کر دیا۔

> > الجلاس بن طحه بن الى طلحه نے اٹھایا تو طلحہ بن عبیداللہ نے اسے آل کر دیا۔

ارطاة بن شرجيل نے جھنڈ الياتواسے على بن الي طالب مخالفئ نے قبل كرديا۔

شرجیج بن قارظ نے اٹھایا تو کسی شخص نے اسے قل کردیا۔اس کا نام معلوم نہ ہوسکا۔

ان کے غلام صواب نے وہ علم اٹھایا 'کوئی کہتا ہے سیدین آبی وقاص میں پینڈ نے اورکوئی کہتا ہے علی بن ابی طالب میں پیئو نے اِسے لِّلَ کیا کوئی کہتا ہے قروان نے اسے لِّل کیا اور یہی قول سب سے زیادہ ٹابت ہے۔

مشركين كي پسيائي:

جب جہنڈ ااٹھانے والے قل کر دیئے گئے تو مشرکین اس طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ کئی چیز کی طرف بھی رخ نہ کرتے تھے حالا نکہ ان کی عورتیں ہلاکت کی دعاء کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کرکے جہاں چاہتے تھے قبل کرتے تھے انہیں لشکر گاہ سے زکال دیا اورلوٹ لیا غنیمت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

تيراندازول كى لغزش:

تیراندازوں نے جوکوہ عینین پر سے گفتگو کی آپس میں اختلاف ہو گیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر مخاطئہ ایک قلیل جماعت کے ماتھ جودں ہے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ مُنافِظِیَّا کے تھم ہے آگے نہ بڑھوں گا اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافِظِیَّا کی سیمرازنہیں مشرکین تو بھا گ اپنے ساتھیوں کونسیحت کی اوررسول اللہ مُنافِظِیَّا کی سیمرازنہیں مشرکین تو بھا گ کے چر ہمارا مقصد مقام یہاں کیوں ہو وہ لوگ لشکر کے پیچھے جارہے تھے۔انہیں کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کو تنہا جھوڑ دیا۔

غالد بن الولید نے پہاڑ کو خالی اور وہاں والوں کی قلت کو دیکھا تو لشکر کولوٹا یا عکر مہ بن الی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔انہوں نے بھتے تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر ہی ہوئے تھی تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر ہی ہوئے تھی تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کر دیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر ہی ہوئے تھی تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کو دیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر ہی ہوئے تھی تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کو تیا دیا تھی تیرا نداز وں پر تملہ کر کے تل کی ان کے امیر عبداللہ بن جبیر ہی ہوئے تیا تو لئے ۔

مسلمانوں کی مفیں ٹوٹ گئیں ان کی چکی گھوم گئ ہوا بدل کے مغربی ہوگئ حالانکداس کے قبل مشرقی تھی ابلیس لعنۃ اللہ نے ندا دی کہ محمد سُکا ٹیٹی اُ قبل کر دیئے گئے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قبال کرنے لگئے جرانی اور جلدی کی وجہ سے جسے وہ جانتے بھی تھے ایک دوسر کے قبل کرنے لگے۔

مصعب بن عمير ريئ الدعة كي شهادت:

مصعب بن عمير مئينينو قتل كروييج محيح توجين له الكيه فزشتے نے ليا جومصعب كي صورت كا تفاراس روز ملا تك ها خر

#### 

موت مرجنگ نہیں کی مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) میں ندادی کہ بیاللعزی یا للهبل .

انہوں نے مسلمانوں کافتل عظیم کیا۔ان میں سے جس نے پشت پھیرلی پھیرلی۔

رسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُ كَالِمُ مُراه مَا بت قدم صحابه مِي اللهُ ا

رسول الله سُکَّالِیُّمُ اس طرح ثابت قدم رہے۔ کہ ہٹتے نہ تھے۔ اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے۔ جب ختم ہو گئے تو پھر مارنے لگے۔ ہمراہ اصحاب میں سے چودہ آ دمی کی ایک جماعت ہی ثابت قدم رہی 'جن میں سات مہاجرین بشمول ابو بکر صدیق میں این عند تھے۔اور سات انصار میں تھے۔انہوں نے مدافعت کی۔

### ابن قميه كارسول الله مَنْ اللَّهُ مِمْ لِهِ:

مشرکین کورسول الله منگالیزائے چیرہ مبارک میں کچھکا میابی حاصل ہوئی کچلیوں اور آ گے کے دانتوں کے درمیانی چار دانت پرضرب آگئ چیرہ مبارک اور بیٹانی پرزخم آگیا۔ آپ پراین قمیہ نے تکوارے حملہ کیا۔ اور داہتے پہلو پر مارا طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچایا اس میں ان کی انگل برکار ہوگئ ابن قمیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آپ کوشہید کر دیا ہے بیدہ وہ بات تھی جس نے مسلمانوں کو مرعوب کر دیا اور انہیں شکتہ خاطر بنا دیا۔

#### اسائے شہداء ومقتولین اُحد:

اس روز جزرہ بن عبدالمطلب می الدور شہید ہوئے جنہیں وحثی نے شہید کیا۔عبداللہ بن جحش میں الدو کی بن الاخنس بن شریق نے شہید کیا۔مصعب بن عمیر میں الدور کو ابن قمیہ نے شہید کیا' شاس بن عثان بن الشرید المحزر وی میں الدور کوا عبداللہ وعبدالرحمٰن میں بیش فرزندان الہیب نے جو بنی سعد میں سے تھے۔وہب بن قابوس المزنی اور اس کے جیتیج الحارث بن عقبہ بن قابوس نے شہید کیا۔

انصار میں ہےستر آ وی شہید ہوئے جن میں سے سعد بن معافر ٹی افٹ کے بھائی عمر و بن معافر اور حذیفہ ٹی پیٹن کے والد الیمان خی ادغر کوتو مسلمانوں نے غلطی سے شہید کر دیا۔

حظلہ بن افی عامر را بہب سعد بن خیشہ تن افر کے والدخیشہ ابو بکر کے واماد خارجہ بن زبید بن ابی زبیر سعد بن الربیج اور ابوسعیدالخذری بن الله ایک بن سنان العباس بن عبا دہ بن نصلہ مجذر بن زیاد عبداللہ بن عمر و بن حرام عمر و بن الجموح جو ان کے سرداروں میں سے شخے۔ بہت ہے آ دمیول کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشركين يش سے تيس آ دِي مقتول ہوئے جن ميں جھنڈے كے اٹھانے والے اور عبداللہ بن جميد بن زہير بن الحارث بن اسد بن عبدالعزى ابوعز بن تا برا بوالحكم بن الم خنس بن الرقت بن المقل جے علی خنس بن ابی طالب نے قبل كيا 'سباع بن عبدالعزى الخزاعی جوام انمار كابيئا تھا حمز و بن عبدالمطلب می دور نے قبل كيا 'شام بن الجی امریہ بن المغیر و الولید بن العاص بن ہشام امیہ بن ابی حذیفہ بن المغیر و خالد بن الاعلم العقیلی ' ابی بن خلف المجی جے رسول اللہ منافیظ نے اپنے وست مبارک سے قبل فر مایا۔ ابوعز والمجی جس كانا معروبن عبداللہ بن عمیر بن وہب بن حذافہ بن جج ہے تھے۔

## الرطبقات ابن سعد (مداول) بالمستحدد المعالية المستحدد المعالية المستحدد الم

ابوعزہ وہ مخص ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا' رسول اللہ شکا گیا ہے۔ احسان فرمایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلہ پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گا۔ مشرکین کے ہمراہ جنگ احد میں نکا تو اسے رسول اللہ شکا گیا نے اسپر کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد (شکا گیا ہے) مجھ پراحسان سیجے رسول اللہ شکا گیا نے فرمایا کہ مومن کو ایک سورا نے سے دومر تبذیبیں و ساجا سکتا۔ تو بھی اس طرح نہیں لوشنے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھیر کر کہے کہ مومن کو ایک سورا نے سے دومر تبذیبیں و ساجا سکتا۔ تو بھی اس طرح نہیں لوشنے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ چھیر کر کہے کہ میں نے دومر تبدیم مثل فیلے کو تھم دیا تو انہوں نے اس کی متعلق عاصم بن ثابت بن ابی اللہ تھی کو تھم دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی۔

شهدائے احدی نماز جنازہ:

جب مشرکین احدے واپس ہوگئے۔ تو مسلمان اپنے مقولین کی طرف واپس ہوئے۔ حزہ بن عبدالمطلب شاہدہ کو رسول اللہ مثالث ا رسول اللہ مثالثی کے پاس لایا گیا تو آپ نے انہیں نیٹسل دیا اور نہ دوسرے شہدا کوٹسل دیا اور فر مایا انہیں مع ان کے خون اور زخوں کے گفناد ؤ انہیں رکھ دومیں ان سب کا نگران ہوں۔

سيدالشبداء حضرت حمزه مخاطئة كي التيازي خصوصيت:

حزہ میں اور میں اور میں ہے پہلے محف ہے۔ جن پر چار مرتبہ رسول اللہ عَلَّا اِللَّمْ عَلَیْ اِللّٰمِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰ

ہم نے ساہے کہ رسول اللہ مُنالِقِیم نے شہدائے احد پر نمازنہیں پڑھی اور رسول اللہ مَنالِقِیم نے فر مایا گڑھا کھود و گہرااور چوڑا کروجے قرآن زیادہ یا دہواسے مقدم کرو۔

وه لوگ جنهیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دودفن کیے گئے رہے:

عبدالله بن عمر و بن حرام اورغمر و بن الجموح ایک قبر میں خارجہ بن زیداور سعد بن الربیج ایک قبر میں العمان بن مالک اور عبد ہ بن الحسحاس ایک قبر میں ۔

پھرسب لوگ یا اکثر اپنے مقتولین کومدینے اٹھائے گئے اور نواح میں دفن کر دیا۔رسول اللہ مُلَّ ﷺ کے منا دی نے ندادی کہ مقتولین کوان کی خواب گا ہوں کی طرف واپس کروٴ منا دی نے صرف ایک ہی شخص کو پایا جو دفن نہیں گئے گئے تھے۔وہ لوٹا دیئے گئے اور وہ شاس بن عثان المجز وی تھے۔

ای روز رسول الله مظافیق واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی۔ ابن ابی اور منافقین نے رسول الله مظافیق اور اصحاب کی ناکامیا بی پرخوشیاں منائیں رسول الله مگافی نے فرمایا که مشرکین آج کی طرح ہم پر کامیا بی حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم رکن (ججزاسود) کو بوسدویں۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعِد (تِمَدَاوَل) ﴿ الْخِيرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

انصارا پے مقولین پرروئے رسول اللہ مَالِیْتِا نے نیا تو فرمایا کہ تمزہ تناشانہ پرروئے والاکوئی نہیں انصاری عورتیں رسول اللہ مَالِیْتِا کے دروازے پرآئیں اور حمزہ تناسانہ پرروئیں رسول اللہ مَالِیْتِا نے ان کے لیے دَعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے۔ تو پہلے حمزہ تناسائہ پرروتی ہیں پھرمیت پر۔

شعمی سے مردی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ مُنَّالِیَّا نے مشرکین کے ساتھ مکر کیا (بیغی خفیہ مذہبر کی) اور یہ پہلا دن تھا کہ مکر کیا گیا۔

رسول الله مَنَا لِيَّا كُمُ عَلَيْمَ كُورُخُمُ:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ احد کے دن نبی مَثَاثِیَّا کے دانت (جو کچلی اور سامنے کے دانتوں کے در میان تھے ) اور آپ کی پیپٹانی زخمی ہوگئی چیرہ برخون بہا (صلوات الله علیه رضواند رحمة و برکانة )۔

آ ب نے فرمایا وہ قوم کیے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ وہ انہیں کے پر وروگار کی طرف بلاتا تھا۔ای موقع پر بیآ یت نازل ہوئی: ﴿لیس لك من الامر شئ او یتوب علیه د او یعذبه د فانه د ظالمون ﴾ (یعن آپ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں خدا کواختیارہے۔انہیں معاف کرے یاان پرعذاب کرے۔ کیونکہ یاوگ ظالم ہیں)۔ حضرت نعمان جی انہو کی شہاوت:

عائشہ مخاص مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین کوشکست ہوئی انگیس نے پکار کر کہا' اے اللہ کے بندوا پٹی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوٹی' وہ اور ان کی دوسری جماعت یا ہم شمشیر زنی کرنے لگی' حذیفہ مخاصد نے دیکھا کہ اتفاقاً ان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تلوار ماری جارہی ہے ) تو کہااے اللہ کے بندؤ بیتو میرے باپ ہیں' میرے باپ ہیں۔

عائشہ میں خاتی ہیں خدا کی متم وہ لوگ نہ باز آئے تا آئکہ انہیں قبل کر دیا۔ حذیفہ ہیں ہونے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت

عروہ نے کہا کہ خدا کی تتم ان کی بقیہ خمر حذیفہ میں رہی یہاں تک کہوہ بھی اللہ سے جالے۔ نو جوان صحابہ مٹی الڈیم کا جوش وخروش :

م جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکی ایم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے ونکے کی ہوئی گائے دیکھی تجیر لی کہ ذرہ سے مراد مدینہ اور گائے سے مراد جماعت ہے۔اگرتم چاہوتو ہم مدیخ میں مقیم رہیں جب وہ لوگ حملہ آور ہوں توان سے جنگ کریں۔

انہوں نے کہا 'واللہ جاہلیت میں کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تُو اسلام میں کون ہمارے پاس گھے گا؟ آپ نے فرمایا: تہماری مرضی وہ چلے گئے رسول اللہ مَا لِنْتُوْمُ نے زرہ یمن لی تو انہوں نے کہا 'کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ مَا لِنْتُومُ کی رائے کور دکر دیا۔ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مَا لِنَیْمُ آپ کی مرضی' فرمایا کسی نبی کو جا ترنبیں کہ جب وہ زرہ یمن لے تو اے قال ہے سلا

## اخدالبي العالم المعادل المعاد

تارو ہے:

ز ہری ہے مروی ہے کہ شیطان نے احد کے دن بکار کرکہا کہ محمد ( متَّ اللَّهِ عَلَى كُرديّے گئے۔

کعب بن ما لک نے کہا کہ میں سب سے پہلا مخص ہوں جس نے نبی مظافر اسلم کو پہچانا۔ میں نے خود کے بیچے آپ کی دونوں آتھوں کو پہچانا تو بلند آواز سے پکارا کہ بیر سول الله مکافیا ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔اللہ تعالیٰ نے ساتھ سے نازل فرمائی

توتم اپنے پیچھے پلٹ جاؤگے؟''۔

سعید بن المسیب ولیسی سے مروی ہے کہ ابی بن خلف انجمی بدر کے دن گرفتار ہوا' اس نے رسول اللہ مَالَّلِیْمَا کوفدید دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جمعے میں روزانہ ایک فرق (۸سیر ) جوار کھلا تا ہوں۔ ثناید آپ کواس پر سوار ہو کے قبل کروں گا۔ رسول اللہ مَالِّلِیُمَا نے فرمایا میں ان شاءاللہ اس پر مجھے کروں گا۔

جب احد کا دن ہوا تو ابی بن خلف ای گھوڑ کے ایٹ مارتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ مَلَاثِیَّا کے قریب گیا چندمسلما تو ل اے روکا کو قبل کر دیں گررسول اللہ مَلَاثِیَّا نے فرمایا کہ مہلت دومہلت دو۔

رسول الله مَنَّالَيْنِ الله مَنَّالِيَّ الله بنزه لے کر کھڑے ہوئے جوآپ کے ہاتھ میں تھا۔اس سے آپ نے ابی بن خلف کو مارا جس سے ایک پہلی ٹوٹ گئی وہ مجروح ہو کے اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔اسے ان لوگوں نے اٹھالیا اور والیس لے گئے کہنے لگے کہ تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے' مگرا بی نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ ان شاء اللہ میں تجھے قل کردوں گا۔اس کے ساتھی اسے لے گئے تھوڑی دور جا کرمرگیا'اسے ان لوگوں نے وفن کردیا۔

سعید بن المسیب ولیسی نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ جارک وتعالی نے بیآیت نازل فرمانی:

﴿ وما رميت اندميت ولكن الله رمي ﴾

"جس وقت مارا آپ نے بیں مارا کیکن اللہ نے مارا"۔

صحابه کرام وی الدینم کی جاں شاری:

سفیان بن عیبنہ سے مردی ہے۔ کہ احد کے دن تقریباً تمین آ دمیوں پر رسول الله مظافیۃ کے ہمراہ مصیبت آئی ان میں سے ہرایک آتا تھا۔اور آپ کے سامنے دوزانو بیٹے جاتا تھا (یاسفیان نے کہا کہ آپ کے سامنے آجا تا تھا) پھر کہتا تھا کہ میراچرہ آپ کے جے کی وفاح (یعنی اس کے بدلے حاضر ہے) اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ آپ پراللہ کا ایساسلام ہو

### ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ تيرا نداز دست كومدايات:

براء بن عازب نفاط موی ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو رسول اللہ مٹائی کے تیراند روں پر جو بچاس تھے عبداللہ بن جیر می بن جیر مخاصف کوسر دار بنا کے ایک مقام پر مقرر کر دیا۔ اور قربائیا کہ اگرتم ہمیں اس حالت میں دیکھوکہ پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنے مقام سے نہ ٹلوتا وفتیکہ تہمارے پاس قاصد نہ جیجاجائے۔ اور اگرتم بیددیکھوکہ ہم نے اس قوم کو بھگا دیا، ہم ان پر غالب آگئا ورہم نے انہیں روند ڈالا تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلوجب تک کہتمارے پاس قاصد نہ بھیجاجائے۔

براء خیار نون نے کہا کہ رسول اللہ مُلَا تُنْ اللهِ مُلَا تُنْ اللهِ مُلَا تُنْ اللهِ مُلَا تُنْ مِن کُونکست دی میں نے خدا کی قتم عورتوں کو دیکھا کہ بہاڑ پراس طرح بھا گ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں تھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر میں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر میں اور کہ ساتھیوں نے کہا کہ کیا ساتھیوں نے کہا کہ تم تو بخداان اوگوں کے پان جا کیں گاور غنیمت حاصل تم بھول گئے جورسول اللہ ساتھی میں کے اور غنیمت حاصل کے جورسول اللہ ساتھی میں کے اور غنیمت حاصل کے جورسول اللہ ساتھی میں کے اور غنیمت حاصل کے بی رہے کہا کہ ہم تو بخداان اوگوں کے پان جا کیں گاور غنیمت حاصل کے بی گ

ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر متی الله نو کا نعرہ حق :

الوسفیان سائے آیا۔اوراس نے نین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں جم میں؟ مگر رسول اللہ مٹالٹی نے انہیں جواب دینے سے منع فرمایا' اس نے کہا کہ آیا اس جماعت میں ابن الی قافہ میں' کیا اس جماعت میں ابن قافہ میں' کیا اس جماعت میں ابن قافہ (ابو بکر صدیق میں ہیں کیا اس جماعت میں (فاروق اعظم) عمر بن الحطاب میں ہیں کیا اس جماعت میں ابن الحطاب میں کیا اس جماعت میں ابن الحطاب میں' کیا اس جماعت میں ابن الحطاب میں' کیا اس جماعت میں ابن الحطاب میں ؟۔

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو قمل کر دیئے گئے اور تم ان کے لیے کافی ہو گئے' عمر (فاروق) میں ہوئی کواپنے نفس پر قابونہ رہا' انہوں نے کہا بخدااے اللہ کے دیمن تو جموٹا ہے۔وہ لوگ جن کوتو نے شار کیا سب کے سب زندہ ہیں اوروہ چیز تیرے لیے ہاتی ہے۔ جو تیرے ساتھ برائی کرے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے جنگ تو مجھی موافق ہوتی ہے بھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ (ناک کان کا ٹنا) پاؤ کے جس کا میں نے تھم نہیں دیا اور نہ جھے وہ برامعلوم ہوا' وہ رجز براہیجنۃ کرنے والے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا: ''اعل هبل اعل هبل' (مبل (بت کا ٹام ہے) بلندرہ مہل بلندرہ)۔

رسول الله مَا لَيْنَا فَ فرمايا جم لوگ اسے جواب نہيں دية ؟ عرض كي يارسول الله مَا لَيْنَا الله عَالَيْنَا الله مَا يَا جواب دين فرمايا كهو

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صداوّل) ﴿ لَا الله الله الله الله الله الله اعلى و اجل ( بعني الله بررگ و برتر م ) ابوسفيان نے کها که العزیٰ (بت کانام م ) بمارے بی لیے ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے۔

رسول الله من الله من الله على الله على الله على الله على الله من الله من الله من الله على الله على الله الله ع مولانا ولا مولى لكم (الله مارامولا ہے اور تمہاراكوئي مولانہيں ہے)۔

سيده فاطمه شيالتنفأ كااعزاز:

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول الله مَالَّيْتُم کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چرہ مبارک زخمی ہوگیا۔خودسر پر ٹوٹ گیا۔فاطمہ مینا آپ کا زخم دھور ہی تھیں اور علی ہیں ہوتا تو فاطمہ ہی این ڈالتے تھے جب فاطمہ ہی این سے خون پانی سے سوائے خون کی زیادتی کے اور پچھ ہیں ہوتا تو فاطمہ ہی این شانے ایک فکڑا بور میرکا لیا' اسے جلایا اور لگا دیا۔ جس سے خون زگ گیا۔

مشرکین کی مدو لینے ہے ا نکار:

ابوحیدالساعدی سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی تی احدے دن برآ مدہوئے ثدیۃ الوداع سے آگے بڑھ گئے توایک بہت سے ہتھیاروالے شکرکود کی فرمانی ہوں لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا بی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اہل قدیقاع کے چھو بہودی ہمراہ ہیں جواس کے دوست ومعاہد ہیں اوروہ لوگ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے ہیں استفسار فرمایا: اسلام لا چھے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مظافیظ فرمایا ان سے کہووایس جا کیں کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدذبین لیس گے۔ ابوما لک سے مروی ہے کہ درسول اللہ مظافیظ نے شہدائے احدکی نماز جنازہ پڑھی۔

غزوة حمراءالاسد:

غزوہ حراءالاسد ہجرت کے بتیبویں مہینے ۸رشوال بیشنبر کو ہوا' رسول اللہ سُلِیُمُ احدے بینے کی شام کو واپس ہوئے تو اس شب کوآ ہے کے درواز ہ پر چندمعزز انصار نے پاسبانی کی مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

یکٹنے کورسول اللہ مَالیُّیِّا نے نمازصیج پڑی اور بلال میں منفظ کو تھم دیا ندادیں کہ رسول اللہ مَالیُّیِّا تم کو دیمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضرتھا کوئی نہ نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے باپ نے مجھے میری بہنوں کی گران کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے جنگ میں حاضر نہ ہوا' اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ چلوں انہیں رسول اللہ مُکاٹیٹی نے اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی ایسا شخص نہیں روانہ ہوا' جو جنگ میں موجود نہ تھا۔ رسول اللہ مُکاٹیٹی نے اپنا جھنڈ اطلب فر مایا جو بندھا ہوا تھا۔
کھلانہ تھا۔

آ پؓ نے اسے کی بن ابی طالب میں ہوئے کو یا'اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکرصدیق میں ہوئے گو۔ آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی مبارک زخی تھی وندان مبارک ٹو ٹا ہوا تھا۔ اور

### اخبداني سعد (منداول) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

نیچ کا ہونٹ اندر کی جانب ہے مجروح تفادا ہنا شاندا بن قمید کی تلوار کی ضرب سے ست تفا۔ اور دونوں گھٹے چھلے ہوئے تھے العوالی کے باشندے بھی جب انہیں آ واز آئی جمع ہوکر شریک ہوگئے۔

رسول الله مَالِيَّةِ السِيخَ هُورُ مِي رسوار ہوئے اورلوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نے قبیلہ اسلم کے تین آ دمیوں کو اس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بھیجاان میں سے دوآ دمی اس قوم سے یعنی گفار سے 'حراءالاسد میں ملے جو وادی العقیق کے راستے برزو حلیفہ کی ہائیں جانب مدینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جبکہ وادی کا راستہ اختیار کیا جائے۔

اس کے لیے بہت مسافت تھی لوگ پلتنے کا مشورہ کررہے تھے صفوان بن امیدانہیں اس سے منع کررہا تھا' اتنے میں بیہ دونوں آ دی نظر میں پڑ گئے۔ کفاران کی طرف متوجہ ہوئے 'ان برغالب آ گئے (قتل کردیا) اورروانہ ہو گئے۔

رسول الله مَا اللهِ عَلَيْدِهِم بَعِي مِع اللهِ اصحاب کے روانہ ہوئے حمراء الاسد میں پڑاؤ کیا۔ آپ نے ان دونوں آ دمیوں کوایک ہی قبر میں دفن کیاوہ دونوں یا ہم قراب وار بھی تھے۔

ان را توں میں مسلمانوں نے پانچ سوجگہ آگ روش کی تھی جو دور دور سے نظر آتی تھی لٹکر کی آوازاور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللہ تعالی نے دشمن کواس سے دفع کیا۔

رسول الله مَثَّلِظِمُ مدینے والین ہوئے اور جمعے کو داخل ہوئے آپ پانچی شب باہرر ہے مدینے پرعبداللہ بن ام مکتوم می الدار کواپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سريداني سلمه بن عبدالاسدالمخور وي مخالفة:

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسد المحرّ ومی کاسریہ ہوا۔قطن ایک پہاڑنواح فیدیں ہے وہاں بنی اسد بن خذیرہ کا چشہہ آب تھا۔ محرم کے چائد پر رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی جمرت کے پینٹنویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی جمرت کے پینٹنویں مہینے میسریہ ہوا۔ رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی جمرت کے پینٹنویں مہینے میسریہ کو دعوت ویتے ہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے ابوسلمہ کو خلاف جنگ کی دعوت ویتے ہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے ابوسلمہ کو بلایا ان کے لیے جھنڈ امقرر کیا اور ہمراہ مہاجرین وانصار میں سے ایک سو بچاس آ دمی روانہ ہوگئے۔ ان سے فر مایا جاؤیہاں تک کہ عاصیں تبہار امقابلہ کریں تم ان پر حملہ کردو۔

وہ روانہ ہوئے اورا پی رفنار تیز کردی۔معمولی راستے کوڑک کردیا۔الا خبارے گزر کر قطن کے قریب پہنچ گئے۔میدان پر مملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا تین غلام چروا ہوں کو گرفنار کیا ہاتی ہے گئے۔

وہ اپنی جماعت کے پاس آئے انہیں خبر کی سب لوگ اطراف میں منتشر ہو گئے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں پرتقسیم کرویا وہ صحح وسالم واپس ہوئے اونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی مخض نہیں ملا جو مزاحم ہوتا' ابوسلمہ ان سب کومدینہ لے آئے۔

### سربة عبداللدين أنيس طحاللطة

عرند میں سفیان بن خالد بن میج البذلی کی جانب عبدالله بن انیس کا سربیہ ہے۔ جورسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمْ کی جرت کے

### اخداني العد (صدائل) المسائل المسائل العدائل ا

پینتیسویں ماہ ۵رمحرم یوم دوشنبہ کو مدینے روانہ ہوئے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کو پیجر پنچی کے سفیان بن خالدالہذی واللحیانی نے جوعر نہ اور اس کے قرب و جوار میں اتر اکرتا تھا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مثَّاثِیَّا کے لیے کچھ گروہ جمع کیے ہیں رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے عبداللہ بن انیس میٰ ایٹ کو بھیجا کہ وہ اسے تل کردیں۔

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ مُلَا ﷺ اس کا پجھ حال مجھ سے بیان فرماد بیجے آپ نے فرمایا کہ جبتم اسے دیکھو گے تو اس سے ڈر جاؤ گے اس سے پریشان ہوجاؤ کے ۔ اور تمہیں شیطان یاد آجائے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں آ دمیوں سے نہیں ڈرتا' رسول اللہ مَالِیْ اُسے بات بنانے کی اجازت جابی جول گئے۔

بیں نے اپنی تلوار لی اوراپنے کو بی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکاا' جب بطن عرفہ پہنچا تو اس سے اس حالت میں ملا
کہ وہ جارہا تھا' اس کے پیچے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے' رسول اللہ سَلَّ اللَّهِ اَلَٰ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

میں اس کے ساتھ با تیں کرتا چلا اس کومیری بات شیریں معلوم ہوئی با تین کرتے کرتے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی جدا ہو گئے 'لوگ منقطع ہو گئے اور سو گئے تو میں نے اسے دھو کا دے کرفل کر دیا اور اس کا سرلے لیا۔

میں پہاڑ کے عاریس وافل ہوگیا اور کڑی نے بھی پرجالا لگا دیا۔ بہت تلاش کیا۔ گرانہیں کچھ نہ ملا۔ اور واپس ہونے کے لیے بلٹے۔ میں نکلا' رات بھرچانا تھا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینے آگیا۔ میں نے رسول اللہ عَلَیْقِظَ کو مجد میں پایا' جب آپ نے بھے دیکھا تو فرمایا تنہا را چہرہ فلاح پائے۔ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی فلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اٹھارہ روز باہرر سے اور ۲۳ محرم بوم شنبہ کو آئے۔

آپ نے مجھے ایک عصاعطا فرمایا کہ اسے پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ وہ عصا ان کے پاس رہا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تواپنے گھر والوں کووصیت کی کہ عصا کفن میں رکھو ہیں انہوں نے یہی کیا۔ ال جب رہ سے ع

نربيالمنذربن عمرو

عامر بن جعفر ابو براو ملاعب الاسنة الكلا في رسول الله سَلَيْظِيم كے پاس آیا۔اور آپ کو مدید دیا، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے اس براسلام پیش کیا مگراس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دور بھی نہیں ہوا۔

عامرنے درخواست کی کہا گرآپ اصحاب میں سے چندآ دی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیجے دیں۔ تو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرلیں گے اور آپ سے تھم کا اتباع کریں گئے آپ نے فرمایا کہ جھے اٹل نجد کا خوف ہے۔ اس نے کہامیں تو ان کے ہمراہ ہوں چھر کیسے کوئی ان کے سامنے آئے گا۔

### اخبراني المعادل المعالل المعا

رسول الله عَلَيْظِ نے انصار میں سے ستر نوجوانوں کو جو قاری کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیا اس پر المنذ ربن عمرو الساعدی کوامیر بنایا بیلوگ بیرمعونہ پراتر ہے جو بی سلیم کا گھاٹ تھا۔اور بنی عامر بن سلیم کی زمین کے درمیان تھا کی دونوں بستیاں اس کی شار ہوتی تھیں اور وہ المعدن کے نواح میں تھا۔وہ لوگ و ہیں اتر ہے پڑاؤ کیا اور اپنے اونٹ چھوڑ دیئے۔

برمعونه يرو عصحابه في الني كي مظلومان شهادت:

انہوں نے پہلے حرام بن ملحان کورسول اللہ منگائی کے فرمان کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجااس نے حرام پر حملہ کر کے شہد کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ابو براء کے ساتھوں (مہمانوں) کے ساتھ دغانہیں کی جائے گی۔

اس نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور رعل کو پکاراوہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا ، حرام کے آنے میں دریہوئی تو مسلمان ان کے نشان قدم پر روانہ ہوئے ، پچھ دور جا کرانہیں وہ جماعت ملی ۔ انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کرلیا دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ جنگ ہوئی رسول اللہ مَالِ اللهِ مَالِيُّ اُلِمَا کُسِالِ اللهِ مَالِیُّ اِللّٰہِ مِالِیُّا کے اصحاب شہید کردیے گئے۔

مسلمانوں بیں سلیم بن ملحان اور الکلم بن کیسان منے جب انہیں گیرلیا گیا تو انہوں کہا'اے اللہ ہمیں سوائے جیرے کوئی اینانہیں ملتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا و بے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ آپ کو (مُثَاثِّةٌ عَمَّى) جَر مِل عَلَيْظَا نے اس کی خبر دی تو فرمایا و عَنْطُلِم۔

منذر بن عمروے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہم تہمیں امن دے دیں مگر انہوں نے اٹکارکیا کہ وہ حرام کے تل گاہ پرآئے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے رسول اللہ مالی فیانے نے فرمایا کہ وہ بڑھ گئے تا کہ مرجا نیس کی موت کآگے چلے گئے طالانکہ وہ اسے جانے تھے۔

عمروبن الميدالضمري كي ربائي:

مسلمانوں میں عمروبن امیالضمری تھے۔ سوائے ان کے سب شہید کردیئے گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لہٰذاتم ابن کی طرف سے آزاد ہواور ان کی پیشانی کوکاٹ دیا۔ عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیرہ کو مقولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل سے دریا فت کیا' اس نے کہا کہ انہیں بنی کلاٹ کے ایک شخص نے جس کا نام جبار بن سلمی ہے لگ کردیا۔ جب اس نے انہیں بیزہ آزاتو انہوں نے کہا واللہ میں کا میاب ہوگیا۔ وہ آسان کی طرف بلندی میں اٹھا لیے گئے۔

ِ جبار بن سلنی نے جوعامر بن فہیر ہ کاقتل اوران کا اٹھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا۔رسول اللہ مُناتِیَّا نے قرمایا کہ ملا تکہ نے ان کے جیتے کوچھیاویا۔اوروہ علیین میں انارویئے گئے۔

رسول اللهُ مَلَا لِنَائِمَ كُوشِهِ السَّةِ بير معونه كي اطلاع:

رسول الله مَالِيَّةِ مَا بِيرِمع نه والول كي خبر آئي اس شب خبيب بن عدى اورمر فد بن عدى بن الي مرفد كي مصيبت كي بهي خبر آپ كي بين الله مَالِيَّةِ في خبر آپ كي باس آئي آپ في مين اس ليه ناپسند

### اخبار الني من العد (صداول) العدول ١٨٤ العدول ١٨٤ العدول ١٨٤ الني من القيام العدول المعالم العدول ال

قاتلين كے ليے بروعا:

رسول الله سَلَ اللهِ مَن اللهِ مَن اور برا تناریج محسوس نہیں فر مایا جتنا مقتولین بیر معونہ پڑان کے بارے میں الله نے قرآن میں نازل فر مایا جو بعد کومنسوخ ہوگیا: بلغوا قومنا عنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورصینا عنه (ہماری قوم کوید پیغام پینچادو کہ ہم این پروردگارسے ملے وہ ہم سے خوش ہوا اور ہم اس مے خوش ہوئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عامرُ وہدایت دے اور عامر بن طفیل سے میر نقض عہد کا بدلہ لئے عمر و بن امیہ عارروز پیادہ چل کرآئے۔ وہ جب صدور قنادہ میں تھے۔ تو انہیں بی کلاب کے دو شخص ملے جنہیں رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْمَ کی طرف سے امن تھا' مگریہ جانے نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے ان دونوں کوئل کر دیا۔ عمر ورسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان رسول اللہ مٹائٹیٹر کے پاس آئے اور آپ سے اپنی قوم کے خلاف مدو جا ہی' آپ نے ستر انصار سے ان کی مدوفر مائی' یہلوگ قاری کہلاتے تھے' دن جر لکٹریاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بیر معونہ پہنچے تو ان کے ساتھ بدعہدی کی اور انہیں قبل کر ڈالا بیڈبر نبی ٹٹائٹیٹر کو پیٹجی تو آپ نے ایک مہیئے تک مبنے نماز میں رعل و ذکوان وعصیہ و بن لحیان پر بددعا کی۔

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی بیآ یت پڑھی پھروہ یا تو اٹھالی گئی یا بھلادی گئی۔ ملغوا عنا قومنا

انا لقينا ربنا فرضي عنا و رضينا عنه.

شہدائے بیر معونہ کی عظمت و فضیلت

مکمول ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے قاری ابوتمزہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہاافسوں ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ سَلَّقَیْمُ کے زمانے میں قبل کر دیۓ گئے'وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول اللہ سَلِّقَیْمُ کے لیے شیریں پانی لاتا تھا۔ کبڑیاں چنا تھا۔ جب رات ہوتی توالسواری کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

### اخاراني تلفات اين سعد (متداول) كالعلاق ١٨٨ كالمحالي اخاراني تلفا كالمقات اين سعد (متداول)

کعب بن مالک اور چنداہل علم سے مروی ہے۔ کہ منذر بن عمروالساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'وہ ایسے خفس تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے آگے بڑھ گئے عامر بن طفیل نے ان کے لیے بنی سلیم سے مدد جا ہی تھی 'وہ اس کے ہمراہ گئے اور انہیں قبل کردیا۔ سوائے عمرو بن امیدالضمری کے جنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کرلیا تھا۔ مگر پھرچھوڑ دیا۔

جب وہ رسول اللہ مَالِیُّیِمُ کے پاس آئے تو رسول اللہ مَالِیُّمُ نے ان سے فرمایا 'کرتم ان میں سے بلیٹ آئے ای گروہ میں عامر بن فہیر ہ بھی تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کا گمان میہ ہے کہ وہ ای روز قبل کر دیئے گئے مگر جس وقت وہ سب لوگ دفن کیے گئے تو ان کا جسم نہیں ملاعروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان میرتھا کہ ملائکہ بی نے انہیں دفن کیا۔

انس بن مالک می دورے مروی ہے کہ جولوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآ آن نازل ہوا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فوضی عنا و رضینا عند اور رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَا اَن کِو ہُوں نے انہیں قتل کیا تمیں دن صبح کو بدوعا کی وہ رمل وڈکوان وعصیہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول مُنَّا اللَّهِ کِی نافر مانی کی۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی دور سے سنا کہ میں نے کسی پر رسول اللہ مظافیق کو اتنار نجیدہ ہوتے نہیں ویکھا چتنا کہ اصحاب بیر معوفہ پر۔

### سرية مر ثد بن الي مر ثد حي الدور:

شروع صفر میں رسول الله منافیظ کی جرت کے چھتیوی مہینے رجیج کی جانب مرتد بن ابی الغنوی کا سریہ ہے۔

آسید بن علاء بن جاریہ ہے جوابو ہریرہ می میڈو کے ہم نشینوں میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق کے پاس ایک قوم عضل وقارہ ہے آئی جوالہون بن فر بیمہ کی طرف منسوب تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظافیق ہم بین بھی اسلام ہے۔ لہذا ہمارے ہمراہ اپنے اصحاب میں سے بچھلوگوں کو بھیج و بیچئے جو ہمیں سمجھا کیں قرآن پڑھا کیں اور شربیت اسلامی سکھا کیں۔ رسول اللہ مظافیق نے ان کے ہمراہ دس آدی روانہ کے (۱) عاصم بن ثابت بن ابی الله کو (۲) مرفد بن ابی مرفد (۳) عبداللہ بن طارق الله عن الله کی بھائی تھے دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بن ظامرے علیف تھے۔ دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بن ظامرے علیف تھے۔

ان پرآپ نے عاصم بن ثابت کو اور لبعض نے کہا کہ مرشد بن ابی مرشد کو امیر بنایا' وہ روانہ ہوئے۔ جب رجھے پہنچے جو
الہذہ سے نکلنے پر ہذیل کا گھاٹ ہے (الہذہ وہاں (یعنی رجیج) ہے سات میل ہے اور عسفان ہے بھی سات میل ہے ) تو انہوں
نے اس جماعت کے ساتھ بدعہدی کی' ان کے خلاف پکار کر ہذیل کو بلایا۔ بولی ان کی طرف نکلے گراس جماعت کو سوائے ان
لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا' جن کے ہاتھ میں تکوارتھی۔ اور انہیں گھر لیا تھا۔ رسول اللہ متا پھیلے کے اصحاب نے بھی اپنی تکواریں لے
لیس اور ان سے کہا کہ ہم لوگ بخدا تم سے لڑتا نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل مکہ سے تہارے ور بعہ موض لیس'
تہارے لیے تو عہدہ بیثاتی ہے کہ ہم تم کوتل نہ کریں گے۔

لیکن عاصم بن ثابت مرثد بن ابی مرثد ٔ خالد بن ابی البکیر اورمعتب بن ابی البکیر نے کہا کہ واللہ ہم سی مشرک کا عہد و

﴿ طبقات ابن سعد (صداول) کی کار کار کار کی کی کار کیا۔ عدی اور عبداللہ بن طارق گرفتار کر لیے گئے انہوں نے اپنے آپ کوان لوگوں کے جوالے کردیا۔

حضرت عاصم في الدعة كي مركى قدرتي حفاظت:

انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کا سئسر میں شراب پنے گی۔عاصم نے اس کے دوبیٹوں مسافع وجلاس کواحد کے دن قتل کیا تھا' مگر بھڑوں ( زنبور ) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں کہا کہ ان کواتنی مہلت دو کہ شام ہوجائے کیونکہ اگر شام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں۔ان کے پاس سے چلی جا کیں گی۔ حضرت عبداللّذ بن طار ق میں الدعۃ کی شہادت:

اللہ تعالی نے دادی میں سلاب بھیج دیا جوانہیں اٹھالے گیا دہ ان تین آ دمیوں کولے کر روانہ ہو گئے جب مرانظہر ان پنچے تو عبداللہ بن طارق نے اپناہا تھوری سے چھڑالیا اورا پٹی تلوار لے لی قوم ان کے چیچے رہ گئی تھی۔ان لوگوں نے پتھر مار کرانہیں قتل کردیا۔ان کی قبر مرانظہر ان میں ہے۔

حضرت خبیب اور حضرت زید می این کی مظلومانه شهادت:

خبیب اور زیدگو کے لائے زیدگو مفوان بن امیہ نے خرید لیا گھا پنے باپ کے عوض قبل کرے خبیب بن عدی گو ججیر بن ابی اباب نے اپنے بھا نجے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خریدا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے قبل کرے۔ ان لوگوں نے دونوں کو قیدر کھا' اشہر حرام (وہ مہینے جن میں لوگ قبل وخونریزی کو حرام سجھتے تھے ) نکل گئے تو دونوں کو تعیم لے گئے اور وہاں قبل کر دیا۔ دونوں نے قبل اس کے کہ انہیں قبل کیا جائے دو دور کعت نماز پڑھی خبیب پہلے مخص ہیں جنہوں نے قبل کے وقت دور کعتیں مسئون کیں۔

رسول التمنا التيم المنظم على منازيد شي الدعة كي محبت كا مظاهره:

عمرو بن عثمان بن عبداللہ بن موہب سے مروی ہے کہ موہب نے جوحارث بن عامرے آزاد کر دہ غلام تھے بیان کیا کہ ان لوگوں نے خبیب کومیرے پاس کر دیا تھا۔ مجھ سے خبیب نے کہا کہ اے موہب میں تھے سے تین باتیں چاہتا ہوں:

ا مجھے آب شیریں پلایا کر۔

٢ مجھاس سے بھاجو بتوں كنام پرذرج كياجائے۔

۳: جبوه لوگ میرت قبل کااراده کریں تو مجھے آگاہ کردے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ ہے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھا زید کے قبل میں حاضر ہوا۔ان میں ہے ک ہے کئی نے کہا: اے زید انتہیں خدا کی قتم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپنے عزیز وں میں ہوتے اور تنہارے بجائے محمہُ ہمارے پاس ہوتے کہ ہم ان کی گرون مارتے انہوں نے کہا نہیں۔خدا کی قتم میں یہیں چاہتا کہ محمر تا گاؤیم کو بجائے میرے کوئی کا ٹنا بھی چھویا جائے جو آئییں ایذا دے اور میں اپنے عزیز وں میں جیٹھار ہوں۔

## ا خلقات ابن سعد (صداقل) المسلك المسل

رادی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا'واللہ میں نے بھی کی قوم کواپنے ساتھی سے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر محمد کے ساتھان کے اصحاب کو ہے۔ غزو و کا بنی النضیر:

ماہ رئیج الاوّل سمیمیں ہجرت ہے سنتیں میں غزوہ بنی النفیر ہوا۔ بنی النفیر کے مکانات الغرس اوراس کے متصل تھے جوآج بنی خطمہ کا قبرستان ہے وہ بنی عامر کے حلفاء تھے۔

رسول الله منالين المنظر الله منالين المنظر الله من الله من المنظر الله مناطق الله من المنظر الله مناطق الله من التفير كله الله من الله الله من الله م

عمرو بن عجاش بن کعب بن بسیل العظری نے کہا کہ بیں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پھر ڈھلکا دوں گا۔سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسانہ کر دواللہ تم نے جوارا دہ کیااس کی انہیں خمر دی جائے گی اور بیاس عہد کے بھی خلاف ہے۔ جو جمارے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے۔

رسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُا كَ پاس ان كِ قصد كى خبر آئى۔ آپ اس تيزى سے اٹھ كھڑ ہے ہوئے گویا كى حاجت كا قصد فرماتے ہيں اور مدینے روانہ ہوگئے اصحاب بھى آپ سے آ ملے۔ انہوں نے عرض كيا آپ اس طرح كھڑ ہے ہو گئے كہ جمیں خبر بھى نہ ہوئى۔ فرمایا يہودنے بدعبدى كاارادہ كيا ہے۔اللہ نے اس كى مجھے خبر دے دى۔ اس ليے ميں كھڑا ہو گيا۔

بنی نضیر کودس دِن کی مهلت:

رسول الله منافیق نے محمد بن مسلمہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ میر ہے شہر سے نکل جاؤ اور میر سے ساتھ اس بیل ندر ہوتم نے جس بدعہدی کا قصد کیا موسم شہمیں دس دن کی مہلت ویتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گا۔ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ وہ اس بربھی چندروز تھہر کر تیاری کرتے رہے۔ انہوں نے ذوالجد رمیں اپنے مددگاروں کے پاس قاصدروانہ کیا' اور لوگوں سے تیز چلنے والے اونٹ کرائے پر لیے۔

بى نضير كااعلان جنگ:

ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نکلواور قلع میں مقیم ہوجاؤ میر سساتھ میر سے ہم قوم اور عرب دو ہزار ہیں جو تہہار سے ساتھ میں داخل ہوں گے اور آخر تک مرجا کیں گئ قریظہ اور غطفان کے صلفاء تمہاری قد دکریں گے۔ جو بچھا بن ابی نے کہا: اس سے جبی کولالج پیدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ مظافیظ کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شہر سے نہیں تکلیں گئ ہے ، جو بچھا بن ابی نے کہا: اس سے جبی کولالج پیدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ مظافیظ نے زور سے تکبیر کبی مسلمانوں نے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کبی۔ آپ کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی۔ آ خضرت مظافیظ نے فرمایا بہودنے اعلان جنگ کردیا۔

## اخبرالني من المناقل المعالم المناقل ا

نبی سَلَطْیَزُ اصحاب کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے بنی النظیر کے میدان میں نمازعصر پڑھی علی حقاطۂ کواپناعلم دیا اور مدیبتہ پرابن ام کمتوم مختلطہ بنایا۔

بنوقر يظه كي عليحد كي:

جب انہوں نے رسول اللہ مُلَّالِيْظِ کو دیکھا تو تیراور پھراپنے ہمراہ لے کے قلعوں پر چڑھ گئے ، قریظہ ان سے علیحدہ رہے۔انہوں نے مدونہیں کی ابن الی اوراس کے حلفا کے غطفان نے بھی انہیں بے یارو مدد گارچھوڑ دیا وہ ان کی مدد سے مایوس ہو گئے۔

محاصرة بني تضير:

رسول الله طَالِيْتِم نے ان کا محاصرہ کرلیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہرے نکلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اس کونہیں مانتالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تبہارے لیے تبہاری جانیں ہوں گی اور سوائے زرہ کے جو کچھاونٹ لا دلیں گے وہ ہوگا اس شرط پر یہودائر آئے۔

بى نضير كى جلاوطنى كا فيصله:

آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا'وہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہے تھے۔ آپ نے انہیں مدینے سے جلاوطن کر دیا اور ان کے نکا لئے پر محمد بن مسلمہ کووالی بنایا۔ یہود نے اپنے بچون اور عورتوں کو بھی سوار کرلیا اور وہ چھے سواونٹوں پر سوار

رسول الله مَا لَيْنَ عَلَيْظِ نِهِ قرمايا بيلوگ اپني قوم ميں ايسے ہي جيں جيسے بني المغير وقريش ميں وہ خيبر چلے گئے منافقين کوان پر بروا تج ہوا۔

بی نضیر کے اموال واسلحہ

رسول الله منالیم کم الوں اور ذرہوں پر قبضہ کرلیا۔ آپ کو پچاس ذر بین بچاس خود اور تین سوچالیس تلواریں ملیں۔ بنوالفقیر 'رسول الله منالیم کے لیے مخصوص تھے۔ آپ کے حوائج ضرور بید فع کرنے کے لیے (ان کے اموال) خاص آپ سے لیے تھے۔ آپ نے ان اموال کو پانچ حصوں پرتقسیم نہیں فرمایا۔ نداس میں سے کسی کا کوئی حصد لگایا اپنے اصحاب میں سے چند آ دمیوں کوعطا فرمایا اور ان اموال سے آنہیں وسعت عطا فرمائی۔

جن لوگوں کوعطا کیا گیاان میں سے مہاجرین کے نام جوہمیں معلوم ہوئے سے میں -

ا بوبكرصديق كو بيرجم' عمر بن الخطاب كو بيرجرم' عبدالرحلٰ بنعوف كوسواله ُصهيب بن سنان كوالصراط ُ زبير بن العوام كواور ابوسلمه بن عبدالاسد كواليوبله ُسهيل بن حنيف اورا بود جافه مخاطبهٔ كووه مال ديا به جوابن خرشد كا مال كهلا تا قفا-

## الطِقاتُ ابْن معد (مَدَاوَل) كالعُلْمُون المُعَاتُ ابْن معد (مَدَاوَل) المُعَالِق اللهِ ا

کی چڑوں پر قائم رہنے دیا توبیاللہ ہی کے علم ہے ہوا تا کہ اللہ کا فروں کوذلیل کرے)۔

حسن سے مروی ہے کہ نبی مُلَّاتِیْا نے جب بنی النظیر کوجلا وطن کیا تو فر مایا چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلاحشر ہے اور میں (ان کے ) نشان پر ہوں۔ غرور سر الم

غروة بدرالموعد:

رسول الله مَا الله مَا عُزوهُ بدر الموعد جو بدر القتال كے علاوہ ہے فریقعدہ کے چاند پر ہجرت کے بینتالیسویں مہینے پیش آیا۔ جب ابوسفیان بن حرب نے یوم احدیث واپس ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تہمارے در میان سال کے شروع میں 'بدر الصفر او (کی جنگ کا) وقت مقرر ہے۔ جہاں ہم لوگ مل کے قال کریں گے رسول الله مَا اللَّهُ اللّٰهُ اللّ

نعيم بن مسعود كي مهم پرروانگي!

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس میعاد کی خردی اور روائلی کی تیاری کی جَب میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روائلی ناپسند کی قیم بن مسعودالا شجعی سے میں آیا تو اس سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے محد اوران کے اسحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیس کے۔اب وہ وفت آگیا ہے۔ گریسال خشک ہے۔اور ہماڑے لیے وہ سال مفید ہے۔جس میں سبزہ اور کیٹر پارش ہو۔ مجھے ہیجھی گوارہ نہیں کہ محد روانہ ہوں اور میں روانہ نہ ہوں کیونگہ انہیں ہم پر جراکت ہوجائے گی ہم صرف اس بات پر تیرے ہیں کام کردیں گے جن کا تیرے لیے ہمل بن عمروضامن ہوگا کہ تو مدینے میں بہنچ کراصحاب محد کوان سے جدا کردے۔

وہ راضی ہو گیا انہوں نے انظام کیا' اے ایک اونٹ پرسوار کیا جو تیزی کے ساتھ روانہ ہوااور مدیے میں آیا' اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے ہتھیا رکی خبر دی' تو رسول الله منالین کے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے ضرور ضرور دانہ ہوں گا۔خواہ میرے ہمراہ کو کی شخص بھی روانہ نہ ہو۔

## مدينے ہے روانگی:

الله خير مسلمانون كي مدوكي اوران سے رعب كودور كيارسول الله عَلَّلِيَّةٍ في مدينة برعبدالله بن رواحه كوخليفه بنايا - جيندًا على بن الي طالب بن النون أصلا أن الله على بن الي طالب بن النون كي مسلمانون كي مراه رواحه موسي المورث وسي مسلمانون كي مراه رواحه موسية دويندره موشي مراه عن المسلمانون كي مسلمانون كي مراه رواحه موسية موسية المسلم الم

وہ لوگ اپنامال واسباب تجارت بھی لے گئے بدرالصفر اءا یک مقام اجماع تھا جس میں عرب جمع ہوا کرتے تھے ُوہ ایک بازار تھا جو ذی القعدہ کے جاند ہے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا پھرلوگ اپنے اپنے شمروں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ مسلمان ذی القعدہ کی جاندرات کو پہنچےاور صبح کو بازار لگ گیا۔ وہ لوگ آٹھے ون وہاں رہے 'جو مال تجارت لے گئے تھے۔ اسے فروخت کیا تو انہیں ایک درم پرایک درم نفع ہوا جب واپس ہوئے تو قریش نے ان کی روا تکی من لی۔

# اخبرالبى خانية الله المسلك ال

ابوسفیان بن حرب وہ ہزار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہ برار قریش کے ہمراہ کے سے نکلا ان کے ساتھ پچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچ جو مرانظہر ان میں ہے۔وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سوائے سبزہ اور بارش کثیر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویش چرا کیں اور دود دھ پئیں میسال خشک ہے لہذا میں تو پلٹتا ہوں اور تم بھی پلٹو۔اہل مکہنے اس شکر کا نام جیش السویق رکھا (یعنی ستو کالشکر) اس لیے کہ دہ لوگ ستو بیتے ہوئے نکلے تھے۔

معید بن ابی معید الخزاعی رسول الله مَثَّاتِیْمُ اور آپ کے اصحاب کی بدر میں بہنچنے کی خبر کے میں لایا تو صفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا میں نے مختبے اسی روز اس قوم سے میعادمقر رکرنے کومنع کیا تھا۔اب انہیں ہم پرجراً ت ہوگئی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے بھران لوگوں نے غزوہ خندق کے لیے جنگ وخروج و تیاری شروع کی۔ شدہ سے مال خابی نہ

غزوهٔ بدرالصغرای:

مجاہدے مروی ہے۔ کہ آیت ﴿الذین قال لھد الناس ان الناس قد جمعوا لکد﴾ (بیروہ ہیں کہ لوگول نے ان ہے کہا کہ تنہارے لیے سامان جمع کیا ہے) کی تغییر میں کہا کہ بیابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہاتھا کہ اے محد اُتہاری میعاد بدر ہے۔ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو آل کیا تھا تو محمد مُناکھی کے فرمایا 'قریب ہے۔

نبی مَلَا ﷺ الله وعدے کے مطابق گئے بدریں اثرے اور بازار کے وقت پنچے اللہ تبارک وتعالیٰ کا قول یہی ہے: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لمدیمسهم سوء﴾ (بیلوگ اللہ کے ایسے فضل ونعت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہیش آئی) فضل وہ ہے۔ جوانہیں تجارت سے ملائیر (غزوہ) غزوہ بدرالصغزی ہے۔

غزوهٔ ذات الرقاع:

رسول الله مَا لَيْنِيمُ بَجِرت كِسِنتَا لِيهو بِي مِبِينَا ما ومحرم بين غروة وَات الرقاع كے ليے روانه ہوئے۔

کوئی آنے والا مدینے میں اپنا مال تجارت لایا۔اس نے رسول اللہ مُلَاثِیْنِ کے اصحاب کوجُردی کہ انمار و تعلیہ نے مقابلے کے لیے پچھ کروہ جمع کیے ہیں 'یہ خبررسول اللہ مُلَاثِیْنِ کو کہنچی تو آپ نے مدینے پرعثان بن عفان ٹیکائیڈ کو قائم مقام بنایا اور شب شنبہ ارمرم کو چارسواصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔آپ چلتے جلتے ان کے مقام جو شنبہ ارمرم کو چارسواصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔آپ چلتے ان کے مقام جو ذات الرقاع میں تھا آگئے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سرخی وسیا ہی وسفیدی کی زمینیں ہیں اور الخیل کے قریب السعد اور الشر ہ

کے درمیان ہے۔ مرا

تيبلى بارنمازخوف

آپٹے آن مقامات میں سوائے عورتوں کے کسی کونہ پایا 'انہیں گرفآد کر لیاان میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ کے نماز کا وفت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ وہ لوگ جملہ کر دیں گے۔رسول اللہ مُثَاثِّؤ نے نماز خوف پڑھائی یہ سب سے پہلاموقع تھا جوآپ نے نمازخوف پڑھی۔

## 

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مُنَافَیْنِ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ذات الرقاع میں ہم کسی سامیہ دار درخت کے نیچے ہوتے توا ہے رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا۔ رسول اللہ مُنافِیْنِ کی تلوار ایک درخت سے لئکی ہوئی تھی' اس نے وہ لے لی اور سونت لی' رسول اللہ مُنافِیْنِ سے کہا کہ کیا آپ بھے سے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں' اس نے کہا پھر جھے ہے آپ کوکون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ بھے تھے سے بچائے گا۔اسے اسحاب نے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں کردی اور لئکا دی۔

اذ ان کهی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو دورکعتیں بڑھا ٹیل' وہ لوگ پیچے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھا ٹیل'رسول اللہ سَکَاٹِیْزُمْ کی چاررکعتیں اور ہر جماعت کی دورکعتیں۔ غزوہ کو ومنة الجندل:

ماہ رہے الا قال میں ہجرت کے انجاسویں مہنے رسول اللہ منافیر کم کا غز وہ دومۃ الجندل ہے۔

رسول الله سَالِیْمُ کواطلاع ملی که دومهٔ الجندل میں بہت بڑی جاعت ہے جوشتر سواراور مزدورادھرے گزرتے ہیں۔ وہلوگ ان برظلم کرتے ہیں ان کاارادہ مدینے پرحملہ کا ہے۔

دومة الجندل شام كراسته ك كنارے پر بئ اس كاور وُشق كردميان پانچ رات كى مسافت باور مدينے سے پندرہ ياسولدرات كى مسافت ہے۔

## مدینه میں حضور عَلائظہ کی نیا بت:

رسول الله مُثَالِيَّةِ نِهِ لَوگوں کو بلایا 'مدینے پرسباع بن عرفط الغفاری کواپنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵ رﷺ الا وّل کوایک بزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے ہے دن کو پوشیدہ ہوجاتے ہے ہمراہ ایک رہبر بی عذرہ میں سے تھا۔ جس کا نام ندکور تھا۔ جب آپ ان لوکوں کے نزدیک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہے تھے۔ اتفا قا اونٹوں اور بکر یوں کے نشان تھے آپ نے مولیثی اور چرواہوں پرجملہ کیا جول گیا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔

اس کی خبر اہل دومہ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اللہ مُلَّا ﷺ ان کے میدان میں اتر ہے مگر وہاں کوئی نہ ملا' آپ وہاں چند روز تھہرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیں وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہ ملا۔ ایک مخص گرفتار ہوا اس ہے رسول

## اخبراني العاق ابن سعد (منداقل) العالم العال

الله مَثَلَيْظِ نَهِ دريافت فرمايا تواس نے كہا كہ وہ لوگ جب ہى بھاگ گئے جب انہوں نے بيسنا كرآپ نے ان كے اونٹ پكڑ ليے بين آپ نے اس پر اسلام پیش كيا' وہ اسلام لے آيا۔

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ ٢٠ ررئ الآخر كواس طرح مدين واليس بوئ كرة بكو جنك كي توبت نبيس آئي -

عييندبن صن عمامه

اسی غزوے میں رسول اللہ متالیقی نے عیبنہ بن حصن سے اس امر پرصلے فرمائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب وجوار سے المراض تک جانور چُرائے وہ مقام سرسبز تھا۔اور عیبنہ کا شہر خشک تھا۔تعلمین المراض سے دومیل ہے اور المراض ریڈہ کے راستے پر مدیخے سے چھتیں میل کے فاصلے پر ہے۔

غزوه المريسيع:

شعبان ﷺ جین رسول الله مَالِظُیْمُ کاغزوہ الریسیع ہے۔ بنی المصطلق خزاعہ میں سے تھے۔جو بنی مدنج کے صلفاء تھے۔ وہ اپنے ایک کنویں پر اتر اکر تے تھے جس کانام الریسیع تھااس کے اور الضرع کے درمیان تقریباً ایک دن کی مسافت تھی الضرع اور مدیئے کے درمیان آٹھ برد (۹۲)میل کا فاصلہ تھا۔

#### الحارث بن الي ضرار:

ان کاسر غنداور سردار الحارث بن البی ضرار تھا۔ وہ اپٹی قوم میں اور ان عربوں میں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہوں ہیں گیا جن پراس کا قابوتھا انہیں رسول اللہ سکا تین ہے۔ جنگ کی دعوت دی ان لوگوں نے مان کی اور اس کے ہمراہ آپ کی طرف جانے کی تیاری کی۔ بیخبررسول اللہ سکا تین تی تو آپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو بھیجا کہ وہ اس کا علم حاصل کریں انہوں نے آپ کو ان کے حال کی خبر دی رسول اللہ سکا تھے دیں سکے دیں کے باک ڈور پکڑ کر دوانہ ہوئے۔ جو تعداد میں تیس سے دیں مہاجرین کے اور بین انصار کے۔

#### مرينه بين قائم مقام:

آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت ہے آ دمی روانہ ہوئے 'جواس سے بل کسی غزوے میں روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے پر زید بن حارثۂ کو قائم مقام بنایا 'ہمراہ دوگھوڑے تھے(ا)لزاز (۲)الظرب۔

ی تخضرت مَثَّاثِیْم ۲رشعبان ہوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے 'حارث بن ابی ضرار اور اس کے ہمراہیوں کورسول اللہ مَثَّاثِیْم کی روا گلی کی اور اس امر کی خبر کلی کہ اس کا جاسوں قتل کر دیا گیا 'جھے اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ مَثَلَّثِیْم کی خبر لائے ۔

حارث اس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوارگز را انہیں بہت خوف ہوا۔ جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اللہ عَلَّا اِلْمُ اِسْعِعِ بِهِ بِی کئے ۔ جوا کی گھاٹ ہے آپ نے وہاں اپنا خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا۔ ہمراہ عا کشداورام سلمہ ڈیا ہوتا تھیں ۔ آغاز جنگ: "

لوگوں نے جنگ کی تیاری کی رسول اللہ مَالِیُمُ نے اپنے اصحاب کوصف بستہ کیا مہاجرین کا جھنڈ اابو بمرصدیق میں اندو

# کے طبقات ابن سعد (متسان ل) کی مسلم اللہ میں انہوں نے تیرا ندازی کی پھررسول اللہ میں اللہ میں انہوں نے اصحاب کو علم دیا تو انہوں نے کیار گی حملہ کر دیا مشرکین میں سے کوئی شخص نہ بچا' دی قتل ہوئے اور باقی گرفتار ہو گئے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اور کے مردول عورتوں اور سے رکوئی مقتول نہیں ہوا۔ این عمر جی بھنا بیان کرتے تھے کہ سے دی گئے گئے میں میں ان کرتے تھے کہ

یباری مند سردی سرین یک سے وی س سے بچا وی می ہوئے اور ہوں دیار ہوئے دیوں مید ویہ اس مردی سروں دروں سروں کے بچوں کو گرفتار کر لیا اونٹ بکری پکڑی مسلمانوں میں سوائے ایک شخص کے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ ابن عمر ہی شنا بیان کرتے تھے کہ نبی منافظ نے اس طرح ان پر جملہ کیا کہ وہ لوگ غافل تھے اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پر پانی پلایا جارہا تھا۔ آپ نے ان کے بیار تات کے بیار تات کے بیار تات کے بیار کا تات کے بیار تات کے بیار کا تات کے بیار کا تات کے بیار کی بیار کا تات کے بیار کی بیار کیا کی بیار کیار کی بیار کیار کیار کیا کہ بیار کی کی بیار کی بیار

جنگ جو يوں كوتل كرديا۔ اور بچوں كوتيد كرايا مكر بملى روايت زيادہ جابت ہے۔

آ پ نے قیدیوں کے متعلق تھم دیا ان کی مشکیس میں وی گئیں ان پر آپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا' مال غنیمت کے متعلق تھم دیا تو وہ جمع کیا گیا اور اس پر آ پ نے اپنے آزاد کروہ غلام شقر ان کو عامل بنایا' بچوں کوایک طرف جمع کیا 'خمس گفتیم اور مسلمانوں کے حصول پرمجمیہ بن جزء کو عامل بنایا۔

قیدی تقتیم کردیئے گئے اور لوگوں کے پاس بیٹنج گئے اونٹ اور بکر بیاں بھی تقتیم کی گئیں ایک اونٹ کودس بکر بول کے برابر کیا گیا۔گھر کا سامان اس کے ہاتھ فروخت کیا گیا جوزیا وہ دیتا تھا۔گھوڑے کے دوجھے اس کے مالک کا ایک حصد اور بیادے کا ایک حصہ لگایا گیا اونٹ دوہزار تنے۔اور بکریاں پانٹج ہزار۔

جورية بنت الحارث كے ساتھ حضور عليك كا نكاح:

قیدی دوسوگھروالے تھے۔ جو یر یہ بنت الحارث بن الی ضرار ٹابت بن قیس بن شاس اور ان کے پیچازاد بھائی کے حصہ میں آئی ان دونوں نے اسے نواو قیرسونے پر مکا تب بنا دیا اس نے رسول الله سَلَّ اللَّهِ اللّٰہِ عَلَیْ کِسَات کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف ہے اداکر دیا اور ان سے عقد کر لیا وہ ایک خوب صورت الزکی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے بن المصطلق کے ہرقیدی کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا پیٹھی روایت ہے۔ کہ آپ نے ان کی تو م کے جالیس آدمیوں کی آزادی کوان کا مہر قرار دیا۔

قیدیوں میں وہ بھی تھے۔جن پر بغیر فدیہ کے رسول اللہ علیقیائے احسان فر ایا اور وہ بھی تھے جن سے فدیہ لیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کا بقدر چیرحصوں کے فدیہ لیا گیا بعض قیدیوں کو مدینہ لائے تو ان کے دارث آئے اور انہوں نے ان کا فدیہ ادا کیا۔ بنی المصطلق کی کوئی عورت الی نہ تھی جواپئی تو میں واپس نہ گئی ہو۔ یہی جارے نز دیک ٹابت ہے۔

سنان بن وبرالجهنی نے جوانصار میں سے تصاور بنی سالم کے حلیف تصاور جہاہ بن سعیدالغقاری نے پانی پر جھڑا کیا' جہاہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی : "یا للانصار" (اے انصار) اور جہاہ نے آواز دی"یا قریش 'یا لکناند" (اے کنانہ) قریش فوراً متوجہ ہوئے اوراوس اور نزرج بھی متوجہ ہوئے انہوں نے ہتھیا رنکال لیے' مہاجرین وانصار میں چند آدمیوں نے گفتگو کی شان نے اپناحق چھوڑ دیا اور انہیں معاف کردیا' انہوں نے سلح کرلی۔

ابن الی کے برے خیالات:

عبدالله بن ابی نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والا ڈکیل کووہان سے ضرور تکال دیے گا۔وہ اپنی

## اخبار البي العالم المعالم الم

قوم کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو موجود تھے۔ اور کہا کہ بیدوہ ہے جوتم نے خود اپنے ساتھ کیا زید بن ارقم نے سناتو نی سکا پیٹی کاس کا قول پہنچادیا۔ آپ نے کوچ کا تھم دیا اور اس وفت روانہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی لوگوں ہے آ کے بڑھ گئے اور اپنے باپ کے انظار میں راستے میں تھم کئے۔ جب انہوں اس کودیکھا تو اسے تھم الیا اور کہا کہ میں اس وقت تک مجھے نہ چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ بچھ جائے کہ تو ہی ذکیل ہے اور محمد مکا ٹیٹی تا مور سے اور محمد مکا ٹیٹی تا مور سے اس

ان کے پاس سے رسول اللہ مُنگافی گزرے۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہے گاھن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گئے۔ منتع سے سے ساتھ پیش آئیں گئے۔

سيده عائشه خاه غفا كاماراورتيم كاحكم:

ای غزوہ میں عائشہ رہی ہوئی کا ہار گرگیا' اس کی تلاش میں لوگ رکے تو تیم کی آیت نازل ہوئی۔اسید بن تھیسرنے کہا کہ اے آل ابو بکر تمہاری بیر پہلی برکت کیسی اچھی ہے اسی غزوے میں عائشہ ٹی اٹنٹا کا واقعہ اور ان کی شان میں تہت لگانے والوں کا قول ہوا۔ راوی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت ٹازل فرمائی۔

غزوهٔ خندق یاغز وهٔ احزاب:

ذى القعده م يه يهين رسول الله عَلَيْتِهُمْ كاغر وهَ خندت جاوريكى غزوهَ احزاب ہے۔

قريش اور بني نضير كامعامده:

رسول الله مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مِلْ وَلِي اللهِ وَمَعْمِر جِلِي گئے ان کے اشراف ومعززین میں سے چند آ دی مکدروانہ موئے اور قریش کے پاس تھر کر انہیں رسول الله مَا لَيْهُ عَلَيْهِم کے مقابلہ کی ترغیب دی ان سے انہوں نے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا وہ لوگ ان کے پاس سے نکل کر غطفان وسلیم کے پاس آ سے ای تامی کے باس سے بھی روانہ ہوگئے۔

دشمنان اسلام كااجتماع:

قریش تیار ہوگئے انہوں نے متفرق قبائل کواوران عربوں کو جوان کے حلیف تھے جمع کیا تو چار ہزار ہو گئے دارالندوہ میں جینڈا تیار ہواا سے عثان بن طلحہ بن البی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سوگھوڑے اور پندرہ سواونٹ لے چلے ابوسفیان بن حرب بن امیدان کا سردارتھا۔ مرائظہر ان میں بنوسلیم بھی ان کے پائل پہنچ گئے جوتعداد میں سات سوتھے۔ ان کا سردارسفیان بن عبدائشس تھے۔ جوحرب بن امید کا حلیف اور اس ابوالاعور السلمی کا باپ تھا۔ جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا۔

ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی سرواری طلحہ بن خویلدالا اسد فی کررہا تھا۔ فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب تنھے وہ ایک

بزاراونٹ تھے۔ان کا سردارعیبنہ بن حصن تھا۔

الثجع نكلے وہ عارسو تھے۔اوران كى سردارى مسعود بن زهيله كرر ہاتھا۔

#### 

بنومره نكلے جوچارسوتھے۔ان كاسپەسالارجارث بن عوف تھا۔

ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔

ز ہری نے روایت کی ہے کہ حارث بن عوف بنی مرہ کووالیس لے گیا ان میں غزوہ خندق میں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اس کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے' مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں حارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے او رحسان بن ثابت جی شوئونے ان کی ججو کی۔

كفاركي مجموعي تغداد:

وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیااور جوغز وۂ خندق میں شریک ہو کیں تعدا دمیں دس ہزارتھیں ان کے بہت ہے گروہ تھےاور وہ تین کشکر دمل میں تھے سب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ تھی ۔

مثاورت ہے خندق گھودنے کا فیصلہ:

رسول الله مَثَّالِيَّةِ كُوان لوگوں كے محے سے روانہ ہونے كی څرکنجی تو آپ نے اصحاب كو بلایا انہیں دشن كی خبر دی اور مشورہ کیا سلمان فارس چھد مند نے خندق كی رائے دى جومسلمانوں كو پسندآئی۔

رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الل

آپ نے ہرجانب ایک جماعت کومقر دفر مایا مہاجرین رائج کی طرف سے ذباب تک کھود رہے تھے اور انصار ذباب سے جبل بنی عبید تک ہاتی مدینے میں عمارتیں باہم ملی ہوئی تھیں۔ جس سے ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ بنوعبدالا شہل نے رائج سے اس کے پیچھے تک خند تی کھودی اور اس طرح مجد کی پشت تک آگئ۔ بنودینار نے جرباء سے اس مقام تک خند تی کھودی جہاں آج (بعہد مصنف) این الی المجوب کا مکان ہے اس کے کھودنے سے چھون میں فارغ ہوئے۔

غورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام:

مسلمان بچوں اورعورتوں کوقلعوں بین اٹھائے گئے۔رسول اللہ مَلَّاتِیْمُ ۸رذی القعدہ یوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے آپ کا جھنڈا جومہا جرین کا تھازید بن حارشا ٹھائے ہوئے تھے انصار کا حجمنڈ اسعد بن عبادہ میں منطق تھے۔ بنوقر بظہ کی غداری:

ابوسفیان بن حرب نے بیچیٰ بن اخطب کو خفیہ طور پر بن قریظہ کے پاس بھیج کران سے درخواست کی کہوہ اس عہد کو تو ڑ دیں جوان کے اور رسول اللہ منگافیز کے درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقابلہ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوجا کیں (پہلے تو) انہوں نے انکار کیا۔ پھر مان لیا۔ بینجر ٹبی منگافیز کو کپنجی تو آپ نے کہا: "حسبنا الله و نعمہ الوکیل" (ممین اللہ کافی ہے اور وہ کیسا اچھا

کر طبقات این سعد (صدائل)

کارساز ہے) نفاق ظاہر ہوگیا لوگ جگگ سے ڈر گئے۔ مصیبت بوھ گئ خوف شدید ہوگیا۔ بچوں اور عورتوں کا اندیشہ ہونے لگا۔
وہ ایسے ہی ہو گئے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ اذجاء کھ من فوقکھ ومن اسفل منکھ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ﴾ (وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپراور نیچ سے تہارے پاس آ گئے اور جب کہ نگاہیں کج ہوگئیں اور کلیے منہ کوآ گئے)۔

رسول الله سَالِيَّةُ اورمسلمان وشمن كے سامنے اور مقابلہ سے ہنتے نہ تھے۔سوائے اس كے كدا پنی خندق كورو كے ہوئے تھے اور اس كی حفاظت كرر ہے تھے۔

رسول الله مناليني اسلم كودوسوآ دميوں كے ہمراہ اور زيد بن حارثه مخالف كوتين سوآ دميوں كے ہمراہ سيجة رہتے سے جو مدينے كى حفاظت كرتے سے اور بلندآ واز سے تكبير كہتے سے سياس ليے كد بچوں پر بنوقر بظه كى طرف سے خوف كيا جاتا تھا۔ عباد بن بشرمع دوسرے انصار كے دسول الله منالين كيا كرتے ہے ۔ في كل ها ظت پر سے جوتمام رات پاسبانى كيا كرتے ہے ۔ غزوة خند ق ميں جھڑ بيري :

مشرکیئن نے اپنے درمیان باری مقرر کر لی تھی کسی دن صبح کوابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن خالد بن ولید کسی دن عمرو بن العاص کسی دن ہمیر بن افی ویب اور کسی دن ضرار بن الخطاب الفہری۔ پیلوگ برابراپنے گھوڑوں کو گھمایا کرتے تھے بھی الگ الگ ہوجاتے تھے اور بھی مل جاتے تھے رسول اللہ منافظی کے اصحاب سے مقابلہ کرتے تھے اور اپنے تیراندازوں کو آگے کردیتے تھے۔ جو تیر چھنکتے تھے۔

میں میں العرقہ نے سعد بن معاذی شدورے ایک تیر مارا جوان کی کلائی کی رگ میں لگا اور کہا کہ اسے پکڑ۔ میں ابن العرقہ ہوں رسول الله علی پی اللہ تعالی مجھے دوزخ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر ماراوہ ابواسامہ العمی تھا۔

کفار کے روساء نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ کسی دن ضبح کوسب جا کمیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے لٹکر تھے۔وہ خندق میں کوئی ایسی نگ حبگہ تلاش کرنے گئے۔ جہاں سے اپنالشکر نبی عظیق اور آپ کے اصحاب تک پہنچادیں۔ مگرانہیں ندلی۔

انہوں نے کہا کہ بیالی تدبیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخضرت مَثَّلِیُّا کے ہمراہ ایک فاری شخص ہے جس نے آپواس بات کامشورہ دیا۔انہوں نے کہابیای کی تدبیر ہے۔ میں مراقبا

عمرو بن عبدود كافل:

وہ ایسے تنگ مقام پر پہنچ جے مسلمان بھول گئے تھے عکر مہ بن ابی جہل نوفل بن عبداللذ ضرار بن الخطاب بہیر ہ بن ابی وہب اور عمر و بن عبدوداس سے گزر گئے عمر و بن عبدود جنگ کی دعوت دینے لگا کہ

وقد بهجت من النداء لجمعهم هل من مبازر

## اخبار الني مايية

"ان كى جماعت كوآ واز دية دية خودميرى آواز بيره كى كديكو كى لان والاجومقا بله كو لكائ

عمر و بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھا علی بن اتی طالب میں ایٹ سے کہایا رسول اللہ میں تا ہیں اس ہے گڑوں گا 'رسول الله طَالِيَةً نَ أَنْهِينَ ا بِي تَلُوارُوي عمامه باندُها اوركها الساللة الله على الله على مدوكر على محالفة اس كے مقابلہ كے ليے نکلے ان میں سے ایک دوسرے کے قریب ہوگیا غباراڑااورعلی جی ایٹھ نے اسے مار کوتل کر دیا اور تکبیر کہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے آل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھی پشت پھیر کر بھا گان کے گھوڑے انہیں بچالے گئے زبیر بن العوام نے نوفل بن عبداللہ پر تلوارے تملہ کیا 'اے مارکے دوکلڑے کر دیا۔

#### جنك كا آغاز:

آخر پی گیری کدوسرے دن مقابلہ ہوگاسب نے رات اس حالت میں گزاری کدایئے ساتھیوں کو تیار کرتے رہےا ہے نظكروں كو پھيلا ديا۔ رسول الله علي في جانب بہت بڑالشكر مقرر كيا جس ميں خالد بن الوليد تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی كهرات كے تك يبي سلسله جارى رہاندوه اپني جگه سے بہت سكے ندرسول الله مَالَّيْنِ كُوفِرست مِلى كدنماز ير ه كيس آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ظہر پڑھی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء پہال تک کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ متفرق ہوکرا ہے اپنے مقام ولشكرى طرف واپس ہو گئے ۔مسلمان رسول الله سگانٹی کا جیمے کی طرف واپس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شهادت:

اسید بن حنیر دوسومسلمانوں کے ہمراہ خندق ہی پر ہے خالدین ولیدمشر کین کے شکر کے ساتھ ملیٹ پڑا جومسلمانوں کی تلاش میں تفاقموڑی دیرانہوں نے مقابلہ کیامشر کین کے ہمراہ وحثی بھی تھا اس نے طفیل بن نعمان کو جوسلمہ میں سے تصابیًا نیز و تھیج کے ماراانبیں قبل کرکے وہ لوگ بھاگ گئے۔

## نمازعصر کی قضاء:

رسول الله مَا لَيْنِ إِلَيْ خِيمِهِ كَي طرف كُيَّ آپ نے بلال حَيَالَة وَ كَتَكُم ديا تو انہوں نے اذان كهي اورظهر كي ا قامت كمين پھر آپ نے نماز پڑھی انہوں نے ہرنماز کے بعد علیحدہ علیحدہ آقامت کہی آپ اور آپ کے اصحاب نے قضا نمازیں پڑھیں اور فر مایا ان لوگوں نے ہمیں تماز وسطی لیتی عصر سے بازر کھااللہ تعالیٰ ان کے شکو ں اور قبروں میں آگ جرد ہے۔

اس کے بعدان لوگوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جو دھو کے کی امید میں تھے رسول اللہ علی اور آپ کے اصحاب دی رات سے زائد محصور رہے تھے کہ ان میں سے ہرایک کو پریشانی ومشقت لاحق ہو کی۔

ر سول الله مَثَاثِيمًا نے ارادہ کیا کہ غطفان ہے آپ اس شرط پر مصالحت کرلیں کہ انہیں ایک تہائی پھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتفاقی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جائیں۔

انسارنے اس سے افارکیا تو آپ نے بیارادہ ترک کردیا۔

## ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (سداوَل) ﴿ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حفرت نعيم بن مسعود وفي الدّود كي حكمت عملي:

نعیم بن مسعود الانتجی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو زینت دی وہ قریش اور قریظہ اور غطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کواریا کلام پہنچایا جس سے ہرگروہ سمجھا کہ وہ اس کے خیرخواہ ہیں کفار نے ان کا قول قبول کرلیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ مثالیقیا سے ان کی مخالفت ترک کرادی۔

تعیم ایسی چال چلے کہ ہرگروہ کوایک دوسرے سے وحشت ہوگئ قریظہ نے قریش سے صانت طلیب کی تا کہ وہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے دن سرکٹی کی تھی تو وہ بندراور سور بنا دیئے گئے۔ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کون نہیں دیکھتا جو میں بندراور سور کے بھائیوں سے مدد مانگتا ہوں۔

## آ ندهی کی صورت میں غیبی امداد:

الله تعالیٰ نے شب شنبہ کوا یک ہوا بھیجی جو شرکین کا کام تمام کر گئی ہوااتی تیز چلی کہ ندتو کوئی خیمہ تھہر سکااور نہ ہانڈی' رسول الله مَا اللّٰیْوْلِم نے ان کی طرف حذیفہ بن نعمان ری اسٹور کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لائمیں ۔اس شب کورسول الله مَا اللّٰیُوْلِم کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھتے رہے۔

### ابوسفيان كافرار:

ابوسفیان بن حرب نے کہاا کے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہوجو قیام گاہ ہو' گھوڑ ہے اوراونٹ ہلاک ہو گئے' میدان خشک ہو گیا۔ بنوقر بظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ گئی ہے جوتم و کچور ہے ہولہذا کوچ کر وہیں بھی کوچ کرتا ہول۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھ گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین پیروں سے کو دااس نے اس کی رسی اس وقت تک نہ کھو لی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے لگے سارالشکر تیزی سے روانہ ہو گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشہ سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولید کو دوسوسواروں کے ہمراہ لشکر کے پیچھے جھے پر ابنا محافظ مقرر کیا۔

## لشكر كفار كى واليبى :

حذیفہ خیاہ نئو رسول اللہ مٹائیٹیٹا کے پاس لوٹے اور آپ کوتمام واقعے کی خبر کی رسول اللہ مٹائیٹیٹا کو اس طرح میں آپ کے سامنے لٹنکروں میں ہے ایک بھی نہ تھا سب اپنے اپنے شہروں کو دفع ہو چکے تھے نبی مٹائیٹیٹا نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مکان واپس جانے کی اجازت دے دی وہ لوگ جلدی جلدی اورخوش خوش روانہ ہوئے۔

#### شهدائغ وهٔ خندق:

جولوگ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان میں ریجی تھے: (۱) انس بن اوس بن عنیک جو بنی عبدالاشہل میں سے تھے انہیں

## اخباراني عد (عداول) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي المالي المسلك المباراتي الملك المسلك المباراتي الملك المسلك المباراتي الملك المسلك المباراتي الملك المباراتي الملك المباراتي ال

خالد بن الولید نے قبل کیا تھا۔ (۲) عبداللہ بن مہل الاشہلی (۳) تعلیہ بن علمہ بن عدی بن نالی 'جن کوہبیر ہ بن وہب نے قبل کیا (۴) کعب بن زید جو بنی وینار میں سے تھے انہیں ضرار بن الخطاب نے قبل کیا۔

مشرکین میں سے عثان بن منبہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہوا جو بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھامشر کین نے پندرہ روز مسلمانوں کامحاصرہ کیارسول اللہ مَنَّالِیُّ کِلِم ۲۳ ذی القعدہ یوم چہارشنبہ مصرے کودا پس ہوئے۔

مہاجرین وانصار کے لیے دعائے نبوی منافی ایکے

انس بن مالک می طور ہے مروی ہے کہ مہاجرین وانصار طونڈی صبح میں نکل کر خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ سکا طیار فرمانے گلے: اے اللہ! فیرقو آخرت ہی کی خیر ہے۔ لہذا انصار ومہاجرین کی مغفرت فرماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محر سے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم ہاتی رہیں۔

انس بن ما لک می دورے مروی ہے کہ نبی مظافیا کے اصحاب جب خندق کھودر ہے تھے تو کہدر ہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیشہ کے لیے جہاد کی بیعت ہے جب تک ہم باقی رہیں ئبی مظافیا فرمار ہے تھے اے اللہ خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے للہ دا افسار ومہاجرین کی مغفرت فرما آپ کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر بودار جر بی تھی انصار نے اس میں سے کھائی اور نبی مظافی اور نبی کی مظافی اور نبی کی خیر ہے۔

#### لسان نبوت براشعار:

مہل بن سعد شی اور ہے مروی ہے کہ نبی مگالی ایم اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھوور ہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی ڈھور ہے تھے رسول اللہ متالی کے اللہ متالی کی مغفرت فرما۔
کی مغفرت فرما۔

براء بن عازب جی دورے مے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ مُکا اُنٹا کا اسلام کی فرصورے میے می نے آپ کے شکم مبارک کی سفیدی کو چھیالیا تھا۔ آپ بیا شعار پڑھ رہے تھے:

اللهم لو لا انت ما اهتيدينا ولا تصدقنا ولا صلينا "
"اكالله الروّنه وتا تورجم بدايت يات من شركة اورنه نماز يرصة -

فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا بس ہم پرسکون تا زل کرجب ہم (ویمن سے ) ملیں تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔

ان الاولی لقلہ بغوا علینا ادا ارادوا فینہ ابینا ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے اٹکارکیا''۔ ''ہم نے اٹکارکیا''اے آپ بلندآ واز نے فرمار ہے تھے۔

سعید بن جیر فادد سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینے میں ہوا تھا ابوسفیان بن حرب آیا جو قریش اس کے ساتھ منے جو

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی مسل کی مسل کی است اخبار البی سائیلیا کی است کا بعد سے بنی اسد میں سے اور ابوالاعور کنا شاور عیدنیہ بن حصن میں سے ان کے تالع تھے جو عُطفان وظلیمہ میں سے عیدنیہ بن حصن کے تالع تھے بنی اسد میں سے اور ابوالاعور جواس کے تالع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آيات قرآني كانزول:

تریظ اور رسول الله مَنْ الله تعالى نے انہى كے بارے ميں نازل فرمایا:

﴿ وانزل الذين ظاهر وهم من اهل الكتاب من صياصيهم ﴾

''اورجن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتارویا''۔

جرئیل علائلہ آئے ان کے ہمراہ آند طی تھی۔ جب آپ نے جرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا:'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرالیں آندھی جیجی جس نے خیمول کوا کھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پھینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الله تعالى في يه يت نازل فرما كى:

﴿ اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾

''اس وقت کو یاد کروجب تمہارے پاس ایک لشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اورا پیے شکر کو بھیجا جے تم نہیں ویکھتے تھے )اس کے بعدر سول الله ظافیر الله طافیر اللہ واپس ہوئے''۔

مراجعت مدينه:

ابوبشرنے کہارسول اللہ طَالِقَیْم جب آئے مکان سے دالیس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جرئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھتا ہوں واللہ ہم اب تک (گھوڑ نے سے) نہیں اڑے۔ اٹھیے رسول اللہ طَالِقَیْمَ نے اپنے اصحاب کُھم دیا کہ دہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

علی بن آبی طالب می النوسے مروی ہے کہ نبی مُلاَثِیم نے یوم خندق میں فرمایا اللہ تعالی ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآآگ ہے بھردے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سیمال میں منا

نماز وسطی قضاء ہونے پرافسوس:

علی بن ابی طالب بی افغان کے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب بیس عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا آؤ نبی مظافی نے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ ہے بھردے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی ہے دوکا بہاں تک کہ سورج غائب ہوگیا یا فرمایا سورج لوث گیا 'حضرے علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے۔ علی محافظہ ہوا کہ اللہ ان کی اللہ ان کی اللہ ان کی تعرف مایا 'انہیں (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کوآگئے ہے جوعصر ہے بازر کھا۔

## الطبقات ابن سعد (متداة ل) المسلك الم

ابی جعہ سے جنہؤں نے نبی مُعَاقِیْقُ کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی مُعَاقِیْقُ نے سال اجزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے'انہوں نے عرض کیا بیارسول اللّٰہ مَثَاقِیْقُ ہم نے تونہیں پڑھی آپ نے مؤذن کو حکم ویا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھرمغرب دہرائی۔

صحابه كووظيفه كالعليم:

ابن ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پر شب خون مارا جائے تو تمہار اور دیہ ہوگا''حم لا ینصرون''

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُنگانیا کے ایک صحالی نے بیان کیا کہ نبی مُنگانیا کے شب خندق میں فرمایا 'میرا خیال یمی ہے کہ وہ قوم تم پررات ہی کوشپ خوں مارے گی تمہارا شعار ''محم لا یعصرون " ہے۔

سعیدین المسیب و مشیل سے مروی ہے کہ شرکین نے خندق میں چوبیں رات تک نبی مالی کا عاصرہ کیا۔

#### نفرت اللی کے طلبگار:

این المسیب ولیسی المسیب ولیسی المسیب ولیسی کرجب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی علیسی اور آپ کے اصحاب کا دس روز سے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا کیکو مشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی منالیسی نے فرمایا اسے اللہ میں جھے سے تیراعہداوروعدہ طلب کرتا ہوں اسے اللہ اگر تو چا ہے تو تیری عبادت نہ کی جائے۔ وہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ نبی منالیسی خالی اس برا کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا اتفاقی کرادے گا عیمیہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میراحصہ مقرر فرمادیں تو میں کردوں گا۔

نبی مُنَالِیَّا نِے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافر ہے بیاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی توانہوں نے کہا کہ اگرآپ کسی بات پر (اللّٰہ کی طرف ہے ) مامور ہیں تواللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فرمایا اگر بیں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا نیے میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تکوار کے پچھے نہ دیں۔

## تعیم بن مسعودالاسجعی کی کامیابی:

ابن ابی بیج سے مروی ہے کہ اسی وفت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے لیکا بیک قیم بن مسعود الانتجی آ گئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔ احز اب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی قول کے بیم معنی میں ، ﴿و کفی اللّٰہ المؤمنین الفتال﴾ اور جنگ میں اللہ ہی موشین کے لیے کافی ہوگیا۔

مشر کین کے لیے رسول اللہ مَلَاثِیْتُ کی بددعا:

جابر بن عبداللہ چھینئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق نے معجد میں دوشنہ سے شنبہ جہارشنبہ کواحز اب کے لیے بددعا ک

## اخدان معد (عدادل) كالمنظمة المستعد (عدادل) كالمنظمة المن ماليفا

کنانداورعیبندین حسن میں سے ان کے تالع تھے جوغطفان وظلیحہ میں سے عیبندین حسن کے تالع تھے' بنی اسد میں سے اورا بوالاعور جواس کے تالع تھے جو نی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تالع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

أيات قرآني كانزول:

۔ قریظ اور رسول اللہ طَالِیْمُ کے درمیان معاہدہ تھا۔انہوں نے اسے تو ژدیا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿ وَانْزِلُ الذِّينَ ظَاهِرُ وَهُمْ مِنْ أَهُلُ الْكِتَابُ مِنْ صِياصِيهُمْ ﴾

'' اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدو کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتارو یا''۔

جرئیل علائل آئے ان کے ہمراہ آئد حمی جب آپ نے جرئیل کودیکھا تو تین مرتبہ فرمایا.'' دیکھوخوش ہوجاؤ''اللہ نے ان پرائیں آئد ھی بھیجی جس نے خیموں کوا کھاڑ دیا۔ ہاٹڈیاں الٹ دیں کچاووں کو فون کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پھیٹکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي:

﴿ ادْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ فَارْسَلْنَا عَلِيهِمْ رَيْحًا وَجِنُودًا لَمْ تُرْوِهًا ﴾

''اس وقت کو یا دکر و جب تنهارے پاس ایک نشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندهی اور ایسے نشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے )اس کے بعد رسول اللہ مُلکھٹے واپس ہوئے''۔

مراجعت مديينه

ابوبشرنے کہارسول اللہ متالظیم جب آپنے مکان ہے واپس آئے تو آپ نے اپنے سرکا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جبر ئیل نے کہا: خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھیا ہوں' واللہ ہم اب تک (گھوڑے سے ) نہیں اثرے۔ اٹھیئے رسول اللہ متالظیم نے اپنے اصحاب کوتھم دیا کہ وہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

ٌ علی بن آبی طالب میں ہوئی ہے مروی ہے کہ نمی ملائظ ہے ہوم خندق میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کوآ گ سے بھردے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا' یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

نماز وسطی قضاء ہونے پرانسوں:

سے اللہ علی بن ابی طالب جی الی است کے مسلمانوں نے بوم الاحزاب بیس عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا قرنجی مُٹالِیُّیْلِ نے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ سے بحروے کیونکہ انہوں نے بمیس نماز وسطیٰ سے روکا ' یہاں تک کہ سورج غامب ہوگیا' یا فرمایا سورج لوٹ گیا' حضرت علی شی الدہ نے کہا کہ اس سے بمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے علی شیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالبی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ان کی کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کوآگ سے بھرد سے کیوں کہ انہوں نے جمیں نماز وسطیٰ سے جوعصر ہے باز رکھا۔

اخبراني مايي المساول المساول

ابی جعدے جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹے کی صحبت یائی ہے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹے کے سال احزاب میں مغرب پڑھی' جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہتم ہے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے' انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مُٹاٹیٹی ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے موَ دن کو تھم دیا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی' آپ نے عصر پڑھی پھڑمغرب دہرائی۔

صحابه كووظيفه كي تعليم:

ابن ابی صفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّا نے جمل وقت خندق کھودی اور آپ کو بیا ندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے کا یو آپ نے فرمایا کہ اگرتم پر شب خون مارا جائے تو تمہار اور دیے ہوگا "حم لا ینصرون".

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مثل گئے کے ایک صحافی نے بیان کیا کہ ٹبی مثل گئے نے شب خندق میں فر مایا 'میرا خیال یہی ہے کہ وہ قوم تم پرراٹ ہی کوشپ خون مارے گئ تمہارا شعار "محبم لا ینصرون "ہے۔

سعید بن المسیب ولیٹھائے سے مروی ہے کہ مشرکین نے خندق میں چوہیں راٹ تک مبی مالیٹی کا محاصرہ کیا۔

### نصرت اللي كے طلبگار:

نبی مظافیظ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معافر ٹی وٹنا کے پاس قاصد بھیجا' انہیں اس کی خبر دی توانہوں نے کہا کہ اگرآپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے ) مامور ہیں تواللہ کے امر کو جاری سیجئے' آپ نے فر مایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا نیے میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں۔

نعیم بن مسعودالانتجعی کی کامیا بی:

ابن ابی نجیج سے مردی ہے کہ ای وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تنجے یکا کیک تعیم بن مسعود الانتجی آگئے وہ ایسے تنظے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تنے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔ انزاب بغیر قبال کے بھاگ گئے اللہ تعالی ک قول کے بہی معنی ہیں : ﴿و کفی الله المؤمنین القتال﴾ اور جنگ میں اللہ بی مونین کے لیے کافی ہوگیا۔ مشرکین کے لیے رسول اللہ منگافیئی کی بدوعا:

جابر بن عبداللہ چھاشنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیکیا نے مسجد میں دوشنہ سے شنبہ جہار شنبہ کواحز اب کے لیے بدوعا کی

## اخبار الني مانية الله المن سعد (مداول) المن المنظمة المن المن المنظمة ال

چہارشنبہ کوظہر وعصری نماز کے درمیان قبول ہوگئ ہم نے خوشجری آپ کے چہرہ سے معلوم کی جابر نے کہا کہ جب کوئی زبر دست و پخت دشوار معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی روز کی اسی ساعت میں التجا کی اور اللہ سے دعا کی تو مجھے قبولیت معلوم ہوئی ۔

عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اللہ مثلاثیم نے مشرکین کے لیے بدوعا کی کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے احزاب کو ہزیمت دے اے اللہ انہیں شکست دیے اور ڈ گرگادے۔ شرور سرینر قریبا

غزوهٔ بی قریظه:

ذی القعدہ مصیمی رسول اللہ متالیقا کونزوہ بی قریظہ پیش آیالوگوں نے بیان کیا۔ کہ جب خندق ہے مشرکین بلیک کے اور رسول اللہ متالیقا بھی واپس ہو کرعا کشہ میں ہونا کے مکان میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے پاس جریل آئے اور مقام جنائز میں کھڑے ہو کر کہا (عذیو ک من معادب) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھبرا کر میں کھڑے ہو کر کہا (عذیو ک من معادب) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگارے ملے 'تو گھبرا کر رسول اللہ متالیقا ان کے پاس نکل آئے 'انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ آپ بنی قریظ کی طرف جا کیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو بین بلا دوں گا۔

رسول الله سَالِطَةِ نَعْ عَلَى شَيَاهُ عَلَى مِنَاهُ الْهِيلِ الْهِيلِ الْهِيلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله سَالِيَةِ مَنْهِ مِينِ مِنْ عَلَمْ وَسِيتِ مِينَ كَهِ عِسْرِ كَي نَمَا زَسُوائِ مِنْ قَرِيظِ كَاوِر كَهِين نِه يرْطو

مدینے پررسول اللہ مُٹاکٹیٹے نے عبداللہ بن ام مکتوم کو جانشین بنایا ادر مسلمانوں کے ہمراہ جو تین ہزار تھے ان کی جانب روا نہ ہو گئے' چھتیں گھوڑے ساتھ تھے بیہ ۲۲ رذی القعد چہارشنبہ کا دن تھا۔ بیّدرہ روز تک ان کا نہایت شدیدی اصرہ کیالوگوں نے تیر چھیئے مگردہ اس طرح اندر گھنے کہ کوئی باہر نہ لکا۔

## ابولبابه بن عبدالمنذركي ندامت:

بنی قریظہ کومحاصرہ سے سخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ سُلُٹُٹِٹا کے پاس بھیجا کہ ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکو ہمارے پاس بھیجا کہ ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکو ہمارے پاس بھیجا کہ انہیں ہوئے دیا گئے گئے گئے گئے کا راز ان لوگوں سے کیوں کہہ دیا ) انا للہ واٹا الیدرا جعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہ واپس ہو کر مبجد میں جا بیٹھے اور (اسی شرم سے) رسول اللہ مُلِّائِم کے پاس حاضر نہیں ہوئے رہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مائی ۔

ُ بنوقر بظ رسول الله مَالِيُّةِ السُّحَم پراترے تو رسول الله مَالِّيُّةِ نے ان کے متعلق محد بن مسلمہ کوتھ دیا'ان کے مشکیس کس کے ایک کنارے کردیا گیااسی وقت جب وہ ایک کنارے تھے عورتیں اور بچے نکالے گئے ان پرعبداللہ بن سلام کوعامل بنایا۔ مال غنیمت:

تمام سامان زر ہیں اسباب کپڑے جو قلع میں پائے گئے وہ سب جمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواریں تین سوزر ہیں' دو ہزار' نیزےاور پندرہ سوڈ ھالیں جو چڑے کی تیس ملیں شراب اور شراب کے منکے تینے' پیسب بہا دیا گیااس کانمس نہیں کیا گیا'

# کر طبقات این سعد (مندازل) کر طبقات این سعد (مندازل) کر طبقات این سعد (مندازل) می افتاد کر طبقات این سعد بین معافر شخان اور می افتاد می اف

اوس نے رسول اللہ مُنَّافِیْم ہے عرض کی کہ بن قریظہ کو انہیں بہہ کر دیں وہ ان کے حلفاء تصرسول اللہ مُنَّافِیْم نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپر دکیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ فخص جس پراستر ہے چلتے ہیں ( یعنی مرد ہے ) قبل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔رسول اللہ مُنَّالِمُنِّم نے فرمایا ہے شک اللہ کا سات آ بھان کے اوپر سے جو فیصلہ تھاتم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بى قريظه كاعبرتناك انجام:

رسول الله سَالَيُّوَا عِهِ اللهِ عَلَى الْحِبِهِ يَعِم فَعُ شنبهِ کو دا پس ہوئے۔ آپ نے ان کے متعلق عکم دیا تو وہ مدینے میں دافل کئے گئے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھو دی گئی رسول الله مُلَاِئِمُ اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اس کی طرف ایک ایک گروہ کرکے لائے گئے اور این کی گردنیں باری کئیل کل تعدا دمچھا ورسات سوکے درمیان تھی۔

مال غنيمت كي نقسيم

رسول الله متلاقیق نے ریحانہ بنت عمرہ کواپے لیے متخب فرمایا۔ مال غنیمت کے متعلق تھم دیا تو وہ جمع کیا گیا آپ نے اسباب اور قیدیوں میں ہے خس نکالا باقی کے متعلق تھم دیا قوہ زائد دینے والے کے ہاتھ بچا گیا۔ آپ نے اسے مسلما نول میں تقسیم فرمادیا' سب تین ہزار بہتر جھے ہوئے گھوڑے کے دو جھے اور اس کے مالک کا ایک حصداور خس محمیہ بن جزء الزبیدی کے پاس پہنچ گیا۔ رسول الله علی فیل کم کو آزاد کررہے تھے اور جس کو چاہا سے خاوم بنایا ای طرح آپ نے اس اسباب کے ساتھ کیا جوآب کو پہنچا۔

## قلعهُ بَيْ قريظه پر پیش قدی:

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ جب اللہ نے احزاب کو دور کر دیا اور نبی مُلَا تُعِیُّمُ اپنے مکان دالیس گئتو آپ اپناسر دھو رہے تھے۔ کہ جریل علیٹلا، آئے اور عرض کیا کہ آپ کواللہ معاف کرے آپ نے بتھیا را تار دیئے۔ حالا نکہ اللہ کے ملائکہ نے انہی تک نہیں اتارے۔ بنوقر بظرے قلعے کے نز دیک ہمارے یاس آئے۔

رسول الله مَا اللهُ مَا ا

ا بن عمر شی این نے کہا کہ رسول اللہ مُؤاثِینا نے دونوں فریق میں ہے کسی پر ملامت نہیں گی۔

## كل طبقات ابن سعد (عداول) كالت المستخدم المستح بیمتی وغیرہ سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلَا تُعْزِّ جب بن قریظہ میں آئے تو آپ بے زین کے گدھے پرسوار ہوئے اوگ

پيرل چل رئے تھے۔

انس بن ما لک تن الله عندے مروی ہے کہ بن غنم کی گلی میں جریل علاق کی سواری کا اڑتا ہوا غیار جب کر سول الله سالانا فقرط تشريف لے كے ميرى نظر ميں ہے۔

حضرت جرئيل کي آيد:

الماجنون سے مروی ہے کہ جمریل طلط یوم الاحزاب (غزوة خندق) میں رسول الله مثالیظم کے پاس ایک محوزے پر آئے جوایک سیاہ عمامہ بائد ھے ہوئے تھے اور اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے ان کے دائتوں پرغبار تھا ان كے فيچىس خوارجام تقاانبول نے (رسول الله مُلَاقِيم سے) كهاكرة پ نے ہمارے بتھيارا تاريخ سے پہلے بتھيارا تارديخ آب كوالشرتعالي حكم ديتا ب كه في قريط في طرف يلك .

معيد بن المسيب ولينمل سے مروی ہے کہ بی مالفظ سنے چودہ شب بی قریظ کا محاصرہ کیا۔

عطیہ القرضی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جوگر فقار کیے گئے جو بالغ تھے وہ قل کیے جاتے تھے اور جونا بالغ تقدوه چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ میں ان میں تھا جو ہالغ نہ تھے۔

حمید بن بلال سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِمُ اور بنی قریظہ کے درمیان خفیف سائعہد تھا۔ جب احزاب وہ تمام لشکر لائے جنہیں وہ لائے تھے( تو انہوں نے عبد تو ڑ دیا۔اور رسول اللہ خالیج کی پرشر کین کوغالب کرادیا) اللہ نے اپنے لشکر اور آندھی کو جیجا وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے اور دومرے اپنے قلعہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ علاقا اور آپ کے اصحاب نے جھمیار رکھ دیئے جریل علاق کی مالطا کے ماس آئے آپ ان کے باس آئے جریل علاق گوڑے کے بینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔

آپ ؓ نے فرمایا جریل علظ کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیا زئیس رکھے آپ بی قریظہ کی طرف چلئے۔ان کے ابرویر غبار جما ہوا تھا۔ آنخضرت نے فرمایا کہ ممبرے اصحاب کو تکان ہے۔اگر چھردوزی مہلت دیجئے ( تو بہتر ہو ) جبریل علاظ نے کہا کہ آپ چلئے میں ای محور ہے کوان کے قلعول میں داخل کر دول گا۔ اور منہدم کر دول گا۔ جبریل علائظ اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے رخ چھیرلیا' بہاں تک کدانصار بی عنم کی کلی میں غبار بلند ہوارسول الله مقاطع بھی روانہ ہوئے اصحاب میں ہے کو کی حض آپ کے روبروآیا اور عرض کیایا رسول اللہ مٹافیام آپ تشریف رکھے ہم لوگ کانی بین فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق سنایا ہے کدوہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہتے ہیں فرمایا موی علائظ کواس سے بہت ایذادی گئی۔

رسول الله مَالْقِيمُ بِي قريظه يَنْجِي تو قرمايا اے بندراورسور کے بھائيو! مجھ سے ڈرو وان ميں ہے بعض نے بعض ے کہا یہ ابوالقاسم ہیں ہم نے آپ سے بدی کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔

حضرت سعد بن معاذ خياطئنه کې وفات:

سعدین معاذ مخاه نو کی رگ وست میں تیر مارا گیا زخم بنداور خشک ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس

# کر طبقات ابن سعد (منداول) کر طبقات ابن سعد (منداول) کر طبقات ابن سعد (منداول) کر فقار کیا۔ جس نے گرفقار کیا تو وہ تمام لوگوں میں سے سعد بن معاذ ہی الدون کے فیصلیہ پر اثر سعد ہی الدونے یہ فیصلہ کیا گدان کے جنگجوفل کروئیے جا کمیں اور بچوں کوفید کیا جائے۔

یے صورتخال دیکھ کربعض لوگوں نے کہا کہ پیشہر مہاجرین کا ہوگا نہ کہ انصار کا اس پر انصار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیخے انہوں نے قائل اول نے پھر کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہوجا کیں۔ جب سعدان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو تھم دینا تھا دے دیاوہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ ان پرسے ایک بکری گزری اس نے ان کے زخم کو کمر سے تھیں لگا دی وہ بھرنے خشک ہوا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

رئيس دومة الجندل كامديية

دومۃ الجندل کے رکیس نے رسول اللہ مثاقیق کو ایک خچر اور ایک رلیٹمی جبہ جیجا ہے کی خوبی پر رسول اللہ مثاقیق کے اصحاب تعجب کرنے لگے تو آپ نے فر مایاسعدین معاذ خیلائد کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔

سربة محمد بن مسلمه مئالاتو بجائب قبيله قرطاء

محمد بن مسلمہ بن اور کا قرطہ کی جانب سریڈ رسول اللہ مثاقیق کی بھرت کے انسٹویں مہینے وارمحرم کو داقع ہوا رسول اللہ سُلِیْنِ کے انہیں تمیں سواروں کے ہمراہ قرطاء کی جانب بھیجاوہ لوگ بنی بکر کے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جوکٹر ریہ کے۔ نواح میں الکر ات میں اتراکرتے تھے ضریہ اور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے۔

رسول الله مظافرات تھم دیا کہ انہیں ہرطرف ہے گھیرلیں وہ دات کو چلتے تھے اور دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے انہوں نے ان پرحملہ کر دیا ایک جماعت کو قتل کیا اور باقی لوگ بھاگ گئے اونٹ اور بکری ہنکالائے 'کوئی فخص نیز وبازی کے لیے ظاہر نہ ہوا' اور وہ مدینے آگئے۔

رسول الله مُطَالِقَيْم نِیْمُ نِکالنے کے بعد جو بچاان کے ساتھیوں پرتقسیم کر دیااونٹ دس بکری کے برابرشار ہواکل ڈیڑھ سو اونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں محمد بن مسلمہ انہیں شب باہر رہے ۲۹ رمحرم کوآ گئے۔ غز وہ بنی کھیان :

ریج الاقرال آج میں رسول اللہ منگائی کی ان کی طرف جونواح عسفان میں تصدروانہ ہوئے۔اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ رسول اللہ منگائی کے عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ ظاہر فر مایا رہج الاقرل کی جاندرات کولوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسوآ دمیوں کالشکر جمع کیا جن کے ہمراہ ٹیس گھوڑے تھے۔

یدیئے پرعبداللہ بن ام مکتوم میں اوٹو کوخلیفہ بنایا۔ آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور بطن غران میں پنچے۔اس کے اور عسفان کے درمیان جہاں آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی تھی پانچ میل کا فاصلہ تھا آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنُ سِعد (صَدَاوَل ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ الللللَّا اللَّهُ ال

بنولحیان کوخر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔کوئی قالومیں ندآیا۔آپایک یا دوون مقیم رہے۔ ہرطر ف لشکر بھیج مگر وہ لوگ بھی کسی پر قابونہ پاسکے وہاں سے روانہ ہوکرآپ عسفان آئے دس سواروں کے ساتھ الوبکر ھی ہدئو کو بھیجا تا کہ قریش سنیں اورخوف ز دہ ہوں لشکر قمیم تک آیا اور واپس گیا نہیں کوئی نہ ملا۔

#### مدينه واليسي:

غزوهٔ بن کحیان کا اجمالی خاکه:

عاصم بن عمرو بن عبدالله بن الى بكر می الله سے مروی ہے كه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَا عُرْدَهُ بِي لحيان ميں روانہ ہوئے آپ نے بيہ ظاہر فرمایا كه شام كاارادہ ہے تا كہ ان كوغفلت كى حالت ميں يا تميں۔

آپ مدینے سے نگلئ غراب کیف اور البتر اء کے راستے ہوئے ذات البیماری طرف گوئے۔ پھر آپ بین کے راستے پر نگلے صخرات الثمام سے ہوئے ہوئے السیالہ کا سید بھا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے رفتار بہت تیز کر دی اور غران میں اتر سے (ای ون ابن اور لیس نے بیان کیا 'جہاں بنولحیان کے مکانات تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ لوگ پیاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہوگئے ہیں۔ جب وہ ارادہ جو آپ نے وہمن کے لیے کیا تھا کا میا ب نہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم عسفان میں اتر بی تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اتر سے اصحاب میں سے دوسواروں کوروانہ کیا جو معمل کی جھونیز ایوں میں پہنچے پھروا پس آگئے۔

جابر بن عبداللہ خواہین کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مُطافیع کوفر ماتے سنا کہ ہم تو برکرنے والے عباوت کرنے والے ان شاءاللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعیال اور مال میں نظر بد سے میں اللہ سے پناہ مانگنا ہوں۔

ابوسعیدالخدری مخاہفۂ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹا نے قبیلۂ ہنریل کے بنی لحیان کی طرف پچھلوگوں کو بھیجا اور فر مایا کہ ہر دوآ دمی بین ایک آ دمی جیز رفآری اختیار کرے تو اب دونوں کے درمیان رہے گا۔ جابر بن عبداللہ نے مردی ہے کہ رسول اللّه سَکَالِّیُّا نے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھر واپس ہوئے تو فر مایا ہم رجوع کرنے والے تو بہ کرنے والے اپنے رہ کی عبادت اور حد کرنے والے ہیں۔

### غزوة الغابير:

ریج الاوّل سامیے میں رسول اللہ عَلَّامُیُّا اِنْ عَرْدُهُ الغابِهُا ارادہ فرمایا جومدینے سے ایک برید (۱۲میل) کے فاصلے پر شام کے راہتے پر ہے۔

# الم طبقات ابن سعد (مداول) معلی مسل المسل المسل

رسول الله مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ال

مریخے سے روانگی

رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ سَلِّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ سَلِی اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ ع

رسول الله سَالِطِیُّمُ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکتوم خاطبۂ یا یا اور سعد بن عبادہ خاطبۂ کوان کی قوم کے تین سو آ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔

معركه آرائي:

المقداد نے بیان کیا کہ میں لکلاتو دشمن کی آخری جماعتوں میں پایا۔ابوقادہ نے مسعدہ کوتل کردیا نہیں رسول اللہ مقاطیح نے اس کا گھوڑا اور ہتھیار دے دیا عکاشہ بن محصن نے اٹار بن عمرو بن اٹارکوتل کیاالمقداد نے عمرو بن حبیب بن عیبنہ بن حصن کو اور قرفہ بن مالک بن حذیفہ بن بدرکوتل کیا۔مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے۔جنہیں مسعدہ نے شہید کیا۔سلمہ بن الاکوع کو جو بیادہ تھے ایک جماعت کی تو وہ انہیں تیر مارنے گھاور کہتے تھے'' بیرلے'' اور پیشعر پڑھتے تھے

> وانا ابن الاکوع اليوم يوم الرّضع ‹‹ميںابنالاکوع ہوں۔ بيدن قابل ملامت لوگوں کی مصيبت کا دن ہے''۔ مٹلما ٹوں نے ان لوگوں کوذی قر د تک ہھگادیا۔ جوخیبر کے نواح میں المستناخ کے متصل ہے۔

سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے وقت رسول اللہ مٹاٹیٹی کوایک لٹکر ملاءعرض کی نیارسول اللہ وہ قوم پیا ہی ہے اگرآپ جھے سوآ دمیوں سے ہمراہ جیجین توجو جانو ران کے ساتھ ہیں۔سب چین لوں گا ادرسر داروں کو گرفتار کرلوں گا۔ نبی مٹاٹیٹی نے فر مایا: وہ لوگ اس وقت غطفان میں جمع ہوں گے۔

شورغل بن عمرو بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابرلشکر آتے رہے لوگ پیادہ بھی تھے۔اوراپنے اونٹوں پر بھی تھے' یہاں تک کہ رسول اللہ مظافیاً کے پاس ذی قر دمیں پہنچ گئے انہوں نے دس اونٹنیاں چھین لیس اور وہ قوم بقیداونٹیوں کے ساتھ جو دس خمیں پچھگئے۔

## الرطبقات ابن سعد (مداول) المسلك المس

رسول الله مَا لِلْمُؤَمِّنِ فِي قرد مِين نمازخوف پڙهي آپ وٻان خبر دريافت کرنے کے ليے ايک شاندروز مقيم رہے آپ نے اپنے ہرسواصحاب مين ايک اونٹ تقتيم فرمايا جے وہ ذن کرتے تضکل تعداد پانچ سوتھی' کہا جاتا ہے کہ سات سوتھی سعد بن عبادہ میں ہوئے آپ کی خدمت میں کی بورے مجوراور دیں اونٹ روانہ کیے وہ رسول اللّٰهُ طَافِیْتِ کے پاس ذی قرد میں پنچے۔ امير سر ريہ سعد بن زيد اللّٰ شہلی مِی الائوٰز

ہمارے نزدیک ثابت ہیہے کہنے رسول اللہ مُکاٹیٹی نے اس مریہ پرسعدین ڈیدالاشہلی کوامیرینایا تھا۔لیکن حسان بن ثابت ٹی طوئد کے قول ''غداۃ فوار میں المقداد'' (المقداد کے سواروں کی صبح) کی وجہ سے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زید نے ان پرعماب کیا اور کہا کہ حرف روی نے مجبور آمیرانام المقداد تک پہنچا دیا۔رسول اللہ سَائٹیٹیم پانچ شب با ہرد ہے کے بعد دوشنے کو مدیمے پہنچے۔

سلمه بن الاكوع بن الداد كار كرد كى شاندار كاركر د كى:

سلمہ بن الاکوع ہی ہوند سے مروی ہے کہ میں اور جی مظافیظ کے خلام رہا ہے جی مظافیظ کے اونٹ لے گئے میں طلحہ بن عبیداللہ
کا گھوڑا بھی لے گیا میر اارادہ تھا کہ اسے بھی اونٹوں کے ہمراہ پائی پلاؤں جب ٹار کی ہوگئ تو عبدالرمان بن عبینہ نے رسول اللہ
مظافیظ کے اونٹوں کولوٹ لیا۔اور چروا ہے کوئل کردیا ، وہ اور اس کے ساتھ چندآ دی جوسواروں کے ہمراہ ہے۔ان کو ہنکاتے ہوئے
روانہ ہوئے میں نے رہا ہ سے کہا اس گھوڑ نے پر بیٹھ کر اسے طلحہ کے باس پہنچا دواور رسول اللہ مظافیظ کو خبر کردو کہ ان کے جائور
لوٹ لے گئے۔ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوگیا اپنا مندمہ سے کی جائیب کر لیا اور تین مرتبہ تدادی''یا صباحاہ' (ہائے صبح) پھراس قوم کا
جینے کیا 'میر نے پاس تلوار اور تیر بھی ہے میں آئیس تیر مار کر ذئی کرنے لگا ایسا اس وقت کرتا جب درختوں کی کشرت ہوتی تھی۔
جینے کوئی سوار میر کی طرف بلٹتا تو میں درخت کی جڑ میں بیٹھ کرا سے تیر مارتا تھا' جوسوار میر کی طرف متوجہ ہوا میں نے اسے ذئی کر
دیا۔ آئیس تیر مارتا اور کہتا تھا کہ:

انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع ''چ*ن این الاکوع ہوں۔اور ب*رقابل لمامت *لوگوں کے لیےمصیب*ت کا *دن ہے''۔* 

میں ایک آ دمی سے ملاوہ اپنی سواری ہی پر تھا کہ میں نے اسے تیر مارا میرا تیراس شخص کے نگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا یہ لئے میں ابن الاکوع ہوں اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔ جب میں درخت کی آ ڈیس ہوتا تھا تو آئییں تیروں سے گھیر لیتا میر ااوران کا برابر بھی حال رہا اور جب دشواریاں نگ کرتی تھیں تو پہاڑ پر پڑھ کران پر پھر پھینکا تھا۔ میں ان کا چھا کرتا تھا اور رجز پڑھتا تھا تا آ نکہ میں نے نبی مُلا تھا ہے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے پس پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جھڑا لیا۔

میں برابرانہیں تیر مارتار ہاانہوں نے تمیں ہے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں ہے زائد جا دریں جن ہے وہ ہار ہلکا کر رہے تھے۔ جو پچھوہ ڈالتے تھے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے رسول اللہ مٹائیٹی کے راستے پرجع کیا۔ جب صح کی روثنی

میں اپنی نشست گاہ ہے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ مٹائٹیٹم کے سواروں کو دیکھا جو درختوں کے درمیان تھے۔سب ہے آگے الاخرم الاسدی تھے ان کے چیچے رسول اللہ مٹائٹیٹم کے سوار ابوقیا دہ اور ابوقیا دہ کے چیچے المقداد تھے' مشرکین پشت پھیر کر بھاگے :

اخرم فئاللغذا ورابن عيدينهـ مقابله:

میں بہاڑے اثر کراخرم کے آگے آگیا۔ان کے گھوڑے کی باگ بگز کر کہا:اے اخرم اس جماعت ہے ڈرو ( یعنی ان ہے بچو) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تہمیں لوٹ لیں گے لہندا 'انظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ مُلْاَثِیْمَ اور آپ کے اصحاب آسلیں۔

انہوں نے کہا اے سلمہ اگر تہمیں اللہ پراورروز قیامت پرایمان ہے ادرتم جانے ہو کہ جنت میں ہے اور دوزمی ہے تو میرے اورشہادت کے درمیان حاکل شہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ عبدالرحمٰن بن عیبیذہے ملے وہ ان پر پلٹ پڑا دونوں نیزے چلانے گئے اخرم نے عبدالرحمٰن کوزخی کردیا ٔ عبدالرحمٰن نے انہیں نیزہ مارکرقل کردیا۔عبدالرحمٰن نے اخرم کا گھوڑ ایدل لیا۔

معركه ذوقر د:

میں نکل کراس قوم کے پیچےروانہ ہوا جھے نی مِٹاٹیٹا کے اصحاب کا کچھ غمبار بھی نظر ندآتا تا تھاوہ لوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھا اس کا نام ذوقر دٹھا ان کا ارادہ ہوا کہ پانی پیئیں لیکن مجھے اپنے چیچے دوڑتا ہوا دکھے لیا تو اس سے ہمٹ گئے اور ایک گھاٹی کا جوثرینہ ذود رہتھی سہارالے لیا۔

آ فالب غروب موكيا مين في ايك آ دى كويايا الت شيرمارا اوركها ميك:

وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

''میں ابن الا کوع ہوں \_اور بیدن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے'' \_

اس نے کہا کہ اے میری ماں کے رلانے والے کیا تو میراضح والا اکوع ہے؟ میں نے کہااے اپنی جان کے دشن ہاں۔ وہ مخض وہی تھا جے میں نے صح تیر مارا تھا' میں نے اسے ایک اور تیر مارا' دونول تیراس کے لگے وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ گئے تو میں انہیں

## الطِقاتُ ابْن سعد (صداول) علام المستحد المستح

رسول الله طَالِيُظِم كَ باس مِكَالايا آپ ذوقر و كاس پانى پر مص جس سے ميں نے ان لوگوں كو به كايا تھا۔ الله عَاليَّم الله مَا يُعْلِم بالله سوآ دمیوں کے ہمراہ تھے بلال نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذرج کیا۔ جو میں پیچے چھوٹا گیا تھا۔وہ رسول اللہ مُثاثِیم کے لیے اس کی کیجی اورکو ہان بھون رہے تھے۔ A STATE STATE OF THE STATE OF T

میں رسول الله مَالِيُّنَامِ كَ پاس حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله مَالَيْنَا مجھے اجازت و تيجے اور اپنے اصحاب میں سے سو آ دمی منتخب فرما دیجئے تو میں بے خبری کی حالت میں کفار پرحملہ کر دوں ان میں سے کوئی خبر دینے والا بھی نہ ہوگا جے میں قتل نہ کر دول ۔ آپ نے فرمایا: کیاتم ایسا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا' ہاں' قتم ہے اس ذائ کی جس نے آپ کو ہزرگ دی' رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ يَهِال تَك كديم ن آك كاروشي مِن آپ كى كليال ديكيس آپ نفر ماياده لوگ اس وقت بى غطفان كى زمين

غطفان کا ایک آ دمی آیا اس نے کہا کہ فلاں غطفانی کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ان ( کفار ) کے لیے ذرج کیا ہے جس دفت و ه لوگ اس کی کھال کھینچنے لگے تو انہوں نے ایک غبار دیکھاا دنٹ کو پھوڑ دیا اور بھاگ گئے ابن الاكوع اورا بوقتاره هياهن كي تعريف وتحسين

جب صبح ہوئی تورسول اللہ منافظ نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب کے بہتر آئ ابوقادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر ابوسلمہ رسول الله مَلَا يُعْرِكُم نے مجھے پيادہ اورسوار كا حصد ديا۔ مدينے واليل آتے ہوئے آپ نے مجھے اپنے بيچے گوش بريده اونثني يربثها ليا 

## دورٌ مِن سبقت:

ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب چاشت کا وفت ہو گیا اس جماعت میں ایک انصاری ہے جن کے آ گے کوئی نہیں ہوسکتا تھاوہ بیندا دینے لگے کہ ہے کوئی و دڑنے والا کیا کوئی شخص ہے جو مدینے تک باہم دوڑ کرے؟ انہوں نے اسے کی مرتبہ و ہرایا۔ میں رسول اللہ مَالَّیْنِ کے پیچھے تھا۔ آنخضرت مَالِیْنِ نے بیجھے ہم نشین بنایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ندتو تم کن بزرگ کا ا دب کرتے ہواور نہ کی شریف سے ڈرتے ہوانہوں نے کہا: سوائے رسول الله مَالْیُرُاکے کی ہے بیں ڈرتا۔ میں نے کہایا رسول اللهُ مَثَلَيْقُةً مِيرِ ﴾ مان باپ آپ پر فعدامول مجھے اجازت دیجئے تو میں ان کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا 'اگرتم جیا ہو کرو' میں نے (ان ہے) کہا بھلؤ (میں بھی) تہماری طرف (چاتا ہوں) ۔

وہ اپنی سواری ہے کود پڑے۔ میں نے بھی پاؤن سمیٹے اور اونٹنی ہے کود پڑا'انہیں ایک یا دوکوہان (آ گے بڑھے میں ﴿ طاقت دارینا دیا' یعنی میں نے اپنے آپ کوروک لیا پھر میں دوڑا یہاں تک کہ ان سے ل گیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے دونوں شانوں کے چی میں زورے مارااور کہنا میں تم ہے آ گے ہوگیا' کا میابی اللہ ہی کی طرف ہے ہے یا ای فتم کا کوئی کلے کہا وہ ضے اور کہنا میں تو نہیں خیال کرتا' یہاں تک کہ ہم دونوں مدینے آگئے۔

# ﴿ طِقَاتُ ابْنُ سِعِد (صِدَاوَل) ﴿ الْعِلَاثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عکاشہ بن محصن الاسدی کا الغمر غمر مرزوق کی جانب سریہ ہے جوفید ہے مدینے کے پہلے رائے میں دورات کی مسافت یر بنی اسد کا یانی (گھاٹ) ہے بیرزیج الا وّل کے میں ہوا۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْدِ مِن عَصَن كُوجٍ لِيس آ دميوں كے ہمراہ الغمر روانه كيا۔ وہ اس طرح جلدروانه ہوئے كه ان كى رفتار بہت تيز تنى۔

اس قوم نے انہیں تا ڑلیا اور اپنی بستی کے بہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا۔عکاشہ نے شجاع بن وہب کومخبر بنا کے بھیجاتو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

یاں آگے انہیں جگ اور سواونٹ ہے جومل گیا جس کوانہوں نے امن دے دیا۔ اس نے آئییں اپنے بچازاد بھائی کے اونٹ بتا دیے جوانہوں نے اور سول الله مُلَّالِيَّةً اللهِ اللهُ مُلَّالِيَّةً اللهِ اللهُ اللهُ

مربيجمه بن مسلمه مئالانو بجانب ذي القصية

ریج الاوّل کے میں ذی القصد کی جانب محر بن مسلمہ کا سریہ ہے رسول اللہ سَکَالِیُّنِم نے محمد بن مسلمہ کودی آ دمیوں کے ہمراہ بنی ثقلبہ اور بن عوال کی جانب جو ثقلبہ میں سے تھے بھیجا اور وہ لوگ فری القصد میں تھے اس کے اور مدینے کے درمیان ربذہ کے رائے پرچو بیس میل کا فاصلہ ہے۔

یادگ رات کے وقت ان کے پاس پنچے تو اس قوم نے جوسوآ دی تھے انہیں گھیرلیا۔ بچھ رات تک دونوں نے تیزا ندازی کی اعراب دیہاتی نے نیز ول سے تملد کر کے انہیں قمل کر دیا جمہ بن مسلمہ مجروح ہوئے گر پڑے ان کے شخنے پرائیں چوٹ لگ گئ تھی کہ حرکت نہیں کر سکتھ تھے مسلمان کر رہے تو انہوں نے تھی کہ حرکت نہیں کر سکتھ تھے مسلمان کر رہے تو انہوں نے انہیں لا دکر مدینے میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ منافی تھے نے ابوعبیدہ بن الجراح کو جالیس آ دبیوں کے ہمراہ اس جماعت کی قمل گاہ کو جھیجا گران کو دکی نہ ملا انہوں نے اونے اور جاریاں یا تھیں جو ہنکالائے اور واپس ہوئے۔

سرية ابوعبيده بن الجراح شيطة بجانب ذي القصه:

ربی الاخر آھی میں ذی القصد کی جانب ابوعبیدہ بن الجراح کا سریہ ہوا کو گوں نے بیان کیا کہ بی ثغلبہ وانمار کی بستیاں ختک ہو گئیں اور المراض سے تعلمین تک تالا بون میں ختکی آگی المراض دینے سے ۳۱ میل ہے۔ بوبحارب و ثغلبہ وانمارای ختک تالا ب کو گئے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مدینے کے مواثی کوٹ لیس جو مدینے سے سات میل پر مقام ہیفا میں چرتے ہیں مول اللہ مظافی نے ابوعبیدہ بن الجراح ہی اور کے مواثی کوٹ لیس مسلمانوں کے ہمراہ جب کدانہوں نے نماز مغرب بڑے لی۔ بھیجاوہ لوگ روانہ ہوئے تھی کی تاریکی میں ذی القصہ پہنچے۔ ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو پہاڑوں میں بھاگ کر جھیپ گئے وہ ایک مختص کو یا گئے جو اسلام لے آیا' اس کو چھوڑ ویا۔ ان کے اونٹوں میں سے بچھاونٹ انہوں نے پکڑ لیے اور ہنکالا سے سامان میں سے بچھاسیاب

# كِ طَبِقًا خُدَانَ سعد (صَاوَل) كُلُول الله عَلَيْقِ فَي الله عَلَيْقِ الله الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله عَلَيْقِ الله الله عَلَيْقِ الله الله عَلَيْقِ الله الله عَلَيْقِ ع

سرية زيد بن حارثة خيالفظ بجانب بن سليم بمقام الجموم: بعد نه من الحريد بديد ال

رئیج الاخر البھیمیں المجموم میں بنی سلیم کی جانب زیدین حارشہ ٹی ہوند کا سریہ ہوا' رسول اللہ مَالِیُؤِمِ نے زیدین حارشہ ٹی ہوند کو بنی سلیم کی طرف بھیجا' وہ روانہ ہوئے المجموم پہنچے جو بطن فحل کے بائیں جانب اسی نواح میں ہے بطن فحل مدینے سے جیار برد (۲۸میل) ہے۔

وہاں قبیلہ سرنیہ کی ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ تھا اس نے بنی سلیم کے تفہر نے کے مقامات میں ہے ایک مقام بتادیا اس مقام پر انہیں اونٹ بکریاں اور قبد کی طے انہیں میں حلیمہ المو نیہ کا شوہر بھی تھا۔ جب زید بن حارثہ میں افروس لے کر جو انہوں نے پایا تھا واپس آئے تو رسول اللہ منافظ نے مزنیہ کواس کی جان اور اس کا شوہر بہہ کر دیا۔ بلال بن الحارث کاریشعرای واقعہ میں ہے:

لعموك اخنى المسول ولا ونت حليمة حتى راح ركبها معا "قتم ہے تیری زندگانی کی کدرزتو جمن سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتا ہی کی اور ندها پیری تیمال تک کہ دونوں کی سواری ساتھ ساتھ روان ہوگی"۔

مريدزيد بن حارثه فئاللغه بجانب العيص:

جمادی الاولی کے چیں العیص کی جانب زیدین حارثہ نکاہؤد کا سریہ جوااس کے اور عدینے کے در میان جار رات کا راستہ ہے اور المرووہاں سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔

رسول الله مَثَالِيُّظُ کوخِر پَنِچَی که قریش کا ایک قافله شام ہے آ رہا ہے آپ نے زید بن حارثہ ہی ہونہ کوسر سواروں کے ہمراہ اس کورد کئے کے لیے بھیجا۔انہوں نے اے اور جو پکھاس میں تفاگر فارکر لیا اس روزصفوان بن امیہ کی بہت ہی چاندی پکڑلی پکھآ دمیوں کو بھی گرفار کیا جواس قافلے میں متے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تفا انہیں مدینے لے آئے۔

الوالعاصٰ نے رسول اللہ مظافیخ کی صاحبزا دی زینب ٹھیوٹا سے پناہ ما تکی انہوں نے اسے پناہ دے دی رسول اللہ مٹالیخ نے تما زفجر پڑھ لی تو زینب ٹھیوٹٹا نے لوگوں میں ندا دے دی کہ میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے رسول اللہ مٹالیخ نے فرمایا ہمیں اس کا پچھٹم نہیں ہم نے بھی اسے پناہ دی جے تم نے پناہ دی اور جو پچھاس سے لیا گیا تھا آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ سر میرز بدین حارثہ ٹی اللہ دیجا نب الطرف:

جمادی الاخر کھیں الطرف کی جانب زید بن حارثہ کولٹکر کے ساتھ بھیجا الطرف المخیل کے اس جانب الراض کے قریب البقرہ کے اس راستہ پر جوالمحجہ کو گیا ہے مدینے ہے ۳ سمیل پر ہے 'وہ پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ بی نثلبہ کی جانب روان ہوئے مگرانہیں اونٹ بکریاں ملیں اعراب بھاگ گئے زیدنے صبح کواونوں کو جو بیس متھ مدینے پہنچادیا اورانہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی، دہ چودہ رات باہر رہے ان کا شعار (نشان جنگ واشارہ) آمِٹ آمِٹ تھا۔

# كِرْ طِيقَاتُ لِأَنْ سِعِد (مند اول) بِالْكِلْ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِيمً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِيمً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِيمً اللَّهِ عَلَيْقِيمً اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمِنْ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمِنْ عَلَيْنِ اللْمِ

جمادی الآخرہ آجے ہیں جس نے انہیں مہمان رکھا اور خلعت دیا تھا آئے جس کی البتر بین عارض اوراس کا ہیٹا عارض الکسی جن اللہ وقت کے بین البتر فیلیا عارض اوراس کا ہیٹا عارض اوراس کا ہیٹا عارض اوراس کا ہیٹا عارض البتر فیلیا عبد البتر فیلیا عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ البتر فیلیا عبد اللہ ع

زيد بن رفاعه الجذامي كي رسول الله ملا الله ملا عدمت من حاضري:

زید بن رفاعہ النجذ ای اپنی توم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُکالِیُّنِم کے پاس گیا اور آپ کا وہ فرمان وکھایا جو آپ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے ان راتوں میں تحریر فرمایا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا' وہ اسلام لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ سُکالِیُّم اُم پرحلال کوحرام نہ سیجے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال سیجے آپ نے فرمایا بیس مقتولین کو کیا کروں' ابو پرزید بن عمرونے کہایا رسول اللہ سُکالِیُّم اسے رہا کرد ہیجئے جو زندہ ہواور جو قبل ہوگیا تو وہ میرے ان دونوں قدموں کے بنچے ہے۔

رسول الله سُلِّافِیْمُ نے فرمایا ابوزیدنے بھے کہا 'آپؑ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی خیادید بن حادثہ خیالانڈ کے پاس بھیج کرتھم دیا کہ وہ انہیں اوران کی عورتوں کو مال دے دیں۔

علی ٹن ہوئد روانہ ہوئے' زید بن حارثہ میں ہوئے۔ بشیر (فنح کی خوشخبر کی پہنچانے والے) رافع بن مکٹ انجہینی سے ملے جو اسی قوم کی افغنی پرسوار پتھے علی ٹن ہوئدنے وہ اونٹن بھی اس قوم کووالیس کر دی۔

وہ زید ہے الحکمین میں ملے جو مدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول اللہ مُثَاثِّةُمُ کاعَلَم پیچایا۔ انہوں نے لوگون سے جو کچھالیا تفاوہ سب واپس کرویا۔

سريه زيد بن حارثه مئ منافعة بجانب وا دى القر كي .

ر جب <mark>سیج بی</mark>ں زید بن حارثہ کا سریہ وادی القری ہے لوگوں نے بیان کیا گذر سول اللہ مطابع بیٹ نے البیج بیس زید کوامیر اے جیجا۔

سرية عبدالرحن بن عوف بني لاغه بجانب دومية الجندل:

شعبان لہے میں عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہو کا سریہ دومۃ الجندل ہوا رسول اللہ عظافیّا نے عبدالرحمٰن بن عوف ہی ہو کہ بلایا۔انہیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھ سے عمامہ بائد ھااؤر فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو'جواللہ ک

کے طبقات ابن سعد (صداق ل) مسلک کاس کا کا ساتھ کفر کرے تم اس سے اس طرح الو و کد نہ تو خیانت کرونہ بدعهدی کرواور نہ کی بیچ کوئل کرو۔

آ ب یے انہیں دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کے پاس بھیجا اور فر مایا اگروہ لوگ تمہیں مان لیں تو ان کے باد شاہ کی بٹی ے نکاح کر لینا عبدالرحن دواجہ ہوئے دومۃ الجندل آئے اور تقبیر کرنتین روز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اصبی بن عمروالکلی اسلام لے آیا' وہ نصرانی تھا اور ان لوگوں کا سردار ان کے ساتھ قوم کے بہت ہے آ دمی اسلام لے آئے جس نے جاباوہ جزیہ دینے پراپنے دین پر قائم رہا۔ عبدالرحمٰن نے اللصبی کی بیٹی تماضر سے نکاح کرلیا' انہیں مدینے لے آئے' وہی ابوسلہ بن عبدالرحمٰن کی اور مذہ

سربيعلى بن ابي طالب منيالاءُ بجانب سعد بن بكر بمقام فدك:

شعبان البھیل بہتا م فدک بجانب بن سعد علی بن ابی طالب شاشد کا اسریہ دور رسول اللہ مخاشیم کو خبر لی کہ ان لوگوں

کا ایک جمح ہے جس کا یہ قصد ہے کہ یہود خیبر کی مد دکر بے رسول اللہ مخاشیم نے جو خیبر وفدک کے درمیان ایک چشرہ آب ہے اور لدید

می الفظ کو رواجہ کیا 'وہ رات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے ہے جب الحج پہنچ جو خیبر وفدک کے درمیان ایک چشرہ آب ہے اور لدید
اور فدک کے درمیان چیرات کا راستہ ہے تو اس مقام (الحج پر انہیں) ایک آ دی ملاجس ہے اس جمح کو دریافت کیا اس نے کہا میں
مجھیں اس شرط پر بتاؤں گا کہتم لوگ بچھے اس دے دوان لوگوں نے اسے امن دے دیا بھراس نے بھی بیتہ بتا دیا علی بی الفظ اور ان اس میں ان پر تملہ کر دیا گئے سواون اور دو ہزار بکر یاں لے لیں 'بوسعد اور ان کے سر غذہ در بن علیم کے ساتھیوں نے فلے میں ایک دودھ دینے والی او فنی کو بھی ان کی تعرف کی دیا جس کا نام الحقادہ تھا گئے انہیں جنگ کی نو بہتے ہیں آئی ۔
الحقدہ تھا ' بجر خس علیحہ کہ کر دیا تھی موادی القرئی :

رمضان کرچین وادی القری کے نواح میں جو مدینے سے سات رات کے راستہ پر ہیں ام قرفہ کی طرف زید ہن حارثہ میں ادخہ کا سربیہ آیا۔

مسلمانول كے تجارتی قافلۂ پر مملہ:

زید بن حارثہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نمی مُثَاثِیْزُا کے اصحابِ کا مال ٹجارت تفار جب وہ وادی القر کی کے قریب ہوئے اورانہیں بنی بدر کی شاخ فزارہ کے پچھلوگ ملے جنہوں نے ان کواوران کے ساتھیوں کو مارا اور جو پچھ یاس تھالے لیا۔\*

زیدا چھے ہو گئے تورسول اللہ مُٹالٹیکٹم کی خدمت میں آئے اور آپ کوخیر دی رسول اللہ مُٹالٹیکٹم نے ان کوان لوگوں کی طر ف بھیجا' بیلوگ دن کو چھپتے اور دات کو چلتے بنو بدرنے تا ژالیا ۔

<u>نی فزاره کاعبرتناک انجام:</u>

زیداوران کے ساتھی منج کے وقت ان لوگول کے پاس آئے بھیر کمی اور جوموجود تھے انہیں کھیر لیا۔ام قر ذکوجو فاطمہ

## 

اوررسول الله مَا لَيْتِم كوبيه كردى رسول الله مَا لَيْتُم ن حزن بن ابي وبب كوبيه كردى \_

قیس بن امحسر نے ام قرفہ کی طرف قصد کیا جو بہت من رسیدہ بوڑھی تھی انہوں نے اس کونہایت بختی ہے قل کیا اس کے دونوں پا وَل مِیں رسی باندھ کر دوا دنٹوں کے ساتھ باندھ دیا'ادنٹوں کو تیز دوڑایا جس ہے اس کا جسم کٹ گیا انہوں نے نعمان اور عبیداللّٰد کو بھی قبل کیا' یہ دونوں مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن بدر کے میلئے تھے۔

زید بن حارشا بنی ای حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی مُظافِیْنا کا دروازہ کھکھٹایا۔ آپ کپڑے اتارے ہوئے تھے ابنا کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گلے لگالیا بوسہ دیا اوران سے حال دریافت کیا اللہ نے انہیں جو فتح دی مقبی اس کی آپ کونجر دی۔

## مربيعبدالله بن عتيك بمقام خيبر:

رمضان کی چیں بہقام خبر ابورافع سلام بن الی الحقیق النفری کی طرف عبداللہ بن علیک بھیجے مجھے ابورافع بن الی الحقیق نے غطفان اور جومشرکین عرب اس کے گرویتھے انہیں جمع کیارسول اللہ مٹالٹیؤا سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ہوگیا۔ آ مخضرت مٹالٹیؤا نے عبداللہ بن علیک' عبداللہ بن انبی ابوقاوہ' اسود بن خزاعی اورمسعود بن سنان کوابورافع کے قبل پر مامور فرمایا۔ ابورافع کا قبل :

یاوگ خیبر پہنٹی کے پوشیدہ ہوگے جب سناٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف آئے اور زینے پر چڑھ گئے انہوں نے عبداللہ
بن عتیک کوآگ کیا کیونکہ وہ بیہودی زبان میں گفتگو کر شکتے تھے انہوں نے دروازہ کھنکھٹایا اور کہا کہ میں ابورافع کے پاس ہدیہ لایا
ہوں'اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیا ردیکھے تو غل مچانے کا ارادہ کیا'ان لوگوں نے تلوارے اس کی طرف اشارہ
کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اندر گھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے پیچان لیا جوشش قبطی کپڑے کے تھی اور تلواروں سے اس پر ٹوٹ پڑے ۔ ابن انبیس نے بیان کمیا کہ میں ایسافھش تھا ھے رتو ندی تھی کچھ د کمچ نہیں سکتا تھا جس نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر نکا دی بستر برخون بہنے کی آ وازشی تو بچھ گیا کہ وہ قضا کر گیا ساری جماعت اسے مار نے گئی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب گھروالے چلائے نیے جماعت خیبر کے قلعے کے ایک ٹالے میں جھپ گئ حارث ابوزینب تین ہزار آ دمیوب کے ہمراہ ان کے تعاقب کو لکلا آگ کی روشنی میں تلاش شروع کی مگر ان لوگوں کو نہیں پایا ناچار والیس ہو گئے ۔ وہ جماعت اپنے مقام پر دوروز مقیم رہی یہاں تک کہ تلاش کم ہوگی پہلوگ مدینے کا رخ کرکے نگلے ان بل سے ہر شخص اس کے تل کا مدی تھا۔ آپ شکا گھڑا کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا 'چیرے کا میاب ہوں انہوں نے کہا آپ کا چیرہ بھی کا میاب ہو۔ یارسول اللہ مُنا گھڑا انہوں نے آپ کو اپنے واقعے کی خبر دی آپ نے ان کی تلواریں لے لیس و یکھا تو کھانے کا نشان عبداللہ بن انیس کی توک برتھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کیا ہے۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعِدُ (مَدَاوَل) ﴿ الْعِلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

شوال کے بیس بمقام خیبراسیر بن زارم الیہودی کی جانب عبداللہ بن رواحہ میں ہونہ کاسریہ ہوا۔

جب ابورافع سلام بن ابی الحقیق قبل کردیا گیا تو یہودئے اسر بن زارم کو اپنا امیر بنالیا چنا نچے وہ بھی خطفان وغیر ہم میں میں جا کر انہیں رسول اللہ علی فی سے جنگ کرنے کے لیے جنع کرنے لگا۔ رسول اللہ علی فی اس کا حال اور اس کی خفلت رمضان میں خفیہ طور پر تین آ ومیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ مختصفہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ علی فی اللہ علی ہے اس کی خفلت میں براہ عبداللہ بن رواحہ مختصف کو اللہ بن رواحہ مختصف کو بات ہے گئے اور کی آپ نے ان پر عبداللہ بن رواحہ مختصف کو اس جن اس جن جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہ م لوگ اس وقت تک امن میں ہیں جب تک ہم عبداللہ بن رواحہ کی اس خوہ بات چیش نہ کرویں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح سامنے وہ بات چیش نہ کرویں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح سامنے وہ بات چیش نہ کرویں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح سامنے وہ بات چیش نہ کرویں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اس طرح کہا گوگوں کی طرف سے اس طرح کی کو کھوں کی طرف سے اس طرح کی کو کھوں کی طرف سے کہا گوگوں کی طرف سے کی کو کھوں کی طرف سے کہا گوگوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کو کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافرہ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے' تو آپ کے پاس پھل تا کہ آپ تھے خیبر کا مامل بنا دیں اور تیرے ساتھ احسان کریں'اسے لا چکے پیدا ہوااور دوانہ ہو گیا ہمراہ تین یہودی بھی ہوئے جو ہرمسلمان کے ہم نشین ہوئے۔ اسیر بمن زارم کا قبل:

جب ہم لوگ قرقرہ ثباہ کپنچ تو اسیر پچھتا یا عبداللہ بن اپنیں نے جو اس مربے میں تھے بیان کیا کہ اس نے میری تلوار کی طرف ہاتھ بنو ھایا میں بچھ گیا ابنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا'' اے اللہ کے دغمن خلاف عبد'' اس نے دومر تبدایا ہی کیا میں از گیا اور قوم کو چلنے دیا یہاں تک کہ میرے لیے اسیر تنہا رہ گیا ہیں نے اسے تلوار ماری اس کی ران اور بنڈ کی کا اکثر حصہ علی دہ ہوگیا وہ اپنے اونٹ سے کر بڑا' اس کے ہاتھ میں شوط کی (پہاڑی ورخت ہے جس سے کمان بنتی ہے) میڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے کمان بنتی ہے) میڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے اس نے جس سے کمان بنتی ہے) میڑھی موٹھ کی ایک لاٹھی تھی جس سے اس نے جس سے کسی کوئیس ملائی مرسول اللہ مثال تیا سے آئی کردیا سوائے ایک شخص سے جس سے کسی کوئیس ملائی رسول اللہ مثال تیا ہی آئے آ ہے سے سب بات بیان کی لا آ ہے "نے فر مایا اللہ تعالی نے تنہیں ظالموں کی قوم سے نجاست دی۔

سربه کرزین جابرالفهری بجانب العرنبین:

شوال الصيم عربين كى جانب كرزين جابراللم ي كامريه بـ

عربین کی بدعبدی:

۔ قبیلۂ عرشہ کے آٹھ آ دی رسول اللہ طافی آئے اور اسلام لائے انہوں نے مدینے کی آب وہوا کوخراب پایا تو رسول اللہ طافی آئے انہیں اپنے اونٹوں کی طرف لے جانے کا حکم دیا ڈی الجد رمیں مدینے سے چیمیل پر قبا کے علاقہ میں عمر کے قریب جے تے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے بیبان تک گہ تندرست اور موٹے ہو گئے ضح کے وقت اونٹوں پرخملہ کیا اور ہنکا لے گئے ان کورسول

کر طبقات این سعد (صداول) کی می او ایک جماعت تقی پایا بیار لڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کا ٹ دیا۔ الله مَا اللهِ عَلَيْظِمَ کِهَ وَاو کَروه عَلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تقی پایا بیار لڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کا ٹ دیا۔ زبان اور آئکھوں میں کا نے بھو تک دیئے۔ یہاں تک کہوہ مرگئے۔

عرنبين كانجام:

یہ خبررسول اللہ مٹالٹیٹم کو پینجی تو آپ نے ان کے تعاقب میں میں سوار دوانہ کیے اور کرزین جابرالفہری کو عامل بنایا۔ یہ لوگ آنہیں پاکے گیبر کے گرفتار کر لیا اور رسیوں سے بائد ہے کر گھوڑوں پر ساتھ بٹھا لیا وہ آنہیں مدینے لائے۔ رسول اللہ مٹالٹیٹم اغابہ میں بتھے وہ لوگ ان کو لے کر آپ کی ظرف روانہ ہوئے آپ نے اعابہ میں سیلا بوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو ان کے ہاتھ یاؤں کا لے گئے آئی تھیں نکالی کئیں پھرو ہیں آنہیں لاکا دیا۔

وي کا نزول:

رسول الله مَنْالِثَيْرَا پریما بیت نازل ہوئی:﴿انعا جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض الفساد﴾ (ان لوگوں کی ہزاجوالله درسول سے چگ کرتے ہیں اورز مین پرفساد کرتے پھرتے ہیں بہی ہے کہ وقتل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ)۔ اس کے بعد پھر کوئی آئی کھنہیں نکالی گئی وہ اونٹنیاں پندرہ تھیں جو بہت دود ھودیے والی تھیں وہ انہیں مدینے واپس لے آئے تواس میں سے ایک اونٹنی جس کا نام الحناء تھارسول اللہ مَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مناوی میں ب

## سربيغمروبن امبيالضمري

حضور علائق کوشہید کرنے کی سازش:

الوسفیان بن حرب نے قرایش کے چند آ دمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایبانہیں ہے جو گھر (منگائیڈم) کو دھو کے بے قل کرد ہے
کیونکہ وہ ہازاروں میں چلتے بھرتے ہیں اعراب میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کوسب سے زیادہ تیز 'سب سے
زیادہ مضبوط اور اپنے دل کوسب سے زیادہ مطمئن پاتا ہوں تو اگر مجھے قوت دے دے تو بیس ان کی جانب روانہ ہو جاؤں اور
دھو کے سے قبل کردوں 'میرے پاس ایک نیخر ہے جو گدھ کے پرکی طرح ہے جس سے بین ان پرحملہ کردوں گا۔ پھر بین کسی قافلہ میں
مل جاؤں گا اور بھا گ کراس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونگ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں ۔
مل جاؤں گا اور بھا گ کراس جماعت ہے آگے بڑھ جاؤں گا کیونگ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں ۔
ابوسفیان نے کہا کہ تو ہمارا دوست ہے اسے اونٹ اور خرج دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا وہ رات کور دانہ ہوا' اپنی
سواری پر پانچ شب چلا چھٹی صبح ظہر الحرہ میں ہوئی رسول اللہ سائٹی کے لیے چھتا ہوا آیا ۔ اب آپ بتا دیے گئے اپنی سواری کو با ندھ

قَتْلَ كَے لِئے آئے والے کی گرفتاری وقبول اسلام :

جب رسول الله مَثَاثِيْتِمُ نے اسے دیکھا تو فرمایا پیشخص بدعبدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول الله مَثَاثَتُمْ برحملہ کرے

رسول الله مُطَالِيَّا نے فرمایا: مجھ سے بھی کہدتو کون ہے؟ اس نے کہا پھر مجھے امن ہے؟ فرمایا ہاں اس نے آپ کواپنے کام کی خبر دی اور اس کی بھی جوابوسفیان نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول الله مُثَالِثِیُّم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کے لئے مہم :

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَرو بن اميه اورسلمه بن اسلم كوابوسفيان بن حرب كي طرف بهجا اور فرمايا كه اگرتم وونوں اس كى غفلت كاموقع پانا توقل كردينا دونوں كے بيں داخل ہوئے عمر و بن اميدات كے وقت جاكر بيت الله كاطواف كرنے لگے توانميس معاويہ بن اني سفيان نے ديكھاليا اور بجيان ليا اور قريش كوخر و بے دى۔

قریش گوان سے اندیشہ ہوا اورانہوں نے ان کی تلاشی کی وہ جاہلیت میں بھی پڑے بہا در تنے انہوں نے کہا کہ عمر وکسی بھلائی کے لیے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لیےا تفاق اوراجماع کر لیاعمرواورسلمہ بھائے عمرو کوعبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ الیمی ملاتواس کوانہوں نے قبل کر دیا ایک اور محض کوجمی قبل کر دیا جو بنی الدیل سے تھااس کوانہوں نے بیشعرگاتے اور کہتے سالے ولست ادین دین المسلیمنا

'' میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گااور ندمسلمانوں کا دین قبول کروں گا''۔

انہیں قریش کے دوقا صدیلے جن کوانہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ان میں ہے ایک کوانہوں نے قل کر دیا اور دوسرے کوگرفقار کرے مدینے لے آئے عمر ورسول اللہ ملکا گئے کوابنا حال بتار ہے تھے اور رسول اللہ مُلکٹی کی بنس رہے تھے۔ غزوۂ حدید بیسہ:

رسول الله مُطَالِّيُّا کاغزوہ حدیدیہ ذی القعدہ <u>آج میں بیش</u> آیا جب کہآپ مجمرہ کے لیےروانہ ہوئے تھے۔اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہرسول الله مُطَالِّیُّا نے اپنے اصحاب سے عمرہ کے لیے چلنے کوفر مایا' ان لوگوں نے بہت جلدی کی اور تیار ہو گئے۔ رسول الله مُلَالِیُّا اپنے مکان میں گئے مشل فرمایا دو کپڑے پہنے اورا پی سواری القصواء پرروانہ ہوئے۔

طلوع ہلال ذی القعدہ اور دوشنبہ کا دن تھا ہینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم بی اللہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چیڑے کے میانوں میں تھیں اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ آپ آپ ساتھ قربانی کے اوزٹ لے اور اصحاب نے بھی قربانی کے اوزٹ لے تھے انہیں جھول نے بھی قربانی کے اوزٹ کے تھے انہیں جھول پہنائی گئ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی داہنی جانب (کوہان میں) زخم برائے علامت قربانی کیے ان کے گلے میں ہارڈ الے وہ سب روبہ قبلہ تھے اور تعداد میں ستر تھے جن میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر میں غیمت میں ملاتھا۔ مسلمانوں کی تعداد:

آپ نے احرام باعد ھااور تلبیہ کہا 'عباوین بشرکو میں مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور مخبراً گےروانہ کیا جن میں مہاجرین

## 

اورانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سومسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ سوتھے سواپندرہ سو کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہام سلمہ ڈی دینٹا کو بھی لے گئے۔

حضور علائلًا كوروكني كوشش:

مشرکین کوخر پیچی تو ان سب کی رائے آپ کومجدحرام سے روکنے پرمتنق ہوگئ انہوں نے جلدی میں لفکر جمع کیا' دو سوسواروں کوجن کاسر دارخالد بن الولید یا براویت و یکرعکر مد بن الی جہل تھا' کراع المغمیم تک آگے بھیجالبر بن سفیان الخزاعی کے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنا اور ان کی رائے معلوم کی' وہ رسول اللہ مُثَافِیجا کے پاس واپس آگے اور آپ سے غدیم الاشطاط میں سلے جوعسفان کے چیجے تھے اور آپ کواس کی خبر دی۔

خالدین الولیدمعہ اپنے لٹکرے قریب آگیا۔اس نے رسول اللہ مظافیح کے اصحاب کودیکھارسول اللہ مُناکھیج کے عہادین بشر کو تھم دیا۔وہ اپنے لشکر کے ہمراہ آگے بوجھے اور اس کے مقابلہ پر کھڑے ہوگئے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کروہا۔

حديبيه مين تشريف آوري:

نما زظہر کا وقت آگیا رسول اللہ مُنالِیْمائی اصحاب کونمازخوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اللہ مُنالِیَمائی فرمایا کہ اس العصل کی داہنی جانب کواختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مرالظہران اور منجنان میں ہیں آپ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے قریب بہنچے جوحرم کے کنازے محمے نومیل ہے۔

سواری کے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ ہے جس سے وہ آپ کوا تار رہی تھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت میں جا بڑے تو اس نے اپناسید میک دیا۔ مسلمانوں نے کہا ''مراس نے علی ''اس کلمہ سے وہ اسے جسڑک رہے تھے مگر اس نے ایمی جا بڑے تو اس نے کہا انسانوں نے کہا ''مراس نے انکار کیا لوگون نے کہا القصواء رک گئی نبی مگاٹی آئے فرمایا اس نے چلن نہیں چھوڑ االبتہ اسے اس نے روک لیا جس نے راصحاب فیل کے ) ہاتھی کوروک ویا تھا' آگاہ رہو کہ بخد ااگر آج وہ لوگ مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کریں گے جس میں حرمة اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں وہ چیز انہیں ضرور دوں گا۔

آنخضرت مَنَا يَنْظِمُ نِے قَصُواء کو چیڑ کا تو وہ کھڑی ہوگئی پھراس طرح پھرے کہ واپسی ای طرف ہوئی جہاں سے مکے ک طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو حدیدیہ کے چشموں میں ہے کسی ایسے چشمے پر اتارا جس میں پانی تقریباً پھی نہ تھا۔ آنخضرت مَنَّا تُنْظِمُ نے اپنے ترکش میں ہے ایک جیر نکالا عم دیا کہ اس کرھے میں گاڑ دیا جائے۔ شیریں پانی ایلنے لگالوگوں نے کنوئیں کی مینڈھ پر بیٹھ کراپنے برتن بھر لیے حدید بیدیمن کی مرجہ رسول اللہ مَنَّا تُنْظِمُ پر بارش ہوئی اور بار بار پانی آیا کیا۔ بدیل بن ورقا کی حضور علائل سے ملاقات:

رسول الله خلافیظ کے پاس بدیل بن ورقا اور فزاعہ کے چندسوار آئے انہوں نے آپ کوسلام کیا اور عرض کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف سے آئے ہیں' کعب بن لوی اور عامر بن لوی نے مختلف جماعت کے لئیکروں سے اور اپنے فرمان برداروں ہے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ان کے ہمراہ اونٹ بچے والے جانور' عور نیس اور بچ

اخبار الني سالية الله المساول المساول المساول المساولة ا

ہیں انہوں نے بیٹم کھائی ہے کہ اس وقت تک آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ ندکھولیں گے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہوجا ئیں گے۔رسول اللہ علاق کم انٹے قربایا کہ ہم کی فیٹھ کی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس بیت (بیت اللیہ) کا طواف کریں۔ جوہمیں روکے گاہم اس سے لڑیں گے۔

عروه بن مسعود التقفي كي حضور علائلا سے ملاقات:

بدیل واپس ہوا'اس نے قریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعودات تقی کو بھیجا'اس سے بھی رسول اللہ منافقا نے ای تئم کی گفتگو کی جیسی بدیل سے کی تھی'وہ بھی واپس ہوااور قریش کوآ تخضرت منافقاتا کے جواب سے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو بیت اللہ ہے واپس کریں گے آپ سال آئندہ آئیں اور کے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں' آپ کے پاس کرزین حفص بن الاخیف آیا' آپ نے اس سے بھی ای قتم کی گفتگوفر مائی جیسی کہاس کے دونوں ساتھیوں سے کی تھی وہ بھی قریش کے پاس واپس آگیا اور انہیں خبر دی۔

قرليش كواتحليس بن علقمه كاانتباه:

انہوں نے الحکیس بن علقہ کو بھیجا جواس روز مختلف جماعتوں کے تشکروں کا سر دارتھا اور عبادت کیا گرتا تھا' جب اس نے مدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہار ہیں جنہوں نے بہت زیانے تک رکے رہنے کی دجہ ہے اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو پچھاس نے دیکھا اسے بڑی بات بچھ کرلوٹا اور رسول اللہ مٹالٹیٹا کے پاس نہیں آیا' اس نے قریش ہے کہا کہ واللہ تمہیں آپ کے اور جس کا م کے لیے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گا در نہ میں تشکر وں کو منتشر کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں آئی مہلت دے کہ ہم اپنے لیے کسی ایسے محص کو اختیار کرلیں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حضرت خراش بن اميه مناهاؤه بحثيبت سفير نبوي مالطيط،

سب سے پہلے محض جنہیں رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی جانب بھیجا خراش بن امیدالکھی ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کوآپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع دیں ان کولوگوں نے روک لیا اور قل کا اراد ہ کیا گران کی قوم کے جولوگ وہاں تھے انہوں نے ان کو بھالیا۔

قریش نے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان میں اور کی روا گی:

پھر آپ ئے عثمان بن عفان میں ہونو کوروانہ کیا' ان سے فرمایا کہتم قریش کے پاس جا وَانہیں یہ اطلاع دو کہ ہم کسی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے' اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہدی ( قربانی کاجانور ) بھی ہے جے ہم ذیح کریں گے اوروائیں ہوں گے۔

۔ وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہوگا اور نہ وہ اس سال ہمارے شہر میں داخل ہونے یا ئمیں گے۔ •

بيعت رضوان:

رسول الله مَالِيُّيْلِم كومعلوم ہوا كەعثان خىلائو قىل كر دىئے گئے يہى دەامرتفا جس سے رسول الله مَالِّيْلِم نےمسلمانوں كو

'' بیعت رضوان'' کی دعوت دی آپ نے ان سے درخت کے نیچے بیعت لی۔عثان میں افور کے لیے بھی بیعت لی آپ نے اپنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پرعثان میں اور کے لیے مارااور فر مایا کہ وہ اللہ کی حاجت اوراس کے رسول کی حاجت میں گئے۔

رسول الله مَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اور قريش كے درميان قاصد آنے جانے لگےسب نے آشتی صلح پرا تفاق کيا قريش نے سہيل بن عمر وکو اپنے چند آ دميوں کے ہمراہ بھيجااس نے آپ سے اس پرصلح کی اور انہوں نے آپس ميں صلح نامہ لکھ ليا۔

مستح نامەحدىيىيە

حضرت ابوجندل کی واپسی کا واقعہ:

اس عبد نامہ کاعنوان علی میں ہوئد نے لکھا تھا پیرسول اللہ مَالطَّیُرِا کے پاس رہااس کی نقل ہمل بن عمر و کے پاس رہی ابوجندل بن سہیل بن عمر و کے سے رسول اللہ مَالطُیُرِا کے پاس آیا وہ مقید تھا اور مشکل ہے چانا تھا سبیل نے کہا کہ یہ پہلافخض ہے جس کے متعلق میں آ پ سے سلح کی بنا پرمطالبہ کرول گا' رسول اللہ مَالطِیُرانے اسے واپس کر دیا اور فر مایا اے ابوجندل ہمارے اور اس قوم کے دزمیان سلحکمل ہوگی اس لیے تم صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشائش کی سبیل پیدا کردے۔

خزاعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم محمد کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر ٹیادۂو اٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہیں کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ ف

<u>فتح مبین یی خوشخبری:</u>

جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہیل اوراس کے ساتھ چلے گئے ۔ رسول اللہ مَثَّالِثِیُّائے نے قربانی کی' آپ کا سرخراش بن امبیدالکھی نے مونڈ ا' اصحاب نے بھی قربانی کی اوران میں سے اکثر کا سرمونڈ اگیا' اور دوسروں کے بال کتر وائے گئے' رسول اللہ مَثَّالِیُّائِم نے تین مرتبہ فر مایا کہ' اللہ سرمنڈ وانے والے لوگوں پر زخم کرئے'' کہا گیایا رسول اللہ مِثَالِیُّائِم اور بال کتر وانے والوں پر''

# ا طبقات ابن سعد (صداول) المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي عاليم المسلك المسلك المباراتي عاليم المسلك ا

تو آپ نے فرمایا''بال کتروانے والوں پر بھی''رسول الله مَالَّيْمُ اون روز سے زائد الحدیدید میں مقیم رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیں روز رہے پھرواکیں ہوئے جب آپ خینان میں تصوّ آپ پر''انا فضحنا لك فتحا مبینا'' نازل کی گئی۔ جریل علاق نے کہایا رسول اللّٰد آپ کومبارک ہواور مسلمانوں نے بھی آپ کومبار کہا دوی۔

براء سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدید بیے دن چودہ سوتھے۔

رسول الله مَلَالِمُوَّاكِ صحابی عبدالله بن ابی او فی سے مروی ہے کہ جوبیعۃ الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سوتھا دراس روزاسلم کی تعدادمہا جرین کا آٹھوال حصرتھی۔

شرکائے بیعت رضوان کی تعدان

سالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ ہے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ ۔ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے لوگوں کو بیاس لاحق ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک چھوٹے ہے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا 'پانی آپ کی انگلیوں ہے اس طرح نظنے لگا جیسے وہ جشمے ہیں ہم نے بیا اوروہ ہمیں ۔ کافی ہو گیا رادی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ ضرور ہمیں کافی ہوجا تا ہم لوگ ۔ پندرہ سوشھے۔

ایاس بن سلمک والدے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ سَلَقَیْمُ کے ہمراہ حدیبیدیں آئے ہم لوگ چودہ سوتھے حدیبیہ کے عوض پر پہلی آئے ہم لوگ چودہ سوتھے حدیبیہ کے عوض پر پہلی گئے پھریا تو آپ نے دعا فر مائی اوریا لعاب دہن ڈالا یانی الحض پر پیٹھ گئے پھریا تو آپ نے دعا فرمائی اوریا لعاب دہن ڈالا یانی الحض کا ہم لوگ سیراب ہوگے اور سب نے یانی لے لیا۔

#### شجرة الرضوان:

طارق سے مروی ہے کہ بیل کج کے لیے روانہ ہوا تو ایک قوم پرگز را جونماز پڑھ رہی تھی بیل نے کہا یہ سجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بیروہ درخت ہے جہاں نبی مُظافِّنا نے بیعۃ الرضوان لی تھی' بیں سعید بن المسیب ولٹھیائے پاس آیا اور انہیں خردی' انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں بیل تھے جنہوں نے درخت کے بیچے رسول اللہ مُٹالٹیائے سے بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئندہ نکلے تو اسے بھول گئے پھر بھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر اصحاب محمد اسے نہیں جانے تھے اور جہیں نے اسے جان لیا تو تم زیادہ جانے والے ہوئے۔

طارق بن عبدالرجن سے مردی ہے کہ ہیں سعید بن المسیب ولٹٹمٹنے پاس تفارلوگوں نے درخت کا تذکرہ کیا تو وہ بننے پھرکھا کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تتھا دروہ اس (درخت) کے پاس حاضر ہوئے تتھے گر سب لوگ دوسرے بی سال اسے بھول گئے۔

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثا اور خت کے نیج لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میرے والد آپ گ کے سرے اس کی شاخیس اٹھائے ہوئے تھے۔

# اخبراني عد (مداول المسلم المس

معقل بن بیارے مروی ہے کہ الحدید بیہ کے سال میں رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے ہمراہ تھا آپ کو گوں کو بیعت کرارہے تھے میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے سرے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے ان سے اس امر کی بیعت لی کہ وہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے معقل سے پوچھا کہ اس روزتم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پندرہ سو۔

معقل بن بیار سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِمَ اللہ مدیبیہ کے سال درخت کے بیچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس روزاس امر کی بیعت لی کے فرار نہ مہوں گے رادی نے یوچھا کہ آپ کتنے لوگ متھے تو انہوں نے کہا ایک ہزار جارسو۔

نافع ہے مردی ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آیا کرتے تھے جس کا نام تجرۃ الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تھے 'یہ خرعمر بن الخطاب بی النو کو پنجی توانہوں نے اس بارے بیں انہیں ڈا نٹاا دُرتھم دیا تو دہ کاٹ ڈالا گیا۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے نبی مظافیر کے بیعت رضوان کی وُہ ابوسنان الاسدی تھے مجمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو مجمہ بن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا بیرنسیان ہے ابوسنان الاسدی حدیبیہے کے قبل بنی قریظ کے حصار میں شہید ہوگئے جنہوں نے حدیبیہ کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے۔

وہب بن مدہ ہے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن عبداللہ ہے پوچھا کہ'' مسلمان یوم حدید بیدیں کتنے تھے''انہوں نے کہا ہم چودہ سوتے'ہم نے آپ سے درخت کے نیچے جو خار وار اور بلندریکتانی (بیول کا) درخت تھا بیعت کی اپنے ہاتھ ہے اسے کپڑے ہوئے رونٹ کی بخل کے نیچ چھپ گیا تھا' میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیونکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کیونکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کہا تھا۔ ہیں بیعت کی تو انہوں نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی مثال پڑھی اور سوائے نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بی مثال پڑھی اور سوائے درخت حدید ہے کہا کہ بی درخت خدید کے اور کسی درخت کہ بیت کی تو انہوں نے کہا کہ بیت کی تو انہوں نے کہا کہ بیت کی تو انہوں نے کہا کہ بیت اور سوائے درخت حدید ہے کے والی میں بیعت نہیں کی' بی مثال تو انہوں نے کہا کہ بیت اور سے کی تربانی کی جو ہرسات آدی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ بچھے امبشر نے خبر دی کہ انہوں نے آپ مالینی کو خصہ میں ہونا کے پاس کہتے سنا کہ ان شاء اللہ درخت والے لوگ جنہوں نے اس کے نیچ بیعت کی ہے آگ میں داخل نہ ہوں گے خصبہ میں ہونا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ سکالینی آ آپ نے انہیں جھڑکا تو خصہ میں ہونا نے کہا''و ان منکم الا وار دھا کان علی دبلک حتما مقصیا'' (تم میں سے کوئی ایسانہیں جواس آگ میں داخل نہ ہویہ آپ کے پروردگار پر ایسا واجب ہے جو پوراکیا جائے گا) نبی سکالین انہوں اللہ تعالی نے فرمایا اور ظالموں کو فہا سے میں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو اس میں پنجوں کے بی جوڑ دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا' اور ظالموں کو اس میں پنجوں کے بل چھوڑ دیں گے ا

صلح حدیبه یی شرا نظ:

۔ براء بن عازب میں موعدے مروی ہے کہ نبی مظافیات یوم حدیبیہ میں مشرکین سے تین چیزوں پر سلے گی۔(۱) مشرکیوں

کر طبقات این سعد (صداقل) کی کی کار البی مثالیق کی کار این مثالیق کی کار البی مثالیق کی کار البی مثالیق کی کی سے جو کوئی آپ کے پاس آٹ کا وہ ان کے پاس والیس کیا جائے گا۔ (۲) مسلمانوں بین سے جو ان کے پاس آئے وہ اسے والیس نہیں کریں گے ہوائے ضروری ہتھیا روں کے جیسے تلوا راور کمان اور اس کے مثل دوسرے ہتھیا رند لائیں گے ابوجندل آیا جو اپنی بیڑیوں میں مقید تھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کردیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی مُثَاثِیَّا نے وصلح نامہ لکھا جوآپ کے اورا ہل مکہ کے درمیان یوم حدیبیہ میں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا 'ہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم لکھوان لوگوں نے کہا اللّٰد کوتو ہم پہچاہتے ہیں گر الرحمٰن الرحیم کو ہم نہیں جانتے 'انہوں نے 'باسمک اللّٰہم' لکھارسول اللّٰد مُثَاثِیَّا نے سلے نامے کے بیچے لکھا کہ ہمارے حقوق بھی تم پرویسے ہی ہیں جیسے کہ تمہارے حقوق ہم پر ہیں۔ حضرت عمر شکالاؤدکی غیرت ایمانی :

ابن عباس می مداری ہے کہ عمر بن الخطاب می مدون کے اور وہ شے آئیس عطا کی کہا گرنی اللہ مجھ پر کی کوامیر بناویتے اور وہ وہ می کرتا جو نبی اللہ نے کیا تو میں اس کی شاعت کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لیے کر دی بیٹھی کہ جو کوئی مسلمان کفار سے ملے گا تو وہ اسے واپس نبیں کریں گے اور جو کوئی کفار میں سے مسلمانوں کو ملے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے۔ مہتھیا رالائے بر ما بندی:

براء بن عازب می افزیت مروی ہے کہ حدید بیری اہل کمہ نے رسول اللہ مَا النظام بیش طرا گائی کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی محے کے اندرسوائے ان چھیاروں کے نہ لاسے گاجو چڑے کے میان میں ہوتے ہیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ حدید بیرے سال مشرکین نے رسول اللہ سکا لیے آپ کوئی چھیارنہ لا کمی رسول اللہ مَا اللہ سکا لیے اور کا نہ تھیاروں کے دراوی نے کہا کہ وہ میان ہے جس میں تلوار ہوتی ہے اور کمان ۔

#### وحی کا نزول:

قادہ سے مردی ہے کہ جب سفر حدید پیوا تو مشرکین نے رسول اللہ منافظ اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ سے روکار مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پر سلح کی کہ مسلمانوں کو بیت ہے کہ وہ آئندہ سال ای ماہ بین عمرہ کریں جس بین انہوں نے (مشرکین نے ان کوروکا نے اللہ تعالی نے بجائے اس ماہ کے جس بین وہ روکے گئے ای کوشہر ترام بنادیا جس بین وہ عمرہ کریں اس کا کلام بیہ ہالسور الحوامر والحرصات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے احترام کے عوض بین ہے اور احترام بین الدر المحترم کے احترام کے عوض بین ہے اور احترام بین الدر ہدلہ ہے جنی اگر کوئی تم سے ماہ محترم میں جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کر و کیونکہ جب اس نے ماہ محترم کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔
خیال نہ کیا تو تم پر بھی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ مُنَّافِیْزُ کِے آئے تو ان کے اور رسول اللہ مَنَّافِیْزُ کے درمیان عہد ہوا کہ آ پُ ہمارے یہاں ہتھیار لے کے نہآ مُنَافِیْزُ کِے آئے تو ان کے اور رسول اللہ مَنْافِیْزُ کے درمیان عہد ہوا کہ آ پُ ہمارے یہاں ہتھیا ر لے کے نہآ

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاہِ آنے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی' سات آ دمی کی طرف سے ایک اونٹ۔

محمہ بن عبیدنے اپنی حدیث میں اتنااوراضا فہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سوتھے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوع ٹی دونہ ہو کے ہم لوگ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ مَانِّ اِنْ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سواونٹوں کی جم لوگ ایک ہزار سے زائد تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہتھیا ربیادہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں میں ابی جہل کا اونٹ بھی تھا آپ عدید بیبیہ میں اتر بے ترکیش نے اس بات رسلے کی کداس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کوروکا۔

جابر بن عبداللہ مروی ہے کہ حدید کے سال رسول اللہ طافی نے ایک اونٹ کی سات آ دمیوں کی طرف ہے اور
ایک گائے کی بھی سات آ دمیوں کی طرف ہے قربانی کی ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی طافی کے اصحاب نے حدید بیا کے
سال ستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات سات کی طرف ہے ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم نے حدید بیار کو رسول
اللہ طافی کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف ہے ،ہم ہے رسول اللہ طافی کے فرمایا کہ تبہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک
اللہ طافی کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف ہے ہم ہے رسول اللہ طافی کے فرمایا کہ تبہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک

انس بن مالک سے مردی ہے کہ مسلمانوں نے حدید ہے دن سر ادنٹ کی قربانی کی ہرسات آ دمیوں کی طرف سے یک اونٹ۔

حلق كرواني والول كے ليے دعاء:

قادہ ہے مروی ہے کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ نبی مُلاٹیڈ مدیبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب میں ہے چند آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بیان کیا گیا کہ اللہ بال چند آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ بال کتر والے بین تین مرحبہ فرمایا 'انہوں نے آپ کو برابر یبی جواب دیا 'پھر آپ نے چوتھی مرحبہ فرمایا ''اور بال کتر والے والوں کی ''۔ بال کتر والے والوں کی ''۔

ابوسعید الحذری می الله عنمان بن عفان اور ابوقیادہ الانصاری میں اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی میں منڈانے والوں کے لیے تین مرتبہ وعائے مغفرت کی اور کمتر وانے والوں کے لیے ایک مرتبب

ما لک بن رسید سے مروی ہے کہ میں نے نبی علاقط کو کہتے سنا کہ ''اے اللّٰدسر منذانے والوں کی مغفرت فرما'' توایک

# 

شخص نے کہااور بال کتر وانے والوں کی؟'' تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا''اور بال کتر وانے والوں کی'' میں بھی اس روز سرمنڈ ائے ہوئے تھا۔ مجھے جومسرت اس سے ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور نہ بڑی قدر سے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُظَالِمُ اور آپ کے اصحاب روانہ ہوئے مدیبیہ میں سرمنڈ ایا اور قربانی کی تواللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہواہیجی جوان کے بالوں کواڑا لے گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔

مجامد سے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبينًا" حديبيك مال تازل ہوئى \_

آيات فتح كانزول:

مجاہد ہے مروی ہے کہ "انا فتحنالك فتحا مبيناً" (ہم نے آپ كوائے مُركُّ فَى ہوكَى فَحْ دى)" انا قضينا لك قضاء مبينا" (ہم نے آپ كوائے مُركُّ فَى اور سرمنڈ ایا۔ قادہ ہے مبینا" (ہم نے آپ نے سابھ ہوائی كی اور سرمنڈ ایا۔ قادہ ہے مروی ہے كہ بین نے انس بن ما لك كو كہتے سنا كہ بير آیت جب نی مُالِّ اللّٰ عد بيبيہ ہے لوٹے تو ناز ل ہوئی۔ "انا فيحنالك فتحنا مبینا یعفولك اللّٰه ما تقدم من ذنبك وما تاخو" (ہم نے آپ كوكلى ہوئی فی دی تا كه الله تقالی آپ كی اللی چھیل افتوشیں مخاف كردے)۔

قعی سے مروی ہے کہ بجرت حدیبیے کے درمیان فتح مکہ تک تقی حدیبیر بھی فتح ہی ہے۔

جمع بن جاریہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیق کے ہمراہ حدیدیمیں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں سے والیں ہوئے تو و یکھا کہ لوگ اونٹوں کو ہمگار ہے ہیں ، بعض لوگوں نے بعض سے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے (جو بھاگ رہے ہیں ) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق پر وی نازل ہوئی ہے اس پر وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بھاگئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ مظافیق کو کہا کہ رسول اللہ مظافیق پر حکر کرائ اللہ مظافیق ہے بیاں کھڑا ہوا پایا جب آپ کے پاس وہ چند نفوں تج ہو گئے۔ جنہیں آپ چا ہے تھے تو آپ نے آئیوں پڑھ کر سنایا۔ "انا فتحنالك فتحنا مبینا" اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مظافیق کیا یہ فتے ہے؟ آپ نے فرایا 'ہاں' فتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیٹ یہ فتی ہے۔ پھر خیبر حدید یہ پر اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا' لشکر بیرہ سوتھا جن میں تین سوسوار نتھ ہر سوار کے وہ حصہ تھے۔ براء نے کہا کہ جس کولوگ فتح مکہ کہتے ہیں ہم تو وہ یوم حدید یہ پیدرہ سوتھا جن میں گیونکہ یہی ہا عث فتح مکہ ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ اس کے چندسان بعد رسول اللہ مظافیر کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہو کی تو ان میں ہے کسی نے بھی اس درخت کو نہ پیچیانا اس میں انہوں نے اختلاف کیا' ابن عمر چھاٹین نے کہاوہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔

ابواملیج اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حدیدیا کے دن ہم لوگوں پراتی تھوڑی بارش ہو ئی جس سے ہارے جوتوں کے تلے بھی تر نہ ہوئے رسول اللہ مناظیم کے منادی نے بیندادی کہا ہینے کجاووں ہیں نماز پڑھو۔

# اخباراني المعداد الله المعالية المعالي

# غزوه خيبر

جمادی الاولی کے چیں غزوہ نیبر ہوا خیبر مدینے ہے آٹھ برد (۹۲میل) ہے رسول الله مَالَّيْظِ نے اپنے اصحاب کوغزوہ خيرك ليے تيار ہونے كا عكم ديا' آپ ان كوجع كرنے لكے جوآ پ كے پاس تھاور جہادكرتے تھے آپ نے فرمايا كہ مارے ہمراہ سوائے اس کے کوئی نہ جائے جسے جہاد کا شوق ہو۔

#### مدينه مين قائم مقام:

يبود جومدين من باتى ره كئے تصال پر بہت شاق ہوا۔اوروہ چلے گئے آپ نے مدینے پرساع بن عرفط الفقاري كواپنا قائم مقام بنایا آپُ ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہ کو لے گئے جب خیبر کے قریب پہنچے تو رات کو شمنوں نے جنش نہ کی اور ندان کے مرغ نے باتگ ڈی بہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا'ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ دل پریشان خاطر پراگندہ انہوں نے اپنے قلعے کھول دیئے اوراپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ پھاؤڑے مراحیاں اورٹوکریاں تھیں' جب انہوں نے رسول الله سکاٹیٹی کو دیکھا تو کہا''محداورخیس' خیس ہےان کی مرادلشکرتھی وہ پشت پھیر کراپنے قلعوں کی طرف بھا گے رسول اللہ مَلَاثَیْجَا فرمانے لگے "الله اكبر خيبر نرباد ہوگيا جب ہم كى قوم كے ميدان ميں اتر تے ہيں تو ان لوگوں كى مبح خراب ہوتى ہے جنہيں ڈرايا جا تا ہے۔

#### اسلامی علم بردار:

رسول الله مُنَافِظُ نے لوگوں کونصیحت کی اوران میں (رأیہ) بڑے جھنڈے تقسیم کیے سوائے جنگ خیبر کے اور بھی بڑے نہیں تھے صرف (لواء) چیوٹے جھنڈے ہوتے تھے نبی مُگالٹے کا جھنڈااور (رایپ) سیاہ تھا جو عائشہ ہیں بھنا کی جا در کا تھا اس کا نام'' العقاب'' تفا آپ كا (لواء) جينڙا سفيد تقا\_ جوعلي بن ابي طالب پڻاهؤر كوديا'ايك (رأبيه) بز اجينڙا حباب بن المنذ ركوديا' ایٹ رائیسعد بن عبادہ کودیا مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ بیاسلامی فوج کا فرد ہے) "یا منصور

#### معركه آراني كا آغاز:

رسول الله مَالِيَّظِ نِ مشركين سے اور انہوں نے آپ سے شديد جنگ كي آپ كے اصحاب میں سے چند شہيد ہوئے دشمئوں کی بہت بڑی جماعت مترتغ ہوئی آپ نے خیبر کے قلعوں کوایک ایک کر کے فتح کیاوہ ساز وسامان والے متعدد قلعے تھے جن ميں سے ايک انطاع تھا ايک قلعہ الصعب بن معاذ ايک قلعهُ ' ناعمُ ' ايک قلعهُ ' الزبير' ' تھا ايک حصہ اور تھا جس ميں قلعے تھے ان میں سے ایک قلعہ 'الی''ایک قلعہ 'النزار'' تھا 'اس کے علاوہ لشکروں کے قلعے القوس'الوطیح اور سلالم تنے بیا بوالحقیق کے بیٹوں

# ا الحاث الاسعد (عدادل) العلم العلم

آ ئے مُنافِظِ نے ابوالحقیق کے خاندان کا وہ خزانہ لے لیا جواونٹ کی کھال میں تھاانہوں نے اس کوویران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا گر اللہ نے اپنے رسول مَالْقِیْلُ کواس کا راستہ بتا دیا اور آپ نے اسے نکال لیا ترا تو ہے بیبودی مارے گئے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیر بامز اور عامر کنانه بن ابی انتقیق اوراس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرداری کی وجہ سے کیا۔

#### *شهدائے جی*

خيبريين نبي مَالِيُظِيمُ كاصحاب مين سے رسيد بن التم ' ثقف بن عمرو بن سميط رفاعه بن مسروح ' عبدالله اميد بن وجب جوئی اسد بن عبدالعزی کے طبیف عظم محود بن مسلم ابوضیاح بن نعمان جوائل بدر میں سے تصحارث بن حاطب جوائل بدر میں سے تھے عدی بن مرہ بن سراقہ' اول بن حبیب' انف بن وائل'مسعود بن سعد بن مسلمہ قیس' بشر بن البراء بن معرور جوز ہریلی بکری ے مرے نفیل بن نعمان عامر بن الا کوع جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیاوہ اورمحمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیع کے ایک ہی غار میں دفن کیے گئے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل بیار جو حبثی غلام تھے اور قبیلہ المجھ کے ایک مخص میں تنافی کا میرسب پندرہ آ دمی ہوئے (جومیدان جنگ بین شهید ہوئے دوآ دمی بشر بن البراء بن معرورز ہریلی بکری کے گوشت سے اور عامر بن الاکوع اپنے بی جغر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سترہ آ دی ہوئے۔

#### زينب بنت الحارث يهود بيركافل

اسى غروه يلى زينب بنت الحارث زوج إسلام بن مفكم نے اس طور يررسول الله مَالَيْنِ كُور برويا كرآ پ كواس نے ايك ز ہریلی بکری ہدیئة دی اسے آپ اور آپ کے اصحاب میں سے چندنے کھایا جن میں بشر بن البراء بن معرور بھی متھے دواس سے مر کے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ مثالی اس عورت کونل کردیا میں بھارے زویک ایت ہے۔

#### مال عنيمت كي تقسيم

آ پّائے غنائم کے متعلق تھم دیا' وہ جمع کی گئیں ان پرفردہ بن عمر والبیاضی کوعامل بنایا پھران کے متعلق تھم دیا تو وہ یا کچ حصول برتقسيم كى كئيں ايك حصد بركھا كميا كماللہ كے ليے بقيہ حصة تامعلوم رے سب سے پہلے حصد تكاوہ نبي ماللين كا تفاجو يا نجول حصوں میں سے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ پھرآ پ نے یا نچوں حصوں میں سے بقیہ جار کے متعلق جوزیا دہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیا گیا فروہ نے انہیں فروخت کیا اورا پے ساتھیوں میں تنتیم کر دیا۔

وہ خض جولوگوں کے شار کرنے پر مامور متھے زید بن ثابت میں ہوئے نتھے انہوں نے کل تعداد چودہ سواور گھوڑے دوسوشار کے سب حصافحارہ تھے ہرسوکے لیے ایک حصہ گھوڑوں کے لیے چارسو جھے وہ جس جو نبی مظافیظ کو پہنچا اس میں ہے ہتھیا راور کپڑے جیبااللہ آپ کے ول میں ڈالٹا تھا آپ دے رہے تھے۔اس میں ہے آپ نے اہل بیت (بیویوں) کوعبدالمطلب کے خاندان کے آ دمیوں کو عورتوں' میتم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتیبہ ہے آ پ نے اپنی از واج اور اولا دعبدالمطلب وغیر ہم کو

### 

جعفرین ابی طالب میشدند کی واپسی:

خیبر فتح ہونے کے بعد جعفر بن الی طالب اور اسفینتین والے نجاشی کے پاس ہے آئے۔ رسول اللہ سَالَیْمُ نے فر مایا کہ میری مجھ میں نہیں آتا کہ مجھےان دونوں باتوں میں سے سے زائدخوثی ہوئی آئہ جعفریا فتح خیبر ہے۔ سیاں مند

ام المؤمنين صفيه بنت حيى منادة فاسي فكاح:

ان لوگوں میں جنہیں خیبر میں رسول اللہ مَالِّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَالِيُّ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَالِيُّ اللهِ مَاللَّهُمُ اللهِ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَاللَّهُ مَاللُّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَاللَّهُ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

فتح خيبر پرحضرت عباس مخالانها كااظهارمسرت.

جات بن علاط السلمی سکے میں قریش کے پاس آئے انہیں پینجر دی کہ محرکو یہود نے قید کر لیاان کے اصحاب ان سے جدا ہو گئے اور قبل کر دیئے گئے 'یہود' محد اور ان کے اصحاب کو تمہار نے پاس لار ہے جیں اس بہانے سے بچاج نے اپنا قرض وصول کیااور فوراً روافہ ہو گئے راستہ میں عباس بن عبدالمطلب ہی اور سطے تو رسول اللہ عظافیظ کی صحیح خبر بتا دی اور ان سے درخواست کی کہوہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ تجاج چلے جا کیں'عباس جی اور خانے کہی کیا۔ جب تجاج چلے گئے تو عباس جی اور ان کا اعلان کر دیا' مسرت ظاہر کی اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام الوز بیرتھا۔

ابوسعیدخدری می نیند سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثل نیٹر کے ہمراہ ۱۸ زرمضان کوخیبر کی جانب نکلے ایک گروہ نے روزہ رکھا اور دوسروں نے افطار کیا (روزنہیں رکھا) نیتو روزہ دار کی اس کے روزے پر برائی کی گئی اور نیا فظار کرنے والے کی اس کے افطار پر خست کرنہ کی جہ اس ن

خيبركے يبودكى بدحواسى:

انس نی اور سول الله مناطقیان نیم لوگ رات کے وقت نیبر پہنچ جب ہمیں صبح ہوئی اور رسول الله مناطقیانے نما ڈیز سے لی تو آب سوار ہو گئے ہمراہ مسلمان بھی سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے اہل خیبر کو جب مبع ہوئی تو وہ اپنے بھاؤڑے اور توکریاں لے کر نکلے جیسا کہ وہ اپنی زمینوں میں نکلاکر تے تھے۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِقِمُ کودیکھا تو کہا''محمہ'واللہ محمہ'اور بھاگ کرا پے شہر میں واپس آ گئے' بی مُثَاثِقُمُ نے فر مایا ''اللہ اکبر' خیبروریان ہوگیا' ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں انزے ہیں۔ تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی ضبح خراب ہوتی ہے''انس نے کہا کہ میں (اونٹ پر)ابوطلحہ کا ہم نشین تھا۔ میراقدم رسول اللہ مُثَاثِقُمُ کے قدم سے ممں ہور ہا تھا۔

# اخبراني العد (متداول) المسلك المسلك العالم المسلك المسلك

ابوطلحہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا يُعِیِّم نے تيبر مِی صبح کی تو يبود نے پھاؤڑے ليے وہ اپنے کھیتوں اورزمينوں کی طرف رواند ہوئے ۔ليکن انہوں نے جب رسول اللہ مُلَا يُعِیِّم اور آپ کے ہمراہ شکر کود یکھاتو وہ پس پشت لوٹے نبی مُلَا يُعِیِّم نے فرمايا اللہ اکبراللہ اکبرہم جب سی قوم کے ميدان مِیں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح فراب ہوتی ہے۔

حنن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹالِیُّ نیمر کے سامنے اترے تو خیبر والے گھیرائے انہوں نے کہا محد اور پیڑ ب والے آگئے رسول اللہ مُٹالِیُّ انے جس وقت ان کی گھیرا ہے کو دیکھا تو فر مایا جب ہم کسی قوم کے میدان بیں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کے لیے صبح خراب ہوتی ہے۔

انس سے مردی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلحہ کا ہم نشین تھا' میرا قدم ر<u>سول</u> اللہ مَٹَائِیُّا کے قدم سے لگ رہا تھا' ہم لوگ یہود کے پاس اس وفت آئے جب آفناب طلوع ہو گیا تھا وہ مع اپنے مواثی' بچاؤڑے' کدال اور کلہاڑیوں کے نکلے انہوں نے کہا محمُ اور لشکر۔رسول اللہ مَٹَائِیُٹِیَا نے فرمایا اللہ اکبراللہ اکبر جب ہم کی قوم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی میج بری ہوتی ہے'اللہ نے ان کو ہزیمت دی۔

انس سے مردی ہے کہ نبی مظافیظ جب نمیبر کے قریب پنچے تو صبح کی نمازاند جبرے بیں پڑھی'اوران لوگوں پرحملہ کیا' پھر فرمایا: اللہ اکبراللہ اکبر خیبر ویران ہوگیا۔ہم جب کسی قوم کے میدان بیں ابڑتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے۔آپ ان پڑھس پڑے وہ نکل کر کلیوں ہیں بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے مجراورلشکر' مجراورلشکر' لڑنے والے قبل کرویئے گئے اور بچے گرفتار ہوگئے۔

#### يېود خيبر کووارنگ:

ابن عمر میں ہیں میں اپنے کہ رسول اللہ مقابیع الجر کے وقت خیبر پنچ آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپنے محل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ان کی زمین اور مجبور کے باغوں پر آپ قابض ہو گئے۔ آپ نے ان سے اس پر صلح کی کہ وہ قل نہیں کیے جا کمیں گئے وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئے امریکی کے وہ مال ان کا ہوگا اور وہ خیبر نے چلے جا کیں گئے امریکی کے دہ داری انہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذہد داری ہے اور نرع ہدر

#### مان و حائیداد کی منبطی: مان و حائیداد کی منبطی:

جب آپ نے وہ مال پالیا جوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کوگر فٹار کرلیا' زمین اور باغ پر قابض ہو گے اورانہیں لگان پر دے دیا' ابن رواحہ اس زمین دباغ کاان کے سامنے انداز ہ کرتے تھے اوران کے جھے پر قبضہ کرتے تھے۔ صالح بن کیسان سے مرتوی ہے کہ خیبر کے دن نبی مُٹالٹیٹا کے ہمراہ دوسوگھوڑے تھے۔

#### حضرت على مني الذؤنه كي علمبير داري:

ابو ہر میں وہ میں ایسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْتَهُ مَا اَنْتُهُمُ اِنْتُهُمُ اِنْتُهُمُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# اخبار الني علاق الله المناقل المستحدة المناقل المناقل

اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں اور ای پر فتح ہوگی عمر نے کہا کہ اس دون پہلے میں نے امارت بھی پسندنہیں کی میں اس امید پر کھڑ اہوتا تھا اور دیکھا تھا کہ آ ب جینڈ الجھے دیں گے۔ جب دوسرادن ہوا تو آپ نے علی میں ہونو کو بلایا اور وہ جینڈ اانہیں دے دیا اور فر مایا کہ لڑوا در اس وقت تک نہ پلٹو جب تک اللہ تعالی تم پر فتح نہ کردے وہ نزد یک تک گئے پھر پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مالی تھا تھا ہیں کب تک لڑتا رہوں آپ نے فر مایا جب تک دہ یہ گوائی نہ دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں 'اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ امیا کریں تو انہوں نے اپ خون اور مال سوائے اس کے حق کے مجھ سے محفوظ کر لیے اور ان کا حیاب اللہ برہے'۔

عامراورمرحب کے مابین معرکه آرائی:

سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ تجیبر کے روز میرے پچانے مرحب پہودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے بید جز کہا کہ ب

> قد علمت خيبراني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

'' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں' جو زبر دست ہتھیار چلانے والے بہادر اور آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ سامنے آتی ہے تو وہ بھڑک المقتاہے''۔

میرے چیاعام نے (بیربر) کہا ۔

قد علمت خیبوانی عامر شاکی السلاح بطل مغامر ''خیبرکومعلوم ہوگیا ہے کہ میں عامر ہول زیردست ہتھیا رچلانے والا بہا دراور موت سے بے پرواہ ہوکر قال کرنے

عامر کی شہادت:

دونوں کی تلواریں چلئے کئیں مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال میں جاپڑی عامراس سے بیٹیے ہو گئے تو وہ تلواران کی پنڈلی پر جاپڑی اوراس نے ان کی رگ کا ٹ دی اس میں ان کی جان گئی۔

سلمہ بن الاکوع نے کہا کہ میں رسول اللہ مُلِافِیم کے اصحاب میں ہے پھیلوگوں سے ملاتو انہوں نے کہا کہ عامر کاعمل ہے کار گیا انہوں نے اپنے آپ کوقل کرلیا۔ بیمن کر میں روتا ہوارسول اللہ مَلَّافِیم کے پاس آیا اور آپ سے کہایا رسول اللہ مَلَّافِیم عامر کاعمل ہے کار گیا؟ آپ کے اصحاب میں سے پھیلوگوں نے ۔ رسول اللہ مَلَّافِیم عامر کاعمل ہے کار گیا؟ آپ کے اصحاب میں سے پھیلوگوں نے ۔ رسول اللہ مَلَّافِیم نے فرمایا جس نے بیکما غلط کہا' ان کے لیے تو دو ہرا تو آپ ہے کیونکہ جب وہ خیبر کی جانب روانہ ہوئے تو رسول اللہ مَلَّافِیم کے اصحاب کو (بہا در کی کے اشعار سے ) جوش ولائے گئے اور انہیں میں نبی جی وافنوں کو ہمکار ہے جیں۔ عامر بیا شعار میں خشم

### كَلْ طِقَاتُ ابْنَ سِعِد (صَادَل) كَلْ الْحَالِي الْمُعَالِينِ اللهِ الْبِي مِنْ الْعِيْمِ الْمِيْرِ الْعِيار: عام كر برزير اشعار:

تالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا ''بخدا اگرخدانه بوتا تو بم لوگ بدايت نه پات نه خيرات كرت نه نماز پر صفت ر

ان الذين كفروا علينا اذا اراذوا فتنة ابينا جنالوگول نے ہم پر كفركيا انہول نے جب فتنكا اراده كيا تو ہم نے الكاركيا۔

ونحن عن فضلك ما استغنينا فبت الاقدام ان لاقينا وانزلن سكينة علينا

(اے اللہ) ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں اس لیے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ٹابت قدم رکھاور ہم پرسکون واطمینان نازل فرما''۔

عام كے لئے حضور علائلا كى دعائے مغفرت:

جب عامریہ اشعار پڑھ رہے تھے) تو رسول اللہ مُلَّافِیُّانے فرمایا' یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا'' عامر'' ہیں یا رسول اللہ مُلَّافِیُّا آپ نے فرمایا:

"اےعام اللہ تہاری مغفرت کریے"۔

راوی نے کہا کہ آپ نے جب بھی کسی انسان کے لیے اس کی تخصیص کے ساتھ دعائے مففرت کی تو ووضر ورشہید ہو گیا' جب عمر بن الخطاب میں ہوئے نیہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یارسول اللہ مظافیظ ہمیں آپ نے عامرے کیوں نہ قائدہ اٹھائے ویا جو وہ آگے بڑھ کے شہید ہو گئے۔

#### حضرت على شي الدُون كم ما تفول مرحب كا خاتمه:

سلمہ نے کہانی مُکالِیْمُ نے علی می اللہ کے پاس بھیجااور فرمایا کہ میں آج جھنڈا (راکیہ) اس محص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اوراللہ اوراس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں تھینچ کرلایا ان کی آئیسیں کھی تھیں رسول اللہ مُکالِیُمُ اِن کی آئیسی لعاب وہن ڈالا انہیں جھنڈا (راکیہ) دے دیا مرحب پٹی تکوار چلاتا ہوا لکلا اور س نے بیر جزوج ا

> قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاخ بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب

' خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جوز بردست ہتھیا ر چلانے والا' بہا در اور آ زمودہ کار ہے۔ جب جنگ پیش آتی ہے تو وہ مجڑک اشتاہے''۔

على صلوات الله عليه وبركاته نے كہا:

# 

انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

اكيلهم بالصاع كيل السندره

'' میں وہ صحص ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر (شیر ) رکھا' مثل جنگلوں کے شیروں کے ہیبت تاک ہوں جن کو میں السندرہ کے یانے سے و لتا ہوں' ۔السندرہ وہ لکڑی جس سے کمان بنتی ہے۔

انہوں نے تلوارے مرحب کا سر بھاڑ دیا اورائین کے ہاتھ پر گئے ہوئی۔

ا بن عباس میں من سے مروی ہے کہ جب نبی مُلِّ اللّٰ خیبر پر عالب آ گئے تو آپ نے ان ہے اس شرط پر سلح کی کہوہ لوگ اس طرح اینے آپ کواورایے اہل وعیال کو لے جائیں کہ ندان کے پاس سوٹا ہونہ جا ندی۔

در باررسالت میں کنانداورالربیع کی غلط بیاتی:

باره گاہ نبوی میں کنانہ اورالربیع کولایا گیا' کنانہ صفیہ کا شوہر تفا۔اورالربیج اس کاعم زاد بھائی تھا۔رسول الله مَا ﷺ نے ان دونوں سے فر مایا کہ تمہارے وہ برٹن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کو عاریۂ دیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا ہم لوگ بھا گے اس طرح کہ ایک زمین جمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھائی تھی اور ہمنے ہر چیز صاف کر دی۔

آپ نے ان دونوں نے فرمایا کدا گرم نے جھے کوئی چیز چھیائی اور جھےاس کی اطلاع ہوئی تو تمہارےخون اور الل وعیال میرے لیے علال ہوجا ئیں گے دونوں اس پر راضی ہو گئے۔

كتانداورالرثيج كافل:

آپؑنے انصار میں ہے ایک مخص کو بلایا اور فرمایا کہتم فلاں فلاں خٹک زمین کی طرف جاؤ پھر تھجور کے باغ میں آؤ' اس میں جو کچھ ہومیرے یاس لے آؤ۔وہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور الل وعیال کوگرفتار کرلیا آپ نے ایک مخص کو بھیجا جوصفیہ کو لے آیا اس نے انہیں ان دونوں کی قتل گاہ پرگزارا 'اس مخص سے نبی سَلَطَیْخا نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا' عرض کی یا رسول الله سلامی میں نے جا ہا کہ صفیہ کو عصد دلا وک' آ ب نے مقیہ کو بلال میں مندو اورا یک انصاری کے سپر دکر دیا وہ ان کے یاس رہیں۔

#### گدھے کے گوشت کی ممانعت :

جابر بن عبداللہ جن پینا ہے مروی ہے کہ خیبر کے دن لوگ بھوک کی تکلیف محسوں کرنے لگے تو انہوں نے گدھے پکڑ کے ذ نج کیےاور ہانڈیاں بھرلیں'اس کی خبر نبی مثاقیظ کوہوئی تو آنمخضرت مثالیظ نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الث دی جائیں۔

رسول اللهُ مَنَالِينَا إِن شهري گدھ عُنج ورندوں اور بنج ہے پھاڑ کھانے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا مردار يرنده كوث اورا يحير بوئ مال كوجي حرام كرديا ..

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلافیا نے یوم خیبر میں گدھ کے گوشت ہے منع کیا۔البتہ گھوڑے کے

#### كِرْ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعَدِ (صَدَادَل) كِلْكُونِ الْمِنْ الْكِيْنِ الْمِنْ الْكِيْنِ الْمِنْ الْكِيْنِ الْمِنْ گوشت كى اجازت دى ـ

انس بن مالک جی دورے مروی ہے کہ یوم خیر میں ایک آنے والا رسول اللہ مُظَافِیْنَا کے پاس آیا آور کہایا رسول اللہ مُظَافِیْنَا میں نے گدھے کھائے ایک اور آ نے والا آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ مُظَافِیْنَا میں نے گدھوں کوفنا کر دیا آپ نے ابوطلحہ کو عداد سے کا حکم ویا اللہ اور اس کارسول تہمین گدھے کے وشت سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہانڈیاں اوندھا دی گئیں۔ جزاء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ہمیں گدھے لے رسول اللہ مُظَافِیْنَا کے مِنادی نے بیندا دی کہ ہانڈیاں

ابوسلیط سے جو بدری تنصروی ہے کہ بوم خیبر میں جارے پاس گدھے کے گوشت سے رسول اللہ مطالبیّا کی مما نعت آئی' ہم لوگ بھوکے تنے پھر بھی ہانٹہ یاں اوندھا دیں۔

خيرك مال فنيمت كي تقييم:

بشربن بیارے مروی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کورسول اللہ مثلاثیم پرفتح کر دیا تو آپ نے اسے ۳۶ حصول پرتقسیم کیا کہ ہر جھے بیں سوسہم تھے۔ان حصوں کا نصف اپنے ملی حواجی اوران کی ضروریات کے لیے جوآپ کو پیش آئی تھیں مخصوص کر دیا اور دوسرے نصف جھے کو چھوڑ دیا 'اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا 'نبی مثلاثیم کا حصہ اسی نصف میں تھا کہ اسی بیلی قاعد نطا ۃ اوراس کے مشمولات تھے اس کو بھی آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جھے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابوطیحہ الکتیبیہ سلالم اوراس کے محتویات تھے۔

جب تمام مال نبی مَثَاطِیُمُ اورمسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت ملاحظ فرمائی توزمین بہودکووے دی کہ بیداوار کے نصف پر کام کریں۔

وہ لوگ برابرای طریقے پررہے یہاں تک کہ عمر بن الخطاب شکاہ فو خلیفہ ہوئے اورمسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثر ت ہوگئی اور وہ اصول کاشت ہے انچھی طرح واقف تھے تو عمر شکاہ نونے یہودکوشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اورتمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کردیں۔

بشیرین بیارےمروی ہے کہ جب نبی مالٹیل نے خیبر فتح کیا تو آپ نے اے سلے سے لیااور ۳ سمصول پڑتھیم کیاا ٹھارہ حصابے واسطے مخصوص کر لیچاورا ٹھارہ حصے مسلمانوں میں تقلیم کر دیجے سواسپ سوار بھر کاب تھے آپ نے ایک گھوڑے کے دو حصے لگائے۔

کھول ہے مروی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ مُثَاثِیّا نے سوار کے نین جھے لگائے ایک حصہ اس کا اور دو جھے اس کے گھوڑے گئے۔

ا بی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں میں نے اپنے آ قا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ مُنَائِقُونِ کے ہمراہ موجود قلامیں نے آپ سے درخواست کی کہان لوگوں کے ساتھ میراحصہ بھی لگائیں' آپ نے مجھے

#### 

ٹابت بن الحارَث الانصاری ہے مروی ہے کہ خیبر کے سال رسول اللہ مُثَاثِّتِیَّا نے مہلہ بنت عاصم بن عدی اور ان کی بیٹی کا جو پیدا ہوئی تھی حصہ لگایا۔

تھم نے کہا کہ جھے عبدالرطن بن الی لیل نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی۔"و اثابھیم فتحا قریباً" (انہیں عِنقریب فتح دے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے"واخری لیم تقدد واعلیہا قد احاط الله بھا"(اورایک دوسری جماعت کہتم جس پر قادرنہیں ہوئے تھے اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا (اس سے مراد) فارس دروم ہے (جورسول اللہ مَثَالِثَیْمُ کے بعد حضرت فاروق می اللہ نے فتح کیے )۔

#### زهريلا گوشت:

ابوہریرہ خادہ سے مروی ہے کہ جب خیبر فقع ہوا تو رسول اللہ علیقی کو ایک بھری ہدیئہ وی گئی جو زہر آلود تھی۔ نی علیقی نے فرمایا یہاں جس قدر یہود ہیں سب کو جع کروس آپ کے پاس جمع کیے گئے۔

رسول الله مُنَافِیُوْانِے فرمایا کہ بیستم لوگوں سے پچھ بوچھنا چاہتا ہوں۔ آیاتم لوگ اس کے بارے بیس بچھ سے پچ کہو کے۔انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ۔ ہاں رسول الله عَنافِیُوْم نے فرمایا : تہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہاہ را باپ فلاں ہے۔ رسول الله عَنْفِیْوْم نے فرمایاتم جموٹ بولے۔تنہارا باپ فلاں ہے انہوں نے کہا آپ نے پچ کہا ور درست کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم میں سے پچھ بوچھوں تو تم جھ سے پچ کہو گے۔

انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم'ہاں' کیونکہ ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ ہما را جھوٹ معلوم کرلیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ کے یارے میں معلوم کر لیا۔ رسول اللہ سکا تیٹی نے ان نے فرمایا کہ اہل جہنم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت کم رہیں گے تم لوگ اس میں ہمارے عوض رہو گے۔ رسول اللہ سکا تیٹی نے فرمایا کہ تہمیں اس میں رہواور ہم کہمی اس میں تمہارے عوض میں نہ رہیں گے۔

پھرآپ کے فرمایا کہتم مجھ سے بچ کہو گے اگر میں تم سے پوچھوں انہوں نے کہاا ہے ابوالقاسم ہاں' آپ نے فرمایا کیا تم

# کے طبقات ابن سعد (منداول) کی الفیام کی المارا اراده بیتها که اگر کی میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جمہیں کس نے ابھارا انہوں نے کہا ہمارا اراده بیتھا کہ اگر آپ نجمو نے ہوں گے تو آپ کو ضرر نہ ہوگا۔ حضرت صفید بنت جی می الفیان سے عقد نکاح:

ابن عباس چھھٹنا ہے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سُلُگُؤُم نے خیبر ہے روانگی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا اب ہم معلوم کرلیں گے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا بیوی اگر وہ بیوی ہوں گی تو آپ انہیں پر دہ کرائیں گے درندوہ جاریہ (لونڈی) ہوں گی۔ جب آئہوں نے سوار ہونے تو آپ نے پر دے کا تھم دیا ان کے درمیان پر دہ کیا گیا۔لوگوں کومعلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں' جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں ۔لیکن انہوں نے انکارکیا۔ابنا گھٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔

رات کوآپ اترے اور خیے میں داخل ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئیں ابوابوب آئے پائ تلوار بھی تھی وہ خیے پر اپناسرر کھ کرسو گئے رسول اللہ علی تی اور جی تھی ہوئی تو آپ نے حرکت (آ ہٹ ئی فرمایا: کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابوابوب ہوں ۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی تھا جوان لاکی جن کی نگ شاوی ہوئی ہے۔ اور آپ نے ان کے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ کیا اس لیے میں ان سے بے خوف شرقائے میں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کریں تو میں آپ کے قریب ہوں گا۔ رسول اللہ علی تھا نے دومر جہ فرمایا: اے ابوابوب خداتم پر رجمت کرے۔

انس سے مروی ہے کہ صفیہ دحیہ کے حصہ میں پڑیں وہ ایک خواصورت اوکی تھیں آئییں رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے سات راس (جانوروں) کے عوض میں خریدا۔اورام سلیم کے سپر دکیا تا کہ وہ ان کا بناؤ کردیں اورانہیں تیار کر دیں۔

رسول الله مُلَا فَيْمَ اللهُ مُلَا فَيْمَ مَجُوراور پنيراور کھي پرکيا' زمين کوجهاڙا دسترخوان لائے گئے اوراي زمين پر بچها ديئے گئے پنير' کھی اور مجورلائی گئی لوگ سير ہو گئے' لوگوں نے کہا کہ ہميں معلوم نہيں کدآ پ نے ان سے نکاح کيا ہے يا نہيں ام الولد (لونڈی) بنایا ہے' پھرلوگوں نے کہا کہا گرانہيں پردہ کرائیں گئو آپ کی زوجہوں کی اوراگر پردہ نذکرائیں گئو وہ ام الولد (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آئییں پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹر گئیں' لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس سے مروی ہے کہ آئیں قیدیوں میں مفیہ بنت جی بھی تھیں جو دحیہ الکلمی کے قصے میں پڑیں بعد کو ٹی مُنالِیَّا کے پاس سمیں آپ نے آئییں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے عتق (آزاد کرنے کو) ان کا مہر بنایا۔

حماونے کہا کہ عبدالعزیز نے ثابت ہے کہا کہ اے ابوقیرتم نے انس ہے کہا کہ آپ نے انہیں کیا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خودانہیں کوان کے مہر میں دیا' پھر ثابت نے اپنا سر ہلا یا گویاوہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ مدے سے البنال سفید کے ساف ت

سرية قمر بن الخطاب شياطة و بجا نب تربه:

عمان مع من بجانب تربيمرين الخطاب مياهد مهم پرروان بوي

# الطبقات ابن سعد (حداة ل) المسلك المسلك المسلك المسلك النبي الليلم المسلك المسلك النبي الليلم المسلك المسلك

رسول الله مُثَاثِیُّا نے عمر بن الخطاب خ<sub>الف</sub>یو کوئیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلہ ہوا زن کی ایک کی شاخ کی جانب بمقام تر بہ بھیجا جوالعملا کے نواح می<u>ں کے سے چار رات کے فاصلے پرصنعاء نجران کی شاہراہ پر ہے **وہ د**وانہ ہوئے ان کے ہمراہ بنی ہلال کا ایک رہبرتھا۔رات کوچلتے تصاور دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے۔</u>

ہوازن کوخبر ہوگئی تو وہ بھاگ گئے' عمر بن الخطاب ہی ہونہ ان کی بستی میں آئے' مگر انہیں کوئی نہیں ملاوہ واپس ہوکر

مدیے آگئے۔

سرىيالوبكرصديق مئالاؤد بجانب بن كلاب بمقام نجد:

شعبان سے چین ابو بکرصدیق ڈیافٹو کا ضربیہ کے نواح میں بمقام تجدسر یہ بنی کلاب ہوا۔

سلمہ بن الاکوع میں نے انہیں ہم پرامیر بتا کے بھیجاانہوں نے مشرکین کے بچھا وی گرفار کئے جن کو ہم نے قبل کر دیا ہماراشغارامت امت تھے میں نے مشرکین کے ساتھ گھر والوں (اہل ابیات) کوفل کیا۔

سلمہ بن الاکوع میں ہونے ہے کہ رسول اللہ مٹالڈیٹی نے ابو بکر صدیق میں ہونے کو فزارہ کی طرف جیجا' میں بھی ان کے ہمزاہ روانہ ہوا۔ جب ہم ان کے حوض کے قریب پہنچاتو ابو بکر میں ہونے نے راستہ میں قیام کیا صبح کی جب نماز پڑھ کی تو ہمیں حکم دیا۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حوض پرا تر آ کے ابو بکر ہی ہونے نے جنہیں قبل کیا انہیں قبل کیا' ہم لوگ ان کے ہمراہ تھے۔

سلمنے کہا کہ جھے لوگوں کی گرونیں نظر آئیں جن بین بچے بھی نظے نوف ہوا کہ پہلوگ بچھ سے آگے پہاڑ پر چلے جا ئیں گے بین نے ان کا قصد کیا۔ ان کے اور بہاڑ کے درمیان تیر پھیکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑ ہے ہو گئے اتفا قائیس میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چڑے کا جب پہنچ تھی اس کے ہمراہ اس کی بیٹی تھی جوعرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں انہیں ہنکا کر ابو بکر حمد این ہی تھے حصہ سے زائد دی ٹیس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا یہاں تک کہ مدیخ آگیا وہ میرے یاس لایا 'ابو بکر حقاظہ نے اس کی کیڑ انہیں کھولا یہاں تک کہ مدیخ آگیا وہ میرے یاس سوگئی گرمیں نے اس کا کیڑ انہیں کھولا۔ جھے رسول اللہ منالظہ از ارمیں ملے آپ نے فر ما یا آپ سلمہ وہ عورت بھے بہہ کر دو ڈیس نے کہا' یا نبی اللہ خدا کی تم اس نے بچھے فریفتہ کرلیا ہے لیکن اس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خورت بھے بہہ کر دو ڈیس نے کہا' یا نبی اللہ خدا کی تم اس نے بچھے فریفتہ کرلیا ہے لیکن اس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔

جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ مُلَا لِيُمُّا مِجھ ہے بازار مِیں طے۔ مِیں نے اس کا کپڑ انہیں کھولا تھا۔ آپ نے فر مایا: اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دو مِتہارا باپ خدا ہی کے لیے ہوٴ میں نے کہا' یارسول اللہ مُلَا لِیُمُّا وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ رسول اللہ سُلِ اللّمِمُ نے اے اہل مکہ کے پاس بھیج کران مسلما نوں کے فدیہ مِیں دے دیا جومشرکین کے ہاتھ میں قید تھے۔ سریہ بشیر بن سعد الانصاری بمقام فدک:

شعبان مے چیں فدک کی جانب سریہ بشیرین سعدالانصاری ہوا۔

رسول الله طَالِيُّةِ في بشر بن سعد كوتيس آ دميوں كے ہمراہ بمقام فلاك بني مرہ كي جانب رواند فرمايا' وہ بكرياں چرانے

# ر طبقات این سعد (مندازل) کی می ایس کا می ایس کی می ایس کی می افزار النی ما این استان کی اور کریاں ہنا کے مدینے کی طرف والوں سے بنی مرہ کو دریا دیا گیا تو کہا گیا کہ وہ اپنے جنگوں میں ہیں بشیر بن سعداونٹ اور بکریاں ہنا کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔

ایک چیخ کی آ واز لکل جس نے قبیلے والوں کوخر دار کر دیا ان بیں سے جشی رات کے وقت بشیر کو پا گئے وہ لوگ ہا ہم تیر اندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیرختم ہو گئے اورضج ہوگئی۔

مربون نے ان پر مملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخمی ہو گئے ان کے مختے میں چوٹ لگ گئی کہا گیا کہ وہ مر گئے قبیلہ والے اپنے اونٹ اور بکریاں واپس لے گئے علبہ بن زید الحارثی ان لوگوں کی خبر رسول اللّٰه سَالِتُنْ کِمُ حَضُور مِیں لائے اس کے بعد ہی بشیر بن سعد بھی آ گئے۔

سربيغالب بن عبدالله الليثي بجانب الميفعه:

رمضان کے پیس المیفعہ کی جانب غالب بن عبداللہ اللیثی کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَنَّالَيْنِ فِي عَلَى بِن عَبِداللهُ لَو بَيْ عُوال اور بَيْ عَبِد بِن تُعْلِيد كَاطر ف بَسِجا جَوالميفعه عِمْ مِنْ صَحْدَ كَبِطن خُلْ سے النقر ہ كى جانب اى طرف علاقہ نجد مِين ہے اس كے اور مدينے كے درميان آئھ برد (٩٤ ميل) كا فاصلہ ہے أبيس آپ نے ايك سوتيس آدميوں كے ہمراہ روانہ كيا۔ رسول الله مَثَّالِيْنِ إِسِمَ آزاد كردہ عْلام بيار تھے۔

ان لوگوں نے ایک دم سے سب پرجملہ کر دیا۔ان کے مکانات کے درمیان جا پڑے۔ جو سامنے آیا اسے قل کر دیا۔ اونٹ اور مکریاں ہنکا کے مدینے لے آئے انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔

اسی سریہ میں اسامہ بن زید مخاطفانے ایک ایسے محض کوتل کر دیا جس نے لا الله الله الله بی مظافیظ نے کہا؟ تم نے اس کا قلب چیرے کیوں شدد کیلے لیا کہ تم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا گاذب اسامٹ نے کہا میں کسی ایسے محض سے جنگ نہ کروں گا جولا اللہ الله الله کی شہادت دے گا۔

#### سريه بشير بن سعدالا نصاری بجانب يمن وجبار:

شوال <u>مے ه</u>یں یمن د جبار کی جانب سریہ بشیرین سعدالا نصاری ہوا۔

رسول الله مَثَاثِقُمُ کو میرخر پینچی که غطفان کی ایک جماعت سے جوالجناب میں ہے عیبینہ بن حصن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے ہمراہ رسول الله مُثَاثِقُمُ کی جانب روانہ ہوگا رسول الله مَثَاثِقُمُ نے بشیر بن سعد کو بلایا ان کے لیے جھنڈا با عدھا اور ہمراہ تین سو آ دمی روانہ کیے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ یمن و جبار آ گئے جو البھاب کی جانب ہے۔ البھاب سلاح وخیبرووادی القری کے سامنے ہے۔ وہ سلاح میں اترے اور اس قوم کے قریب آئے 'بشیر کوان لوگوں ہے بہت اونٹ ملۓ جرواہے بھاگ گئے انہوں نے مجمع کوڈرایا۔ تو سب بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشیر مع اپنے ساتھیج ل کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے مگر کوئی نہ ملاوہ اوزف لے کے واپس

#### کر طبقات ان سعد (صداد ل کر سیستان کر طبقات ان سعد (صداد ل کر البی سیستان کر طبقات ان سعد (صداد ل کر البی سیستا موے صرف دوآ وی ملے جن کوانہوں نے قید کر لیا اور رسول اللہ می کیٹا کے پاس لے آئے وہ دونوں اسلام لے آئے۔ تو آپ نے انہیں بھیج دیا۔ عمر وَ قضاء:

ذى القعده بي صيل رسول الله عَلَيْقِ كاعمرهُ قضاء موار

ذی القعدہ کا جاند ہوا تورسول اللہ مٹالٹی کا عمرہ قضاء ہوا۔ اصحاب کو علم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں مشرکیین نے حدیب میں روکا تھا اور نیے کہ جولوگ حدیب میں حاضر تھے ان میں سے کوئی پیچے نبر ہے۔ سب لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہید ہوگئے یا مرکئے۔

#### نیابت نبوی کااعزاز:

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَمَا اللهُ مَا عَتَ عَمرے کے لیے روانہ ہوئی وہ سب عمرہ قضاء میں دو ہزار تھے آپ نے مدینے پر ابورہم الفظاری کو قائم مقام بنایا' رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ناجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر کیا' رسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْلِمُ مَا اللهُ م

جب آپ ذوالحلیفہ پنچ تو گھوڑوں کواپنے آ گے روالہ کیا محمد بن مسلمہ (امیر) تھے آپ نے ہتھیا روں کو بھی آ گے کیا۔ اوران پر بشیر بن سعد کوعامل بنایا۔

رسول الله مظافیظ نے مجدی ہے احرام با ندھ کرتلبید کہا مسلمان بھی آپ کے ہمراہ تلبید کہدر ہے تھے۔

محدین مسلمہ رسائے کے ہمراہ مرافظ ہر ان تک آئے تھے کہ وہاں قریش کے بچھالوگ ملے ان لوگوی کے استفسار پرمحمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بیدرسول اللہ علاقی کا لشکر ہے ان شاء اللہ کل آپ کواس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اورانہیں خبر دی' لوگ گھبرائے۔

رسول الله مثلاً فَتَلَقِیْمُ مرالظهر ان میں اترے آپ نے ہتھیا ربطن یا نچ کے پاس آ گےروانہ کر دیے جہال سے حرم کے بت نظر آتے تتے اور اس پراوس بن خولی الانصاری کودوسوآ دمیوں کے ہمراہ پیچے چھوڑ ویا۔ سے مصرف

مكه مين حضور عَلَائظًا كا واخله:

قریش کے سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے سے کوانہوں نے خالی کر دیا۔رسول اللہ مثلاثی اِنے ہدی کوآ گے روانہ کیا تھاوہ ذی طلای ٹین روک لی گئی۔

رسول الله مطالعيناً اپنی سواری القصواء پراس طرح روانه ہوئے کہ مسلمان تکواریں لیے ہوئے رسول اللہ سکالغیام کے گرد حلقہ کیے ہوئے تنھے اور تلبیبہ کہتے جاتے تنھے۔

آ پاس بہاڑی رائے سے جلے جوالحج ن پرنکانا ہے عبداللہ بن رواحہ شادعة آپ کی سواری کی کیل پکڑے ہوئے تھے۔

#### كر طبقات ابن سعد (عداول) اخبار الني مثالثينم طواف بيت الله:

رسول الله مَالِينِ الله مَالِينِ كُنِي رب يهال تك كرا ب في إن عاور دوني بغل عن الكال كربا كيس شاف يرد ال لي اور ا پی ٹیڑھی موٹھ کی لکڑی سے جراسود کومس کیا آپ نے سواری ہی پرطواف کیا اور مسلمان بھی آپی جا دروں کودائی بغل سے تکال کر بالكين شائے پر ڈالے آپ كے ہمراہ طواف كررہے تھا درعبداللہ بن رواحة بيد اشعار) كهدرہے تھے۔

حضرت عبدالله بن رواحه شيالانز كاشعار:

خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله ''اے اولا د کفاراس کاراستہ خالی کردو۔ کیونکہ ہرطرح کی خیررسول اللہ منافیق ہی کے ساتھ ہے۔

نحن ضربناكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله ہم نے تہمیں ان کی واپسی پرایسی مار ماری جیسی مار ہم نے تہمیں ان کے اترنے پر ماری۔

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله یا رب انی مومن بقیله

ووالی مارتھی جود ماغ کواس کی راحت ہے مثاریتی ہے اور دوست سے دوست کو بھلا دیتی ہے۔ یارب میں ان کی بات پرایمان

خاموش کردیا۔رسول الله مُظافِظ نے فرمایا اے ابن رواحہ پھر کھو۔ارشا دفر مایا کہ کھؤسواے اللہ کے وئی معبور نہیں ہے جو تنہا دیکھتا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے نظر کو غالب کیا اور گروہون کو نتہاءای نے بھا دیا ابن رواحداور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یمی کیا۔

ر رسول الله متلاطیخ کے اپنی سواری پر صفاومروہ کا طواف کیا۔ جب ساتوں طواف سے فراغت ہوئی اور ہدی بھی مروہ کے یاس کھڑی ہوگئ تو آ پ نے فرمایا پی تربانی کی جگہ ہے اور مکہ کاہرراستہ قربانی کی جگہ ہے۔

آ پ نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سرمنڈ ایا۔ای طرح مسلما توں نے بھی کیارسول اللہ مُکافیج نے ان میں سے پچھ آ دمیوں کو عظم دیا کہ وہ بطن یا جج میں اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں ادر ہتھیا روں کی تگرانی کریں کہ دوسرے لوگ آ کراپنا فرض ادا کریں ان لوگوں نے ایبابی کیا۔

حضرت ميمونه فئالة فأبنت الحارث كے ماتھ فكاح:

رسول الله سَلَاطِيمًا کعیے میں داخل ہوئے آپ اس میں برابرظهر تک رہے بلال میں نامو کا تو انہوں نے کعیے کی پیشت یرا ذان کهی ٔ رسول الله مثل تیزائے مکہ میں تین روز قیام فرمایا اور میموند بنت الحارث الہلا لیہ ہے نکاح کیا۔

# كِرْ طِقَاتْ ابن سعد (صداقل) ما المحال المسلم المحال المسلم الم

جب چو تھے روزظہر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس بہل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزلی آئے دونوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی مدت پوری ہوگئی۔لہٰڈا آپ ہمارے پاس سے جائے۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَان مِين نبيل الرّب بلكه ريتلي زمين پرآپ كے ليے چڑے كا خيمه نصب كرويا كيا۔ آپ اى ميں اپني روا كي تك رہے نہ

۔ آپنے ابورافع کو علم دیا تو انہوں نے کوچ کی ندا دی اور کہا کہ سلمانوں میں سے کوئی شخص وہاں شام نہ کرے۔ حضرت عمارہ بنت حضرت حمز ہ جی الڈھا:

آپ نے کے ہے بمارہ بنت جمزہ بن عبدالمطلب شاہئن کواوران کی والدہ سلمہ بنت عمییں کولیا 'عمارہ عبداللہ بن شداد بن الہاد کی والدہ خیس ۔ ان کے بارے میں علی اور جعفراور زید بن حارثہ نے جھکڑا کیا کہوہ ان میں ہے کس کے پاس رہیں گی' رسول اللہ مَالِیُوَمْ نے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا اس لیے کہ عمارہ کی خالدا ساء بنت عمیس ان کے پاس خیس ۔

رسول الله مَالِيَّةِ اسوار ہوئے وہاں ہے آپ سرف میں آئے یہاں سب لوگ آپ ہے آ ملے ابورافع کے ہی میں تشہرے رہے یہاں تک کہ انہیں شام ہوگئی وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول الله مَالِیُّمِ ان کے پاس تشریف لے گئے بھرآ یہ بچیلی رات کوروانہ ہوئے اور مدینے آگئے۔

عمرهٔ قضاء میں رمل کاحکم

آپ کوصرف مسلمانوں کی شفقت نے اس امر ہے باز رکھا کہ آپ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا حکم دیں جب انہول نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔

سرىيابن الى العوجاء السلمى بجانب بى سليم:

ذی الحجہ سے بیس بن سلیم کی جانب ابن ابی العوجاء کا سربیہ ہوا' رسول اللہ مٹاٹلیٹر کے ابن ابی العوجاء اسلمی کو پیجا س آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب بھیجادہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

بی سلیم کے ایک جاسوں نے جوابن الی العوجاء کے ہمراہ تھا آ گے بڑھ کران لوگوں کوآ گاہ کر دیاان لوگوں نے جماعت تیار کرلی ابن الی العوجاءاس کے پاس جب پنچے تو وہ لوگ بالکل تیار ہتھے۔

مسلمانوں نے ان کواسلام کی طرف بلایا۔انہوں نے کہا کہتم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہوہمیں اس کی پچھھاجسة

سرية غاكب بن عبرالله الليثي بجانب بني الملوح بمقام الكديد

صفر ٨ يه مين الكديد مين بني الملوح كي جانب غالب بن عبد الله الله في كاسريه بوا-

ر سے ۔ جندب بن مکیٹ الجمنی ہے مردی ہے گہ رسول اللہ سُلَّالِیُّی نے غالب بن عبداللیثی کو بنی کلب بن عوف کے ایک سریہ کے ساتھ بھیجا' پھران کے بارے میں حکم دیا کہ وہ سب ل کر!الکدید بیں بنی الملوح پر حملہ کریں جو بنی لیٹ میں سے تنھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پنچے تو خارث بن البرصاء اللیثی ملا ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو صرف اسلام کے ارادہ سے آیا ہوں اور رسول اللہ مظافیا کے پاس جانے کے لیے لکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات میں ہمارالفکر تیرا کچھ نفصان نہ کرے گا اور اگر تو اس کے خلاف ہوا تو ہم تیری ٹکرانی کریں گئے ہم نے اسے اس سے باندھ کررو بکل حبثی کے میپر دکر دیا اور ان سے کہ دیا کہ اگروہ تم سے جھاڑا کرنے تو اس کا سراڑا دینا۔

ہم روانہ ہوئے عربی اور سے افعاب کے وقت الکہ یہ پنچے اور وادی کے کنارے پوشیدہ ہور ہے سے بچھے ہیرے ساتھیوں نے بخری کے لیے بھیجا میں روانہ ہوا اور ایک ایسے بلند شیلے پرآیا جوایک قبیلے کرسا سے تھا اور میں ان کونظر آرہا تھا۔ میں اس شیلے کی چوٹی پر چڑھ گیا اور کروٹ کے بل لیٹ گیا میں نے دیکھا کہ یکا بک ایک شخص اپنے اون کے بالوں کے خیصے نکا اس نے پہنچ ہوں ہوں جو میں نے اس ون سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنے بر توں کو دیکھ اپنی ہورت نے دیکھا اور کہا کہ واللہ میر کے بوتوں میں سے کوئی گا۔ ایسانہ ہوکہ ان میں سے کوئی برتن سے تھیں کرلے گئے ہوں۔ اس مورت نے دیکھا اور کہا کہ واللہ میر کے بوتوں میں سے کوئی گا۔ ایسانہ ہول اس نے کہا تھا ور کہا کہ واللہ میں نے کوئی ہوں۔ اس مورت نے دیکھا اور کہا کہ واللہ میں نے ایک تیر پھینکا جس نے میری دونوں آ تھموں کے درمیان ( لگنے میں ) واللہ خطانہ کی۔ میں نے تیر تھنج کیا اور اپنی جگہ جمار ہا اس نے اور میں اس نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو میرے میں گا میں نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو میرے میں نے میں لگا میں نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخر ہوتا تو اس کرتا ضرور میرے دونوں تیرائی ( میلے ) میں تھیں گئے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھتا کہ سے نہ ہا دائی نے دیکھوں کے دی جہاؤ الیں۔ مطابہ اس نے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر اور اس سے اپنی مورت سے کہا کہ واللہ اگر اور اس سے میں کہ جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھتا کہ کے نہ جہاؤ الیں۔ مطابہ میں تھیں گئے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھتا کہ کے نہ جہاؤ الیں۔ مطابہ مطابہ مورت سے دونوں تیرائی ( میلے ) میں تھیں گئے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھتا کہ کے نہ جہاؤ الیں۔ مطابہ مطابہ میں مورت سے دونوں کو مورت کی مورت سے دونوں کورٹ سے مورت سے میں کہ جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھوں تیرائی ( میلے ) میں تھیں گئے جب صبح ہوتو ان دونوں کود کھتا کہ کے نہ جہاؤ الیں۔

. وہ اندر چلا گیا 'قبیلے کے مولیٰ 'اونٹ اور بکریاں آ گئی' جب انہوں نے دودھ دوہ لیا اور انہیں آ رام لینے دیا اور مطمئن ہوکرسو گئے تو ایک دم ہے ہم نے ان پر تملہ کردیا 'مولیٹی ہٹکا لیے۔

، و روسے ہیں ہے۔ اس سے بہت ہیں ہے۔ اس سے بہت ہیں ہمیں طاقت نظی' ہم انہیں نکال کرلار ہے تھے کہ ابن البرصاء ملا ہم قوم میں ایک شور کچ گیا تو وہ جانور بھی آگے جن کی ہمیں طاقت نظی' ہم انہیں نکال کرلار ہے تھے کہ ابن البرصاء ملا ہم نے اسے بھی لا دلیا اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیا' ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا' ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اور کوئی چیز دیتھی ہم لوگ وادی کے کنار ہے جل رہے تھے کہ یکا بیٹ اللہ نے جہاں سے جاپا سیلا ب بھی دیا جس نے اس کے دونوں کنارے پانی سے بھردیئے واللہ بیس نے اس روز ندا بردیکھا نہ بارش' وہ ایسا سیلا ب لایا جس بیس کسی کو پیرطاقت نہ تھی کہ

ائبول نے ای طرح کہا'لیکن مجربن عمرو کی روایت میں ہے کہ ہم ان جانوروں کو پاٹی کے بہاؤ پر چڑھائے لیے جارہے تھے ان لوگوں ہے ہم اس طرح چھوٹ گئے کہ وہ ہماری تلاش پر قاور نہ تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان رجز خواں کا قول نہ بھولوں گاجو کہدرہے تھے:

> ابی بوالقاسم ان تعزبی فی خصل نباته معلولب صُغُوا عالیه کلون المذهب

''ابوالقاسم نے اس سے انکار کیا کہ میرے لیے کم ہو۔ کی سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکشرت سبزہ ہوجس کے اوپر کا حصہ ایبا ڈرد ہے جیسے سونے سے طبع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے''۔

محمد بن عمرون این روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے:

وذاك قول صادقٍ لم يكذب

"اوربیایک صادق کا قول ہے جو بھی جھوٹ نہیں بولا"۔

انہوں نے کہا کہ وہ دس سے زائد آ دمی نتے اسلم کے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ ان کا شعار اس روزامت امت تھا۔ مریہ عالب بن عبداللہ اللیثی

مفرے جس عالب بن عبداللہ اللیقی کا سریہ ان لوگوں کی جانب فدک بیں ہوا جن سے بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر مصیبت آئی۔ حادث بن فضیل سے مردی ہے کدرسول اللہ علی پائے نے زبیر بن العوام شاہدہ کو تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤیہاں تک کہ ۔ ۔ تم بشیر بن سعد کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں کے پائی پہنچواگر اللہ تنہیں ان پرکامیاب کرے توان کے ساتھ مہر بانی نہ کرنا۔ آپ نے ان کے ساتھ دوسوآ دمی کردیے اوران کے لیے جھنڈ ابا ندھ دیا۔

اضخ میں غالب بن عبداللہ اللیثی الکدید کے مربے سے واپس آئے اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھارسول اللہ مَثَالَّیُمُ ا زہیر سے فر مایا کہتم بیٹھواور غالب بن عبداللہ کو دوسو آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' انہیں میں اسامہ بن زید می ہو بشیر کے ساتھیوں پرمصیبت لانے والوں بھک پہنچ گئے ان کے ہمراہ غلبہ بن زید بھی تھے' ان لوگوں کومشرکین کے اوزے ملے پچھے لوگوں کوانیوں نے قل بھی کیا۔

عبداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ اس سریے میں عقبہ بن عمروا پومسعوداور کعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زیدالحار فی جمی غالب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

حیصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیگانے مجھے ایک سریے میں خالب بن عبداللہ کے ہمراہ بنی مرہ کی جانب بھیجا' ہم نے صبح ہوتے ہی ان پر ہملہ کر دیا' ٹالب نے ہمیں خوف ولا یا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں اور ہم میں عقد موا خات (ایک

# ر طبقات ابن سعد (منداول) مسل المسلك المسلك

غالب نے کہا کہ میری نافر مانی نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ مُظَالِیَّا نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی تم لوگ اگر میری نافر مانی کرو گے تواپے نبی مُظَالِیُّا کے کی نافر مانی کرو گے انہوں نے کہا کہ میر ہے اور ابوسعید خدری ٹی منافز کے درمیان آنہوں نے عقد مواضات کر دیا (یعنی آنہیں اور مجھے بھائی بھائی بنادیا) پیر جمیں وہ قوم مل گئی (جس کی تلاش تھی)۔

مربيشجاع بن وجب الاسدى:

رئيج الا وّل 🔨 جير من السي مين بني عامر كي جانب شجاع بن وبب الاسدى كاسريه بوا\_

عربن الحکم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ آنے چوہیں آ دمیوں کوہوازن کے ایک جمع کی طرف روانہ کیا جوالی میں تھا کہ ا المعدن ہے ای طرف رکبہ کے نواح میں مدینے سے پانچ رات کے داستہ پر ہے آنخصرت مُٹاٹیڈ آنے تھم دیا کہ وہ ان پرحملہ کریں۔ مسلمان رات کو چلتے تھے اور دن کوجھی رہتے تھے وہ ای حالت میں صبح کے وقت ان کے یاس پہنچے گہ وہ غافل تھے

مسلمان رات کو چلتے تھے اور دن کو چھپ رہتے تھے وہ ای حالت میں سے کے وقت ان کے پاس پہنچے کہ وہ غافل تھے انہیں بہت سے اونٹ بکریاں ملیں جن کو مدینۂ منورہ لائے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ان کے حصے میں پندرہ اونٹ آئے اونٹ کوانہوں نے دس بکر لوں کے برابر کیا۔

بيهريه پندره روز کا تفا۔

#### سربيكعب بن عمير الغفاري:

رہے الا قال ۸ ہے میں ذات اطلاح کی جانب جو وادی القرامی کے ای طرف ہے گعب بن عمیر الغفاری کا سریہ ہوا۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی کے کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ ذات اطلاح پہنچ جوشام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں سے بہت بڑا مجمع پایا' ان کواسلام کی دعوت دی تگرانہوں نے قبول نہیں کیا اور تیراندازی کی۔

جب رسول الله مُلَّاقِیْم کے اصحاب نے بیددیکھا تو انہوں نے ان سے نہایت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ قتل کر دیئے گئے ایک شخص مجروح ہوکر مقتولین میں نچ گیا جب رات ان پرسکون طاری ہو گیا۔ تو بہشکل روانہ ہوئے اور رسول الله مَلَّاقِیْم کے پاس آئے آپ کو پینجر دی جو بہت شاق گزری آپ نے ان کی جانب مہم جیجنے کا ارادہ کیا گر معلوم ہوا کہ وہ لوگ دوسرے مقام پر چلے گئے تو آپ گئے انہیں چھوڑ دیا۔

سرية مونة:

جمادی الا دلی ۸ ہیں سریۂ مونہ ہوا جوالبلقاء کے نزدیک ہاورالبلقاء دمثق کے آگے ہے۔ قاصد نبوی حارث میں عمیر کی شہادت:

رسول الله مَا لَيْتُومُ نے حارث بن عمير الا زوى جو بن لہب ميں سے متصراه بھرى كے باس نامه مبارك كے ساتھ بھيجا۔

# ﴿ طَبِقَاتُ ابْنِ سِعِد (صَنَّاوَل) ﴿ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

یدسانچہ آپ پر بہت گرال گزرا۔ آپ نے لوگول کو بلایا۔ سب تیزی ہے آئے اور مقام برف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین بزار تھی۔

امرائے تشکر کا تقرر:

رسول الله مَا اللهُ مَا يَا كسب كامير زيد بن حارثه الله عَلَيْدَ بي الرّوة قُلْ كرديَّ جا كي توجعفر بن ابي طالب بي اگروه بھی قُلْ كرديَّ جا كيں تومسلمان اپنے ميں ہے كى كاامتخاب كرليں اوراسے امير بناليں۔

رسول الله منافظ فی ان کے لیے ایک سفید جھنڈ ابا عدھا اور زید بن حارثہ میں دورے دیا آئیں وصیت کی کہ حارثہ بن عمیر کے مقتل میں آئیں۔ جولوگ وہاں ہوں آئیں اسلام کی دعوت دیں اگر دہ قبول کرلیں تو خیر در نہ اللہ ہے ان کے خلاف مدد مانگیں اور ان سے لڑیں۔

آ پان کی مشالیت کے لیے نکلے ثلیۃ الوداع پہنچ کے تقبر گئے اورانہیں رخصت کر دیا۔وہ لوگ اپنی چھاؤنی ہے روانہ جو کے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تمہارے دھمن کو دفع کرے اور تمہیں نیک وکا میاب کر کے واپس کرے ابن رواحہ نے اس وقت ریشعر پڑھا

> لکنی اسال الرحمٰن معفوۃ وضربۃ ذات فوغ تقذف الزبدا '''کیکن ٹی رخمٰن سے مغفرت ما نگتا ہوں۔اورائی کاری ضرب جو خیات کو دفع کردے''۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

جب وہ مدینے سے چلے تو رشمن نے ان کی روا تگی تی اور مقابلے کے لیے جمع ہوئے نٹر جیل بن عمر وغسانی نے ایک لا کھ سے زائد آ دمی جمع کر لیے اوراپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا۔

#### آغاز جنگ:

مسلمان معا' ملک شام میں اترے لوگوں کو پینجر پینجی کہ ہرقل مآ بعلاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آ دمیوں کے ساتھ اتر ا جو بہراءادر داکل اور بکراور کم اور جذام کے قبائل میں سے تھے۔

مسلمان دوشب مقیم رہے تا کہ اپنے معاملہ پرغور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مظافیظ کو کھیں اور آپ کو اس واقعے کی خبرویں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر ہمت ولائی وہ لوگ مونۃ تک گئے مشرکین ان کے پیاس آئے ان کا وہ سامان ' ہتھیار'جانور'و بباءوحریراورسونا آیا جس کی کی کومقدرت نہتی ۔

اميراوٌل حضرت زيد بن حارثه رئ الدَّهُ كَي شهادت:

مسلمان اورمشرکین کامقابلہ ہوا۔ امراء نے اس روز پیادہ لڑائی کی مجھنڈ ازیدین حارثہ میں منافذ نے لیا۔ انہوں نے جنگ

# اخاراني العالم (مقاول) العالم العا

کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زید بن حارثہ تناہ ہوئے اس پر خدا کی رحت ہو۔

امير ثاني حضرت جعفر بن ابي طالب رشي الدؤه كي شهادت:

جینڈا چعفر بن ابی طالب می اندونے لے لیا وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے جوسنبرے رنگ کا تھا انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا میں انہوں نے اس کے پاؤں کی رنگ کا میں کائی گئے۔انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی قتل کردیئے گئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو انہیں ایک روی نے مارا اور دو کلڑے کردیئے ان کے جسم کے ایک کلڑے میں تمیں سے زائد زخم یائے گئے جیسا کہ کہا گیا۔ جعفر کے بدن پر بہتر زخم طے جوتلوار اور نیزے تھے۔

امير ثالث حضرت عبدالله بن رواحه في دور كي شهاوت:

جھنڈاعبداللہ بن رواحہ ٹھیدیونے لے لیا' وہ لڑے' یہاں تک کوتل ہو گئے۔ان پراللہ کی رحت ہو۔

حضرت خالد بن ولميد شيالفنه كا كارنامية:

لوگول کی صلاح خالد بن الولید جی میز پر ہوئی انہوں نے جھنڈا لے لیامسلمان بھا گے ان کوشکست ہوگئی مشرکین نے ان کا تغاقب کیامسلمانوں میں سے جولل ہوگیاوہ ہوگیا۔

وہ زمین رسول اللہ سکاللیج کے لیے اٹھائی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ کو دیکھا۔ جب خالذ بن الولید شاہدونے حجنٹڈالے لیا تورسول اللہ سکاللیج کے فرمایا اب جنگ زور کی ہوگئی۔

ابل مدينه كا ظبارافسوس:

اہل مدینہ نے لشکر مونۃ کوسنا کہ آ رہے ہیں تو مقام جرف میں ان سے ملا قات کی لوگ ان کے منہ پرخاک ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ اے فرار کرنے والوتم نے اللہ کی راہ سے فرار کیا رسول اللہ مثالیج کے انہا کے بیدلوگ فرار کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَالِّیْم نے مجھے شام بھیجا' جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پر گزرا جوموعہ میں مشر کین سے لڑر ہے تھے میں نے کہاواللہ میں آئ نہ جاؤں گا تا وفتیکہ ان کے مآل کارکونہ در کیے لوں۔

جعفرین ابی طالب میں ہوئے جھنڈا لے لیا اور ہتھیار پین لیے دوسرے راوی نے کہا کہ زیڈ نے جھنڈا لیا جوقوم کے سروار سے جعفر نے اٹھایا جب انہول نے وشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس آئے اور ہتھیار پھینک دیئے 'پھروشن پرحملہ کیا اور نیز ہ ہازی کی وہ بھی قبل کردیے گئے۔

جھنڈازیدبن حارثہ نے لیااور نیز ہ بازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لےلیااور نیز ہ بازی کی وہ بھی قتل کردیئے گئے۔

مسلمان اس بری طرح ہزیمت اٹھائے بھاگے کہ میں نے ایسا کبھی ندد یکھاتھا ان میں ہے دوکوبھی میں نے یکجانہ پایا۔

کی طبقات ابن سعد (حداق لی سعد

خالدنے وہ جھنڈالے لیااورمشرکین پرحملہ کردیا'اللہ نے انہیں ایسی بری شکست دی کہ بیں نے ایسی بھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں نے جہاں جا ہاتلوار چلائی۔

#### رسول الله مَالِينِهُمُ كاسكوت:

میں رسول اللہ علی اللہ علی المان کی خردی آپ پر بیدواقعہ شاق گردا کلم پر پڑھی اوراندرتشریف لے گئے۔

آپ نے جب ظہر پڑھ لی تو کھڑے ہوئے دور کعتیں اور پڑھیں چر جماعت کی طرف منہ چیر لیالوگوں پر بہت شاق گردا۔ آپ نے عصر پڑھی اورای طرح کیا۔ مغرب پڑھی اورای طرح کیا چرعشاء پڑھی اورای طرح کیا۔ جب منح کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں تشریف لائے کیوں پر مسکرا ہے تھی معمول تھا کہ جب تک آپ صبح کی نماز نہ پڑھ لیں کوئی انسان مسجد کی کسی طرف سے آپ کی طرف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ مسکرائے تو جماعت نے عرض کیایا نبی اللہ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں مارے اس فر مارے اس فر مارے موجہ کی نماز نہ بر تھی ہوتا ہوں ہمارے اس فر میں اس وقت سے تھا جب سے ہم نے آپ کی وہ حالت و تیکھی جو ہم نے دیکھی۔
شہدائے موجہ کا اعراز:

#### مربيعمروبن العاص منيالاغنة:

ذات السلاسل کی جانب عمرو بن العاص کا سریہ ہواجو وادی القریٰ کے ای طرف ہے اس کے اور مدینے کے درمیان دس دن کاراستہ ہے بیسریہ جمادی الاخریٰ مجمعے میں ہوا۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

# اخبراني تاليا المحافظ المع المحافظ ال

ان کے پاک ابوعبیدہ بن الجراح شخاہدو کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ان کے لیے جینڈ ایا ندھا ہمراہ نتخب مہاجرین وانصار کو بھیجا جن میں ابو بکر وعمر شاہدین بھی تھے۔انہیں ہے تھم دیا کہ دونوں ساتھ رہیں جدا جدانہ ہوں۔

وہ عمروے مطے ابوعبیدہ نے ارادہ کیا کہلوگول کی (نمازیس) امامت کریں عمرونے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں ابوعبیدہ نے ان کی بات مان لی عمر ولوگول کونماز پڑھاتے تھے۔

عروروانہ ہوئے بلی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام رائے معلوم کرلیے عذرہ وبلقین کی آبادی تک آگئے آخر کوانہیں ایک مجمع طاجن پرمسلمانوں نے حملہ کر دیاوہ اپنی آبادی میں بھا گے اور منتشر ہو گئے عمر ولوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاجھی کو پیام مربنا کررسول اللہ مَالْقِیْم کے پیاس بھیجا انہوں نے آپ کوان کے واپس آنے اور سجے وسالم ہونے کی اور جو بچھان کے جہاد میں ہوااس کی خبر دی۔

## سريهالخيط (برگ درخت) بامارت الوعبيدة بن الجراح:

رجب کے میں سریہ الخیط ہوا جس کے امیر الوعبیدہ بن الجراح می الدف سے رسول اللہ مظافیز کے ابوعبیدہ بن الجراح می الدف کے اللہ میں المجراح میں المجراح میں المجراح میں المجراح میں تھا کہ کو بین سومہا جرین وانصار کے ہمراہ جن میں عمر بن الحطاب میں تھا کہ سمندر کے سامل مصل ہیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہے۔ راستے میں ان کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ان کو سمندر نے ان کے لیے ان کو سمندر نے ان کے لیے ان کو سمندر نے ان کے لیے ان کو ہوئی ہوئے جگ کی نوبرے نہیں آئی۔ بہت بڑی مجھلی ڈال دی۔ جس کو انہوں نے کھایا اور واپس ہوئے 'جنگ کی نوبرے نہیں آئی۔

#### سربيا بوقتاره بن ربعي الانصاري:

خصرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابوقادہ بن ربعی الانصاری کا سریہ شعبان ہے میں ہوا۔ رسول الله سَالِیُّا نِیْ بِندرہ آ دمیوں کے ہمراہ ابوقادہ کوغطفان کی طرف جیجااور حکم دیا کہ ان کوچاروں طرف ہے گیرلیں 'وہ رات کو چلے اور دن کو چھپے رہے'ابوقادہ نے ان کے بہت بڑے قبیلہ پرحملہ کرکے گیرلیاان میں سے ایک آ دمی چلایا''یا خصرہ''۔

ان کے چند آ دمیوں نے لڑائی کی مگر جومسلمانوں کے سامنے آیا قتل ہوا مسلمان مویثی ہٹکالائے جو دوسواونٹ اور دو ہزار بکریاں تھیں بہت سے مشرکین کو گرفتار کرلیا مال غنیمت کو جن کیا اور نمس نکال لیا جو بچالشکر پرتھنیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں بارہ اونٹ آئے 'اونٹ کو دس بکر لیوں کے برابر شار کیا گیا ابوقتا دہ کے حصے میں ایک خوبصورت لونڈی آئی جے رسول اللہ مُناکھی آئے ان سے مانگ لیا اور محمد بن جز کو ہدکر دی' اس مربے میں ہے لوگ پندرہ درات با ہر رہے۔

#### سربيابوقاده بن ربعی الانصاری:

ماه رمضان میں ۸ چین بطن اضم کی جانب سریدا بوقیاده بن ربعی الانصاری ہوا۔

جب رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے اہل مکہ سے جنگ کرنے کا ازادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کوآٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربے کے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جو ذی حشب اور ذی المروہ کے درمیان ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین پر د

# اخبراني العدادال العالم العال

(٣٦ميل) فاصله بيريداس ليرجيجا كه كمان كرف والايد كمان كرك كدرسول الله مَالَيْظِ كى توجداس علاقے كى طرف ب تا كهاس كى خبر پھيل جائے۔اس سربيد ميں محلم بن جثامه الليثى بھى تھے بمالاضط الاتبجى كا كوئى باشندہ گزرااس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تواہے اس جماعت نے روک لیا مگر ملم بن جثامہ نے جملہ کر کے اسے قبل کر دیا اس کا اونٹ اسباب اور دودھ کا برتن جو اس کے ہمراہ تھا پھین لیا۔

يدلوگ جب بى مَالِيلِم سے معلقوان كے بارے يمل قرآن يل نازل موا:

﴿ يَنَايِهَا الذِّينَ آمَنُوا أَذَا صَرِبَتُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهُ فَتَبِينُوا وَلا تقولُوا لَمِنَ القي اليكم السلام لست مؤمناً تتبعون عرض الحيوة الدنيا فعدل الله مغالم كثيرة ﴾

"اے ایمان والوجب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو خوب مجھ لیا کرو اور جو شخص تنہیں سلام کرے تو اسے میہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے اس غرض ہے کہتم حیات دنیا کا سامان حاصل کرو کیونکداللہ کے یاس کیٹر مال غنیمت ہے '۔

وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت بندملی تؤوا کہل ہوئے "حشب پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَالِثَیْمَ کے کی طرف روانہ ہو

کے انہوں نے درمیان کاراستہ اختیار کیااور بی نافیط سے انسقیاء میں ل گئے۔

رمضان ٨ ج مين رسول الله مَلَيْظِيمُ كاغز وهُ عام اللَّحَ (غز وهُ سال فَعْ كَمَه) بهوا-

بنوخزاعه پر بنوبکر کےافراد کا شب خون:

صلح حدیبیا کے بیسویں مہینے جب شعبان ۸ ھآیا تو بنونفاٹ نے جو بنو بکر میں سے تھے۔انٹراف قرایش سے گفتگو کی کہ بی خزاعہ کے مقابلہ میں آ دمیوں اور ہتھیاروں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کرلیا۔ الوتیر میں جھپ کے بھیس بدلے ہوئے ان کے پاس بینچ گئے صفوان بن امیہ حویطب بن عبدالعزیٰ اور مکرز بن حفص بن الاخیف اس جماعت میں تھے۔ ان لوگوں نے رات کے دفت بی خراعہ پر حملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تنصان کے بیس آ دی قتل کر دیے۔

بدعهدي يرابل مكه كوتشوليش:

قریش کواپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یقین کرلیا کہ بیاس مدت اور عہد کا نقض ہے جوان کے اور رسول الله مَالِينَا كَ درميان ہے۔

عمر و بن سالم الخزاعی جالیس خزاعی سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ بیلوگ رسول اللہ مُثَاثِیْجا کے پاس آئے آپ کواس مصیبت کی خبر دی جوانہیں پیش آئی اور مدد کی درخواست کی۔ آپ کھڑے ہو گئے اپنی جا در کو کھینچتے تتے اور فر ماتے تھے کہ میری مدو بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعب کی مدونہ کروں جس سے میں اپنی مدوکرتا ہوں اور فرمایا کہ بیابر بنی کعب کی مدو کے

#### 

ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آ کرآپ سے بید درخواست کی کہآپ عہد کی تجدید اور مدت میں اضافہ کر دیں 'گر آپ نے اس سے انکار کیا' ابوسفیان نے گھڑے ہو کے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کر کی' رسول اللّٰد مُثَاثِیْجُ انے فرمایا' اے ابوسفیان توبیکہتا ہے پھروہ کے واپس چلاگیا۔

رسول الله سَلَّيْظِ نَ سَامان كيا معامله پوشيده ركھاا ہے كان بندكر لئے اور دعا كى كدا ہے اللہ ان كى آئكھيں بندكر دے كدوہ مجھے ناگہانی طور كے سوانيد كيسكيل ۔

حاطب مین الدور کے قاصد کی گرفتاری:

جب آپ نے روانگی پر اتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہلتعہ نے قریش کو ایک خطاکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خر دی رسول اللہ سَکَائِیْمِ نے علی بَن ابی طالب اور المقداد بن عمر و خاہدی کوروانہ کیا ان دونوں نے حاطب کے خط اور قاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول اللہ شکائیم کے پاس لے آئے۔

حليف قيائل كي طلى:

رسول الله مَنْ لَيْتُمْ نِهِ السِمِ الحراف كي عرب كو بلا بحيجا ان كي بؤے قبيلے اسلم عفار مزينه بجيمينه 'ا شجع اورسليم تقے ان ميں بے بعض آپ سے مدینے ميں ملے اور بعض رائے ميں مسلمان غزوہ فتح ميں دس بزار تھے۔

عبدالله بن ام ملتوم فى المدك لئے نيابت كا عزاز:

رسول الله سَالِيَّةُ نِهِ مِن عِبدالله بن ام مَنوم کواپنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ جے بوم چہار شنبه کو بعدعصر روانه ہوگئے۔ جب آپ الصلصل پنچ تو زبیر بن العوام تن الدور کو دوسوسلمانوں کے تمراه اپنے آگے روانه کردیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول الله مَالِيَّةِ عَمِينَ وي نه بيندادي كه جُوشِ افطار كرنا چاہے وہ افطار كرے اور جوروزہ ركھنا چاہے وہ روزہ ركھ، آپ روانہ ہوئے جب قدید پہنچ تو جھوٹے اور بڑے جھنڈے (لواء ورائیہ) باند سے اور قبائل کودیئے۔

عشاء کے وقت مرانظم ان میں اترے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا تو انہوں نے دی ہزار جگہ آگ روش کی قریش کو آپ کی روا گلی کی خبر نہیں پینچی و وغملین شے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔

قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہاا گرتو محمرٌ سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا' ابوسفیان بن حرب سکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء روانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ ابوسفیان کا قبول اسلام:

رسول الله مَالِيَّةِ أَنْ اس رات كو پهرے پرعمر بن الخطاب فن الدَّه عَامل بنایا تھا' عباس بن عبدالمطلب فن الدَّ ابوسفیان کی آ واز سی تو (یکارکر) کہا'' ابوخطلہ'' اس نے کہا''لیک (حاضر'اے عباسؓ) یہ تنہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا' یہ

# الطبقات ابن سعد (صدافل) المسلك المسلك

دى بزار كے ساتھ رسول الله مَنْ عَلَيْهِمْ بِينَ تَيْرِي مان اور تيرا خاندان روئے تو اسلام لے آ۔

عباس شائد نے اسے بناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبوی میں پیش کیا، نیوں اسلام لے آئے آئے آئے آئے آ آپ ساتھ آئے آبوسفیان کے لیے بیکر دیا کہ جو تخص ان کے گھر میں داخل ہوا سے امان ہے اور جو تخص اپنا درواز ہبندر کھا سے بھی امان ہے۔

اسلامي كشكركا مكهبين فانتجانه داخليه

رسول الله مَا الله الله مَا ا

اس روزرسول الله مظافیق کا (راکیہ) جھنڈ اسعد بن عبادہ جی اندائد کے ساتھ تھا آپ کوان کی طرف سے بیہ معلوم ہوا کہ قریش کے بارے میں کلام ہےا دران سے وعدہ ہے قرآپ نے جھنڈ اان سے لے لیا 'اوران کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔ حضور علیائنگ کے نامز دکر دہ افراد کافق:

رسول الله عَلَيْظِيمَ في سعد بن عباده محافظة كوكدار في زبيركوكدى اور خالد بن الوليد محافظة كوالليط سے داخل ہونے كا تحكم ديا۔ عكر مد بن ابی جہل بہار بن الاسود عبدالله بن سعد بن ابی سرح مقیس بن صبابة اللیثی 'حوریث بن نقیذ اور عبدالله بن ہلال بن خطل الا دری ۔

مبند بنت عنبهٔ ساره عمرو بن ماشم کی آ زاد کروه لونڈی فرننا ورقریب

ان میں سے ابن خطل' حوریث بن نقید مقیس بن صبابہ آل کیے گئے۔

عكرمه بن ابوجهل اورخالد بن وليد يني هذه كامقا بله:

تمام کشکر کوکوئی مجمع نہیں ملاب سوائے خالد میں ایندہ میں اندہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اور سہبل بن عمر واور عکر مدبن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے ہے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیراندازی کی خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی جس میں چوہیں آدمی قریش کے اور چار آدمی بذیل کے آل ہوئے جو بچے وہ بہت بری طرح بھا گے۔

رسول الله سَالِيَّةِ اذاخرَكِ بِهارُى رائة بِرِظا ہر ہوئے تو آپُ نے ایک بجلی دیکھی فر مایا میں نے تہمیں قال ہے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیرزنی کی فر مایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ شہدائے فیخ مکہ:

مسلمانوں میں دوآ دی مفتول ہوئے جوراستہ بھول گئے ایک گزیرین جابرالفہری اور دوسرے خالدالاشعرالخزاعی تھے۔

# اخبرالني ساليا المناقب المنا

رسول الله مَا لَيْظِم كے ليے الحجون ميں بجڑے كا خيمه لگايا گيا۔ زبير بن العوام جي ادو آپ كا جھنڈالے گئے اور اے اس (خيمے) کے ياس گاڑ ديا 'رسول الله مَالِيْظِمْ تشريف لائے اس كے اندر گئے۔

عرض کی آپ اینے مکان میں کیوں نہیں اترتے۔

فرمایا: کیاعقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے؟

#### بيت الله ي بتول كونكالنا:

نی منافی کے میں غلب وقوف کے ساتھ واخل ہوئے۔لوگ خوثی اور ناگواری سے اسلام لائے۔رسول الله منافی کے ساتھ واخل ہوئے۔لوگ خوثی اور ناگواری سے اسلام لائے۔رسول الله منافی کے بیاس سے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا' حالانکہ کعب کے گروتین سوساٹھ بت تھے۔آ پ نے نیے کیا کہ جب کی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کی ککڑی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے: "جاء المحق و ذھق الباطل ان الباطل کان ذھوقا" (حق آ با اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو منٹے والا ہی ہے) وہ بت اوند سے منہ گریڑتا تھا۔

سب سے بڑا بت ہمل کعبے کے سامنے تھا۔ آپ مقام ابراہیم میں آئے جو کعبے کے مقعل تھا اس کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی' معجد کے ایک کنار سے بیٹھ گئے اور بلال کوعثان بن طلحہ کے پاس کعبے کی جا بی لانے کے لیے بھیجا' عثان لائے رسول الله مُنَّا لِيُنْجُ نے اس پر قبضہ کرلیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کراندر تشریف لے گئے۔اس میں دور کعت نماز پڑھی اور باہر آگئے۔

آپ نے دروازے کے دونوں پٹ ہند کردیئے اور چالی اپنے ہی پاس رکھی کو گوں کو کعبے کے گرولا یا گیا تھا' آپ نے اس روزلوگوں کو قعیمت کی عثان بن طلحہ کو بلا کر چالی دے دی اور فر مایا کہ اولا دائی طلحۂ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لووہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا۔

یانی کی بیل (سقامی) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کودی اور فرمایا کہ میں نے تنہیں دی نہ وہتم سے بخل کرے اور نہتم اس سے بخل کروے

#### خانه کعبه میں پہلی اوّان:

رسول الله مَثَّلِظُمِّمِ نِهِ اسدالخزاع کو بھیجا انہوں نے حرم کے پیٹروں کو درست کر دیا' ظہر کا وقت آ گیا تو بلال نے کعبے کی جیت کے اوپراڈان دی رسول الله مَثَّلِظُمِّم نے فرمایا کہاس دن کے بعد سے قریش سے قیامت تک ( کفر پر ) جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول الله مناطقیا الحرورا میں تھبرے کیجے سے خطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سنب سے زیادہ بہتر ہے اللہ ک زمینوں میں مجھےسب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلیا۔ ر

#### يتول كي تنابي.

رسول الله طَالِيَةِ إِن بتون كي طرف مرايا بيهيج جو كعبه كرّ و تتجاورسب كونو ژالا ان ميں سے العزى منا ة 'سواع'

#### اخبرالبى مَا يَقِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَقِيمُ اللهِ مَا يَقِيمُ اللهِ مَا يَقِيمُ اللهِ مَا يَقِيمُ بوانه اور ووالكفين تقع ته

رسول الله مناطقی کے منادی نے مکہ میں ندادی کہ جو محض الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے گھر میں کوئی بت بغیر تو ڑے نہ چھوڑے۔

رسول ا كرم مَنْ الله عَلَمْ كَا خطبه فتح يا رحمت كي رم جهم:

جب فتح کا دوسرادن ہوا تو رسول اللہ مُظَافِیم اللہ مُظَافِیم نے بعد خطبہ پڑھا (وعظ کہا) اور فر مایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزین کو بیدا کیا (ای دن سے مکہ کوحرام (محرم قبل وقبال سے محفوظ) کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت سے سوا بھی حلال نہیں ہوا۔اس کے بعدوہ اپنی حرمت دیروزہ پرواپس چلا گیا لہٰذاتم میں جولوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادی مارے لیے ان کے غنائم میں سے بھی پچھ حلال نہیں ہے۔

يوم فتح مكه:

آنخضرت مَلَّظِیَّمُ نے بیس رمضان یوم جمعہ کو مُکہ معظمہ کو فتح کیا' پندرہ رات مقیم رہے دور کعت نماز (عصر) پڑھتے رہے غائبین کی طرف روانۂ ہوئے' کے پرعمّاب بن اسید کو عامل بنایا جوانبیں ئے نماز پڑھاتے تھے اور معاذبین جبل کو جوحدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے۔

#### روزه رکھے کے بعدافطار کردیے کاواقعہ:

ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا ۱۰ رمضان کوعام الفتح (فتح مکہ کے سال) میں مدینے سے روانہ ہوئے آپ نے روز ہ رکھا'الکدید پنچے تو روزہ ترک کر دیا لوگ ہے بھتے تھے کہ رسول اللہ متالیقیا کا آخر تھم ہے۔

ابن عباس می این عباس موری ہے کہ رسول الله طالیق عام الفتح میں رمضان میں روانہ ہوئ آپ نے روزہ رکھا جب الکدید بہنچ اورلوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے بینالہ لے کے اس سے (پانی) پی لیا کپر فرمایا اے لوگو! جورخصت کو قبول کرے (پینی افطار کرے) تو رسول الله متالیق نے بھی روزہ قبول کیا ہے اور جوروزہ رکھے تو رسول الله متالیق نے بھی روزہ رکھا ہے۔

لوگ آپ کے جدیدے جدیدامر کا اتباع کرتے تھے اور امرنائٹ کو محکم بھتے تھے (یعنی جس تھم نے سفر مکہ کے روزے کو منسوخ کر دیا۔اے بدیمی اور واضح تھم بیجھتے تھے ب

اَبُوسعیدخدری می اوند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْیَا عَلَیْ آنے ہمیں دورمضان کو بلایا ہم لوگ روانہ ہوئے حالا نکہ روز و دار تھے جب الکدید پنچے تو رسول اللہ مَا لِلْیُا نے فطر (ترک روزہ) کا تھم دیا۔ ہمیں شرجین میں اس حالت میں صبح ہوئی کہ بعض ہم میں

ابوسعیدخدری میں ہیں۔ مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی ہے کہ کے کرلیا تو ۱۸ ریا کا بررمضان کوہم لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ ترک کردیا مگر ندروزہ دارنے تارک روزہ کو برا کہا اور نہ تارک روزہ دارکو۔ روزہ نے روزہ دارکو۔

ابن عباس میں من سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ نِي فَحْ مَكہ كے دن روزہ ركھا' جب آ پ كديد آ ئے تو آ پ كے ياس ايك پيالہ دودھ لايا گيا۔ آ پ نے افطار كرليا اورلوگوں كوجھى افطار كرنے كاتھم ديا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگانی آنے وار رمضان کواس حالت میں مکہ فتح کیا کہ آ پ کروزہ دار ومسافر مجاہدتھ۔ لشکر اسلام کی تعداد:

سعیدین المسیب ولینمیزے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ منالیکا آٹھ ہزاریادی ہزائے ہمراہ کے کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزار کوحنین لے گئے۔

ابن ایزی ہے مروی ہے کہ نبی مُؤافیظ وی بزار مسلمانوں کے ساتھ کے میں داخل ہوئے۔

عبداللہ کے والدے مردی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ علی کے ہمراہ جہاد کیا' ہم لوگ ایک ہزارہے زا کد تھے (ان کی مرادا پی قوم مزینہ ہے ہے)اللہ تعالیٰ نے مکہ اور حنین آپ کے لیے فتح کردیا۔

رسول انورمَا لَيْنَا كُمُ كَامِنْفِر دِ فَا تَتَحَانُدا نِداز:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عام افتح میں رسول الله مَالَّيْنِ اس طرح کے میں داخل ہوئے کہ سر پرخود تھا آپ نے اسے اتارویا۔

معن ومویٰ بن داؤدنے اپنی حدیثوں میں بیان کیا کہ ایک آ دی آیا اس نے کہایا رسول اللہ مٹالٹیٹم ابن نطل کیھے کے پردوں میں اٹکا ہوا ہے رسول اللہ مٹالٹیٹم نے فرمایا اسے قل کردو۔

معن نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اس روز رسول الله سَالَظِیم محرم (احرام باندھے) ہوئے نہ تھے۔

انس بن ما لک نے زہری ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَلِظِمْ کوعام الفتح میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے سر پرخود تھا۔ جب آپ نے اسے اتارڈ الاتو ایک محض آیا اور کہایا رسول اللہ مَثَالِظِمْ بیا بن خطل ہے جو کھنے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ مَثَالِثِمْ نے فرمایا سے جہاں یا وقتل کردو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیٹی کے میں بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہوئے سوائے یوم فنٹے کے کہ اس روز آ پ بغیر احرام کے داغل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی مَالَّیْتِا اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

کر طبقات ابن سعد (صداول) کی کی ایم الفتح میں رسول اللہ متالیقی کے اوپر سے داخل ہوئے اور کے کے بیجے سے باہرا تے۔

عاکشہ خواہ خواہ خواہ کے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ متالیقی کم کہ کے داستے اس گھاٹی سے داخل ہوئے جو کے کے اوپر ہے۔

عاکشہ خواہ خواہ کہ کہ معام الفتح میں رسول اللہ متالیقی کم کہ اور نیجی گھاٹی سے داخل ہوئے اور نیجی گھاٹی سے فکل متھے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے فتح مکہ کے روز اپنے اصحاب سے فر مایا کہ آئی جنگ کا دن ہے اس لیے روز وافطار کرلو۔

شابہ نے شعبہ سے روایت کی کہ عمر و بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سیل ۔ بوم الفتح میں حضرت عبداللّٰد بن ام مکتوم مؤکالاؤر کے اشعار :

ابوسلمہ ویکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْظِم کی فتح مکہ کا دن ہوا تو عبیدالله بن ام مکتوم انکائلو آپ کے آگے صفاومروہ کے درمیان تھے اور بیا شعار پڑھتے تھے:

ياحيذا مكة من وادى ارض بها اهلى وعوادى

''اے دادی مکد تیرا کیا کہنا' تو الی زمین ہے جس میں میرے اہل اور عبادت کرنے والے ہیں۔

ارضٌ امشى بها بلا هادى ارضٌ بها ترسخ اوتادى

توالیی زمین ہے جس میں بلا ہادی کے چاتا ہوں توالی زمین ہے جس میں میری میخیں مضبوط گڑی ہیں''۔

مستاخ رسول ابن خطل كا انجام:

سعید بن المسیب ولینظیئے سے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ مُکاٹیا گیائے ابن ابی سرح 'فرتنا' از بعری اورا بن نطل کے قتل کا تھم دیااورا بو برز وابن نطل کے پاس آئے جو کھیے کے پردول میں لفکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ چاک کردیا۔

ابن ابی سرح کے لئے معافی:

انصار میں ہے ایک شخص تھے جنہوں نے بینڈ ر مانی کہ اگر ابن ابی سرح کو دیکھیں گے تو اسے تل کر دیں گئے عثان آئے۔ ابن الجی سرح ان کا رضاعی بھائی تھا انہوں نے نبی مُٹاٹیٹی سے اس کی سفارش کی حالانکہ وہ افساری تلوار کا قبضہ پکڑے نبی مُٹاٹیٹی کے منتظر تھے کہ جب آپ اشارہ کریں تو وہ اسے قبل کر دیں۔

عثان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے جھوڑ دیارسول اللہ عُکاٹیٹی نے ان انصاری سے کہا کہ تم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہایارسول اللہ مُلاٹیٹی میں اپناہاتھ تلوار کے قبضہ میں رکھ کر منتظر تھا کہ جب آپ اشارہ فرما تیں گے تو میں اسے قُل کردوں گا۔ نبی مُلاٹیٹی نے فرمایا کہا شارہ کرنا خیانت ہے نبی کو بیدمنا سب نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔

عمر بن الخطاب شیادہ کے اعز ہیں ہے کسی ہے مروی ہے کہ جب یوم فتح ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن خلف' ابوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلا بھیجا' میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کچھاٹہوں نے کیا آگاہ کریں۔

# كِر طبقات ابن سعد (صداقل) كل المستخطرة الموسال ١٥٩٩ كل المستخطرة البي سائق المستخطرة المستخطرة

نی مَنَّالَّیْمُ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ یوسف عَلِسُّ نے اپنے بھا نیوں سے کہا "لا تشریب علیکم الیوم یعفر الله لکم وهو ارحم الواحمین" (آج تم پرکوئی ملامت ثبیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

(عمر ہی اللہ سے کہا کہ) پھر میں رسول اللہ منگائی ہے ان نا گوارا فعال کی وجہ سے جو مجھ سے (زمانۂ جاہلیت میں) سرز د ہوئے تھے شرما گیا۔رسول اللہ منگائی ہے تو ان سے جو پچھ فرمایا وہ فرمایا ہی۔

بيت الله كوبتول سے باك كرنے كا حكم:

جابرے مروی ہے کہ بی منافظ نے عمر بن الخطاب ہی الاؤہ کوجو بطحاء میں تھے زمانہ فتح مکہ میں بیتیم دیا کہ وہ کھیے میں آئیں' اس میں جوتصور ہوا سے مناوین' نبی منافظ اس میں اس وقت تک واخل نہ ہوئے جب تک اس کی تمام تصویریں نہ منادی گئیں۔ فضل سے مروی ہے کہ نبی منافظ میں داخل ہوئے آپ تینچ پڑھتے تھے تھے تھیں کہتے تھے اور دعا کرتے تھے رکوع نہیں کرتے تھے۔

شعیب کے والد سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِقُوْمُ عام الفتح میں کعبے کی سٹر حیوں پر بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد وثناء کی اور جو تکلم فر مایا اس میں بیفر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ابو ہریرہ ٹی شائد سے مروی ہے کہ یوم الفتح مکہ بین ایک دھواں تھا اور اللہ کے قول کے یہی معنی ہیں ڈیوم تاتی السماء بد خان مبین) جس دن آ سان کھلا ہوا دھوان لائے گا۔

لسان نبوت ہے سورہ فتح کی تلاوت:

عبداللہ بن مفقل سے مروی ہے کہ میں نے یوم فتح مکہ میں رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ کُو ایک اوْفَیٰ پر دیکھا کہ آ پُ جارہے تھے اور سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اے دہمارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے تو میں ضرور دہرا تا جبیا کہ دہرانا گیا۔

#### درس مساوات:

عباس بن عبداللہ بن معبد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیُمْ نے فتح کمدے دوہر ہے روز فر مایا کہ جاہلیت کی نخوت اور اس کا فخر اپنے سے دور کر دو کیونکہ سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی کے ہیں۔ سرمین میں میں اند

قیام مکه مین نماز کے متعلق مختلف روایات:

ویب بن مدبہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ آیا تہمیں یوم فتح میں پچھنیمت ملی توانہوں نے کہانہیں۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ میں فتح کمہ میں نبی سُلافیا کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مق رے کہ دورکعت نما زقصر سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے۔

## ا طبقات ابن سعد (متداوّل) المسلك المسلك المسلك المباراتي مثليًّا الم

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم رسول الله مالی اله مالی الله مالی ال

تک کہ واپس ہوئے۔

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق الارمضان کومدینے سے نکلے کوروانہ ہوئے آپ (نماز میں) قصر کررہے تھے۔
یہاں تک کہ والیس ہوئے۔ دورکعت پڑھتے رہے مکہ میں آئے۔ تو وہاں آپ آ دھے مہینے تھم رے قصر کرتے رہے پھر ۲۸ ررمضان
کوشنین روانہ ہو گئے۔ ابن عباس میں ہیں سے مروی ہے کہ نبی منافیق افتح مکہ کے بعد مکہ میں سترہ روز تھم کر دورکعت پڑھتے رہے۔
عزاک بن ما مک سے مروی ہے کہ نبی منافیق نے عام الفتح میں پیکررہ دن ورات نماز پڑھی آپ دورکعت پڑھتے رہے۔

عمران بن حیین سے مروی ہے کہ زمانتہ فتح میں رسول اللہ متالیقیم محمین اٹھارہ شب رہے لیکن دورکعت ہی نماز پڑھی۔ سبرہ الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الله متالیقیم کے ہمراہ عام الفتح میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شانہ روزمقیم

ام ہانی ایک آزاد کردہ لونڈی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّمَانے جب مکہ فقع کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا۔ عنسل کیا چھرچارر کعت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپنے آزاد کر دہ غلام ابوم ہ کو خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ مظافیق کے مکان میں ایک شخص کے بارے میں جس کے لیے وہ امان چاہتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے داخل ہو کیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافیق اس طرح اندرتشریف لائے کہ آپ کے سراور داڑھی پر غبار پڑا ہوا تھا آپ ایک کپڑے میں مستور ہو گئے اور کپڑے دونوں رخ ( یعنی آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے کیا ) پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعت تماز پڑھی۔

م ام بانی گ سفارش پرامان دینے کا واقعہ:

ام ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیْزُم نے جب مکہ معظمہ فتح کیا توام ہانی کے پاس بی مخزوم کے دو

آ دمی بھا گ کرآئے انہوں نے دونوں کو بناہ دے دی علی شینئوان کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان دونوں کوضر و قبل کروں گا۔

ان (ام ہانی نے کہا) کہ جب میں نے انہیں سے کہتے ستا تو میں تو رسول اللہ مَنَائِیْزُم کے پاس آئی جو مکہ کے اعلیٰ (بلند حصہ) میں ہے

رسول اللہ مَنَائِیْزُم نے مجھے دیکھا تو مرحبا کہا اور فر ما یا اے ام ہانی تمہیں کون می ضرورت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ مَنَائِیْزُم میں نے

اپنا کہ دوروں میں دوآ دمیوں کو بناہ دی ہے مرحلی شاہئے کا ارادہ ان کے آل کرنے کا ہے رسول اللہ مَنَائِیْزُم نے فر ما یا جے تم نے بناہ

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مَنَائِیْزُم عُسل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ شاہئوں نے ایک کپڑے سے پردہ کیا چرآ پ نے

دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ مَنَائِیْزُم عُسل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ شاہؤ نے ایک کپڑے سے پردہ کیا چرآ ہے ۔

ابنا کپڑا لے کے اوڑ ھائیا' اورآ ٹھر رکھت نماز چاشت کی پڑھی۔

عامل سعيد بن سعيد العاص:

سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا (گر رادی کو یا ونہیں رہا) کہ رسول الله مَنْ ﷺ نے جب مکد فتح کیا تو آپ کے اس کے بازار پرسعید بن العاص بن امیدکوعا مل بنایا۔ جب نبی مَنْ اللّٰیْ ا

## اخبار الني سالي العالم العالم

كااراده كياتو سعيد بن سعيدآب كيمراه روانه بوسط اورطا نف مين شهيد موتے

عمّاب بن اسيد كي بطور عامل مكه تقرري:

ابن جریج سے مروی ہے کہ جب عام الفتح میں نبی مَنْ اللّٰهِ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے ہیرہ بن شمل بن العجلا ن النقی کو ملحے پر قائم مقام بنایا۔ جب آپ طائف سے والیس آئے اور مدینے کی روائگی کا ارادہ کیا تو ۸ میں عمّاب بن اسید کو مکم معظمہ اور جج کا عامل بنایا۔

حارث بن ما لک برصاء سے مردی ہے کہ میں نے نبی مٹائیٹا کو یوم الفتح میں کہتے سنا 'اس کے بعد قیامت تک ( کے میں ) قریش سے کفر پر جنگ نہ کی جائے گی۔

مرية خالد بن الوليد شاهرة:

٢٥ رمضان ٨ يوكو بجانب العزى (بت) خالد بن الوليد شاه في كامريه موا

عزی کی جامی:

رسول الله مظافیر نے جب مکہ فتح کیا تو خالدین الولید ہی ہؤ کوالعزیٰ کی جانب بھیجا کہ وہ اسے منہدم کر دے وہ آپ ّ کے اصحاب کے میں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنی کراہے منہدم کر دیارسول الله مظافیر کیا ہے ہاں آ کرآپ کوخبر دی تو فرمایا: کیاتم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہانہیں 'فرمایا: پھرتو تم نے اسے منہدم نہیں کیا۔ واپس جاؤاور اسے منہدم کر و سرمایا: کیاتم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہانہیں 'فرمایا: پھرتو تم نے اسے منہدم نہیں کیا۔ واپس جاؤاور اسے منہدم کر و

ایک پراسرارعورت کافل:

خالدلوٹے وہ غصے میں تنے انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر کر لی ان کی طرف ایک عورت نکل ہے آئی جو ہر ہند سیاہ اور بچھرے ہوئے بالوں والی تھی'اس پرمجاور چلانے لگا خالد ٹی اور نے اسے مارااور کلڑے کر دیا۔

رسول الله عَلَيْظِ کے پاس آ کرآپ کوخر دی تو فرمایا: ہاں بھی عزی تھی جو ہمیشہ کے لیے اس امرے مایوں ہوگئی کہ تہارے بلاد میں اس کی پرستش کی جائے گی'وہ مقام مخلہ میں تھی۔اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بوی تھی'اس کے خدام اور مجاور بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

سربيرغمرو بن العاص شيالثونه:

رمضانٌ 🔨 چینں سواع کی جانب سرپیعمرو بن العاص می الاؤر ہوا۔

رسول الله مَثَالِظُمُ نے جب مکدفتح کیا تو آپ کے عمر و بن العاص کوسواع کی طرف روانہ کیا جو ہزیل کا بت تھا کہ اسے منہدم کردین۔

#### ہذیل کے بت خانہ کی بربادی:

عمرونے بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا تو اس بت کا مجاور ملااس نے کہا کہتم کیا جا ہتے ہو۔ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ مَا لِلَّائِمُ نے تکم دیا ہے کہ اس بت کومنہدم کر دوں اس نے کہا کہتم اس پر قادر نہ ہو گے میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب کہ وہمحفوظ

## ا طبقات این سعد (مداول) کال کالی کالیا کی کار کالیا کی کالیا کالیا کی کالی

ب میں نے کہا اب تک توباطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیا وہ سنتا ہے ۔ یا وہ دی کھتا ہے؟

اس کے قریب گیاا دراس کوتو ڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ فرزانے کی کوٹھڑی منہدم کردیں مگراس کوٹھڑی میں اسے بچھ نہ ملا ہے اور سے کہا تو نے کیادیکھا تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ سر میں میں میں شہلہ

سربيسعيد بن زيدالاشهلي:

رمضان ٨ چيين جانب مناة سرية سعيدين زيدالاشهلي موا\_

رسول الله مَنْ النَّيْزِ فَيْ جَبِ مَكِهُ فَعْ كِيالُو آپُ نِ سعيد بن زيدالاشهلي كومنا ة كى جانب روانه كيا جوالمطلل ميں غسان اور اوس وخزرج كابت تقا۔ فتح مكہ كے دن رسول الله مَنْ النِّيْزِ فِي سعيد بن زيدالاشهلي كو بھيجا كہ وہ اسے منہدم كر ديں۔

سعید بیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں ایسے وقت پینچے کہ اس پرایک مجاور بھی تھا۔مجاور نے کہاتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہامنا قاکا نہدام اس نے کہاتم اور بیکام؟

#### بت فاندمناة كااندام:

سعداس بت کی طرف بڑھے استے میں ان کی جانب ایک سیاہ اور برہند پراگندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جو کوس رہی تھی اور اپنے سینے پر مار رہی تھی ۔ مجاور نے کہا: اے منا ڈاپناغضب کر سعید بن زیدالا شہلی اسے مارنے لگے یہاں تک کہوہ ڈتل ہوگئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بت کی طرف متوجہ کر دیا 'مگرخز انے میں کچھ نہ پایا سعد اور ان کے ساتھی رسول اللہ مثال تا کیا خدمت میں آئے۔ بیدوا قد ۲۲ رمضان ۸ھے کو ہوا۔

#### سربيخالدين الوليد بنيالاغة:

شوال ٨ هيمل بن جذيمه كي طرف جو بنى كنانه ميں سے تھا ادر كھے سے پيملم كواح ميں ايك شب كراسته پر تھے خالد بن وليد شائدة كا سريہ بوا۔ ( يہي سريہ) يوم الغميصاء تھا ( يعنى جنگ مقام الغميصاء ) جب خالد بن الوليد شائدة عن كے تو ڑئے ہے تو آئے ہے تو آئے ہے تا المام كے عن كى كے تو ڑئے ہے لوٹ اللہ مَا يُلِيْجُم كے بى ميں مقيم تھے تو آئے نے انہيں بن جذيمه كى جانب وعوت اسلام كے ليے بھيجا۔ ليكن انہيں مقاتل وجنگ و بنا كے نہيں بھيجا تھا۔ وہ مہاجرين والصار بن سليم كے تين سوچياس آ دميوں كے ہمراہ روانہ ہوئے۔

#### بنی جذیمه کا معامله:

خالدان کے پاس پنچے تو پوچھا'تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا' مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے' مجمد کی تقید ایق کی ہے' اپنے میدانوں میں مسجدیں بنائی ہیں اوران میں اوان کہی ہے' انہوں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار کا کیا حال ہے' جواب دیا ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان عداوت ہے' ہمیں اندیشہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار لے لیے۔خالد نے تھم دیا کہ تھیارر کھ دوانہوں نے ہتھیا ررکھ ویئے۔خالد نے سب کو گرفتار کرلیا اور بعض کی مشکیں بھی کس دیں اور سب کو اپنے ٹی تقسیم کردیا۔

## 

جب شیج ہوئی تو خالد نے ندا دی کہ جس کے ہمراہ قیدی ہو وہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دے بوسلیم نے تو جوان کے ہاتھ میں تھے۔انہیں قتل کردیا' لیکن مہاجرین وانصار نے اپنے قیدیوں کورہا کر دیا۔

مقتولین کےخون بہا کی ادائیگی:

خالدنے جو کچھ کیا وہ نبی مَنْ اللَّهُ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل کی تجھ سے براءت جا ہتا ہوں آپ آ كرآ ب كوخروي\_

ابوحدرہ سے مردی ہے کدیں اس فشکریں خالدین ولید شاہدے ہمراہ تھا جس نے بوم الغمیصاء میں جذیبہ پرحملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے مخص سے ملے جس کے ہمراہ مورتیں تھیں وہ ان عورتوں کو بچانے کے لیےلڑنے لگا اور بیرجز پڑھنے لگا۔

رخين اذيال الحضاء واربعن مشي حييات كان لم يضر ملحن ''اے عورت از ارکے دامن چھوڑ دے اور تو قف کر سپولیوں کی جال کہ گویا خوف کرتے ہی نہیں''۔

ان يمنع القوم ثلاث تمنعن (اگرقوم كوتين آدى جي روكيس توضرور في جائے) ـ

رادی نے کہا کہا تفاقاً ہم ایک اور مخص سے ملے جس کے ہمراہ عور نتین تھیں' وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور پیشعر

ير صناكا:

قد علمت بيضاءً قلمي العرسا لا تملا اللجين منها نهسا '' گوری سرخ کو مہے والی عورت نے جان لیا کہ بگری والا اور اوٹ والا اس کی حفاظت کرے گا۔

لاضربن اليوم ضرباوعا ضرب المذبذبين المخاص القعسا

آج میں ضرور بے نیاز کروں گا۔جس طرح کوئی مروبے نیاز کر تاہے''۔

اس نے اس کی طرف سے جنگ کی بہاں تک کراہے بہاڑ پر چڑھالے گیا (راوی نے کہا کہ) ایک اور تخص ہم ہے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ ان کی طرف سے لڑنے لگا اور بیا شعار پڑھنے لگا۔

قد علمت بيضاء تلهى العرسا لا تملا اللحين منها نهسا

''الیی گوری عورت نے جو دلہن کو بھلادیت ہے جان لیا ہے کداس کے کم گوشت کو پیٹنہیں بھرے گا۔

لأضربن اليوم ضرباوعا ضرب المدبديين المخاض القعسا آج میں ضرور تیز سفر کروں گا۔ان لوگوں کا ساسفر جو پھری ہوئی پشت اور گردن والے اونٹوں کو ہنکاتے ہیں''۔

اں نے ان کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں پہاڑ پر چڑھا کر لے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ كرو عصام المزنى ب مروى ب كدرسول الله مَالْيُرُان بطن نخله كروز (بطن نخله ب عزى كمنهدم ہونے كادن مراد ب

طبقات ابن سعد (صادل المسلم ال

اریتکِ اذ طالبکم فوجدتکم بحیلة او ادرکتکم بالخوافق " کیاتم نے دیکھاکہ جب میں نے تمہاری تلاش کی تھی اور پھرتمہیں پایا تھا تو مقام بجیلہ میں پایا تھایا خوائق میں۔ اما کان اہلا ان ینول عاشق تکلف ادکاج السری و الوابق

کیاعاشق اس کا الل ندھا کہ اس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے را توں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارا کی۔

فلاذب لى قد قلت اذ نحن جيرة اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھر میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ای وقت کہد دیا تھا جبکہ ہم پڑوی تھے اے عورت محبت کی جزادے کسی ایک نازل ہونے والی مصیبت کے قبل۔

اثیبی بود قبل ان تشخط النوی وینای امیری بالحبیب المفارق محبت کی جزاد قبل اس کے گر دوراور میراجدائی کرنے والا امیر محبوب کودور کردیئر

اس عورت نے کہا ہاں تو دس اور سات سال پے درپے آئے دسال جن میں مہلت ہوزندہ رہے ۔ پھر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گردن مار دی وہ عورت آئی اور اس پر تیراندازی کرنے گئی یہاں تک کہوہ مرکئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پر گوشت تقی۔

غزوهٔ حنین:

شوال کے بیں رسول اللہ مٹالٹیٹا کاغز وہ حنین ہوااس کوغز وہ ہواز ن بھی کہتے ہیں حنین ایک واوی ہے۔اس کے اور کے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔

بهوازن اورتقیف کااتحاد:

جب رسول الله مُثَاثِقِ نَعِمَد فَتْحَ كَيَا تَوْ ہُوازُن وثقیف كے اشراف ایک دوسرے کے پاس گئے انہوں نے اتفاق کرلیا اور بغاوت کر دی ان سب کو ما لک بن عوف النصری نے جمع کیا جواس زمانہ میں تبیں سال کا تقااس کے حکم پروہ لوگ اپنے ہمراہ مال'عورت اور بچوں کو لے آئے وہ اوطاس میں اترے اوران کے پاس امداد بھی آنے گی انہوں نے رسول اللہ مَثَاثِقِ کی طرف بغرض مقابلہ جانے کا ارادہ کیا۔

مكه بيروا گي:

رسول الله مَالْقُتُمُ مَنْ سے ٢ شوال يوم شنبه كوباره بزارمسلمانوں كے ہمراہ جن ميں دس بزارابل مدينه تتے اور دو بزارابل

### 

مکدر دانہ ہوئے ابو بکر بھافون نے کہا کہ آئ ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے رسول اللہ سکا تیکی ہمراہ بہت سے مشرکین بھی روانہ ہوئے جن میں صفوان بن امیہ بھی تھارسول اللہ سکا تیکی نے اس سے سوز رہیں مع سامان کے عاربیة کی تھیں شب سے شنبہ ۱۰ر شوال کوشام کے وقت آب تین بہنچے۔

ما لک بن عوف نے تین آ ومیوں کوروانہ کیا کہ رسول اللہ منگاٹیا کے اصحاب کی خبر لا کیں وہ لوگ اس طرح اس کے پاس واپس لوٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تھے۔

#### پرچم اسلام

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِن اللهِ عدر دالاسلمی کوروانه کیا دوان کے نشکر میں داخل ہوئے اس میں گھوے اوران کی خبر لائے۔ جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھیوں کی طرف تصد کیا اس نے انہیں وادی حنین میں تیار کیا اور مشورہ ویا کہ دو سب محمد اوران کے اصحاب پر ایک وم سے حملہ کردیں۔

رسول الله مُثَاثِیْنِ نے اپنے اصحاب کوئی ٹڑکے تیار کیا اور ان کی چند صفیں بنا دیں الوید (چھوٹے جھنڈے) اور رایات (بڑے جھنڈے) ان کے مشخصین کو دیئے مہاجرین کے ہمراہ ایک لوا (چھوٹا جھنڈا) تھا جسے علی بن ابی طالب جی دیو اٹھائے ہوئے تھے اور ایک راکید (بڑا جھنڈا) تھا جے سعد بن ابی وقاص جی دونا تھائے ہوئے تھے۔ ایک راکید (بڑا جھنڈا) عمر بن الخطاب می دونا تھائے ہوئے تھے۔

خزرج کا لواء (مچھوٹا جھنڈا) حباب بن المنذرا تھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لواء (مچھوٹا جھنڈا) سعد بن عبادہ میں شائد کے ہمراہ تھا' اوس کا لواء (مچھوٹا جھنڈا) اسید بن تھنبر ہیں شفد کے ہمراہ تھا' اوس وخزرج کے ہربطن (شاخ قبیلہ) میں لواء یا رأبی تھا جے انہیں کا ایک نام زدھنی اٹھائے ہوئے تھے۔ قبائل عرب میں سب کے پاس الویہ ورایات (مچھوٹے سے بڑے جھنڈے) تھے جنہیں انہیں کی نامزد جماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول الله مَا الله عَلَيْدِيم بن روز کے سے روانہ ہوئے آپ نے سلیم کومقد مد بنایا اور ان پر خالد بن الولید میں افری ا برابر وہی آپ کے مقدمہ پر عامل رہے یہاں تک کہ وہ جرانہ میں انزے۔

#### مسلمانون پراجا نگ حمله:

رسول اللّه طَالِيْظِ وادی حنین میں تیاری کے ساتھ پنچے آپ شکالطِیم سفید مچر دلدل پرسوار ہوئے ' دوزر ہیں اور مغفر وخود پنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شےنظر آئی جس کے شل تاریکی وکٹر ہے کبھی انہوں نے نہ دیکھی تھی اور ضبح کے وقت کی تاریکی میں تھی ۔ میں تھی ۔

وادی کے تنگ راستوں اوراس کی گھا ٹیون میں سے لئنگر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا بی سلیم اوران کے ساتھ اہل مکہ اور دوسرے لوگ پشت پھیر کر بھا گے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلِي الله اوراس كے مددگارؤ میں اللہ كا بندہ ہوں اوراس كا رسول ہوں۔ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ

## الطقاف الناسعة (مقدادل) المستحدد المست

لشكرى طرف واپس آئے آپ كے پاس وہ لوگ بھى لوٹے جو بھا كے تھے۔

ثابت قدم صحابه کرام بن شنع کے اسائے گرامی:

اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس ابوسفیان بن عبدالمطلب و بیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب ابو بکروعمراوراسامہ بن زید مختالات این چندگھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ معالی نے میں شد میں دیسا

مسلمانون كاشديد جوالي حمله:

عباس میں ہوں ہوں ہے آپ فرمانے لگے کہتم بیرندا دوائے گروہ انصار اےاصحاب السمر ہ'اےاصحاب سورۃ البقرہ' انہوں نے ندا دی اوروہ تھے بھی بڑی آ واز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ ہیں جب وہ اپنے بچوں پرشفقت کرے' ان لوگوں نے کہا: یالبیک یالبیک بچرمشرکین برحملہ کر دیا۔

رسول الله مَا الله عَالِيَّةِ مِن نظر الله الله الران كالزنا ويكها تو فرمايا: اب جنگ شروع ہوگئ ميں نمي ہوں غلطنہيں ہے ميں عبدالمطلب كا فرزند ہوں 'چرعباس بن عبدالمطلب هئ الله الله الله على الله عبدالمطلب كا فرزند ہوں 'چرعباس بن عبدالمطلب هئ الله الله الله عبد كالرياں ديا الله عبد كالم ياں ديں اور فرمايا 'رب كعبد كالتم ہے آ ہے نے شاہت الوجوہ '(چرے برے ہوں) كہدكروہ كنكرياں مشركين كے چروں پر پھينگ ديں اور فرمايا 'رب كعبد كالتم ہے بھا گؤاللہ نے ان كے دلوں ميں رعب ڈال ديادہ الله طرح بھا كے كہان ميں سے كوئى كئى طرف رخ فدكرتا۔

فل عام:

رسول الله مُلَّالِيَّا نِهِ عَلَم دیا کہ جس پربس چلے اسے قل کر دیا جائے مسلمان غفینا ک ہوکر انہیں قل کر رہے تھے حتی کہ عورت اور نیچ بھی ان سے نہ بیچ رسول اللہ مَلَّالِیُّا کومعلوم ہوا تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قل سے منع کیا۔ نین کے روز ملائکہ کی شناخت سرخ عمامے سے تھی جنہیں وہ اپنے شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

رسول الله منافیظ نے فرمایا جو محص کسی گفتل کرے اور اس کے پاس اس پرشہادت بھی ہوتو اس کا اسباب اس ( قاتل )

كفاركى يسيانى:

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَمْن كَي ثلاث كانتهم ديا 'ان مِين ہے بعض بننچ بعض تحله كى طرف اوران كى ايك جماعت اوطاس ہوئى \_

الوعامر رشي الدؤو كى شهادت

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَامِرالاشعرى كے ليے لواء (حِيونا حِيندُا) باندھا' انہيں لوگوں كى تلاش ميں روانہ كيا جمراہ سلمہ بن الا كوع بھى تقےمسلمان جبمشر كين كے قريب پنچے تو ديكھا كہ وہ لوگ رك رہے تھے ابوعا مرنے ان ميں ہے نوجگجو يوں كوتل كرديا۔ دسوال آ دمى ظاہر ہوا جوزر دعمامہ باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ابوعا مركة تلوار مارى اور قل كرويا۔

## اخبرالبی الله الله عری وی الدور کے لئے نیابت کا عزاز:

ابوعامرنے ابوموی الاشعری می الله کو اپنا قائم مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک گذاللہ نے فتح وی انہوں نے ابوعامر کے قاتل کو پھی قبل کر دیارسول اللہ مکالٹیجا نے فرمایا اے اللہ البوعامر کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کر۔ آپ نے ابومویٰ کے لیے بھی دعاء کی۔

شہدائے غزوہ حنین کے اسائے گرامی:

مسلمانوں میں سے ایمن بن عبید بن زید الخزر جی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید میں شن کے اخیاتی بھائی تھے' سراقہ بن الحارث' رقیم بن ثغلبہ بن زیدلوڈ ان بھی قتل ہوئے' بی نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رہا ہے ک ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان تھے کہا کہ بن رہا ہو گئے۔

#### ما لك بن عوف كا فرار:

رسول الله ﷺ فرمایا: اے اللہ ان صلمانوں کی مصیبت (کی مکافات) پوری کردئے مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی مکافات) پوری کردئے مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہو گیا۔ سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہو گیا۔ بلید میں بناہ کی اور کہا جاتا ہے کہ ثقیف کے قلع میں داخل ہو گیا۔ بلید میں بناہ کی اور کہا جاتا ہے کہ ثقیف کے قلع میں داخل ہو گیا۔

#### اسيران جنگ و مال غنيمتِ:

رسول الله مَثَالِيُّةِ نِهِ لِين اوراموال غنيمت كے جمع كرنے كائكم ديا 'وہ سب يجا كيا گيا۔مسلمانوں نے اس كو چرانه ميں منتقل كرديا 'وہال ركارہا۔ يہال تک كەرسول الله مَثَالِيَّةِ كلا كف سے واليس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائبانوں ميں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ ميں تھے قيدى چھ ہزار تھے۔اونٹ چوہيں ہزار كرياں جاليس ہزار سے زائداور جار ہزاراو قيد جاندى۔

رسول الله سَلَّطِیَّا نَے قید یوں (کے نِصِلے) میں اس لیے در فرما دی کہ شاید ان کا وفد آپ سَلَطِیَّا کے پاس آئے 'آپ نے مال سے ابتداء کی اسے تقسیم کیا' سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلب مقصود تھی۔ مال غنیمہ سرکی تقسیم

تحکیم بن حزام کوسواونٹ دیے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اور بھی دیے آپ نے نظر بن الحارث بن کندہ کوسواونٹ دیے اس بے نظر بن الحارث بن کندہ کوسواونٹ دیے اسید بن جاربیالتھی کو بھی اونٹ دیے اسید بن جدالعزیٰ کو سواونٹ دیے ہشام بن عمر والعامری کو ۵۰ اونٹ دیئے اقرع بن حال التمہمی کوسواونٹ دیئے جینیہ بن حصن کوسواونٹ دیئے۔ ما لک بن عوف کوسواونٹ دیئے عمیل بین مرداس کو چالیس اونٹ دیئے تواس نے اس کے بارے بیس ایک شعر کہا 'آپ نے اسے سواونٹ دیئے اور کہا جا تا ہے کہ ۵۰ دیئے ۔

بیرس آپ نے شمل میں سے دیاا دریمی تمام اقوال میں ہمارے نز دیک سب سے زیادہ ثابت ہے آپ نے زید ہن ثابت جی اداء کا دیا کو گول کر دیا ' برخض کے حصہ میں چاراونٹ ادر چالیس بکریاں ہو کمیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بارہ اونٹ

## 

اورایک سومیں بکریاں لیں اورا گراس نے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تواس کا حصہ نہیں لگایا گیا۔

حضور علائل كرضاعي جياابوزرقان كي سفارش:

رسول الله منگالی کے پاس موازن کا وفد آیا جن کا رئیس زہیر بن صرد تھا' ان میں رسول الله منگالی کا رضاعی چیا ابوزر قان بھی تھاان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قیدیوں کے معاملہ میں احسان کریں فرمایا کہ میں تہمیں اپنی عورتیں اور بچ سے زیادہ مجوب میں یا مال انہوں نے کہا کہ ہم شار میں کوئی چیز برابر نہیں کرسکتے' فرمایا جومیر ااور عبد المطلب کی اولا دکا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لیے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

مال غنيمت کي واپسي:

مہاجرین وانصارنے کہا کہ جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُظَافِیْنِم کا ہے طراقرع بن عابس نے کہا کہ میں اور بنی تمیم تو نہ دیں گے۔عیبنہ بن حصن نے کہا کہ میں اور بنی فزارہ (ویں گے) بنوسلیم نے کہا جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ مُظَافِیْنِم کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری تو بین کی۔

رسول الله عَلَيْظِیمَ نے فرمایا کہ بیرجماعت (وفدکی) مسلمان ہوکر آئی ہے بیں نے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر ک تھی میں نے انہیں اختیار دیا تھا گرانہوں نے عورتوں اور بچوں کے مساوی کسی چیز کونہیں کیا جس کے پاس ان میں سے کوئی ہواور وہ دل سے واپس کرنے پرراضی ہوتو بیراستہ اچھا ہے جو نہرا ہنی ہوتو وہ بھی انہیں واپس کر دیے گریہ ہم پرقرض ہوگا ان چے حصوں میں جواللہ ہمیں سب سے پہلے فنیمت دے گا۔

انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اور ہم نے مان لیا' انہوں نے ان کی عورتیں اور پیجے واپس کر دیئے ان میں سے سوائے عیبنہ بن حسن کے کسی نے اختلاف نہیں کیااس نے ان کی اس بڑھیا کے واپس کرنے سے اٹکار کیا جواس کے قبضہ میں آگئے تھی آخر این کو بھی اس نے واپس کرویا۔

رسول الله مَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

#### انصار كي تشويش واظهار اطمينان:

جب انصار نے رسول اللہ متالیقیم کی وہ عطا دیکھی جو قریش اور عرب میں تھی تو انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کہ رسول اللہ متالیقیم نے اس کے بارے میں گفتگو کہ رسول اللہ متالیقیم نے فرمایا کہا ہے گروہ انصار کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ بحریاں اور اونٹ لے کروالیں جا کیں اور تم رسول اللہ متالیقیم کو کے۔ اللہ متالیقیم کی کے اور کی طرف واپس جا و انہوں نے کہایا رسول اللہ متالیقیم ہم تقسیم اور حصہ میں آپ پر راضی ہوگئے۔ انصار کے لیے دعائے نبوی متالیقیم :

رسول الله سَلِّيُّا نِيْ فِر مايا اے الله انصار پر رحم فر ما 'انصار کے بيٹوں پر رحم فر ما 'انصار کے بيٹوں کے بيٹوں پر رحم فر ما رسول الله سَلِّيُّ فِيْ الله سَلِّيُّ وَالِيْنَ ہُو کُ اور الله سَلِّيُ الله سَلِّيُّ شب پنجشنبه ۵ردی القعد ہ کو بھر انہ پنچے و ہاں تیرہ رونا مقیم رہے۔

## 

جب مدینے کی والیس کا ارادہ کیا تو آپ شب چارشنبہ ۱۸رزی العقد ہ گوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام باندھا اور کے میں داخل ہوئے چرطواف وسعی کی اور اپنا سرمنڈ ایا ای رات آپ شب باش کی طرح بھر اندوالیس آئے پیشنبہ کی صبح ہوئی تو آپ مدینے والیس ہوئے آپ وادی بھر مدینے کا۔ مدینے والیس ہوئے آپ وادی بھر اندیس چلئے یہاں تک کہ سرف پر نکلے اور سرالظہر ان کاراستہ اختیار کیا 'پھر مدینے کا۔ حضور علائے کی استقامت اور ثابت قدمی:

عبدالله بن عباس تفاوی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مُنَافِیْنِ بارہ بڑار کے ہمراہ ہوازن میں آئے آپ نے ان میں سے استے ہی قتل کیے جتنے بدر کے دن قریش میں سے قتل کیے تھے۔ رسول الله سُلِیْنِیْم نے ریتلی زمین سے مٹی لی پھرا سے ہمارے چرے پر پھینکا جس سے ہم بھاگے۔

عباس بن عبدالمطلب می الله سے مروی ہے کہ بوم حنین میں مسلمانوں اور مشرکوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے پشت بھیر کی میں نے رسول اللہ مکا تیج کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے وکی نہ تھاوہ نبی مٹاٹیٹل کی رکاب بکڑے ہوئے تھے نبی ماٹٹیٹل نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا بی نہیں کی۔

حضرت عباس فئالدعه كوبلان كاحكم:

پھرآ پ کے پاس میں آیا ' خچر کی لگام پکڑی 'آپ اپنے سفید خچر پر نتھ فر مایا' اے عباس پکارو! اے اصحاب السمر ہ! میں بلند آ واز والا آ دمی تھا اپنی بلند آ واز سے ندا دی' کہاں ہیں اصحاب السمر ہ' وہ اس اونٹ کی طرح جوابیے بچوں پر شفقت کرئے یا لبیک یالبیک ' یالبیک کہتے ہوئے آئے۔

مَشرکین بھی آئے۔ان کا اورمسلمانوں کا مقابلہ ہوا' دومر تبدانصار نے ندادی' اے گروہ انصاراے گروہ انصار' پھرندا ( پکار ) صرف بی حارث بن الخزرج ہی میں رہ گئ' انہوں نے ندادی' اے بی حارث بن الخزرج۔

نی مُنَّالَیْمُ نے اپنے خچر پر سے اوٹیچے ہو کران کی لڑائی معائنہ فر مائی اور کہا: یہ وفت جنگ کے گرم ہونے کا ہے'آ پ نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیں اور انہیں بھینک دیا' پھر فر مایار ب کعبہ کی تئم بھا گؤ واللہ ان کی حالت برلتی رہی ان یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔

اسيران جنگ کي ريائي:

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابن المسیب نے خبر دی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار قیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا اے نبی اللہ آپ کو گول میں سب سے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں کو گرفتا رکرلیا ہے۔

فرمایا: میرے پاس وہی قیدی ہیں جوتم دکھ رہے ہوئسب سے بہتر بات وہ ہے جوسب سے زیادہ تچی ہوتہ ہیں اختیار ہے کہ یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اورعورتوں کو لے لویا اپنامال۔

انہوں نے کہاہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ حساب میں کوئی چیز عور توں اور بچوں کے مساوی کریں۔

نبی مُظَافِیْظِ خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ بیلوگ مسلمان ہوکرآئے ہیں ہم نےعورتوں بچوں اور مال میں اختیار دیا

## 

تھا عمرانہوں نے صاب میں کی چیز کو عورتوں اور بچوں کے مساوی نہیں کیا البذا جس کے پاس ان میں سے بچھ ہواوراس کا دل
والیس کرنے پر راضی ہوتو بید استہ بہتر ہے جو راضی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دئے بیہ ہم پر قرض ہوگا ، جب ہم بچھ پائیں گے تو بیقرض ادا
کر دیں گے۔انہوں نے کہایا نبی اللہ ہم راضی ہیں اورتشکیم کرتے ہیں آپ نے قرمایا بچھے نہیں معلوم شایرتم میں کوئی ایسا موجود ہو
جو راضی نہ ہو لہذاتم لوگ اپنے نمائندے بھیجو جو ہمارے پاس اسے پیش کریں آپ کے پاس نمائندے پیش کیے گئے کہ وہ لوگ
راضی ہیں اورتشکیم کرتے ہیں۔

#### میدان جنگ ی حالت:

ابوعبدالرحمٰن الفہری ہے مردی ہے کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ مُلَا ﷺ کے ہمراہ تھے سخت تیز اور شدیدگری والے دن روانہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچے اتر نے جب آفاب ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑے پر سوار ہوکررسول اللہ مُلَا ﷺ کی جانب روانہ ہوا' آمخضرت مُلَا ﷺ اپنے خیمے میں شے میں نے کہا السلام علیک یارسول اللہ ورحمۃ اللہ چلنے کا وقت آگیا' آپ نے فرمایا اچھا پھر فرمایا اے بلال وہ ببول کے نیچے سے اس طرح اسٹھے کہ گویا ان کا سایہ طائز (چڑیا) کا سایہ ہے اور کہا: لبیک وسعد یک بیں آپ پُرفدا ہوں' آپ نے فرمایا میرے گھوڑے برزین کس دو۔

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دائمن تھجور کی چھال کے تقے مگر پیچے نقص نہ تھا زین کس دی آپ کسوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے' رات بھر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں تشکروں نے ایک دوسرے کی بوسونکھی' مسلمانوں نے پشت پھیر کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: نبی مٹالٹی نے فرمایا اے اللہ سے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول موں پھر فرمایا اے گردہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

یعلٰی بن عطانے بیان کیا کہ مجھ سے ان (مشرکین) کے بیٹوں نے اپنے الدے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی دونوں آئکھیں اور منہ میں مٹی نہ بھری ہو پھر ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جولو ہے کہ (صیفل کے لیے) نے طشت پرگز ارنے سے پیدا ہوتی ہے۔

سمرہ سے مروی ہے کہ بیم حنین بارش کا دن تھا'رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹر نے منادی کو تھم ویا تو اس نے ندادی کہنماز کچاوؤں میں ہوگی۔ ابوالملیح کے والد سے مروی ہے کہ حنین میں ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ مُٹاٹٹیٹر کے تھم سے منادی نے ندادی کہ کچاوؤں میں نماز ہوگی۔

#### كفاركوشكست:

عبداللد بن مسعود وی شعب سروی ہے کہ یوم حثین میں ندا دی گئی کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی تلواروں کو لے کے

## اخباراني ماليا المحافظ ابن سعد (صداقل المحافظ المحافظ

آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے تھیں پھراللدنے مشرکین کوشکست دی۔

سربيرهيل بن عمر والدوسي شيالاؤه:

شوال ٨ ج مين ذي الكفين كي جانب جوعمرو بن ثمه الدوى كابت تقاطفيل بن عمر والدوى كاسريه موار

ذى الكفين كاانبدام:

جب رسول الله مُنَا لِيَّا مِن على خوا مُن جانے كا ارادہ كيا توطفيل بن عمر والدوى كو ذى الكفين كى طرف بھيجا' جوعمر و بن ثمه الدوى كا بت تھا كہ وہ الله منابدم كرديں۔ان كوآپ نے تھم ديا كه اپن قوم ہے امداد حاصل كريں اور آپ كے پاس طائف ميں آ جائيں وہ تيزى كے ساتھ اپنى قوم كى طرف روانہ ہوئے۔انہوں نے ذى الكفين كومنہدم كرديا اس كے چبرے ميں آگ لگانے لگے اسے جلانے لگے اور كينے لگے .

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدام من ميلادكا

الى خشئت النار في فوادكا

''اے ذوالکفین ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں۔ جاری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہے میں نے تیرے دل میں آگ لگادی''۔

ان كے ہمراہ قوم نے چار موآ دمی فور آروانہ ہوگئے وہ رسول اللہ مَا اَلْتُحَامُ طا نَف آنے کے چار روز بعد آپ کے پاس پنچ آپ دبابہ (قلعثمَن آلہ) اور مُجنِق (پھر چھیکنے کا آلہ) بھی لائے 'آپ نے فر مایا: اے گروہ از دُنتمہارا ہجنڈا کون اٹھائے گا' طفیل نے کہا کہ جواسے جاہلیت (حالت کفر) میں اٹھاتے تھے وہ نعمان بن بازیداللہی ہیں فرمایاتم نے درست کہا۔ غز وہ طاکف:

شوال ٨ هيم مين رسول الله مَا يُعْيِمُ كَاغِزُ وهُ طَا لَف بهوا \_

بنوتقیف کی قلعه بندی:

رسول الله مَقَّ الْفَرِّ حَنِين سے بقصد طائف روانہ ہوئے خالدین الولید شیار کو اپٹے مقد دے پرآ گے روانہ کیا' ثقیف نے اپنے قلعہ کی مرمت کرلی اس کے اندرا تنا سامان رکھ لیا تقا کہ ایک سال کے لیے کافی ہوجب وہ اوطاس سے بھا گے تو اپ قلعے میں داخل ہو گئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ پر تیار ہوگئے۔

طا نف كامحاصره:

رسول الله مَا الله م سخت تیرا تدازی کی که گویا وه تیرنبیس ٹاریوں کے پاؤں ہیں چندمسلمان زخی اور بارہ شہید ہوئے جن میں عبداللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ اور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس روزعبداللہ بن الی بکر کے تیرنگازخم مندل ہو گیا۔لیکن پھرکھل گیا۔جس ہے وہ انقال کر گئے۔

## اخبار الني تواقية المن سعد (صداقل) المن المنظم الم

رسول الله مَا الله م

#### غلامان طائف كي آزادي كااعلان:

رسول الله طالیقیم کے منادی نے ندادی کہ جوغلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گاوہ آزاد ہوگا 'ان میں دس زائد آ دمی نکلے جن میں ابو بکرہ بھی تھے چونکہ دوہ ایک ایک جماعت ( مجرہ کے ساتھ اتر ہے اس لیے ابو بکر و جماعت کے باپ) کہا گیا۔

رسول الله مَالَيْنَا أَمِن أَرْاد كرويا ان مِن سے برخض كوايك ايك مسلمان كے سپر دكرويا جواس كاخر جي برداشت كرتا تقا۔ اہل طاكف پر بيد بہت ہى شاق كر را۔

#### رسول الله مَالِيْنِيْ كانوفل بن معاويية مشوره:

رسول الله سَکَّاتِیْمُ کو (منجانب الله ) فتح طائف کی اجازت نہیں دی گئتی آپ نے نوفل بن معاویہ الله یلی سے مشورہ طلب فرمایا کہتم کیا مناسب بچھتے ہوانہوں نے کہا: ایک لومڑی اپنے سوراخ میں ہے اگر آپ اس پر کھڑے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اوراگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔

#### طائف ہے واپسی کا حکم:

رسول الله مَنَّافِیْمُ نے عمر بن الخطاب می الله کو کھم دیا تو انہوں نے کوچ کا اعلان کیا لوگوں نے شور مچایا اور کہا ہم کیسے کوچ کریں درآ ں حالیکہ طاکف ابھی فتح نہیں ہوا؟ رسول الله مَنَّافِیْمُ نے فر مایا مسج کے وقت لڑائی پر جاؤ کوگ گئے تو زخمی ہوکر والیس آئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَ

ان سے رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے فر مایا کہ کہو! سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو یکتا و تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا 'اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اسی نے گروہوں کوشکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہو (ہم) لوٹے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے جہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے جمد کرنے والے ہیں۔ کہا گیا یا رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ ثقیف کے لیے الله ہے بددعا سجے آپ نے فرمایا کہ اے الله ثقیف کو

## ﴿ طِبْقاتُ ابْنِ سعد (صداول) ﴿ الْعِبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

حتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّا نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک شخص کو تیر مار کرقتل کیا گیا' عمر نے آ کرعرض کی یا نبی اللہ ثقیف کے لیے بدوعاء سیجئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی' اس قوم سے ہم کیونکرلڑیں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت نہیں دی' فرمایا کوچ کرو'ارشاد نبوی کی تیل کی گئی۔

کمحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف پر چالیس روز تک منجنیق نصب کی۔ ابن عباس جی شن سے مروی ہے کندرسول اللہ مٹالیٹی نے اہل طائف کے دن فرمایا بغلاموں میں سے چند علام نکل آئے جن میں ابو بکرہ بھی متھ رسول اللہ مٹالیٹی نے سب کوآ زاد کردیا۔

#### محاصل کی وصولی:

رسول الله مُلَالِيَّا في جب محرم و هو کا جا ند ديکها تو محسلوں کو عرب سے صدقہ وصول کرنے کے ليے بھيجا' آپ نے عين بن حصن کوتيم کی طرف بھيجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کريں ہريدہ بن الحصيب کو اسلم وغفار کی طرف اور کہا جا تا ہے کہ ( بجائے ہريدہ کے کو جبينہ کی طرف مور بن العاص کو ( بجائے ہريدہ کے کو جبينہ کی طرف عمر و بن العاص کو بنجائے ہریدہ کی طرف مور بن العاص کو بن کا لب کی طرف ہر بن سفيان الکھی کو بن کعب کی طرف بھيجا ابن الکتبيہ الا زوی کو بنی فرارہ کی طرف اور سعد ہذیم کے ایک محض کو آپ نے ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا' رسول اللہ مُلَالِیْجُنِی کو بنی فریدہ مورہ ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا' رسول اللہ مُلَالِیْجُنِی نے اپنے مصدقین ( صدقہ وصول کرنے والے ) کو محم دیا کہ جوزیا دہ ہووہ ان سے لیس اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں ۔

#### سربيعيينه بن حصن الفز ارى:

محرم و طیس بن تمیم کی جانب سر ربیعینه بن حصن الفز اری ہوا جوالسقیاءاور زمین بن تمیم کے درمیان تھے نے عیینه بن حصن الفز اری کو پچپائی عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجرتھا۔ نہ انصار بن تمیم کی جانب روانہ کیا' وہ رات مجر پلے اور دن بھر پوشیدہ رہے پھران پرائیک جنگل میں انہوں نے حملہ کر دیا۔

مشرکین اپنے مویثی چرارہے تھے گہ مسلمانوں کو دیکھااور بھاگے ان میں سے گیارہ آدی گرفتار کیے گئے انہوں نے محلے میں گیارہ عورتیں اورتیں بچے پائے تو انہیں بھی مدینے تھییٹ لائے۔رسول اللہ مُکالِیْم نے کم دیا کہ وہ رملہ بنت الحارث کے مکان میں قید کرویئے جائیں۔

قبیلے کے متعدد رئیں' جن میں عطار دبن سعد حاجب' الزبرقان بن بدر' قیس بن عاضم' الاقرع بن حابس' قیس بن الحارث' فیم بن سعد' عمر و بن الاہتم اور زباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قیدیوں نے ان کودیکھا تو عورتیں اور نیچے ان کے آگے رونے لگے پی عجلت کر کے نبی مُلَاثِیْم کے درواز ہ کی طرف آئے اور پکارا کہ بامحہ ہماری طرف نکلئے 'رسول اللہ مُلَّاثِمْم کا مدہوئے حالانکہ بلال نے نماز کی اقامت کہددی تھی وہ لوگ رسول اللہ مَلَّاثِیْم کے لیٹ کر گفتگو کرٹے لگے اور آپ ان کے پاس تھبر گئے 'کھرآپ چلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمجد مے صحن میں

#### 

انہوں نے عطار دبن حاجب کو آ کے کیا'اس نے گفتگو کی اور تقریر کی رسول اللہ ملکھی شاہت بن شاس کو تھم دیا تو انہوں نے جواب دیا'انہیں کے بارے میں ہے آ یت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

''جولوگ آپ کوجمروں کے بیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں''۔

(رسول الله مَنَّافِينًا نے ان کے اسیر وقیدی واپس کردیئے)۔

بنى المصطلق سي محصولات كى وصولى:

رسول الله مَثَّلِيَّةً نِ وليد بن عقب بن الى معيط كوئى المصطلق كى جانب بيجا جونزاع بين بيخ وه لوگ اسلام لے آئے تھے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے نزدیک آئے كی خبرسی تو ان میں سے بیس آ دمی ولید كی خوشی میں اونٹ بكرياں ان كے پاس لے جانے كو نكلے۔

جب انہوں نے ان کودیکھا تو مدینے واپس آئے اور نبی مَالَّقُیْم کوخروی کہانہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ مَالِیْم کے ان کی جانب ان لوگوں کے بیجینے کا ارادہ کیا جوان سے جنگ کریں۔

بی خبراس قوم کوئینی تو آپ کے پاس دوسوار آئے جوولید سے ملے تصانبوں نے واقعے کی صورت سے نبی مالیکیم کو آگاہ کیا'اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ يَايِهَا الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينو ان تصيبوا قوما بجهالة ﴾

''اے ایمان والو! اگر تمہارت پاس فاسق کوئی خبرلائے تو اچھی طرح معلوم کرلوتا کہ ناواتھی ہے کہ تو م کومصیبت نہ پہنچاؤ''۔

رسول الله مَثَّلَيْظُ فِ انہيں قرآن پڑھ کرسنايا۔ان کے ہمراہ عباد بن بشرکو بھیجا کہ وہ ان کے اموال کے صدقات لے لیں انہیں شرائع اسلام ہے آگاہ کریں اور قرآن پڑھائیں رسول الله مَثَّلِیْظُ نے جو حکم دیا عبادہ نہ تو اسے ہوجے اور ندانہوں نے کوئی حق ضائع کیا 'ان کے پاس وہ دس روز رہے پھرخوشی خوشی رسول الله مَثَّلِیْظُ کے پاس آگئے۔

#### سربيقطبه بن عامر بن حديده:

مفر وهیمین قطبه بن عامر بن حدیده کا نواه بیشقریب تربه بن شعم کی جانب سریه بروا.

رسول الله منگالیا نظیم بن عامر بن حدیده کوپین آ دمیول کے ہمراہ قبیلی شم کی جانب تواہ تبالہ میں تھا بھیجا انہیں سے تم دیا کہا یک دم سے ان پرحملہ کریں وہ دس اونٹ پرسوار ہوکر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے۔

انہوں نے ایک آ دی کو پکڑ کراس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگابن گیا۔ پھر قبیلے کو پکارنے لگا'ان لوگوں نے اس کی گردن ماروی پھراتنی مہلت دے دی کہ قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر تملہ کر دیا تنی خت جنگ ہوئی کہ دونوں

### ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سِعِدِ (صِدَاوَل) ﴿ الْمُعَاتُ ابْنَ سِعِدِ (صِدَاوَل) ﴿ الْجَبِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللّ فريق مِن مجروعين كي كثرت موكن قطبه بن عامر نے جے قبل كيا اسے قبل كيا۔

یہ لوگ اونٹ بکریاں مدینے ہٹکالائے ایک سیلاب آگیا جومشر کین اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ پاتے تھے خمس نکالنے کے بعدان کے حصے میں چاراونٹ آئے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔ سربیضحاک بن سفیان الکلائی :

ریج الا وّل و هیمیں بجانب بن کلاب سربین حاک بن سفیان الکلا بی ہوا۔ رسول اللہ مُنَافِیْرِ اللہ طاء کی جانب ایک لشکر بھیجا جن برضحاک بن سفیان بن عوف بن ابی بکر الکلا بی امیر تھے ان کے ہمراہ اصید بن سلمہ بن قرط بھی تھے۔الزج لا وامیس بیہ ان لوگوں سے ملے اورانہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور شکست دی۔

اصیدا پنے والدسلمہ ہے ملے جو گھوڑ ہے پرسوارالزج کے ایک تالاب میں تھا نہوں نے اپنے والد کواسلام کی دعوت دی گراس نے ان کواوران کے دین کو برا کہا' اصید نے اپنے والد کے گھوڑ ہے کے دونوں پیروں پرتلوار ماری' گھوڑ اگر پڑا تو سلمہ اپنے نیزے کے سہارے سے بانی میں کھڑا ہوگیا۔سلمہ کو وہ پکڑے رہے یہاں تک کہاس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قل کیا' اسے اس کے فرزندنے قلّ نہیں کیا۔

#### سربيعلقمه بن مجز رالمد لجي

رائع الآخر و بھی الحسبند کی جانب سریہ ملقمہ بن مجور المد لجی ہوا۔ رسول الله مظافیظ کومعلوم ہوا کہ الحسبند کے بچھ لوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے دیکھا' آپ نے ان کی جانب ملقمہ بن مجور کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پنچ' سمندران کی طرف چڑھ گیاوہ لوگ اس سے بھاگے۔

سمندراتر گیا، بعض جماعت والوں ﴿ اِسِنِ اہلَ وعیال کی طرف جانے میں عجلت کی توانبیں اجازت دے دی عبداللہ بن حذافہ اسبحی نے بھی عجلت کی تو ان کوانہوں نے عجلت کرنے والوں پرامیر بنا دیا عبداللہ میں مزاح (ہنمی) کی عادت تھی۔ یہ لوگ راستہ میں کہیں اترے آگ سلگا کرتا نے اور کھانا لگانے لگے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر پیمقررکیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہوجاؤ اور جمع ہوجاؤ۔

عبداللہ نے خیال کیا کہ اب بیلوگ اس میں کودیں گے تو کہا بیٹیو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنسی کرتا تھا' انہوں نے رسول اللہ مُکاٹیٹی سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی معصیت کا حکم دیے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ معلی سی کی دول میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں اور دول میں میں میں میں میں میں میں می

#### سرييلي بن الي طالب شاه وربيانب قبيلير طه:.

ریج الآخر و میں قبیلۂ طے کے بت الفلس کی جانب علی بن طالب ہی دو کا سریہ ہوا۔

رسول الله مَا لَيْدُ مَا يَعْ بِن ا بِي طالب ثناه وَ يَوْ مِنْ الصّارِكِ مِمراه سواو ثنوں پر اور بِچاس گھوڑوں پر الفلس كى جانب روانه كيا تا كه وہ اسے منہدم كرديں - ان كے همره راكيه (بنوا جمنڈا) سياه اورلواء (چھوٹا جمنڈا) سفيد تھا۔

وہ فجر ہوتے ہی آل حاتم کے محلے پرایک دم ٹوٹ پڑے الفلس کومنہدم اور خراب کر دیا' انہوں نے اپنے ہاتھ قیدیوں

## الطبقات ابن سعد (متداول) المسلك المسلك المباراتي تالياني المبارك المباراتي تالياني المبارك ال

اوراونٹوں اور بکریوں سے بھر لیے قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔

الفلس کے خزانے میں تلواریں پائی گئیں جن میں سے ایک کا نام''رسوب'' دوسری کا'' المحذم'' اور تیسری کا الیمانی تھا۔ اور تین زر ہیں بھی ملیں۔

رسول الله مَنْ لِيَّا فِي يون پر ابوقاده کوعامل بنايا تھا اور موليثی اور اسباب پر عبدالله بن عتيک کووه لوگ جب ر کک ميں اترے تو مال غنيمت تقشيم کرليا۔

نبی مَثَّالِیَّا کے جھے میں رسوب اورالمحذ وم چھوڑ دی گئی بعد کو تیسری تلوار بھی آ پ کے لیے آ گئی اور نمس بھی نکال دیا گیا' آ ل حاتم کوچھوڑ دیا گیاان کوانہوں نے تقسیم نہیں کیا اور مدینے لے آئے۔

سربيعكا شهربن فحصن الاسدى فألفؤنه

رئيج الآخر \_ 9 جيميل بجانب الجناب علاقه عذره وبلي عكاشه بن محصن الاسدى فناهؤه كاسريية وا

غروهٔ تبوك:

رجب و من رسول الله سَالِيْزُ كَاغُرُ وهُ تَبُوك موار

رسول الله منگاليا کومعلوم ہوا کہ شام میں رومیوں نے کیٹر مجمع کیا ہے ہرقل نے اپنے ساتھیوں کو ایک سال کی تخواہ دے دی ہے اس کے ہمراہ (قبیلہ ) لخم و جزام وعاملہ وغسان کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقد مات الجیوش کو البلقاء تک جھیج دیا ہے۔

رسول الله من الله من

کچھرونے والے لوگ آئے جوسات تھے آپ سے سواری جا ہے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس کچھٹیں ہے جس پر میں تہمیں سوار کروں' وہ اس طرح واپس ہوئے کہ اس غم سے ان کی آئھوں ہے آنسو جاری تھے کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جسےوہ خرچ کریں۔

یادگ سالم بن عمیر نهری بن عمر و علبه بن زید ابولیلی المازنی عمرو بن عنمه مسلمه بن صخر اور عرباض بن ساریه دی التی شے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان میں عبداللہ بن مغفل اور معقل بن بیار بھی تھے بعض راوی کہتے روئے والے مقرن کے سات بیٹے تھے جومزینہ میں سے تھے۔

منافقین کاجہادے گریز:

کھمنافق آئے جورسول اللہ مُلاہی ہے بغیر کی سبب کے پیچھے رہ جانے کی اجازت جا ہے آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ ای سے کچھزا کد تھے۔

اعراب میں سے بیاس آ دمی جوجھوٹاعذر کرنے والے تھے آئے کہ انہیں بھی رہ جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے

کر طبقات ابن سعد (صناقل) کی میں کی اعتبار اللہ ہے۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا عبداللہ ہے ما فق حلفاء کے ہمراہ ثدیة الوداع میں انگر قائم کیا تھا' کہا جا تا تھا کہ دونوں لشکروں میں اس کالشکر منہیں تھا۔

نيابت محربن مسلمه وقالفف

ی ب مربی سے سے سے بیار کے ایک پر ابو بکر الصدیق ٹی اللہ نایا جولوگوں کونماز پڑھاتے تھے مدینے پرمحمد بن مسلمہ کو رسول اللہ سکا لیکھ نے اپنے لشکر پر ابو بکر الصدیق ٹی اللہ نایا جو کہتے ہیں آپ نے کسی اور کوخلیفہ بنایا۔ اپنا قائم مقام بنایا یہی رائے ہمارے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں آپ نے کسی اور کوخلیفہ بنایا۔

رسول الله سَلَّاتُیْمُ روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اور جواس کے ہمراہ تھے پیچےرہ گئے چندمسلمان بھی بغیر کسی شک وشبہ کے پیچےرہ گئے ان میں کعب بن مالک ہلال بن رہیج 'مرارہ بن الربیع 'ابوخیثمہ السالمی اورابوذ رغفاری ٹھاڈٹھ تھے۔

جیش عسره کی تبوک میں آ ما

اكيدربن عبدالملك كي كرفاري

برقل اس زمانے میں تمص میں تھا' رسول اللہ منافیظ نے خالد بن الولید شافید کوچار سوہیں سواروں کے ہمراہ رجب وجے میں بیل باللہ کی جانب دومۃ الجندل جیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں میں بطور سریدا کیدر بن عبد الملک کی جانب دومۃ الجندل جیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پرتھا۔ اکیدر قبیلہ کندہ میں بیل کا جانگ کرمع اپنے بھائی سے تھا' ان کا با دشاہ ہوگیا تھا' اور تھرانی تھا' خالداس کے پاس ایسے وقت پنچے کہ جاند نی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرمع اپنے بھائی کے ایک نیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

خالد بن الولید ٹی ہوئی کے شکرنے اس پرحملہ کر دیا 'اکیدراسیر ہوگیا' اس کا بھائی حسان بازر ہا' وہاڑ ایہاں تک کہ قل ہوگیا' جولوگ ان دونوں کے ہمراہ تھے وہ بھاگ کر قلعے میں داخل ہوگئے۔

مال غنيمت كي تقشيم:

ت الدین الولید می الفظ اکیدراوراس کے بھائی مصاء کوجو قلع میں تھاوہ سب سامان جس پرضلے کی تھی لے کے روانہ ہوئے ا اکیدرکورسول الله می الفظ کے پاس لائے اس نے آپ کو ہدید دیا' آپ نے اس سے جزبید ( فیکس ) پرضلے کرلی اور وہ اوراس کا بھائی

دونوں مخفوظ رہے دونوں کو آزاد کر دیا گیا'رسول اللہ مُثَاثِیم نے اسے ایک فرمان لکھ دیا۔ جس میں ان کے امان اور شرا لکا سلح کا ذکر تھا۔ اس روز آپ نے فرمان پر اپنے انگوشے کا نشان بنایا۔

عبادابن بشركاحضور علائل يربيره:

تبوک میں رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے اپنی تفاظت اور پہرے پرعبادا بن بشرکوعامل کیا' وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لشکر کا گشت کیا کرتے تھے'آپ ہوک سے اس طرح واپس ہوئے کہ چنگ کی نوبت نہ آئی۔

رمضان و میں آنخضرت مَالَّیْنِ اللہ اللہ اللہ ہی کے لیے بین جس نے ہمیں اس سفریں اللہ ہی کے لیے بین جس نے ہمیں اس سفریس اجرو قواب عطافر مایا' آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو بیچھے رہ گئے تھے انہوں نے قتم کھائی تو آپ نے ان کاعذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

سورهٔ توبه کا نزول:

آپ نے کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انتظار فرمایا یہاں تک کہ قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی' مسلمان اپنے ہتھیار پیچے گئے کہ جہادختم ہوگیا' پینجررسول اللہ منافظ کو پیٹی تو آپ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ تق پر جہاد کرتی رہے گی تا آ نکہ دجال ظاہر ہو۔

جيش عسره کي حالت:

کعب بن ما لک سے مردی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ مَالِّیُمُ انے کی غزوہ کا ارادہ فرمایا اورا سے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو بچز غزوہ تنوک کے کہ اسے رسول اللہ مَالِیُمُا نے سخت گری میں کیا آپ نے سفر بعید اور کثیر دشمن کا مقابلہ کیا مسلمانوں سے آپ نے ان کا نام صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ اپنے دشمن کی طرح تیار ہوجا کیں اور انہیں آپ نے اپ اس در نے سے آگاہ کردیا جن کا آپ تصدفر ماتے تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب میں اللہ کے اس قول میں کہ "المدین اتبعوہ فی ساعة العسرة" (جن لوگوں نے گئی کے وقت آپ کی پیروی کی) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دمی ایک اونٹ پر تھے وہ سخت گری میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی پیاس گئی وہ اپنے اونٹوں کو ذرئے کرنے گئے ان کی اوجھڑ یاں نچوڑتے تھے اور یہ پانی پی لیتے سے یانی کی تھے یہ پانی کی تھے یہ پانی کی تھے یہ پانی کی تھے یہ پانی کی تھے کہ اور پیزچ کی تھی تھی۔

حضور عَلَائِكُ كَا آخرى غزوه:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ ٹی مظافر اُ تنوک میں پنجھنے کورواند ہوئے یہ آپ کا آخری غزوہ تھا جے آپ نے پیند کیا۔ آپ پنجشنے کی روائی کو پسندفر ماتے تھے۔

یکیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا کھانے غزوہ تبوک کیا وہاں ہیں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز پڑھتے تھے۔

## 

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پنچے تو رسول اللہ مُلَا لَقِیْمَا نے فرمایا کہ مدینے میں الیبی جماعتیں ہیں کہتم نے کوئی راستہ طے کیا ہو یا کوئی وا دی قطع کی ہو مگروہ تمہارے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہایار سول اللہ مُلَا لِیُوْمَا وہ مدینے ہی میں مصلے آپ نے فرمایا' ہاں' انہیں عذرنے روک لیا تھا۔

مراجعت مديينه

جابرے مروی ہے کہ میں نے نبی مُلَّافِیْم کو بعداس کے کہ ہم لوگ مدینے واپس آ گئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہرحال میں وہ تمہارے ہمراہ رہے (یہوہ لوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاو میں جانے سے روک لیا تھا)۔

حج بإمارت ابوبكرالصديق فكاللؤنه

ذى الحجر وحين ابو كرصدات تى دور نوكول كوج كرايا-

رسول الله مناليكان نے ابو بكر صديق مئين ہو كہ پر مامور كيا وہ مدینے سے قین سوآ دميوں كے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله مناليكا نے ان كے ساتھ بيس بدنہ (قربانى كے اونٹ) جميج جنہيں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہار پہنا دیا تھا (اوراشعار کر دیا تھا اوراشعار بہ ہے كہ اونٹ كے كوہان ميں برجھى مار كے خون تكال دیا جاتا ہے تا كہ معلوم ہوجائے كہ وہ حرم كی قربانی كے لیے ہے آپ نے ان (بدنہ) برنا جدین جندب الاسلمى كومقرر كيا اور الوبكر شاھ ہونا گئے بدند کے گئے۔

حضرت على من الذؤر كي شموليت:

جب وہ عرج میں منصقور سول اللہ مُٹالیُّیمُ کی اوٹمُنی القصواء پرسوار ہوکرعلی بن ابی طالب مُناہِدُون سے ملے ابو بکر شکھوند نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالیُّیُمُ نے تنہیں جج پر مامور فر مایا ہے انہوں نے کہانہیں 'مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کوسورہ براءت پڑھ کرسناؤں۔اور ہرعہدوالے کواس کا عہدوا پس کردوں۔

سورهٔ توبه (براءت) كااعلان:

ابوبکر ٹن ہیؤہ روانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔علی بن ابی طالب ٹن ہوئہ نے یوم النح (۱۰ر ذی المجہ) کو جمرہ (عقبہ) کے پاس لوگوں کوسور کا براءت سنائی اور ہرعہدوالے کواس کا عہدواپس کر دیا اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ نج کر سکے گا اور نہ پر ہنہ ہوکر بیت اللّٰد کا طواف کر سکے گا بھر دونوں مدینے کے اراد سے سے واپس ہوئے۔

يوم النحر:

ابو ہریرہ می اللہ منافیق سے مروی ہے کہ مجھے ابو بکر الصدیق میں اس کی میں جس پر رسول اللہ منافیقی نے انہیں امیر بنایا تھا اور جو ججۃ الوداع سے پہلے ہوا تھا' ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا جو بوم النحر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کی خذکر سکے گا اور خدبیت اللہ کا طواف برہند ہوکر کر سکے گا۔ ابو ہریرہ میں اوقوں کی حدیث کی وجہ سے تمید کہا کرتے تھے کہ بوم النحر ہی (۱۰ دزی الحجہ) بوم الحج الاکبر (جے اکبر کا دن) ہے۔

## ﴿ طِبقاتُ ابن معد (منداول) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

م اليومين بمقام نجران عبدالمدان كي جانب سريية فالدبن الوليد يؤلانه وا\_

سربيكي بن اني طالب شيالارد:

سربیعلی بن ابی طالب نکانٹو بین کی جانب ہوا۔کہاجا تا ہے بیسربید دومر قبہ ہوا۔ایک رمضان ساچے میں ہوا۔ رسول الله علی نیٹو کے ملی میں میں بھیجاان کے لیے جھنڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ با عدھااور فرمایا جا دَاور کسی طرف پھرکرنہ دیکھو جب ان کے میدان میں اتر وتوان سے جنگ نہ کروتا وقتیکہ وہ تم سے نہاڑیں۔

علی میں انتقاد تین سوسواروں کے ساتھ روانہ ہوئے بیسب سے پہلالشکر تھا جوان بستیوں میں داخل ہوا'اور و ایستی بلا دیز ج تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا' وہ لوٹ اور غنائم' بچے اور عور تیں' اونٹ اور بکریاں وغیرہ لائے علی میں انتقالوگوں کو جو پچھ ملاان کے یاس جمع کیا۔ بریدہ بن الخصیب الاسلمی کو مقرر کیا تھا لوگوں کو جو پچھ ملاان کے یاس جمع کیا۔

ميمنى قبائل كا قبول اسلام:

علی نظافی ایک جماعت سے ملے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیر اور پھر مارے آپ نے آپ ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈ استور بن سنان الاسلی کو دیا۔ اور ان پر حملہ کر دیا مشرکین کے ہیں آ دی قبل ہوئے تو وہ لوگ بھا گئے علی مخاصف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈ استور بن سنان الاسلی کو دیا۔ اور ان پر حملہ کر دیا ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے بھا گئے علی مخاصف نے اللہ کا دی جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا آن میں سے اللہ کا حق کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا آن میں سے اللہ کا حق کے جو ہمارے کی جو ہمارے کی گئے۔

مال غنيمت كي تقتيم:

علی میں اور ان میں سے ایک میں کو جمع کیا پھر انہیں پانچ حصول پرتقشیم کیا اور ان میں ہے ایک حصہ پرلکھ دیا'' بیاللہ کے لیے ہے'' قرعہ ذالا تو سب سے پہلانمس کا نکلاعلی میں اور نبی مالی غیمت اپنے ساتھیوں پرتقسیم کر دیا' پھرواپس ہوئے اور نبی مثل فیم پاس مکہ میں آئے'آ پ منابع میں جے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔

#### حضور عَلَيْكُ في جارعمر ي

ابن عباس محادث مروى بكرسول الله على المراغ جارعرك

ا - عمرهٔ حدیبیہ جوعمرهٔ حصر (روک دیئے جانے کاعمرہ) تھا۔

۲- دوسرے سال عمرة قضاء۔

سے عمرۂ جرانہ (غزوۂ حنین کے بعد )۔

۳۰ وهمره جوایے جے کے ساتھ ادا کیا۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیْزِ نے ایک عمرہ ذی القعد میں عام حدیبیمیں کیا۔ پھر جس سال ذی القعدہ

## اخبراني المحافظ المن معد (صدادل) المحافظ المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل الخبار التي المعافظ المعمل الم

میں قریش ہے کے ایک عمرہ کیا اور ایک عمرہ این طائف وجر اندکی واپسی میں ذی القعد میں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیُّا نے جج سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کیے ابوملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَافِیُّا نے جارعمرے کیے جوکل ذی القعد میں ہوئے۔

ع مرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُلاکٹیا کے تمام عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوجے پوچھا کہ رسول اللہ مُکَا تُظِیَّا نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا چارا ایک آپ کا عمرہ وہ ہے جس بس مشرکیین نے آپ کوذی القعدہ میں حدیدیہ واپس کیا اور بیت اللہ جانے ہے روکا دوسرے وہ عمرہ کہ جس سال قریش نے آپ سے کے کی اس کے دوسرے سال ذی القعد میں ہوا تیسرے جسر انہ ہے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حتین کی منیمت تقسیم کی اور چوتھے وہ عمرہ جو آپ کے جج کے بعد ہوا۔

ابن عباس جہدین کے آزاد کر دہ غلام عتبہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیظ طاکف ہے آئے تو جعر اندیس انزے' آئے نے وہاں مال غنیمت تقتیم کیااوروین ہے عمرہ کیا ہیں 77 رشوال کو ہوا۔

مجمژن الکعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالٹیجائے رات کے وقت جر اندے عمرہ کیا۔ پھراآ پ شب ہاش کی طرح لوئے اس وجہ ہے آ پ کا عمرہ بہت ہے لوگوں پرمختی رہا ہے۔ داؤ دنے کہا کہ (بیرعمرہ) عام الفتح میں (بھوا)۔

محمہ بن جعفرے مروی ہے کہ نبی مُلافیخ آنے جر انہے عمرہ کیا اور وہاں سے ستر نبیوں نے بھی عمرہ کیا۔

عائشہ جیاد بنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقُطِّ نے تین عمرے شوال میں کیے اور دوعمرے ذی القعدہ میں ۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے ایک مرتبہ سے زائد عمر ہنیں کیا۔

شعبی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِيْرِ اللہِ مُلَاثِيرِ اللہِ مُلَاثِيرِ اللہِ مُلَاثِيرِ مِن اللہِ مُلَاثِير

اساعیل بن ابی خالدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی ہے پوچھا کہ آیا نبی مُلَاثِظِم اپنے عمروں میں بھی ہیت اللہ کے اندر واخل ہوئے تو انہوں نے کہانہیں۔

#### حجة الوداع.

اللہ منافظ میں رسول اللہ منافظ کا وہ فتح ہوا جس کولوگ'' بجۃ الوداع'' کہتے ہیں اور مسلمان اسے ججۃ الاسلام کے نام یادکرتے ہیں۔

رسول الله عَلَّاثُمُّامدینے میں دس سال رہ کر ہرسال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سرمنڈاتے تھے نہ بال تر شوات تھاور جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے جے نہیں کرتے تھے۔

#### ججة الاسلام:

ا العقد ہ ہوا تو آپ نے فج کا ارادہ کیا اور لوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا ہے میں لوگ پیغداد کثیر رسول

رسول الله منافیظ مدینے سے منسل کرئے تیل لگا کے کنگھا کر کے مقام صحار کے بنے ہوئے صرف دو کپڑوں ایک نہ بنداور ایک چا در میں روانہ ہوئے یہ ۲۵ ذی القعدہ شنبے کا ون تھا۔ آپ نے ذی الحلیفہ میں دور کعت ظہر پڑھی اپنے ہمراہ اپنی تمام از واج کو بھی ہود جوں میں لے کے گئے آپ نے اپنی ہدی کا اشعار کیا (کوہان کے زخم سے علامت قربانی ظاہر کی) اور اس کے گئے میں ہارڈ الا۔ پھر آ ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔

جب آپ البیداء میں اس پر (اونٹی پر) بیٹھے تو اس روزاحرام باعدھا' آپ کے ہدی ( قربانی) پرناجیہ بن جند ب الاسلمی

رسول الله مَلَا لِيَوْمُ كِي عَمِره وجَ كَي مُنِتِ كَ بِارْكِ مِينَ رُوايات:

اں بارے بیں اختلاف کیا گیا گیا گیا ہے کی چزی نیت کی کہتے ہیں کہ آپ نے بچے مفرد کی نیت کی فیر مدنی لوگوں کی روایت ہے کہ آپ نے جج کے ساتھ عمرہ کا بھی قران کیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے میں متبتع لفرہ ہو کر وافل ہوئے پھر اس عمرہ سے جج کوملادیا ' ہرقول کے بارے میں روایت ہے اللہ عی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

آ پ منازل ہے گزرتے ہوئے چلئ بوقت نمازان مبجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تھے جولوگوں نے بنا دی تھیں اوران کے مقامات لوگوں کومعلوم تھے۔

آ مخضرت مُثَاثِیُّادوشنبہ کومرالظہر ان پہنچ سرف میں آ فماب غروب ہوا۔ میں ہوئی توعشل کیا۔اور دن کواپی اونٹی قسواء پر کے میں داخل ہوئے آپ کداء سے جو کے کا بلند حصہ ہے داخل ہو کر باب بی شیبہ پنچے۔ بیت اللّٰد کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ مثالثی کے: بیت اللّٰد کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ مثالثی کے:

جب آپ گنے بیت اللہ کودیکھا تواپنے دونوں ہاتھا ٹھا کرکہا اے اللہ بیت کا شرف وعظمت و ہزرگ و ہیپت زیادہ کراور حج وعمرہ کرنے والوں میں سے جومخص اس کی تعظیم کرے اس کی بھی نیکی وشرف وعظمت و ہیپت زیادہ کر۔

مناسک جج کی ادا لیگی:

آنخضرت مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى ابْنُداء فر ما فَى طواف کیا اور هجراسود سے هجراسود تک طواف کے ابتدا کی ) تین پھیروں میں اس طرح رمل کیا ( یعنی دونوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیز رفتاری سے چلے ) کدا پی چادر کواضطباع کیے ہوئے تھے ( یعنی چاورد ابنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں شانے پرؤالے ہوئے تھے )۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی' اس کے فوراُ بعد ہی اپنی سواری پر صفاومروہ کے درمیان سعی کی الابطح میں متر دوہوئے تواپنی منزل کوواپس آگئے۔

## كر طبقات ابن معد (عدادل) كال المستحد المستعدد (عدادل) كالمستحد المستعدد ا

یوم الترویہ (۸۷ ذی الحجہ) ہے ایک روز پہلے آنخضرت علی النظامی العدیج بین خطبه ارشاد فرمایا ایوم الترویہ کومٹی ک کی طرف رواند ہوئے رات کووہاں رہے سے کوعرفات کی طرف رواند ہوئے عرفات کے پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے وقوف فرمایا ، سوائے بطن عرضہ کے پوراع فدوقوف کی جگہہے۔ آپ اپنی سواری ہی پر تھم کر دعا کرتے رہے۔

مزدلفه می تشریف آوری:

آ فآب غروب ہو گیا تو آنخضرت مُنَّالِیُّا نے کوچ کیا اور تیز چلنے لگے۔ جب کوئی گڑھاد بکھتے تھے تو اونٹی کو بہندادیتے تھے۔اس طرح مزدَلفہ آگئے' وہاں آگ کے قریب اترے ایک اذان اور دوا قامتوں سے مغرب وعشاء کی نماز پڑھی اور رات کو وہیں قیام فرمایا۔

جمرهٔ عقبه کی رمی:

جب پچپلی شب ہوئی تو آپ نے کمزور پچوں اور عورتوں کواجا زت دے دی کہ لوگوں کے بچوم سے پہلے ٹی میں آ جا بمیں۔ ابن عباس میں ہوئٹ نے کہا کہ آپ ہماری را نول کو تھیکنے گے اور فر مانے گے کہ اے میرے بچو کیا تم سورج نگلنے تک جمرہ عقبہ کی رمی نہ کروگے؟ فجر کے وقت نبی مُثالِّقَامِ نے نماز پڑھی اپنی اونٹی پرسوار ہوئے جبل قزح پر وقوف کیا اور فر مایا کہ''سوائے بطن محسر''کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

وادئ محسرے گزر:

طلوع آفناب سے پہلے کوچ فرمایا 'جب محسر پنچے تو اپنی اونٹنی کو تیز کردیا ادر جمر وُ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے ' آپ نے ہدی کی قربانی کی ادر اپنا سرمنڈ وایا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے 'ناخن اور بالوں کے دُن کرنے کا تھم دیا پھرخوشبولگائی اور کرتہ پہنا۔

خطبه مج كادِن:

سمنی میں آپ کے منادی نے ندادی کہ بید کھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں (رہنے کے دن) بھی آیا ہے ۔ آپ ہرروز زوال آفاب کے دفت چھوٹی ککریوں سے رمی جمار کرتے رہے یوم افخر (۱۰رزی الحجہ) کے دوسرے روز بعد ظہرا پنی اونٹی قصواء پرخطیہ ارشاد فرمایا۔

يوم الصدرالآخر:

یوم الصدرالآخر (بعن ۱۳۷۷زی المجه) کوواپس ہوئے اورفر مایا کہ میرتین ہیں (بعنی ری جمار) جنہیں مہاجر مکہ میں لوشخ کے بعد قائم کرتا ہے' پھر ہیت اللہ کو (بذر بعد طواف) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے ۔ ح

مج وعمره كالبييه

انس بن ما لک شیاہ بھنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملاقیق کو ج وعرہ دونوں کا تلبیہ کہتے سا۔ابن عمر شاہ میں سے بیان کیا

## اخبارالى طَقَاتْ ابن سعد (صراقل) كالكافورو ٢٨٠٠ كالمحالية الخبار اللى طَقِيمًا

توانہوں کہا کہ آپ نے صرف حج کا تلبید کہا۔ پھر میں انس سے ملااوران سے ابن عمر خارین کا قول بیان کیا توانہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بچوں ہی میں شارکرتے تھے میں نے رسول اللہ مظافیظ کو'لیک بھم قاوجج'' ساتھ ساتھ کہتے سنا۔

عائشہ شاہ خانشہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مثالی کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے حج وعمرہ میں قران کیا۔وہ بھی تھے جنہوں نے حج کی نیت کی اورا سے بھی جنہوں نے عمرے کی نیت کی کیکن جوشخص حج وعمرہ میں قران کرےوہ اس وقت تک حلال (احرام سے باہر ) نہیں ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) ادانہ کر لے۔

کیکن جس نے گج کی نبیت کی اس پر بھی ان چیز دل میں ہے کوئی چیز حلال نہیں جواس پرحزام کی گئی تاوفلتیکہ وہ مناسک ادا دنر کے ۔

البنة ﴿ رَبِّ عَمِره کی نیت کی پھراس نے طواف وسعی کر لی تواس کے لیے جج کے آئے تک سب چیز طال ہوگئ ۔ انس جی این جی این سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیق نے (جج وعمرہ) دونوں کی ساتھ ساتھ تصریح کی انس جی این عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیق نے جج وعمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس جی ایؤند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلا لیُٹی نے چار رکعت ظہر مدینے میں پڑھی ٔ دور کعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کورہے نیمال تک کہ جب ہوئی جب آپ کی اونٹی آپ کو تیزی سے لے چلی تو آپ نے تکبیر وسیح کہی اوراس نے آپ کو البیداء پہنچادیا۔

> جب ہم کے آئے تورسول اللہ مَا اللہ عَلَیْنِ اُلے اُلے اُلے کو کو اللہ اللہ عَلَیْنِ اللہ عَلَیْنِ اُلے کا تھم دیا۔ رسول اللہ صَلَائِیْنِ کِلِم کا قریانی فرمانا:

جب یوم الترویه (۸رذی الحجه) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام باغدھا۔ رسول اللہ عَلَیْظِیم نے سات اونٹ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے تحرکیے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھی مار کرخون بہائے کوٹر کہتے ہیں رسول اللہ عَلَیْظِیم نے دومینڈھوں کی قربانی کی جوچتکبرے اور سینگ والے نتھے۔

ابن عباس پی پیش کے مردی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی اور آپ کے اصحاب (ذی المجبری) چوتھی میٹے کو ج کی نیت کر کے ( کے ( کے ) آئے انہیں (اصحاب کو ) رسول اللہ مثالیقی نے رہتم دیا کہ وہ اس ( ج ) کوعمرہ کر دیں 'سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہے' پھر کرتے پہنے گئے خوشبوسو تھمی گئی اور عور تو ں سے صحبت کی گئی۔ معمر لنجے :

جابر بن عبداللہ می اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی ۴ ڈی الحجہ کو مکہ معظمہٰ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفاو مروہ کے درمیان طواف کرلیا تو رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے فر مایا کہ اس (ج ) کوئمرہ کر دوسوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو جب یوم التر ویہ ہوا تو انہوں نے ج کا احرام یا ندھا 'یوم النحر (قربانی کا دن) ہوا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔صفام وہ کے درمیان طواف کیا۔ ابن عباس جہ اللہ عندی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے ج کا احرام با ندھا۔ آپ مہر ذی الحجہ کو آئے ' ہمیں مجمع کی نماز

#### 

مکول سے بوچھا گیا کہ رسول اللہ مظافی اور آپ کے اصحاب نے جوہمراہ تھے کس طرح جج کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافی آپ کے اصحاب جوہمراہ تھے مورتیں اور بچسب نے جج کیا انہوں نے عمرہ سے جج کی طرف تہت کیا پھر حلال ہو گے ان کے لیے عورتیں اور بچے اور خوشبوجو حلال کے لیے حلال ہیں حلال کر دی گئیں۔

تعمان نے تکحول سے روایت کی کہرسول اللہ مُناقِلاً نے جج وعمرہ دونوں کا احرام با ندھا۔ابن عباس ج<sub>ائ</sub>ین سے مروی ہے کہ مجھے ابوطلحہ نے خبر دی کہرسول اللہ مُناقِلاً نے جج وعمرہ کو جمع کیا۔

عائشہ خادینا سے مردی ہے کہ ٹی مُنافیز کے صرف جج کا احرام باندھا۔

جاربن عبدالله الله الله المالين سيمروى بكري مالينيم نع مفردكيا-

ابن عباس تفادين في منافقة عروايت كى كرآب فرمايا:

لبيك اللَّهم لبيك لاشريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك

'' میں عاضر ہوا ہے اللہ میں عاضر ہوں میں عاضر ہوں' میرا کوئی شریک نہیں' حروفعت ملک تیرے ہی لیے ہے میرا کوئی شریک نہیں'' ۔

الس بن مالک می افتار وایت ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی کے پرانے کجاوے اور چا در پر ج کیا (وکیج نے کہا جو چار درم کے مساوی ہوگایا نہ مساوی ہوگا' ہاشم بن القاسم نے کہا کہ میں سجھتا ہوں قبت چار درم ہوگی) جب آپ روانہ ہوئے تو فر مایا: اے اللہ ایسانج (عطاکر) نہ اس میں ریاء ہونہ سمعہ (نہوہ کسی کے دکھانے کو ہونہ ستانے کو)۔

ابن عباس خیال خیالت موی ہے کہ نبی مُظافِیْن نوی الحلیفہ سے ظہر کے وقت احرام با ندھا جا بر بن عبداللہ خیالت مو مردی ہے کہ نبی مُظافِیْن نے اپنے تج میں قربانی کے سواونٹ لے گئے آپ نے ہراونٹ میں سے ایک بوٹی گوشت کا تھم دیا۔وہ ایک ہمانہ کی میں کردیا گیا' دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور بہ بیا میں نے کہا وہ کون ہے جس نے نبی مَالْفِیْنِ کے ہمراہ کھایا اور شور با بیا تو کہا علی میں ہوئی ہے کہتے ہے بعن علی بن ابی طالب شیادے نبی مَالْفِیْم کے ساتھ کھایا اور شور با بیا اور جعفراس کو ابن جرتی ہے کہتے ہے۔

الجاامامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی مُٹاٹیٹی کوئی کی طرف جائے دیکھا کہ بلال میں ہو آپ کے ایک طرف تصان کے ہاتھ میں ایک کلزی تقی اس پر دونقشین کپڑے تھے جس سے وہ آفناب سے سامیہ کیے ہوئے تھے۔ نمیت کچ کے لیے ہدایت :

یجی بن ابی کثیرے مروی ہے کہ جریل علاق نبی مُلاَثِیْا کے پاس آئے اور کہا کہ اہلال (نیت ج) میں اپنی آواز بلند سیجے کیونکہ وہ نچ کا شعار ہے۔

زید بن خالدالجہنی سے مروی ہے کدرسول اللہ متالظام نے فرمایا: میرے پاس جریل علاظ آئے انہوں نے مجھ سے کہا

## ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعَد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمًا ﴾ ﴿ طَبِقَاتُ ابْنَ سَعَد (صَدَاوَل) ﴿ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ ع

ر کن بمانی بررسول مَالْفَیْزُم کی دعاء:

عبدالله بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے نبی مُظافِیْم کورکن کیانی اور حجر اسود کے درمیان پر دعا بڑھتے و یکھا: "دبنا اتنا فی اللدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقناعذاب الناد "(اے اللہ جمیں دنیا میں بھی بھلائی عطاکر اور آخرت میں بھی بھلائی عطاکراور جمیں عذاب دوزخ ہے بچا)۔

#### بيت الله مين نماز:

اسامہ بن زید خاہدین سے مروی ہے کہ نبی مظافیرے بیت اللہ کے اندرنماز پڑھی اسامہ بن زیداورعمر خاہدی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر کے تعدید کے اندردور کعت نماز پڑھی۔

عبدالرحن بن امیہ ہے مردی ہے کہ بین نے عمر ہی ہونے ہے چھار مول اللہ مظافیق نے کعبے کا تدرکیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھی۔

ا بن عمر میں ہوئے میں نے بلال ہی ہوئے ہیت اللہ علی ہیں۔ اللہ علی ہوئے میں نے بلال ہی ہوئے ہیں نے بلال ہی ہوئے پوچھا کہ کیا رسول اللہ علی ہی نہاز پڑھی انہوں نے کہا ہاں بیت اللہ کے آگے کے حصہ میں کہ آپ کے اور ویوار کے درمیان تین گزکا فاصلہ تھا۔

ابن عمر میں قبط مروی ہے کہ بیس آیا تو مجھ ہے کہا گیا کہ رسول اللہ منافیظ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا تو آپ کودیکھا کہ باہر آنچکے ہیں میں نے بلال کو دروازہ کے پاس کھڑا ہوا پایا تو ان سے پوچھا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ م نے دورکھت نماز پڑھی۔

عبداللہ بن الی مغیث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا لَیْکُوا نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ پر تکان کا اثر تھا۔ میں نے کہایا رسول اللہ مُلَا لِیُکُو کیا ہوا' فر مایا' آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کے ہوتا۔ شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ ہوں گے تو وہ واپس ہوں گے اور ان کے دل میں رنج ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس کے طواف کا تھم دیا گیا ہے' اندر داخل ہونے کا تھم نہیں دیا گیا۔

ابن الى ملكيد م وى ب كه بى مَاليَّيْنِ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### مناسك بحج كابيان

عبدالرحمٰن بن یعمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَلَاقَتُمِ کوعرفات میں کہتے سا کہ جج تو (وقو ف)عرفات ہے یا (وقو ف)عرفہ ہے' جس شخص نے (نمازوں) کے جع کرنے کی رات ( یعنی مقام مز دلفہ شب وہم ذی المجہ ) صبح ہے پہلی پائی تو اس کا جج پورا ہو گیا' اور فرمایا کہ ایام منی ( دسویں ذی المجہ کے علاوہ ) تین ہیں' جو شخص دو ہی ون میں ( یعنی گیار ھویں

کے طبقات ابن سعد (صداق ل) کا کی کا فیلی کا کی کا فیلی کا کی کا فیلی کا گھٹا کے کا طبقات ابن سعد (صداق ل) تواہے ہی کوئی گناہ نہیں اور جو مختص تا خیر کرے (تیرھویں تک رہے) تواہے بھی کوئی گناہ نہیں۔ کوئی گناہ نہیں۔

ابن لائم سے مروی ہے کہ بیں نبی مُنگِلِیُّم کے پاس آیا جبکہ آپ مزدلفہ بیں ننے بیں نے کہایارسول الله مُنگُلِیُّم کیا میرا ج ہوگیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ بہاں (مزدلفہ بیس) نماز پڑھی اور اس کے قبل رات یا دن کو عرفات بیس حاضر ہوا اوروہ اس نے ابنامیل کچیل دورکیا (لیتن سرمنڈ ایا) اس کا جج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مردی ہے کہ جس وقت میں بیٹیا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا گیا ججۃ الوداع میں رسول اللہ مَثَاثِیُّا جَس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے۔انہوں نے کہا' بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھاد کیھتے تو اونٹنی کو پھنداو ہے تھے۔ سواری پررسول اللہ مَثَاثِیْلِم کی ہم شینی کا شرف:

ا بن عباس ﷺ مردی ہے کہ رسول اللہ مُلِقَّلِمُ عُرفات ہے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ نے ناقے پراسامہ کو شرف ہم شینی بخشا۔ آپ جع (مزدلفہ) ہے واپس ہوئے توفضل بن عباس ہم نشین تھے آپ تلبیہ کہتے رہے بیبال تک کہ آپ نے جمر ؤ عقبہ کی رمی کی۔

ا بن عباس چھین سے مروی ہے کہ نبی سُالِطِیَّا نے فَعَنْل بن عباس چھین کواپنار دیف (ہم نشین ) بنایا اورفضل نے انہیں اطلاع دی کہ نبی مُثَاثِیُّا جروُ عقبہ کی رمی تک برا بر تبلید کہتے رہے۔

#### رمی کے بارے میں ہدایات!

فضل بن عباس چھن سے مروی ہے کہ نبی ملاقیام نے عرفے کی شب اور جمع (مزدلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فرمایا کے تمہیں اطمینان سے چلنا ضروری ہے اور اپنی ناقہ کوروک رہے تھے محسر سے اترے تو منی میں داخل ہوئے اور فرمایا تہمیں چلوٹی کنگریاں (لینا) ضروری ہے جن سے تم جمرہ کی رمی کرؤ نبی منابعی نے (اس طرح اشارہ کیا) جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مظافیا کو (باقلا کی پھلی کے دانوں کے برابر ) چھوٹی تنکریاں ہے رمی کرتے دیکھا۔

#### دين مين غلو کي مما نعت:

عبداللہ بن عماس ہی دی سے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ مَثَالِیُمُ نے عقبہ کی صبح ( گیارھویں ذی الحجہ) کوفر مایا کہ میرے لیے کنگریاں چن لو میں نے آپ کے لیے چھوٹی مجھوٹی کنگریاں چنیں تو آپ نے انہیں ہاتھ میں رکھ کرفر مایا ، ہاں اس طرح کی تم لوگ غلو (زیادتی کرنے سے بچو) کیونکرتم سے پہلے لوگ دین میں غلو (زیادتی) کرنے سے ہلاک ہوگے۔

# ﴿ طِبْقاتُ ابْنِ سَعِد (صَدَاوَل) ﴿ الْمُعِلَّمِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ الله

#### مناسکوچ سیجنے کی زغیب:

ابوالزبیرنے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ یوم الخر میں نبی مظالیا کواپنی سواری پر رمی کرتے ویکھا' آپ مُظالیا ہم لوگوں سے فرمار ہے تھے کہ اپنے مناسک (احکام حج) سیکھ لو کیونکہ جھے نہیں معلوم' شاید میں اس حج کے بعد حج نہ کرون گا۔

> جعفر بن محمدائیے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی منابیخ جمروں کی دی بیادہ آتے جائے کرتے تھے۔ ابن عباس جھٹن سے مروی ہے کہ نبی منابیخ آنے قربانی کی چمرسر منڈ ایا۔

> > ابن عمر الله من المام مروى ہے كه رسول الله مَالْيَتُمْ اللهِ الوداع بين اپنا سرمنڈ ايا۔

النس جی منونے سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مناطق کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہا تھا 'اصحاب آپ کے گردا گردگھوم رہے تصاور چاہتے تھے کہ آپ کا بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں ندگر ہے۔

ا ہن شہاب ہے مروی ہے کہ نبی مُتَافِیُّا یوم النجر کوروانہ ہوئے زوال آفاب ہے پہلے ہی (بغرض طواف کے ) گئے پھر (منی میں)واپس آئے اور تمام نمازیں منی ہی میں پڑھیں۔

عطانے کہا کہ جو محض (منی سے محے جائے) اس کوظہری نمازملی ہی میں پڑھنا جاہیے میں قبر ظہری نماز ( کمے ) جانے سے قبل ملی ہی میں پڑھتا ہوں'اورعصر رائے میں اور ریرسب ورست ہے۔

#### ازواج مطهرات کی روانگی:

طاوَس سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلاِنْتُم نے اپنے اصحاب کو بھم دیا کہ منی سے بھے ) دن کوروانہ ہوں'اپنی از واج کو آپ نے رات کوروانہ کیا۔ ناقے پر بیت اللہ کا طواف گیا پھرزم زم پر آئے اور فر مایا: مجھے دو آپ کوایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس میں سے بیاغرار و کیا پھراس میں کلی کر دی اور تھم دیا کہ جاہ زمزم میں انڈیل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں سے بیان کیا کہ نبی مُکاٹیٹی نے اپنی سواری پرطواف کمیا۔

ہشام بن جیر نے طاوس سے ساجو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نبی منابیخ زمزم پرآئے اور فرمایا ' مجھے دو آپ کوایک ڈول دیا گیا 'آنخضرت مُنابیخ نے اس بیل میں سے پیا بھراس میں کلی کی اوروہ پانی آپ کے علم سے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔

#### سقاية لنبيذ

ٱنخضرت مَلْقَطِّ مَعَالِيهِ (سبيل) كي طرف روانه هوئ جوسقاية النبيذ ( كهلاتا) قفا كداس كا پاني پئيس چرابن عماس

### الطبقات ابن سعد (صدائل) كالمنظم المحمد المناسكات الخبار التي تاليال كالمناسكات الخبار التي تاليال كالمناسكات المناسكات المناس

نے عباس سے کہا یہ تو ایسا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے گھنگول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں پینے کا صاف یانی ہے مگر نبی مظافیۃ آنے سوائے اس کے ادرکوئی یانی پینے سے اٹکار کیا اور اس کو بیا۔

طاوَس کہا کرتے تھے کہ سقایۃ النبیذ سے پانی پینا جج پورا کرنے والی چیزوں میں سے ہے رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے سقایۃ النبیذ سے اور زمزم سے (یانی) بیااور فرمایا کہ اگر سنت نہ ہو جاتی تو میں (یانی کا ڈول) تھنچتا۔

حسین بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس ہی پینا سے جبکہ لوگ ان کے گزوجع تھے پوچھا کہ کیاتم اس نبیذ کوبطور سنت استعال کرتے ہویا وہ تم پردود رہ اور شہد سے زیادہ کہل ہے ابن عباس ہی پینا کہ کہ نبی مظافیظ نے جب کہ ہمراہ اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیذ تھی نبی مظافیظ نے اس میں سے پیا مگر سیر ہونے سے پہلے اپنا سر اشھالیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیے جاؤ۔

این عباس ہی دین کہا کہ مجھے اس معاملہ میں رسول اللہ مثالی کی خوشنو دی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دود ہ اور شہد کے سیلاب بیرجا ئین۔

( سعید: سقایة النبیذ کے نام سے زم زم کی ایک سیل تھی ارادی نے مجاڑا اس کے پائی کونبیز کہ دیا کیونکہ حقیقا نبیذ ک معنی شراب کے ہیں میحال ہے کہ آپ کے زمانے میں کے میں حقیقی نبیذ کا گز رہوا ہو نبیذ فتح مکہ سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی ) ۔ عطاء سے مردی ہے کہ نبی مظافی اجب (منی سے کے ) والیس آئے تو آپ نے اپنے لیے نہا ایک ڈول بھیجا 'پنے کے بعد ڈول میں نجے گیا اسے کنوئیں میں انڈیل ڈیا' اور فرمایا: ایسا نہ ہوکہ لوگ تبہاری سمیل (سقایہ ) میں تم پر غالب آ جا کیں' اس لیے ممرے سواکوئی اور اس سے نہ کھینچ خود آپ مظافی آئے وہ ڈول کھینچا جس میں ہے آپ نے بیا' کسی اور نے آپ کی مدد نہیں کی۔

حارثہ بن وہبالخزاعی جن کی مال عمر میں دور تھیں نے بیان کیا کہ میں نے ججہ الوداع کے موقع پرمٹی میں رسول اللہ سَلَائِیُّا کے بیچھے نماز پڑھی' لوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے جمیں دور کعتیں پڑھا کیں۔

#### منى مين خطبه نبوى مَثَالَيْظِمْ:

عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْجَائے منی میں خطبہ ارشاوفر مایا میں آپ کے ناتے گی گردن کے نیچ جو جگالی کرر بی تھی اس کالعاب میرے دونوں شانوں کے درمیان بہر ہاتھا۔ آنخضرت مُلَّاثِیْجَائے فرمایا:

اللہ نے ہرانسان کے لیے میراث میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے دراخت کے لیے وصیت جائز نہیں 'خر دار بچہ صاحب فراش کے لیے ہے ( بیعنی عورت جس کی مفلوحہ ہے بچہ ای شخص کا ہے اگر چہوہ پخفی طور پر زنا ہے ہو ) اور بدکار کے لیے پقر ہے' وہ شخص جوا پنے باپ کے سواکس اور کا ( بیٹا ہونے ) کا دعویٰ کرے یا کوئی آزاد کر دہ غلام اپنے آزاد کرنے والوں ہے مذہبیر

### کر طبقات ابن سعد (صداول) کی مسل کی الفیات کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کے دوسروں کا آزاد کر دہ غلام ہونے کا دعویٰ کر بے تواس پراللہ کی ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یوم النحر میں خطبہ رنبوی مُثَالِقَیْقِم:

ابن عمر سے مردی ہے کہ نبی مظافیح ہیں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے 'لوگوں سے فر مایا' یہ کون سا دن ہے' عرض کی المخر ہے فر مایا یہ کون ساشہر ہے لوگوں نے فر مایا 'بلد حرام' فر مایا یہ کون سام ہینہ ہے لوگوں نے کہا' شہر حرام' فر مایا۔

ید فج اکبرگادن ہے تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبروئیں اس دن میں اس مہینے میں اس شہری حرمت کی طرح تم پر حرام ہیں کپر فرمایا کیا میں نے (بیام اللی کی) تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ مظافیق فرمانے لگئے اے اللہ گواہ رہ آپ نے لوگوں کورخصت ( دواع کیا) اس لیے انہوں نے (اس فج کو) ججة الوداع کہا۔

نبیط بن شریط الانتجی سے مروی ہے کہ میں جمۃ الوداع میں اپ والد کا ردیف (اونٹ کی موازی میں ہم نظین) تھا کہ
جی سکا تھائے خطبہ ارشاد فریائے گئے میں اونٹ کے سرین پر کھڑا ہو گیا اور اپ دونوں پاؤں والد کے شانوں پر رکھ لیے میں نے
اُ پ کو کہتے سنا کہ کون سا دن سب سے زیادہ محرّم ہے لوگوں نے کہا بھی دن فرمایا کون سام بدینہ سب سے زیادہ محرّم ہے لوگوں
نے کہا بھی مہینہ فرمایا کون سامشرسب سے زیادہ محرّم ہے لوگوں نے کہا بھی شہر فرمایا تمہارے مال تم پر اپنے ہی حرام
جی جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے فرمایا : کیا میں نے تبلیغ کردی لوگوں نے کہاہاں '

#### يوم العقبه مِن خطبة نبوى مَالْفِيِّمُ:

ابوخادیہ سے جورسول اللہ مُٹالیج کے صحابی ہیں مروی ہے رسول اللہ سُٹالیج نے یوم العقبہ میں ( یعنی جرہ عقبہ کی رمی کے روز ۱۰ ارذی الحجوک ہمیں خطبہ سنایا فر مایا اے لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اپنے پروردگارے ملئے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس ون کی حرمت 'تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبر دار کیا میں نے تبلیغ کر دی 'ہم لوگوں نے کہا ہاں ' فرمایا اے اللہ گواہ رہ' خبر دار میرے بعد گفر کی طرف نہ بلٹ جانا کہتم ہے کوئی کسی کی گردن مارے۔

#### شب عرفه مين خطبيه نبوي مَالِينَةِمُ

ام الحسین سے مردی ہے کہ میں نے شب عرفہ میں رسول اللہ مُطَافِیْم کو ایک اونٹ پراس طرح چادر ایکائے ہوئے دیکھا (ابو بکر ( درمیائے راوی) نے اشارہ کیا کہآ پ نے اسے اپنے بازو کے پنچے سے بائیں بازو پر ڈال لیا تھا اور ابنا ذاہنا بازو کھول دیا تھا) پھر میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اسے لوگو! سنواور اطاعت کرڈاگر چہتم پرکوئی عیب دار مبثی غلام ہی امیر کیوں نہ بنادیا جائے جوتم میں کتاب اللہ کوقائم کرے۔

#### 

عبيط سے مروى ب كديميں نے رسول الله مَالَيْظِ كو يوم عرف ميں سرخ اونت پر خطب قرمات و يكھا۔

عبدالرحمٰن بن معاذاتیمی سے مردی ہے 'جورسول اللہ مُٹالینے' کے اصحاب میں تھے کہ رسول اللہ مُٹالینے کے بھیں نطبہ سایا ' جبکہ ہم منی میں تھے (منجانب اللہ) ہمارے کان کھول دیئے گئے تھے' جو پھھ آپ نے فرمار ہے تھے ہم لوگ اچھی طرح سن رہے تھے' حالانکہ ہم لوگ اپنی منزلوں میں تھے۔

The second section of the second second second

مناسك حج ك تعليم:

آپ کو گوں کومناسک (مسائل جج) تعلیم کرنے گئے (جب (ری) جمارے بیان پر پینچاتو فر ہایا '' و چیوٹی کئر یون ے''آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگی ایک دوسرے پر رکھی تھرمہا جرین کوتھم دیا کہ وہ مبجدے آگے کے حصہ میں اتریں اور انصار کوتھم دیا کہ مبجدے چیچے اتریں بھراور لوگ بعد کو اترے۔

غلاموں کے متعلق ارشاد نبوی :

زیدین النظاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگافیائے نے جمۃ الوداع میں قرمایا 'اپنے غلاموں کا (خیال رکھو ) اپنے غلاموں کا خیال رکھو جوتم کھاؤ اس میں سے انہیں کھلاؤ' جوتم پہنوای میں سے انہیں پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر کیں جھےتم معانب نہ کرنا چاہوتو اے اللہ کے بندوانہیں بچ ڈالواور انہیں سزانہ دو۔

البرماس بن زیا دالبا بلی سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم الاخلی میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی مَلَّ ﷺ منی میں ناقے پرلوگوں کوخطیسنار ہے تھے۔

الہر ماس بن زیاد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُقاطِّقِهٔ اواپس ہوئے میرے والداپ اونٹ پر جھے پیچے بٹھائے ہوئے تنے میں چھوٹا بچہ تھا میں نے نبی مُقاطِّقِهٔ کودیکھا کہ بوم الاخلی میں منی میں اپنی کان کئی اونٹنی پرلوگوں کوخطبہ سنارہے تنھے۔ یوم المج پر خطبہ رنبوی مثالِظِیَّةِ یوم المج پر خطبہ رنبوی مثالِظِیَّةِ :

ابی بکرہ سے مروی ہے کہ نبی مُگانِّیْمائے اپنے جج میں خطبہ فر مایا کہ خبر دار زمانہ اپنی ہیئت پر ای دن سے گردش کرتا ہے جس دن سے اللہ نے زمین وا سمان کو پیدا کیا ہے سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تؤ پے در پے ذی العقد ہ وذی الحجہ ومحرم' (اورا یک بعد کو (فلیلہ)مصر کا وہ رجب جو جمادی (الاخری وشعبان) کے درمیان ہے۔

پھر فرمایا بیکون ساون ہے تو ہم نے کہا' اللہ اور اس کارسول زیادہ جانے ہیں' آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خیال کمیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بتا ئیں گے فرمایا کیا یہ یوم الفر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا ہیں کون سام بھینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں۔ آپ نے سکوت کیا' یہاں تک کہ ہم لوگوں کا گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتا کمیں گے' تو فرمایا' کیا ہے ذی الحج نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا ہے کون ساشہر ہے ہم

## اخبارالبي تاليل المناقل المن

نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جانتا ہے آپ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ اس کے نام کے سوا کوئی نام بتا ئیں گے تو فرمایا کیا پہلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے۔

فرمایا تمہارے خون تمہارے مال راوی نے کہا میراخیال ہے کہ آپ نے اور تمہاری آبرو کئی بھی فرمایا کم پرایسے حرام بیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے کی حرمت اس شہر بیں ہے تم اپنے پروردگارے ملو کے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار میرے بعد کمراہ ہوکر ( دین سے نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو خبر وار کیا بیس نے اعمال کی باز پرس کرے گا خبر دار جوتم بیس ہے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ شاید بعض لوگ جنہیں یہ پہنچ اس سے زیادہ حافظ ہوں برنسبت ان کے جنہوں نے سائ خبر دار کیا بیس نے تبلغ کردی ؟

محمہ نے کہا: یمی ہوا ، لعض لوگ جن کو پہنچاوہ ان سے زیادہ حافظ ہوئے جن سے انہوں نے سنا۔

#### ذى الحجه كي امتيازي عظمت:

مجاہد سے مروی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بکر خیاہؤ نے سفر حج کیا اور علی خیاہؤنے اذان دی اہل جاہلیت دوسال تک سال کے مہینوں میں سے ہر مہینے میں جج کیا کرتے تھے۔رسول اللہ سُلُائِیْلِ کا حج ذی الحجہ میں پڑا آپ نے فر مایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا 'زمانے نے اپٹی ہیئٹ کے مطابق گردش کی ابوالبشرنے کہا کہ لوگوں نے جب حق کوڑک کردیا تو مہینے بھول گئے۔

#### ايام تشريق:

ز ہری سے مروی ہے کدرسول اللہ مُقافِیْق نے عبداللہ بن حذا فہ کواپی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام تشریق (۱۰۱۱/۱۱/۱۱ ذی الحجہ) کے روزوں سے منع کریں اور فرمایا کہ بیاتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں معن (راوی) نے اپنی حدیث بیں کہامسلمان ان ایام کے روزے سے بازرہے۔

بدیل بن ورقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ایام تشریق میں بیٹھم دیا کہ میں ندا دوں کی کھانے پینے کے دن ہیں لہذاان میں کوئی روزہ شدر کھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ سے مروی ہے کہ گویا میں علی جی اور کیور ہی ہوں جورسول اللہ سکا تیٹیز کے سفید خچر پرسوار تھ جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہو کر کہدرہے تھے کہا ہے لوگو! بیروزوں کے دن نہیں ہیں ریتو صرف کھانے پیٹے اور ذکر کے دن ہیں۔۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ ہم اصحاب نبی مثل فیڈ نے صرف خالص اور تنہاج کا احرام یا ندھاتھا۔اس کے ساتھ کو ئی ورنیت نہتی ذی الحجر کی چوتھی صبح کو سکے آئے تو ہمیں نبی مثل فیڈ نے حلال ہوجانے (احرام کھول دینے کا حکم دیا)اورفر مایا کہ حلال ہوجا وَاوراس جَج کوعمرہ کرو۔

### 

آپ کوخر پینچی که ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچے روز سے زائد ندرہے تو آپ نے ہمیں حلال ہونے کا تھم ویا تا کہ ہم مٹی اس حالت میں جائیں کہ ہماری شرم گاہوں سے منی ٹیکٹی ہو۔

نبی مُظَافِیْظِ کھڑے ہوئے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا مجھے وہ بات بیٹنج گئی جوتم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکوکاراور زیادہ مثقی ہوں'اگر (میرے ہمراہ مدینے سے ) ہدی نہ ہوتی تو میں ضرور حلال ہوجا تا اور اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا جو بعد کو مجھے معلوم ہوا تو میں ہدی نہ لاتا۔

علی بن سفد یمن سے آئے تو آئے گئے ان سے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام باندھا' انہوں نے کہا کہ جس کا نبی مُثَاثِّیِّا باندھا ہوؤ فر مایا' ہدی لاؤاوراحرام میں رہوجیسا کہتم ہو۔

آپ سے سراقہ نے کہایا رسول اللہ مُلَّاثِیم کیا آپ ہمارےاس عمرہ پرغورفر مالیا کریں کہائی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اساعیل (رادی) نے کہایا اس کے شل کہا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں بی مناتیج اس کولبیک بعمرة وجی مستحسنا۔

انس بن ما لک ہروی ہے ( دوسر بے طریقے ہے ) کہ بی مُناقِقُ کولیک محر ۃ و کج کہتے سا۔

#### ﴿ ٱلْمَيُوْمَ ٱكْمُلُتُ لَكُمْ ﴾ كانزول:

فعنی سے مروی ہے کہ نبی طالطا آپر آیت ﴿الدوم اکملت لکھ دیدنکھ ﴾ (آن میں نے تہارے لیے دین کامل کر دیا) نازل ہوئی' یہ آیت آپ کے وقوف عرفہ کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا' شرک مضحل ہوگیا' جا بلیت کی روثنی کے مقامات منہدم کردیئے گئے کسی برہندنے میت اللہ کا طواف نہیں کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علی الحریب جروی ری تک تلبیہ کہا۔

سعید بن العاص نے اپنے والدے روایت کی کہ میں یوم الصدرکو (ج سے واپسی کے دن) ابن عمر کے ساتھ والیس ہوا چند یمنی رفیق ہمارے پاس سے گزرے جن کے کجاوے چمڑے کے تھان کے اونٹ کی ٹیلیس رسی کی تھیں معبداللہ (ابن عمر) نے کہا کہ جوشف ان رفقاء کو ویکھنا چاہے جواس سال رسول اللہ منافیظ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ وار دہوئے جبکہ آپ لوگ ججة الوواع میں آئے تھے تواسے ان رفقاء کو دیکھنا چاہیے۔

ا بن عباس شاہبن سے مروی ہے کہ مجھے جمۃ الوداع کہنا ناپیند تھا' طاؤس نے کہا کہ میں نے جمۃ الاسلام کہا تو انہوں نے کہاہاں جمۃ الاسلام۔

ابراجيم بن ميسره يم وي بركه طاؤس ججة الوداع كمنيكونا لبندكرتے تصاور ججة الاسلام كتے تھے۔

علاء بن الحضر می ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالٹینے نے فرمایا مہاجرین اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد نین دن گھہرے۔ استعادی میں میں جس جسم اللہ علاقی اللہ علاقی اللہ میں اللہ میں استعمال کے معادمات

رسول الله مَالِينَةُ مِنْ صرف أيك مرتبه ج كيا:

قادہ نے کہا میں نے انس سے یو چھا کہ بی مُلَّیْزِ کم نے کتنے ج کیے انہوں نے کہا صرف ایک ج 'مجاہدے مروی ہے کہ

## النبرالي العاشان سعد (متداول) المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنا

رسول الله مُنَافِينَا نے بجرت سے پہلے دو ج کے اور بجرت کے بعد ایک ج کیا۔ ام المونین وقائم سے مروی ہے کہ عائشہ شاہ مؤن ایک موری ہوں کے ساتھ لوٹ رہی ہوں نے کہا یا رسول الله مُنَافِینَا لوگ دونسک (ج وعرہ) کر کے لوٹ رہ بین اور میں ایک بی نسک (ج) کے ساتھ لوٹ رہی ہوں آپ نے فرمایا تم انتظار کرو جب (حیض سے) پاک ہوجانا تو تعظیم تک جانا وہاں سے (عرہ کا) احرام بائدھ لینا ہم سے فلاں آپ نے فرمایا تم انتظار کرو جب (حیض سے) پاک ہوجانا تو تعظیم تک جانا وہاں سے (عرہ کا) احرام بائدھ لینا ہم سے فلاں پہاڑ پر ملنا (مجھے خیال ہے فلاں فرمایا تھا) لیکن وہ (عرہ) بفتر رتمہاری غایت کے ہوگا۔ یا فرمایا تمہارے فرج کے ہوگایا جیسا رسول الله مُنافِقِلِم نے فرمایا ہو۔

مربياسامه بن زيد حارثة مىلاها:

اسامه بن زید حارثه دی پین کامیرسریدایل اُبنی کی جانب جوالبلقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے پیش آیا۔ اسامه بن زید می پیشن کونفیحت:

پیجیسویں صفر سالتھ ہیم ووشنبہ کورسول اللہ مُنافیقات لوگوں کو جہاد روم کی تیاری کا بھم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسامہ بن زید تفایق کو بلایا اور فرمایا اینے باپ کے مقتل پر جاؤ اور کفار کو کچل دو میں نے اس لٹکر پر شہیں والی بنا دیا ہے تم سورے الل ابنی پر حملہ کر دوان میں آگ کہ لگا دواور اثنا تیز چلو کہ مخبروں کے آگے ہوجاؤ اگر اللہ تعالی شہیں کا میاب کر دے تو تم ان لوگوں میں بہت کم تظہر واپنے ہمراہ رہبروں کو لے لؤ مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔
میں بہت کم تظہر واپنے ہمراہ رہبروں کو لے لؤ مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔
رسول اللہ مُنافیقی کی علالت:

چارشنبہ کورسول اللہ مٹالٹیٹا کی بیاری شروع ہوگئ آپ کو بخار اور سر در د ہوگیا ' بخشنے کی منے کو آپ مٹالٹیٹانے اپ ہاتھ سے اسا مد ھیٰالانڈ کے لیے جھنڈ ابا ندھا' پھر فر مایا' اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرواس سے جنگ کروجواللہ کی راہ میں کفر کرے۔

#### امارت اسامه منی نشونه پر اعتراض:

وہ اپنے جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھا لے کے نکلے جسے بریدہ بن الحصیب الاسلمی کودیا مقام جرف میں لشکر جمع کیا ' مہاجرین ادلین وانصار کے معززین میں سے کو کی شخص ایسانہ تھا جواس غز دے میں بلانہ لیا گیا ہو۔

ابوبكر الصديق عمر بن الخطاب ابوعبيده بن الجراح 'سعد بن ابي وقاص 'سعيد بن زيد' قبّاده بن نعمان 'سلمه بن اسلم بن حريس خلافتا حيياصحاب كبار تتھے۔

قوم نے اعتراض کیا کہ پیاڑ کا مہاجرین اولین پرعامل بنایاجا تا ہے۔

رسول الله مثَاليَّيْنَ كاا ظهار خْفَكَ:

رسول الله مَالطُوْم نهایت عصه ہوئے آپ اس طرح با ہرتشریف لانے کہ سر پرایک پی بندھی اورجسم پرایک چا درتھی' آپ منبر پرچڑھےاللہ کی حمدوثناء بیان کی اور فرمایا:

## الطبقات الن سعد (عدادل) المسلك المس

''امابعد! اے لوگو! تم میں ہے بعض کی گفتگو اسامہ فائدہ کو امیر بنانے کے بارے میں مجھے پینچی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامٹ کے امیر بنانے پراعتراض کیا' تم اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر بنائے پراعتراض کر چکے ہو' خدا کی قتم وہ امارت ہی کے لیے بیدا ہوئے تتے اور ان کا بیٹا بھی امارت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میرے مجوب ترین لوگوں میں سے بیں ان دونوں سے ہرخیر کا گمان کیا گیا ہے تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کر و کیونکہ دہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے بیں''۔

آ بِمَالِیَّیْنِمُ منبرے اترے اور اپنے مکان میں داخل ہوگئے 'یہ•ارر تنج الاوّل ہوم شنبہ کا واقعہ ہے'وہ مسلمان جواسامہ ٹئاہؤے کے ہمراہ تنجے رسول اللہ متالی کی سرخصت ہوکرلشکر کی طرف جوجرف میں تھا جارہے تنجے۔

رسول اللهُ مَالِينَةُ اللهُ مَالِينَةُ اللهُ مَالِينَةً اللهُ مِنْ اللهُ مَالِينَةً مِنْ اللهِ مِنْ

اسامہ میں ہوئے سرجھا کے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ علیقی کلام نہیں فرما سکتے تھے آپ علیقی اپنے دونوں ہاتھ آسمان پراٹھاتے تھے اور اسامہ میں ہوند کے سرپر رکھ دیتے تھے اسامہ میں ہوند نے کہا کہ میں بیسمجھا کہ آپ تل فیلی میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

دُعائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روا تگی:

اسامی این انتخارگاہ کووالیں گئے ووشنبہ کوآئے رسول اللہ مٹالٹیلم کی صبح افاقے کی حالت میں ہوئی (آپ پراللہ کی بے شارر حمتیں اور برکتیں نازل ہوں ) آپ نے ان سے فر مایا کہ صبح کواللہ کی برکت سے روانہ ہوجاؤ۔ آنخضرت مٹالٹیلم کا وصال:

فرماتے ہیں۔

وہ آئے اوران کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ خلافتا بھی آئے وہ لوگ رسول اللہ مُکالِیُزُمِّے پاس اس حالت میں پہنچے کہ آپ انقال فرمار ہے تھے ۱۲ رزیج الاوّل <u>البع</u>ے ہیم دوشنبہ کو جبکہ آفا آب ڈھل چکا تھا آپ کی وفات ہوگئ اللہ تعالیٰ آپ پرایی رحمت نازل کرے جس سے آپ خوش ہوں اور جھے آپ پیند کریں۔

ٔ جیش اسامه می<sub>اه</sub>ؤه کی واپسی :

لشکرے وہ مسلمان بھی مدینے آگئے جو جرف میں جمع تھے ہریدہ بن الحصیب بھی اسامہ ٹھائٹھ کا بندھا ہوا جھنڈا لے کر

### اخبار البي العالم المعالم الم

آ گئے وہ اے رسول اللہ متالیقیا کے دروازے پرلے آئے وہاں اسے گاڑ دیا۔ جب ابو بکر میں ہوئے سے بیعت کرلی گئی تو انہوں نے بریدہ بن الحصیب کوجھنڈ ااسامیٹ کے مکان لے جانے کا تھم دیا تا کہ دہ آپ کی مرضی کے مطابق روانہ ہوں 'بریدہ اے لوگوں سے پہلے لشکر گاہ کولے گئے۔

عرب مرتد ہوگئے تو الوبکر شیادہ سے اسامہ بنی الدو کے روکنے کے بارے میں گفتگو کی گئ انہوں نے اٹکار کیا' الوبکر شیالہ و نے اسامہ شیالہ و سے عمر شیالہ و بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت وے اسامہ شیالہ و اجازت دے دی۔

اسامه بن زید شاهنا کی دوباره روانگی:

ری الآخر البیحا چا با بر برواتو اسامه رواند بوئ وه بیس رات میں اہل ابنی تک پنچان پرایک وم ہے تملہ کر دیا ان کا شعار (علامت واصطلاح شاخت) یا مصورا مت تھا 'جوان کے سائے آیا اسے قل کر دیا اور جس پر قابو چلا اسے قید کر لیا۔ ان کی سنتیوں میں آگ لگا دی مکا نات اور کھیت اور باغات جلا دیے جس سے وہ سب علاقد دھواں دھار ہو گیا۔ اسامہ نے ان لوگوں کے میدانوں میں آپ لشکر کو گفت کرایا اس روز جو بھے انہیں مال غیمت ملا اس کی تیاری میں تھیرے رہے اسامہ اپنے والد کے گھوڑے ہے دوجھے گھوڑے ہے دوجھے کے میدانوں میں اینے انہوں نے اینے والد کے قاتل کر بھی خفلت کی حالت میں قل کر دیا۔ اسامہ بی انہوں نے اینے والد کے قاتل کر بھی خفلت کی حالت میں قل کر دیا۔ اسامہ بی انہوں نے گھوڑے کے دوجھے لگائے اور گھوڑے کے اور کھر لیا۔

جيش اسامه نئ مدينه بين فاتحانه واپسي:

جب شام ہوگئ تو اسامہ جی نیون نے لوگوں کو کو کا تھم دیا اپنی رفتار تیز کر دی نو رات میں وادی القرئی میں آ گئے انہوں نے بشیر ( مژدہ رسان ) کو مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سائمتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روائلی کا قصد کیا 'چیرات میں مدینے بھیجا کہ وہ لوگوں کو کیف نہیں بیچی 'ابو بکر جی ہوئی میں ایر بین وائل مدید کے ہمراہ ان لوگوں کو لینے کے لیے ان کی سلمتی پراظہار سرت کرتے ہوئے روائہ ہوئے اسامہ جی ہوء والد کے گھوڑ ہے جہ پرسوار مدینے میں اس طرح داخل ہوئے کہ جھنڈ اان کے آگے تھا جسے بریدہ بین اس طرح داخل ہوئے کہ جھنڈ اان کے آگے تھا جسے بریدہ بین الحصیب اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ میجد بانچ گئے اس کے اندر گئے۔ دور کھت نماز برخی پھرانچ گھروا ہیں ہوئے۔

اسامہ میں پیزنے جو پچھ کیا وہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھا تواس نے البلقاء میں رہنے کے لیے ایک تشکر بھیجا وہ ہرا ہر وہیں رہے یہاں تک کدا بوبکر وحمر میں پین کی خلافت میں تشکر شام کی طرف بھیجے گئے۔





### طبقات ابن سعد

كاردورجمه كدائى حقوق طباعث واشاعت چوهدرى طارق اقتبال كاهندرى مالك "نفدش كيس مخفوظ بين



### طبقات ابن سعد کی خصوصیات

#### از: چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

محمہ بن سعد نے طبقات ابن سعد لکھ کر دنیائے اسلام پر وہ احسان عظیم کیا ہے جس سے قیامت تک مسلمان سرنہیں اٹھا سکتے۔ اس پر تمام اُمت کا اجتماع ہے کہ آپ نہایت ثقہ اور معتمد مؤرخ تھے اور آپ نے تمام واقعات و خالات کو محد ثانہ طور پر بسند صحیح لکھا ہے۔ روایت کے فن کے ساتھ آپ نے جو اعتماء کیا وہ کسی نے نہیں کیا انہوں نے ہرتیم کی رواتیوں میں مسلسل سند کی جہتو کی راویوں کے حالات بہم پہنچائے۔ بہی وجہہے کہ طبقات ابن سعد میں تمام واقعات بسند متصل مذکور ہیں۔

پانچویں صدی ہے قبل کا دور قد ماء کا دور کہلاتا ہے اس دور میں تاریخ ورجال میں کتابیں کھی گئیں ہرصدی کے حالات وواقعات کو محفوظ ومدون کیا گیا۔صحت وروایت کو بقد را مکان محفوظ رکھا گیا۔اس دور کے موزعین تمام واقعات کو حدیث کی طرح بسند متصل نقل کرتے تھے اس کا انہوں نے خاص خیال رکھا تھا۔ رہا موزعین کا اپنے اپنے ڈمانوں کے حالات سے متاثر ہونے کا معاملہ تو بیا لیک فطری چیز ہے۔لیکن انہوں نے حتی الا مکان اس تاثر کا اثر واقعات پڑئیں پڑنے دیا۔ یہ چیز طبقات ابن سعد کی خصوصیات پیں سے ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے ہم علامہ ابن اثیر طبری اور ابن سعد کا ایک مقام مجھتے ہیں۔

طبقات ابن معدسیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت سے ہے کہ سیرت نبوی پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء نبوی پر بیسب سے پہلی کتاب ہے جواحا دیث کی روشن میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علاء اور مؤرخین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ہمیشہ شعل راہ کی طرح اس کواپنے پیش نظر رکھا ہے۔ علامہ شبی نعمائی کی نظر ہیں اس کتاب کی جواف نعمیت تھی وہ ان کے ان الفاظ سے خلا ہر ہے:

" جمیں یہ دیکھ کرسخت جمرت ہوئی کہ صحابہ میں المتاق کے حالات میں مناخرین محدثین نے بہت می کتابیں کہ میں مثلاً استیعاب الاصاب اسدالغاب لیکن ابن سعد کی کتاب میں جو جامعیت ہے ان کتابوں کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ نہیں آئی یا ان کا غماق ایسا تھا کہ اس قدر تفصیلی حالات کو وہ ضروری نہ سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ کو بعد متصل کھا ہے اور مصنف کا زمانہ عبد نبوت کے قریب ہے اس کیا سلسلہ روایت میں تین جا رراوی سے زیادہ نہیں ہوتے"۔

طبقات کے مصنف ابن سعد بہت ہی جلیل القدر عالم اور صادق الروایہ اور ثقه محدث گزرے ہیں ان کی صداقت وثقابت حد درجہ مشہور تھی' علامہ خطیب' علامہ خلکان' علامہ ابن حجز' علامہ سخاوی وغیرہ ان کے صادق الروایہ اور ثقہ ہونے کے بارے میں رطب اللیان ہیں ۔

### اخبارالني تأثير الله المنافق المن المنافق المناسكات اخبارالني تأثير الله المنافق المناسكات المن

ہماراادارہ ہمیشہ نا دراور معیاری علمی اور تاریخی کما بوں کوشائع کرنے میں پیش پیش رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد جلب زر سے زیادہ خدمت علم دادب ہے ہم نے اب تک درجنوں تاریخ مسیرت فلسفہ اور ادب کی اہم اور معیاری کتابوں کو اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تاریخ طبری (اا جلدیں) تاریخ ابن خلدون (چودہ جھے) زادالمعاد (۲ جھے) فتوح البلدان (۲ جھے) اقبال نامہ جہانگیری تاریخ فیروزشاہی 'تاریخ فلاسفۃ الاسلام سفر نامہ ابن بطوطہ (۲ جھے) تاریخ الحلفاء سیوطی خلافت ہیں جن پرعلم وادب کے خزانے تاریخ الحلفاء سیوطی خلافت ہوں جن پرعلم وادب کے خزانے فخر کرسکتے ہیں۔

طبقات ابن سعد کاار دوتر جمہ ناپید ہو گیا تھا۔ بڑی کاوشوں سے حاصل کر کے ہم اسے اہل علم گھزات کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ طبقات کے اس دوسرے جھے میں رسول اللہ کا مہاجرین اور انسار کے درمیاُن مواخات کرانے سے لے کرمرض الموت ادر وفات تک کے خالات درج ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن انیس ٔ حیان بن ثابت ' کعب بن مالک' اروکی بنت عبدالمطلب عاتکہ بنت عبدالمطلب' عا تکہ بنت زید ہی پیٹے وغیرہ کے مراثی بھی پیش کر دیتے ہیں جو مجت اور درو میں 3 ویے ہوئے ہیں۔



| اخبارالني العلم المستعدد (مقدوم) المستعدد (مقدوم) المستعدد (مقدوم) |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست مضامین هی                                                    |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | شعد (حضروم)<br><u>ص</u> عد (حضروم)                | ن اران<br>                              | طبعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صفحه                                                               |                                                   | صفحه                                    | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ro 🕖                                                               | حارث بن الى شمر كوبيغام                           | <b>J</b> .                              | طبقات ابن سعد کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | فروه بن عرو کا قبول اسلام                         |                                         | اخبارالني مُنْ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّائِمُ النّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YZ.                                                                | بادشاه ممان كودين شي كي وعوت                      | No.27 to 199                            | مهاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸                                                                 | بحرین کے گورز کے لئے پیغام نبوی مالی تیم ا        | 11                                      | مجدنبوی کے لئے جگہ کی خریداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                                                 | سکتوبات نبوی کا انداز تحریر                       | ir.                                     | معجد نبوی کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | مختلف قبائل کی جانب حضور علاصلا کے پیغامات اور    | //                                      | مجد كانقشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21                                                                 | ا کلتوبات                                         | IP)                                     | تحويل قبله كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ሶ</b> ለ                                                         | \$ - 17.99 \$                                     | 10.                                     | تقوى كى بنياد پر بنخ والى مبجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| // ·                                                               | (۱) قبیله سرنیهاوفد                               | Part of a                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲ġ                                                                 | (۲) وفدي اسد بن خريمه                             | A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | قرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰                                                                 | (٣)وفد: وتحم                                      | 14                                      | عطبه نیوی کے لئے منبر بنایا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                                                  | (٣)وفدي عبس                                       | 19                                      | استن خنانه کی گریدوزار کی<br>در از اینهای در میروزار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٢                                                                 |                                                   | , M                                     | منبر مصطفیٰ عَلَیْتِیْکُاکی شان وعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37                                                                 | (۲)وقدم (ه                                        |                                         | صفه اوراضحاب صفه هناه فغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //                                                                 | (۷)وفد بنی نثابیه                                 | rm                                      | جنازه گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //<br>                                                             | (۸)وفدخارب<br>(۵) نیز منه ک                       | 11                                      | بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی کالٹیٹے کم<br>جنہ میں دوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۵                                                                 | (۹)وفرین سعدین بگر<br>(۱۵) فریز کار               | 11                                      | جنشور علیظ کی مهرمبارک<br>عدر در بر در نشر سی معد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                                                 | (۱۰)وفری کلاپ<br>(۱۷)وفری کلاپ                    | 11                                      | قاصد نبوی شاه نبجاتی کے در بار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30                                                                 | (۱۱)وفدى ئى رۇان بن كلاب<br>(۱۲)وفدى ئىشلى بن كعب | <b>*</b> (**                            | رسول الله طالع القيار كالقيم القيم المستنطق الم |
| 2 Y                                                                | (۱۳)وند جعده                                      | ro                                      | سر قاریران ق طرف دون ق هیجهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //                                                                 | ر ۱۵۰ ولد بخاره<br>(۱۶۶ وفد بی قشیر               |                                         | سر قادر ۱۹۰۶ م<br>مقوقن کودنوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | ر ۱۳ <i>۲ و دی عر</i>                             | L ″′                                    | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| $\mathcal{X}^{-}$ | اخارانی افغا                                    | <u></u>           | كِ طِبقات ان سعد (حدوم)                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                                                 |                   | (۱۵)وفدى البكاء                                            |
| ۷.                |                                                 | 16.7              | (١٦) وفد واثله بن الاتقع الليثي                            |
|                   | (اسر) وفد قبیلهٔ زبید                           |                   | (42) وفد بني عبر بن عدي                                    |
| . 11              |                                                 | ۵٩                | (١٨) وفدا في                                               |
| 11 /              | (۳۹)وند صدف                                     | 11                | (١٩)وفد بابلد                                              |
| 44                | (هم)وفد شين                                     | 11-               | (۴۰) وفد بن سليم بن منصور                                  |
| 11                | (٣١)وفد معد نزيم                                | 405               | (۲۱) وفدین بلال بن عامر                                    |
| 11                |                                                 |                   | (۲۲)وفد عامر بن طفیل                                       |
| Ź۸                | (۳۳) وفد بهراه (پین)                            | "                 | (۲۳) وفد علقمه بن علاث                                     |
| //                | (۳۲) دفعه بی عقره                               | ٧٣                | (۲۴۴)وفد بنی عامرین صفصعه                                  |
| ۷٩.               | (۴۵)وفدى ئىسلامان                               |                   | (٢٥)وفدينونقيف                                             |
| 11                | (۲۸)وفدجهینه                                    | The second second | عروه بن مسعود کا فیول اسلام                                |
| ۸۰                | (24)وفدى رقاش                                   |                   | حضرت عروه فغاه عنه کی شهادت                                |
| ΔI.               | (۴۸)وقد بی جرم                                  | Andrew High       | الل طائف كاقبول إسلام                                      |
| ۸۳                |                                                 |                   | وفورقنيليّ ربيعه                                           |
| ۸۴۰               |                                                 |                   | (۲۶)وفد عبدالعيس (الل بحرين)                               |
| 11                | (۵۱)وفد فی حارث بن کعب                          |                   | (۲۷)وفد بکرین واکل                                         |
| ۸۵                | (۵۲) وفد قبیلهٔ بهران                           | F112              | (۲۸)وفدی تغلب                                              |
| ×χ.               | (۵۳)وفد بنوسعدالعشيره                           |                   | (۲۹)وفد بني حليفة                                          |
| 11                | (۵۴۷)وفد قبیلهٔ عنس بن ما لک                    | 11                | (۳۰)وفدشیان                                                |
| ۸۷                | (۵۵)وفدروارمین                                  |                   | وفورايل يکن 💲                                              |
| ۸۸                | (۵۲)وفدالر باوتین از قبیلهٔ مذیح<br>(۱۸۵) نه نا | 11                | (۳۱)وفد قبیلہ طے :<br>از سازی میڈی کا نے میں               |
| <b>19</b>         | (۵۷)وفرغام<br>دري: تاريخو                       |                   | حاتم طانی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں<br>بر میں برقر اور اور ا |
| - //              | (۵۸)وفد قبیلهٔ الخع<br>(۵۸) فه بچا              | ۷٢                | عدی بن حاتم کا قبول اسلام<br>رمینون نه ح                   |
| 9.                | (۵۹)وند بجيار<br>(۲۰)وند تعيار تقعم             | رر<br>ن ر         | (۲۲)وفدنجیب<br>(پیونیا) درجی                               |
| 91                | (۱۶) وفد فیلهٔ م<br>(۱۲) وفد الاشعریین          | ۳۷                | (۳۳)وفد خولان<br>(۳۳)وفد قبیله بعفی                        |
| . //              | (۱۱) وقد الاستخريين                             | - //              | [ (۲۲) وقد قبیلید ق                                        |

| X        | اخدانی افاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 2   | ﴿ طِبقاتِ ابن سعد (صدروم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | (۱۲) وفد حفر موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hir      | اخلاق نبوی پر حضرت انس می اهامه کی گواهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | پیغام رسالت شاه حضر موت کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11       | رسول الله تأليب كااشعار برهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | وائل بن حجر کی در بارنبوت میں حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111      | اخلاق كرىمانه مين حياء كالبهلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | (۱۳)وفد قبيلهٔ از دعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "        | كثرت عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | (۲۵)وفد بارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lle.     | قابل رشك ادائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/    | (۲۲) وفدقبیلهٔ دول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | رسول عربي قالفير كالمنسل اوروضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "        | عبادات میں عادت مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | (۱۸)وفد قبیلهٔ اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| НО       | الفق هم كامر مع كال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77    | (۱۹) وفد قبیلهٔ جذام<br>(۷۰) وفد مهره<br>(۲۱) وفد قبیلهٔ حمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | فبول مدیدورد صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94    | (۵۰) وفد م <sub>مر ۵</sub> ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ((۷) ووروفبیله میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94    | (27)وفدانال نجران<br>وعوت مبابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E a   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ולו      | الفقر فخری کے تاجدار کے معاشی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ر العنظم المربية المر  |
| 11       | الله المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنطق المنطق المنطق المنظر المنطق الم |       | توریت وانجیل میں ذکررسالت ماب تایشنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA      | عِمْل رايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شووا  | خصائل نبوی کا دِل آویز نظاره کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP-      | ب ن حرب<br>محبوب خدامً للشيخ الى دار باادائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | پیر خلق عظیم کے اخلاق برنبان سیده عائشہ خاسفین استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11       | حسن كامل كامر قع كامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1•0   | رسول الله مُنَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله مَنْ الله مَنْ الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنا الله مُنا الله مُنا الله مُنا الله من ال |
| . بماسوا | ا<br>جمال دسالت کابیان بربان سیدناحس بن علی خ <sub>اط</sub> ین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | قت مرداند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | مہر نبوت جو رسول اللہ سکاٹیٹیا کے دونوں شانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11    | ا بن ذات عضاص لين كاموقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1179     | ورميان في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1•4   | حس گفتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11       | مرنوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | قراءت اورخوش الحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11**     | وسول الله مَا فَيْرِ كَ بِال مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . W., | انداز خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IMI      | داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا پے کے آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | با كمال اخلاق كاب مثال شابكاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۴       | ثبوت خضاب کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     | من رقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| X.             | اغدانی مانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u></u>     | كر طبقات ابن معد (مدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144            | زرة مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ira         | ، کرامت خضاب کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HA             | رسول الله على في وهال الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162         | بالون پرچون کالیپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11             | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كَ نِيز عاور كمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //          | ع من المنظمة ا |
| 11             | (سول الله مَا يُظْفِرُ كَي سواريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10+         | قص شوارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.0           | رسول الله مَا يَعْظِمُ كَيْ سوارى كَي اوشتنياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | موقیجین کتروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | پوشاک دلباس مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121            | رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمِ كَل دود هدية والى بكريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>/ 11</i> | سفيدلباس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11             | رسول الله مثَّاليُّنِيِّ كَيْ خَدَامُ وَأَزَادَكُرِوهِ عَلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101         | رتكين لناس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120            | رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ اوراز واج مطهرات كِ مكانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | عمامه مبارک کارنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140            | رسول الله مَثَاثَةُ فِي كُونْفُ شُده الموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35. 7.5     | الباس مين سندس وحرمير كاستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JZY)           | رسول الله مُؤَلِّينَةُ كَرْرِ استعال كؤين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 Car 11 | رسول الله عُلِيْقِيمُ كلباس مبارك كي لمبائي اور چوژ اكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149            | گو آثاروفات <u>گ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.1        | ازار (تببند)مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11             | زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | مرمبارك دّهانب كرر كفنى عاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 131            | آ خری سال میں قرآن مجید کا دوبار دوراور طویل اعتکاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | الباس يَنْجَةِ ونْتَ دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11             | رسول الله عَالَيْنَ عَبِي يهودك جادوكا الرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | الک بی کیژے میں نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | رسول الله سَالَقُطُ كو بذر بعيد زهر شهيد كرنے كى يجودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104         | حالت استراحت<br>رسول الله وَاللَّيْنِ كَا جَابَ نَمَارٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAM            | <i>ڳ</i> ڻڻ<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.4        | رسول الله عنا لله يُعالِي كا جائه نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JÀY            | to the company of the | A2115 1     | اسونے کی انگوشی کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | آنخضرت مَالَقِيْلُم كاشبدائ احدادر الل بقيع كي لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | رسول الله مَا اللهِ عَلَيْدِ مِلْ عَلِي لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11             | استغفار فرمانا بيسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ្យ។         | حضور غلاطلا کی مهر مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 188            | رسول الله مثل في المام علالت المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174         | ا نقش مهر نبوی مالگیندگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11             | علاك كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦٧٣         | رسول الله مثاقیق کی انگوشی کا کئویں میں گرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/             | تکلیف کی شدت اور کیفیت مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.4        | رسول الله مَا يَقْيَعُ كُعلين مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *   <b>4</b> • | حضور عَلِطُكُ كِي شَفَائِيكُماتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ا موز بے مبارک<br>را اللہ تا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۳            | مرض کے ایام میں صحابہ جی شنم کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (¥¥-        | ارسول الله فالقيني كي مسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11             | حضور غالضًا کے حکم ہے ابو بکر جی اداد کی امامت<br>میں مان سالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77          | رسول الله مناقط کا کنگھا سرمه آئینداور پیالیہ<br>استال اللہ مناقط کا کنگھا سرمہ آئینداور پیالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197            | آ خری بارزیارت مصطفی مناطقهای است.<br>استری بارزیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JYZ         | إسيف البي تل تقرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| $\underline{\mathcal{X}}$ | اخبرانی تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9           | كر طبقات ابن سعد (مستدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr                        | حضور عليظ كاسر مبارك آعوش صديقته خداد منامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192         | حضرت عمر خلاد المعلق برآن كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rri                       | بسدامهرو فارتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          | سيدناصديق أكبر شي المرشلي نبوي شاين الريسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199         | حضور علائل كي زندگي مين ستره نمازون مين امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740                       | יאָנט אָני אָני אָני אָני אָני אָני אָני אָני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | اما م علالت میں شان ابو بکر سی استعد میں فرامین نبوی ملی فیڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | وفات نبوی سالمقیم پر اصحاب سول النظافی آمین کی حالت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ree         | خلافت كالثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rra                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ř</b> •1 | مناقب صديق بزبان رحت عالمَ النَّيْرُ السيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrq                       | خطبه صديقي نصعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | زندگی آورموت میں ہے انتخاب کا اختبیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳.                       | يوم دفات<br>رسول الله مَنْ عَلَيْقِمْ كَى تَعْرِيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rom         | ارواج مطہرات کے مامین مساوات میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PFI                       | رسون دلله مي غزم ن خريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | از داح کی اجازت سے سیدہ عائشہ خواجہ کے مجرہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr                       | رے میں نامین مانی میں است است است است است است است است میں ہونے کا اعزاز است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | منطق<br>سیده عا کشوسد بقد جی مناف مسواک چبا کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrn                       | الله الله المنطق منافقة المنطقة المنطق |             | ا خیره عالته تعدید یک دوات چیا کردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr y                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | سر ب وقات میں دورہ کی پیایا جات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r <b>r</b> 2              | جيدرسالت پرحنوط (خوشبو) كاستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y•4         | المنت بادرون برن من المنتسب ا  |
| 77                        | رسول الدول في كم أر جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | قبر پر معجد بنانے والے بدترین خلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrq                       | روضة انور (آرام كاه رسمالت مآب فالنفيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | اليمود برلعث بيديد المستعدد ال |
| المالما                   | رسول الله ملي في كالحدم ما رك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rj.         | وصيت تبوي عالقيقا ورواقعه قرطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳                       | 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir         | حضرت عباس بنيارية كاحضرت على منيارين كومشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KMM                       | المُ تخضرت مثاقيمًا كوقبر من أثار ني والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | مرض وفات میں حضور عابسك كى سيدہ فاطمه تاه معناسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rms                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rir         | النقلكو المستعدد المس |
| rry,                      | ا تا مخضرت منافیدیم کی مدفیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | حضرت اسامه بن زيد نه يها كبارے ميل فرمان نبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41°Z                      | 보통 그 보는 이 그 이번 경기 된다. 상다 그 그들은 이 그리고 그 사람이 되었다. 승규야 유수제 수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710         | الضارك متعلق فرمان رسالت تُلَاثِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | riz         | مرض وفات میں وصیت نبوی تاکیفیا است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra                       | وفات نے وقت رسول الله تحافظ کی مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>F19</b>  | آ مخضرت مَنْ يَشْرِيمُ كَيْ صِحابِهِ لِيَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ<br>و من ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> 31               | رن دی سے تحاب اللہ علیہ اور ان بیت کا حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ه انختای کلمات اور کیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rom                       | ر سون الله و المعلق المارة المستقبل ال  |             | آ وفات نبوی ملاقطهٔ کاالتناک سانحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 4                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | الملك الموت كي آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| X           | اخاراني الخاراني الخاراني الخاراني                       |         | ر طبقات این بعد (صدرم)<br>میران بعد (صدرم)                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> /m | عبدالله بن سلام تئ العاد كاعلم كتأب                      | rom     | مصور عَلَاظِلِكَ كُم مِن أشعار كَهَ والحِ حضرات                                                                 |
| 11          | البوذرغفاري مي شاء كي شان علم                            | 11      | حظرت الوبرصديق فكالنفذك اشعار                                                                                   |
| M           | عبد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب میں اللہ است       | raa     | عبدالقد بن انيس فاطفرك اشعار                                                                                    |
| ۲۸۶         | زيد بن ثابت تفاه فو كاعلم فراكض اور مهارت تحرير          | Pay     | حمال بن ثابت می الفظ کے اشعار                                                                                   |
| raa.        | علم حديث مين الوهريره فناهاؤ كالبيمثال مقام              | 791     | كعب بن ما لك شياد كاشعار                                                                                        |
| 719         | مفسرقر آن سيد تاعبداللدين عباس هايين سيد                 | 11.     | ارونی بنت عبدالمطلب بن الشفاک اشعار                                                                             |
| r9.         | حفرت ابن عباس تفايين صحابيه وتابعين كي نظر مين ألسي      | 144     | عا تكه بنت عبدالمطلب في العفا                                                                                   |
| 791         | حضرت ابن عباس محادثه كاصلفه درس                          | 740     | صفيه بنت عبدالمطلب تفاه عناكاشعار                                                                               |
| 490         | عبدالله بن عمر هئاشفا كي علمي احتياط                     | 749     | ہند بنت الحارث بن عبدالمطلب نفایشفا کے اشعار                                                                    |
| 11          | عبدالله بن عمروا بن العاص شيافين                         |         | مندٌ بنت أثاث كاشعار جوسطى بن اثاث كى بهن تقيس                                                                  |
| 11          | چىدىقىرىخاب دى ئىزى                                      | 141     | عا تکه بنت زید بن عمرو بن نفیل کےاشعار                                                                          |
| 11          | ام المومنين سيده عائشه هيء فنازوجه نبي ملافيظ            | YZY     | اُم آیمن جی اونون کے فعم ناک اشعار کے اُنہ                                                                      |
| 190         | ا كابر صحابة ت قلت روايت كى وجد                          | 121     | محابه شي التياع و پيروي كاسم                                                                                    |
| 79A:        | اصحاب رسول مَثَاثِينِ كَ بعدا ال علم اور الل فقة تا بعين | 111     | مناقب شخين                                                                                                      |
| 11          | سعيد بن المسيب والتيمل                                   | 120     | على بن الى طالب ناهده كى قوت فيصله                                                                              |
| ا جسو       | فقيهان ومفتيان مديية                                     | 141     | عبدالرحن بن عوف خادمه كافقهي مقام                                                                               |
| 11          | سليمان بن بيار والنيلة                                   | 11      | اً بی بن گعب شاهند کی امتیازی حیثیت<br>عربی در مسه سرعان سر                                                     |
| <b>m.</b> r |                                                          |         | عبداللد بن مسعود شاهده كاعلم قرآن                                                                               |
| 11          | عكرمه وليفيلا مولى ابن عباس حفاظ من                      |         | ابوموی اشعری تفاطعهٔ کی عظیم الشان قراءت<br>ای صرف کرده الفظیمان                                                |
| 11          | عطاء بن ابي رباح والنحلا                                 | . 11. 5 |                                                                                                                 |
| r.r         |                                                          | ' YA•   |                                                                                                                 |
| 11          | محدث عليل ابن شهاب زهري ويضية                            | i rvr   | اللَّعْلَمُ وَفَتُو كَى الْسِجَابِ رَسُولَ إِلَّالِيَّةُ الْمُنْظِينَ الْسِجَابِ رَسُولَ إِلَّالِيَّةُ النَّالِ |
|             |                                                          |         |                                                                                                                 |
|             |                                                          |         |                                                                                                                 |
|             |                                                          |         |                                                                                                                 |
|             |                                                          |         |                                                                                                                 |
|             |                                                          |         |                                                                                                                 |



## طبقات ابن سعد

حصة ووتم

## اخيارالنبي مَثَالِثَيْمُ

### مهاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخات:

زہری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اللہ ملائے اور میں اور میں اور م مہاجرین وافضار کا باہم اس شرط پر عقد مواضات کر دیا کہ چی پر ساتھ رہیں گئی ہم ہمدر دی وقع خواری کریں گے اور ذوی الارجام مرنے کے بعدایک دوسرے کے وارث ہوں گے:

یدنوے آدمی تھے (جن میں عقد مواخات ہوا) پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار میں ہے۔ پیغز وہ بدر ہے پہلے تک تھا'جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے آیت: ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله اِنَّ الله بسکل شی علیم ﴾ نازل فرمائی تواس آیت نے ماقیل علم کومنسوخ کردیا۔ میراث کے بارے میں مواخات ختم ہوگی اور ہرانسان کی میراث اس کے نب وور شدوذ ورحم کی طرف لوے گئی۔

انس بن ما لک تئاہؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو آئے انس جن ہوء کے گھر میں مہاجرین وافضار کے درمیان معاہد ہُ صلفی کرایا۔

### مبحد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری:

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیاً کی اونٹی مجد رسول اللہ مظافیاً کے مقام پر گردن ٹم کر کے بیٹھ گئی اس زیانے میں اس جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھےوہ ( جگہ ) شتر خانہ تھی جوانصار کے دویتیم لڑکوں مہل وسہیل کی تھی وہ دونوں ابوا ہامہ اسدین زرارہ کی ولایت میں تھے۔

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى كَمَا بِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَعَمَد بنا كيں -ان دونوں نے عرض كى يا رسول اللہ! ہم تو آپ كو ہبہ كرتے ہيں رسول اللہ مَا اللهِ عَالَمَةِ مِن اللهِ الله خريد ليا۔

## 

زہری ہے مروی ہے کہ آپ نے اسے دی دینار میں خریدا' ابو بکر میں اللہ کو کھم دیا کہ رقم دے دیں' وہ محض احاطے کی شکل میں ایک دیوار تھی جس پر جیت نہ تھی اس کا قبلہ بیت المقدی کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ مٹائیڈی کی تشریف آور ک سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹجانہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹائیڈی نے اس احاطہ میں مجورا در خرقد کے جودرخت تھے ان کے کائے کا محکم دیا ہے تیار کی گئیں۔

اس شتر خاند میں زمانہ جاہلیت کی جو قبریں تھیں رسول اللہ من اللہ علی آئے کے حکم سے کھود ڈالی گئیں آپ نے ہڈیوں کے پوشیدہ کرنے کا حکم دیاای شتر خانے میں پانی کا چشمہ تھا۔ لوگوں نے اسے ہٹا دیا یہاں تک کدوہ غائب ہوگیا۔

مسجد كانقشه:

مبحد کی بنیا در کھی گئی طول قبلہ کی طرف سے چیجے تک سو ہاتھ رکھااور دونوں جانبوں میں بھی ای بطرح رکھاوہ مرکع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سو ہاتھ سے کم تھی' بنیا د تقریباً تین ہاتھ زمین کے اوپر تک پھڑسے بنائی' نغیبر پکی اینٹ سے ہوئی رسول اللہ مُثَاثِیْمُ اور آپ کے اصحاب نے کام کیا آپ بیٹس نفیس ان کے ساتھ پھڑ ڈھوتے اور قرماتے تھے کہ:

> اللهم لاعيش الاعيش الأحوه فاغفر الانصار والمهاجره ''اےاللہ عیش تر ترت کی کاعیش ہے۔لہذا تو انصار ومہاج بن کی مغفرت قرماب

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا بر ربنا واظهر

یہ خیبر کی بار برداری نبیں ہے۔اے ہارے دب بیربہت یا کیز ہونیک ہے''۔

قبلہ بیت المقدی کی ظرف کیا' تین دروازے بنائے ایک دروازہ پچھلے جھے میں ایک دروازہ جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے ای کو باب عار کر بھی کہا جاتا تھا۔ ٹیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اللہ سلامی ایم رتشریف لاتے تھے۔ یہی دروازہ آل عثان جیھو کے متصل تھا۔

د بوار کا طول بہت وسٹیے رکھاستون تھجور کے بیٹنے کے او پر جیت تھجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دینے ۔ فرمایا کہ بیر جھونپڑی موئ کی جمونپڑی کی طرح ہے جو چند چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور پھوس کی تھی۔ اس کے بہلومیں چند حجر ہے کچی اینٹوں کے بنائے جن کو تھجور کے تئے اور شاخوں نے پاٹا۔

جب آپ اس تغییر سے فارغ ہوئے تو اس حجرے کوجس کے متصل مبحد کا راستہ تھا عائشہ میں پیٹنا کے لیے مخصوص فر مایا ۔ سودہ بنت زمعہ کودوسرے حجرے میں کیا جواسی کے متصل اس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثان میں پیئو سے متصل تھا۔

انس بن مالک بی ہوئو سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطالقیظ جہاں نماز کا وقت آتا تھا آپ و ہیں نماز پڑھ لیتے تھے آپ بکریوں کے باند سے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر سمچہ کا تھم دیا گیا تو بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ سے تو فرمایا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ان لوگوں نے کہانمیں۔واللہ ہم اس کی قیمت سوائے اللہ کے سی سے نہیں جا ہتے۔

## كَرْ طَبْقَاتْ ابْنَ عِد (صدوم) كَلْ الْمُولِينَ اللَّهِ اللِّينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

انس نے کہا کہ اس میں مشرکین کی قبرین تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں۔ رسول اللہ مُٹالِیَّۃ نے تھجور کا باغ کٹوا دیا۔ مشرکین کی قبرین کھدوا دیں اور چٹانوں کو برابر کرا دیا۔لوگوں نے تھجوروں کو قبلے کی طرف قطار میں کھڑا کر دیا اوراس سے دونوں جانب پقرر کھے۔وہ لوگ اوران کے ساتھ رسول اللہ مُٹالِیِّۃ بھی رجز پڑھتے تھے۔اور آپ قرماتے تھے

عمار <sub>شکاش</sub>و طاقت ورآ دی تھے وہ دور و پھراُ ٹھاتے تھے رسول اللہ مَکَالَیُّنِم نے فرمایا کہا ہے ابن سمیہ شاباش! مہمیں باغیوں کاگروہ قبل کرےگا۔ زہری ہے مردی ہے کہ جب لوگ مسجد بنار ہے تھے۔ رسول اللہ مَکَالِیُّمْ نے فرمایا:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا بو ربنا والطهر "
"بارية توسيخ تيبر كابار كهنيس العمار الديروردگاريزياده نيك وياك بخ

ز ہری کہا کرتے تھے کہ آپ نے سوائے اس شعر کے بھی کوئی شعر نہیں سنایا اور شداس کا ارادہ کیا ہوائے اس کے کہ وہ آپ

ہے پہلے کہا گیا ہو۔

تحويل قبله كاواقعه

آ پ نے فر مایا کہا ہے جر کیل میری خواہش ہے کہ اللہ میرا رُخ یہود کے قبلے سے بھیرد ہے جر کیل نے کہا کہ میں تو محض ایک بندہ ہوں آپ اپنے رب سے دعا سیجنے اور اس سے حدوخواست سیجئے۔

آپُ نے ایبای کیا جب نماز پڑھتے تھا بنامرآ مان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ پریہ آیٹ نازل ہوئی ﴿قد ندی تقلب وجهك فی السماء فلقو لینك قبلة ترضاها﴾ (ہم آسان کی طرف آپ کے چبرے کا اُٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیردیں گے جس ہے آپ خوش ہوں گے ) اس نے آپ کو کھنے میں میزاب کی طرف متوجہ کردیا۔

کہاجا تاہے کہ رسول اللہ مٹافیظ ام بشرین البراء بن معرور کی زیارت کو بی سلم تشریف لے گئے تھے انہوں نے آپ کے لیے لیے کھانا تیار کیا۔ظہر کاوڈت آگیا۔ رسول اللہ مٹافیظ نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھا کیں پھر تھم دیا گیا کہ اپنارٹ کھیے کی طرف کر لیں آپ کھیے کی طرف گھوم گئے اور میزاب کوسامنے کیا۔ اس مجد کا نام قبلتین دکھ دیا گیا۔ بیرواقعہ جمرت کے سترھویں مہینے ۱۵رر جب بوم دوشنبہ کو ہوا۔

ججرت کے اٹھار ہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے محمہ بن عمرونے کہا ہمارے زویک بھی درست ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالطین نے مدینے تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز یزھی چھرغز دؤ بدرے دو ماہ قبل آپ کو کھیے کی طرف چھیز دیا گیا۔

### 

براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْظِ نَے سولہ پاسترہ مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی آپ کو یہ بسند تھا کہ قبلہ بیت الله کی جانب ہوجائے۔آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلے جوایک مبحد والوں پر گزرے کہ رکوع کی حالت میں منتھ۔ انہوں نے کہا' میں غدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُلَا ﷺ کے ہمراہ سکے کی جانب نماز پڑھی۔ وہ لوگ جس طرح متھے اسی طرح بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

بنی سلمہ کے آیک شخص ایک جماعت پر گزرے جو فجر کی نماز میں بحالت رکوئ تھے۔ وہ لوگ ایک رکعت پڑھ بچے تھے ان صاحب نے نداد کی کہ خبر دار قبلہ کعنے کی ظرف چھر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کعنے کی ظرف پھر گئے۔ کثیر بن عبداللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُگالِمُولِم مینے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے سترہ میںنے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔

عمارہ بن اوس الانصاری سے مردی ہے کہ ہم نے نشب کی دونمازوں میں سے ایک نماز بڑھی تھی کہ ایک شخص مبجد کے دروازے پر کھڑ اہوا۔ ہم نماز ہی میں نتے اس نے ندادی کہ نماز کا زُنْ کجیے کی طرف کردیا گیا' امام اور بچے اور عورتیں سب کعبے کی طرف پھر گئے۔ طرف پھر گئے۔

ابن عباس ٹناشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگاٹی جب مکے میں تصوّریت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ بجرت فرمانے کے سولہ مہینے بعد تک یہی عمل رہا پھرآپ کو کھیے طرف متوجہ کردیا گیا۔

محر بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ بھی کی نے سنت وقبلہ کے بارے میں کئی بنی کی بخالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْ آئے نے جب سے آپ مدیئے تشریف لائے سولہ مہینے تک بیت المقدی کوقبلہ بنایا۔ پھر محر بن کعب نے بیآیت پڑھی:
﴿ شرع لکھ من الدین ما وضی به نوسی ﴿ (الله نے تمہارے لیے وہی دین مقرد کیا جس کی اس نے نوح علیا ہے کو وصیت کی تھی )۔
﴿ بناء سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَاثِرُ آجب شروع میں مدینے تشریف لائے تواپنے ناناؤں یا ماموؤں کے پاس الرے جو انصار میں سے سے سولہ یاسترہ مہینے تک بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی کیکن پندیمی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی کی کے نازا آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی ۔
نے جوسب سے پہلی نماز (بیت اللہ کی طرف نماز) پڑھی وہ نماز عصرتھی ۔ یہ نماز آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی ۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں ہے ایک شخص نکلے ایک مجدوالوں کے قریب ہے گزرے جورکوع کی حالت میں متصلو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹی کے ساتھ مجے کی طرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت

## الطبقات ابن معد (صدروم) مسلك المسلك المسلك الخيار الذي مثاقفة المسلك الخيار الذي مثاقفة المسلك المس

آ پ کولیندیمی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب پھیر دیا جائے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ یہود واہل کتاب کولینند تھا۔ جب ابنارخ بیت اللہ کی طرف کرلیا تو ان لوگوں نے اس کو ہرا کہا۔

براء سان کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ چند آ دمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے اس قبلے پروفات پا گئے یا شہید ہو گئے جمیں معلوم شہوا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔اللہ نے بیآیت نازل کی ﴿ما کان الله لیضیع ایمان کھ ان الله بالناس لرء وف رخیع ﴾ (اللہ تعالیٰ ایسائین کہمارے ایمان برباد کردے۔اللہ لوگوں کے ماتھ برام مربان اور رحم کرنے والا ہے )۔

### تقوٰی کی بنیا د پر بننے والی مسجد:

ابوسعیدخدری محادثہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جب قبلہ کجنے کی طرف پھیر دیا گیا تو رسول اللہ مَالِیُّیُمُ قباء میں تشریف لائے آپ نے مبحد قباء کی دیوارکواس مقام پرآ کے بڑھادیا جہاں وہ آئ ہے آپ نے اس کی بنیا در کھ دی۔اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے بیت اللہ کارخ بتا کیں گے رسول اللہ مُناٹِیُمُمُ اورآپ کے اصحاب نے اس کی تعمیر کے لیے پھر ڈھوئے۔

رسول الله مَّلَا يُعَلِّمُ مِنفَة وہاں بیا دہ تشریف لایا کرتے تھے فر مایا کہ جو وضوکرے اور اچھی طرح کرے پھرمسجد قبامیں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔

عمر نتی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے تقے اور فر ماتے تھے کہ اگر یہ مجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

ابوابوب انصاری ڈیاوٹ کہا کرتے تھے کہ یہی وہ مبجد ہے جس کی بنیا دُتقوٰ کی پر رکھی گئی ہے۔ ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول الله مَثَالِثَائِمُ فرمایا کرتے تھے کہ پیرسول الله مَثَالِثَائِمُ کی مجدہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے ﴿لمسجد اُسّنَ علی التقوای﴾ (البتہ وہ محبر جس کی بنیادتقو کی پررکھی گئی وہ اس امر کی زیادہ مشخق ہے کہ آ پاس میں نماز پڑھیں ) کی تغییر میں روایت کی کہ وہ معجد قباہے۔

ا بن عمر میں پین عمر وی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیٹی مجد بن عمر و بن عوف میں جومبحد قباء تھی تشریف لے اکنے انصار کے پکھ لوگ بھی آ کرآپ کوسلام کرنے گئے۔

ابن عمر تفاطعان نے کہا کہ آنمخضرت مظافیظ کے ہمراہ صہیب بھی معجد میں گئے تھے۔ میں نے صہیب سے ہو ٹیھا کہ جب آنمخضرت مظافیظ کوسلام کیا جاتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے۔انہوں نے کہا کہ آپاپ پنے ہاتھ سے اشارہ فرہاتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن افی سعید خدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں رسول اللہ مظافیظ کے ہمراہ دوشنے کوقیاء گیا ہوں۔ابن

عمر ہی پینا سے مروی ہے کہ بی سکالٹیزا تباء میں بیادہ وسوار ہو کرتشریف لا یا کرتے تھے ابن عمر ہی پیئن سے مروی ہے کہ دہ میجر قباء میں جاتے تھے اور اس میں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

### اخبرالني العالى المعالى المعا

عبداللہ بن عمر خار میں سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علی تی ہمراہ قباء گئے۔ آپ اٹھ کرنماز پڑھنے گئے۔ آپ کے پاس انصار آئے اور سلام کرنے گئے۔ میں نے بلال خاروں کہا کہ آپ نے رسول اللہ علی تی ہم کوکس طرح ان لوگوں کوسلام کا جواب دیتے و یکھاہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نمازی کی حالت میں اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔

ام بگرینت البسو رہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الوئے نے فرمایا کہ اگر مجد قباء آفاق میں ہے کی اُفق میں بھی ہوتی تو ہم ضروراس کے سفر میں اونٹول کو ہلاک کرتے۔

اسد بن طہیر ہے جورسول اللہ مَلَاقِیْم کے اصحاب میں سے تقے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّاقِیْم نے فر مایا جو تخص مبجد قباء میں آئے اور نماز پڑھے تو پینمازمثل عمرے کے ہوگی۔ دن سر سرچکیں شاہ

اذان كاحكم اورمشاورت:

سعید بن المسیب ولٹیمیزوغیرہم سے مروی ہے کہ اذان کا تکم ہونے سے نبی مُثَالِّیُمُ کے زمانے میں آنخضرت مُثَالِیُمُ منادی لوگوں کوندادیتا تھا کہ (الصلوۃ جامعۃ ) نمازیم کرنے والی ہے۔تولوگ جمع ہوجاتے تھے۔جب قبلہ کھیے کی طرف چھیر دیا گیا تو اذان کا تھم دیا گیا۔

رسول الله مَلَاقِيَّا کواوْان کےمعاملے کی بھی ہوئی فکرتھی لوگوں نے آپ کے ان چند باتوں کا ذکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لیے جمع ہوجا ئیں۔بعض نے کہا کہ صوراوربعض نے کہا کہ ناقوس بجادیا جائے۔

لوگ ای حالت میں تھے کہ عبداللہ بن زیدالخزر دبی کو نیند آگئ۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا گہ ایک شخص اس کیفیت ہے گذرا کہ اس کے بدن پر دوسز چاوریں ہیں۔ ہاتھ میں ناقویں ہے۔

عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں نے (اس تخص ہے) کہا: کیاتم بینا قوس بیچتے ہواں نے جواب دیا'تم اے کیا کرو گے؟ میں نے کہاخریدنا جاہتا ہوں کہنماز میں حاضری کے لیےاس کو بجاؤں۔اس نے کہا: میں آپ لوگوں کے لیےاس ہے بہتر بیان کرتا ہوں ۔کہو کہ:

الله اكبر، الله اكبر، اشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلوة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله

عبداللہ بن زیدرسول اللہ مَالْقَیْمُ کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی تو آپ ٹے فرمایا کرتم بلال کے ساتھ کھڑے ہوا ورجو پچھ تم ہے کہا گیا ہے زمین سکھا دو وہ بھی افران کہیں انہوں نے ایسا ہی کیا۔

عمر جھاہؤ آئے۔انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ مٹالٹیٹا نے قرمایا کہ جمداللہ ہی کے لیے ہے'ادر یمی سب سے زیادہ درست ہے۔

الل علم نے کہا کہ بھی اذان کہی جانے گئی اور''الصلوٰۃ 'جامعۃ'' کی ندامحض کسی امر حادث کے لیےرہ گئی۔اس کی وجہ سے لوگ جاضر ہوتے تھے اورانہیں اس امر کی خیر دی جاتی تھی۔مثلاً فتح کی خبر پڑھ کر سنائی جاتی تھی یا اور کسی امر کاان کو حکم دیا جاتا تھا تو

### 

عبداللہ بن زیدالانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے اذان کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے بیقصد کیا ہے کہ لوگوں کو بھیجوں کہ وہ مدینے کے قلعوں اور بلند مکا توں پر کھڑے ہو کرنماز کی اطلاع کریں بعض

لوگوں نے قصد کیا کہ ناقوس بجائیں۔

عبدالله بن زیداین اہل خانہ کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں شام کا کھانا نہ کھلا نیں؟ جواب دیا۔ ہیں کھانا نہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ منا لیٹی کو کھاہے کہ نماز کے معاملے نے آپ کو بخت فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سوگئے اورخواب میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر سبز کپڑے ہیں' وہ مجد کی جیت پر کھڑ اہے اس نے اذان کہی چھر بیٹھ گیا' پھر کھڑ ایوااورنماز کی اقامت کہی ۔

بیاٹھ کررسول اللہ منافظ کے پاس آئے خواب کی خبر دی' آپ نے انہیں تھم دیا کہوہ بلال ہیں ہوء کو سکھا دیں۔انہوں نے سکھا دیا۔ جب لوگوں نے بیسنا تو آئے۔

عمر بن الخطاب مخالف جھی آئے اور عرض کی ''یارسول اللہ مٹاٹیٹی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جوانہوں نے دیکھا ہے۔رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آنے سے کون ساامر مانع تھا۔انہوں نے کہا'یارسول اللہ جب میں نے اپنے کو پیش پیش دیکھا تو جھے شرم آئی۔

عبداللہ بن عمر تفایق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیُّا ہے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کردیں جولوگوں کونماز کے لیے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل) اور بگل والوں کا ذکر کیا گیا تو ناپند فرمایا۔ ناقوس اور ناقوس والوں کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی ناپند فرمایا۔ ناپند فرمایا۔

انسار کے ایک شخص کوچن کا نام عبداللہ بن زید تھا ا ذان خواب میں سنائی گئی۔ اسی شب کوعمر بن الحطاب بنی او کو بھی ا ذان کا خواب دکھایا گیا۔ عمر میں افوند نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو میں رسول اللہ سکا لیٹی آئی کوخمر دوں گا۔ انسار رات بنی ہے رسول اللہ سکا لیٹیا کے پاس چلے گئے اور خبر کر دی۔ رسول اللہ سکا لیٹی اللے میں اور عمر دیا انہوں نے نماز کی ا ذان کہی۔

اس کے آگے راوی نے لوگوں کی اسی اوّ ان کا ذکر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے بلال میں پیونے کی اوّ ان میں "الصلوة حیر من النوم" کا اضافہ کیا جس کورسول الله عَلَّقَتُمَانے باقی رکھاریکلہ اس اوّان میں نہ تھاجوا ذان انصاری کوخواب میں سائی گئے تھی۔

### فرضيت صيام واحكام عيدين وقرباني

عا کشاین عمر وابوسعیدخدری ہی گئی ہے مروی ہے کہ دسول اللہ مثالیقی کی ہجرت کے اٹھارھویں مہینے شعبان میں' قبلے کے کعبہ کی طرف پھیرے جانے کے ایک مہینے بعد'ماہ رمضان کا فرض (روز ہ) نازل ہوا' ای سال دسول اللہ مثالیقی نے صدقۂ فطر کا تھم دیا۔ بیز کو ۃ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد (مقددوم) من المسلك ا

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْدِ عِيد الفطر سے دوروز پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لوگوں کوعیدگاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا تھم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گشت کرنے سے اس دن مساکین کوغنی کردو۔ آپ جب (نماز سے) واپس آتے تھے تو اس کوتشیم فرماتے تھے۔

رسول الله من الله من المور عبد عبد کاه میں یوم الفطر کو خطبہ ہے پہلے پڑھی۔ نمازعید یوم الاضیٰ میں (خطبہ ہے پہلے) پڑھی اور قربانی کا تھم دیا مدینے میں آپ دس سال اس طرح مقیم رہے کہ ہرسال قربانی کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول الله منا منابق سے مل جاتا ہے۔

الل علم نے کہا کہ آپ عید کی نماز خطب سے پہلے بغیراؤان وا قامت کے پڑھا کرتے ہے آپ کے آگا یک شیر سی موٹھ کی لکڑی (سترہ کے لیے) اٹھا کرلگا دی جاتی تھی (کر گرز نے والوں کا نماز میں سامنا ندہو) یہ لکڑی زبیر بن العوام جی الله مکا الل

جب آپ نماز وخطبہ پڑھ لیتے تو ان میں سے ایک کولایا جا تاتھا 'مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپ ہی دست مبارک سے چھری سے وزئے فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اے اللہ رید میری اس تمام امت کی طرف سے ہے جو تیری توحید اور میری رسالت کی گوائی دے۔

دوسرے کولایا جاتا تھا۔اے آپ اپی طرف ہے اپنی ہاتھ ہے ذرج کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹھ و آل محمد (ﷺ) کی طرف سے ہے ان دونوں میں ہے آپ اوراہل بیت نوش فرماتے تھے۔ مساکین کوبھی کھلاتے تھے آپ (محلّہ) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذرمج فرماتے تھے۔

محمد بن عمرونے کہا کہ ہمارے نزدیک تمام ائمہ مدینہ ای طرح کرتے تھے۔

خطبه نبوی کے لئے منبر بنایا جانا:

ابوہر برہ جی اور موں ہے کہ جمعے کے روز رسول اللہ مٹالٹی مسجد میں ایک تھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا مجھ پر گراں ہے تنیم داری نے گذارش کی کہ کیا میں آپ کے لیے ایک منبر نہ بنالوں جیسامیں نے ملک شام میں بنتے دیکھاہے؟

### اخبرالني تأثيث كالمنافق ابن معد (مندوم) كالمنافق المالي تأثيث المنافق المالي تأثيث المالية المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المن

عباس میں میں میں نے اسے جنگل میں درخت اثلہ ( کاشنے کو ) جیجا (جس کی کٹڑی سخت ومضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے کا ٹا۔ اس کے دودر جے اورا کیک نشست گاہ بنا کے لایا اوراسی مقام پر رکھ دیا جہاں آج ہے۔

رسول الله متالیقی آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرنایا کہ میرا پیمنبر جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازے پر ہے اور میرے منبر کے پائے جنت کے مراتب ہیں۔ فرمایا کہ میرامنبر میرے وض (کوژ) پر ہے۔اور فرمایا کہ میرے منبراور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

رسول الله مُلَّاثِیْمُ نے حقوق کے متعلق قتم لینے کا معمول اپنے منبر کے پاس مقرر فرنایا۔اور فرمایا کہ جوشض میرے منبر پر (کھڑا ہوکر) جھوٹا حلف لے نواہ وہ پیلوکی مسواک ہی پر کیوں نہ ہواہے چاہے کہ دوڑخ میں ٹھکانہ بنا لے۔رسول اللہ جب منبر پر چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان کہتے تھے۔ آپ دو خطبے پڑھا کرتے تھے۔ دو جلنے کیا کرتے تھے۔اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اورلوگ آمین کہا کرتے تھے۔

جعے کے دوز آپ اپنے عصا پر جو درخت شوط کا تھا ( درخت شوط سرو کی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنا نمیں جاتی تھیں ) تکیدلگا کرخطبہ بڑھا کرتے تھے۔ دوران خطبہ میں لوگ اپنے چرے آپ کے روبرور کھتے تھے اور اپنے کان لگا دیتے تھے۔ آتھوں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ جب آفاب ڈھل جاتا تب آپ نماز جعہ بڑھاتے تھے۔

آ پ کی ایک بمنی چا درتھی جو چیر ہاتھ لبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی تھی ۔عمان کی بنی ہوئی ایک تہرتھی جس کی لمبائی چار ہاتھ اور ایک بالشت تھی' جمعہ وعید کے روز آ پ انہیں دونوں کواستعال فریاتے تھے' پھر تہ کر کے رکھوی اجاتی تھیں۔

عباس بن ہمل سعدالساعدی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ مٹائٹیٹل جھے کے روز جب خطیبہ پڑھتے تھے تو ایک دوشا خہ کٹڑی ہے سہارالگا کر کھڑے ہوجاتے جومیرے خیال میں تاثر کی تھی اور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ ای ہے تکیہ لگایا کرتے تھے۔

اصحاب نے عرض کی ٹیارسول اللہ لوگ بہت ہو گئے ہیں اگر آپ کوئی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپ کودیکھتے 'فر مایا: تم لوگ جوچا ہو( کرو)۔ بہل نے کہا: مدینے میں صرف ایک ہی بڑھئی تھا۔ میں اور وہ بڑھئی خافقین گئے اور ہم نے میرمبر درخت اخلہ سے بنایا۔

استن حنانه کی گریه وزاری:

نبی مَالِیَّیُا اِس پرکھڑے ہوئے تو وہ لکڑی (جس پر پہلے سہارالگاتے تھے) گنگنائی نبی مَالِیُیُا نے فرمایا کہتم لوگوں کواس لکڑی کی گنگناہٹ نے تعجب نہیں ہوتا؟ (اس کے شنے کے لیے)لوگ ( قریب) آئے اور اس کی گنگناہٹ سے پریشان ہو گئے

## ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صدوم) ﴿ الْخِبِرِ اللَّهِ مِنْ الْخِبِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

ُنی مَنْ النَّیْنِ الرَّسِے) اُرْ کے اُس (ککڑی) کے پاس گئے۔ اپناہاتھ اس پر کھا تو اے سکون ہو گیا۔ نبی مَنْ النِّیْزِ اِسے کے متعلق تکم دیا تو اسے آپ کے منبر کے بیٹے وفن کر دیا گیا یا جیت پر لگا دیا گیا۔

عبدالمبیمن بن عباس بن مهل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے داوا سے روایت کی کہ نبی مظافیظ کے لیے غابہ (جنگل) کے درخت طرفاء سے تین در ہے (کامنبر) بنایا ،سہل اس کی ایک ایک ککڑی اٹھا کرلائے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کومقام منبر بررکھ دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا گافیا مجور کے ایک ہے ہے سہارالگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جومتجد میں نصب تھا جب آ پ کومنا سب معلوم ہوا کہ آپ منبر بنوائیں ٔ رسول اللہ مَا گافیا ہے اسے بنوایا۔

جھے کا دن ہوا تو رسول اللہ مَثَالِثِیَّمُ تشریف لائے اس مغیر پر بیٹھ گئے 'جب اس نے نے آپ کونہ پایا تو ایک گنگنا ہے شروع کی جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا' رسول اللہ مثالِثِیَّمُ اپنی نشست گاہ ہے اٹھ کے اس کے پاس گئے (وست مبارک ہے )مس کیا تو اے سکون ہوگیا۔ اس روز کے بعد سے کوئی گنگنا ہے نہیں تن گئی۔

طفیل بن ابی کعب نے اپنے والدہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹالٹیل مجورے ایک ننے کے پاس ( کھڑے ہوکر ) خطبہ پڑھتے تھے۔

اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں کہ جمعے کے روز آپ اس پرتشریف لا کیں تو لوگ آپ کی زیارت کریں اور آپ انہیں اپنا خطبہ سنا کیں؟ فر مایا کہ ہاں۔انہوں نے آپ کے لیے تین زینے بنائے جووہی ہیں کہ بالا کی حصے پر ہیں۔منبر بن گیا اور اپنے مقام لیرد کھو یا گیا۔

۔ رسول اللہ مثل ﷺ نے اس منبر پر کھڑے ہونے کا ادادہ فر مایا آپ اس کے پاس (جانے کے لیے ) گزرہے تو وہ تنا چلا یا اس میں شکاف پڑ گیا اور شق ہوگیا۔

رسول اللهُ مَثَلِظِیمُ (منبرے) اترے اور اپنے ہاتھ ہے چھوا یہاں تک کداسے سکون ہو گیا' پھر آپ منبر پر واپس آ گئے۔ (اس کے قبل) جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس سنے کے پاس پڑھتے تھے۔

. جب مسجد منهدم کردی گئی اور تبدیل کردی گئی تو اس ننے کوانی بن کعب نے لئے لیاوہ ان کے پاس ان کے مکان ہی میں رہا یہاں تک کہ پرانا ہوگیا۔ایسے دیمک نے کھالیااور رموگل گیا۔

ا بن عباس ٹھارٹن سے مروی ہے کہ ٹی مُلاَثِیْجَا تھجور کے تنے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ نے منبر بنوالیااوراس پنتقل ہوئے تو وہ تند گنگنایا۔ آپ اس کے پاس آئے گلے سے لگایااور فرمایا کہ اگر میں اسے بگلے ندلگا تا تو یہ قیامت تک گنگنا تا۔

عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والدے روایت کی کہانہوں نے سہل بن سعدے دریافت کیا۔ کہ وہ منبر کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مثالثین نے فلاں خاتون ہے کہلا جیجا (سہل نے ان کا نام بھی لیا تھا) کہا ہے قلام پڑھئی کو حکم وو کہ وہ

### الطبقات ابن معد (مقدوم) المسلك المسل

میرے لیے لکڑیاں بنا دے کہ میں اس پر ( کھڑے ہوکر ) لوگوں کو کلام سناؤں۔اس نے یہی تین زینے الفار کے درخت طرفاء سے بنائے رسول اللہ متابطی نے تھم دیا تو وہ اس مقام پر رکھ دیا گیا۔

سبل نے کہا کہ میں نے پہلے ہی روز رسول اللہ مٹائیٹی کو دیکھا کہ آپ اس پر بیٹھے اور تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا حالا کلہ منبر ہی پر بیٹے بھراٹھے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں مجدہ کیا' پھر دوبارہ کیا' یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوگئے۔ اس میں آپ نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے لوگوا میں نے میصن اس لیے کیا کہتم میری افتد اکرواور تنہیں میری نماز معلوم ہوجائے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ زمانہ نبی متالظ میں اس مجد کی جبت تھجور کے تنوں پرپٹی ہوئی تھی نبی متالظ الم جب خطبہ پڑھتے تھے تو انہیں تنوں میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے جب منبر بنایا گیا تو اس پرتشریف فر ماہونے لگے۔ہم لوگوں نے اس تنے کی الیں آ واز بنی جیسی آ ٹھونو مہینے کی گا بھن اونٹیوں کی آ واز ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی متالظ آ ئے اور اس پر اپنا ہا تھور کھیا تو اے سکون ہو گیا۔

### منبر مصطفى مَثَالَتْهُ عِلْمَ كَي شان وعظمت:

ابو ہریرہ مخاطف مروی ہے کہ نبی مُلَّالِیْمُ نے فر مایا کہ بیرالیہ نیر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ کہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی مُلَّالِیُمُ اِن فر مایا کہ بیرا میں برجنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر ہے۔ابو ہریرہ مُخاطف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیُمُ اِنْ فر مایا۔

میرے منبراور میرے ججرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر دوض (کوژ) پر ہے (لینی قیامت میں دوض کوژیر آ پڑکے لیے رکھا جائے گا)۔

ام سلمہ ہیں ہوٹا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹٹی نے فرمایا' میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (ودرجات) ہیں۔ام سلمہ ہی ہوٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹٹی کے نے مایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (ورجات) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیائے فر مایا: جو مخص اس منبر کے پاس جھوٹی فتنم کھائے گاوہ لامحالہ اپنا دوزخ میں ٹھکا نہ بنا لے گااگر جہ دوفتم سبزمسواک ہی برکیوں نہ ہو۔

ُ ابوہریرہ ٹی ہوئی۔۔ مروی ہے کہ رسول اللہ مَالیَّظِ نے فرمایا' جو شخص میرے منبر کے پاس جھوٹی قتم کھائے گا' خواہ وہ ترمسواک ہی پر کیوں نہ ہواس کے لیے دوزخ واجب ہوجائے گی۔

ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر بن النتظام کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ منبر پر نبی منافیظ کی نشست گاہ پررکھا پھراس کواینے چبرے پررکھا (یعنی بوسہ دیا)۔

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ میں نے چنداصحاب نبی مثلظیم کودیکھا کہ جب منجد خالی ہوتی تھی تو وہ منبر کے اس سادہ لٹو کو جوقبر شریف کے متصل ہےا ہے واہنے ہاتھوں سے بکڑتے تھے پھر قبلدرخ ہوکر دعا مائکتے تھے۔

### ﴿ طِبْقَاتُ لِبَنْ سَعِد (صَدومٌ) كُلُّ الْمُنْ اللَّهِ اللِّي سَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ صفداوراصحاب صفد شَيَّالِيَّةُمْ:

یزید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ رسول اللہ متالیقی کے وہ اصحاب ہے جن کا کوئی مگان نہ تھا رسول اللہ متالیقی کے زمانے میں وہ مجد بی میں سوتے ہے اس کے سائے میں رہتے تھے۔ سوائے اس کے ان لوگوں کا کوئی اور شمکا نہ نہ تھا رسول اللہ متالیقی جب شام کا کھانا نوش فرماتے تو ان لوگوں کو بلاتے اور انہیں (کھانا کھلانے کے لیے) اپنے اصحاب پرتقسیم فرما و سے متھے۔ ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ متالیقی کے ساتھ شب کا کھانا کھا تا بہاں تک کہ اللہ تو تگری لایا۔

ابن کعب القرظی ہے اس آیت کی تقبیر میں کہ ﴿لفقراء الذین احصروا فی سبیل اللّٰه﴾ (بعنی صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جواللہ کی راہ میں مقید ہیں اصحاب صفہ مراد ہیں۔ مدینے میں ان لوگوں کا کوئی مکان تھا نہ اقارب تصالبذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کوانہیں صدقہ دینے پراُجارا۔

ابو ہریرہ ٹئاہؤنے سے مروی ہے کہ میں نے تمیں اہل صفہ کودیکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ مناٹڈیٹم کے پیچھے اس طرح نما زیڑھتے تھے کہ ان کے بدن پر جاوریں نہ ہوتی تھیں ۔وا ثلہ بن الاسقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مناٹڈیٹم کے تمیں اصحاب کورسول اللہ مناٹٹیٹم کے پیچھے تہدوں میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جن میں میں بھی تھا۔ (یعنی اوڑھنے کو جاور تک دیکھی صرف ایک تہد باند ھے رہتے تھے)۔

ابو ہریرہ تخاصف سے مروی ہے کہ ایک شب رسول اللہ مٹائٹیڈا برآ مد ہوئے اور فر مایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو۔ میں ایک ایک شخص کو تلاش کرکے بیدار کرنے لگا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا۔ ہم لوگ رسول اللہ مٹاٹٹیڈیٹر کے باب عالی پر حاضر ہوئے۔ ہم نے (حاضری کی) اجازت جابی تو ہمیں اجازت دی گئے۔ آپ نے ہمارے لیے ایک پیالے رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی ہوئی تھی۔

ال پرآپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فر مایا کہ ہم اللہ کو ہم لوگوں نے اس میں سے جتنا جا ہا کھایا۔ (سیر ہوئے کے بعد) ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا ہے۔ بھر کھر منافیا ہے اس دات کی جس کے قبضے میں محمد منافیا ہے اپنے ہاتھ اٹھا ہے۔ بس وقت وہ بیالہ رکھا گیا تھا تورسول اللہ منافیا ہے فر مایا تھا کہ شم ہاس دات کی جس کے قبضے میں محمد منافیا ہے کہ جاس کھانے کی نوبت آج زات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے کہا جات کہ جب آپ لوگ فارغ ہوئے تو وہ کس قدر باقی رہا تھا۔ ابو ہریرہ میں اند جہا کہ جب آپ لوگ فارغ ہوئے تھے۔ سوائے اس کے کہاس میں انگلیوں کے نشان ہوگئے تھے۔

ابو ہریرہ ٹئاہئئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا کی حیات میں میں اہل صفہ میں سے تھا اور پیر کیفیت تھی کہ ام سلمہ وعا کشہ ٹھاہٹنا کے چجروں کے درمیان مار نے بھوک کے مجھ پرغثی طاری ہو جاتی تھی۔

ابوذر جی مینوزے مروی ہے کہ میں بھی اہل صفہ میں سے تھا۔

يعيس بن قيس بن طبيفة الغفاري نے اپنے والدے روایت کی :

''میں بھی اصحابِ صفہ میں سے تھا''۔

## اخبراني عد (صدوم) كالعلام المستخدم ال

ابوسعیدخدری تفاوند سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مُلَا اللہ اسے تشریف لانے پر جب کوئی قریب مرگ ہوتا تو آپ کے پاس حاضر ہوکر خبر دیتے تھے آپ اس کے پاس آتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے جب اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ اور آپ کے ہمراہی والی جاتے تھے اکثر آپ اس کے دفن تک بیٹے رہتے تھے۔اورا کثر آپ کی یہ پابندی طویل ہوجاتی تھی۔

جب ہمیں آپ گراس کی مشقت کا اندیشہ ہوا تو قوم کے بعض افراد نے بعض ہے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم نبی علی قط بغیر قبض روح کے کسی کی اطلاع نہ کرتے ۔ اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ کواطلاع کر دیتے ' تا کہ آپ پرمشقت و پابندی نہ ہو۔

ہم لوگوں نے یہی کیا' مرجانے کے بعد ہم آپ کومطلع کرتے تھے۔ آپ اس کے پاس آتے تھے۔ دعائے رحمت و مغفرت فرماتے تھے۔اکثر آپ اس کے بعد واپس ہوجاتے تھے اوراکثر میت کے دن ہونے تک تھمبر جاتے تھے۔

ہم لوگ ایک زمانے تک اس معمول پر رہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کو (اپنی جگہ سے ) نداٹھاتے۔میت کوآ پ کے مکان کے پاس کے جاتے 'آپ کوکہلا چیجے اور آپ اپنے مکان ہی کے پاس نماز پڑھا دیے ' یہ آپ کے لیے زیادہ 'ہل اور زیادہ آسان ہوتا۔ ہم نے بھی کیا۔

محمد بن عمرونے کہا کہا تی وجہ سے اس مقام کا نام موضع الجنائز ر کھ دیا گیا کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے۔ آج تک جناز وں کوو ہال لیے جانے اور اسی مقام پر ان پرنماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یمی معمول جاری ہے۔

بادشاہوں کے نام مکا تیب نبوی منافیز م

دعوت اسلام أورمكا تيب نبوي ملاينا

ابن عباس چھ عنوہ کے متعدد طرق واستاد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافی اور کا الحجہ ملے ہیں حدیبیہ سے والپن تشریف لائے تو قاصدوں کوسلاطین کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا'ان کے نام فرمان تحریر فرمائے۔ حضور علائظ کی مہر مبارک:

عرض کی گئی یارسول اللہ سلاطین کوئی تحریز بین پڑھتے تاوقتیکہ اس پر مہر نہ گئی ہو۔ رسول اللہ سکا تیج نے اس روز ایک چاندی کی مہر بنوائی جس کا مگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اس پر تین سطر میں یفقش تھا: ''محمد رسول اللہ'' اس سے آپ نے فرمانوں پر مہر لگائی' ان قاصدوں میں سے چھآ دمی ایک ہی دن روانہ ہوئے میرم مرسے کا واقعہ ہے۔ ان میں سے برخض اس قوم کی زبان میں کلام کرسکتا تھا جن کے پاس آپ نے انہیں بھیجا تھا۔

قاصد نبوی شاہ نجاشی کے در بار میں:

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ مُثَاثِقُائِم نے نجاشی کے پاس بھیجا تھا عمرو بن امیدالضمزی تھے۔ آپ نے نجاشی کو دو فرمان تحریفرمائے تھے ایک میں انہیں دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی آیات تحریفر مائی تھیں ۔ نجاشی نے رسول اللہ مُثَاثِقاً کا فرمان کے لیا۔ آگھوں سے لگایا بطور تواضع کے اپنے تخت سے زمین پراٹر آئے۔ پھراسلام لائے کلمۂ شہادت اداکیااور کہا کہ اگر جھے آپ

## الطبقات ابن سعد (مندوم) كالمن المناقش المناقش

کی خدمت میں حاضری کی گنجائش ہوتی تو ضرور آپ کے پاس حاضر ہوتا انہوں نے رسول اللہ منابیخیم کواپنی فرماں برداری اور تصدیق اوراللہ رب العالمین کے لیے جعفر بن افی طالب ٹھائٹو کے ہاتھوں پراسلام لا نالکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ نے بیتھم دیاتھا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کردین جنہوں نے اپنے شوہر عبیداللہ بن جحش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ابن جحش حبشہ ہی میں نصرانی ہو گیا اور مربھی گیا۔ رسول اللہ سکاٹیٹی نے فرمان میں بیتھم دیاتھا کہ جواصحاب وہاں ہیں انہیں آپ کے پاس بھیج دیں اور سوار کرادیں۔

نجاشی نے ایساہی کیا۔انہوں نے ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اورآپ کی جانب سے چار سودینارم ہرادا کیا۔مسلمانوں کے سفر کا اور جو چیزیں انہیں در کار ہوں سب کا سامان کر کے عمر و بن امیدالضمری کے ہمراہ دوکشتیوں میں سوار کر دیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبرمنگا کے رسول اللہ سکا گیائے کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیے۔اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر رہیں گے جب تک مدونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

ابل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُٹالیٹی نے دھیہ بن خلیفہ الکٹی کو جوان چھیں سے ایک تھے قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اس دعوت اسلام دیں آپ مُٹالٹیٹی نے ایک فرمان بھی تحریفر مادیا اور انہیں میتھم دیا کہ اسے قطیم بھرای (یعنی والی) کوریں کہ وہ اسے قیصر کو دیں ہے۔

عظیم بھڑی نے اسے قیصر کودے دیا جواس ژمانے میں تھا۔ قیصر اس زمانہ میں ایک نذر میں جواس پر واجب تھی بیادہ چل رہا تھا۔ نذر میتھی کداگر روی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے ایلیاء (بیت المقدس) تک برہنہ پا جائے گا۔

كسراى ايران كي طرف دعوت حق كابيغام:

ری تیں۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹر نے عبداللہ بن حذافہ النہی کوجو ( ندکورۂ بالا ) چھے میں ہے ایک تھے کمبری کے پاس جیمجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فریان بھی تحربر فریا ویا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے سمرای کورسول اللہ مَنْائِیْتِم کا فر مان دے دیا جواسے پڑھ کرستانیا گیا' اس نے آسے لے لیا اور چاک کر ڈالا ۔ جب بیروا قعدرسول اللہ مُنَائِیْتِم کومعلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کداے اللہ اس کے ملک کو پارہ پارہ کردے۔ کسرای نے

## اخبراني تانيا المعادرة من المع

اپنے عامل یمن باذان کوکھا کہتم اپنے پاس سے دو بہا درآ دمیوں کوائن شخص کئے پاس جو تجاز میں ہے بھیجو کہ وہ دونوں میرے پائن اس کی څیر لائیں۔ باذان نے قہر مانہ اور ایک شخص کو بھیجا اور ایک خط بھی لکھ دیا۔ بید دونوں مدینے آئے اور انہوں نے باذان کا خط نمی مَثَاثِیْنِ کو دے دیا۔

كسرى فارس كاانجام:

رسول الله طَالِیْتُ مسکرائے اور دونوں کو دعوت اسلام دی۔ان کی سے کیفیت تھی کہ (آپ کے) رعب سے لرزہ براندام شے۔آپ نے فرہایا کہ آج تو تم دونوں میرے پاس سے جاؤ۔کل پھر آنا تو میں اپنے ارادے سے تہہیں آگاہ کروں گا۔ دوسرے رؤز وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرہایا کہ تم دونوں اپنے صاحب (باذان) کو بینجر پہنچا دو کہ ای شب کوجو شب سے شنبہ ارجمادی الاولی محیضی سات بج میرے رب نے اس سے رب (کسری) کوئل کردیا ہے۔

ب میں جب اللہ تارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیر و یہ کواس پر مسلط کر دیا 'جس نے اسے قبل کر دیا یہ دونوں شخص اس خبر کو لے کر با ڈان کے پاس واپس گئے تو با ذان اور وہ سب مولد قبائل کہ پمن میں'' ابناء'' کہلاتے تصاسلام لے آئے۔

مقوص كو دعوت اسلام:

یں میں انہوں نے رسول اللہ مظافیق کا فرمان اسے پیچا دیا۔ مقوش نے وہ فرمان لےلیا اور اسے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کے اس پر مہر لگا دی اور اس ابنی کئیز کے سپر دکر دیا۔ بی مظافی کو کھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی باتی ہیں اور میں بید خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جیجی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا ملک شام میں ظہور فرما میں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیز یں جیجی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے ہدیئہ آپ کو ایک جا در اور ایک مادہ خجر بیجی ہے کہ آپ اس برسوار مول مقوش نے اس سے زیادہ بچھ نہ کھا اور اسلام نہیں لایا۔

رسول الله سَائِیْتِ کُسِی اس کا ہدیے تبول فر مالیا وردونوں کنیزیں بھی لےلیں جو ماریہ ام ابراہیم بن رسول الله سَائِیْتِیَمُ اوران کی بہن سیرین خیس ۔ مادہ خیر بھی لے لی جوسفیرختی اس زمانے بیس عرب میں اس کے سواکوئی اور (الیی مادہ خیجر) نیخی ۔ اور بھی دلدل ختی ۔ رسول الله سَائِیْتُمُ نِے فرمایا کہ اس خبیث نے اپنی سلطنت پر بخل کیا۔ حالا تکہ اس کی سلطنت کوکوئی بقاء نہیں ۔ حاظب نے کہا کہ وہ مہمان داری میں میرااکرام کرتا تھا۔ میں نے صرف پانچی روز اس کے پاس قیام کیا۔

حارث بن الي شمر كوبيغام:

ال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیقیا نے شجاع بن وہب الاسدی کوجو چھیں سے ایک تصحارث بن الی شمر الغسانی کے الل پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ غوطہ دمشق میں قیصر کی مہمان داری ویدارات کی تیاری میں مشخول تھا جوخمص سے ایلیاء آئے والا تھا۔

اخبراني المائة ان سعد (صدوم) كالمنافق ١٦ كالمنافق ١٢ اخبراني المائة

میں دویا تین روز تک اس کے دروازے پر مقیم رہا۔ اس کے دربان سے کہا کہ میں نبی رسول اللہ مٹا فیٹم کا قاصد ہو کر اس
کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہتم اس کے پاس نہیں پیٹی سکتے تا وقتیکہ فلاں فلاں تاریخیں گزر نہ جا کیں۔ دربان روی تھا۔ اس کا نام
مری تھا جھے سے رسول اللہ مٹا ٹیٹی کو دریافت کرنے لگا میں اس سے رسول اللہ مٹا ٹیٹی کے حالات اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا تذکر ہ کرتا
تھا تو اس کا دل بحر آتا تھا یہاں تک کہ اس پر گریہ و زاری غالب آجاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے میں بعینہ
نبی (مٹا ٹیٹی کا حال پاتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں 'حارث سے ڈرتا ہوں کہ وہ جھے آل کردے گا 'یہ
دربان میر آاکرام کرتے اور آپھی طرح مہمان نوازی گرتے تھے۔

ایک دوز حارث نکا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپ سر پرتاج رکھا مجھے اپ پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ منافیق کا فرمان اسے دے دیا۔ اس نے اسے پڑھ کے بھینک دیا اور کہا کہ مجھ سے میری سلطنت کون چھین سکتا ہے۔ میں ان آنحضرت منافیق کے بیاس جانے دالا ہوں خواہ وہ یمن میں ہوں۔ لوگوں کو بھیج کے میں ان کواپ پاس بلواؤں گا۔ وہ اس طرح کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا ہے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا ہے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا بھم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا ہے صاحب کی فرضی باتیں کرتا رہا بھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل نگانے کا جم دیا۔ بھر مجھ سے کہا کہ جو بچھتم و کیھتے ہوا ہے صاحب کا کہ خورت مائی کی بھر تھا ہے بتادینا۔

یہ واقعات جن کی ذیل میں اپٹاارادہ بھی واضح کردیا تھا قیصر کولکھ بھیجے۔ قیصر نے اے لکھا کہ تو آنمخضرت مَثَّاتِیْزا کی جانب نہ جا آپ سے بے پرواہ رہ۔اور ایلیاء میں میرے یاس بہنچ جا۔

جب اس کے پاس کا جواب آگیا تواس نے مجھے بلایا اور کہا کہتم اپنے صاحب کے پاس دوانہ ہونے کا کب ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ کل۔ اس نے میرے لیے سومثقال سونے کا علم دیا۔ (ایک مثقال =۴۱/۱/۱ ماشتے ) مری (دربان) نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اور میرے لیے زا دراہ اور لباس کا علم دیا اور کہا کہ رسول اللہ مٹائٹیڑا سے میراسلام کہددینا۔

میں رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس آیا اور آپ کوخمر دی تو آپ نے فر مایا کہ اس کی سلطنت بر بادگئی۔ میں نے آپ سے مزی کا سلام بھی کہہ دیا اور جو پچھ کہا تھا اس کی بھی خبر دے دی' رسول اللہ مٹائیٹی نے فر مایا کہ مری نے بچھ کہا۔ (بعنی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ مجھے ہے) حادث بن ابی شمر اس سال مراجس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔ فروہ بن عمر و کا قبول اسلام:

اہل علم نے کہا کہ فروہ بن عمروالجذا می علاقہ بلقاء پر قیصر کے عامل تھے گررسول اللہ مٹاٹیٹی کے نہیں کچے بیٹ تخریرفر ہایا۔فروہ خود ہی اسلام لائے۔اپنے اسلام لانے کی عرضداشت رسول اللہ مٹاٹیٹی کوکھی۔آپ کو ہدیہ بھیجااوراپ پاس سے اپنی قوم کے ایک قاصد کوجن کا نام مسعود بن سعد تھاروا نہ کیا۔

رسول الله منافظ نے ان کا خطر پڑھا ہریہ قبول فر مایا اور جواب تحریر فرما دیا۔ آپ نے مسعود کوساڑھے بارہ اوقیہ جو پانچ مودرم تصانعام دیا۔اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیٹا نے سلیط بن عمر والعامری کوجو چھقا صدوں میں سے ایک تھے ہوؤہ بن علی انھنی کے پاس بھیجا کہ اسے وعوت اسلام ویں۔ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔وہ اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں تھہرایا۔ان کی

### الطبقات ابن سعد (صدروم) اخبار الني ملى نيوم

حفاظت کی نبی سکافین کا فرمان پڑھااوراییاجواب دیاجومرہے سے کم تھا۔

نی مُنَافِیْنَا کولکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر وخطیب ہوں عرب میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں۔ لہذا کچھامور میرے سپر دکر دیجیے تو میں آپ کی پیردی کرلوں۔ اس نے سلیط ہن عمر دکو کچھانعام اور ہجر کے بنے ہوئے کپڑوں کالباس بھی دیا۔وہ ان سب چیزوں کو نبی مَالْتِیْزا کے پاس لائے اور جو پچھاس نے کہا تھااس

آپ کے اس کا خط پڑھااور فرمایا کہ اگروہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانکتا تو میں منظور نہ کرتا۔وہ بھی برباد ہوااور جواس کے ہاتھوں میں ہےوہ بھی برباد گیا۔ جب آپ فتح مکہ سے واپس آئے تو آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے اطلاع دی کدوه مرکبار

### با دشاہ عمان کودین حق کی دعوت

الل علم نے کہا کہ ذی القعدہ مرجے میں رسول اللہ مَا لَقِيْم نے عمرو بن العاص فن الذي كو بغرض دعوت اسلام جنيقر وغبد فرزندان المجلندی کے پام بھیجا۔ بیدونوں فتبیلیزاز دکے تقے۔ دونوں میں بادشاہ مجدیز تقے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فر مادیا اور فر مان پرمبر بھی نگادی۔عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں عمان آیا تو عبد کے پاس جانے کا اراد ہ کیا جوان دونوں شخصوں مل زیاده بردباراورزیاده نرم مزاج کے تھے۔

میں نے کہا کدرسول الله مالی کے جانب سے میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد ہوکر آیا ہوں۔عبدنے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے عمر وسلطنت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کوان کے پاس پہنچا دوں گا کہ وہ آپ کا لایا ہوا فر مان پڑھ لیں۔ میں چندروز تک ان کے دروازے پرتھبرار ہا۔انہوں نے مجھ کو بلایا تو میں ان کے پاس گیا اور وہ مہر لگا ہوا فرمان دے دیا۔ انہوں نے اس کی مہر تو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کو وے دیا۔ انہوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ رقیق القلب تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے اورکل میرے پاس آ ہے۔ صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے جس امر کی دعوت دی ہے اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک شخص کو ما لک بنا دوں گا تؤ اس وفت میں تمام عرب سے زیاد ہ کمزور ہو جاؤں گامیں نے کہا کہ اچھا تو میں کل ردانه ہونے والا ہول \_

جب انہیں میری روا تکی کا یقین ہوگیا تو صح کو ہلا جیجا میں گیا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی مُلْقَیْمًا کی تقیدیق کی اور مجھے زکو ۃ لینے اور لوگوں میں حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مدد گار ہو گئے ان کے اغذیاء سے میں نے زکو ۃ وصول کی اوران کے فقراء میں تقسیم کردی میں برابرانہیں لوگوں میں مقیم رہا یہاں تک جمین رسول اللہ مَالِیْنِ کی وفات کی خریجنج گئی <sub>گ</sub>

### 

رسول الله مَثَاثِیَّا نِے علاء کواونٹ گائے بکری' کیل اور مال کے فرائض ( زکو ۃ ) تحریر فر مائے علاء نے آپ کا فرمان لوگوں کو سنایا اورائی کے مطابق زکو ۃ وصول گی۔ س

#### مکتوبات نبوی کاانداز تحریر:

### مختلف قبائل کی جانب حضور علائلا کے بیغامات اور مکتوبات:

شعبی ولیٹیڈ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل میے گوئم سب کے سب میرے پاس
آنا'آ پ کامعمول ریتھا کہ نماز فجر پڑھ چکتے تو مصلی ہی پرتھوڑی دیر شیخ پڑھتے اور دعا کرتے پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔
آ پ نے ایک گروہ کوایک جماعت کی طرف جھیجا اور ان سے فرمایا کہ خدا کے لیے اس کے بندوں بیس نیکی و فیرخواہی کرنا ۔ کیونکہ جس شخص کولوگوں کے امور کا رامی کا متمہبان ) بنایا جائے وہ ان کی فیرخواہی نہ کرے تو اللہ نے اس پر جنت جرام کر دی ہے جاؤاور اینا نہ کرنا جیسی جیسی بیسی بیسی بیسی بیسی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک تھے۔ پھر غفلت ایسانہ کرنا جیسی جیسی بیسی بیسی بیسی کے بیان فیر کے بیان فیر کی کوآئے اور بعید کوچھوڑ و سے تھے۔ پھر غفلت سے بعدار ہوئے۔

ان میں ہرشض اس قوم کی زبان میں باتیں کرسکتا تھا جس کی ظرف ان کو بھیجا جار ہا تھا۔ نبی مٹائٹیڈیٹ سے بیریان کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہانڈ کے بندوں کے معاملات میں جوحقوق اللہ کے ان لوگوں پرواجب ہیں ان میں بیسب سے بڑا حق ہے ( کہ ب ان کی زبان جانبیں )۔

رسول الله مَثَالِثَيْمَ نِهِ اللّٰ يمن كوا يك فريان تحرير فرمايا جس ميں انہيں شرائع اسلام اور مواثق ومال كے بارے ميں فرائض

## 

ز کو ۃ کی خبر دی'اوروصیت فرمائی کہ ان صحابہ ٹی ڈیٹھ اور نامہ بروں کے ساتھ اچھا برتا وُ کیا ُ جائے۔اہل یمن کی جائب آ پ کے بیامبر معاذبین جبل و مالک بن مرارہ ٹی ڈیٹ سے 'آ پ نے ان لوگوں کے ان کے قاصد کے اپنے پاس پہنچنے کی اور جو پیام اس نے ان کی جانب سے پہنچایا تھا اس کی بھی خبر دی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُلِّ اللِّیْ نے اہل یمن کی ایک جماعت کونام بنام تحریرفر مایا جن میں حارث بن عبد کلال وشر تک بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال وقعمان قبل ذی بیزن ومعافر وہمدان وزرعہ ذی رغین بھی تصے۔ پیزرعہ قبیلہ حمیر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

ایک فرمان تحریر فرمایا اور ان کوتھم دیا کہ بیلوگ صدقہ (زکو ۃ) وجزبیہ جمع کریں اور اسے معاذبن جمل جھندہ ومالک بن مرارہ کے سپر دکر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کوان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا تھم دیا۔ مالک بن مرارہ اہل بین کے قاصد تھے جوان کے اسلام داطاعت کا بیام نبی مظاہر کے پاس لے گئے تھے۔ دسول اللہ مظاہر کا ان لوگوں کوتح ریز مرمایا کہ مالک بن مرارہ نے خبر پہنچا دی ہے اور انہوں نے عائبانہ میں گی تھا طت کی ہے۔ آپ نے کندہ کے بی معادیہ کو بھی اسی طرح تحریر فرمایا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیقیا نے قبیلہ جمیر کے بنی عمر و کوچھی تخریر فرما کراسلام کی وعوت وی تھی ۔خالد بن سعید بن العاص نے اس فرمان کو کھا تھا۔ رسول اللہ مثالیقیا نے جبلہ بن الابھم باوشاہ غسان کو بھی وعوتِ اسلام دی۔ وہ اسلام لایا اور اس نے اپنے اسلام کی خبر رسول اللہ مثالیقیا کو کھے دی۔ آپ کو ہدیہ بھی بھیجا اور برابر مسلمان رہا۔ جب عمر بن الخطاب شیاف کا زمانہ آیا تو اتفاق سے دشت کے ایک بازار میں قبیلہ مزیدے ایک مض کو کچل دیا۔ مزنی نے جملہ کر کے اسے تھیٹر مارویا۔ اسے گرفار کر کے ابوعبیدہ بن الجراح میں مدور کے باس لایا گیا۔

لوگوں نے کہا کہ اس نے جبلہ کے تھیٹر مارا ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کو تھیٹر مار دے لوگوں نے کہا کہ یقل نہیں کیا جائے گا؟ تو ابوعبیدہ نے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ اچھا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا؟ ابوعبیدہ ڈی ڈو کہا کہ نہیں ۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض فضاص کا حکم دیا ہے۔

جب کہتم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اس بھیڑ کے چہرے مشابہ بنانے والا ہوں جو جنگل سے آئی کہنے یہ بہت خراب دین ہے وہ مرتد ہو کرنصرانی ہو گیا اور اپنی قوم کو لے کر روم میں داخل ہو گیا۔ عمر خیاہ نو کہ یہ معلوم ہوا تو انہیں شاق گزرا' حسان بن خابت خیاہ نو سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تہہیں معلوم نہیں کہ تہبارا ووست جبلہ بن الا پہم مرتد ہو کرنصرانی ہوگیا۔ انہوں نے کہا"انا لله و انا الیه راجعون" کیوں مرتد ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے قبیلہ مزینہ کے ایک خص نے تھیٹر مارا تھا۔ حسان نے کہا کہ تو وہ حق بجانب تھا عمر میں ادافان کے پاس گئے اور انہیں درے سے مارا۔

ا بال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے جریر بن عبداللہ انجلی کو ذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن حسان بن تج اور ذی عمر و کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں۔ دونوں اسلام لائے۔ ذی الکلاع کی بیوی ضریبہ بنت ابر ہہ بن الصباح بھی اسلام لائیں۔ رسول اللہ متالیقیم کی دفات ہوئی تو جریرانمیں لوگوں کے پاس تھے۔ ذوعمر و نے انہیں آپ کی دفات کی خبر دی تو جریر

### اخبقات ابن معد (مددوم) کال محتوال معلی اخبر النبی تالیخ کی دواند ہوگئے۔ مدینے رواند ہوگئے۔

رسول الله خلافی نے بن الحارث بن کعب کے پادری نجر مایا کہ جس حالت حکومت میں وہ اسلام لائیں گے وہ انہیں کی رہے گ۔
رسول الله خلافی نے بن الحارث بن کعب کے پادری نجران کے پادریوں کا ہنوں ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے درویشوں کو تخریر فرمایا کہ جوفلیل و کثیرا شیاء (منقولہ و فیرہ منقولہ) ان کے گر جاؤں اور نماز وں اور رہبا نیت (ورویش) کی ان کے تحت ہیں اور جواللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انہیں عیسائیوں کی رہیں گی (یعنی باوجود اسلام نہ لانے کے ان سے پچھنہ لیا جائے گا نہ کی پاوجود اسلام نہ لانے کے ان سے پچھنہ لیا جائے گا نہ کی پاوجود اسلام نہ لانے کے ان سے پچھنہ لیا جائے گا نہ کی پاوجود قبل کی ایمان کو اس کی رہبا نیت سے نہ کسی کہان کو اس کی کہانت سے نہ ان کے اور جوحقوق ان کے حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا در نہ ان کی سلطنت میں بااس چیز میں جس پروہ تھے۔ جب تک وہ فیرخوا ہی کریں گے اور جوحقوق ان پرواجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے دیے زمان مغیرہ نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ مٹائیڈ آئے رہید بن ؤی مرجب الحضر می اوران کے بھائیوں اور پیچاؤں کوتح ریز رہایا کہ ان لوگوں کے مال مطلب علام آ بگیر اور کؤیں۔ درخت و بہات ہے کئویں۔ چھوٹی شہریں۔ جڑی بوٹیاں۔ صحرائی نالے جو حضر موت میں جیں اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ ہروہ رہن جوان کے ملک میں ہے اس کا تمرہ اوراس کی شاخیں سب اسی رہن میں ہوگی اس کوکوئی بھی نہ پو چھے گا گی شاخیں سب اسی رہن میں ہوگی اس کوکوئی بھی نہ پو چھے گا اور اللہ اور ان کی اس کوکوئی بھی نہ پو چھے گا اور اللہ اور ان کی اس کو کوئی بھی نہ پو چھے گا دوراس کا رسول دونوں اس ہے بری ہیں۔ خاندان ذی مرحب کی مدد مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے ان لوگوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان کو گوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان کو گوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان کو معاور شرے گی دورا تم بیا شی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی ۔ اللہ و رسول اس برمددگار ہیں۔ اس فر مان کومعاور شرے لکھا تھا۔

المل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافقیا نے خالد بن ضاوالا ز دی کوتم یرفر مایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام السے وہ زمینداری انہیں کی رہے کی بشرطیکہ وہ اس اللہ پر ایمان لا ئیں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت ویں کہ محمد (منافیقیل) اس کے بند اور اس کے رسول جس نے بنا کوقائم کریں۔ ز کو 8 دیں۔ رمضان کے روزے رکھیں۔ بیت اللہ کا آج کریں۔ کسی برعتی کو پناہ نہ ویس نہ اسلام کی حقازیت میں شک کریں۔ اللہ اور اللہ کے دسول کی خیرخوابی کریں۔ اللہ کے دوستوں کو دوست اور اللہ کے دشمنون سے بغض رکھیں۔ محمد تی (منافیقیل) پر بیدلازم ہے کہ اپنی جانب سے ان کی ویسی تھا جب کہ اپنی جان دمان والی عمال کی کرتے ہیں۔ خالدالا ز دی کے لیے اللہ وجمہ نی (منافیقیل) کی ذرمہ داری ہے بشرطیکہ خالد اس عہد کو پورا کریں۔ اس فریان کوائی (بن کھی ) نے کہا تھا ہے۔

2 m 2 m 2 m

ر طبقات ابن سعد (صدور) المسلام الله ما المول الله المول المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول المول الله المول المو

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مکا گھڑا نے تیم بن اوس برادر تمیم داری کے لیے تحریر فرمایا کہ ملک شام کا موضع حمری وعینون کل کا کل ایس کی زمین اس کے بہاڑاس کا پانی اس کی کھیتی۔اس کے کوؤں کا پانی۔اس کے گائے بیل سب ان کے اور ان کے بعد ان کے پس ماندوں کے لیے بیں۔اس میں کوئی ان سے جھڑانہ کرے اور نہ اس میں ان لوگوں پرظلم کر کے داخل ہو۔ جوان پرظلم کرے گایان سے بچھ لے گاتو اس پر اللہ اور تمام ملا تکہ اور لوگوں کی لعنت ہے۔اس کوعلی جی اید اور نے کھھا۔

، اہل علم نے کہا ہے کہ وسول اللہ مُلَا اللہ علیہ اس اوس الاسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فرغین و ذات اعتباش عطا فرمادیا ہے۔اس میں ان سے کوئی جھڑانہ کرے۔اس کوعلی میں منزونے لکھا۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ منافی آئے نئی قرہ بن عبداللہ ابن الی نجیج البیما نین کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں پورا لمظلہ۔اس کی زمین۔اس کا پانی۔اس کے پہاڑا وراس کی غیر کوئی زمین عطافر مائی۔ بیسب بطور شرکت ان کے لیے ہے جس میں وہ اپٹے مواثی چرائیں گے۔اس کومعاور منکھ شوئے نکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ مُکاٹیٹی نے بی الحارث بن کعب کے بنی الضاب کے لیے تحریر فرمایا کہ ساریداوراس کا بلند حصہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھٹر اند کرے۔ جب تک بیلوگ نماز کوقائم رکھیں۔ زکو قادیں۔ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور مشرکین سے بے تعلق رہیں۔ اس کو مغیرہ می الفاد نے کھا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی نے بزید بن طفیل الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ پوراالمضہ ان کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھٹر اندکرے۔ جب تک کہ بیٹماز قائم رکھیں' زکو قادیں اور مشرکین سے جہاد کریں۔ جبم بن الصلت نے اس کو کھا۔

انال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹانے بنی الحارث بنی قنان بن تغلیہ کے لیے تحریفر مایا کہ جس ان لوگوں کے لیے ہے۔ بیلوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے امن میں ہیں۔اس کومغیر ڈنے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ وی اللہ و

امال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُکاٹٹیڈانے بنی زیاد بن الحارث الحارثین کے لیے تحریر فربایا کہ جَمّاء و اذنبہان لوگوں کا ہے۔ان لوگوں کوامن ہے جب تک پینماز کو قائم رکھیں' زکو ۃا داکرتے رہیں اورمشرکین سے جہاد کرتے رہیں ۔ بقلم علی ہی امال علمے نے کما سرک رسول اللہ مثالثاتی نہ درسے محل اللہ ڈیس افراد کے نہ سربید

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے نے بزید بن مجل الحار ثی کے لیے تحریر فر مایا کہ عمرہ اور اس کی آبیا ثی کے راستے اور اس کے جنگل میں سے وادی الرحمٰن انہیں لوگوں کی ہے بیر (بزید )اور ان کے بسماندہ اپنی قوم بنی مالک پرسردار ہیں نہاں لوگوں ہے جنگ کی

#### 

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ شکا گئے نے ذوالغصہ قیس بن الحصین کے لیے ان کے والد کی اولا و بنی الحارث اور بنی نہدکو
امن دینے کے لیے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے عشر
امن دینے کے لیے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت و سے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت و سے رہیں۔
ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ بنی نہد بن الحارث کے حلیف تھے۔

ر الله علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مقافی نے بنی قان بن یزیدالحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ نہ وداوراس کے ذرائع آبپاثی ان لوگوں کے ہیں جب تک بیلوگ نماز کوقائم رکھیں۔ زکو ہ دیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں۔ راستے کو مامون رکھیں اوراپنے اسلام کی گواہی دیتے رہیں۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مظافیر آنے عاصم بن الحارث الحار فی کے لیے تحریر فر مایا کہ راکس کے بودے اور درخت ال کے جیں ۔ ان میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے۔ بقلم ارقم۔

الل علم في البارك و قائم ركھے۔ ذكو ۃ اداكرے۔ اللہ اور اس كے رسول ملاھين كے ليے تحريفر مايا كہ ان بيں ہے جو اسلام لائے۔
ثماز كو قائم ركھے۔ ذكو ۃ اداكرے۔ اللہ اور اس كے رسول ملاھيۃ كى اطاعت كرے۔ اموال غنيمت ميں ہے اللہ كافمس او
ثمی ملاہۃ كم كا حصدوے مشركين ہے جدارہ اور اپنے اسلام كى گوائى وے تو وہ اللہ ورسول ملاہۃ كے امان ميں بے خوف ہے۔ اسلام
لانے كے وقت جو بجھان كا تھاسب آنہيں كا ہے۔ اور بھيڑ چرتے جاتے رات كو جہاں تك پہنچے (وہ جگہ بھی آنہیں كی ہے) بقلم زنج

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سَلَا تَقِیْمُ نے بنی جویں الطائیین کے لیے تحریر فربایا کہ ان میں سے جواللہ پرایمان لائے۔ نہ قائم کرے۔ زکوۃ دے۔ مشرکین سے جدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سَلَّاتِیْمُ کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں سے اللہ کاخ اور رسول اللہ سَلِیَیْمُ کا حصد دے اور اپنے اسلام پر گواہی دے تو اس کے لیے اللہ اور محمد بن عبداللہ (سَلَّاتِیْمُ ) کی امان ہے۔ ال زمین ان کے کویں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت یہ قابض و تصرف جائز تصاور بھیڑ صبح سے شام تک جرتے چ جہاں تک بینچے وہ سب آئیس لوگوں کا ہے۔ بِقَلِم مغیرہ می العظم۔

### ر طبقات این سعد (صدروم) بسیر المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی المسلامی ا ابقلم خود \_

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے ترفر مایا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم منجانب محمد نبی مظافیۃ بنام اسد مسلام علیم' میں تمہارے آگے اس اللہ کا جدر تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اما بعد! قبیلہ طے کے کنوؤں اوران کی زمین کے ہرگزتم قریب نہ جاو (یعنی اس پر تضرف مالکا نہ نہ کرو) کیونکہ تمہارے لیے ان کے کنویں حلال نہیں ۔ان کی زمین میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں۔ جو شخص مجمد (مکل فیڈی کی نافر مانی کرے گا تو آنخضرت مگل فیڈی اس سے بری الذمہ ہیں۔قضاعی بن عمر وکو (جوبنی عذرہ میں سے متصاوران لوگوں برعامل بنائے گئے متصاب کا) انتظام کرنا جا ہے۔ بقتلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کر سول اللہ مُلَا تُقِیِّم نے جنادہ الازدی اور ان کی قوم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکو قادا کرتے رہیں۔اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مال غنیمت میں سے اللہ کاخس اور نبی مُلَا تَقِیْمٌ کا حصہ ادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جدار ہیں تو ان کے لیے اللہ اور محمہ بن عبداللہ (مَلَا تَقِیْمٌ) کی ذمہ ، داری ہے۔ بقلم آبی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ کے سعد ملہ یم کو جو قضاعہ میں سے تصاور حذام کو ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آپ نے ان لوگوں کوز کو ۃ وصد قد کے فرائض کی تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ یہ لوگ صدقہ وخس آنخضرت مُلَا ﷺ کے قاصدین ابی و عنبسہ یا جس کو بیدونوں جیجیں اس کو و بے دیا کریں۔ راوی نے کہا کہ ہمیں ان وونوں (الی وعنبسہ) کا نسب نہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹے آئے بنی ذرعہ و بنی الربعہ کے لیے جو قبیلہ جہید سے تھے تحریفر مایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے۔ جو تحفی ان پرظلم کرے یا ان سے جنگ کرے اس کے خلاف ان کی مد د کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ ظلم و جنگ و یہ یا اہل وعیال کے بارے میں ہو ( یعنی خودان کی بے دینی پر یا کسی کے اہل وعیال پر ان کے ظلم سے جو جنگ یا ظلم کیا جائے گا تھاں کی مد ذبیس کی جائے گی۔ ان کے دیہا تیوں میں سے جو نیکو کا راور پر ہیز گار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جو ان کے دیہا تیوں میں سے جو نیکو کا راور پر ہیز گار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہر یوں کے جن ۔ واللہ المستعان ۔

انال علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے بنی جیل کے بنی جیل کے لیے تحریر فرمایا کہ بیاوگ قریش کے پھر بنی عبد مناف کے ایک گروہ ہیں۔ان کے ویسے بی جنوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ان لوگوں پر وہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے۔ان کا نہ تو اخراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج لیا جائے گا۔اسلام لانے کے وقت جس مال ومتاع کے وہا لک تھے وہ انہیں کا ہے نصر وسعد بن بحروثمالہ و ہذیل کے صدقات انہیں لوگوں کے لیے ہے۔

رسول الله مظاهر اس پرعاصم بن ابی شفی وعرو بن ابی شفی وانجم بن سفیان وعلی بن سعد نے بیعت کی اوراس پرعباس بن عبدالمطلب وعلی بن ابی طالب وعثان بن عفان وابوسفیان بن حرب بنی شنج گواہ ہے ۔ اور اس پر آپ نے اس وجہ ہے بنی عبد مناف میں سے گواہ بنائے کہ پیلوگ بنی عبدمناف کے حلیف تھے۔ اخراج نہ کیے جانے کا مطلب بیرتھا کہ بیز کو 8 میں ایک منزل سے ووسری منزل تک نہ نکالے جا کیں گے۔عشر نہ لیے جانے کا بید عاتھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا' زیادہ نہ لیا

## الطبقات ابن سعد (صدورم) مسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المباراتي على المسلك المسلك

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ انے خزاعہ کے تبیاہ اسلم کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جوابیان لائے نماز کو قائم کرے۔ زکو ۃ ادا کرے۔ اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے۔ ان لوگوں کی اس شخص کے خلاف مدد کی جائے گی جو ان پر ظلم ڈھائے۔اور جب نبی سنگافیۃ آن کو بلا کیں تو ان پر نبی سنگافیۃ کم کی مددوا جب ہوگی۔ان کے دیہا تیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے شہریوں کے ہیں۔ یہ جہاں جا ہیں ہجرت کر سکتے ہیں۔ گواہ شدعلاء بن الحضر می بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْم نے عوجہ بن حرملہ الجہنی کے لیے تحریر فر مایا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ رسول اللہ سُکُلِیْم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سُکُلِیْم نے عوجہ بن حرملہ کو جو (مقام) ذکا المروہ عطا فرمایا۔ بیاس کی دستاویز ہے۔ آپ نے انہیں ما بین بلکھ سے مصعبہ ھلاث جدجل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس بیس کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جوان سے مزاحمت کرے گانا جق پر ہوگا حق عوجہ بی کا ہوگا۔ گواہ شدر عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُثَالِقِیْم نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کے لیے تحریر فرمایا کہ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''۔ یہ دستاویز ہے جو محمد نبی مُثَالِقِیْم نے قبیلۂ جہینہ کے بنی شخ کوعطافر مائی ۔ آپ نے انہیں صفیعہ کی وہ زمین عطافر مائی جس پران لوگوں نے خطالگالیا اور کھیتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا تواس کا کوئی میں میں موگا اور ان کا دعویٰ سے ہوگا۔ گواہ شدُ علاء بن عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی آئے نی الجرمز بن رسیعہ کے لیے جوفنبیلۂ جہینہ سے تتھتح رفر مایا کہ ان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے ریلوگ بحالت قبول اسلام جودولت و مال رکھتے تھے وہ سب انہیں کا ہے۔ بقلم مغیرہ۔

اٹل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُقِیْم نے عمرو بن معبرالجہنی و بن الحرقہ کے لیے جو جہینہ میں سے تھے اور بن الجرمز کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز قائم کرئے ذکو ہ وے اللہ ورسول کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں ہے جس اور نمی مُلیان میں نمی مناز کا میں ہے۔ مسلمان میں نمی مناز کا میں ہے۔ مسلمان میں سے جس کا کوئی قرض ( ان لوگوں میں سے کسی پر ) واجب الا دا ہوگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی۔ رہن کا سود باطل ہوگا۔ مجلوں کی ذکو ہ دسوال حصہ ہوگی۔ چوشخص ان لوگوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق بھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ درسول اللہ مٹائیٹیٹا نے بلال بن الحارث المز نی کے لیے تحریر فرمایا کہ اُٹھل اور جزیہ اوراس کا جزو ذوالمزارع اورالنحل نہیں کا ہے۔اوروہ آلہ جوزراعت کے لیے مفیدو ضروری ہووہ بھی ان کا ہے۔المصد اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق (ثابت قدم) رہیں۔ بقلم معاویہ ٹی ہوئو۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ عَلَّا ﷺ بدیل وہسر وسردات فرزندان عمرو کے نام تحریر فرمایا کہ امابعد' میں نے نہ تو تہارے مال میں کوئی جرمانہ کیا ہے اور نہ تہمارے تق میں کوئی کی کی ہے۔ اہل تہامہ میرے نز دیک سب سے زیادہ تا اس اکرام اور باعتبار رشتے کے سب سے زیادہ مجھ سے قریب تم لوگ اور مطبیین کے وہ لوگ ہیں جو تہمارے تا بع ہیں۔ میں نے تمہارے مہاجرکے لیے وہی اختیار کیا ہے جو خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر چہوہ اپٹے ملک کو ججزت کرے۔ سوائے ساکن مکہ کے (کہ اس کے احکام

### کر طبقات این سعد (مندوم) کی کان ک جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا تج کرنے والے کے کہ اس کے احکام بھی (عامر سفر ججرت کے بہیں ہیں) کیونکہ میں نے جب سے سلح کی تم سے جنگ نہیں گی۔ تم لوگوں کو میری جانب سے خاکف نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا۔ علقمہ بن علاقہ اور بہوذہ کے دو بیٹے اسلام لائے۔ دونوں نے بجرت کی اور اس شرط پر بیعت کی جس پر قبیلہ عکرمہ کے ان لوگوں نے کی ہے جو ان کے تابع ہیں۔ حلال وحرام میں ہم لوگ یکسان ہیں۔ بخدا میں تم سے غلط نہیں کہتا۔

راوی نے کہا کہاس فرمان میں آپ نے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لیے کہ یہ آپ نے سلام کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ علقہ بن علاقہ بہی علقہ بن علاقہ بن علاقہ بن عوف بن الاخوص بن جعفر بن کلاب ہیں۔ فرزندان ہوزہ العداء وعمر وفرزندان خالد بن ہوذہ ہیں جو بن عرو بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں فلبیار عکر مہ میں سے ان کے تالیع عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان ہیں۔ مطیبین بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن فہروتیم بن مرہ واسد بن عبدالعرابی ہیں۔

ضرورضر ورتمها راربتم سيمحبت كرے گا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثل ثیر کے العداء بن خالد بن ہوذ ہ کے اور عامر بن عکر مدکے خاندان میں سے جولوگ ان کے بیرو تھے ان کے نام تحریر فر مایا کہ آپ نے انہیں المصباعہ کے درمیان سے الڑح ولوابیۂ محرار تک عطافر مادیا۔ بقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ مسیلہ کذاب اعنہ اللہ علیہ کے نام تحریفر مایا اور اے دعوت اسلام دی اس فرمان کوعرو بن اُمیہ الضم کی ہے ہمراہ بھیجا۔ مسیلہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نبی ہے۔ آپ سے یہ درخواست کی کہ ملک کو باہم تشیم کرلیں۔ یہ بھی ذکر کیا کہ قریش وہ قوم ہے جوانساف نہیں کرتے۔ رسول اللہ علی ہی فرمایا کہ اس پر لفت کرو۔ اس پر خدا العن ت کرد۔ اور اس کے نام تحریفر مایا کہ جھے تیرا جھوٹا اور اللہ پر بہتان سے بھرا ہوا خط ملا "وان الارض پر لفت کرو۔ اس پر خدا العن ت کرو۔ اس پر خدا العن اللہ علی من اتبع الهدی "۔ (ملک تو اللہ بی کا ہے جس کو وہ اپ بندوں میں سے جے چاہتا ہے ویتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر بیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی بندوں میں سے جے چاہتا ہے ویتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر بیزگاروں بی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہوجو ہوایت کی بیروی کرے ایم اس کو آپ نے السائٹ بن العوام بردارز بیر بن العوام بی العوام فی الفتاء کے ہمراہ روانہ فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُظْلِیْظِ نے سلمہ بن ما لگ بن ابی عامرانسلمی کے لیے جو بی حارثہ میں سے تھے کہآپ نے انہیں مدفوا عطافر ما دیا۔اس میں کوئی ان سے مزاحت نہ کرے۔ جوان سے مزاحت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالی خوات بن مرداس اسلمی کے لیے تحریر فریایا کہ آپ نے مدفوا آئییں عطا فریا دیا۔ لہٰذا جوان سے مزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثلظ اللہ علم نے ہوذہ بن بنیشسۃ السلمی کے لیے جو بنی عصیہ بین سے بیسے تحریفر مایا کہ آ پائے انہیں جو بچھالجفر میں ہےسب عطافر ما دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مثالثاً الاجب کے لیے جو بنی سلیم کے ایک فرد متھ تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں فالس عطافر ما دیا۔ بقتلم الارقم۔

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صددم) ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَةُ اللهُ عَلَيْمَةً اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَةً اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَامِمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ ع

رسول الله مناللی مناطقی اورشواق کاوہ حصہ جو ان کا ہے عطافر ما دیا۔ نہ کسی کوان لوگوں پرظلم کرنا روا ہے اور نہ بدلوگ کسی پرظلم کریں ۔ بقلم خالد بن سعید۔رسول الله عنالی کا نے تحریر فر مایا: ' بسم الله الرحمٰن الرحیم'' بیوہ حلفی معاہدہ ہے جونعیم بن مسعود بن زخیلہ الاجھی نے کیا ہے۔انہوں نے مددو خیرخواہی پراس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک کوہ احدا پنے مقام پر رہے اور سمند را یک بال کوبھی ترکر سکے'' بیقلم علی جی ادعا۔

رسول الله مَالِيَّةُ نِي عَفَار کے لیتِحُریِ فرمایا کہ پیاوگ مسلمان ہیں۔ان کے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں۔ان پروہی واجب ہے جومسلمانوں پر واجب ہے۔ نبی (مَالِیَّةُ ) نے ان کے جان و مال پراللہ اوراس کے رسول مَالِیْقِمُ کو ذمہ دار بنایا ہے۔اس محص کے خلاف ان کے مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ طلم کی ابتدا کرے گا۔ نبی مَالِیُّتُمُ جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گوید آ پ کا بھم مانیں گے اوران پر آ پ کی مددواجب ہوگی سوائے اس کے کہ جو (ان میں سے آپ ہے) دبنی جنگ کرے (بینی مرتد ہوجائے تو اس پراس معاہدے کی پابندی نہ ہوگی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذر ہے گا) جب تک سمندرایک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں اور کوئی حاکل نہ ہوگا'' (بینی جو اس پر عمل کرنے ہے روکے گاوہ گنہگار ہوگا)۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالظام نے بن ضمرہ ہیں بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے۔ اس کے خلاف ان کی مدو کی جائے گی جو ان برظلم سے تملیکر سے۔ ان پر نبی متالظام کی مدو واجب ہوگی جب تک تمام سمندرایک بال بھی ترکر سکے۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ وین اللی میں جنگ کریں جب نبی متالظام کی بلا کمیں گے تو یہ آپ کا تعم قبول کریں جب نبی متالظام کی بھی مدوی جائے گی۔ کا تعم قبول کریں گے۔ اس پران لوگوں کا اللہ ورسول فرمدوار ہے۔ ان میں سے جو نیکو کاروشتی ہوگا اس کی بھی مدوی جائے گی۔

رسول الله مَا لَلْیَا آنِ بلال والی بحرین کوتحریرفر مایا کرتم صلی جو ہواس کیے میں تم ہے ای الله کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں نہاس کا کوئی شریک ہے۔ میں تمہیں خدائے واحد کی طرف وعوت دیتا ہوں کرتم اللہ پر ایمان لاؤ اطاعت کر واور جماعت معبود نہیں نہاس کا کوئی شریک ہے۔ میں تہارے اللہ علی من اتبع المهدی۔ رسول اللہ مَا لِلْیَا آنے ایجنے بن عبداللہ والی جو کوتح رفر مایا کہ احری تہارا نہ اور تمہاری قوم کے لیے تمہاری سفارش میرے پاس لائے۔ میں نے تمہاری سفارش میرے پاس لائے۔ میں نے تمہاری سفارش کو قوم کے بارے میں تمہارے قاصد کی میں نے تصدیق کی ہے تھے ہو ما ڈگا اور اپنی جس پیندیدہ چیز کی مجھ

کر طبقات این سعد (صدوم) کی اس کے بارے میں تم کوخوش خبری ہو۔ لیکن میں مناسب سجھتا ہوں کہ اے بتا دوں۔ اور تم بھے سورا گرتم ہمارے پاس آؤگو ہم تمہاراا کرام کریں گے۔ میں کس سے میں ہمارے پاس آؤگر تھے ہماراا کرام کریں گے۔ میں کس سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم مجھے ہمارے پاس آؤگر تھے کہ اور اگر بیٹھو گے تو تمہاراا کرام کریں گے۔ میں کس سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم مجھے ہم سے جبھو گے تو میں تمہارا ہم بیت کہ اور موشین کرمان نوازی۔ میں نے تمہاری قوم کانام بنی عبداللہ رکھا ہے۔ لہذا انہیں اس سے بہتر کی وصیت کرتا ہوں یعنی نماز وزکو قاور موشین کی مہمان نوازی۔ میں نے تمہاری قوم کانام بنی عبداللہ رکھا ہے۔ لہذا انہیں بھی نماز اور سب سے بہتر عمل کاعکم دو۔ اور تمہیں خوشخری ہوتم پر اور تمہاری قوم کے موشین پر سلام۔

رسول الله مَنَّالِيَّةِ نَهُ الله بَحِرِكَ نَامِ تَحْرِيفُر مايا المابعد عين تم لوگوں كوالله كاور خود تمهارے ليے وصيت كرتا ہوں كه ہدايت ديئے جانے كے بعد بحى نداختيار كرنا ميرے پاس تمهارا وفد آيا ہے۔ يمن نے ان كے ساتھ وہى برتاؤ كيا ہے جس سے وہ خوش ہوئے ۔ اگر ميں تمهارے بارے ميں ابنى پورى كوشش صرف كرتا تو تم لوگوں كو بجر سے نكال دينا ـ مگر ميں نے تمہارے فاعرب كی سفارش قبول كی اور تمہارے حاضر براحسان كيا ـ للمذالله كى اس نعت كو يا وكر وجوتم بر ہے جو بجھتم لوگوں نے كيا ہے ميرے پاس اس كی خرآ گئی ہے ۔ تم بین سے جو نینى كرے گائ بر بين بدكار كا گناہ عا كہ تبين كروں كا حجب تمہارے پاس ميرے حكام آئيں تو تم الله كے كام براوراس كى راہ ميں ان كى اطاعت و مدوكرنا تم ميں سے جوكوئى نيكى كرے گا تو وہ نيكی نہ خدا كے بہاں بھی فراموش ہوگی نہ ہو سے سال ان

رسول الله مَنَا يُنْجَى تهمارے ساتھ نيکی کروں گا اور تبهارے کام پرتم کواجردوں گائم اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہ کرتے رہو۔

والسلام علیک اس فرمان کوآپ نے علاء بن الحضر می کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول الله مَنافیظ نے منذر بن ساؤی کے نام ایک اور فرمان تحریف کا بیٹ کو بھیجا ہے تمہارے ملک کا جو جزئیہ تبہارے پاس جمع ہووہ فرمان تحریف ملک کا جو جزئیہ تبہارے پاس جمع ہووہ ان دونوں کے سپر دکر دو۔ والسلام '' بقلم اُبی ۔ رسول الله مَنافیظ نے علاء بن الحضر می کے نام تحریف مایا '' اما بعد۔ میں نے منذر بن ساوئی کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے جوان سے وہ جزئیہ وصول کرلیں جوان کے پاس جمع ہو۔ البنام 'بھی ان سے اس کے متعاق عجلت کرو۔ اور اس کے ہمراہ تم بھی وہ صدقہ وعثر بھیج دو چو تہمارے پاس جمع ہو۔ والسلام '' بقلم ان سے اس کے متعاق عجلت کرو۔ اور اس کے ہمراہ تم بھی وہ صدقہ وعثر بھیج دو چو تہمارے پاس جمع ہو۔ والسلام '' بقلم انی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

کر طبقات این سعد (سندوم) کی در مدداری ہے۔ رسول الله منگافی نے تبہاری ساری برائی سالی جرائم معاف کردیتے میں تبہارے لیے اللہ ور تردی نہ ہوگی رسول الله منگافی جس چیز سے خودا بنی مفاظت تبہارے لیے اللہ ور تردی نہ ہوگی رسول الله منگافی جس چیز سے خودا بنی مفاظت کر ور تردی نہ ہوگی رسول الله منگافی جس چیز سے خودا بنی مفاظت کر تر ہیں اس سے تبہارے بھی محافظ رہیں گے۔ لہذار سول الله منگافی کے لیے وہ تبہارا مال غنیمت ہے جس پرتم کسی سے کے کرداور وہ غلام جو تبہارا مال غنیمت ہے جس پرتم کسی سے کہ کرداور وہ غلام جو تبہارے پاس سلے میں آئیں مواثی گھر پلو تبھیارا ور مال سوااس کے جوخودر سول الله منگافی معاف فرمادیں یا آپ کا کوئی تاصد معاف کردے۔

تم پرتمہارے مجبور کے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عور توں کے گاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بخری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عور توں سوٹ کا چوتھائی حصہ بخری شکار کے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ بخری ترک کے اس مونین مسلمین میں اللہ سکانٹی کے ذمہ ہوگا کہ وہ تمہارے برد کا اس اور تمہارے بدکارے درگزر کریں۔ اما بعد بنام مونین وسلمین ۔ چوشھ اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو اس کے ماتھ وہ میا تو تھا ہوگا وہ بوگا وہ بوگا وہ بوگا وہ بوگا وہ بوگا۔ یار سول اللہ مظاہم کے اللہ میں سے ہوگا۔ والسلام۔

رسول الله سَلَّة عَلَيْقِ نَ يَحَدُ بِن رُوبِ اور سرداران الل الكيدك نام تحرير فرما يا كه تم لوگ سلى جو بوا تمهار بسامنے اس الله كا حركر تا ہوں جس كے سواكو كى معبود نہيں ميں تم لوگوں سے جنگ كرنے والانہيں ہوں تا وقتيكہ تمہيں لكھ ندون للبندااسلام لا وَيا جزيدو وُ الله اس كے رسول اور رسول كے قاصدوں كى اطاعت كرو قاصدوں كا اكرام كرو انہيں اچھالباس بہنا وَجو بجاہدين كاسانہ ہو - زيدكو بہت اچھالباس بہنا و ۔ جب مير بے قاصد راضى ہول گے قبل بھى راضى ہول گا۔

جزیہ معلوم ہی ہے اگرتم چاہے ہوکہ بحروبر ش امن رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوائے اللہ ورسول کے حق کے اور جوجق عرب و بھی مارو کا جان کا اس کو تا ہے اگرتم نے ان (قاصدوں) کو واپس کر دیا اور انہیں راضی ند کیا تو جن تم سے بھی نہ لوگ کروں گا ۔ یہ بی کہ میں تق پہنچانے کے لیے اللہ کا رسول ہوں میں اللہ پر اور اس کی کہ کروں گا ، بی کو اکو قید کروں گا اور بروں کو آپ کی مربم میں تھا بہ کہ دہ ہم کہ اللہ بین میں ان پر امراس کی کہ ابوں اور اس کے رسول وں پر ایمان لا تا ہوں اور میں کی میں اللہ بین میں ان پر امراس کی کہ تم کو کوئی شریخی تم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھے تا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تی اس کے کہ تم کو کوئی شریخی تم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھے تکہ ان کہ ہو اس کے اگر میں اسلام نے اگر میر سے تا کہ دیں ہوں گا ہوں کے شریل ( تر ملہ ) و کی ہے ۔ اگر میہ معاملہ اور اللہ اور اللہ و تا تی ہوں کی جانب سے ہوں کے وہ تبہاڑے کا فظ ہوں کے شرصیل ( تر ملہ ) و تا میں وہ بیاں میں ہوں گا تہمارے لیے وہ تبہاڑے کا فظ ہوں کے شرصیل ( تر ملہ ) و اللہ اور جولوگ ان کی جانب سے ہوں کے وہ تبہاڑے کا فظ ہوں کے شرصیل ( تر ملہ ) و اللہ اور جولوگ ان کی جانب سے ہوں گو میں بھی اس سے داخل ہوں گا تہمارے لیے سامان اللہ اور جولوگ ان کی خدور کر اللہ وہ تبہاڑے کا فظ ہوں کے شرصیل اللہ اور تا تا تھوں کے اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کے ملک جانے کے لیے سامان اللہ اور تا کہ ان کی خدور ار کی ہوگی ۔ اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کے ملک جانے کے لیے سامان اللہ دور کی ان کی خدور کی کو خدور کری ہوگی ۔ اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی مدور کی ہوئی ۔ اگر تم ان کو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی مدور کی ہوگی ۔ اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی مدور کی ہوئی ۔ اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی مدور کی ہوئی کے لیے سامان کی دونہ تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی مدور کی ہوئی ۔ اگر تم اطاعت کروتو تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی کی خوالم کی کوئی تم پر سلام ہے ۔ اہل متفا کو ان کی کوئی تم پر سلام ہے ۔ اس کی کوئی تم پر سلام کوئی تم پ

رسول الله مَنَاتِينَا في ان جمع ہونے والوں کے نام جوکوہ تہامہ میں تھے اور قبیلۂ کنانہ ومزینہ وحکم وقارہ اور ان کے تابعین

کر طبقات این سعد (صدوم) کو طبقات این سعد (صدوم) کا طبعور ہوا تو ان کا ایک وفد نبی مالیقی کے پاس آیا رسول اللہ مالیقی کا ظہور ہوا تو ان کا ایک وفد نبی مالیقی کے پاس آیا رسول اللہ مالیقی کا مالیوں کو تحریر فرمایا اللہ کا آزاد بندون کے نام ہے۔ یہ لوگ اگرایمان فرمایا ''دہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ، محمہ نبی رسول اللہ مالیقی کی جانب سے یہ فرمان اللہ کے آزاد بندون کے نام ہے۔ یہ لوگ اگرایمان لا نمیں اور نماز کو قائم کریں اور زکو قادیا کریں تو ان کا غلام آزاد ہے' ان کے مولا محمد (منافیقی ) ہیں' ان بیس سے جو کسی قبیلے کا ہوگا اسے اس قبیلے کے پاس واپس نہ کیا جائے گا' ان بیس جو خون ہوگا جس کا اُنہوں نے ارتکاب کیا ہوی مال ہو جو انہوں نے لیا ہوتو وہ انہیں کارہے گا'لوگوں میں ان کا جو قرض ہوگا وہ ان کو واپس دلایا جائے گا ان پر ڈئی نہ ہوگی اُن امور پر ان کے لیے اللہ ومحمد (منافیقی) کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیم' بقام اُنی بن کعب۔

رسول الله من الله عن الله الله الله الله الرحم " بير محمد رسول الله منالين الله عن عاديا كے يہود كے نام فرمان ہے كہ ان لوگوں كى ذمه دارى ہے ان پر بير مقرر كيا گيا ہے نه بير مركثى كريں گے اور نه انہيں جلاوطن كيا جائے گا اور فرمان كو نه رات تو ژ سكے گی نہ دن ۔ " بقلم خالد بن سعید۔

رسول اللهُ طَالِيَّةِ أَنْ تِحْرِيرْ مَايا: ''بہم الله الرحمٰن الرحیم'' بیفر مان محدرسول الله (سَلَّاتِیْمِ) کی جانب ہے یہود بنی عریض کے لیے (ان کے لیے) رسول اللهُ طَالِقِیَمَ کی جانب ہے دل وسق کیہوں اور دس وسق جو ہر غلے کی کٹائی کے وقت اور بچاس وسق محجور ہے جس کووہ ہر سال اپنے وقت پر بیاتے رہیں گے۔ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا'' خالد بن سعید بقلم خود۔

ابوالعلاء سے مردی ہے کہ میں سوق الابل (بازارشتر) میں مطرف کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی ایک چیڑے کا کلڑایا چرمی تو شددان لایااور کہا کہ اس کوکون پڑھے گا'یا یہ کہا کہ کیائم لوگوں میں کوئی شخص ہے جواس کو پڑھدے' میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں گا۔ اُس نے کہا کہ اس کولو۔ بید سول اللہ شائین کے غیرے لیے تحریر فرمایا ہے' لکھا تھا کہ!

''بسم الله الرحمٰن الرحيم'' محمد نبی (منافطیم) کی جانب سے بنی زہیر بن اقیش کے لیے جو قبیلۂ عمُل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہ اگر بیلوگ لا الله الا الله ومحمد رسول الله کی شہادت دین' مشرکین سے جدا ہو جا کیں' غزائم میں تمس کا اور نبی شائیم کے عام جھے اور خاص جھے کا قرار کریں تو ان لوگوں کو اللہ رسول کی امان ہے'' (فقط)

بعض لوگون نے ان اعرابی سے کہا کہ کیا آپ نے رسول الله تالیج اسے کوئی حدیث بنی ہے؟ اگر بنی ہے تو ہم لوگوں سے بیان سیجے 'انہوں نے کہا کہ ہاں (سن ہے) لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحت کرے ہم سے بیان کیجے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ گائٹیٹے کوفر ماتے سا کہ جو مخض اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین روز سے رکھا کرئے بعض لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیا بیرحدیث آپ نے رسول اللہ مٹی ٹیٹیڈ سے سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ اندیشہ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ مٹی ٹیٹیڈ پر جھوٹ بولیا ہوں۔ واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

لوط بن یجیٰالا زدی ہے مروی ہے کہ نبی مُثالِیْنِ نے ابوظبیان الا زدی کو جوفلیائے عامہ کے تصاوران کی قوم کوایک فرمان میں دعوت اسلام تجریر فرمائی' انہوں نے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ جو کے میں تصاس کو قبول کرلیا جن میں مخصف وعبداللہ وزہیر

کر طبقات این سعد (صدروم)

کر طبقات این سعد (صدروم)

فرزندان سلیم وعبرشس بن عفیف بن زہیر بھی سے پیلوگ کے بیل سے مدینے میں آپ کے پاس الجن بن المرقع وجندب بن زہیر وجندب بن کعب حاضر ہوئے بعد کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ الحکم آئے جو قبیلیر مغفل کے سے کے بیس آپ کے پاس چالیس آ دمی وجندب بن کعب حاضر ہوئے بعد کو چالیس آ دمی وجند بن مخالی المحکم آئے جو قبیلیر مغفل کے سے کے بیس الخطاب میں ہوئے کا زمانہ بھی پایا۔

آئے نبی مظافی کو ایک فرمان تحریر فرما دیا تھا۔ انہوں نے آپ کی صحبت بھی پائی اور عمر بن الخطاب میں ہوئے کا زمانہ بھی پایا۔

ہمیل بن مر شد سے مروی ہے کہ ایک شخص قوم اجھین میں سے جن کا نام حبیب بن عمر و تھا نبی مظافی کے پاس حاضر ہوئے کہ اس کے ایک شخص تو میں ایک فرمان تحریر مول اللہ مظافی کی جانب سے حبیب بن عمر و برا درا جا اور ان کی قوم کے اس شخص کے لیے ہے جو اسملام لائے نماز قائم کرے اور زکو ۃ دے۔ ان کا مال اور ان کا پائی (کواں) انہیں کا ہے نہ ان پر اس کے شہری (مال) میں پھی نماس کے صحرائی میں اس پر اللہ کا عہد اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

شہری (مال) میں پھی نماس کے صحرائی میں اس پر اللہ کا عہد اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

قبیار طے کے بنی بحتر میں ہے ایک شخص ہے مروی ہے کہ ولید بن جابر بن ظالم بن حارثہ بن عمّاب بن ابی حارثہ بن جدی بن مَد ول بن بحتر رسول الله مَلَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ز ہری وغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے عبداللہ بن عوجہ العرنی کے ہمراہ سمعان بن عمر و بن قریط بن عبید بن ابی کبر بن کلاب کے نام فرمان تحریر فرما کر بھیجا' انہوں نے آپ کے فرمان کا اپنے ڈول میں رفتہ (یعنی پیوند) لگادیا' ان لوگوں کو (اس لیے) بنوالراقع کہاجا تا ہے' سمعان اسلام لائے' رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعر کہا۔

اقلنی کما آمنت دردا ولم اکن ، باسواء زبنا اذ اتیتك من درد

'' مجھے بھی معافی دیجئے جیسا کہ آپ نے دردکو پناہ دی جب میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو در دسے زیادہ گنہگار نہیں ہوں''۔ ابوالحق ہمدانی سے مروی ہے کہ عرقی ان کے پاس رسول اللہ سکا تین کا فرمان لائے (جو چھڑے پر تحریر تھا) انہوں نے (ازراہِ انکار و گستاخی) اپنے ڈول میں آپ کے فرمان کا پیوندلگا دیا تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے تم پر کوئی بڑی مصیب آئے گئ تمہارے پاس سیدالعرب کا فرمان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اس کا پیوندلگا دیا۔

رسول الله مَنْ الْمُنْ کَا ایک نشکران کے پاس سے گزرااور ان لوگوں نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ پھر وہ اسلام لائے اور نبی مَنَّ الْمُنْ کِمْ کِی پاس حاضر ہوئے 'آ پ کواس واقعے کی خبر دی تو رسول الله مَنْ الْمُنْ کِمْ نے ان سے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کے تقسیم کرنے سے پہلے تم یالوق تمہیں اس کے زیادہ مستق ہو۔

زامل بن عمر والجذا می سے مروی ہے کہ فروہ بن عمر والجذا می روم کی جانب سے عمان ملک بلقاء یا معان پرعامل مقرر سے وہ السلام لائے رسول اللہ مظافیظ کی خدمت میں ابنااسلام لکھا'اس کواپی قوم کے ایک محض کے ہمراہ جن کانام مسعود بن سعد تھا بھیج ویا' آپ کی خدمت میں ایک سفید ماوہ خچر اور گھوڑ ااور گدھا اور نرم کپڑے اور سندس کی (ریشی) قباجس میں سونے کے بیڑ گئے ہوئے سے بھیجی رسول اللہ مظافیظ نے انہیں تحریر فرمایا کہ منجانب رسول اللہ (مظافیظ کی مناب عمرور اما بعد 'ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے جو بچھتم نے بھیجا تھا انہوں نے بہنچا دیا' تمہارے حالات کی ہمیں خردی' تمہارے اسلام کا مرزوہ سایا۔ اور ریہ بھی کہ اللہ نے آئے۔

کر طبقات این سعد (صدوم)

کر طبقات این سعد (صدوم)

میر طبقات این سعد (صدوم)

میر طبقات این سعد (صدوم)

میر از کیا اگرتم نیکی کرواللد اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکو ة دو (تو تمہارے لیے بہتر ہے)۔ آپ نے بلال میں ہوئے دیا تو انہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ اوقیہ چاند کی (بطور انعام) دی۔

ہے)۔ آپ نے بلال میں ہوئے تو اسمام کی خرمعلوم ہوئی تو اس نے آئیس بلایا اور کہا کہتم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تم کو باوشاہ بنادیں شاہروں نے کہا کہ میں دین محمد (مثالیظ می) کوترک کروں گا تو بھی جانتا ہے کہیں علیات نے تخضرت مثالیظ میں متعلق بشارت کے انہوں نے کہا کہ میں دین محمد (مثالیظ می) کوترک کروں گا تو بھی جانتا ہے کہیں علیات نے تخضرت مثالیظ میں دین محمد (مثالیظ میں دین محمد (مثالیظ میں دین محمد (مثالیظ میں دین محمد (مثالیظ میں دین محمد میں دین محمد (مثالیظ میں دین

دی ہے کیکن تو این سلطنت کی وجہ سے دریغ کرتا ہے۔

رں ہے ہیں۔ پپ سے مروی ہے کہ رسول مگراس نے انہیں قید کر دیا' پھر قید ہے نکال کو آل کر کے دار پر لٹکا دیا۔ بن سدوس کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹی نے بکر بن وائل کو تحریر فر مایا:'' اما بعد: اسلام لا وَ تو سلامت رہو گے''۔ قما دہ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جواس کو اللہ سکا پیٹی نے بن اللہ سکا پیٹی کے اس فر مان کوان لوگوں کے پاس لائے شخے وہ طبیان بڑھتا (اسی لیے ) پہلوگ بی الکا تب کہلاتے ہیں جو صاحب رسول اللہ سکا پیٹی کے اس فر مان کوان لوگوں کے پاس لائے شخے وہ طبیان بن مر ثبد السد وی شخے۔

عبداللہ بن بیخی بن سلیمان ہے مروی ہے کہ مجھ سعیر بن عداء کے ایک فرزند نے رسول مٹاٹٹیلم کا ایک فریان دکھایا (جوب قل) کردنم خانب مجمد رسول اللہ مٹاٹٹیلم بنام السعیر بن عداء۔ میں نے تہمیں (مقام) الرشح کا محافظ بنایا اور مسافر کی رہی ہوئی اشیاء تمہارے لیے کردیں''۔

ہورے ہے۔ رہی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْنِ نے قبیلہ حمیر کے حارث وسروح وقعیم بن عبد کلال کے نام تحریفر مایا کہ'' تم زہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْنِ ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے موئی علیط کوا بی لوگوں ہے سلح ہے جب تک تہارا ایمان اللہ اور رسول پر ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے موئی علیط کوا بی نشانیوں کے ساتھ جیجا اور عیسیٰ علیط کو ( بغیر باپ محض ) اپنے کلمات ( فقدرت ) ہے پیدا کیا۔ یہود نے کہا کہ عزیم کے فرزند ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں کا تیسرا ہے بیسیٰ علیط اللہ کے فرزند ہیں''۔

ے روسہ ہیں روسہ ہیں۔ یہ فرمان آپ نے عیاش بن رہید المحر وی کے ہمراہ جھجا۔اور فرمایا کہ جبتم ان کے ملک میں جانا تو تاوقئتکہ صحح نہ ہو جائے ہرگڑ ہرگڑ داخل نہ ہونا (جب صحح ہوجائے تو)وضوکر نااورا چھی طرح کرنا' دورکعت نماز پڑھنا' اللہ سے کامیا بی وقبولیت کی دعا کرنا' اللہ سے پناہ مانگنا' میرافر مان داہنے ہاتھ میں لینا' اپنے داہنے ہاتھ سے ان لوگوں کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کر لد نے

آئییں ﴿لَمْ یَکن الذَّین کفروا مَن اهل الکتاب والمشر کین منفکین﴾ پڑھکر نیا نا جب اس نے قارغ ہونا تو کہنا محمد (مَثَافِیْمُ )ایمان لائے اور میں سب سے پہلامون ہوں' پھر ہر گڑکوئی ججت تمہارے سامنے ندآئے گی جو باطل نہ ہوجائے' نہ کوئی باطل ہے آراستہ کی ہوئی گتاب آئے گی جس کا نورنہ جاتا رہے۔

با سے واست ،وں عب، سے میں است وہ عُجی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کہ ترجم کرو۔اور کہنا: حسبی الله احسنت وہلوگ تہمیں پڑھ کر سال عدل بینکم الله احسنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم الله من کتاب نازل کی میں اس پرائمان لایا اور مجھے محم دیا گیا کہ میں تم لوگوں مجمع بیننا والیه المصیر . مجھے اللہ کافی ہے۔اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پرائمان لایا اور مجھے محم دیا گیا کہ میں تم لوگوں

### اخبراني المقات ان معد (هدوم) المسلك المسلك المسلك المباراني المقال المسلك المس

کے درمیان عدل کروں' اللہ ہمارا اور تہمارا دب ہے' ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہمارے لیے تہمارے اعمال۔ ہمارے تمہمارے درمیان کوئی جحت نہیں ۔اللہ ہمیں (سب کوقیامت میں ) جمع کردے گااوراس کے پاس دالیس جاناہے )۔

جب وہ اسلام لے آئیں توان ہے وہ نتیوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو بجدہ کرتے ہیں'وہ ببول کی ہیں' ایک چھڑی پرگنگا جمنی ملمع ہے' ایک چھڑی الیمی گانٹھوں والی ہے کہ بانس کی معلوم ہوتی ہے' تیسری الیمی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم)معلوم ہوتی ہے۔انہیں باہر نکال کر باز ارمیں جلادیتا۔

ابل علم نے پہلی ہی سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مُنافِظ نے عبدالقیس کے نام تحریر فرمایا: منجانب محررسول اللہ (مَنَافِظ) بنام اکبز بن عبدالقیس ۔ ان لوگوں کوان فسادوں پر جوزمانۂ جاہلیت میں ہر پا کیے اللہ ورسول کی امان ہے' ان پر بھی اپنے عہد کا پورا کہنا لازم ہے انہیں بیرحق ہے کہ ان کورسداور غلے کے راہتے ہے شروکا جائے گا نہ بارش کے (جمع شدہ) پائی سے روکا جائے گا'نہ مجلول کی تیار کی کے وقت منع کما جائے گا۔

علاء بن الحضر می اس مقام کے بحرو پڑ قبائل انہا داور جواس سے پیدا ہواس پر رسول اللہ مٹافیخ کے امین ہیں اہل بحرین ظلم کے موقع پران کے حامیٰ ظلم کے معاطبے میں ان کے مددگار اور جنگوں میں ان کے معاؤن ہیں۔ ان لوگوں پر اس کے متعلق اللہ کا عبدہ و بیٹات ہے۔ نہ وہ کئی قول کو بدلیں اور نہ جدائی کا آراد و کریں۔ مسلما تو ں کے لئنگر پران لوگوں کو مال غنیمت ہیں نثر کی کرنا، حکم ہیں عدل کرنا جہاد کی روائلی میں میان نہ روی کا خیال رکھنا لازم ہے میں جس کی فریقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اللہ ورسول ان لوگوں پر گواہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے حصر موت کے معززین ورؤ ساکے نام فرامین بھیجے۔ آپ نے زرعہ ُ قہد 'المہتی' الجیری'عبد کلال' رہید وجرکے نام فرمان تحریر فرمائے۔ شاعران میں بے بعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے۔

الا ان حیز الناس کلهم قهد وعبد کلال خیر سائرهم بعد ''خبردارر ہوکہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر قبد ہیں۔ان کے بعد بقیہ لوگوں میں سب سے بہتر عبد کلال ہیں''۔ ایک دوسراشاعر زرعہ کی مدح میں کہتا ہے:

الا ان خير الناس بعد محمدً لزرعة ان كان البحيري اسلما

### اخيات ابن سعد (مقدوم) المن المنظمة المن المنظمة المن المنافقة المن سعد (مقدوم)

وفروار موكدم ملافية إلى بعدسب ، بهتر زرعه بين اگرچه بحيري اسلام لا چكه بين "

الل علم نے کہاہے کہ رسول الله مَناتِيْزِ نے نقاشہ بن فروہ الدکلی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

الل علم نے کہا ہے کہ آپ نے عذرہ کے نام ہڈی پرتخریرفر مایا 'اسے بنی عذرہ ہی کے ایک شخص کے ہمراہ جیجا' مگراس پرورد بن مرداس نے جوندیم کے بن سعد کے ایک فرو تھے دراز دستی کی اور توڑڈ الا۔اسلام لے آئے اور زید بن حارث کے ساتھ غزوہ وادی القریٰ میں یاغزوۃ القروہ میں شہید ہوگئے۔

انل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے نے مطرف بن الکا بن البا ، بلی کے لیے تحریر فرمایا کہ '' یہ فرمان منجا ب محدرسول اللہ مظافیۃ مطرف بن الکا بن اور قبیلہ کہ بابلہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے 'جو شخص بالکل نا قابل زراعت زمین کو قابل زراعت بنائے گا جس میں مواثی اور او توں کے گلے بھائے جاتے ہیں تو وہ اس کی ہوجائے گی۔ ان لوگوں کے ذیبے برتیں گائے پرایک پوری عمر کی گائے 'ہر چالیں بھیٹر پر ایک سال بھر کی بھیٹر 'ہر بچاس او تٹ پر ایک شش سالہ او نٹ واجب ہے' ذکو قاوصول کرنے والے کو یہ حق نہیں کہ دوان کی چراگاہ کے علاوہ کہیں اور ذکو قاوصول کرے۔ ریسب امان الہی میں محفوظ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ کا بہلہ باہلہ کے ہشل بن مالک الوائلی کے لیے تحریر فرمایا کہ ' باسک اللّہم' ' بیہ فرمان محمد رسول الله سکا اللّہ علی ہوں کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرے' زمان محمد رسول الله سکا اللّہ علی ہوں کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرے' زکو ہ دے' اللّہ ورسول کی اطاعت کرے' مال غنیمت میں ہے اللہ کاخس اور نبی کا حصہ ادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے مشرکین کو جھوڑ دے تو وہ اللّہ کی امان میں ہے محمد سکا تی ہے اسلام کے مشاور کی کا بیاجائے نہ اس کے مشاور کی ایک میں ہے میں کے مشاور کی میں ہے ہوگا ۔ بقائم عثمان بن عفان میں ہوں کے اس کا عامل انہیں میں سے ہوگا ۔ بقائم عثمان بن عفان میں ہوں ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُنگِینِم نے تقیف کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ آنخضرت مُنگِیمُ نے جو پیجھان لوگوں کے لیے تحریر فرمادیا اس کی ذمہ داری اللہ اور محمد بن عبد اللہ مُنگیمُ اللہ بن سعید گواہ شد حسن وسین میں ہیں۔ نبی مُنگیمُ اِن نہیر بن خرشہ کے حوالہ کردیا۔ بیفر مان نمیر بن خرشہ کے حوالہ کردیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ طاقی کے سعید بن سفیان الرعلی کے لیے تحریر فریایا کہ بیاس امر کی دستاویز ہے کہ رسول اللہ سائی تیج نے سعید بن سفیان الرعلی کوالسوار قید کا تحجور کا باغ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جومزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا'اور حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید۔

### الطبقات الن سعد (مندوم) المسلك المسلك الفراني طبقاً المسلك الفراني طبقاً

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ عَلَیْقِ اِنْ عَتبہ بن فرقد کے لیے تحریفر مایا کہ بیاس بات کی دستادیز ہے کہ نبی عَلَیْقِ اِنے عتبہ بن فرقد کو مح میں مکان کی زمین دی تا کہ وہ اسے مروہ کے مصل تغییر کرلیں۔کوئی ان سے مزاحت نہ کرے جومزاحمت کرے گاس کاکوئی حق نہ ہوگا ،حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ محاویہ محاویہ

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی کے لیے تحریر فرمایا کہ بیاس امری دستاویز ہے جو رسول الله علی اللہ علی اللہ علی علی من اللہ علی و ذات الاسلوو کے درمیان قطعہ عطا فرمایا ہے۔ گواہ شدعلی بن ابی طالب و حاطب بن ابی بلتعہ میں من ا

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے جا ب کے لیے تحریفر مایا کہ '' یہ فرمان محمد نی رسول اللہ (منافیقی کے بیاب کے لیے تحریفر مایا کہ '' یہ فرمان محمد نی رسول اللہ (منافیقی کی جانب سے بی جناب اور ان کے خلیفوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جونماز قائم کرنے زکو قادا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں۔اور ان لوگوں پرلازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے) چرنے والی جانور انہیں والی بریوں پر ہم پانچ بحری میں ایک ہے جب بکری ویں۔ بار بروار غلہ لانے والے جانور وں پر بھی ان لوگوں پراس سے کے لیے ہوں گے وہ فرید بین بحل میں جس کی آبیا تی نیم اور بارش سے ہوتی ہے۔ امین کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا'ان لوگوں پراس سے نیادہ وہ نہیں وہ جہ بین خلیفہ لکھی ہی ہیں ہے۔

انل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مُلَّ اللهِ عَلَیْ اِنْ اللهِ عَلَیْ اِنْ اللهِ عَلَیْ اِنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ الله

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے لیے تحریفر مایا کہ تعم کے جولوگ (مقام) بیشہ اور اس کے دیہات میں مقیم بین ان کے لیے رہے کہ تم میں ہے جواسلام لائے خواہ مقیم بین ان کے لیے رہے کہ تم موگ ہوگ ہے تا تا جواسلام لائے خواہ خوثی سے بیانا گواری ہے اس کے قیضے میں نرم یاسخت زمین کا کوئی کھیت ہے جو بارش سے رہراب ہوتا ہے یا اس کی آبیا ہی چشے سے ہوتی ہے اور ان موٹی ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان ہوتی ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان کوئی ہوتی ہے اور ان کے کھانے کا حق ہے اور ان کوئی ہوتی ہے اور ان کے دیے ہر جاری پانی (والے کھیت) میں دسواں حصہ اور ہر پر (سے سیراب ہونے والے کھیت) میں بیسواں حصہ ہو گواہ شدج ربن عبداللہ وعاضرین۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مگافی نے وفد شالہ والحدان کے لیے تحریر فر مایا کہ رسول اللہ مُگافی کا یہ فر مان ساحل کے رہنے والوں اور اس اندرونی علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہے جوعلاقہ محاد کے مصل ہے کہان لوگوں کے جے محبور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ بیانہ کہ بمیشہ ای پڑعمل ہواور وہی ان سے وصول کیا جائے ان لوگوں کے ذیبے ہر دس وسق (پیانہ) میں ایک وسق

### 

ہے اس صحفے کے کا تب ثابت بن قیس بن شاس بین اور شاہد سعد بن عبادہ وقعد بن مسلمہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی از و کے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے بارق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ علی اللہ علی اور خدان کی فصل رہے یا فصل خریف کی جانب چرا گاہوں میں جانور چرائے جائیں' جومسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پر گزرے کہ چرا گاہ شہویا الی شور زمین سے گزرے جہاں اپنا اون بھوڑ دے اور وہاں سے بقدر ضرورت چرلے تو اس کی تین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذہرے) ہوگی۔ جب ان لوگوں کے بھل بک جائیں تو مسافر کوائے گرے پڑے بھلوں کا حق ہوگا جواسے شکم سرکر دیں بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ اے لاد کرلے جائے۔

الی علم نے کہاہے کہ رسول اللہ مٹالٹی آئے وائل بن جمرے لیے تحریر فرمایا: جب انہوں نے اپنے وطن جانے گالمرادہ کیا تو عرض کی یارسول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان تحریر فرماد ہیجئے ۔ رسول اللہ مٹالٹی آئے نے فرمایا کہ اے معاویہ یا ختیار رؤسا کے نام لکھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ اداکرتے رہیں ڈکو ۃ ہاہر چرنے والے مواثق اور ان کے ساٹھ کے گھر میں رہنے والے

مواثی پرہے۔

مالک کوجائز نہیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حساب کے وقت) ہنکا دے۔ (وصول کرنے والے کو) مناسب نہیں کہ رسی با ندھ کر بلوائے اور (اپنے پڑاؤپر) جانوروں کومنگوائے (بالک کو) بھی جائز نہیں کہ آمیزش کرئے (یعنی محصل کو ہے لازم ہے کہ جہاں جانور چرہے ہوں وہیں جا کرشار کز کے صدقے کا حساب کرے باشکرے کہ اپنے پڑاؤپر جانوروں کومنگائے اور مالک مواشی کولازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش نہ کرے) اور ان لوگوں پر مسلمانوں کے لشکروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہرا کیک دئی بر بقتر را کیک اور ایک اور ان کے ناقہ وستانی کی۔ بر بقتر را کیک جے جس (محصل) نے باج لیا۔ اس نے زیاقہ وستانی کی۔

واکل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لیے اس زمین (کی معافی) کے متعلق بھی تحریر فرما دیجئے جوزمانۂ جا ہلیت میں میری تھی'روسائے قبیلہ جمیر ورؤسائے حضر موت نے واکل کے موافق شہادت دی (کدبیدز مین ان کی تھی)۔

آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ بیے فرمان محمد نبی مظافیق کی جانب سے واکل بن حجرر کیس حضر موت کے لیے ہے بیداس لیے ہے کہ تم اسلام لے آئے 'جوزمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے ہی لیے مخصوص کر دیے' تم سے (بطور زکو ق) ہردس میں سے ایک لیاجائے گاجس میں ووصاحب عدل خورکریں گے' میں نے تمہارے لیے بیجی کردیا کہ اس میں تم پرظلم شہ کیا جائے گاجب تک بیددین قائم ہے اور نبی مثل فی اور مونین اس پر مددگار ہیں۔

۔ '' بنت '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ارسول الله مَالِيَّةِ آمِ کے باس کا دعویٰ کیا تورسول الله مَالِیُّ آمنے اس کا فیصلہ وائل بن ججر کے موافق تحریر فرما دیا۔ رسول الله مَالِیَّةِ آمِ کے باس اس کا دعویٰ کیا تورسول الله مَالِیُّ آمنے اس کا فیصلہ وائل بن حجر کے موافق تحریر فرما دیا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے اہل نجران کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول اللہ مظافیۃ کی جانب ہے اہل نجران کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ویل طریقے پر) آپ کے تھم کی پابندی لازم ہوگی۔ ہرزر دیا سفیدیا سیاہ پھل میں یا غلام

کر طبقات این سعد (صدوم) کی مسل کی کانگیا ہے۔ کے باب میں حکم نبوی پرعمل کریں کے لیکن آنمخضرت ملکا گیا نے ان پر پیمرمت کی کہ نییسب محصول دو ہزار سلے کے عوض میں چھوڑ دیا جائے گا جواد تید کے حساب سے ہوں گے۔ ہر رجب میں ایک ہزار سلے واجب الا داء ہوں گے ای طرح ہرصفر میں ایک ہزار واجب الا داء ہوں گے ہر طداو تید کے صاب سے ہوگا جوز اکد ہوں یااو تید سے کم ہوں وہ صاب سے لیے جا کیں گے۔

ان کے قبضے کی جوز ڈین یا گھوڑ ہے یا اونٹ نیا اسباب ان ہے لے جائیں کے وہ بھی حماب ہے ہوگا اور نجران کے ذمے میں روز تک اور اس سے کم کی میرے قاصدول کی مہمان داری ہے۔ اور میرے قاصدول کو ایک ماہ سے زیادہ شرو کا جائے (بیمن جب وہ وصول کرنے جائیں تو آئیں ایک ماہ کے اندرائدر خراج دے کر خصت کرتا ہوگا)۔ جب یمن میں جنگ ہوتو اہل نجران کے ذمے میرے قاصد جوزرہ گھوڑ ہے اور سے میرے قاصد جوزرہ گھوڑ ہے اور اور ایک فرزے اور اور نامین زرہ تیں گھوڑ ہے اور تیں اونٹ بطور عاریت دیتے ہوں گے۔ میرے قاصد جوزرہ گھوڑ ہے اور اونٹ بطور عاریت کی اس میں ہے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تاوان میرے قاصد پر ہوگا۔ یہاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا میرے۔ اہل نجران اور ان کے قرب وجوارے لیے ان کی جان ٹذہب ملک ومال حاضر وغائب ان کے معاہد وعبادات اللہ کی پناہ اور میں اللہ (مثالی تارک ویل) کو ادر محمد نی رسول اللہ (مثالی تارک ویل) کی فرمدوار کی بیل جیل نے قوان کے کہی استف کو تبدیل کیا جائے گائ ذہری راہب (عیمائی تارک و نیل) کو ان کی رہبانیت سے اور نہ کی واقف (تارک جنگ) کواس کی وقفا فیت ہے۔

اس قلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدل وتغیر نہ کیا جائے گا جوان لوگوں کے قیضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی حق نہ ہوگا نہ زمانئہ جاہلیت کے خون کے انتقام کا'ان میں سے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا توان کے درمیان انصاف کیا جائے گا'نہ توظلم کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پرظلم سہا جائے گا'جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں' دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں سے مواخذہ نہ نہوگا۔

جو کچھاس فرمان میں مذکور ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ اور'' کھڑ نبی مناظیم کی ذرمہ داری ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا علم بھیے بشرطیکہ بیلوگ بلا جروا کراہ اپنی ذرمہ داری میں نیکی و څیرخوا ہی کریں۔

گواہ شد۔ ابوسفیان بن حرب وغیلان بن عمروو ما لک بنعوف انصری واقرع بن حابس ومستورد بن عمر و برا در بلی ومغیرہ بن شعبہ وعامرمولائے الی بکر چ<sub>یالاف</sub>د۔

انال دومہ کے ایک شخصے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلاً ﷺ نے اکیدر کے لیے جوتح ریفر مایا وہ یہی ہے۔ محمد بن عمر و نے کہا کہ شخ فر مان لائے تومیس نے اسے پڑھا' ان سے لے کیامضمون بیرتھا' آپ نے بیفر مان اس وقت تحریر فر مایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو قبول کزلیا اور سیف اللہ خالد بن ولید میں ہوئے ہمراہ دومیۃ الجندل اور اس کے اطراف میں بتوں اور اصنام کوا کھیڑ پھینکا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ محمد رسول اللہ (مُغَافِیْمُ) کی طرف سے یہ فرمان اکیدر کے لیے ہے چھوٹے چھوٹے تالا ہوں کے کنارے کی زیمن غیر مزروعہ زیمن وہ زیمن جس کی حدیندی ہے۔ وہ زیمِن جس کی حدیندی نہیں کی گئے ہے زرہ متھیار باؤلی اور قلعہ اکیدر کے لیے ہے تم لوگوں کے لیے مجبور کے تن آبادی کا جاری پانی ہے۔ خمس اداکرنے کے بعد تمہارے مویثی کوچرا گاہ سے نہ بنایا جائے گائے تمہارے ان مواثی کوشار کیا جائے گاجن میں زکو ہ نہیں ہے۔ تمہیں گھاس سے نہ روکا جائے گا'تم سے موائے ان مجبور

### اخيرالني فأنية

کے درخوں کے جواچھی طرح جڑ کپڑ چکے ہیں اور کسی سے عشر (بیعنی پیدا وار کا دسواں حصہ ) نہیں لیا جائے گا۔نماز کواس کے وقت پر اوا کرنا ہو گا اور زکو 3 کواس کے حق کے مطابق اوا کرنا ہو گائم پر اس عہد و پیان کی پابندی لازم ہوگی اس سے تہاری سچائی اور وفا داری کا ثبوت ملے گا'اللہ اور حاضرین مسلمین اس پر گواہ ہیں۔

محر بن عمرونے کہا کہ دومہ وایلہ وتھاء کے لوگوں نے جب بید یکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں نبی مثل فیڈا سے خوف پیدا ہوا'اس بران کی تسلی کے لیے بیفر مان تحریر فرمایا۔

محر بن عمرونے کہا یحنہ بن رویہ نبی مُنافِیْتا کے پاس حاضر ہوئے یہ ایلہ کے بادشاہ منے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول الله سُنافِیْتا ان کے پاس بھی (لشکر) نہ بھیج دیں جس طرح آپ نے اکیدر کے پاس بھیج دیا تھا 'بحنہ آئے تو ان کے ہمراہ اہل شام اہل یمن واہل بحر بھی تھے' کچھلوگ جر باداور از رخ کے بھی تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے مصالحت فرمالی آیک معینہ جزیہ مقرر فرمادیا اور ان کے لیے یہ فرمان تجریز فرمادیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیامن نامہ اللہ اور طرنی (مظافیظ) کی جانب سے پیچند بن روبداور اہل ایلہ کے لیے ان کی مشتول اور قافلوں کے لیے جو بھر ویر میں بین ان لوگوں کے لیے اور ان اہل شام اور اہل یمن واہل بھر کے لیے جوان کے ہمراہ بین اللہ اور محدر سول اللہ (مظافیظ) کی ذمہ داری ہے' جوکوئی (اس عہد کے خلاف) نئی بات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو نہ بچا سکے گا' وہ اس مختص کے لیے حلال ہوگا جو اس کو لیے لئے (ایسی اس مجمل کرے) میر ہی حلال نہ ہوگا کہ بیالوگ جس پانی (کے کئوئیں) پراتر تے ہیں اسے روکیس (کہ اور کوئی نہ بھرے) اور نہ خشکی وتری کے اس رائے کو جس کا وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں۔

یہ فرمان جیم بن الصلت وشرصیل بن حسنہ تھاہٹن نے رسول اللہ منائیٹی کے تھم سے لکھا۔عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس روز سحنہ بن رو بہ نبی منائیٹیل کی خدمت بیں حاضر ہوئے تو بین نے ان کے بدن پرسونے کی صلیب دیکھی جوان کی پیشانی پر بندھی ہوئی تھی' جب انہوں نے رسول اللہ منائٹیلم کو دیکھا تو وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سرے (تعظیم وسلام کا) اشارہ کیا' نبی منائٹیلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپناسرا تھاؤ' آ پ کے اسی روزان سے مصالحت کرلی۔

ر سول الله خلافی نے انہیں ایک یمنی چا دراڑ ھائی اور بلال کے پاس تھبرانے کا تھم دیا 'جس زوڑا کیدرکو خالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت ہے دیکھا تھا کہ ان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی۔اوروہ ریشی لباس پہنے تھے۔اس کے بعد پھرا قال مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ محمد بن عمرونے کہا۔ میں نے اہل اذرح کا فرمان لکھ لیا 'اس میں یہ مضمون تھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' یہ فرمان محمد نبی (مثالثیم) کی جانب ہے اہل اذرح کے لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ اور کھر (مثالثیم) کی امان میں ہیں' ان پر ہر رجب میں سود بنار کھر ہے پورے پورے واجب الا داء ہوں کے مومنین کے ساتھ خیر خواہی واحسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کاکفیل ہوگا' مومنین میں سے جو محض خوف وتعزیر کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس بناہ لے جب کہ ان لوگوں کو مومنین پر اندیشہ ہو (تو اس حالت میں بناہ دینے اور احسان کرنے سے بھی اللہ تعیل ہوگا) یہ لوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کہ مجر (مثالثیم) بغرض جنگ روا تگی سے پہلے تک ان سے بیان نہ کر دیں۔ رسول اللہ مثالثیم نے اہل ایلہ پر جو تین سوتھ تین سود بنار

### كِ (طبقات ان سعد (هدوم) كِلْ الْمُولِينِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُبِارِلَّنِي عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ ال سالانه جزيه مقرر فريايا تفايه

محمد بن عمرونے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے اہل جربادامل اذرح کے لیے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد نبی (مُٹاٹیٹی) کی جانب ے اہل جرباداذرح کے لیے ہے کہ بیلوگ اللہ اورمحمہ (مُٹاٹیٹیٹی) کی امان میں ہیں'ان کے ذمے ہر رجب میں (بطور ہزیہ) سودینار ہیں جواجھے اور پورے ہوں'اللہ ان کاکفیل ہے۔

محمہ بن غمرونے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیمُ نے اہل مقنا کے لیے تحریر فرمایا کہ بیالوگ اللہ ومحمہ (مُثَاثِیمُ ) کی امان میں ہیں'ان پر (بطور جزبیہ)ان کے کاتے ہوئے سوت اور کپڑے کا اور ان کے پچلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔

صالح مولائے توءمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّه طَالِيَّةِ اللّٰ مقناہے ان کے چوتھائی کتے ہوئے سوت اور چوتھائی بھلوں کے لینے پرصلح فرمائی مے بمن عمرونے کہا کہ اہل مقنا یہودی تھے جوساحل بحر پر دہتے تھے اور اہل جربا داذرح بھی یہودی تھے۔

### وفؤ دعرب

### (۱) قبیلهٔ مزنیه کاوفد:

کثیر بن عبداللہ المن نی نے اپنے والدے اور انہوں نے ان کے دادا ہے روایت کی کہ قبیلہ بمشر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ عَلَّ اللّٰهِ عَلَیْظِیم کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کے چارسوآ دمیوں پرمشمل تھا' یہ وفد رجب ہے ہے میں حاضر ہوا۔رسول اللّٰه مَثَلِیْظِیم نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو بجرت قرار دیا کہ تم لوگ جہاں رہومہا جرہو البّذا تم لوگ اپنے مال ومتاع کی جانب واپس جاو'وہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔

ابوعبدالرحمٰن التحلائی ہے مردی ہے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللہ مُٹاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں خزاعی بن عبدتهم بھی تھے انہوں نے اپنی قوم مزینہ پرآپ سے بیعت کی ان میں ہے دس آ دمی ساتھ آ کے جن میں بلال بن الحارث نعمان بن مقرن 'ابواساء'اسامہ' عبیداللہ بن بردہ' عبداللہ بن درہ ویشر بن المحفر بھی تھے۔ ٹھر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ان میں دُکین بن سعید وعمر و بن عوف بھی تھے۔

ہشام نے کہا کہ پھرخزا می اپنی قوم کی جانب روانہ ہو گئے مگر انہوں نے ان لوگوں کی وہ کیفیت نہیں پائی جیسا اُن کا خیال تھا' وہ مقیم ہو گئے' رسول اللّد مُلِاثِیْمُ نے حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ خزامی کا ذکر کر واور ان کی ہجونہ کروٴ حسان بن ثابت میں ہوئے۔ نے کہا

> الا ابلغ حزا عیا رسولا بان اللدم یغسله الوفاء ''خبردار نزاعی کے پاس قاصد بھیج دے۔ کہ وفا داری ندمت کو دھودیتی ہے۔

واٹگ خیر عثمان بن عمرو واسناها اذا ذکر السناء تم عثمان بن عمروکی اولاد شن سب سے بہتر ہو جب خونی و بلندی کا ذکر کیا جائے توان سب بین زیادہ بلندوخو بے تر ہو۔

### الطبقات الناسعد (صدوم) المستحد المستحدوم المستحد المستحدوم) المستحد ا

وبايعت الرسول وكان خيرا الى خير وادَّاك الثراء تم نے رسول الله مَنْ اَلْتُؤْمُ سے بیعت كى اوروہ خِرْتى جو خِركى طرف بَنْجَ كَى اورتہميں ثروت نے بہنچاديا۔ فما يعجزك او ما لا تطقه من الاشياء لا تعجز عداء

تم كوعا جزنه كرك ياجن اشياء كى تم كوطا قت نبيل باس قوم عداء عاجزند موار

خز اعی اٹھ کھڑے ہوئے' اور کہا کہ اے قوم' ان ہز رگ کے شاعر نے تم کوخاص کیا لہٰذا میں تہمیں خدا کا واسطہ ویتا ہوں' ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پراعتر اض نہ کریں گے' وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفدنجی مثالیج کے پاس حاضر ہوئے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے قبیلۂ مزینہ کا حجمنڈ اخز اعی کو دیا 'اس روز وہ ایک ہزار آ دی تھے۔وہ (خزاعی ) عبداللہ بن مغفل کے والدمغفل کے جمائی اور عبداللہ ذی البجاوین کے بھائی تھے۔

(۲)وفد بی اسد بن خزیمه:

ہشام بن محمدالکلمی نے اپنے والدے روایت کی کذابتدائے <u>9 ج</u>میں بنی اسد بن خزیمہ کے دل گروہ رسول الله سَّالطِیُّامِ کے پاس حاضر ہوئے۔ جن میں حصری بن عامرُ ضرار بن الا زورُ وابصہ بن معبدُ قادہ بن القائف سلمہ بن جیش طلحہ بن خویلد' نقادہ بن عبداللہ بن خلف بھی تھے۔

حضری بن عامرنے کہا کہ ہم لوگ بخت تاریک شب اور بخت خٹک سابی میں سفر کر کے آپ مگا لیکٹیا کے پاس آئے ہیں حالا نکد آپ نے ہمارے پاس آئے ہیں حالا نکد آپ نے ہمارے پاس کوئی انسکر نہیں بھیجا' انہیں لوگوں کے بارے میں بیرآیت تازل ہوئی ﴿ یَمْدُون عَلَیك ان السلموا ﴾ (کہ بیلوگ آپ اسلام لانے کا آپ پراحیان جتاتے ہیں' آپ کہدو بھے کہ اللہ احیان جتاتا ہے کہ اس نے تہیں اسلام کی ہدایت کردی )۔

ان لوگوں کے ہمراہ بنی الزینہ کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن تعلید بن دودان بن اسد کی اولا دیتھان لوگوں سے رسول اللہ مَناتِیْنِ آنے فرمایا کہ تم لوگ الرشدہ کی اولا د ہوان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولا دمجولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے نہیں ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے نقاوہ بن عبراللہ بن خلف بن عمیر ہ بن مری بن سعد بن ما لک الاسدی سے فرمایا کہ اے نقاوہ میرے لیے ایک ایک اونٹنی تلاش کر دجو دود رہی دے اور سواری کا کا مہمی دے ا سے جدانہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی گمرکو کی شانی البتہ اپنے پچپازاد بھائی کے پاس پائی جن کا نام سنان ہن ظفیر تھا'وہ اونٹنی منگائی اور نقاوہ اسے رسول اللہ مثالثی ٹیم کے بیاس لے گئے۔

آنخضرت مَلْاَثِیْمُ نے اس کے تھن چھوٹے اور نقاوہ کو ہلا یا 'انہوں نے اس کا دور صدوہ لیا اور بچھ تھید چھوڑ دیا فر مایا کہ اے نقاوہ دور ھاکاوہ حصہ چھوڑ دوجن سے دوبارہ دور ھاتر ہے۔

### ا فيقات ان عد (عدوم) كالعلامة و على النبراني القالم الم

رسول الله سلافية النظرة فوش قرمايا اصحاب كوبلايا نفاوه كواپتا بچا بواديا اور فرمايا كه "اسالله اس اونتني كواوراس شخص كوجس نے اسے دیا ہے برکت دیے 'نے نفاوہ نے كہا!' میا نه الله اوراس شخص كوجواسے لایا ہے' فرمایا'' اوراس شخص كوجواسے لایا ہے۔ (۳۳) وفعد بنونمیم :

سعید بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا نے بشر بن سفیان کوجن کونعام العدوی بھی کہا جا تا تھا تُڑاعہ کے بنی کعب کے صدقات (وصول کرنے چر) مامور فرما کر بھیجا' بن عمرو بن جندب بن العنبر ابن عمرو بن تمیم جوان (بنی کعب) کے اطراف میں اقرے ہوئے تھے آئے۔ خزاعہ نے اپنے مواثق زکو ڈ کے لیے جمع کیے تو اس امر کو بنی تمیم نے برا جانا اور (زکو ڈ ہے) انکار کیا' کمانوں کی طرف بڑھے اور کلواریں نکال لیں۔

محصل زکو ۃ ( یعنی بشیرین سفیان ) نبی مُثانِیْتِا کے پاس آئے اورخبرُّد کی فر مایا کہ ان لوگوں ( کی سرکو بی ) کے لیے ہے کو گی ؟ عیبنہ بن بدرالفزاری تیار ہوگئے۔ نبی مُثانِیْتِیْ نے انہیں بچاس عرب سواروں کے ہمراہ 'جن میں نہ کو کی مہاجرتھا نہانساری' بھیج دیا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا' گیارہ مرد' گیارہ عورتیں اورتیس بچے گرفتار کرلیے۔ اورانہیں مدینے تھسیٹ لائے۔

رؤ سائے بی تمیم کی ایک جماعت جوعطا رو بن حاجب' زبرقان بن بدر' قبس بن عاصم' قیس بن الحارث' نعیم بن سعد' اقر ع بن حالِس' ریاح بن الحارث' عمر و بن الاہتم پر شتمل تھی آئی' کہا جا تا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آ دمی تھے۔ بیلوگ مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذ ان کہد چکے تھے اورلوگ رسول اللہ مَالِّيُوْلِمَ کے برآ مدہونے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سمجھے تو پکارا کہ اے محمد (مثالثیم) ہمارے پاس تشریف لا ہے کہ رسول اللہ مثالثیم برآمد ہوئے بلال نے اقامت کہی اور رسول اللہ مثالثیم کی سے نماز ظہریز ھائی۔

لوگ آ پ کے پاس حاضر ہوئے اقرع نے کہا کہ یا محمد (مُثَاثِیمٌ) مجھے اجازت دیجئے کیونکہ واللہ میری سمی موجب زینت ہے اور میری مذمت عیب ہے۔

رسول الله عنائینیم نے انہیں جواب دیا کہتم نے جھوٹ کہا' بیتواللہ تارک وتعالیٰ کی شان ہے۔رسول اللہ عنائیم کیے اور بیٹھ گئے ان لوگوں کے خطیب عطار دبن حاجب نے تقریر کی' رسول اللہ عنائیم نے ثابت بن قیس بن شاس سے فرمایا کہتم ان کوجواب دو انہوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (مظافیظ) ہمارے شاعر کوا جازت دیجئے۔ آپ نے انہیں (شعرسنانے کی )ا جازت دی زبر قان بن بدرا مٹھے اور شعر پڑھے۔محمد رسول اللہ مظافیظ نے حسان بن ثابت میں ہوئوے فر مایا کہتم ان کو بجواب دو انہوں نے ان کو انہیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آنجضرت مظافیظ کا خطیب (مقرر) ہمارے خطیب نے زیادہ فضیح و بلیغ اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور یہ سب لوگ ہم سے زیادہ برد باروطیم ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں سے آپیت نازل ہوئی:

﴿ ان الذين ينادونكِ من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ﴾

### المعادة التن معد (مدروم) المعالق المع

''جولوگ آپ کوجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں'۔

رسول الله سُلَاقِیَّم نے قیس بن عاصم کے بارے میں فر مایا کہ بیداونٹ کے اون والوں کے سر دار ہیں۔ آنخضرت سُلَاقِیَم نے قید یوں کو \* والیس کر دیا اور ان لوگوں کے لیے بھی ای طرح انعامات کا علم دیا جس طرح آپ وفذکوانعام دیا کرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خانق سے مروی ہے کہ میں اس روز اس وفد کود کیھیر بی تھی جو بلال سے اپنے انعامات کی ساڑھے بار ہ بارہ اوقتہ (چاندی) لے رہے تھے میں نے ایک بچے کوؤیکھا جس کواس روز انہوں نے پانچے اوقیہ دیئے۔وہ ان میں سب سے چھوٹا تھااور وہ عمر و بن الاہتم تھا۔

محمہ بن جناح برادر بن کعب بن عمر و بن تمیم ہے مروی ہے کہ سفیان بن الہزیل بن الحارث بن مصاد بن مازن بن ذویب بن کعب بن عمر و بن تمیم بطور وفد کے نبی مُناطِیْز کے باس حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی متَّالِیُّمْ کی خدمت میں حاضر ہونے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب واپین آ جا کیں گے (تو پھر دوبارہ چانا)۔

علیم بن قیس بن سفیان نے بیان کیا کہ جمیں ایک شرسوارنظر آیا۔اوراس نے محدرسول اللہ مَثَاثِیْمَ کی خبر وفات سالی م لوگ جمونپر میوں سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ رسول اللہ مُثَاثِیَّمَ پر قربان ہوں۔ میں نے بیا شعار کیے \_ الالی الویل علی مُحمّد قلد محنت فی حیاتہ بمقعد

وفي امان من غدو متعدى

'' خبردار! میری تبابی ہے محد مظافیظ کے واقعے پر کہ میں آپ کی حیات میں بیشار ہا (اور آپ کی زیارت ندکی ) میں ظالم رحمٰن ہے بھی امن میں شا''۔

راوی نے کہا کہ قیس بن سفیان بن الہذیل کی وفات ابو بکرصدیق ٹی طفیہ کے زمانے میں علاء بن الحضر می کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعر کہاہے

فان يك قيس قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلما

''اگرقیس اپنی راه چلے گئے تو کیا مضا کھٹہ رسول اللہ مگاٹی کے گرد بھی تو قیس پھرے اور آنخضرت کوسلام بھی تو کیا''۔ ( س ) وقد بنی عیس :

ابوالشغب عکرشہ بن اربدالعبسی وغیرہ سے مردی ہے کہ بی عبس کے نوشخص بطور وفدرسول اللہ مٹالٹیٹا کے پاس حاضر ہوئے۔ بیلوگ مہاجرین اولین میں سے تھے جن میں میسرہ بن مسروق ٔ حارث بن الرئع بیمی (حارث کامل بھی کہلا تے تھے ) قنان بن دارم'بشیرین الحارث بن عبادہ مہم بن مسعدہ ساع بن زید ابوالحصن بن لقمان عبداللہ بن مالک فروہ بن الحصین بن فضالہ شھر

پیلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ منالیجائے نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی' اور فر مایا کہ میرے لیے ایسے مخص کو تلاش کروجوتم

عردہ بن اذیبنۃ اللیثی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیر آم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام ہے آیا ہے۔ آپ نے ایک سریہ (شکر) کے ہمراہ بی عبس کو بھیجااوران کے لیے جھنڈ اہا ندھا۔

ان لوگوں نے عرض کی 'یارسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت پائیں تو اسے مس طرح تقتیم کریں' ہم نو آ دمی ہیں' فر مایا تھا کہ تمہار ادسوان میں ہوں' میں نے سب سے بڑا جھنڈ اجماعت وامام کا جھنڈ اکر دیا۔ بی عبس کے لیے چھوٹا جھنڈ انہیں ہے۔

ابوہریرہ ٹنائیڈیے مروی ہے کہ بن عبس کے تین تحفی رسول اللہ مظافیظ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن و معلم) آئے افہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو بجرت نہ کرے اس کا اسلام نہیں' ہمارے پاس مال (زمین) اور مواثق ہیں۔جو ہماراذر بعیر مخاش ہیں۔اگراس کا اسلام نہ ہو جو بجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر وخت کرویں۔اور بجرت کر ہیں۔رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا کہ 'مہاں کہیں رہو جب بھی وہ ہر گرتمہارے اللہ مظافیظ نے فرمایا کہ 'مہاں کہیں رہواللہ نے ڈوتے رہو (تقوی اختیار کرو) اگرتم صدو جازان میں رہو جب بھی وہ ہر گرتمہارے اعمال میں سے بچھ کم خدکرے گا'۔

آ پؑنے ان لوگوں سے خالد بن سنان کو دریافت فر مایا ٗ ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی کپس ماندہ نہیں ہے ُ فر مایا 'ایسے نبی جن کوقو م نے شاکع کر دیا۔اوراصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کر دیا۔ \*

#### (۵)وفد بی فزاره:

ابودجڑہ السعدی سے مروی ہے کہ جب <mark>9 جے میں رسول الل</mark>یئر سالٹیٹر عزوۂ تبوک سے واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفد دیلے اونٹوں پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حربن قیس بن جس جھی تھے' یہ (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے سیلوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول الله سَلَّ شَلِّیْ اِن کے وطن کا حال دریافت فر مایا تو ایک شخص نے عرض کی یارسول الله بھارے وطن میں قحط سالی ہے مواثق ہلاک ہو گئے 'اطراف خشک ہو گئے اور ہمارے عیال بھو کے مرگئے لہٰذا اپنے پر ور دگارے ہمارے لیے دعا فرمائے۔

رسول الله متالطیخ منبر پرتشریف لے گئے اور دعا فرمانی کہ اے اللہ اپنے شہر اور جانوروں کو میر اب کردے اپنی رخت کو پھیلا دے اور مردہ شہر کو زندہ کر دے اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے میر اب کر دے جو مدد کرنے والی مبارک مرسز 'شبانہ روز وسیع' فوری' غیرتا خیر کنندہ' مفید وغیر مصنر ہو۔اے اللہ ہمیں باران رحت سے سیر اب کردے ندکہ باران عذاب سے یا منہدم اورغرق کرنے اور مٹانے والی بارش سے اے اللہ ہمیں بارش سے سیر اب کراور ہارے دشنوں کے مقابلے میں ہماری مددکر۔

(اس دعائے بعد) اٹی بارش ہوئی کہ لوگوں کو چھروز تک آساں نظر ندآیا۔رسول اللہ سُلَائِیْمُ منہر پرتشریف لے گئے اور دعا فرمانی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ندہو ہمارے اطراف ٹیلوں پر زمین سے ابھرے ہوئے پھروں پڑوادیوں پڑ اور جھاڑیوں پر

## کر طبقات این سعد (صدورم) کر المحال ۱۳۵۰ کر المحال کر المحال کا المحال کر المحال کا المحال کی ال

(٢)وفدمره:

عبدالرحلن بن ابراہیم المزنی نے اپے شیوخ سے روایت کی کہ وفدم ہ'' ججر رسول اللہ طَائِیْتِم کی خدمت میں وہ میں فرد وہ تبوک سے والیسی کے وقت حاضر ہوا' یہ تیرہ آ دمی ہے جن کے رئیس حارث بن عوف ہے' ۔ان لوگوں نے عرض کی' یار سول اللہ ہم لوگ آ پ بی کی قوم و خاندان کے بین ہم لوگ اوی بن غالب کی قوم سے بین رسول اللہ طَائِیْتِم نے تبسم فر مایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے ) فر مایا کہتم نے اپ متعلقین کو کہاں چھوڑ ا'عرض کی واللہ ہم لوگ قیط زدہ بین " پ اللہ سے ہمارے لیے دعافر مایے۔ بن عوف سے ) فر مایا کہتم نے اپ متعلقین کو کہاں چھوڑ ا'عرض کی واللہ ہم لوگ قیط زدہ بین " پ اللہ سے ہمارے لیے دمافر ما ہیں۔ رسول اللہ (مَائِیْتِم) نے فر مایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب کر بلال کو تھم دیا کہ وہ ان لوگوں کو انعام ویں۔ پنانچ انہوں نے ان لوگوں کو دی اور حارث بن عوف کوڑیا دہ وی ان کو بارہ او قید دی۔

لوگ اپنے وطن واپس کے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول الله مَاليَّتِمْ نے ان کے لیے دعافر مائی ای روز بارش ہوئی۔

#### (۷)وفد بی نقلبه:

بن نفلہ کے ایک شخص نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ طافیق کے بین جر انہ سے تشریف لائے ہم چار اُ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بحرض کی کہ ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے قاصد ہیں ہم اوروہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں آپ نے ہماری مہمان داری کا حکم دیا 'ہم لوگ چندروزمقیم رہے' پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے بلال ہی ہو سے فرمایا کہ ان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وقد کو دیتے ہو وہ چند کھڑے چاندی کے لائے اور ہر شخص کو پانچ اوقیہ ویے ہمارے پائی درم (روپیہ) نہ تھا'اور ہم اپنے وطن واپس آگئے۔

#### (۸)وفدمحارب:

ابودجزہ السعدی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع معلی وفد محارب آیا 'وہ لوگ دی آ دی تھے جن میں سواء بن الحارث اوران کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی تھے' بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارے گئے' بلال مبح وشام کھانا ان لوگوں کے پاس لایا کرتے تھے۔

پیلوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہ ہم لوگ ائیے اپس ماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں'اس زمانے میں ان لوگوں سے زیادہ رسول اللہ متانظیم کو کی ورشت خوریخت نہ تھااس وفعہ میں انہیں کی قوم کے ایک مخص بھے'رسول اللہ متانظیم نے پہچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہ تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کی تقید بیق کی'رسول اللہ متانظیم نے فرمایا کہ بہ تلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آ پؑ نے فزیمہ بن مواء کے چڑے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیشانی سفید دمنور ہوگئ آ پ نے انہیں انعام دیا جس طرح د ذرکو دیا کرتے تھے 'بیلوگ اپنے متعلقین کے یاس والیس گئے۔

## ﴿ طِبْقَاتُ اِبْنَ عِد (صَوره) ﴿ الْكِلْمُولِي الْمُعْلِقِينِ الْبَالِينِ وَالْفِيمِ ﴾ ﴿ طِبْقَاتُ اِبْنَ وَالْفِيمِ ﴾ ﴿ وَقَد بْنَ سِعد بن بكر:

ابن عباس میں شاہر وی ہے کہ بی سعدین بکرنے رجب ہے میں ضام بن نظبہ کو جو بہادر بہت بال اور زلفوں والے سے بطور وفدرسول اللہ منافیقی کے باس بھیجا' وہ آئے اور رسول اللہ منافیقی کے باس تھیم گئے' آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت ختی کی۔

بوچھا آپ کوئس نے رسول بنایا' اور کن امور کارسول بنایا؟ آپ سے شراکتج اسلام بھی دریافت کیے رسول اللہ مَا يُعْتِم انبيل ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے سلمان ہوکرا پی قوم کی جانب واپس گئے کہ بنوں کوا کھاڑ پھینکا 'لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جس کا آپ نے تھم دیا تھایا منع فر مایا تھا۔ اس روز شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مرزمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تعمیر کیس اور نماز وں کی اذا نیس کہیں۔

#### (۱۰)وفعه بی کلاب

خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے مردی ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آ دمیوں کا ایک وفد <u>وجے میں</u> رسول اللہ سَالِیَّوَٰ کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن رہیعہ و جبار بن سلمی بھی تھے آپ نے ان لوگوں کورملہ بنت الحارث کے مُکان میں اتارا۔ جبار وکعب بن مالک میں دوتی تھی' جب کعب کوان لوگوں کا آنامعلوم ہوا توانہوں نے ان لوگوں کومرحبا کہا' جبار کو ہدید دیا اوران کی خاطر کی۔

میرلوگ کعب کے ہمراہ لگلے اور رسول اللہ مُلَاثِیْتِ کے پاس گئے آپ کواسلامی سلام کیا اور عرض کی کہ فیجاک بن سفیان ہمارے بیہاں کتاب اللہ اور آپ کی وہ سنت لائے جس کا آپ نے آئیبیں جھم دیا تھا' انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی' ہم نے اللہ ورسول کے لیے قبول کرلیا انہوں نے ہمارے امراء سے زکو قوصول کی اور ہمارے فقراء کو واپس کردی۔

#### (۱۱)وفدېني رؤاس بن کلاب

افی نفیج طارق بن علقمہ الرواسی ہے مروی ہے کہ ہم میں ہے ایک شخص جن کا نام عمرو بن ما لک بن قبیس بن بحید بن رواس
بن کلاب بن رہنج بن عامر بن صعصعہ تھا نبی ملاقی ہے گئی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے 'وہ اپنی قوم کے پاس آئے' انہیں
اسلام کی دعوہ دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہ لائیں گے۔ جب تک بنی عقیل بن کعب پر اس طرح مصیبت نہ
بازل کرلیں جس طرح انہوں نے ہم پر کی۔وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ہمراہ عمرو بن ما لک بھی تھے' ان لوگوں نے ان پر
مصیبت بازل کی' اور مواثی کو ہنکا تے ہوئے نکلے تو بی عقیل کے ایک سوار نے جس کا نام ربیعہ بن المنتق بن عامر بن عقیل تھا ان کو پالیا'
وہ ہشتا کہ درما تھا

اقسمت لا اطعن الا فارسا اذ الکھاقہ لبسوا القوانسا '' میں نے تسم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے کسی کو نیزہ نہ ماروں گا'جبکہ سلح لوگ خود پہنیں گے''۔ ابر فقع نے کہا کہا کے اے کروہ بیادہ آج کے دن تو تم کھے ( کیونکہ تم بیادہ ہواور بیسوار کے تل کی فتم کھا تا ہے۔اس عقیلی نے

الطبقات ابن سعد (صدوم) كالمستحد المستحد المستح

بی عبیدین رؤاس کے ایک شخص کوجس کانام محرس بن عبداللہ بن عمرو بن عبید بن رؤاس تھا پالیان کے بازویس نیز ہ مارکراہے بے کار کر دیا۔ محرس اپنے گھوڑے کی گردن سے لیٹ گئے اور کہا کہ آے رؤاس والو رہیعہ نے کہا کہ گھوڑوں کے رؤاس کو پکارتے ہویا آ دمیوں کے عمرو بن مالک رہیعہ کی طرف بیٹ پڑے انہوں نے نیز ہ مارکزائے آل کردیا۔

ا بی نفیج نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے لکے' بی عقیل ہماری تلاش میں آگئے یہاں تک کہ ہم لوگ تر بہ بڑنے گئے وادی تربہ نے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ مقطع کر دیا ' بی عقیل ہماری طرف دیکھر ہے تھے اور کوئی چیز پانہ سکتے تھے ہم لوگ چل دیئے۔

عمرو بن ما لک نے کہا کہ میں حیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نبی سُکُٹٹیٹِئے سے بیعت کرلی تھی۔اس نے اپناہا تھ گردن سے باندھ لیا اور نبی سُکُٹٹِئے کے اراد ہے سے نکلا 'آپ کویہ واقعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگریم (عمرو بن مالک) میرے پاس آئیں گے تو میں طوق او برضرور ماروں گا۔

ٹیں نے ابناہاتھ کھول دیا ؟ پ کے پاس حاضر ہوااور سلام کیا ؟ پ نے بیری طرف سے منہ پھیر لیا 'میں داہنی طرف سے آیا تو دوبارہ منہ پھیر لیا 'بائیں طرف سے آیا اور عرض کی بیارسول اللہ پر دور د گارکوراضی کیا جاتا ہے تو وہ راضی ہوجا تا ہے خدا آپ کے راضی ہو ا آپ بھی مجھ سے راضی ہوجا سے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔

(١٢)وفد بن عقبل بن كعب:

بی عقیل کے ایک شخص نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت کی کہ ہم بی عقیل میں سے ربیج بن معاوید بن خواجہ بن عمرو بن عقیل ومطرف بن عبداللہ بن الماعلم بن عمرو بن ربیعہ بن عقیل وانس بن قیس بن المنتی بن عامر بن عقیل بطور وفد رسول اللہ مناقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔ نبی مناقیق نے ان لوگوں کو (مقام )عقیق بنی عقیل عطافر مایا 'یہ ایک زمین تھی جس میں چشے اور مجبور کے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں نے بیعت کی۔ لوگوں نے اس کے متعلق ان ایک وگوں نے بیعت کی۔

نبی مطالق ان لوگوں کو (مقام) عقیق بی عقیل عطافر مایا۔ بیدا بیک زمین تھی جس میں چشمے اور تھجور کے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ چمڑے پرا بیک فرمان تحریر فرمادیا جس کامضمون مدتھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیسند ہے جو محمد رسول اللہ ( مَثَالِیَّمُ ) نے رہے ومطرف وانس کوعطافی مائی ہے 'آپ نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے عقیق عطافر مایا ہے۔ جب تک بیے لوگ نماز کوقائم رکھیں 'زکو ۃ اوا کر تے رہیں' اطاعت وفر ماں برواری کرتے رہیں۔ آپ نے ان کو کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں دیا۔ بیفر مان مطرف کے قبضے میں تھا۔ لقیط بن عامر بن المثق بن عامر بن عقیل جورزین کے والد تصحیطور وفد آپ کی خدمت میں آئے' آپ نے انہیں ایک پانی ( کامقام) جس کانام ظیم تھا عطافر مایا' انہوں نے آپ سے اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی۔

آپ کی خدمت میں الوحرب بن خویلد بن عامر بن عقیل آئے تو رسول الله مَالَ اللهِ مَالِيا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مُعَال

### كِلْمِقَاتُ ابْنَ مِعِد (مندوم) كِلْ الْمُعْلَمُونِ ٢٥ كَلْمِمْ الْمُعْلِقِينِ الْمِدِينِ الْمُعْلِقِينِ اللهِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ اللْمُعْلِقِينِ اللْمُعِلِقِينِ اللْمُعْلِقِينِ اللْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ اللْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ

سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے عرض کی بے شک آپ اللہ سے ملے ہیں یااس سے ملے ہیں جواللہ سے ملا ہے' بے شک آپ الیک بات فرماتے ہیں جس کے برابراچھی بات ہم نہیں جانے 'لیکن میں اس دین پرجس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور اس دین پرجس پرمیں (پہلے سے) ہوں اپنے یہ تیر گھما وک گا ( لیمنی قرعہ ڈالوں گا)۔ انہوں نے تیروں کو گھمایا تو کفر کا تیران کے خلاف نکلا دوبارہ سہ بارہ بھی ان کے خلاف فکلارسول اللہ منگا لینے عرض کی کہ یہ تو اس کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خویلد کے پاس گئے ان سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کیا تہہیں محمہ بن عبداللہ (مُلَّا اللہ ال ہے جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق عطا فرما دیا ہے۔عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تنہیں اس سے زیادہ زمین دوں گا جتنی محمہ (مُلَّا اللہ اللہ میں وہ (ابوحرب) اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوئے نیزہ لے کراسفل عقیق کو گئے اس کا حصہ اسفل مع اس جشنے کے جواس میں تھالے لیا۔

عقال رسول الله سَالِلْقِيْمَ كَ پاس حاضر ہوئ آپ نے ان كسامنے بھى اسلام پیش كيا اور قرما يا كدكياتم گواہى ديتے ہو كر هجر (سَالْقَیْمَ) الله كرسول ہيں وہ كہنے گئے كہ ہيں گواہى و يتا ہوں كہ مبیر ہ بن النفاضہ موضع لبان كے دونوں بہاڑيوں كى لڑائى كردن بہت اجھے سوار ہے آپ نے بھر قرما يا كہ كياتم گواہى ديتے ہو كہ تمر (مَالِقَیْمَ) الله كرسول ہيں۔ انہوں نے كہا كہ ميں گواہى ديتا ہوں كہ خالص (دود دھ يا شراب) جھاگ اور پھين كے نيچے ہوتى ہے۔ آپ نے سہ بارہ ان سے قرما يا كہ كياتم گواہى ديتے ہو انہوں نے شہادت دى اور اسلام لے آئے۔

#### (۱۱۱۱)وفد جعده:

بنی عقبل کے ایک شخص سے مروی ہے کہ الرقاد بن عمرو بن رہیجہ بن جعدہ بن کعب بطور وفدرسول اللہ منگالیا کم خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ منگالیو کا مقام) فلج میں انہیں ایک جائیدادعطا فرمائی اور ایک فرمان تحریر فرما دیا جوان لوگوں کے پاس ہے۔ (۱۲۷) وفد بنی قشیر :

علی بن مجمد القرشی ہے مروی ہے کہ بنی قبیر کا ایک وفدرسول الله مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں تور بن عروہ بن عبداللہ بن سلمہ بن قبیر بھی تھے بیاسلام لائے تورسول الله مَثَاثِیْنِ نے ان کوایک قطعہ زمین کا عطافر مایا اور ایک فرمان تحریر فرما دیا' اس وفد میں حیدہ بن محاویہ بن قبیر بھی تھے۔

ر میں ہے۔ اس کے بیاری سے اسلام الائے ہور اور غربی ہوا اس کے بعد ہوا اس وفد میں قرہ بن ہمیر ہ بن سلمہ الخیر بن قشر بھی تھے۔ اسلام لائے تورسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ اللہ عَلَیْمِ اللہ عَلَیْمِ اللہ عَلَیْمِ کِیمِ کِیمِ کِیمِ کِیمِ کِیمِ کِیمِ کِی واپس ہوئے تو انہوں نے بیا شعار کیے:

حباها رسول الله اذ نزلت به وامکتها من نائل غیر منفد ''وفد جبرسول الله عَلَيْظِ کی جناب بین حاضر ہوا تو آپ نے بیعنایت کی وفدکوا بیا فیض پخشا جو بھی ختم ہونے والانہیں۔ فاضحت بروض الحضروهی حیثلثة وقد انحجت حاجاتها من مُحمّدً

### اخبراني العادة (مددوم) كالمنظمة المناسكات المناسكات الخبراني الناسكات المناسكات المنا

وفدى جماعت جوبهت گرم روتھى سرسز مرغزار ميں ظهر گئ رسول الله مناقط كا كلف وكرم سے اس كى حاجتيں بورى ہوكئيں ــ

عليها فتى لا يردف الذم رحله نزوك لامر العاجز المتردد

اس جماعت کا سرگردہ وہ جوان ہے کہ اس کے کجاوے کے ساتھ عیب کا گز رئیس جولوگ عاجز و مذبذب ہیں ان کے معاملات کووہی درست کرتاہے '۔

#### (١٥)وفد بني البكاء

جعد بن عبدالله بن عامر الرکائی نے جو بنی عامر بن صعصعه میں سے تھاہینے والدے روایت کی اور میں بنی الرکاء کے تین آ دمیوں کا ایک وفدرسول الله مان کا خدمت میں حاضر ہواجن میں معاویدین اور بن عبادہ بن البکاء تھے جواس زمانے میں سوبرس کے تھے ان کے ہمراہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام بشرتھا' اور فجیع بن عبداللہ بن جندر بن الباکاء تھے ان لوگول کے ہمراہ عبد عمر والب کائی بھی تھے جو بہرے تھا۔

رسول الله مَا يَشْرُطُ نِهِ ان لوگول كوشفران أورمهمان ركھنے كا حكم ديا ان كوانعا مات عطا فر مائے اور بيلوگ اپن قوم ميں واپس کیے معاویہ نے نبی منافظ سے عض کیا کہ میں آپ کے مس (مجبونے) سے برکت حاصل کرنا جا ہتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میر ایراز کا میرے ساتھ نیکی کرتا ہے۔لہذا اس کے چیرے پر (وست مبارک ہے )مسح فر ماد یجیح ' چنانچے رسول اللہ متافیظم نے بشرین معاویہ کے چرے پر دست مبارک پھیر دیا' انہیں سفید رنگ کی جھیڑیں عطا فر مائیں اور برکت کی دعا دی۔ جعد راوی نے کہا کہ اکثر بی البکاء پرقط سالی کی مصیبت آئی مگران لوگوں پرٹیس آئی۔ محمد بن بشر بن معاویہ بن توربن عبادہ بن البکاء نے اشعار ذیل کیے ہیں ۔

وابي الذي مسح الرسول برأسه ودعاله بالحير والبركات ' ممیرے باپ وہ ہیں جن کے سریر رسول اللہ مکاٹیٹی نے دست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتی ہے۔

اعطاه احمدٌ اذ اتاه اغذاً عفرا نواجل ليس باللجبات و میرے والد کو جب وہ احمد مَنَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چندسفید اچھی نسل والی بھیٹریں عطافر ما کمیں جولم دودھوالی نیکیں۔

> ويعود ذاك الملاء بالغدوات يملأن وفد الحي كل غشية جو ہر شب کو قبیلے کے وفد کو ( دودھ ہے ) مجردیتی تھیں اور پی بھرنا پھرضے کودوبارہ بھی ہوتا تھا۔

وعليه مني ماحييت صلاتي بوركن من مسخ وبورك مانحا جوعطا کی وجہ سے باہر کت تھیں۔اور عطا کرنے والے بھی باہر کت تھے اور جب تک میں زندہ رہوں میری طرف سے آپُرمِيرادرود پنجارے''۔

### اخبراني مايدر) كالمحالث المن معد (صدوم) كالمحالث المراني مايداً كالمحالث المباراني مايداً كالمعالم المحالث ال

ہشام بن محمد بن السائب الكلمى سے مروى ہے كه رسول الله مَالْيُؤُمِّ نے فجع كے ليے ايك فرمان تحرير فرمايا كه در محمد نبى (مَلَّيُّوَمِّ) كى جانب سے فجع اوران كے تابعين كے ليے جواسلام لائے نماز قائم كرے ذكو ة دے اللہ ورسول كى اطاعت كرے ، مال غنيمت ميں سے الله كافس دے نبى مَالْيُوْمُ اوران كے اصحاب كى مددكرے اپنے اسلام پر گوائى دے اور مشركين كوچھوڑ دے تو وہ اللہ عزوجل ومحمد مَالِیُوْمُ كَامَان مَيں ہے ''۔

ہشام نے کہا کہ رسول مُناتِقِیًّا نے عبد عمر والاصم کا نام عبد الرحمٰن رکھا' ان کے لیے اس پانی ( یعنی کنویں کی معافی ) کے لیے جس کا نام ذی القصہ تقاتح ریز فرما دیا عبد الرحمٰن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

### (١٦) وفدواثله بن الاسقع الليثي:

ابوقلا بہو غیرہ سے مروی ہے کہ واثلہ بن الاسقع اللیثی رسول اللہ مَلَّاثِیْم کے پاس بطور وفدا کے بیا لیے وقت مدینے آئے جب رسول اللہ منْائِیْم تبوک کی تیاری فرمار ہے تھے۔ چنانچے انہوں نے آپ کے ہمراہ مج کی نماز پڑھی۔

آ ب نے فرمایا کہتم کون ہو'تھہیں کیا چیز لائی ہاورتمہاری حاجت کیا ہے؟انہوں نے آپوا بنانب بتایا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت بین حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور رسول پرائیان لاؤں لہٰذا میں جو پند کروں سب پر جمھے بیعت لے لیجے، آپ نے ان سے بیعت لے لی۔

وہ اپنے اعز ہ میں واپس گئے آئیں خبر دی توان کے والدنے کہا کہ بخدا میں تم ہے بھی کوئی بات نہ کروں گا 'بہن نے گفتگو شی تو وہ اسلام لے آئیں اور ان کا سامان سفر درست کردیا 'وہ رسول اللہ سُلِّ ﷺ کے پیاس جانے کوروانہ ہوئے کہ معلوم ہوا آپ جوک جانچکے۔

امبوں نے کہا کہ ہےکوئی جو مجھے باری باری سوار کرےاور میر امال غلیمت کا حصدای کا ہو؟ کعب بن عجر ہ تی ہوئے سوار کر لیا یہاں تک کہانہیں رسول اللہ مُکاثِینِجُ سے ملا دیاوہ رسول اللہ مُکاثِینِجُ کے ہمراہ تبوک حاضر ہوئے۔

رسول الله مُنْافِظ نے انہیں خالد بن ولید میں فیٹ کے ہمراہ اکیدر کی جانب بھٹے دیا 'مال غنیمت حاصل ہوا تو اپنا حصہ کعب بن مجر ہ کے پاس لائے 'لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے اٹکار کیا اور انہیں کے لیے جائز کرویا' یہ کہ کر کہ میں نے تو محض اللہ کے لیے تہمیں سواری دی تھی۔

#### (۱۷)وفد بی عبد بن عدی:

اٹل علم نے کہا کہ وفد بی عبد بن عدی رسول اللہ مَلَّقَطِّم کی خدمت میں حاضر ہوا جومشتل برحارث بن اہبان عویمر بن الاخرم' حبیب بن ملہ رسیعہ بن ملہ تھا'ان کے ہمراہ قوم کی ایک جماعت بھی تھی ۔

ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا محمد (مُٹانینزم) ہم لوگ ساکن حرم واہل حرم ہیں۔ جولوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقت ور ہیں' ہم آپ سے جنگ کرنانہیں چاہتے'اگرآپ' غیر قریش سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ' کے خاندان سے مجت کرتے ہیں'اگر غلطی سے ہم میں سے کمی کا آپ سے خون ہو جائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہے ہوگا اور اگر غلطی سے آپ کے اصحاب

(۱۸)وفداشجع:

اہل علم نے کہا کہ قبیلۂ اٹنجع کے لوگ غزوہ خندق والے سال رسول اللہ علی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے 'وہ سوآ دمی تھے جن کے رئیس مسعود بن زخیلہ تھے بیلوگ (محلّہ) شعب سلع میں اترے رسول اللہ علی پیم آن کے پاس تشریف لے آئے آئے نے ان کے لیے مجبوروں کا تھم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا یا محمد ( مُظَّافِیمٌ ) ہما پی قوم میں سے کسی کوئیں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہو اور جس کی تعداد ہم سے زیادہ قلیل ہو ہم لوگ آپ کی اور آپ کی قوم کی جنگ سے تنگ آگئے ہیں' لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ سلح کریں' آپ نے ان سے سلح کر لی۔

کہاجا تاہے کہا شخص رسول اللہ مظافیرا کے بی قریظ سے فارغ ہونے کے بعد آئے وہ سات ہوآ دی ہے آپ نے ان سے صلح کرلی۔اس کے بعدوہ اسلام لے آئے۔

#### (١٩)وفد بابله:

الل علم نے کہا کہ فتح مکہ بعدرسول اللہ منگائی کی خدمت میں مطرف بن الکا بن البابلی اپنی قوم کے قاصد بن کرآئے اور اسلام لائے اپنی قوم کے لیے امن حاصل کیا' رسول اللہ سالٹی کے ان کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں صدقات کے فرائض تھے۔

اس کے بعد نہشل بن ما لک الوائلی جوفتبیلہ باہلہ ہے تھا پی قوم کے قاصد بن کررسول اللہ ٹاٹیٹیٹل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امملام لائے' رسول اللہ مُگاٹیٹیٹم نے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لیے ایک فرمان تجربے فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے۔

اعتثان بن عفان ميلانيزن لكها تقار

### (۲۰)وفد بی سلیم بن منصور:

اہل علم نے کہا کہ بی سلیم کے ایک شخص جس کا نام قیس بن نسیبہ تھا رسول اللہ منافیز ہم خدمت میں حاضر ہوئے آپ کا کلام سنا 'چند ہا تیں دریافت کیں آپ نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے ان سب کو حفظ کرلیا۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے'اپنی قوم بنی سلیم کی جانب واپس گئے اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیرمفہوم کلام عرب کے اشعار' کا بمن کی پیشین گوئی اور فیبلار حمیر کے مقرر کی تقریب بنی مگر محمہ ( سائٹیڈم) کا کلام ان میں ہے کئی کے بھی مشابہ نہیں۔لہٰ ذاتم لوگ میری بیروی کر داور آنج ضرت سے اپنا حصہ لے لو۔

جب فتح مکہ کا سال ہوا تو بنی ملیم رسول اللہ ملاقیا کی جانب روانہ ہوئے آپ سے قدید میں ملے بیسات سوآ دمی تھائیہ

### 

بھی کہا جاتا ہے کدانک ہزاد تھے' جن میں عباس بن مرداس' انس بن عباس بن رغل' راشد بن عبدر بہ بھی تھے' یہ سب لوگ اسلام لائے۔اور عرض کی آ پ ہم لوگول کواپنے مقدمۃ الجیش میں کر دیجتے ہمارا مجنڈ اسرخ رکھیےاور ہمارا شعار''مقدم'' مقررفر ماہیے۔ آ پ"نے ان کے ساتھ یہی کیا۔

وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ وحنین وطا نف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبدر بہ کو (مقام) رہاط عطا فر مایا' اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام میں الرسول تھا۔

> راشد بن سلیم کے بت کے مجاور تھا کی روز دولوم ٹیوں کواس پر پیشاب کرتے دیکھ کریشعر کہا۔ ازب یبول الثعلبان ہوائد لقد ذل من بالت علیہ الثعالب '' کیاوہ رب ہوسکتا ہے جس کے سر پرلوم ٹریاں موتق ہیں۔ بے شک وہ ذلیل ہے جس پرلوم ٹریال موتیں''۔

انہوں نے اس پر حملہ کیا اوراہ پارہ پارہ کردیا'نی مَنْافِیْزا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام ہو چھا'انہوں نے کہا کہ غادی بن عبدالعزیٰ۔ فرمایا کرتم راشد بن عبدر بہو (غادی کے معنی گمراہ اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں )۔

وہ اسلام لائے ان کا اسلام خالص تھا 'فتح مکہ میں نبی مُلَّاتِیْما کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ مُلَاتِیْمانے فر مایا کہ عرب کے دیہات میں سب سے بہتر خیبر ہے اور بن سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں' آ پ نے انہیں اپنی تو م کاعلم بر دار بنایا۔

بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمارتھا بطور وفد نبی منابی آئے کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی قوم کے ایک ہزار شہسواروں کو آ پ کی خدمت میں لائیں گے اور پیشعر پڑھنے گئے۔ شددت یمنی افد اتیت محمداً بخیرید شدت بحجرة مزر

'' میں رسول الله مَثَالِیْمُ کی جناب میں حاضر ہوا تو اپنے واپنے ہاتھ کوا کیک بہترین ہاتھ سے وابستہ کرلیا۔

وذاك امرو قاسمته نصف دينه . واعطيته الف امرئ غير اعسر

وہ ایسے ہیں کہ میں نے تقلیم کر کے اپنا آ دھا دین ان کو دیے دیا۔اورایسے مخص کی الفت ومحبت ان کو پیش کی جو تنگ دست نہیں ہے''۔

قوم کے پاس آئے اس واقعے کی خبر کی توان کے ہمراہ نوسوآ دمی روانہ ہوئے۔ سوآ دمی قبیلے میں چھوڑ دیے' نبی مُظَّلِّما کے پاس ان لوگوں کولے چلے انہیں موت آگئی۔

قوم کے بین آ دمیوں کو وصیت کی۔ایک عباس بن مرداس کواورانہیں تین سو پرامیر بنایا' دوسرے جبار بن الحکم کوادر یہی فرارالشریدی تھے'ان کوبھی تین سو پرامیر بنایا' تیسرےاغنس بن بزید کوان کوبھی تین سو پرامیر بنایا۔

ان لوگوں ہے کہا کہ آنخضرت مثل النظام کی پاس جاؤ' تا کہ وہ عبد پورا ہوجو میری گردن پر ہے پھران کی وفات ہوگئ۔ بیلوگ روانہ ہوئے' نبی مثل النظام کے پاس آئے تو آپ نے قرمایا کہ وہ خوبصورت بہت پولے نے والاسچا مومن کہاں ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ مثل اللہ نے دعوت دی تو اس کوانہوں نے قبول کرلیا۔

### الم المقات ابن معد (صدوم) كالتحكيم المستحد ال

ان لوگوں نے آپ کو واقعہ بتایا 'آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار کے بقیہ کہاں ہیں جن کا انہوں نے بچھ سے عہد کیا تھا 'لوگوں نے عرض کی کہاس جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بٹی کنانہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہان کو بھی بلا بھیجو کیونکہ اس سال تہمیں کوئی ناگوار جاوش پیش نہیں آئے گا۔

ان لوگوں نے انہیں بھی بلا بھیجا 'جو (مقام ) ہدہ میں آپ کے پاس آ گئے 'بیرو ہی سوآ دمی تھے جن پر مقنع بن مالک بن امیہ بن عبد العزٰی بن عمل بن کعب بن الحارث بن بہتہ بن سلیم امیر تھے۔

جب ان لوگوں نے لئکر کا شورسنا تو عرض کیا کہ یارسول اللہ منافظ ہم لوگ جا ضرکر دیئے گئے آپ نے فرمایا کے نہیں بلکہ تمہارے نفع کے لیے نہ کہ تمہارے ضررے لیے نیہ (قبیلہ) سلیم بن منصور ہے جوآیا ہے بیدلوگ رسول اللہ منافظ کے ساتھ فق مکہ وخین میں حاضر ہوئے۔مقع بی کے لیے امیر لئکرع ہاں بن مرداس نے بیشعر کہا ہے:

القائد المائة التى وفى بها تسع المنين فتم الف اقرع "ان سوآ دميوں كامير فتم الف اقرع "ان سوآ دميوں كامير فتر جن سے انہوں نے نوسوكو پوراكر ديا اور و كل شخت و بہاور بزار ہو گئے "۔ (٢١) وفد بنى بلال بن عامر:

اٹل علم نے کہا کدرسول اللہ مُگاٹیجاً کی غدمت میں بنی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبرعوف بن اصرم بن عمرو بن شعیبہ بن الہمر م بھی تھے جوقبیلہ رؤیبہ سے تھے آپ نے نام دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا کہتم عبداللہ ہوان کی اولا دمیں سے ایک شخص نے بیشعرکہا ہے۔

جدی الذی اختارت ہوازن کلھا۔ الی البی عبد عوف وافدا ''وہ میرے ہی دادا ہیں جن کوتمام فنیلیہ ہوازن نے نبی مالیکا کی خدمت میں بطور بھیجنے کے لیے فتخب کیا''۔ ''

ان میں سے قبیصہ بن المخارق نے عرض کیا' یارسول اللہ مَگاﷺ میں نے (اوائے قرض میں) اپنی قوم کی عنانت کی ہے لہٰڈوا اس میں میری مدوفر ماو بیجنے نے فرمایا: جب صدقات آئیں گے تو اس میں سے شہیں دیا جائے گا۔

اشیاٹ بنی عامرے مروی ہے کہ ذیا دبن عبداللہ بن مالک بن بچیر بن الہزم بن رویبہ بن عبداللہ بن بلال بن عامر بطور وفد نبی سُکاٹِٹِٹا کے بیاس حاضر ہوئے جب وہ مدینۂ شریفہ میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث بن الشائد وجہ نبی سُکاٹِٹٹا کے مکان پر چلے گئے جوزیاد کی خالتھیں جن کی والدہ غرہ بنت الحارث تھیں اوروہ اس زمانے میں جوان تھے۔

ای حالت میں کدوہ میمونہ میں ہونا کے پاس شے نبی مظافیظ تشریف لائے۔رسول اللہ عظافیظ ناراض ہوکروا پس تشریف لے گئے میمونہ میں ہٹنانے عرض کیایا رسول اللہ مظافیظ میر تو میرے بھانجے بین رسول اللہ مظافیظ ان کے پاس تشریف لے آئ تشریف لے گئے۔ ہمراہ زیاد بھی تھے نمازظہر پڑھی زیاد کونز دیک کیااوران کے لیے دعا فرمائی اپنایا تھوان کے سر پر رکھا پھران کی ناک کے کنارے تک اتارا۔

بنی ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابرزیا دیے چیرے پر برکت مشاہدہ کرتے تھے ایک شاعر نے علی بن زیاد کے

### 

یاابن الذی مسح النبی برا سه ودعا له بالخیر عند المسجد "اسات فقص کے بیٹے جس کے سرپر نبی مظافیۃ اللہ بھیرااور مجد میں اس کے لیے دعائے خمر قرمائی۔ اعدی زیاد الا ارید سواءہ من غائر ارمتھم او منجد میری مرادزیادے ہے ان کے علاوہ اورکوئی مراد نہیں۔ جا ہے وہ غورکا ہویا تہا مرکا یا نجد کا۔

مازال ذاك النور في عربينه حتى تبتوأ بيته في الملحد بينوران كربشر كرين چكتار بإلى تك كه خانشين موكة خرقبر مين بطيع كئين و (٢٢) وفد عامر بن طفيل

ابل علم نے کہا ہے کہ عامر بن الطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب وار بد بن رسید بن مالک بن جعفر رسول اللہ سَائِیْتُؤم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر میں اسلام لا وُل تو میرے کیا حقوق ہوں گے آپ نے فر مایا کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں اور تم پروہی امور لازم ہوں گے جومسلمانوں پرلازم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بعد خلافت میرے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت زمتہارے لیے ہوگی نہ تنہاری قوم کے لیے عرض کی اچھا تو کیا آپ کی کرتے ہیں کہ دیہات میرے لیے ہوں اورشہرآپ کے لیے۔ آپ نے فرمایانہیں ک لیکن میں گھوڑوں کی باگیں تنہارے لیے کردوں گا کیونکہ تم شہوار ہواس نے کہا کہ کیا مجھے پہ طاقت نہیں ہے کہ میں پیادہ وسوار لشکر ہے آپ یرعافیت تنگ کردوں۔ پھرید دونوں واپس گئے۔

رسول اللہ متالیقیم نے فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے کفایت کراے اللہ بنی عامر کو ہدایت کر۔اوراے اللہ اسلام کو عامر بن الطفیل ہے بے نیاز کر۔

اللہ تبارک وتعالی نے عامر کی گردن پرایک بیاری مسلط کر دی جس سے اس کی زبان اس کے طلق میں بکری کے تھن کی طرح سوج گردنگ بڑی وہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کی گھینگا بیل کے کو ہان کی طرح کا ہے اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اربد پراللہ نے ایک بھل جھیجی جس نے اسے قبل کردیا 'اس پرلبید بن رسیدروئے۔

اس وفد میں مطرف کے والد عبداللہ بن التخیر بھی تھے انہوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ آپ نہارے سردار ہیں اور ہم پر مہر ہان وکرم فر ما ہیں' آپ نے فر ما یا کہ سردار تو اللہ ہی ہے۔شیطان تم کو بہکا نہ دے۔

#### ( ۴۳ )وفدعلقمه بن علاثه:

ائل علم نے کہا علقمہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہوذ ہ بن خالد بن ربیعہ اور ان کے بیٹے رسول اللہ سَائِیْئِزِ کے پاس آئے عمر شیٰہ ہو رسول اللہ سَائِیْئِزِ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ سَائِیْئِز جُدَّرُ د وَ انہوں نے علقمہ کے لیے جگہ کر دی اور وہ آنمخضرت سَائِیْئِز کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

### اخبرالني القيات الله النبي القيم المستحدد (مندود)

ر سول الله سَالِقَیْلِ نے شرا کع اسلام بیان فرمائے 'قر آن پڑھ کرسنایا 'توانہوں نے عرض کیا کہ یامجمہ ( سَالِقِیل) بے شک آپ کارب کریم ہے اور میں آپ پرایمان لا تاہوں 'میں عکرمہ بن خصفہ برادرقیس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہ ان کے بیٹے اور جیتیج بھی اسلام لائے اور ہوذہ نے بھی عکر مدکی طرف ہے بیعت کی۔

#### (۲۴)وفد بني عامر بن صعصعه:

عون بن ابی جیفہ السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وفد بنی عامر آیا'ان لوگوں کے ساتھ نبی شانٹیڈ کی خدمت میں ایک عریضہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنخصرت مثلاثیڈ کو (مقام )ابطح میں ایک سرخ فیجے میں پایا۔

آپ کوسلام کیا تو پوچھا کرتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ بنی عامر بن صف عد 'آپ نے فرمایا کرتہمیں مرحبا (افتعر منی وانا منکھر ) تم میرے اور میں تمہارا ہول 'نماز کا وقت آگیا تو بلال اٹھے۔ اذان کہی اور اذان میں گھومنے لگے ( تا کہ سب طرف آواز جائے )۔

رسول الله مُخَالِيُّةِ کے پاس وہ ایک برتن لائے جس میں پانی تھا' آپ نے وضو کیا زائد پانی پی گیا' ہم لوگ آپ ؓ کےوضو ے نبچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کی کوشش کرنے گئے بلال نے اقامت کہی' رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی' عصر کا وقت آ گیا تو بلال ؓ اٹھے اوراز ان کہی' او ان میں گھو منے لگے۔رسول الله مثالِثَیْمُ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی۔

#### (۲۵)وفد بنوثقیف:

عبداللہ بن ابی بحی الاسلمی ہے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود ٔ غیلان بن سلمہ طائف کے محاصرے میں موجود نہ تھے 'یہ دونوں جرش میں سنگ اندازی <mark>ٔ قلعے کی نقب زنی 'گوپھن وغیرہ آ</mark> لائتے حرب کی صنعت سیکھ رہے تھے۔

یہ دونوں اس وقت آئے جب رسول اللہ علاقیم طا کف ہے واپس ہو چکے تھے'ان لوگوں نے آلات سنگ اندازی' نقب نتاج کا تمہر میز میں سے سیاسات

زنی و مجنیق ( گوبھن) نصب کیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔

#### عروه بن مسعود كا قبول اسلام:

اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا' انہیں اس حالت ہے بدل دیا جس پروہ تھے وہ نکل کررسول اللہ عَلَّا فَيْزِ کے پاس آ کے اور اسلام لائے۔

رسول الله متالظیّر سے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جا ہی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فر مایا کہ وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ مخاصط نے کہا کہ میں ان کے نزدیک ان کے اکلوتے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوں' پھر عروہ مخاصط دوبارہ اور سہ بارہ آپ سے اجازت جا ہی تو آپ نے فر مایا کہ اگرتم جا ہوتو جاؤ۔

وہ نگلے اور پانچ دن طائف کی طرف چلے پھرعشاء کے وقت آئے اور اپنے مکان میں گئے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا 'عروہ ٹناسٹ نے کہا کہ جہیں اہل جنت کا سَلام اختیار کرنا جا ہے جو'' السلام'' ہے'ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دی تو وہ لوگ نکل گر ان کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

### محفرت عروه منياه نونه کی شهادت:

صبح ہوئی تو عروہ می دوا بی کھڑی (کے بالا خانے) پرآئے اور اذان کی تقیف برطرف سے نکل پڑئے بی مالک کے ا کی شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا عروہ کو تیر مارا جوان کی رگ ہفت اندام پر (جو کلائی میں ہوتی ہے اور اس میں فصد کھولی جاتی ہے) لگا ان كاخون بندند بوا۔

غیلان بن سلمه و کنانه بن عبریالیل و تکم بن عمر و بن و بب اور حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہتھیار پہن لیے اور سب کے سب (انقام کے لیے) جمع ہو گئے۔

عروہ جن مون نے بیاکیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا خون ُ خون کرنے والے کومعاف کردیا تا کداس کے ذریعے ے میں تنہارے درمیان ملح کرا دوں میتو ایک بزرگی ہے جس کے سبب سے اللہ نے میراا کرام کیا 'اورشہادت ہے جس کواللہ نے ميرے يا ب بھيج ديا مجھان شهداء كے ساتھ دفن كرنا جورسول الله مَالْقِيْمُ كے ہمراہ شہيد ہوئے۔

ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے ان کوانہیں شہداء کے ساتھ وفن کر دیا۔ رسول اللہ سالٹیٹی کومعلوم ہوا تو آ پ کے فرمایا کہ ان کی مثال صاحب کیسین کی سی ہے جنہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔

ابل طائف كاقبول اسلام:

ابواميح بن حروه وقارب بن الاسود بن مسعود في سلطيخ سے جالے اور اسلام لے آئے رسول اللہ سلطیخ نے مالک بن عوف کو پوچھا توان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں طا کف میں چھوڑا ہے۔

آ پ نے قرمایا کرتم لوگ انہیں خبر دو کہ وہ مسلمان ہو کرمیزے یاس آئیں تو میں ان کے اعز ہ و مال انہیں واپس کر دوں گا اور مزید سواوٹ دوں گاوہ رسول الله سَالَتُونِم کے بیاس آئے تو آپ نے انہیں بیسب عطافر مایا انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله ۔ ثقیف کے لیے تو میں کافی ہوں میں ان کے مولیثی لوٹار ہوں گا تا وقت کیہ وہ مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔

رسول الله مَلَا يُؤْمِ نِهِ انہیں ان کی قوم کے مسلمین اور قبائل برعامل بنادیا 'وہ ثقیف کے موالیثی کولوٹے اور لوگوں سے جنگ کرتے رہے جب ثقیف نے پیھالت دیکھی تو وہ لوگ عبدیالیل کے پاس سے اور باہم پیمشورہ کیا کہ اپنی قوم کے چندآ دی بطور وفد رسول الله مَا اللَّهُ مَا كَا خَدِمت مِين روانهُ كُرين ..

عبر یالیل اوران کے دو بیئے کنانہ وربیعہ اور شرحیل بن غیلان بن سلمہ اور تھم بن عمر و بن وجب بن مقب وعثان بن الي العاص واوس بن عوف ونمير بن خرشہ بن ربیعیہ لگلے اور سر آ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے میہ چھآ دی ان کے رکیس ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ سب انیس آ دی <u>تھے</u>' یہی زیادہ <del>ٹھ</del>یک ہے۔

مغيزه بن شعبه هئاؤنه نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ذی حرص میں تھا کہ انقاق سے عثان بن ابی العاص مجھ سے مل کر طالات دریافت کرنے ملک جب میں نے ( ثقیف کے ) ان لوگوں کودیکھا تو بہت تیزی سے لکلا کدرسول اللہ منافظام کوان لوگوں کی آمد کی بشارت دوں۔

### اخبرالني الني المعدادة من المعدادة من المعدادة المعدادة

میں ابو بکرصدیق می اور انہیں ان لوگول کی آمد کی خبر دی انہوں نے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہتم مجھ سے پہلے ان لوگوں کی آمد کی خبر رسول اللہ مظافیظ کونید دینا۔وہ گئے اور رسول اللہ مظافیظ کوخبر دی رسول اللہ مظافیظ ان لوگوں کی آمد سے مسر ور ہوئے۔

ان میں جولوگ حلیف تنے وہ مغیرہ بن شعبہ ہی ہوئی پاس اتر ہے مغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا' جولوگ بنی ما لک میں سے تنے نبی ساتھ اِن کے لیے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

ر سول الله مثلاً فیلم ہر شب کو بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس کھڑے دہتے تھے یہاں تک کہا آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے اور بھی دوسرے قدم پڑ آپ ترکیش کی شکایت کرتے تھے اور اس جنگ کا ذکر فرماتے تھ جو آپ کے اور قریش کے درمیان ہوئی۔

نبی مَثَلَّاتُیْزِ نے ایک فیصلے پر ثشیف سے سلح کر لی' ان لوگوں کوقر آن سکھایا گیا ان پرعثان بن ابی العاص کو عامل بنایا گیا۔ 'ثقیف نے لات وعزٰی کے منہدم کرنے سے معافی جاہی آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کو منہدم کیا' سے لوگ اسلام میں داغل ہوگئے۔

مغیرہ میں ہوئے نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کوئییں جانتا جن کا سلام ان لوگوں سے زیادہ سیح اس سے بہت بعید ہوں کہان میں اللہ اور اس کی کتاب کے لیے کوئی دغایا کی جائے۔

### وفو دفنبيله رببيمه

### (٢٦)وفدعبدالقيس (امل بحرين):

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علّاقیام نے اہل بھرین کوتھ رفر مابیا کہ ان میں سے بیس آ دمی آ پ کی خدمت میں حاضر ہوں' بیس آ دمی حاضر ہوئے ۔ جن کے رئیس عبداللہ بن عوف الاقع تھے' ان لوگوں میں جارو داور ان بھانے منقذ بن حیان بھی تنصان کی آ مدفع کمہ والے سال ہوئی۔

عرض کیا گیا کہ بیعبدالقیس کاوفد ہے آپ مظافیظ نے فرمایا کہ ان کومرحبا ہے عبدالقیس بھی کیسی اٹیجی قوم ہے۔ جس شب کو بیلوگ آئے اس کی ضیح کورسول اللہ مظافیظ نے افق کی طرف و کیھے کرفرمایا کہ ضرور مضرور شرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کواسلام پرمجبورٹیس کیا گیا ہے جنہوں نے اونٹوں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) و بلاکرویا ہے اورزا دراہ کوفتم کردیا ہے' ان کے ہمراہی میں ایک علامت بھی ہے' اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کر جومیرے پاس مال ما تکنے نہیں آئے ہیں' جوائل مشرق میں سے بہتر ہیں۔

یہ لوگ اپنے کیڑوں میں آئے۔رسول اللہ مظافیا مہر میں تضان لوگوں نے آپ کوسلام کیا'رسول اللہ مظافیا ہے دریافت فرمایا کہتم میں عبداللہ بن الاقتح کون ہیں۔عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ میں ہوں' وہ کریہ منظر (بدشکل) آ دمی تض

### الطبقات ابن معد (صدوم) كالتفاقي المستخدم المستح

رسول الله مَلْظِیَّام نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ انسان کی کھال کی مشکنہیں بنائی جاتی 'البتۃ آ دی کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے'ایک اس کی زبان اوراکیک اس کادل۔

رسول الله طَالِيَّةُ مَنْ فرما يا كه (المعبدالله) تم من دوخصلتين اليي بين جن كوالله ببند كرتا ہے عبدالله في كها كه وه كون ى آ پ كے فرما يا كه خلم اور وقار انہوں نے عرض كيا كه ميہ چيز پيدا ہوگئ ہے يا بيرى خلقت اسى پر ہو كى ہے آ پ نے فرما يا كه تمهارى خلقت اسى پر ہوكى ہے۔

جارود نشرانی تنے رسول اللہ مٹائٹی نے انہیں اسلام کی دعوت دی' وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام انچھا تھا۔ سیرین نے نیمی لفیسری میں اس سیرین کیٹرین سال کے دعوت دی وہ اسلام کے آئے اوران کا اسلام انچھا تھا۔

آ ب نے وفدعبدالقیس کورملہ بنت الحارث کے مکان پرتھمرایا' ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی' بیالوگ دس روزمقیم رہے' عبداللہ بن الاشح رسول اللہ مٹائٹیٹر کے فقہ وقرآ ن دریافت کیا کرتے تھے۔

آ پ کے ان لوگوں کے لیے انعامات کا تھم دیا عبداللہ بن الاشج کوسب سے زیادہ دلایا انہیں ساڑھے ہارہ اوقیہ جا ندی مرحت فرمائی 'اورمفقد بن حیان کے چیرے پردست مبارک پھیرا۔

(۳۷)وفد بكرين واكل:

امال علم نے کہا کہ بکر بن وائل کا وفدرسول اللہ سُلِّ اِنْتِیْا کے پاس آیا'ان میں سے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ قس بن ساعدہ کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ سُلِّ اِنْتِیْ نے فرمایا کہ وہتم میں ہے نہیں ہے میہ تو قبیلۂ ایاد کا ایک شخص ہے جو زمانہ جانلیت میں حنی ( بیٹی ہیرودین ابراہیم ) بن گیا' اس وقت عکاظ پہنچا کہ لوگ جج ہے'وہ ان لوگوں سے وہ باشیں کرنے لگا جو اس سے یاد کرلی گئی ہیں۔ اس مذاخر دائر میں الذیاد میں مالا دیست میں الدیست میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں کہا ہے۔

اس وفدیش بشرین الخصاصیہ وعبداللہ بن مرتد وحمان بن حوط بھی تھے حمان کی اولاد میں سے کسی نے بیشعر کہا ہے ۔ انا ابن حسّان بن حوط و ابی دسول بکر کلھا الی اللہ

''میں حسان بن حوط کا بیٹا ہوں' میرے والدیمام قبیلہ بمرکی طرف سے قاصد بن کرنبی سائٹیٹا کے یاس گئے تھ''۔

انہیں لوگوں کے ہمراہ عبداللہ بن اسود بن شہاب بن عوف بن عمر و بن الحارث بن سدوں بھی رسول اللہ سَالَيُّؤَامِ کے پاس آئے' یہ بمامہ بٹس رہا کرتے تھے وہاں جو مال تھااسے فروخت کر کے جمرت کی رسول اللہ سَالِیُّؤَامِ کے پاس تھجور کا ایک تو شددان لائے تورسول اللہ سَالِیُّوْمِ نے ان کے لیے برکت کی وعافر مائی۔

#### (۲۸)وفد بنی تغلب:

یعقوب بن زید بن طلحہ سے مردی ہے کہ بنی تغلب کے سولہ سلمانوں کا اور نصارٰی کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفدرسول اللہ مُٹائٹٹٹے کی خدمت میں آیا' یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں انترے'رسول اللہ مُٹائٹٹٹے نے نصارٰی ہے اس شرط پر صلح کر کی کہ آپ انہیں نصرانیت پر رہنے دیں گے اور وہ لوگ اپنی اولا وکو نصرانیت میں نہ رنگیں گے'ان میں ہے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافر مائے۔

## ﴿ طِبقاتُ ابْن سَعد (صدره) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر اہل علم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مٹاٹیڈ کے پاس آبیا۔ جن میں رحال بن عنووہ سلمی بن حظلہ الجی مطلق بن علی بن قیس اور بنی شمر میں سے صرف حمران بن جابر علی بن سنان اقعس بن مسلمہ زید بن عمرو ومسیلہ بن حبیب تھاں وفد کے رئیس سلمی بن حظلہ تھے۔

بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پرمخمرائے گئے اورمہمان داری کی گئی ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا' مجھی گوشت روٹی بھی دودھروٹی بھی گھی روٹی'اور بھی تھجور جوان کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔

بیالوگ مجد میں رسول اللہ مُلَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا آور حق کی شہادت دی' آتے ہوئے مسیلمہ کواپنے کجاوے میں چھوڑ گئے تھے چندروزمقیم رہ کرنبی محمد (رسول اللہ مُلَاثِیْنِم) کی خدمت میں آبد وردنت کرتے رہے رحال بن عنفوہ ابی بن کعب سے قرآن کا در کن لیتے رہے۔

والیسی کاجب ارادہ کیا تو رسول اللہ مُثَالِیمُ آن میں سے ہرخض کو پانچ یا بچ اوقیہ چاندی انعام دینے کاعظم دیا'ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کجادے میں چھوڑ دیا ہے چونگرانی کرتا ہے وہ ہماری ہمراہی میں ہے اور ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

ر رسول الله مُنَّافِیْغِ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا حکم دیا جتنا اس کے ساتھیوں کو دلایا تھا 'اور فریایا تھا کہ وہ تہارے ادنٹ اور کجادے کی تکرانی کی وجہ سے تم میں سب شے بڑے درجے کا آ ذی نہیں ہے 'یہ بات مسیلمہ سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ آ تخضرت مُنْافِیْغِ سمجھ کے کہ آپ کے بعد نہوت کا معاملہ میرے میرد دوگا۔

لوگ بیامہ واپس گئے رسول اللہ مظافیۃ کے ان کو پانی کا ایک مشکیز ہ عطافر مایا جس میں آپ کے وضوء کا پچاہوا پانی تھا اور فر مایا کہ جب تم اپنے وطن جانا تو گر جاتو ڑ ڈ النا 'اس کی جگہ کواس پانی سے دھوڈ النااور وہاں محد بنادینا۔

ان لوگوں نے یمی کیا' بیمشکیز ہاقعس بن مسلمہ کے پاس رہا'طلق بن علی مؤذن ہوئے انہوں نے اذان کمی تواس کوگر جا کے راہب نے سنااور کہا کہ حق کی دعوت ہے'اور بھاگ گیا' بیاس کا آخری زمانہ تھا۔

مسیلمہ لعنۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دعوی کیا 'رحال بن عفوہ نے شہادت دی کہ بی محمد رسول اللہ ( مَثَالِیَّظِ) نے اس کوشریک کار بنایا ہے لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہوئے۔

### (۳۰)وفد شیبان:

عبداللہ بن حیان برادر بن کعب ہے جو بن العمر میں سے تھیمر دی ہے کدان سے ان کی دونوں دادیوں صفیہ بنت علیہ ودھیہ بنت علیہ نے قیلہ بنت مخر مہ کی حدیث بیان کی' بید دونوں دادیاں قیلہ کی پرور دہ تھیں۔اور قیلہ صفیہ اور دھیہ کے دالد کی نافی تھیں۔انہوں نے کہا کہ قیلہ حبیب بن از ہر برادر بنی جناب کے عقد بیل تھیں' ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہوئیں' ابتدائے اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگئ قیلہ سے ان کی لڑکیوں کولڑ کیوں کے بچچاا تو آب بن از ہرنے چھیں لیا۔

### الطبقات ابن سعد (مدورم) كالمستحدد ١٨ يكي المستحدد النبر البي سالفاني

قیلہ اوّل اسلام میں رسول اللہ مُثَالِیْمِ کی صحبت کی تلاش میں نگلیں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حدیباء رونے لگی اس لڑک کوفر صدنے لے لیا تھا' اس کے بدن پر سیاہ اون کا کمبل تھا' قیلہ اس لڑکی کواپنے ہمراہ لے چلیں ۔

جس ونت پر دونوں اونٹ کو دوڑا رہی تھیں تو یکا کیسا ایک خرگوش سوراخ سے نکلا۔ شریف حدیباء نے کہا اس بارے میں تہارا تختہ اثو ب کے شختے سے ہمیشہ بلندر ہے گا ( یعنی پرتمہارے لیے فال نیک ہے ) لومڑی نظر آئی تو اس پرجمی حدیباء نے پچھ کہا جس کوعبداللہ بن حسان بھول گئے اس کے بارہ میں بھی حدیباء نے اسی طرح کہا جوٹر گوش کے بارے میں کہا تھا۔

جس وقت بددونوں اونٹ کو بھگارہی تھیں بکا بک اونٹ بھڑ کا اس پرگرزہ چڑھ گیا مدیباء نے کہا کہ امانت کی تشم بچھ پر اثوب کے سحر کا اثر پڑگیا میں نے (بعنی قبلہ نے) گھرا کر حدیباء سے کہا کہ تچھ پرافسوں ہے اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو الٹ لو استر کارخ ابرہ کی طرف کر لوشکم کو پشت کی طرف پھیرلو۔ اونٹ کے گذے کو پلیٹ دور پھرلڑ کی نے اپنا کمبل اتارا اسے الٹ لیاا ہے شکم کو پشت کی طرف گھاویا (بعنی رخ بدل کر بیٹھ گئی)۔

جب میں نے بھی دہی کیا جس کا مشورہ حدیباء نے دیا تھا تو اونٹ نے پیشاب کیا' بھر کھڑا ہو گیا' پیر پھیلائے اور پیشاب کیا' حدیباء نے کہا کدایے سامان کو دوبارہ اپنے اوپر کرلو۔ میں نے کرلیا۔

ہم لوگ اونٹ کو دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اتفاق سے الوّب تیز چیک دارتلوار لیے ہوئے ہمارے پیچے دوڑر ہاتھا ،ہم نے مکانوں کی ایک گھنی صف کی پناه لیٰ اس نے اونٹ کوایک فرمانپر داراوٹ کی طرح درمیانی مکان کے پیھچ تک پینچا دیا ،میں مکان کے اندر گھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوارے روک لیا' اس کی دھار میری پیشانی کے ایک جھے پر لگی اور کہااوہ لونٹری میری بھیجی کو میرے آگے ڈال دے' میں نے لڑکی کواس کے آگے چھینک دیا' خود نکل کراپئی بہن کے پاس چلی جس کی شاوی بنی شیبان میں ہوئی تھی تا کہ رسول الله مَالِيَّظِيْم کی صحیت تلاش کروں۔

ایک شب کو بہن کے یہاں تھی وہ مجھے سوتا ہوا بجھتی تھی' یکا لیک اس کے شوہر مجس سے آئے اور کہا کہ تمہارے والمد کی تشم میں نے قبلہ کے لیے ایک ہے آ دمی کو پالیا' میری بہن نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ حربیث بن حسان الشعبانی ہیں جوشے کو گربن وائل کے وفد کے طور پر رسول اللہ مُثالِقَائِم کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اونٹ کے پاس گئ ان دونوں کی گفتگوین چکی تھی اس پر کجاوہ کس دیا 'حریث کو دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی توانہوں نے کہا کہ ہاں بسروچیثم۔

اونٹ تیار تھان صاحب صدق کے ہمراہ روانہ ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگ نبی محمد رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ کی خدمت میں آئے' آپ لوگوں کونماز صبح پڑھارہے تھے نماز اس وقت شروع کی گئ تھی جب پو پھٹ گئی تھی اور ستارے آسان میں جھلملا رہے تھے'لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے باہم پہچان نہ سکتے تھے۔

میں مردون کی صف میں کھڑی ہوگئی' میں ایک ایسی عورت تھی جس کا زمانہ جا ہلیت سے قریب تھا مجھ سے ایک مرد نے جو

ا تفاق سے جمرون کے پاس عور تول کی صف قائم ہوگئ تھی جس کو میں نے داخل ہوئے کے وقت نہیں دیکھا تھا کہ انہیں میں ہو جاتی۔

آ فاّب نکل آیا تو میں نز دیک گئ میں سیرکنے گئی کہ جب سی شخص کوتر وتا زہ 'مرخ وسفید دیکھتی تو اس کی طرف نظرا تھاتی تا کہ رسول اللہ سکا تینے کا کولوگوں کے اویر دیکھوں۔

آ فناب بلند ہو چکا تھا' کہ ایک شخص آئے' انہوں نے کہا:''السلام علیک یارسول اللہ'' رسول اللہ علی ٹیڈنٹر نے فرمایا:''وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و برکا تھ'' نبی مثل ہے بدن پر پیوند دارو پرانی چادرین تھیں جن نے زعفران کارنگ دورکیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس مجوری ایک چھڑی تھی۔ جس کا چھلکا اثر اہوا تھا او پر کی چھال نہیں اثری تھی' آپ ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

رسول الله مٹائیٹر کی نشست میں فروتن و عاجزی کرتے و یکھا تو میں خوف سے کا پینے لگی ہمنشیں نے عرض کی بارسول اللہ بیہ مسکینہ کانپ رہی ہے آپ کے بچھے دیکھا نہ تھا حالا نکہ میں آپ کی پشت کے پائ تھی۔رسول اللہ مٹائیٹر آنے فرمایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہو۔رسول اللہ مٹائٹر آنے بیفر مایا تو اللہ نے جورعب میرے قلب میں ڈال دیا تھا اے دور کردیا۔

میرے ہمراہی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ۔ پھرعرض کی میا رسول اللہ (مقام) دہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بن تمیم کے درمیان میتح پر فرماد بیجے کہ ان لوگوں میں سے سوائے مسافریا ہمسائے کے اور کوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑے ان کو دہناء کے متعلق لکھ دو۔

جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے لیے تھم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو بچھ سے نہ رہا گیا 'میر میراوطن اور میرامکان تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ مُؤافِی جب انہوں نے آپ سے بیددرخواست کی تو زمین کے متعلق انصاف نہیں کیا' یمی دہناء آپ کے نزدیک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگداور بکریوں کی چرا گاہ ہے بنی تمیم کی عورتیں اوران کے بچھائی کے پیچھے ہیں۔

فرمایا کہاہے لڑکے ابھی ژک جا (یعنی نہ کھو) پیرمسکینہ ہے کہتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے 'یانی اور درخت دونوں ک لیے ہیں دونوں فتنہ انگیز کے مقابلے میں ہاہم مدد کرتے ہیں۔

جب حریث نے دیکھا کہ ان کے قرمان میں رکاوٹ پڑگئی تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور (جھے ہے) کہا کہ میں اورتم اس طرح ہتے۔جس طرح کہا گیا ہے کہ'' بھیڑی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑکواس کے مپڑے اٹھا گے''۔ میں نے کہا کہ واللہ تم تاریکی میں رہبر نے مسافر کے ساتھ تی اورا پئی رفیقہ کے ساتھ پاکدامن تھے' یہاں تک میں رسول اللہ شائٹیج کی خدمت میں آگئے۔لین جب تم نے اپنے جھے کی درخواست کی تو میرے جھے ملامت نہ کروں

انہوں نے کہا کہ تمہاراباب شدہ ہو دہناء میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کے روکنے کی جگہ ہے جس کو تم اپنی عورت کے اونٹ کے لیے مانگلتے ہو'انہوں نے کہا کہ لامحالہ میں رسول اللہ مثالثین کو کواہ بناؤں گا کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا

﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (هندوم) كَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رسول الله مَنَّ لَيْتِيَّ نِهِ ما يا كه كيا ان (عورت) كے بيٹے كواس پر ملامت كى جاسكتى ہے كہ دہ چرے كے اندرے كام كا فيصله

كرنب

میں روئی اور کہا: یارسول اللہ بخداوہ میرے یہاں عل مند ہی پیداہوا تھا' جنگ ربدہ میں آپ کے ہمراہ تھا' وہ میرے لیے غلہ لانے خیبر گیا' وہاں خیبر کا بخار آ گیا' اور میرے پاس لڑکیاں چھوڑ گیا۔

آپ نے فرمایا کو ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محد (مَثَلَّا اُلَّمُ ) کی جان ہے اگرتم مسکینہ شہوتیں تو ہم تم کو تہمارے منہ کے بل گھیٹیے 'کیا تم میں ہے کوئی فض اس پر مغلوب ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ دنیا میں اچھا برتا و کرے (مطلب میہ ہے کہ بظاہر قبلہ کے کلام سے میں موتا ہے کہ میرالڑکا میرے لیے عذاب لانے گیا' کہی اس کی موت کا باعث ہوا)۔ اس پر آنحضرت منافی آنا خوش ہوئے اور آپ کے کلام کا مفہوم ہیہے کہ نیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جب اس کے اور اس کے درمیان وہ محض حاکل ہو گیا جواس سے زیادہ اس کے قریب تھا تواس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اس ذات بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بات اس کی جس کے قبضے میں مجہ (سکا ایکٹی کی جان ہے تم میں سے ایکٹی میں روتا ہے بھراس کے پاٹ اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگا اب خدا اسے بھراس کے پاٹ اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگا اب خدا اسے بھائیوں پر عذا ب فرکرو۔

آپ نے سرخ چڑے کے ایک کلڑے پر قبلہ اور وختر ان قبلہ کے لیے تحریر فر مایا کدان کے تن میں ظلم نہ کیا جائے 'نہ انہیں نکاح پر مجبور کیا جائے' ہر مومن مسلم ان کا مدد گار ہے' تم (عورتیں بھی) اچھا کروز برائی نہ کرو۔

صفیہ و دھیبہ وختر ان علیبہ سے جن کے دا داحر ملہ تھے مروی ہے کہ حرملہ لگلے محمد رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں آئے آ پ کے پاس رہے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ اللہِ مَثَاثِیْنِ عارف بنا دیا تب انہوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی قصد کیا کہ اب نہ جاؤں گا تا وقتیکہ رسول اللہ سُلُ ﷺ کے پاس (رہ کر) اپنے علم میں اضافہ نہ کروں میں آیا کھڑا ہو گیا 'اور عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں فر مایا کہ اسے حرملہ نیکی رعمل کرواور بدی سے پر ہیز کرو۔

میں روانہ ہو کے اپنی سواری کے پاس آ گیاوالیسی میں اپٹے مقام پر یا اس کے قریب کھڑا ہو گیا' عرض کی 'یارسول اللہ آ مجھے کیاعمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

سے ہیں سرے ہے ہوئیے ہیں۔ فرمایا:اے حرملہ نیکی کرواور بدی ہے بچؤ دیکھو کہ جبتم قوم کے پاس سے اٹھوتو تمہاری ساعت کیا پیند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کے بس وہی کرواور جبتم اپنی قوم کے پاس سے اٹھوتو سوچو کہتم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کو ناپسند کرتے ہوئہ بس اس سے پر ہیز کرو۔

### الْمِقَاتُ ابْن بعد (صدوم) كالكانسية (الله البي تاتية) المستحد الله البي تاتية الله الله تاتية ا

### وفو داہل یمن

#### (m)وفد قبیلہ طے

عبادہ الطائی نے اپنے مشارکخ سے روایت کی کہ قبیلہ سطے کے پندرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ مَنَّ اللَّیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دارزید خیر سے بھی دزرین جابر حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دارزید خیر سے بھی دزرین جابر بن سدوس بن آصم البنہانی وقبیصہ بن الاسود بن عامر بھی تھے جو طے کی شاخ جرم سے تھے۔ بی معن میں سے مالک بن عمد اللہ بن خیسری اور قعین بن جدیلہ تھے بی بولان میں ہے بھی ایک شخص تھے۔

جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ حلاقیا مجد ہی میں تھے ان لوگوں نے اپنی سواریوں کومبجد کے سامنے والے میدان میں باندھ دیا'اندر گئے'اوررسول اللہ سکالیجا کی جناب میں حاضر ہوئے۔

آ پُٹے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ سب مسلمان ہوئے برخص کو پانچ او تیہ چا ندی انعام میں دی زید خیل کوساڑھے بارہ او تیہ جا ندی عطافر ہائی۔

رسول الله متالظیر کے فرمایا کہ جھے ہے حرب کے کمی شخص کا تذکر پنیں کیا گیا جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہوجیسا کہ ذکر کیا گیا بجز زید کے کہ ان کی جتنی خوبیاں بیان کی کئیں اس سے زیادہ ہی باسمیں۔

رسول الله مُطَالِقَائِم نے ان کا نام زید خیل رکھا' آپ نے انہیں فیداورووزمینوں کی جا گیرعطافر مائی' اس کے متعلق انہیں ایک فرمان لکھ دیا' وہ اپنی قوم کے ساتھ واپس ہوئے مقام فروہ پہنچ تو فوت ہوگئے ان کی بیوی نے تمام فرامین پر قبضہ کرلیا جورسول الله مُثَالِقَائِم نے زیدکو کھے تصاور جاک کرڈ الا۔

عاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں:

رسول الله ملافیخ نے فتبیائر طے کے بت فلس کی جانب علی بن ابی طالب نی ہوئد کوروانہ فرمایا تھا کہ اے منہدم کر دیں اور ہر طرف سے گھیرلیس' وہ دوسوسواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے'انہوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر بچھا پہ مارا' دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ کئیس' پہلوگ انہیں بھی فتبیائر بطے کے قیدیوں کے ہمراہ رسول اللہ مَاکِلِیُٹِ کے پاس لے آئے۔

۔ مشام بن محمد کی روایت میں ہے کہ بی مُنافیظ کے لشکر میں ہے جن صاحب نے قبیلۂ سطے پر چھاپہ مارا اور حاتم کی وخر کو گرفتار کیا۔وہ خالد بن الولید ہی ہوئوشتے۔(علی بن ابی طالب ٹی ہوئیستے)۔

(اس گرفتاری کے وقت)عدی بن حاتم نبی مناطقا کے لشکرے ڈی کر بھاگ نکلے اور ملک شام پہنچ گئے۔وہ دین نھرا نہیت پر تضایف قوم کے ہمراہ (مقام) مرباغ جایا کرتے تھے۔

حاتم کی دفتر کومبجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کردیا گیا' وہ خوب صورت اور شیرین کلام تھیں' رسول اللہ سَلَاقِیَّا گزرے تواٹھ کرآپ کے پاس آئیں اور عرض کی والدمر گئے وافد (بطور وفد آنے والے ( کھو گئے ) لہذا مجھ پراحیان

# الطبقات اين سعد (مدوم) كالمنافق التي سعد (مدوم)

فرمايخ الله آب پراحسان فرمائے گا۔

آ پئے فرمایا کہ تمہاراوافد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتم 'فرمایا' وہ تو الله ورسول سے بھا گئے والے ہیں۔ ایک وفد قبیلیہ قضاعہ کا شام ہے آیا ہوا تھا' وخر حاتم کہتی ہیں کہ نبی مُلَاقِیَّا نے مجھے لباس عطا فریایا' خرچ دیا اور سوار کی عطا فر مائی میں نہیں (فتیلہ قضاعہ) کے ہمراہ روانہ ہوئی ملک شام میں عدی کے پاس آئی ان سے کہا کدا سے قطع رحم کرنے والے ظالم تم نے ایے بیوی بچوں کوتو سوار کرلیا اور والد کے بسماندگان کوچھوڑ دیا۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

چندروز وہ عدی کے پاس مقیم رہیں'انہوں نے عدی ہے کہا' میری رائے ہیے کہتم رسول اللہ طالعۃ اسے جاملو عدی روا نہ ہوکررسول اللہ مَالِيْظِ کی خدمت بیں حاضر ہوئے آپ کوسلام کیا اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے پوچھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔

رسول الله طَالِيَّةُ انہيں اپنے مکان پرلے گئے ايک گذا بچھا ديا جس ميں تھجور کی جھال جمری ہوئی تھی اور فر مايا کہ اس پر بيٹھو' رسول الله مَالَيْظِ زِمِن رِبينُ كُ آبُ في ان كرما في اسلام بيش كيا عدى اسلام كي آئے-رسول الله عَلَيْتِيْمَ نِي انْبِينِ ان كَي قوم كِصدقات (محاصل) برِعامل بنا ديا ـ

جمیل بن مرشدالطائی نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ عمر و بن اسے بن کعب بن عمر و بن عصر بن عنم بن حارثہ بن ثوب بن معن الطائي نبي عَلَيْقِيْلِ كي خدمت ميں حاضر ہوئے وہ اس زمانے ميں ڈيز ھوسو برس کے تھے۔

انہوں نے آئخضرت مُنافِقِع ہے شکارکودریافت کیا' آپ نے فرمایا کہ جس کوتم قتل کرواوراس کوخودمرتے دیکھ لوتو کھاؤ'جو شکارزخی ہوکر بھاگ جائے'اورتمہاری نظرےاو جھل ہوکر مرجائے تواسے چھوڑ دو۔

یے عرب میں سب سے بڑے تیرا نداز تھے' یہی وہ مخص ہیں جن کے بارے میں شاعرامر وُالقیس بن حجر میشعر کہتا ہے۔ وِب رام من بنى ثعل المخرج كفيه مى السُّتَرِة '' قنبیائر بی تعل میں ایسے تیزانداز بھی ہیں کہ چھپے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں''۔

(۳۲)وفد تجيب

ابوالحوریث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقِیْزَا کی خدمت میں <u>و ه</u>یں وفد ججیب آیا' بیلوگ تیرہ آ دی تھے اپنے ہمراہ وہ صدقات بھی لیتے آئے جواللہ نے ان پرفرض کیے تھے۔

رسول الله ﷺ خان لوگوں کومرحبا فرمایا' اچھی جگہ تھمر ایا اورمقرب بنایا بلال کو تھم دیا کدان کی مہمان داری اچھی طرح کریں اور انعامات دیں۔

ہ پ (معمولاً) وفد کو جتناعطا فر مایا کرتے تھے ان لوگوں کواس سے زائد دیا اور فر مایا کداب تو تم میں کوئی نہیں رہا (جس کو انعام نہ ملاہو ) ان لوگوں نے عرض کی کہ ایک لڑ کا ہے جس کوہم اپنے کیاووں پرچھوڑ آئے ہیں' وہ ہم سب ہے کم من ہے' فر مایا کہ

اخاراني عد (صدرم) كالمناسك اخاراني والقات ان معد (صدرم) اسے بھی ہارے پاس لاؤ۔

لڑ کا حاضر خدمت ہوا' اور عرض کی میں بھی اس گروہ سے تعلق رکھتا ہول' جوابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ ئے ان کی حوارج پوری کردی ہیں میری حاجت بھی پوری فرماد ہیجئے۔

فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ عرض کی اللہ سے دعا میجئے کہ وہ میری مغفرت کرے بچھ پر رحمت نازل کرے اور میری امیری میرے دل میں کردے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر اس پر رحمت نازل کر اور اس کی امیری اس کے دل میں کردے۔ آپ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا حکم دیا جتنااس کے نیاتھیوں میں سے ہرایک کو دلایا تھا'یہ لوگ اپ متعلقین کے یاس روانہ ہو گئے۔

سوله آدى برمان جج رسول الله مَنْ الله الله على من على رسول الله مَنْ الله على إن الدكون عداس الركودريافت فرمايال لوگوں نے عرض کی کہاہے جو پچھاللد دے دے اس پراس سے زیادہ قاعت کرنے والا ہم نے کمی کونییں دیکھا۔ رسول الله مَنْ يَقْتُوا مِنْ فَعْرِ ما يا كه مين الله سي آرز وكرتا مول كهم سب كاخاتمه اي طرح مور

### (٣٣)وفدخولان:

متعدد اللعلم سے مروی ہے کہ وفد خولان' جو دل آ دمیوں پر مشتل تھا' شعبان <u>اچی</u>یں آیا' ان لوگوں نے عرض کی بیا رسول الله ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کے رسول کی تقدیق کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام بین اور ہم نے آپ کی جانب اونٹوں کو تھا کرسٹر کیا ہے۔

رسول الله مَلَاثِيَّةِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمَالِسَ جَوانَ لُو كُونَ كَا بِتِ تَقَا كَيَا مُوا؟ إنْ لُو كُونَ نِهِ عِرْضَ كَي كَدُوهُ تَوْ خُرابِ اور برى خالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں۔اگر ہم اس کی جانب واپس ہوں گے تو منہدم کر دیں گے۔

ان لوگوں نے امور دین کے متعلق چند یا تیں رسول اللہ منابھاتے دریافت کیں تو آپ ان کے متعلق بتانے لکہ آپ نے کسی کو حکم دیا کہ انہیں قر آن وحدیث کی تعلیم دیے نیولاگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں تخبرائے گئے اور ان کی مہمان داری

چندروز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا حکم دیا پیلوگ اپنی قوم یں واپس گئے (اپنے اسباب کی) گرہ تک نہ کھو لی جب تک عمانس نے بت کومنہدم نہ کردیا 'ان لوگوں نے ان چیز وں کو ترام کر اپا جو ر سول الله مَنَّاتِيَةِ أِنْ الرَّرَام كَرَدِي تَقِينُ أُورانبيل حلال كَرلياجوآ پُنْ فِي ان كے ليے حلال كردى تقين يـ (۱۳۴۷)وفد قبیلهٔ جعفی

ا بی بکر بن قیس انجھی ہے مروی ہے کہ قبیلہ بھی کے لوگ زمانۂ جاہلیت میں دل کوحرام بھھتے تنظان میں ہے دو آ دی قیس ئ سلمہ بن شراحیل بنی مرآن بن بھٹی میں سے اور سلمہ بن بزید بن مشجعہ بن انجمع بطور وفدر سول اللہ عناقاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بيە دونوں اخيافی جھائی تھے ان کی والدہ مليکہ بنت الحلو بن مالک بن حريم بن جھی ميں سے تھی اسلام لائے تو رسول

www.ownislam.com اخبار النبي منافية الطِقاتُ ابن معد (مدوم) الله علی کی آن سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ دل نہیں کھاتے۔ان دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ بغیراس کے كهائج بوئے تنبارااسلام كمل نبيس بوسكتا-آپ نے ان کے لیے دل مظایا وہ بھونا گیا' آپ نے سلمہ بن بزید کو دیا' جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ رسول الله مَلَا يَعْ فِي ما ياكذات كالواس في كاليا اور يشعركها: وترعد حين مسته بناني على انى اكلت القلب كرها ''اس بات پر کہ میں نے جبراُ دل کو کھایا۔ جب میری انگلیوں نے اسے چھواتو وہ کا نبتی تھیں''۔ رسول الله متلافيظ ني بن سلم كواكي فرمان لكه دياجس كامضمون بينها كه "بيفرمان محمدرسول الله متلافيظ كي جانب سے قیں بن سلمہ بن شراحیل کے لیے ہے کہ میں نے تم کوقوم مران اوران کے موالی حریم اوران کے موالی اور کلاب اوران کے موالی میں سے ان لوگوں پر عامل بنایا جونما زکو قائم کریں زکو ۃ دیں اپنے مال کاصدقہ دیں اسے پاک وصاف کریں۔ رادی نے کہا کے قتبار کلاک میں اردوز بیدوجزء بن سعد العشیر ہوزید اللہ بن سعدو عائد اللہ بن سعدو بنی صلاء ہ تھے جو بنی الحارث بن كب بيل سے تھے۔ راوی نے کہا کہ ان دونوں ( قیس بن سلمہ وسلمہ بن یزید ) نے کہا کہ یارسول اللہ ہماری والدہ ملیکہ بنت الحلو قیدی کور ہا سراتی تھی' نقیر کو کھلاتی تھی' مسکین پر رحم کرتی تھی' وہ مرگئ ہے' اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑکی کوزندہ در گورکر دیا تھا۔ اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ جس نے زندہ درگورکیا (وہ بطورعذاب کے)اور جس کوزندہ درگورکیا گیا (وہ بطورانقام یاشہادت) دوزخ میں میں (بیرین کر) دونوں ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فر مایا کہ میرے پاس آؤ' دونوں واپس آئے تو آپ نے فر مایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ میں مگر ال دونوں نے نہ مانااور ملے گئے دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جس مخص نے ہمارادل کھایااور پیدوعویٰ کیا کہ ہماری مال دوزخ میں۔ وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اس کی پیروی ندکی جائے۔ ید وونوں چلے گئے رائے میں کسی مقام پر پہنچے تورسول اللہ مظافیر کے ایک صحابی ملے جن کے ہمراہ زکو ق کے پچھاونٹ خ صحابی کوان دونوں نے ری ہے جکڑ دیااوراونٹ ہنکا لے گئے۔ پیوا قعہ نبی مالینی کومعلوم ہوا تو دوسر ہلعونین کے ساتھ ان دونوں پر بھی لعنت فر مائی کہ رعل وذکوان وعصیہ ولحیان ا ملیکہ کے دونوں بیٹوں پر جوحریم ومرآن کے خاندان سے ہیں اللہ لعنت کرے۔ ولید بن عبداللہ انجعنی نے اپنے والدہے اور انہوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہ ابوسرہ جن کا نام پرید بن مالک عبدالله بن الذؤیب بن سلمه بن عمرو بن ذہل بن مرآن بن بعظی تھا بطور وفد نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَن علم عاضر ہوئے ہمراہ ان کے

ینے سبر ہومزیز بھی تھے۔

## اخبراني المناف المن معد (مدوم) كالمنافق ١٥٠ كالمنافق المن معد (مدوم)

رسولانلہ منافیق نے عزیزے ہوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا عزیز۔ (غلبہ وعزت والا) فرمایا کہ اللہ کے سواکو کی عزیز نہیں' تم عبدالرحمٰن ہوئیہ لوگ اسلام لے آئے۔

ابوسرہ نے عرض کی نیارسول اللہ میری مقیلی کی بیٹت میں ایک بتو ڑی ہے جو مجھے اپنی سواری کی تکیل کیؤنے سے رو تی ہے رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ایک پیالہ منگایا' اس سے بتوڑ ری پر مارنے لگے اور ہاتھ سے مجھونے لگے۔ چنا نمچہ وہ جاتی رہی۔رسول اللہ سَلِّ ﷺ نے ان کے دونوں میٹوں کے لیے دعا فرمائی۔

ا پوسبرہ نے عرض کی: یارسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی یمن بطور جا گیرعطا فرمایئے' آپ نے عطا فرما دی' اس وادی کا نام حردان تھا۔ یہی عبدالرحمٰن خیشہ بن عبدالرحمٰن کے والدیتھے۔

### (٣٥)وفدصداء:

بی المصطلق کے ایک شیخ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَکَّاتِیْزُم ہے میں جب جر اندے واپس ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ کونواح یمن میں بھیجااور حکم دیا کہ قبیلہ صداء کوروند ڈالیں۔

وہ چارسومسلمانوں کے ہمراہ قناۃ کے نواح میں کشکرانداز ہوئے قبیلۂ صداء کا ایک فخص آیا 'اس کشکر کو دریافت کیا تواہے ان لوگوں کے متعلق بتایا گیا۔

وہ تیزی ہے روانہ ہوکر رسول اللہ مُظافِیْظ کی خدمت میں دار د ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے کہی پشت والوں کے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں' آپ گئر کو دالیس بلا لیجئ میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ سَالِثِیْظ نے ان لوگوں کو واپس بلالمیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے ) لوگوں میں سے پندرہ آ دمی رسول اللہ مٹائیٹیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے' رسول اللہ مٹائٹیلے سے پی توم کے پس مائدہ لوگوں کی طرف سے بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیاان میں ہے سوآ دمی ججہ الوداع میں رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

زیاد بن الحارث الصدائی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منگاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا' عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ پ میری قوم کی جانب لشکر بھیجے رہے ہیں لشکر کوواپس بلا لیجئے' میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں' رسول اللہ منگاٹیٹی نے لشکر کوواپس بلالیا۔

میری قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے (مجھے) فرمایا کہا ہے بردارصداء بیٹک تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے' عرض کی: بیاللہ ورسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ یمی (زیاد) و فخص ہیں جن کورسول اللہ سُکاٹیٹی نے ایک سفر میں اذان کہنے کا تھم دیا تو انہوں نے اذان کبی ' بلال آئے کہ اقامت کہیں رسول اللہ سُکاٹیٹی نے فرمایا کہ برادرصداء نے اذان کبی ہے اور جس نے اذان کبی ہے وہی اقامت کے گا۔

### 

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن خابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کراور نبی ملائیڈیٹا کے مطبع بن کر بطور وفعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد بن عبادہ خلافۂ کے پیہاں تظہر ہے ُوہ قر آن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ سلائیڈانے انہیں بارہ اوقیہ چائدی انعام فرمائی ایک اچھی نسل کا اونٹ سواری کے لیے اور عمان کا بنا ہواایک جوڑا پہننے کے لیے عنایت فرمایا۔

انہیں قبیلۂ مراد دینہ کج وزبید پرعامل بنایا ان کے ہمراہ خالد بن سعید بن العاص کوصد قات پر (مامور فرما کر) بھیجا ایک فرمان تحریر فرمادیا جس میں فرائض صدقہ تھے۔

رسول الله مَثَاثِيْكِم كِي وَفَاتِ مِنْكُ بِرَابِرُوهِ عَامَلِ صِدِقَهُ رہے۔

### (۳۷)وفد قبیلهٔ زبید:

مگر بن عمارہ بن حزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ عمر بن معدی کرب الزبیدی قبیلے زبید کے دس آ دمیوں کے ہمراہ مدیرینہ مرح اس مرحم ملا

آ ئے 'پوچھا کہاں سرمبزِ جگہ میں رہنے والے بن عمرو بن عامر کا سروارکون ہے؟ان سے کہا گیا کہ سعد بن عبادہ وہی اوٹو ہیں۔

ا پٹی سواری کو تھیٹتے ہوئے روانہ ہوئے تا آل کہ سعد کے دروازے پر پہنچ سعد نکل کران کے پاس آئے 'آئین مرحبا کہا' کجادے کے اتارنے کا بھم دیا۔اوران کی خاطریدارات کی۔

رسول الله سَلَاطِيَّا کی خدمت میں پیش ہوئے وہ اور ان کے ہمرا ہی اسلام لائے چندروزمقیم رہے کھررسول الله سَلَاطِّئِ نے انبیل انعام دیا اور اپنے وطن کو والیس گئے اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔

جب رسول الله مُلَاظِيمٌ کی وفات ہوگئ تو مرتد ہو گئے اس کے بحد پھر اسلام کی طرف رجوع کیا' جنگ قادسیہ وغیرہ میں خوب شجاعت ظاہر کی۔

### (۳۸)وفد قبيلهُ كنده:

زہری سے مروی ہے کہ افعث بن قیس فنبیاء کندہ کے انیس شتر سواروں کے ہمراہ رسول اللہ سکاٹلیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے' بیلوگ رسول اللہ سکاٹلیٹی کے پاس مجد میں آئے وضع بیقی کہ کا کل بڑھے ہوئے تھے'سرمہ لگا تھا' حیز ہ کے جیے پہنے ہوئے تھے' جن کا حاشیہ تربیکا تھا اوراو پر سے ریشی کیڑے تھے جن پر سونے کے پتر پڑھے ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ لِيُعْظِّ نِهِ ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسلام نہیں لائے ؟ ان لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں' فرمایا یہ کیا حال ہے جوابنا بنار کھا ہے؟ ان لوگوں نے اسے ڈال دیا۔

جب وطن کی واپسی کااراده کیا تورسول الله مگانگیزائے ان لوگوں کودی وں او قیدانغام دیااورا شعف کو باره او قیہ عطافر مایا۔ (**۳۹) وفد صد**ف:

شرجیل بن عبدالعزیز الصد فی نے اپنے بزرگوں ہے روایت کی کہ ہماراوفد نبی رسول اللہ مَکَافِیْزُم کی خدمت میں حاضر ہوا'

## الم طبقات ابن سعد (مندوم) كالمستحق المستحق ال

كل انيس آ دى تھے جواونٹيوں پرسوار تھے تبداور جا درلياس تھا۔

یہ لوگ رسول اللہ تنگیاؤے یاں آپ کے مکان اور منبر کے درمیان پنچے اور بیٹھ گئے سلام نہیں کیا۔فر مایا: کمیاتم لوگ مسلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں فر مایا پھرسلام کیوں نہیں کیا؟

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ'' آپ ؓ نے فرمایا علیم السلام بیٹھ جاؤ' لوگ بیٹھ گئے' رسول اللہ عَالِیْلِائے ہے اوقات نماز دریافت کیے آپ کے انہیں بتائے۔

(۱۴۰)وفد حسين:

بحجن بن وہب سے مروی ہے کہ ابولغلبہ انحشیٰ اس وقت رسول اللہ مَالِطَّةُ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ تخیبر کی تیاری فریار ہے تھے وہ اسلام لائے آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خیبر میں حاضر ہوئے اس کے بعد حثین کے سات آ دمی آئے اور ابولغلبہ کے پاس انزے اسلام لائے بیعت کی اورا پی قوم میں واپس گئے۔

(۴۱)وفدسعد پذیم.

ابوالنعمان نے اپنے والدے روایت کی کہ بین اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ مثاقاتی کی خدمت میں حاضر ہوائیم لوگ مدینے کے نواح میں اترے مسجد نبوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول اللہ مثالیق کومبر میں جنازے کی نمازیز ھاتے دیکھا۔

رسول الله مَنَّ الْتُنْزِعُ اللهِ عَنْ الْتُنْزِعُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

آ پ ئے ہمارے متعلق بھم دیا تو ہم تھہرائے گئے۔ ہماری مہمان داری کی گئی تین دن تک مقیم رہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے کہ رخصت ہوں۔آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالو۔

بلال ٹیوندو کو تھم ہوا تو انہوں نے ہمیں چنداو قیہ جا ندی انعام دی ہم لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آ ہے'اللہ نے انہیں بھی اسلام عطافر مایا۔

(۴۲)وفد بلي:

رویفع بن ثابت البلوی ہے مروی ہے کہ میری قوم کا وفدر رکتے الاوّل <u>9 ج</u>یش آیا 'میں نے ان لوگوں کواپنے مکان (واقع محلّہ ) بنی حدیلہ میں اتارا 'میں ان لوگوں کو لے کرمحمد رسول الله مِنْلِقِیْلِم کے پاس آیا۔

آ پ صبح کے دفت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹے وفد ابوالضباب آ کے بڑھے رسول اللہ مَا الْقُلِم سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کی' بیقوم اسلام لئے آئی۔

رمول الله مناطق ہے ضیافت اور اپنے ویٹی امور میں چند باتیں دریافت کیس آپ نے جواب دیا میں ان لوگوں کو اپنے مکان واپس لایاب

# 

رسول الله سَلَّاقِیْمُ ایک بو جھ مجور لا کرفر مانے گئے کہاں مجور کواستعمال کرو۔ بیلوگ مجور وغیرہ کھایا کرتے تھ' تین دن تک رہے' پھررسول الله سَلَّقِیْمُ کی خدمت میں جا ضربوئے کہ آ پ'سے رخصت ہوں۔

(٣٣) وفد ببراء (يمن):

ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ وفد بہراء یمن ہے آیا جو تیرہ آ دی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کو کھیٹے ہوئے آئے (محلّہ) نی جدیلہ میں مقداد بن عمر و کے دروازے پر پننچ 'مقدادنکل کران لوگوں کے پاس آئے ان کومر حبا کہااور مکان کے ایک جصے میں تظہرایا 'بیلوگ نبی مثلاثیم کے پاس آئے'اسلام لائے فرائض سیکھے اور چندروز قیام کیا۔

رسول الله عَلَيْمَةِ کَ پِاسِ آئے کہ آپ کے رخصت ہوں' آپ نے ان کوانعام کا بھم دیا' بیلوگ اپنے متعلقین کے پاس والین آگئے۔

(۴۴)وفدینعذره:

الی عمرو بن حریث العذری سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا وفد صفر ہم ہے میں رسول اللہ مَالیَّتِیْم کے پاس آیا 'جن میں حز ہ بن نعمان العذری وسلیم وسعد فرزندان ما لک وما لک بن ابی ریاح بھی تھے۔

یدلوگ رملہ بنت الحارث النجاریہ کے مکان میں اترے نبی مُثَاثِّتُا کے پاس آئے ایام جاہلیت کا سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیائی بھائی ہیں' ہمیں لوگوں نے خزامہ و بنی بکر کو کے سے ہٹایا تھا' ہماری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔

رسول الله سَلِيْقِوْمَ نِهُ فرمانا ''مرحباوا ہلا'''مجھے سے کسی نے تمہارا تعادف نیس کرایا' تنہیں اسلامی سلام ہے کس نے روکا ان لوگول نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی قکر میں آئے ہیں۔

اموردین کے متعلق چند باتیں نبی مُگافِیّا ہے دریافت کیں آپ نے جواب دیا سب مشرف بداسلام ہوئے چندروز قیام کیا پھراپ متعلقین میں داپس آ گئے آپ نے انہیں ای طرح انعامات دیئے جس طرح آپ وفو دکو دیا کرتے تھے ان میں سے ایک کوآپ نے چادر بھی اوڑھائی۔

ابوز فر الکلی ہے مردی ہے کہ زمل بن عمر و العذری بطور وفد نبی سُکاٹیٹیا کے پاس آئے انہوں نے عذرہ کے بت ہے '(تقعدیق رسالت کے متعلق) جو پھے سناتھا بیان کیا' فر مایا کہ ریر( کہنے والا ) کوئی مومن جن تھا (بت نہ تھا)۔

زمل اسلام لائے رسول اللہ مُثَالِّظِ نے ان کے لیے قوم کی سرداری کا مجتنڈ ابا ندھ دیاصفین میں معاویہ شیٰدو کے ساتھ حاضر ہوئے۔انہیں کے ساتھ مرح میں تھے کی قل کرویئے گئے۔

جس وفت وہ بطور وفد نبی مَالَیْمُ اِلْمِیْمُ کے پاس حاضر ہوئے توبیا شعار زبان پر تھے:

الیك رسول الله اعملت نصها اكلفها حزنا وقوزا من الرمل " " الدریکتان طے كرتے میں الرمل " " يارسول الله طافیق میں الرمل علی کے ایس میں الدریکتان طے كرتے میں الدریکتان طے كرتے میں

### 

لا نصر خیر الناس نصرا مؤزدا و اعقد حبلا من حبالك فی حبلی غرض بیب که بهترین انسان کی تحکم واستوارا مداد کروں۔ اور آپ سکا تی تی ایک درجی کی ایک درجی خود بھی اندھاوں۔ واشھد ان الله لا شی غیرہ ادین له اثقلت قدمی نعلی میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میرا جوتا میرے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے میرا جوتا میرے فقد م کو بھاری رکھئے۔

### (۴۵)وفد بني سلامان:

محمہ بن بیخیٰ بن مہل بن ابی حمد سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمروالسلا مانی بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ وفد ملامان رسول اللہ مُلا فیڈا کے پاس آئے ہم سات آ دمی تھے۔

رسول الله مُلَّاثِیَّا کے پاس پنچے تو آپ مسجد سے نکل کرایک جنازے کی طرف جس کی آپ نے وعوت دی تھی جارہے تھے' ہم نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ۔فرمایا: علیکم' تم لوگ کون ہو؟ عرض کی' ہم سلامان سے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے اسلام پر ہیعت کریں' ہم اپنی قوم کے لیسماندہ لوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ پ اینے غلام ثوبان کی طرف مڑے اور فر مایا کہ اس وفد کو بھی و ہیں اتار و جہاں وفد از تے ہیں نماز ظہر پڑھ کی تو اپنے مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے' ہم لوگ آپ کے پاس گئے' نماز شرائع اسلام اور جھاڑ پھو تک کو دریا فت کیا۔

آپ نے ہم میں سے ہر مخص کو پانچ او قیہ جاندی عطافر ہائی' ہم لوگ وطن واپس گئے بیروا قدیثوال <u>وا ہے کا ہے۔</u>

### (۲۷) وفد جهینه:

ابوعبدالرحمٰن المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاثِیُّا مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزٰی بن بدر بن زید بن معاویہ الجہنی جو بنی الربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے بطور وفد آئے 'ہمراہ ان کے اخیافی اور پچاڑا و بھائی ابور و پر بھی تھے۔

رسول الله عَلَاثِیْمَ نے عبدالعزی سے فر مایا کہتم عبداللہ ہوا بوروعہ سے فر مایا کہ ان شاءاللہ تم رشمن کو دھلا وو گے۔ آنتخصرت مَلِّائِیْمَ نے فر مایا تم لوگ کون ہوا نہوں نے کہا کہ ہم بنی غیان ہیں (غیان کے معنی سرکشی کے ہیں) فر مایا کہتم بنی رشدان ہو(رشدان کے معنی ہدایت یائے کے ہیں)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام خوی تھا (جس کے معنی گمراہی وسرکشی کے ہیں ) دسول اللہ متالیقی نے اس کا نام دشد رکھا آپ نے جہینہ کے کوہ اشھر وکوہ اجروک لیے فرمایا کہ بید دونوں جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں جن کوکوئی فقید نہ دوند سکے گا۔

فنتح مکہ کے دن جھنڈاعبداللہ بن بدرکو دیا'ان لوگوں کومنجد کے لیے زمین عطافر مائی' میدینے کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کے لیے زمین دی گئی۔

کر طبقات این سعد (صدره) کی می کانتیا کانتیا کی کی کانتیا کی کانتیا کی کانتیا کی کانتیا کی کانتیا کی کانتیا کی ک عمر و بن مر و الجبنی سے مروی ہے کہ ہماراایک بت تھا'جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے' میں اس کا مجاور تھا' جب میں نے

نبی مَنْ ﷺ کے متعلق بنا تواسے تو ڑ ڈالا۔ وہاں سے روانہ ہوا' مدینہ شریفہ میں نبی مَنَا ﷺ کے پاس آیا' مسلمان ہوا' کلمۂ شہادت ادا کیا' حلال وحرام کے متعلق جواحکام تصب برائمان لایا۔

اسى مضمون كومين ان اشعار مين كهنا بهون:

شهدت بان الله حق واننی لآلهة الاحجار اول تارك ''میں شہادت دیتا ہوں كہ اللہ حق ہے ہے شك میں پھروں كے معبودوں كاسب سے پہلا چھوڑنے والا ہوں' وشعرّت عن ساقى الازار مهاجرا اليك اجوب الوعث بعد الدكارك من نديد دار من سرك مل ن سرمارہ ہوں كے مدسم شدر سرد من من كارك

میں نے اپنی بیڈ کی ہے تہد پڑھا کر آپ کی طرف اس طرح ججرت کی کہ میں بخت و دشوار راہ وزمین کوقط کرتا ہول۔

لا اصحب خيرالناس نفسنا ووالدا . . . رسول مليك الناس فوق الحيائك

تا کہ میں ایسے مخص کی صحبت اٹھاؤں جواپئی ذات وخاندان کے اعتبارے سب سے بہترین اورلوگوں کے اس مالک

کے رسول ہیں جوآ ہانوں کے اوپر ہے'۔

اس کے بعد رسول اللہ مَاکَائِیْز کے ان کوقوم کی جا نب جیجا کہ آئیس اسلام کی دعوت دیں 'ان سب نے اس کوقبول کیا 'سوا ایک شخص کے جس نے ان کی بات کار دکیا۔

عمرو بن مرونے اس پُر بدوعا کی جس ہے اس کا مندلوٹ گیا' وہ بات کرنے پر قادر ندر با۔ نابیناا ورمختاج ہو گیا۔ ( ۴۷۷ ) وفعہ بنی رقاش:

آ مخضرت مُلَاثِیْمُ نے فرمایا کہ میں نبی ای صادق و پا کیزہ ہوں خرابی اور پوری خرابی ان شخص کی ہے جو میری تکذیر کرے مجھ سے روگر داں ہواور جنگ کرے بہتری اور پوری بہتری اس شخص کی ہے جو مجھے جگدد سے میری مدد کرے مجھ پرایمال لائے میرے قول کی تصدیق کرے اور میرے ہمراہ جہاد کرے۔

ہم دونوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں'آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہیں' دونوں اسلام لے آئے' ع عمرویہ شعر رہے <u>صف گگے</u>:

اجبت رسول الله اذجاء بالهدى واصبحت بعد الجعد بالله اوجرا "مين في الجعد بالله اوجرا" من في المسلم الله المجتب وسول الله المجتب المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم

# اخاراني الله المسكل ١١ اخاراني الله المسكل المسكل المسكل اخاراني النام المسكل المسكل

وامنت بالله العلى مكانه واصبحت للاوثان ماعشت منكرا

میں الله برایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں بتوں کامنکر رہوں گا''۔

ر بیعہ بن ابراہیم الدمشقی ہے مروی ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکلمی اور حمل بن سعدا نہ بن حارثہ بن معفل بن کعب بن علیم بطور وفدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ کے باس آئے۔

خمل بن سعدانہ کے لیے جھنڈ ایا ندھا' وہ اس جھنڈ کولے کرمعاویہ کے ہمراہ صفین میں تھے۔

حارثة بن قطن کے لیے ایک فرمان تحریفر ماریا جس میں پیمضمون تھا کہ بیفر مان نبی محمد (رسول الله مثل فیا نیام) کی جانب سے وومۃ الجندل اوراس کے نواح کے ان باشندگان کے لیے ہے جوقبیلیز کلب کے حارث بن قطن کے ساتھ ہیں بارش سے سیراب ہونے والی صحرائی محجور کے درخت جمارے بین شہر کے محجور کے درخت تمہارے ہیں جس زیٹن پر چشمہ وغیرہ کا یانی جاری ہواس پر محصول عشر ( دسواں حصہ ) ہےا در جو ہارش سے سیرا ب ہواس برمحصول نصف عشر ( ببیسواں حصہ ) ہے نہ تنہارےاونٹوں کی جمعیت کو جمع کیا جائے گا اور نہ ایک دومواشی ہوں تو ان کو برابر کیا جائے گاتھہیں نما ز کو وقت پر ادا کرنا ہو گا اور ز کو قاس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگی تم ہے گھابن نہیں روکی جائے گی' اور نہ سامان خانہ داری کاعشر ( دسوال حصہ ) کیا جائے گا' تم ہے اس کا عہد و میثاق ہے تمہارے ذیعے خیرخواہی ووفا داری اوراللہ ورسول کی ذمہ داری ہے۔اللہ اورمومنین حاضرین گواہ ہیں۔

(۴۸)وند بی جرم

سعد بن مرہ الجری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہارے دوآ دی بطور وفدرسول اللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے' ا يك كانام اصقع بن شرت كبن صريم بن عمروبن رياح بن عوف بن عمير ه بن البون بن اعجب بن قد امد بن برم بن ريال بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تقااور دوسرے ہودہ بن عمرو بن ریاح تھے۔

دونوں اسلام لائے رسول الله سَائِيْلِم نے ان کوايک فرمان تحرير فرماديا۔ جھے بعض جرميين نے وہ شعر سنائے جواصقع يعني عام بن عصمه بن شريح نے کئے تھے:

> وكان ابوشريح الخير عمى فتى الفتيان حُمال الغرامه ''ابوشرت کالخیرمیرے چیاتھ۔ جو بوے بہا دراور ذمہ داری کے برداشت کرنے والے تھے۔

عميد الحي من جرم اذا ما ﴿ ذُو وَالَّا كَالَ سَامُونَا طَلَامُهُ

الی حالت میں بھی وہ قبیلۂ جرم کے سر دار تھے جب کہ مال ومتاع پر دست درازی کرنے والوں نے ہمیں مصیبت میں وُ ال رکھا تھا۔

وسابق قومة لما دعاهم الى الاسلام احمدٌ من تهامه جب كه احمد ( مَثَاثِینِمْ) نے محصے ان كى قوم كواسلام كى دعوت دى تو وہ اس دعوت حق كے قبول كرنے ميں اپنى تمام قوم ہے۔بنقت لے گئے۔

# اخباراني العالم المستحدة من المستحدة من المستحدة المستحد

فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حَيّ قدامه

انہوں نے آپ کولبیک کہااور آپ کے مددگار ہو گئے۔ آپ نے انہیں قدامہ کے دونوں قبیلوں پرسروار بناویا''۔

عمرو بن سلمہ بن قیس الجری سے مروی ہے کہ جب سیلوگ اسلام لائے تو ان کے والد اور قوم کے چند آ دی بطور وفد نبی مُناتِیْجا کے پاس آئے تر آن سیکھا حوائج دینی پوری کیس۔

ان لوگوں نے آتنخضرت مُلِیُّ اُنے عرض کیا کہ ہمیں نماز کون پڑھائے' آپ نے فرمایا کہتم میں سے نماز وہ پڑھائے جس نے سب سے زیادہ قرآن یاد کیایا سیکھا ہو۔

یہ لوگ اپنی قوم میں آئے دریافت کیا مگر کوئی ایبا شخص نہ ملا جو مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو' حالا نکہ میں اس ز مانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی'ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے آئییں نما زیڑھائی' آج تک قبیلۂ جرم کا کوئی جمع ایبانہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام نہ ہوں۔

رادی نے کہا عمر و بن سلمہ اپنی وفات تک برابرلوگوں کی نماز جناز ہ پڑھاتے اورمبجد میں امامت کرتے۔

ابویز پیدعمرو بن سلمهالجزی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کؤئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے جس پرلوگوں کا راستہ تھا'لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بیام (اسلام) کیا ہے'وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں'اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے'اور بیوٹی ججیعی ہے۔

میں میرکنے لگا کہ اس میں سے جو بچھ سنتا تھا اسے اس طرح یا دکر لیتا تھا کہ گو یا میرے بینے پر مگ جڑ ھا دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بینے میں بہت ساقر آن جمع کر لیا عرب قبول اسلام کے لیے فتح کمد کے منتظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہوا اگر آنخضرت مُنافِقِتُم ان لوگوں پر غالب آجا ئیں تو آپ کھا دق و نبی ہیں۔

جب فتح بکہ کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر ( آنخضرت عَلَّیْنِیُّا کے پاس) لے گئے جب تک اللہ کوان کا قیام منظور ہوارسول اللہ مَنْنِیْزِ کے ساتھ مقیم رہے۔اس کے بعد آئے جب وہ ہمارے نزدیک آگئے قوہم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

انہوں نے کہا: بخدا میں رسول اللہ منگائی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آ بخضرت منگی منہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں اور اس اس بات مے منع فرماتے ہیں فلاں نماز فلاں وقت پڑھؤاور فلاں نماز فلاں وقت ُجب نماز کاوقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کے تمہاری امامت وہ مخض کرے جوتم میں سب نے زیادہ قرآن جا نتا ہو۔

ہمارے ہمسابیہ نے غور کیا تو ان لوگوں نے کوئی فخض مجھ سے زیادہ قرآن جانے والا نہ پایا۔اس لیے کہ میں شتر سواروں سے یاد کیا کرتا تھا'ان لوگوں نے مجھے اپٹاا مام بنایا' میں انہیں نماز پڑتھا یا کرتا تھا حالا نکہ میں چھ برس کا تھا' میرے بدن پر ایک چادر تھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن سے ہٹ جاتی تھی' قبیلے کی ایک عورت نے کہا کرتم لوگ اپ تاری کے سرین کوہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بڑین کا ایک گرہ درگرہ کرچہ پہنایا جتنی صریت مجھے اس کرتے ہے ہوئی اتن کی چیز

### 

عمرو بن سلمہ الجری سے مروی ہے کہ میں شتر سواروں ہے ماتا تھا' وہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے میں رسول اللہ مٹائیٹیم کے زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا۔

عمرو بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے والد اپنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ مُٹائٹی کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو پچھنز مایا اس میں پیجمی تھا کہ تمہاری امامت و دخض کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جا نتا ہو۔

میں ان سب میں چھوٹا تھا اورامامت کیا کرتا تھا' ایک عورت نے کہا کہ اپ قاری کے سرین تو ہم سے چھپاؤ۔ پھر ان لوگوں نے میرے لیے کرنہ بنایا میں جتنااس کرتے سے خوش ہوائسی چیز ہے خوش نہیں ہوا۔

عمرو بن سلمہ نے مروی ہے کہ جب میری قوم رسول اللہ شکالٹیا کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تبہاری امات و دفخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن نبا نتا ہو۔

ان لوگوں نے مجھے بلایا' رکوع وجود سکھایا' میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا' میرے بدن پرایک پھٹی ہوئی چا درتھی' لوگ میرے والدے کہا کرتے تھے کہتم ہم سے اپنے بیٹے کے سرین کیون نہیں چھپاتے۔ ''

### (۴۹)وفد قبیلیهٔ از د:

منیر بن عبداللہ الاز دی ہے مردی ہے کہ صرد بن عبداللہ الاز دی اپی قوم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفد رسول اللہ مُلَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'فروہ بن عمروکے پاس اٹرے' فروہ نے ان لوگوں کوسلام کیااوران کااکرام کیا۔

یہ لوگ ان کے بہاں دس روز ہے صردان سب میں انصل تھے رسول اللہ سکا پیٹائے ان کواپی قوم کے مسلمانوں پر امیر بنایا اور عظم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل یمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

ی<u>ہ نگلے</u>اور جرش میں پڑاؤ کیا جوالی محفوظ شہر تھا'اسی میں قبائل یمن تھے جوقلعہ بند ہو گئے تھے صرد نے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کیا توایک مہینے تک محاصرہ رکھا'ان کے مولیثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔

وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف چلے گئے یہ سمجھے کہ بھاگ گئے لوگ ان کی تلاش میں 'فکلے۔صرونے اپنی صفیں آراستہ کیس اور حملہ کردیا 'جس طرح چا ہاان لوگوں کو تہ تنج کیا میں گھوڑے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔

اہل جرش نے دوآ دمیوں کورسول اللہ مٹالٹیا کے بیاس جیجا تھا جو متلاثی وننظر تھے رسول اللہ مٹالٹیا نے ان کولوگوں کے مقابلے اورصر د کی فتح کی خبر دی۔

یہ دونوں اپنی توم کے پاس آئے اور کل حال بیان کیا۔ ایک وفد رسول اللہ طَالِیَّا کِم کے پاس حاضر ہوا ارکان وفد اسلام لائے آپ نے انہیں مرحبافر مایا اور فر مایا کرتم لوگ صورت کے ایکھ ملا قات میں سچ کلام میں پاکیزہ اور امانت میں بڑے ہو'تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔

آ پُ نے ان لوگون کا (میدان جنگ بیں ) شعار (لفظ) مبرورمقرر فر مایا 'اوران کے گاؤں کو خاص نشانوں ہے محفوظ و

# الطِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق الله المعالق المالين الله المعالق المالين الله المعالق المعا

### (۵۰)وفد غسان:

محمد بن بکیرالغسانی نے اپنی قوم غسان سے روایت کی کہ ہم لوگ رمضان مصلح میں رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے پاس مدیخہ آئے' کل تیرہ آ دمی تصرملہ بنت الحارث کے مکان میں اتر بے دیکھا کہ تمام وفود عرب سب کے سب محمد مُلَّالِّتِمْ کی تصدیق کررہے تھے کہ ہم نے آپس میں کہا کہ عرب کے اہل بصیرت کیا اس نظر ہے دیکھیں گے کہ عرب بھرمیں ہم ہی برے ہیں۔

ہم رسول اللہ سکالٹیڈا کے پاس آئے اسلام لائے تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جو پھلائے ہیں سب حق ہے ہم جانتے نہ تھے کہ قوم ہماری پیروی کرے کی پانہیں رسول اللہ مُناٹِشِ نے ہمیں انعامات دیئے۔

یہ لوگ واپس ہوئے قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی 'ان لوگوں نے اپنااسلام پوشیدہ رکھا' ان میں سے دومسلمان مرکئے اور ایک نے جنگ برموک میں عمر بن الخطاب ہی ہونے کو پایا' وہ ابوعبیدہ سے ملے' اپنے اسلام کی خبر دی وہ ان کا کرام کیا کرتے تھے۔

### (۵۱)وفد بن حارث بن کعب:

عبداللدین عکرمہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی کدر بھے الا وّل مواج میں رسول اللہ مُثَالَّمْ عَلَمَ عَلَيْمَ نے خالد بن ولید بڑیاﷺ کوچارسومسلما توں کے ساتھ نجران بھیجاا ورتھم دیا کہ جہا دکرنے سے پہلے تین مرتبہ اسلام کی دعوت دیں۔

خالدنے بہی کیا۔جوبی الحارث بن کعب وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔اوراس نہ ہب میں داخل ہوگئے جس کی انہیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انہیں لوگوں کے پاس تھمر گئے انہیں اسلام وشرائع اسلام کتاب اللہ وسنت رسول اللہ (مثلاثیم) کی تعلیم دی۔

بیددا قعدرسول اللہ منافیقیم کولکھااور بلال بن الحارث الممز نی کے ہمراہ بھیج کر آپ کومسلمانوں کے غلبے اور بی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی سے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول الله مُنْالِيَّةِ مَنْ فَالدَكَةِ مُرِيْرُ ما يا كهان لوگون كوخش خبرى دواور ڈراؤ بھى، آ ۇجب تواس طرح كەتمهارے ہمراہ ان كا وفد بھى ہو' خالدارى طرح آئے كه ہمراہ ان لوگوں كا وفد بھى تھا، جن بيس قيسى بن الحصين ذوالغصه 'بيزيد بن عبدالله ان المدان 'پيزيد بن المجمل' عبدالله بن قراد شداد بن عبدالله القنانى وعمرو بن عبدالله بھى تھے۔

خالدنے ان لوگوں کواپنے پاس تھبرایا۔ رسول اللہ متاقبیکم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیلوگ بھی ہمراہ تھے آپ نے فر مایا کہ میکون لوگ بین جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔عرض کیا گیا کہ میہ بنی الحارث بن کعب ہیں۔

ان کوگوں نے رسول اللہ مُؤَلِّقَامِ کوسلام کیا۔ کلمیر شہادت' کا الدالا اللہ محمد رسول اللہ' پڑھا۔ رسول اللہ مُؤلِّئِرِمَ نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ چاندی انعام عطا فرمائی' قیس بن الحصین کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی' انہیں کورسول اللہ مَالِیُرِمِمْ نے بن الحارث بن کعب پرامیر بنایا۔

# ا فيداني عد (مددوم) كالمنافقة من المنابع النباني النبالي النبية من المنابع النبالي النبية النبالي النبية المنابع النبالي النبية المنابع النبالي النبية المنابع النبالي النبية ال

بیلوگ بقیدایام شوال میں اپنی قوم کی جانب واپس گئے اس کے جار ماہ بعدرسول الله صلوات الله علیہ ورحمۃ و بر کاتہ کثیراً دائماً کی وفات ہوگئی۔

شعمی سے مروی ہے کہ عبدہ بن مسبرالحارثی رسول اللہ مَالَّيْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کووہ چیچے چھوڑ آئے تھے اور اپنے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں۔

نی مَلَّقَیَّمُ آئیں وہ چیزیں بتانے گئے اس کے بعد رسول الله مَلَّقِیَّمُ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن مسہر اسلام لے آؤاور اپنے دین کودنیا کے عوض فروخت نہ کرو'وہ اسلام لے آئے۔

### (۵۲) وفد قبيليه مدان:

حبان بن ہانی مسلم بن قیس بن عمرو بن ما لک بن لائی الہمد انی ثم الارجی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کرقیس بن ما لک بن لائی الارجی رسول اللہ منگافتی ہے پاس آئے 'آپ کے میں تھے انہوں نے عرض کی بیارسول اللہ میں اس لیے آپ منگافی ک خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ٹیرائیان لاؤں اور آپ کی مدد کروں۔

فرمایا' مرحبا' اے گروہ بھدان کیاتم لوگ وہ اختیار کرو گے جو مجھ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مال باپ آپ گپر فلدا ہوں۔ بی ہاں' فرمایا: اچھاتم اپنی قوم کے پاس جاو' اگرانہوں بھی یمی کیا تو واپس آنا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔

قیں اپنی قوم کی جانب روافہ ہوئے وہ لوگ اسلام لائے عشل کے لیے اندر گئے قبلے کی طرف رُخ کیا ، قیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کررسول اللہ مُلَّاثِیَّا کے پاس روافہ ہوئے 'عرض کی کہ میری قوم اسلام لے آئی ہے انہوں نے جھے تھم ویا ہے کہ میں آپ سے اخذ کروں۔

رسول الله مَثَاثِيَّةً نِي ما يا كوقيس كيسيا چھے قاصد قوم ہيں اور فرما يا كرتم نے وفا كى الله تمہارے ساتھ وفا كر ہے \_

آپؑنے ان کی پیٹانی پر ہاتھ پھیرا' ان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جوخالص ونجیب تنے جو بیرونی تنے 'جولواحق تنے اور جوان کے موالی تنے سب پران کی امارت کے لیےتح ریفر مایا کہ وہ لوگ ان کی بات نیں اطاعت کریں اور پیرکہ ان کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے' جب تک تم لوگ نماز کو قائم رکھوا ورز کو ۃ اداکر و

آ پؑ نے قیس کو تین سوفرق (یکا نہ بیمن) ہیت المال میں سے ہمیشہ کے لیے جاری فر مایا' دوسوفرق سشش اور جوار نضف نصف اور ایک سوفرق گیہوں۔

ابواطن نے اپن قوم کے شیوٹ سے روایت کی کہ ایام ج میں رسول اللہ مُٹالٹی نے اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا' قبیلۂ ارحب کے ایک فیض جن کا نام عبداللہ بن قیس بن امام غزال تھا آپ کے پاس سے گزرے فرمایا: کیا تمہاری قوم کے پاس مدافعت کی قوت ہے' عرض کی جی ہاں۔

آپ ؑ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا 'وہ مسلمان ہوئے' مگریہ اندیشہوا کہ ان کی قوم آپ ؓ کے ساتھ بدعبدی کرنے گی ' اس لیے آپ سے آئندہ کچ کا وعد ہ کیا۔

اخبراني المقات ابن العد (حدوم) آپ نے ان ہدانی کوان کی قوم کے ارادے ہے روانہ فرمایا 'بی زبید کے ایک شخص ذباب نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد فنیار ارحب کے چندنو جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے عوض ذباب الزبیدی کوفل کر دیا۔ الل علم سے مروی ہے کہ وفد بھران رسول اللہ ماللہ اللہ علی اس کیفیت سے آیا کہ ان کے بدن پرحمرہ کے سے ہوئے كير \_ تے جن كى كوك دياج (ريشم) كى تھى ان لوگوں ميں ذى مشعار كے حزو بن مالك بھى تھے۔ رسول الله سَالِينَةً ن مايا كه بمدان كياا جها فتبيله ہے كه مدو پرسبقت كرنے والا اورمصيبت پرصبركرنے والا ہے أنہيں ميں ہے اسلام کے رؤسا وابدال ہول گے۔ یہ لوگ اسلام لے آئے 'نبی منافیز کے ان لوگوں کے متعلق تحریر فر مایا کہ ہمدان کے خارف ویام شاکر کے علاقے' اہل الهضب وخفاف الرمل ملمانوں کے لیے ہیں۔ ( ۵۴ ) وفد بنوسعد العشيره: عبدالرحمٰن بن ابی سر ہ انجھی ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی سکاٹیئے کی روا تکی کی خبرسنی تو بنی انس اللہ بن سعد العشیر ہ کے ایک شخص ذیاب نے سعد العشیرہ کے بت پرجس کا نام فراض تھا صلہ کیا اور اسے دیزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعدوہ بطور وفد نبی مُلافیظ کے باس کئے اسلام لائے۔اور پیشعر کیے: ' تبعت رسول الله أذجاء بالهداي وخلقت فراضا بدار هوان '' میں نے رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ کی پیروی کرلی جب آ ب مایت لائے۔اور فراض کومیں نے مقام ذات میں جھوڑ دیا۔ شددت عليه شدة فتركته 🔵 كان لم يكن والدهر ذوحدثان میں نے اس پر حملہ کیااورا سے اس حالت میں چھوڑا۔ کہ گویاوہ تھا ہی ٹبیل زیانہ تو انقلاب والا ہے ہی۔ فلما رأيت الله اظهر دينه اجب رسول الله حين دعاني جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کر دیا 'توجب مجھے رسول اللہ مُثَاثِیْن وعوت دی' میں نے قبول کر لیا۔ فاصبحت الاسلام ماعشت ناصرا والقبت فيها كلكلي وجراني میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام کامدوگا رہوں گا۔اوراسی میں اپناتمام زور لگاؤں گا۔ فمن مبلغ سعد العشيرة اننى شريت الذيبقي بآخرفان ہے کوئی جوسعد العشیر ہ کو پینجر پہنجا دے کہ میں نے فائی چیز کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے'۔ مسلم بن عبدالله بن شریک انتحی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن ذیاب الانبی جنگ صفین میں علی بن الم طالب چین فرکے ساتھ تھے وہ ان کے لیے کا فی تھے۔ ( ۱۹۵۷) وفد قتبیا پینس بن ما لک:

نہ جج کے عنس بن ما لک کے قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں ایک شخص تھے جو بطور وفد نبی مثلاً لیکھا کے یا ا

# کر طبقات ابن سعد (صدورم) کی کی کی کی کی این طبقائی بین طبقی فی بیا یا کی کی کان کی سات کی این طبقی فی بیا یا کے کیے بلایا اور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آئی مخضرت مثل تعلی شام کا کھا نا نوش فر ماد ہے تھے آئے گئے انہیں کھانے کے لیے بلایا تو مید پیٹھ گئے۔

جب آپ کھانا نوش فرما چکاتو تبی مثل نیٹان کے قریب آئے اور فرمایا کہ کیاتم شہادت دیتے ہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مثل نیٹان کے بندہ ورسول ہیں' انہوں نے کہا کہ''اشہدان لا اللہ الا اللہ وان محمد آعیدہ' ورسول ''۔

فرمایا: تم طمع ہے آئے ہو یا خوف ہے عرض کی طمع کے متعلق پیمرض ہے کہ بخدا آپ کے قبضے بین کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لا کچ کرے )اور خوف کے متعلق بیگزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لئکز نہیں پہنچ کیتے (کے کوئی خوف نہ کرے )لیکن مجھے(عذاب آخرت کا) خوف ولا یا گیا تو میں ڈر گیا بمجھ سے کہا گیا کہ اللہ پرایمان لاؤ میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ متابعی جا مسرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ قبیلے منس کے اکثر لوگ مقرر ہیں' چندروڑ ہ قیام میں وہ رسول اللہ متابعی آئی یا بین آئمہ ورفت کرتے رہے۔

آخراً پ کے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ مُلَا لِللهِ مَلَا لِللهِ مَلَى اللهِ مِلْ اللهِ مَلَا لِللهِ مِنْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ ا

وہ روانہ ہوئے 'راہتے میں شدید بخار آگیا' انہوں نے کسی قریب کے گاؤں میں بناہ کی اور وہیں وفات پائی' اللہ ان پر رحمت کرے' ان کا نام رہیعہ تھا۔

### (۵۵)وفددار پین:

عبداللہ بن عبداللہ بن عنبہ وغیرہ ہے مردی ہے کہ دار بین کا وفدرسول اللہ سکالٹیٹا کے پاس آپ کی تبوک ہے واپسی کے وقت آیا۔ بیدس آدمی ہے جن میں تمیم وقعیم فرزندان اوس بن خارجہ بن سواد بن جذبر یہ بن دراع بن عدی بن الدار بن ہائی بن حبیب بن نمارہ بن تم 'بیزید بن قیس بن خارجہ'الفا کہ بن تعمان بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربعہ بن دراع بن عدی بن الدار'جبلہ بن ما لک بن صفارہ 'ابو ہند وظیب فرزندان فرزیکی فرعبداللہ بن رزین بن رحمیت بن ربعہ بن درائ سے' ہائی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان ما لک بن سواد بن جذبر بہتے۔

ییلوگ اسلام لائے 'رسول اللہ مَٹَائِیْتِم نے طیب کا نام عبداللہ اورعزیز کا نام عبدالرحمٰن رکھا' ہانی بن حبیب نے رسول اللہ مَٹَائِیْتِم کوشراب کی مشک' چند گھوڑے اور ایک ریشی قباجس میں سونے کے پہڑ گلے ہوئے تصلیطور بدیہ پیش کی۔

آ پ نے گھوڑ وں اور قبا کو قبول فرمالیا (اور مشک کو قبول نہیں فرمایا) یہ قباءعباس بن عبدالمطلب کوعطا فرمائی عباس ہی ہوء نے عرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا ( کیونکہ ) اس کا پہننا جائز نہیں فرمایا: سونا نکال کراپئی عور توں کے لیے اس کا زپور بنوالویا اسے (فروخت کرکے) خرچ کرلو' قباء کے رہیم کوفروخت کرڈ الواور اس کی قیمت لے لو۔

عباس مخان می اور نے ایسے ایک بیبودی کے ہاتھ آئٹھ ہزار درم کوفروخت کر دیا 'مثیم نے عرض کی' ہمارے نواح میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دوگاؤں ہیں' ایک کا نام جری اور دوسرے کا بیت عیون ہے اگر اللہ آپ کو ملک شام پر فتح عطافر نائے تو بید دونوں

### ﴿ طِبْقاتُ اِنَ سِعد (صَددم) ﴿ الْعِلْقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال گاؤن مجھے ہمبہ فرماد بیجے 'فرمایا: وہ تمہارے ہی ہوں گے۔

جب ابو بکرصد این می دونه خلیفه موئے تو انہوں نے ان کو پیگاؤں دے دیۓ آئمیں ایک فرمان لکھ دیا 'وار بین کا وفد رسول الله خلافیظ کی وفات تک مقیم رہا آ پ نے ان لوگوں کے لیے ایک سووئن (پیانہ غلہ ) دصیت فرما گی۔

(۵۶)وفدالر ماويين ازقبيلير مُدحج:

زید بن طلحہ النبی سے مروی ہے کہ ہوا ہیں پندرہ آ دمی رہا دمین کے رسول اللہ عَلَّاثِیْم کی خدمت میں آئے' بیلوگ قبیلیُ مذج کے تھے' رملہ بنت الحارث کے مکان پرا ترے۔

رسول الله مَنْ تَنْفِيْمُ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے 'بڑی دیر تک ہا تیں کرتے رہے ان لوگوں نے رسول الله مُنَافِیْمُ کو چند ہوایا بیش کیے جن میں ایک گھوڑ ابھی مرواج نام کا تھا' آ پ نے اس کے تعلق تھم دیا تو آ پ کے سامنے پھیرا کیا آپ نے اے پسند فرمایا۔

یہ لوگ اسلام لائے قرآن وفرائض سکھے آپ نے ان لوگوں کو بھی ای طرح انعام دیا جس طرح آپ وفد کو دیا کرتے سے کہ ان کے بڑے درجے والے کوساڑھے بار ہاوقیہ جا ندی اور کم درجے والے کو پانچ اوقیہ نیالوگ اپنے وطن والیس گئے۔
ان میں سے چند آ ذی آئے اور رسول اللہ علی ہی کے ساتھ مدینے سے ج کیا 'رسول اللہ علی ہی وفات تک مقیم رہے ' آپ نے خیبر کی پیداوار سے لشکر کی مدیس ان لوگوں کے لیے ایک سوس جاری کرنے کی وصیت فر مائی اور فر مان لکھ دیا۔ ان لوگوں نے اس کوز مانۂ معاویہ میں فروخت کر ڈالا۔

عمر و بن ہزان بن سعدالر ہادی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم میں ہے ایک آ دی جن کا نام عمر و بن سبیج تھا بطور وفد نبی مَنْاتُونِمْ کے پاس آئے اوراسلام لائے۔

رسول الله متالظیم نے ان کے لیے ایک جھٹڈ ایا ندھ دیا۔ یبی جھٹڈ اٹے کر انہوں نے معاویہ محادیہ محداہ جنگ صفین میں (حضرت علی محالیف کے شکرے ) جنگ کی' ہار گاورسالت میں اپنی حاضری کے متعلق بیا شعار کے :

الیک رسول الله اعملت نصها تجوب الفیافی سملقا بعد سملق ''یارسول الله میں نے سواری کارخ آپ کی جانب کر دیا ہے جو کیے بعد دیگرے دشت و بیاباں کی صحرانور دی کر رہی ہے۔

علی ذات الواح اُٹکلفھا السری تُنحُبِّ برحلی مرق ثبم تعنق وہ سواری جس پرککڑی کی زین ہے میں اس کوشب ٹوردی کی تکلیف دے رہا ہوں میراسامان اٹھائے ہوئے کبھی تو جھک جاتی ہےاور بھی گردن اونچی کرلیتی ہے۔

فمالك عندى راحة او تلجلجى بباب النبى الهاشمى الموافق اے سوارى ميرے ہاں تجھے اس وقت تك آرام ملے كانبين جب تك رسول الله سَالْفَيْزِ كَدرواز عَتَكَ تُونَهُ بِنَيْ جائ

# اخدانين سعد (صدوم) كالمنافقة المن سعد (صدوم)

عتقت اذا من رحلۃ ثم رحلۃ وقطع دیامیم وہم مسؤرق وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرا یک سفر سے رہا وآ زاد ہوجائے گئ نہ تجھے کہیں جانا پڑے گاندا کی زحت ہوگی کہ شب بھر بیدارر ہے''۔

تیسرے شعر میں "قلجہ" کالفظ ہے اس کے معنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بنج اوٹنی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ چھر ندا تھے۔

شاعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مصاد بن مذعور تلجج غادرا "مجوبت کون ہے کہ جاکے کہدے کہ اس کا شوہر غداری کے باعث تذیذ بیٹ پڑگیا ہے''۔

### (۵۷)وفدغامه:

متعدد اہل علم ہے مروی ہے کہ وفد غامہ رسول اللہ مثالیقا کے پاس رمضان میں آیا' یہ دس آ دی تھے جوبقیع الغرقد میں اترے اپنے اجھے کپڑے پہنے اور رسول اللہ مثالیقا کی خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول الله مطّاليَّةِ في ان کوا بک فرمان تحریر فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے نیہ لوگ ابی بن کعب کے پاس آئے توانہوں نے ان لوگوں کوقر آن سکھایا 'اوررسول الله مَلَّاثِيَّا نے ان لوگوں کوا می طرح انعام دیا جس طرح وفد کودیتے تھے اور میہ واپس گئے۔ (۵۸) وفد قبیلہ النجع :

شیوخ نخے ہے مروی ہے کہ قبیلہ نخع نے اپنے دوآ ومیوں کوجن میں سے ایک کا نام ارطاۃ بن شراحیل بن کعب تھا کہ بنی حارثہ بن سعد بن مالک بن النخع میں سے تنے ووسر ہے ہیش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بنی بکر بن عوف بن النخع میں سے تنے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بھیجا' بیدونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ سکا ٹیجا کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا' دونوں نے قبول کیاا درا پن قوم کی جانب سے بیعت کی رسول اللہ شکالٹیٹی کو ان کی حالت اور حسن ہیئت پسند آئی' فرمایا: کیا تمہارے چیچے تمہاری قوم میں سے کوئی تم دونوں کے مثل ہے آنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی چھوڑ آئے ہیں جوسب کے سب ہم دونوں سے افضل ہیں' ان میں سے ہر ایک معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک وسہیم نہیں ہوتے ہیں۔

رسول الله طَالِيَّةِ أَنْ أَنْ كَاوِران كَي قُوم كَ لِيهِ دِعائِ خِيرِفر ما كَي اورفر ما يا كداب الله نخع كوبركت دے ارطا ة كوامير قوم بنائے ايک حِيمَةِ إعطافر ما يا جو فنج مكه ميں ان كے ہاتھ ميں فقا'وہ است قادسيہ ميں لائے تھے'اى روز ( يعنی جنگ قادسيہ ميں ) وہ شہيد ہوگئے ان كے بھائی وريدنے اسے لے ليا اور وہ بھی شہيد ہوگئے دونوں پراللہ رحمت نازل كرے پھراہے بنی جزيمہ كے سيف بن الحارث نے ليا اوركوفہ لے گئے۔

محمد بن عمر والاسلمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیو آگے پاس جوسب ہے آخری وفد آیا وہ وفدننج تھا'یہ لوگ یمن ہے وسط

# . کر طبقات این سعد (صدوم) کر سال کا تورانی تافیخ کے پاس اسلام کا اقرار کرتے ہوئے محرم البع میں آئے پیددوسوآ دمی تھے جور ملہ بنت الحارث کے مکان پر اترے رسول الله طابق کے پاس اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

ان لوگوں نے یمن میں معاذین جبل مخاصف سے بیعت کی تھی' ان میں زرارہ بن عمر ویھی تھے۔ مشام بن محمد نے کہا کہ بیزز رارہ بن قیس بن الحارث بن عداء تھے اور یہ نصرانی تھے۔

(۵۹)وفد بجیله:

عبدالخمید بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جرئر بن عبداللد البجلی الدین مدینہ آئے ہمراہ ان کی قوم کے ڈیڑھ سوآ دمی تھے رسول اللہ مظافی نے ان لوگوں کی آمد سے پہلے بطور پیشین گوئی حاضرین سے ) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ ہے تہیں ایک بہترین بابرکت محص نظر آئے گا جس کی پیشانی پرسلطنت کا نشان ہوگا۔ جریرا پئی سواری پرنظر آئے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی' یہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی۔

جریے نے کہا کہ پھررسول اللہ مٹالٹی اے ہاتھ پھیلا یا اور بھے بیعت کیا اور فرمایا کہ (یہ بیعت) اس پر ہے کہتم شہادت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں' نماز قائم کروٴ زکو قدود رمضان کے روزے رکھوٴ مسلمانوں کی خیرخواہی کرو۔ والی کی اطاعت کرواگر چیدو میشی غلام ہی ہو۔

عرض کی جی ہاں۔ آپ نے انہیں بیعت کرلیا۔

قیس بن عزرہ الاحمسی قبیلۂ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ہمراہ آئے 'رسول اللہ مَگاﷺ نے ان لوگوں سے فر مایا کہتم کون مو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اہللہ کے بہادر) ہیں زمانہ جا بلیت میں ان لوگوں کو یکی کہاجا تا تھا۔

رسول الله سُکَّالِیُّانِے فرمایا کہ آج سے تم لوگ آمس الله (الله کے بہادر) ہو بلال بی طبقہ کو تکم دیا کہ بجیلہ کے شتر سواروں کوانعام دواور چیئن سے شروع کر وانہوں نے بہی کیا۔

جریم بن عبداللہ کا قیام فروہ بن عمروالبیاضی کے پاس تھا'رسول اللہ سُکُالِیُّیْ نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فرمایا'عرض کی: یارسول اللہ مُٹَالِیُّیِ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا'اؤان کومسا جداور صحنوں میں غالب کردیا' قبائل نے اپ وہ بت توڑڈ الے جن کی وہ یوجا کرتے متھے۔

فرمایا: اچھا ڈوالخلصہ (بت) کیا ہوا۔ عرض کی کہ ابھی تو اپنی حالت پر باقی ہے۔ان شاءاللہ اس ہے بھی راحت مل گےگی۔

رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلِمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُ

وہ اپنی قوم کے ہمراہ جوتقریباً دوسو تھے روانہ ہوئے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ واپس آئے رسول اللہ مَالَّيْنِيَّم نے ان سے

### الطبقات الن معد (صدور) المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخل المستخلط المستخلط المستخلط المستخل المستخل المستخل المستخلط المستخل المستخل المستخل المستخل ا

دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اسے تو ڑڈالا؟ عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا' جی ہاں ( تو ڑڈالا ) اس پر جو کچھ تھا میں نے لے لیا' اے آگ میں جلادیا ایسی گت بنادی کہ جو اس سے مجت کرتا ہے اسے نا گوار ہوگا ہمیں اس کے تو ڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

رسول الله ما الله ما الله الماس و وقبيلة المس كرياده اورسوارول كر ليدها عراست كي

(۲۰)وفد قبیلهٔ حثعم

یزیدودیگراہل علم ہے مردی ہے کہ چرم بن عبداللہ کے ذوالخلصہ کومنہدم کرنے اور قبیاز چھم کے پچھالوگوں کوآل کرنے کے بعدوفد عشعث بن زحروانس بن مدرک قبیلیہ مختم کے چندآ دمیوں تے ہمراہ رسول اللہ مُحالیّظ کے پائیں آیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جو پچھوہ اللہ کے پاس سے لائے ایمان لاتے ہیں آپ ہمیں ایک فرمان - ککھ دیجئے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی پیروی کریں۔

آ پُّ نے ان لوگوں کوایک فرمان لکھ دیا جس میں جریر بن عبداللہ و حاضرین کی گواہی تھی۔

(۲۱)وفدالاشعريين:

ابل علم نے کہا ہے کہا شعر بین رسول اللہ سُل اللہ سُل اللہ علی آئے ۔ وہ پچاس آ دمی تھے جن میں ابوموی الاشعری شی اور کے بھائی اوران کے ہمراہ قبیلۂ عک کے دوآ دمی تھے'یہ لوگ شتی میں بحری راستے ہے آئے اور جدے میں امرے۔

جب مدینے کے زویک پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ "غداً نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ" (کل ہم احباب سے ملیں گئے۔ محمد طاقتیم اوران کے گروہ سے )۔

یہ لوگ آئے تورسول اللہ مُغَالِّقِیْم کوسفرخیبر میں پایا۔رسول اللہ مُغَالِّقِیْم نے قدم بوس ہوئے بیعث کی اور اسلام لائے 'رسول اللّه سُکَالِیَّمْ نے فرمایا کہ اشعر بین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے ضیلی میں مشک ہو۔

(۲۲)وفد حضرموت:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ سُلِّقِیْم کے پائ آیا 'پیاوگ بی ولیعہ شاہان حضر موت حمدہ ومخوس ومشرح والصغہ بتھے بیاوگ اسلام لائے۔

مخوس نے کہا: یا رسول اللہ اللہ ہے دعا کیجئے کہ وہ میری زبان سے میرے اس مکلے پن کو دور کر دیے آپ نے ان کے لیے دعا فر مائی اورانہیں پھی غلہ ( سالانہ ) جھزموت کی پیداوار سے عطافر مایا۔

واکل بن ججرالحضر می بطور وفد می مگانتیج کے پاس آئے عرض کی کہ میں اسلام وہجرت کے شوق میں آیا ہوں' آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اوران کے سریر ہاتھ پھیرا۔

وائل بن حجر کی آمد کی خوشی میں ندا دی گئی که''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں (جب کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنامقصود ہوتا تھا تو یہی ندا دی جاتی تھی )۔

# 

معاویہ جی افور نے ان سے کہا کہ اپنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے (کہ میں اسے پہن لوں) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہارے کیننے کے بعد میں اسے پہنوں معاویہ جی افوٹ کہا کہ اچھا مجھے اپنے پاس بھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشا ہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو معاویہ نے کہا کہ گری کی شدت میرے پاؤں جھلسادیت ہے انہوں نے کہا کہ میری اوٹنی کے سائے میں چلو اس بھی تمہارے شرف کے لیے کافی ہے۔

پیغام رسالت شاہ حضرموت کے نام:

جب انہوں نے اپ وطن کی روانگی کا ارا دہ کیا تورسول اللہ مَالََّيْزَانے بیفر مان لکھ دیا:

بیفرمان محمہ نبی مٹالٹیکا کی جانب سے واکل بن حجرشاہ حضرموت کے لیے ہے کہتم اسلام لائے 'جوزمینیں اور قلع تمہارے '' قبضے میں بیں وہ میں نے تمہارے لیے کردیے تم سے دل میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا'جس میں صاحب عدل غور کرے گا'میں نے تمہارے لیے بیشر طکی ہے' تم اس میں کی خدکرنا' جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی وموشین اس کے مدد گار بیں۔

ابن افی عبیدہ سے مروی ہے کہ تو س بن معدی کرب بن ولیعہ مع اپنے ہمراہیوں کے نبی مُثَالِثِیَّم کے پاس بطور وفد آئے' یہ لوگ روانہ ہوئے تو تخوس کولقوہ ہو گیا'ان میں سے پچھلوگ واپس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ سر دارع ب کولقوہ ہو گیا' آپ ہمیں اس کی دوابتا ہے۔

رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهِ فَم ما يا كہا يك سوئى لواسے آگ ميں تپاؤ پھران كى دونوں بلكوں كوالٹو يس اى ميں اس كى شفاء ہے' لامحالہ اس كى طرف جانا ہے'اللہ ہى زيادہ جانتا ہے كہ تم لوگوں نے ميرے پاس سے روانہ ہوتے دفت كيا كہا تھا (جس كى دجہ سے يہ سزا لمى' انہوں نے حضرت معاوية ہے متكبرانه كلمات كے تصر جواللہ كونا گوار ہوئے )ان لوگوں نے يہى كيا۔ وہ اچھے ہوگئے۔

عمرو بن مہا جرالکندی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضر موت کے قبیلیہ تعدی تضیں جن کا نام حہناہ بنت کلیب تھا۔ انہوں نے رسول الله مَالْظُیْمُ کے لیے ایک لباس بنایا۔ اپنے بیٹے کلیب بن اسد بن کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی مُثَالِیُمُمُ کے پاس لے جاؤوہ اسے آپ کے پاس لائے اور اسلام قبول کیا۔

ر صول الله سَالِيُّةِ ان کے لیے دعا فر ماکی ان کی اولاد میں سے ایک فض نے اپنی قوم کوتعریض کرتے ہوئے ریاشعار کیج میں :

# 

من وشنوبر هوت تهوی بی عذافرة الیك یا بحیر من بحفی وینتعل "میل بر بوت ہے آرہا بول آتے ہوئے جمک جمک جاتا ہول۔ یس آپ کی جناب میں حاضر بورہا بول اے ان سب سے بہتر جو یا بر ہندویا بوشدہ ہیں۔

تُجوب بی صفصفا غیرا منا هله تزداد عفوا اذا اکلت الابل خواری مجھے ایسے میدانوں سے لاربی ہے جہاں تالا پوس کے گھاٹ بھی گردآ لود ہیں اونٹ جب تھک جائیں توان کا گردوغماراور بڑھ جائے۔

شھرین اعملھا نصا علی وجل ارجو بذاك بُواب الله یارجل ای دشت نوردی میں دومہینے گزرگے كه ندامت كے ساتھ سفر كرر ہا ہوں اور اس سفر سے اللہ كا جروثواب كی امید رکھتا ہوں۔

انت النبی الذی کنا بخبرہ وبشرفنا بك التوراة والرسل آپ مَاللَّا اللهِ ال وي هي،'۔

واکل بن جمری در بار نبوت میں حاضری:

علقمہ بن وائل سے مروی ہے کہ وائل بن حجر بن سعد الحضر می بطور وفد جی مُلَاثِیُّا کے پاس آئے آپ نے ان کے چرے پر ہاتھ چھیراا ور دعا فرمائی انہیں ان کی قوم کا سر دار بنایا۔

آ پؑنے لوگوں سے تقریم فرمائی کہا ہے لوگو! بیدوائل بن حجر ہیں جو تنہارے پاس اسلام کے شوق میں حضرموت ہے آئے ہیں ۔اس پرآ پؑنے اپنی آ واز کو بلند فرمایا' پھرمعاویہ سے فرمایا کہانہیں لے جاؤ اوران کور ہمیں کی مکان میں گھبراؤ۔

معاویہ بخالائونے کہا کہ میں انہیں لے گیا، گرمی کی شدت ہے میرے پاؤٹ تجلس رہے تھے میں نے (واکل بن حجرہے)
کہا کہ جھے (اونٹ پر)اپنے چیچے بٹھا لیجئے انہوں نے کہا کہتم باوشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہوؤ میں نے کہا کہ انچھااپنے جوتے
جھے دے دیجئے کہ انہیں بابن کرگرمی کی تکلیف سے بچوں انہوں نے کہا کہ اہل یمن کو پیٹر نہ پہنچے کدرعیت نے باوشاہ کا جوتہ بابن لیا،
اگرتم چا ہوتو میں تمہارے لیے اپنی اونٹنی کو (تیزی سے )روک لوں اورتم اس کے سائے میں چلو۔

معادیہ ٹی ادعے کہا کہ پھر میں نبی مُنافِیّا کے پاس آیا اور آپ کوان کی گفتگو کی خردی تو فرمایا کہ بےشک ان میں جاہلیت کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے والیسی کااراد ہ کیا تو آپ نے فرمان لکھ دیا۔

( ۶۳) وفد قبیلهٔ از دعمان:

علی بن حمد سے مروی ہے کہ اہل عمان اسلام لائے تورسول اللہ مثل تیجائے علاء بن الحضری می دور کوان لوگوں کے پاس جیجا

# اخبراني الله المراني المستحد (مندوم) المستحد (مندوم) المستحد (مندوم) المستحد المستحد من المستحد المست

كدوهان كوشرائع اسلام لكهائين اورز كوة وصول كرير -

ان لوگوں کا ایک وفدرسول الله منافقا کے پاس روانہ ہوا جن میں اسد بن بیرح الطاحی بھی تھے بیلوگ رسول الله منافقا

مخربة العبدى نے جن كانام مدرك بن خوط تھا عرض كى كە مجھے ان لوگوں كے پاس بھنج و بيجئے \_ كيونكدان كا مجھ پرايك احسان ہے انہوں نے جنگ جنوب بیں مجھے گرفتار كرليا تھا بچر مجھ پراحسان كيا (كدر ہا كرديا) \_

آپ نیس کوان لوگوں کے ہمراہ عمان بھنے دیا ان کے بعد سلمہ بن عیاذ الاز دی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ آئے رسول الله مُنَّ الْفِیْم سے دریافت کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں رسول الله مُنَّ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کَا لَا اللّٰهِ عَلَیْمُ کَا لَا اللّٰهِ عَلَیْمُ کَا لَیْمُ کَا لَیْمُ اللّٰمِی بِنَایا تَوْعِض کی کدا ہے اللّٰمُ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری بات اور اُلفت کوجع کردے۔

آ یئے نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی سلمہ اوران کے ہمرای اسلام لائے۔

( ۶۳ ) وفعه غافق:

اہل علم نے کہاہے کہ جلیجہ بن شجارین صحار الغافقی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ مُٹَالِیُّتِیُّم کے پاس آئے اور عرض کی: یارسول اللہ ہم لوگ اپنی قوم کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں'اسلام لائے ہیں' ہمارے صدقات میدانوں میں رُکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تہمارے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں' تم پر وہی امور لازم ہیں جومسلمانوں پر لازم ہیں۔عوذ ہن سریر

الغافق نے کہا گہ ہم اللہ پر ایمان لاعے۔اوراس کےرسول کی پروی کی۔

(١٥) وفد بارق:

الل علم نے کہا ہے کہ وفد بارق رسول اللہ طَالَّيْظِ کے باس آبا تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی رسول اللہ طَالِیْظِ نے انہیں فرمان لکھ دیا کہ:

یہ فرمان محمد رسول اللہ (منظیم کی جانب ہے بارق کے لیے ہے کہ فہ تو بارق ہے بغیر دریافت کیے ہوئے ان سے پھل کاٹے جائیں گئے نہ جاڑے یا گری میں ان کے وطن میں جانور چرائے جائیں گئے جو مسلمان چراگاہ فہ ہونے کی وجہ سے یا خود روگھاس چرانے کے لیےان کے پاس سے گزر ہے تو اس کی تین روز کی مہمان داری (ان کے ؤمے) ہوگئ جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافر کوانے گرے ہوئے بھل اٹھانے کا حق ہوگا جواس کے شکم کوسیر کردیں 'بغیراس کے کہ وہ اپنچ ہمراہ لادکر لے جائے۔ گواہ شدا ہو عبیدہ بن الجراح وحذیفہ بن الیمانی۔ بقام الی بن کعب می الشخاب

(۲۶)وفد قبيلية دوس:

ال علم نے کہا ہے کہ جب طفیل بن عمر والدوی اسلام لا کے تو انہوں نے اپنی قوم کودعوت دی 'وہ اسلام لا نے' اورستریا اس آ دئی جوقر ابت دار تقصد ہے آئے' ان میں ابو ہر پر ہ وعبداللہ بن از پیرالدوی پھائٹن بھی تھے۔ رسول اللہ سکاٹیڈ کم خیبر میں تھے' بیلوگ آپ کے پاس گئے اورو ہیں قدمیوں ہوئے۔

# الطبقات ابن سعد (مدووم) كالمستحدين الخيارانبي سائيفا

ہم ہے بیان کیا گیا کدرسول اللہ مقافیظ نفیمت فیبر میں ہے ان اوگوں کا بھی حصدلگایا کیا وگ آپ کے ہمراہ مدینے آئے۔ طفیل بن عمیر نے عرض کی نیارسول اللہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی نہ فر مائے "آپ نے ان سب کور والد جاج ا۔

ابو ہررہ ہی ادعہ جب وطن سے نکلے تو اپنی ہجرت کے بارے میں بیشعر کہا:

'' رات کوسفر کرتے' تکلیف اٹھاتے رہ تورد ہیں۔ کہ اس ہفرنے کفر کی آبادی سے نجات دلادی''

عبدالله بن ازیبرنے عرض کی نیارسول الله مجھے اپنی قوم میں شرافت ومرجہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فریاد ہجھے۔

ر سول الله منافقة ان ما يا كدا بردار دوس! اسلام غريب ( مونے كي حالت ميس ) شروع موااورغريب بي موجائے گا،

۔ اللہ کی تقیدیق کرے گانجات پائے گا'جو کی اور طرف ماکل ہوگا برباد جائے گائے تبہاری قوم میں سب سے بڑے ثواب والا دہ شخص ہے جوصد تی میں سب سے بڑا ہوا ورحق عنقریب باطل پر غالب ہوجائے گا۔

### ٦٤) وفعرثماله والحدان:

الل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عنس الٹما لی ومسلیہ بن بزان الحدانی اپنی اپنی توم کے گروہ کے ساتھ مکہ کے بعدرسول لَدُ مَا لَيْنِيَّمَاکَ پَاسَ آئے اور اسلام لائے رسول اللہ مُثَاثِیَّمِاکے اپنی توم کی جانب سے بیعت کی۔

رسول اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمِر فرمان اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

عیش بن شاس نے لکھا۔اس پر سعد بن عبادہ و مجمد بن مسلمہ میں میں کی شہادت ہوئی۔

### ۲۸)وفد قبیلهٔ اسلم:

اہل علم نے کہا کہ عمیرہ بن افسی فنبیائہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ ورسول پر ایمان کے 'آپ کے طریقے کی پیروی کی' آپ اپنے بیمال ہمارااییا مرتبہ مقرر فر ماد پیچئے جس کی فضیلت عرب بھی جانیں' کیونکہ ہم لوگ سار کے بھائی ہیں اور بیچی وفراخی میں ہمارے ذھے بھی آپ کی وفا داری وید دگاری ہے۔

رسول الله مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ كَرَاسِكُم كُوخِدا سَالْمُ رَكِمُ اورغَفَارِ كَي خَدَامِغَفَرِت كرت \_\_

رسول الله مظافیر نے اسلم اور نمام مسلم قبائل عرب کے لیے خواہ وہ ساحل پر رہتے ہوں یا میدان میں 'ایک فر مان تحریر فر مادیا ں میں مواثق کے فرائض وز کو قرکا ذکر تھا۔

ال صحیفه کوثابت بن قیس بن شاس می اور نیز کلهاا در ابوعبیده بن الجراع وعمر بن الحطاب می وین کی شهادت به و کی به ۲۹ ) و فد قبیل در جذام :

امل علم نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن عمیسر بن معبدالجذ ای جو بی نصیب نے ایک فر دیتے قبل خیبرایک صلح میں رسول اللہ متالیقیم کے پاس آئے آپ کوایک غلام بطور ہدید دیاا وراسلام لائے 'رسول اللہ متالیق نے انہیں ایک فریان لکھ دیا:

بیقر مان رسول الله مکافیج کی جانب سے رفاعہ بن زید کے لیے ان کی قوم اور ان کے ہمرا ایوں کے نام ہے رفاعہ ان لوگوں

# اخداني عد (حدوم) كالمحالة التي عد (حدوم)

کواللہ کی طرف دعوت دیں جوآ جائے وہ اللہ کے گروہ میں ہے جوا نکارکرےاے دوماہ کے لیے امان ہے۔

قوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

لقیس بن ناتل الجذامی ہے مروی ہے کہ قبیلہ جذام میں بنی نفا نہ کے ایک مخض تھے جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ شکالیو کا بینے اسلام کی خبر جیجی اور ایک سفید مادہ خجر بطور مدیبہ پیش کی۔

فروہ دوم کی جانب ہے رومیوں سے ملے ہوئے علاقہ عرب پر عامل بیٹے ان کامتعقر معان اوراس کے متصل کا علاقہ شا' تھا' اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پینچی توان کوطلب کیا' گرفتار کر کے قید کر لیا۔ پھرانہیں نکالا کہ گردن مارویں۔ انہوں نے مشعر کہا:

ابلغ سراة المؤمنين باننی صلم لوبی اعظمی و مقاهی "سردارموشین کومیری خبر پہنچادو۔ایئے رب کے لیے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں اور میرامقام بھی فرماں پردارمقام ہے"۔ (•2)وفد مبرہ:

ابل علم نے کہا کہ وفد مبر ہ جن بر مبری بن الا بیض رئیس تھے آیا رسول اللہ مظافیظ نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا بیالوگ اسلام لا گے آئے نے ان کوانعام دیا اورا کیے فرمان تحریر فرما دیا:

'' یے فرمان محدرسول اللہ منگافیظ کی جانب ہے مہری بن الابیش کے لیے ان مہرہ کے متعلق ہے جو آنخضرت منگافیظ پر ایما الائمیں نہ تو یہ فنا کیے جائیں نہ بر باد کیے جائیں' ان پرشرائع اسلام کا قائم کرناواجب ہے' جواس تھم کو بدلے گا'وہ (گویا ) جنگ کرے اور جواس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ ورسول کی ذمہ داری ہے' گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچانا ہوگی' مواثی کوسیراب کر ہوگا' میل کچیل برائی ہے' بے حیائی نافر مانی ہے۔

بقلم محدين مسلمة الانصاري \_

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک شخص جن کا نام زہیر بن قرضم بن ابعیل بن قباث بن قبوی بن نقلان العبدی بن الآم بن مہری بن حیدان بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ تھا جوالشحر سے تھے رسول اللہ سُکا ﷺ کے پاس آئے۔

(۷۱)وفد قبیلهٔ حمیر

قبیلهٔ حمیر کے ایک شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ مُٹائٹیٹم کا زمانہ پایا اور بطور وفد آپ کے پاس حاضر ہوئے مروی ہے ما لگ بن مرار والر ہاوی قاصد شانان حمیران لوگوں کے خطوط وخبراسملام رسول اللہ مُٹاٹٹیٹم کے پاس لائٹ یہ داقعہ رمضان فرچ کا ہے آپ نے بلال شہدہ کو تھم دیا کہ ان کوشمبرا ئیں مدارات وضیافت کریں۔ رسول اللہ مُٹاٹٹیٹم نے حارث بن عبدالکلال وقیم بن عبدکلال وقیمان مرداران ذی رعین ومعافر و ہمدان کے نام تجریر فرمایا

## كر طبقات ابن سعد (صدره) كالعلاق الله عليه المباراتي ما يعلى العباراتي العبا

''امابعد! میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواء کوئی معبور نہیں' تنہارے قاصد' ملک روم ہے واپسی کے وقت ہمارے پاس پہنچ انہوں نے تمہارا پیام اور تمہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچا ئیں تمہارے اسلام اور قل مشرکین کی خبر وی بس اللہ تارک وتعالی نے تنہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرواللہ ورسول کی اطاعت کرو نماز کو قائم کرو ز کو ۃ ادا کرواور غنیمت میں سے اللّٰد کاخمس اس کے نبی کاخمس اور فتخب حصہ جوصد قد وز کو ۃ مومنین پرفرض کیا گیاہے اوا کرؤ'۔

(۷۲)وفدامل نجران:

ا ال علم نے کہا کدرسول الله مَنْ اللَّهُ مَا ایک فرمان بنام اہل نجران بھیجا' ان کے چودہ شرفائے نصاری کا ایک وفد آپ کے یاس روا نہ ہوا۔ جن میں قبیلۂ کندہ کے عاقب عبدامسے 'نی رہیدے ابوالحارث بن علقمہ اور ان کے بھائی علقمہ اور ان کے بھائی کرز۔ اورسيدداؤس فرزندان حارث وزيدين قيس وشيبه وخويلد وخالد وعمرو وعبيدالله بهمي تتقيه

ان میں تین اُ دمی تھے جوتمام معاملات کے منتظم تھے۔

عا قب امیر دمشیر سے انہیں کی رائے پروہ لوگ عمل درآ مدکرتے ہے۔

ابوالحارث اسقف (یا دری) اور عالم وامام و نتظم مدارس تقے۔ سیدان کی سواریوں کے نتظم تھے۔

كرزرادرابوالحارث ميشعر يرصح موئ ان سب كي ال بره.

اليك تغدو قلقا وضينها معرضا في بطنها جنينها

مخالفا دين النصارى دينها

'' آپ کی جناب میں اس طرح حاضر ہورہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچیہ ہے وہ بھی مضطرب ہے۔ نصال کی کے مذہب ہےان کا مذہب بالکل جدائے '۔

( پیشعر پڑھتے ہوئے ) وہ نبی مُلَاثِیْزاکے پاس آئے وفدان کے بعد آیا 'لوگ مجدمیں داخل ہوئے ان کے بدن پرحمر ہ کے کپڑے اور حیا دریں تھیں جن پر حرمر کی بٹیاں گئی تھیں۔

یہ لوگ معجد میں مشرق کی جانب (جدھر بیت المقدی ہے ) نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے رسول اللہ سکا ٹیٹیز کے فرمایا کہ ان کو

جب آتخضرت مُلْاَفِظُ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف ہے منہ پھیر لیا 'بات نہیں کی عثان میں ہونے ان ہے کہا کہ میرتمہاری اس پیٹ کی وجہ ہے ہے۔

ای روز وہ لوگ والین چلے گئے گئے گئے گورا ہوں کے لباس میں آئے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا 'انہیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے انکار کیا 'اور آلیس میں بہت گفتگواور بحث ہوئی یہ

آپُ نے انہیں قرآن سنایا اورفر مایا کہ میں تم ہے جو کچھ کہتا ہوں اگرتم انکارکرتے ہوتو آؤ میں تم ہے مباہلہ کروں گا ( یعنی

### 

اس بات پروہ لوگ واپس گئے مبح کوعبدالمسے اور ان میں ہے دوصاحب رائے رسول اللہ منافقہ کے پاس آئے ' عبدالمسے نے کہا کہ ہمیں میمنا سب معلوم ہوا ہے کہ آپ سے مباہلہ شکریں' آپ جو چاہیں تھم دیں' ہم مان لیں گے اور آپ سے صلح کمد سے

آپ نے ان سے دو ہزار ہتھیاروں پر (اورامور ذیل پراس طرح صلح فر مالی کہ) ایک ہزار ہتھیار ہر رہب میں اورائیک ہزار ہرصفر میں واجب الا داء ہوں گئے آگر بمن سے جنگ ہوتو نجران کے ذیعے بطور عاریت تمیں ذر ہیں اور تمیں نیزے اور تمیں اونٹ اور تمیں گھوڑے ہوں گے نجران اوران کے عبادت گا ہوں اور تمیں گھوڑے ہوں گے نجران اوران کے عبادت گا ہوں کے لیے اللہ کی بناہ اور محمد نبی رسول (مُنظِیَّمًا) کی فرصد داری ہے نہ تو ان کا کوئی استف اپنی استفی سے نہ کوئی را ہب اپنی رہا نہت سے اور نہ کوئی وقت کرنے والا اپنے وقت سے ہٹایا جائے گا۔ اس پر آپ نے چند گواہ قائم فرمائے جن میں سے ابوسفیان بن حرب واقر عین جالی ومغیرہ بھی تھے۔

یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے سیدوعا قب بہت ہی کم تفہرنے پائے تھے کہ بی محمد مثالی ایک آگئے اور اسلام لائے آپ نے انہیں ابوابوب انصاری کے مکان پراتارا۔

الل نجران جوفرمان نبی مثلاً تینی ان کے لیے تجریفر مادیا تھا' آپ کی وفات تک اس کے مطابق رہے (اللہ کا سلام و صلوات درحمت ورضوان آپ پر ہو)۔

ابوبکرصدیق جی ہوئے تو انہوں نے اپنی و فات کے وقت ان کے متعلق وصیت تجریر فر مائی جب بیلوگ سودخوری میں مبتلا ہوگئے تو عمر بن الخطاب چی ہوئے نے ملک سے انہیں نکال دیا اور ان کے لیے تجریر فر مایا کہ:

'' بیرہ و فرمان ہے جوامیر الموشین عمر شیاہ ہوئے نیج ان کے لیے تج برفر مایا ہے کہان بیں ہے جوجائے وہ اللہ کی امان میں ہے'
رسول اللہ منافی خی اور ابو بکر جی ایٹون نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ تح برفر مایا اس پڑھل کرتے ہوئے ان کوکوئی نقصان نہ پہنچائے' امرائے
شام وعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پہنچیں وہ انہیں فراخ دلی سے زمین دیں اگر دہ اس میں کام کریں تو وہ ان کے اخلاف کے
لیے صدقہ ہے' اس میں کی کوان پر نہ کوئی گئجائش ہے اور نہ کوئی بار'جو مسلمان ان کے پاس موجود ہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف
ان کی مدد کرئے' کیونکہ میروہ قوم ہے جن کی فرمہ داری ہے (عراق وشام) آئے نے کے بعد ان کا دوسال کا جزیہ انہیں معاف کر دیا
جائے گا' انہیں سوائے اس جائے یا در مقام کی نہ ان پر خاصول دیے گی) ' تکلیف نہ دی جائے گی' نہ ان پرظلم کیا
جائے گا نہنجی کی جائے گی۔ گواہ شد۔ عثان بن عقان و معیقیب بن ابی فاطمہ ان میں سے بچھ لوگ عراق پنچے اور مقام نجرانیہ میں
ابڑے جونواح کوفہ میں ہے۔

(۳۷)وفد جیشان:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ابو وہب الجیشانی آبی قوم کے چند آ دمیول کے ہمراہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا کے یاس آئے'

# 

رسول الله طَالِيَّةِ فَرْ مَا يَا كُمُ يَا مَهُمِينِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ فَيْنِ لَوْ نَشْرَ ہُوتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اس کا تعلیل بھی حرام ہے جس کے قبل سے نشہ ہوتا ہوانہوں نے آپ سے اس مخص کے بارے میں دریافت کیا جوشراب بنائے اور اپنے کا رندوں کو پلائے رسول الله طَالِیَّةِ کَمْ فَرْ مَا یا کہ ہرنشہ والی چیز حرام ہے۔

### (44) وفدالساع درندول كاوفد:

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ مَثَلِقَیْنِ اَپ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تصایک بھیٹریا آیا' رسول اللہ مِثَالِقِیْزِ کے سامنے کھڑا ہو گیااور آواز کرنے لگا۔

رسول الله مُثَالِّيَّةً نے فرمایا که سیدرندوں کا قاصد ہے جوتمہا رہے پاس آیا ہے اگرتم لوگ اس کا کوئی حصیہ مقرر کر دوتو اس کے علاوہ کسی چیزیر نہ بڑھے گااورا گرتم اس کوچھوڑ دواوراس ہے بچوتو وہ جو پچھ لے لے گااس کارز ق ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی: یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کئی چیز پر بھی راضی نہیں۔ نبی مٹائٹیٹم نے اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشار ہ فر مایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی چلاجا' وہ پلٹ گیا' دیکھا تو بھاگ رہاتھا۔

### توريت وانجيل مين ذكررسالت ماب مالينيم

ا بن عباس ہے مروی ہے کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ توریت میں نبی محد رسول اللہ سُلَّ اللَّمِ کی کیسی تعریف یاتے ہیں انہوں نے کہا:

ہم آپ کواس طرح پاتے ہیں کہ (نام نامی) محمہ بن عبداللہ (مثالیّتیّق) مقام ولادت مکہ اور بجرت گاہ کھجوروں کا باغ ( یعنی مدینہ ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی'نہ تو آپ (معاذ اللہ) بے ہودہ گفتار ہوں گے نہ بازاروں میں شور وغل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیں گے'معاف کردیں گے اور بخش ویں گے۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ کعب نے کہا!مجمہ مُثَالِقَیْم کی نعت تو ریت میں بیہ ہے مجمہ مُثَالِقِیْم میرے بیندیدہ بندے میں نہ بدخلق میں نہ پخت کلام' نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے میں' نہ برائی کے بدلے برائی' بلکہ معاف کردیں گے اور بخش دیں گے۔ان کی جائے ولا دت مکداور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔

کعب سے مروی ہے کہ ہم توریت میں یہ پاتے ہیں کہ مجمد (مٹائٹیٹر) نبی مختار نہ بدخلق ہوں گے نہ سخت کلام نہ بازاروں میں شور دغل کرنے والے ہوں گے برائی کے عوض برائی نذکریں گے معاف کرویں گے اور بخش دیں گے۔ ''

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ سَالِقَیْمَ کی صفت تو ریت میں بیہ

## اخبارالني النظم المن عد (مندوم) المن المنظم المن المنظم المنافقة المن عد (مندوم)

ہے کہ''اے نبی ہم نے آپ کوشاہر (بینی آپ کی شریعت کو موجود رہنے والا) بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امین کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں' میں نے آپ کا نام متوکل (خدا پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے نہ تو وہ بدخلق ہوں گئے نہ خت کلام نہ راستوں میں شوروغل کرنے والے۔ اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گئے لیکن معاف کردیں گے اور درگزر کریں گئے میں انہیں اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا تا وقت کے دریعے سے ٹیڑھے ہوجانے والے نہ ہم ہو ہوئے اس طرح سے کہلوگ 'لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنے گئیں' ان کے ذریعے سے نابینا آٹھوں کو اور بہرے کا نوں کو اور غلاف چڑ بھے ہوئے دلوں کو کھول دوں گا''۔

کعب کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن سلام نے بچ کہا۔

ز ہری سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: توریت میں رسول اللہ طالطیّم کی کوئی نعت ایسی نہ رہی جو میں نے نہ دیکھے لی ہو' سوائے علم کے' میں نے تمیں دینارایک معینہ میعاد کے لیے آپ کوقرض دیئے تھے'میں آپ کوچھوڑے رہاجب میعاد کا ایک روزرہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے محمد (سکاٹیٹیم) میز احق ادا کر دیجئے' اے گروہ بی عبدالمطلب آپ لوگوں کی ٹال مٹول بہت بڑھ گئے ہے۔

عمر شخاہ نوٹے کہا او یہودی خبیث اگر آئخضرے عَلَیْتِا نہ ہوتے تو میں تیرا سرتوڑ ڈالٹارسول اللہ مَنَّاتِیْزِ نے فر ہایا کہ اے ابوحفض (عمر شخاہ نوٹ) خداتمہا ری مغفرت کرئے 'ہم دونوں کواس کلام کےعلاوہ تم سے اُس امر کی ضرورت تھی کہتم مجھےاس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ جو جھے پرواجب ہے دو'وہ (یہودی) اس کامختاج تھا کہتم اس کاحق وصول کرنے میں اس کی مدو کرتے ۔

یہودی نے کیو مکہ میری جہالت وتخق ہے برابرآپ کے حکم ونزی میں اضافہ ہی ہونارہا'آپ نے فرمایااے یہودی تیرے حق کا وقت تو کل ہوگا'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہاں الوحفص اس کواس باغ میں لے جاؤ جواس نے پہلے روز مانگا تھا'اگریہ راضی ہو جائے تو اس کواشنے اپنے صاع دے دو'اور جو پچھتم نے اس کو کہا ہے اس کی وجہ سے اپنے اپنے صاع زائد دے دو'اگروہ راضی نہ ہوتو پھریجی اس کوفلان فلاں باغ ہے دے دو۔

. وه مجبور پرراضی ہوگیا'عمر میں ہوئیہ نے اس کوہ دیا جورسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا تھا اورا تنازیا دہ بھی جس کا آپ نے بھم دیا تھا۔ یہودی نے مجبور پر قبضہ کرلیا تو کہا''اشہدان لا اللہ الا اللہ' واندرسول اللہ'' اے عمر ہی ہوئیہ آپ نے مجھے جو کچھ کرتے دیکھا مجھے اس پرمخض اس امرنے آ مادہ کیا کہ میں نے تمام صفات فہ کورہ توریت رسول اللہ مٹاٹیٹیم میں مشاہدہ کر لی تھیں صرف حلم باقی تھا' آج میں نے وہ بھی آ زمالیا' میں نے آپ کوتوریت کی صفت کے مطابق پایا۔

میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ ہیر کھجوراور میرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے مسلمین پرصرف ہوگا' عمر پی ہوئے کہا کہ یا بعض فقراء پرتو اس نے کہا کہ یا بعض فقراء پر۔اس بیووی کے تمام گھر والے اسلام لے آئے سوائے ایک صدسالہ بڈھے کہ جواپنے گفر پر قائم رہا۔

# ﴿ طِقَاتُ ابْن عَد (حَدوم) كَالْكُلُونِ اللهِ الْمُعَاتُ ابْن عَد (حَدوم)

عطاء بن سارے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے نبی مقالیۃ کی صفت مذکورہ تو رہت کودریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ'' ہاں' واللہ تو رہت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے جو قرآن میں ہے۔ یقیما الدہی آنا ادسلناٹ شاھداً و مہشرا و نذید اللہ بی تو رہت میں ہے کہ اے نبی ابہم نے آپ کوشاہد و بشیر و نذیر اور بے پڑھوں کا مجافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں' میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ تو بدخلق ہیں نہ شخت کلام ندراستوں میں بکواس کرنے والے برائی کے بدلے برائی نہ کریں گئے بلکہ معاف کردیں گاور بخش دیں گئے میں اس وفت تک انہیں وفات نہ دوں گا تا وقت کہ میں ان کے ذریعے سے ٹیڑھے دین کوسیدھانہ کردوں' بایں طور کہ لوگ'لا اللہ الا اللہ'' کہنے گئیں اس کے ذریعے سے نابینا آ کھاور بہرے کان پائیس گیاں گاور فلاف

کعب احبار نے بھی بھی بہی بیان کیا سوائے اس کے کہان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معانی بہی تھے۔

کثیر بن مرہ سے مردی ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ تمہارے پاس ایسے رسول آگئے جو نہ تو ست ہیں نہ کاہل' وہ ان آتھوں کو کھولیس گے جو تا بینا تھیں' ان کا نوں کوشنوا بنا کیل گے جو بہرے تھے' ان قلوب کا پر دہ جا کہ کریں گے جوغلا ف میں تھے'اور اس سنت کوسید تھا کریں گے جو کے ہوگئے تھی یہاں تک کہ لا اللہ اللہ کہا جانے گئے۔

قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیْتِم کی نعت بعض کشب(ساویہ) میں بیہ ہے کہ محدرسول اللہ مُٹالِیْتِم نہ تو بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام' نہ ہازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے عوض برائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکزیں گے' ان کی امت ہرصال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

ابن عباس سے''فاسٹلوا اہل الذكر'' كَي تَعْمِير مِين مروى ہے كہ''فاسٹلوا'' (دريافت كربو) كا خطاب مشركين قريش سے ہے كہتم بہودونصاري سے پوچھلوكدرسول الله مَا يُغْلِيم كا ذكرتوريت وانجيل بيل ہے يانہيں۔

قادہ ہے اس آیٹ''ان الذین یک تعدون ما انزلنا من البینات والھائی الدّیة ''جولوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت ودلائل کو چھپاتے ہیں' کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ یہود ہیں۔ جنہوں نے محمد مُثَافِّیْ کو چھپایا' حالانکد' وہد یجدونہ مکتوبة عند هد فی التوراة والانجیل''(ووانہیں اپنے یہاں توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں)''ویعلنھد اللاعنون''(اورلعنت کرنے والے ان برلعنت کرتے ہیں) یعنی اللہ کے ملائکہ وموثین ۔

عیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ عاکشہ ٹئائٹٹا نے کہا کہ رسول اللہ متابط کے منعلق انجیل میں کھا ہے کہ نہ بزخلق ہوں گے نہ پخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکزیں گے۔

سہل مولائے عتیبہ سے مروی ہے کہ وہ اہل مریس کے نصرانی تقے اورا پی والدہ اور پچیا کی پرورش میں پتنیم تھے وہ انجیل پڑھا کرتے تقے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کانسخہ (انجیل) لیااوراہے پڑھا'جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اس کی تحریر

# اخبرالبي مالية المن سعد (طفروم) المسلك المسلك المبارالبي مالية المبارالبي المبارالب

تنجب ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ ہے جھواتو کیا ویکتا ہوں کہ ان اوراق کے بچھ جھائی ہے جوڑے ہیں۔
میں نے انہیں چاک کیا تو اس میں محمد مظافیظ کی نعت پائی کہ'' نہ تو آپ پت قامت ہوں گے نہ بلند بالا' گورے ہوں گے
اور کا کلیں ہوں گی' دونوں شانوں کے درمیان مہر ہوگ' وہ بکشرت زانوسمیٹ کربیٹھیں گے' اور صدقہ قبول نہ کریں گے' گدھے اور
اوئٹ پر سوار ہوں گے بکری کا دودھ دو ہیں گے' پیوند دار کرنہ پہنیں گے' جوابیا کرے وہ تکبرے بری ہے اور وہ ایسا کریں گے۔ وہ
اساعیل علائل کی اولا دمیں ہوں گے ان کانام احمد ہوگا۔

جب میں ذکر محمد سُلَقِیْنِ کے اس مقام تک پہنچا تو میرے چھا آ گئے انہوں نے ان اوراق کودیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ مجھے کیا ہوگیا ہے کہ تو ان اوراق کو کھولتا اور پڑھتا ہے میں نے کہا کہ اس میں احمد نبی سُلَقِیْنِ کی نعت ہے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔



# الطبقات الن سعد (صدوم) كالعلاق المعالي المعالي الخيار الذي المنظم المعالي المعالم الم

# خصائل نبوی کا دِل آ ویز نظاره

پیرخلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عاکشہ میکا ایشانیا:

حسن بھری ہی پھیلاسے مروی ہے کہ عاکشہ خاد خان اللہ منافظ کے اخلاق دریا دنت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق بس قر آن شے (یعنی بالکل قر آن کے مطابق تھے)۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ ٹی ہوٹنا کے پاس کے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ مُنالِقَیْم کے اخلاق بیان سیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم عرب نہیں ہو جو قرآن کو پڑھو' میں نے کہا کہ ہوں کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔

سعید بن ہشام سے مروی ہے کدمیں نے عائشہ ٹیاہ نفائے کہا کہ مجھے رسول اللہ مُلَاثِیْم کے اخلاق ہے آگاہ سیجیجے انہوں نے کہا کہ کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں عائشہ ٹیاہؤنانے کہا کہ رسول اللہ مَلَاثِیْم کے اخلاق قرآن تھے۔ قادہ ٹیاہؤنے کہا کہ قرآن انسان کے لیے بہترین اخلاق لایا ہے۔

حن سے مردی ہے کہ بی مُثَاثِیُّا کے اصحاب کا ایک گروہ بیخ ہوااور کہا کہ کاش ہم لوگ امہات الموشین کے پاس جاتے' ان سے وہ اعمال دریافت کرتے جولوگوں نے نجی مجمد مثالِثِیْ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ شاید ہم لوگ اس کی بیروی کرتے۔

ان لوگوں نے ان کے پاس پھرائیس بھیجا' مگر قاصدایک ہی بات لایا کہتم لوگ اپنے نبی مُنَّالِّیُّمُ کے اخلاق دریافت کرتے ہوآ پ کے اخلاق قرآن سخے آپ رات گزارتے تھے نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے روز ہ رکھتے تھے اور روز ہ نہیں بھی رکھتے تھے' اپنی ہولیوں کے پاس بھی جاتے تھے۔

انس می الفرنسے مروی ہے کہ رسول اللہ مانا تین اخلاق میں سب ہے بہتر تھے۔

ائی عبداللہ الحجد کی سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ ٹھائٹنا سے لوچھا کہ رسول اللہ مُلَاثِیْما کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے بہتراخلاق کے تھے' نہ نؤخو دحدہ براھتے تھے اور نہ دوسروں کوٹش بات ناتے تھے' نہ آپ راستوں میں بکواس کرنے والے تھے' آپ بدی کے عض بدی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگذر فرماتے تھے۔ سے لیان

مسروق ولیشلاے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر خالائنات کہا۔ رسول اللہ مناطقی نہ خود صدیے بڑھتے تھے نہ کسی کوفٹش بات تق

خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ پکھالوگ زید بن ثابت ٹیونئو کے پاس آئے اور کہا کہ: ہم ہے رسول اللہ مُلاَثِیْن کے اخلاق بیان کیجے 'انہوں نے کہا کہ میں تو آ تخضرت مُلاِثِیْنَا کا پڑوی تھا میں تم سے کیا کیا بیان کروں ۔ جب آپ پروی تا زل ہوتی

کر طبقات ابن سعد (صددم) کی کی کی این منافظ می این منافظ می اخبار البی منافظ می این منافظ می میدسب با تین تم سے بیان کروں۔

عائشہ شاہ خانہ موی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ علی جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تھے تو کیوکرر ہے تھے۔ عائشہ شاہ خان جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے تمہار سے مردوں میں سے ایک مرد تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ بننے والے اور تبسم کرنے والے تھے۔

اسودے مروی ہے کہ بین نے عائشہ ٹیاٹیٹا سے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں شغول رہتے تھے جب نماز کاوقت آتا تھا تو نکل کرنماز پڑھتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹھاڈٹا سے کہا گیا کہ نبی مثلظیم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔ اپنے کپڑے میں پیوندلگاتے تھے اور جوتاٹا تکتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشہ ٹناپیٹناے کہا کہ رسول اللہ سُٹائیٹیٹراپنے گھر بین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کپڑ اسپتے تھے'جوتا ٹا نکتے تھےاوروہ کام کرتے تھے جومرداپنے گھرول بین کیا کرتے ہیں۔

اسودےمروی ہے کہ عاکشہ ٹی ہؤنا ہے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ سُکالِیجُئِم اپنے متعلقین میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو چلے جاتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عاکثہ خادین نے کہا کہ رسول اللہ عَلَقَتِمُ اللهِ عَلَقَتُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

عائشہ میں اختیارہ میں ہے کہ رسول اللہ سکا گیڑا کو جب بھی الیمی دوبا توں میں اختیار دیاجا تا تھا جن میں سے ایک آسان ہوتو آ پ اس کواختیار فر ماتے تھے جو آسان ہو۔

عائشہ ٹی ﷺ عاکشہ ٹی ان میں ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ مَا اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ مَا اللّٰمُ الللّٰمُ مَا الللّٰمُ الللللّ

عا کشہ خ<sub>اط</sub> بھاتھ آ ہے کہ رسول اللہ مُلاَقِیْظُ کو جب بھی دوباتوں میں اختیار دیا گیا تو آ پ<sup>ی</sup>ٹے ان میں ہے آ سان کو اختیار فربایا۔

عائشہ خ<sub>الف</sub>ی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانٹی کے سی مسلمان پرالین کوئی لینٹ نہیں کی جو یا دگی جائے نہ آپ کے مجھی کسی کواپنے ہاتھ سے مارا سوائے اس کے کہ آپ جہاد نی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

بھی اییانہیں ہوا کہ آپ ہے کوئی چیز ماگی ٹی ہواور آپ نے اس سے انکار کیا ہو۔ موائے اس کے کہ آپ کے گناہ کا سوال کیا جائے تو بے شک آپ سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے' بھی اییانہیں ہوا کہ آپ کو دوباتوں میں اختیار دیا گیا ہواور

کر طبقات این سعد (صدروم) کی محلال ۱۰۵ کی محلال اخیرانی تانیخ کی اخیرانی تانیخ کی اخیرانی تانیخ کی از مان تر یب ہوتا تھا تو آپ تیریس تیز آپ نے ان میں سے آسان ترکوند اختیار فر مایا ہو۔ جب جریئل علاق سے درس قرآن کا زمانہ قریب ہوتا تھا تو آپ تیریس تیز آندگی سے زیادہ تی ہوتے تھے۔

عائشہ میں میں اور کو سول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور کو مارانہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آ گے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

عائشہ می اور کو سے کہ رسول اللہ سکا تی نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ بھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں آپ کو جب بھی دوبا توں میں اختیار دیا گیا تو ان میں آپ کوسب سے زیادہ پندیدہ آسان تربات ہوتی تھی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو گناہ کی صورت میں آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے نظے بھی کوئی بات آپ کے ساتھ کی گئی تو آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کا انتقام نہیں لیا 'تاوفتیکہ اللہ کی حرمات نہ توڑی جا کیں اس وقت بے شک آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

ایک اور روایت کا بھی یہی مضمون ہے۔

رسول اللهُ مَا لِللَّهِ عَلَيْتُهُمْ كَا خلاق حسند كَم نا در نموني

علی بن الحسین (زین العابدین) سے مردی ہے کہ نہ تؤرسول اللہ مَثَالِیَّا کَے کِیمی کسی عورت کو مارانہ خادم کو آپ نے اپنے ہاتھ ہے کبھی کسی کونبیس مارا۔سوائے اس کے کہ آپ جہاد نی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

ابی سعید خدری میں اللہ علی کواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ علی اس سے بھی خیار دری میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس سے بھی خیار درجے اور کی بات نالبند فرماتے تھے تو ہم اس کوآپ کے جبرے سے محسوس کر لیتے تھے۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم غیر صدمیں لایا جاتا تھا تو آپ اسے ضرور معانب کر رہتے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ بھی ایسانہیں ہوا کہ نبی طَالِقُتِم ہے کچھ ما نگا گیا ہواور آپ نے '''نہیں''فر مایا ہو۔ محمد بن الحفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِقِیم مجھی کسی چیز کے لیے''نہیں'' نہیں فرماتے تھے جب آپ سے درخواست کی جاتی تھی اور آپ کرنا چا ہے تھے تو'' ہاں''فرماتے تھے اور جب نہیں کرنا چاہتے تھے تو سکوت فرمائے تھے' آپ کی سے بات مشہورتھی۔

ابن عباس خواہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِقَیْلِ خیر میں سب سے زیادہ ٹی تھے رمضان میں جب آپ کی ملاقات جریل ہے ہوتی تھی تو آپ سب اوقات سے زیادہ تنی ہوتے تھے رمضان میں جریل ختم ماہ تک ہرشب کوآپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ مظاہر انہیں قرآن سناتے تھے جب جرئیل آپ سے ملتے تھے تو آپ اندھی سے زیادہ خیر میں تی ہوجاتے تھے۔

انس بن ما لک خلافہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی اندتو گالی ویتے تھے نہ فیش بات فرماتے تھے اور نہ لعنت کرتے تھے' ہم میں ہے کسی سے ناخوشی کے وقت بیفر ماتے تھے کہ'' اسے کیا ہوا'یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو''۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْنَ عد (صدوم) ﴿ اللهُ مَا اللهُوا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَلْهُ مَا اللهُ م

زیاد بن ای زیاد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِقِع کی دو تصلیم تھیں جن کوآپ نسی کے سپر دنہ کرتے تھے رات کا دضو جب آپ اٹھتے تھے اور سائل کھڑار ہتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کودیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ شکالی آغ کو بھی نددیکھا گیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہوں اور یضونہ کیا ہو۔

نینب بنت بحق می از وجهٔ مطهره) سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُمْ کو میری زردگن سے وضوکرنا بہت پندھا۔ عاکشہ می استان مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُمْ کو جب دو ہاتوں میں اختیار دیا گیاتو آپ نے ان میں سے آسان ترکو اختیار فر مایا۔ رسول اللہ عَلَیْمُمُمْ اِنی ذات کے لیے کسی سے انقام نہیں لیا' سوائے اس کے کہ آپ کواللہ کے بارے میں ایذاء دی جائے تو آپ انقام کیتے تھے۔

یں نے رسول اللہ منافق کو کہیں دیکھا کہ آپ خیرات سوائے اپنے کسی اور کے سپر دکرتے ہوں ( لیعنی سائل کو اپنے دست مبارک سے عطافر ماتے تھے کسی خادم سے نہیں دلواتے تھے ) یہاں تک کہ آپ ٹو دہی اس صدقے کو سائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ منافق کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے وضو ( کا پانی لانے ) کوکسی کے سپر دکیا ہو آپ خودہی اسے مہیا کرتے تھے یہاں تک کہ رات کی نماز ( تنجر ) پڑھتے تھے۔ (جب بھی کسی سے یانی نہیں منگاتے تھے )۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیز گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے اور غلام کے پکارنے کا جواب دیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیز الم (پکارنے کا) جواب دیتے تھے۔

انس بن مالک میں ہوں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا گرھے پر سوار ہوتے تھے اپنے بیچے (کسی کو) سوار بھی کر لیتے تھے اور غلام کی پکار بھی سنتے تھے۔

شععی ولیشیائے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیْتُنِمُ گدھے کا نگی پیٹے پر بھی سوار ہوئے ہیں۔ راشد بن سعدالمتر کی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئِم نظام کے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ انس بن مالک می ہوئے ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئِم نظام کی پکار کا بھی جواب دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک می ہوئے تھے میں ہے کہ بی مٹالٹیئِم مریض کی عیادت کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے گرھے پر سوار ہوتے تھے اور غلام کی پکار پر آ جاتے تھے میں نے جنگ خیبر میں آپ کوایک گدھے پر دیکھا جس کی باگ بھور کی چھال کی تھی۔ انس بن مالک مؤل ملک میں موری ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئِم زمین پر ہیٹھا کرتے تھے ٹرمین پر کھاتے تھے غلام کی دعوت قبول

## اخبراني العالم العدوم) المعالم العالم العال

کرتے تھے'فر ماتے تھے اگر مجھے دست (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں'اورا گر مجھے کریلی (کا گوشت) ہدیے کے طور پر دیا جائے تو ضرور قبول کروں' آپ اپنی بکری بھی (اپنے ہاتھ سے ) باندھتے تھے۔

یجی بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر نے فرمایا میں ای طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا تا ہے اور ای طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے کیونکہ میں تو (اللہ کا)غلام ہی ہوں نبی مٹافیر نے اور انو بیٹھا کرتے تھے۔

انس بن مالک فی الله فی الله عند سے مروی ہے کہ اصحاب رسول الله منافیظ کی ایک جماعت نے نبی منافیظ ہے خفیہ طور پر آپ کے عمل کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خبر دی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔ بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں بستر پر نہ سوؤں گا، بعض نے کہا کہ میں روز ہ رکھوں گا اور روز ہ ترک نہ کروں گا۔

نبی مَثَاثِیْزِ نے اللہ کی حمد وثنا کی اس کے بعد فرمایا کہ ان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کی میں تو نماز پڑھتا ہوں' سوتا ہوں' روز ہ رکھتا ہوں' ترک بھی کرتا ہوں' اورعورتوں سے نکاح کرتا ہوں' پس جومیری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نئہیں ہے۔

سعید بن جیرے مردی ہے کہ مجھ سے ابن عبال ٹھائٹن نے فرمایا 'اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویال ہول۔

حسن سے مروی ہے کہ جب اللہ نے محمد متالیق کو معوث کیا تو فر مایا یہ میرے نبی ہیں نہ میرے پہندیدہ ہیں ان سے محبت
کرو' ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو' جن پر وروازے بند نہیں کیے جاتے اور نہ جن کے آگے دربان کھڑے ہوئے
ہیں ( یعنی ان کی زندگی شاہانہ نہ ہوگی ) نہ ان کے پاس صح کو کھانے کے طباق لائے جاتے ہیں نہ شام کو۔ ( یعنی بادشا ہوں کی طرح
لوگ نذرانہ نہیں دیتے بلکہ فاقے ہوتے ہیں' وہ زمین پر بیٹھتے ہیں' اپنا کھانا بھی زمین ہی کھاتے ہیں اور موٹا مجموٹا کپڑ ایہنے
ہیں' گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے چھے بھی کسی کو سوار کر لیلتے ہیں ( یعنی اپ ساتھ بھانے ہیں عارفیس کرتے جیسا کہ امراء کرتے
ہیں ) آپ ( کھانے کے بعد ) اپنی انگلیاں چائے لیتے ہیں۔ اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میرا

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ طالقیا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا' ہاں' اور آپ 'بہت خاموش رہنے والے آ دی تھے آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے تھے زمانۂ جاہلیت کی با توں کا ذکر کرتے تھے اور بہنتے تھے' جب وہ بہنتے تھے تو رسول اللہ طالقیا کم مسکراتے تھے۔

جابر بن سمرہ میں دوں ہے کہ میں رسول اللہ مُلَا اِنْتُمَا تھ سومر تبہے زیادہ بیٹھا ہوں' مبجد میں آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے اور زماعہ جاہلیت کی باتیں بیان کرتے' رسول اللہ مُلَا لِیْمُ بھی اکثر تبسم فرما دیتے۔

عبداللہ بن الحارث بن جزء الربیدی ہے مردی ہے کہ میں نے رسول الله سکا پیٹم سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے سمی کونہیں

## رُ طِبقاتُ ابن عد (صدوم) كالعلاق المراني تأفين

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ میں نے رسول اللہ متالیقی ہے زیادہ نہ کسی تی کودیکھانہ شجاع نہ بہادر نہ پاک وصاف۔
انس بن مالک می اللہ میں اللہ متالیقی آ وازی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ متالیقی اہل مدید سے خال تکہ سے اللہ متالیقی آ وازی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ متالیقی اہل مدید سے طاک عال تکہ آ ب ان سب کے آ کے شخصا ور فرمار ہے تھے کہ ہرگز نہ ڈرو۔ آ ب ابوطلحہ میں ہوئے گھوڑے کی نئی پیٹھ پر تھے گلے میں تلوار تھی کو گوں سے فرمانے لیے کہ ہرگز نہ ڈرو۔ آ ب ابوطلحہ میں ہوئے گھوڑے کے در اور آ ب نے اس گھوڑے کو دریا یایا۔

بكربن عبدالله عمروى ب كرسول الله من الله على الكه الكه الكه الله على الله ع

#### قوت مرداند:

مفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّيَّا نے فرمایا کہ چبریل ایک ہانڈی لائے میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی۔

مجاہد الشعلاہ مردی ہے کہ رسول اللہ مقافلیم کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی، جنت کے برخض کو اس مردوں کی قوت دی جائے گی۔

طاؤس ولِشْمِلاْ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَيْنَا کو جماع میں جالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی۔

ابوجعفر محمہ بن رکانہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نی مظافیر اسے کشتی لڑی۔ نبی مظافیر انہیں پچھاڑ دیا میں نے نبی مظافیر کو فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے ورمیان ٹو پیوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیر ٹو پی سے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹو بی پر )۔

## ا بي ذات سے قصاص لينے كاموقع:

عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ جب عمر میں انسان میں آئے توان کے پاس ایک شخص آیا جوان سے اس امیر (حاکم) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا تھا جس نے اسے مارا تھا عمر میں انسان اس (حاکم) کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو عمر وین العاص شاہدے کہا کہ بال عمر وین العاص شاہدے کہا تب تو ہم آپ کے کسی عمر میں انسان کی وجہ سے اس کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر شاہدے کہا کہ بال عمر وین العاص شاہدے کہا تب تو ہم آپ کے کسی عہدے پرکام نہ کریں گے۔

عمر شاط نے کہا میں اس کی وجہ نے قید کرنے میں پرواہ نہیں کرتا' میں نے رسول اللہ مظافیظ کودیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیتے تھے' عمرو بن العاص شاطئے نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کر دیں' انہوں نے کہا کہ تم چاہوتو اسے راضی کر دو۔

عطاءے مردی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُّمانے خدش کواپٹی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ نبی مُکالِیُّنا اور ابو بکر وعمر محالات نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔

## 

عائشہ شاشے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا لَوگوں کی طرح پے در پے (تیزی سے) کلام نہیں فرماتے تھے آپ جدا جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے جس کو ہر سننے والا یاد کر لیتا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی میں ترتیل وتر سل تھی ( یعنی جملوں کی ترتیب نہایت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت تھم تھم کربیان فرماتے ہے )۔ "

### قراءَت اورخوش الحاني:

ابراہیم سے مروی ہے کہرسول اللہ مَالَيْنِ کی قراءت آپ کی رئیش مبارک کی حرکت ہے معلوم ہوجاتی تھی۔

ام سلمہ ٹناشنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا لیٹی کی قراءت اس طرح تھی' انہوں نے'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور الحمد لله رب العالمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

قادہ میں نفوے سے مروی ہے کہانس میں ہوں اللہ مثالثینا کی قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ کی قراءت مدتھی' پھرکہا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میں آپ ہم اللہ کوالرحمٰن کواورالرحیم کو کھینچتے تھے (مدکر تے تھے )۔

قادہ ٹٹامہ ٹٹاسٹر دی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اور خوش آ واز ندہو یہاں تک کہ اللہ نے تنہارے نبی مُلَّالِیُّا کومبعوث کیا تو آپ کوبھی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا ' آپ ( قراءت بیں ) کمن نہیں کرتے تھے مگر کسی قدر مد ( یعنی دراز ) کرتے تھے۔

عائشہ میں منافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظیم تین دن ہے کم میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔

#### انداز خطابت:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا لی جا کو ل سے خطبہ ارشاد فرما نے سے تو آپ کی دونوں آئے تھیں سرخ ہوجاتی تھیں' آپ آ واز کو بلند کرتے تھے اپنے غضب کو تیز کرتے تھے گویا آپ کسی ایسے شکر سے ڈردار ہے ہیں جو شح یا شام کوآنے والا ہے' اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں اور قیا مت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں' آپ کلے کی اور ج کی انگل ہے اشار ہ فرماتے تھے کہ بہترین ہدایت محمد (مثل لیک کی ہدایت ہے سب سے بری بات وہ ہے جو (دین میں) ایجاد ہوئے بر بدعت (لین فی ایجاد ہوئے ہر بدعت (لین فو ایجاد) گراہی ہے جو مرجائے اور مال جھوڑ جائے تو وہ اس کے متعلقین کا ہے قرض یا جائیداد جھوڑ جائے تو وہ میرے سردہ وگا اور میں کے دیں جو گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر ہی دین اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُظافِیز آپنے ہاتھ میں چیمڑی لے کر خطبہ ارشاد فریاتے تھے۔

## با كمال اخلاق كاليمثال شابكار:

ا بن مسعود شار مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مِن طرح تو نے میری پیدائش اچھی کی اس طرح

## کر طبقات این سعد (صدوم) کال محافظ ۱۱۰ کال محافظ اخبار النی تاثیق کرد ہے۔ میر نے اخلاق بھی اچھے کرد ہے۔

مسروق ولیٹھیڈے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر میں ہیں گیا' وہ کہدرہ سے کہ تہمارے نبی مُلَا لِیُّنَا نہ تو بدخلق سے نہ فخش گؤ' ہے' فرمایا کرتے تھے کہتم میں سب سے بہتر وہ ہے جوسب سے اجھے اخلاق کا ہو۔

ابن عباس وعائشہ می اللہ می است مروی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو رسول اللہ ملکی اللہ می اللہ میں کور ہا کردیتے تھے اور ہرسائل کو دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

اساعیل بن عیاش مسے مروی ہے کہ لوگوں کے گنا ہوں پرسب سے زیادہ صابر رسول الله عَلَيْظُم ہی تھے۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عائشہ میں خطائے کہارسول اللہ مظافیظم کوجھوٹ سے زیادہ کوئی عادت نا گوار نہ تھی جب مجھی آپ کوصحابہ میں شخط کے ادنی سے جھوٹ کی بھی اطلاع ہوجاتی تھی تو آپ ان سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہوجا تا کہ انہوں نے تو برکر لی ہے۔

انس بن ما لک بنی او نوری ہے کہ رسول اللہ سَکَالَّیُّمُ ہے جب کوئی شخص ملتا تھا اور آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہیں کھنچتے تھے تا وقتیکہ وہ شخص خود ہی اس کو نہ پھیرے رسول اللہ سَکَالِیُّمُ کواپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلاتے مجھی نہیں و یکھا گیا۔

مولائے انس بن مالک می دورے مروی ہے کہ میں دس سال رسول اللہ منافیا کی صحبت میں رہامیں نے تمام عطر سو تکھے گر رسول اللہ منافیلی کی خوشہو سے زیادہ اچھی کوئی خوشہونییں سوتھی رسول اللہ منافیلی کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص آپ سے ماتا تھا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوجا تا تھا تو آپ کا ہاتھ کھڑ لیتا تھا تو آپ بھی اس کا ہاتھ کھڑ لیتے تھے اور اپناہا تھ نہ کھینچے تھے تا وقت کہ وہ خود اپنے ہاتھ کونہ کھینچ لے۔ جب آپ اصحاب میں سے کس سے ملتے تھے اور وہ (چیکے سے بات کہنے کو) آپ کا کان لے لیتے تھے تو آپ بھی ان کا کان لے لیتے تھے کھراس کونہ چھڑاتے تھے تا وقت کہ وہ خود نہ چھڑا کمیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ بی طَالِیَّا کے پاس جب کو کی شخص آتا تھا اور آپ اس کے چیرے پرخوشی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ کیڑ لیتے تھے۔

سعیدالمعبری سے مروی ہے کہ نبی منافظ جب کوئی عمل کرتے تھے تواسے قائم رکھتے تھے نیڈیں کہ بھی کریں ادر بھی چھوڑ دیں۔ حسن رفیآر:

سیار بن ابی انگام سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا جب چکتے تھے تو آیک با زار والے کی طرح چکتے تھے نہ تو تھے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ عاجز۔

ابوہریہ می دوی ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ مَالِیُّا کے ہمراہ تھا جب چلنا تھا تو آپ میرے آگے ہوجاتے تھے میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلومیں تھے اور کہا کہ آنخصرت کے لیے ابراہیم خلیل کے طرح تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

## 

جابر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰیہ عَلِی جابے ہے تھے تو ادھرادھر نہ دیکھتے تھے اکثر آپ کی جادر درخت یا کسی اور چیز ہیں اٹک جاتی تھی مگر آپ پلٹتے نہ تھے لوگ ہنتے تھے اور وہ آپ کے پلٹنے سے بےخوف تھے۔

زید بن مرفد سے مردی ہے کہ میں نے نبی منافیقی سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی کویا آفاب ہے جواپنے سامنے جاتا ہے اور نبی طافیقی سے زیادہ تیز رفار کسی کونہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لیے لیبٹ دی جاتی تھی ہم لوگ کوشش کرتے تھ (کہ آپ کے ساتھ چلیں) حالا تک آپ والا تک آپ کے ساتھ چلیں) حالا تک آپ کے استھ چلیں) حالا تک آپ کے استھ چلیں ) حالا تک آپ کے ساتھ جلیں کا در تابعہ کے ساتھ جلیں کا در تابعہ کا در تابعہ کا در تابعہ کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

#### آ داب طعام:

اسحاق بن عینی نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول الله ما الله ما الله ما گئید لگا کر کھاتے ہوئے بھی نہیں ویکھا گیا۔ نہ آپ کے نشان قدم پر کوئی چل سکتا تھا۔

ابوجیفد سے مروی ہے کدرسول الله مالی ایم نے فرمایا کہ میں تکیدلگا کرنہیں کھا تا۔

عطاء بن بیارے مروی ہے کہ جرئیل علیف نبی مُنگاتِیاً کے پاس آئے اور آنخضرت مُنگاتِیاً کے کے بالائی قطعہ (عوالی) میں تکمیدلگا کر کھانا کھارہے تھے۔ جبریل علیفک نے آئے کہا کہ یا محمد (مُنگاتِیماً) بادشاہوں کی طرح؟ رسول اللہ مُنگاتِیماً بیٹھ گئے۔

زہری ہے مردی ہے کہ نبی مُنَّالِیَّا کے پاس ایک فرشد آیا جواس کے قبل آپ کے پاس نہیں آیا تھا'اس کے ہمراہ جریل علاظ بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جریل علاظ خاموش رہے کہ آپ کا رہ آپ کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی وبادشاہ ہوں یا نبی وبندہ۔ نبی سُکُالِیُّا کے جریل کی طرف ان ہے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح دیکھا' جریل نے مشورہ دیا کہ آپ کو اضع سیجے۔رسول اللہ سُکُالِیُّا کے فرمایا کہ نبی وبندہ ہونا مجھے بیند ہے۔

ز ہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال رہے کہ نبی مظافیق نے جب سے ریکلہ فر مایا بھی تکیہ لگا کرنہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے۔

عائشہ ٹن شناسے مروی ہے کہ نبی سلامی ہے۔ ان سے فرمایا کہ اے عائشہ ٹن شنا اگر میں جاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے ۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی تہد کی گرہ کجنے کے برابرتھی اور کہا کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نبی وبادشاہ بننا چاہیں (تو میں بتادوں) اور اگر نبی وبندہ بننا چاہیں (تو میں بنادوں) جبریل نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تواضع سیجے میں نے کہا کہ نبی وبندہ (بننا چاہتا ہوں)۔

عائشہ بن اللہ الکواں کے بعد نبی مَالِیْتِیْم تکیدلگا کرنہیں کھاتے تھاور فرماتے تھے کہ میں ای طرح کھا تا ہوں جس بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹی کو تین انگیوں سے کھاتے ویکھا' انگوشھے سے اور جو اس کے متصل ہے اور پچ کی انگل سے' میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ انگیوں کے پو ٹچھنے کا ارادہ کرتے تھے تو قبل اس کے کہ انہیں پوچھیں اپنی نتیوں انگیوں کو چاہئے تھے' پہلے پچ کی انگلی چاہئے تھے' پھراس کے قریب والی' پھرانگوشا۔

## الطِقاتُ ابن معد (صدوم) المسلك المسلك المبداني تاثينًا لا

الی امامہ سے مروی ہے کہ بی مظافر آنے فرمایا کہ میرے رب نے میرے سامنے پیش کیا کہ وہ میرے لیے سکے کی کنگریاں کوسونا بنادے میں نے کہا کہ اے میرے ربنہیں میں ایک روز بھوکار ہوں گا اور ایک روز بدی بھروں گا (بدآپ نے تین مرتبہ یا ای کے قریب فرمایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیزے آگے عاجزی کروں گا اور تھنے یا دکروں گا 'جب پیٹ بھروں گا تو تیری حمد کروں گا اور شکر کروں گا۔ اخلاق نبوی برحضرت النس شی الدائد کی گواہی ؛

ام سلمہ میں بنا ہے مروی ہے کہ بی منافظ اپن ایک کنیز کو بھیجا'اس نے در کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر قصاص (کا اندیشہ) نہ ہوتا تو میں بچھے اس مسواک ہے مارتا۔

انس بی الدورے مروی ہے کہ میں نے دی سال رسول اللہ منافیظ کی خدمت کی گربھی نہیں و یکھا کہ آپ نے ہم نشینوں کے کھٹنوں کی طرف پاؤں پیلائے ہوں نداییا ہوا کہ کسی نے آپ مضافحہ کیا ہواور آپ نے اپناہاتھاس کے ہاتھ سے کھٹنوں کی طرف پاؤں پیلائے ہوں نداییا ہوا کہ کسی نے آپ مضافحہ کیا ہواور آپ نے اپناہاتھاس کے ہاتھ سے کھٹنے لیا ہو کہ ہوں یہاں تک کہ وہ وہ خض خود نہ ہے میں نے جوکام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی ینہیں فرمایا کہ تم نے بیادہ ہو کیوں کیا 'نہ بیفر مایا کہ تم نے بیادہ ہو کہوں کیا 'نہ بیفر مایا کہ تم نے یہ اور یہ کیوں ند کیا 'میں نے حوکام کیا اس کے متعلق آپ نے بھی پنہیں فرمایا کہ تم نے بیادہ ہوا کہ کسی نے اور یہ کیوں ند کیا 'میں نے عطر سونکھا ہے' مگر کوئی خوشبور مول اللہ منافیظ کی خوشبو سے زیادہ اچھی نہیں سونکھی 'بھی ایسانہ ہوا کہ کسی نے آپ کی طرف (خفیہ ہات کے لیے ) کان جھایا ہواور آپ نے اپناسر ہٹالیا ہو۔ تا دفتیکہ وہ خود نہ ہٹ گیا ہو۔

رسول الله مُلَّالِينَةُ مُكَا اشْعَارُ بِرُّ هِنَا:

حسن تواندف سے مروی ہے کدرسول الله مالينيم مثل کے طور پر بيشمر پڑھ رہے تھے:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

'' یعنی آئی کواسلام اورضیفی (بدی سے )رو کئے کے لیے کافی ہے''۔ ابو بکر میں اور نے کہا: یارسول اللہ شاعرنے تو اس طرح کہاہے:

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا

'د طعیفی اور اسلام انسان کو بدی ہے روکئے کے لیے کا فی ہے''۔ پھر بھی رسول اللہ مَالِیُّیْرِ بین فر ماتے تھے:

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

ابوبکر بنی ہوئونے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ندتو آپ کوشعر کاعلم ہے اور ندریہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ !

عكرمه في ورست مروى ب كه عاكث جي وريافت كيا كيا كدا ب أفي كم مول الله مَا يُعْيَمُ كوبطورش شعر برست

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

''اور تیرے پاس وہ مخض خبریں لائے گا جس کور دنہیں''۔

إخلاق كريمانه مين حياء كالبيلو:

یجیٰ بن عبید الجیضی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالْتِیَّا بیشاب کے لیے اس طرح تکیدلگاتے تھے جس طرح مکان (میں بیٹھنے) کے لیے۔

مقداد بن شرح نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عائشہ ٹناسٹنا کواللہ کی قتم کھا کر بیان کرتے سنا کہ جب سے رسول اللہ مَالِیْنِیْم پرقر آن نازل ہوا کی نے آپ کو کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے نہیں دیکھا۔

حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ م

ابن عباس نفاشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ نگائیڈیا (استنجاء سے) نکل کر پانی بہادیا کرتے تھے' چرمٹی ہے کسے (سیم عمل کرتے تھے میں کہتا تھا کہ یارسول اللہ پانی تو آپ کے قریب ہے فرماتے تھے' کیا معلوم' شاید میں اس کے پاس نہ پہنچوں۔ مولائے عائشہ خلائے مروی ہے کہ عائشہ خلاف کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ منگائیڈیا کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ انس بن مالک خلاف سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائیڈیا بیت الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقتیکہ اس مقام کے قریب نہ ہو جا کیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آپ یا اپنے کپڑے ندا ٹھاتے تھے۔

كثرت عبادت:

مغیرہ بن شعبہ ﷺ ( کی کو ) کہاجا تا تو فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ابوسلمہ بنی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کی وفات نہ ہوئی تا وفتیکہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کرنہ ہوگئ آپ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزویک و ممل سب سے زیادہ پہندیدہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ کم ہو۔

ياني ينيخ كا نبوي انداز:

ثمامہ بن عبداللہ بن انس ہے مروی ہے کہ انس برتن میں (پانی پینے وفت) دویا تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مثاقیظ کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔

انس ہی اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ متالی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیرزیا وہ خوش گوار مبارک اور نیک ہے۔انس میں اور نے کہا' لہذا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

ابوہریرہ میں دورے مروی ہے کہ دسول اللہ مثالی جب بیاہے ہوتے تصافوا پی آ واڑ بیت کر دیتے تصاور جمرہ ڈھا تک

## رِ طبقات ابن سعد (صدوم) کال محال ۱۱۳ کی محال اخبر النی شانتیل کالی الله الله مانتیل کالی شانتیل کالی شانتیل کالی تقد

قابل رشك ادائين:

عطاء سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیَّا نے قرمایا: ہم گروہ انبیاء کو تکم دیا گیا ہے کہ تحری میں تاخیر کریں افطار میں تغیل کریں۔اور نماز میں داہنے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پررکھیں۔

يزيد بن الاصم سے مروى ہے كەرسول الله مَاليَّةُ مَا كَرْبِهِي كسى نماز ميں جمائي ليتے نہيں ديكھا كيا۔

زہری سے مروقی ہے کہ رسول اللہ مَالْفِیْزِ جنازے کے ساتھ بھی سوار نہیں ہوئے۔

عبدالعزیز بن ابی رواد سے مروی ہے کدرسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ا

راشد بن سعدوغیرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقِیَّا جب نماز پڑھتے تصفوا پنادا ہنا ہاتھ با ئیں ہاتھ پرر کھتے تھے۔ رسول عربی مُلَّاقِیْقِیَّا کاغنسل اور وضوء:

عائشہ میں وہ سے کررسول اللہ ما تھا ایک صاع (یانی) سے مسل کرتے تصاور ایک مد (یانی) ہے وضو کرتے تھے۔ تھے۔

ابن عباس میں میں سے مردی ہے کہ میں رات کواپی خالد میمونہ ہی ہیں رہا۔ رسول اللہ مٹالٹیٹم اٹھے آپ نے عشل کیا ' پھرآ پ مٹالٹیٹم کے پاس رومال لایا گیا مگرآپ نے اسے نہیں جھوا فرمانے لگے۔ ہاتھ سے اس طرح لیمی نمی کو ہاتھ سے خشک کرتے رہے۔

انس بن ما لک رفتان سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالی آئے فضو کیا' اپنی رکیش مبارک میں خلال کیا' اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس کا تھم کو یا ہے۔ راوی اول عبیداللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے پنچے داخل کیا کہ گویا وہ اپنی واڑھی آسان کی طرف اٹھاتے میں۔

ایاں بن جعفرالحفی سے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ مثالیق کا ایک رومال تھا جس ہے آ پ وضو کے وقت یائی یو مچھتے تھے۔

عائشہ ٹئاﷺ ٹٹاسے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلا لِلْا عَلَيْظِ ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے تھے وضو کرنے میں 'چلنے میں اور جوتا پہننے میں۔ میں اور جوتا پہننے میں۔

عبادات میں عادت مبارکہ:

انس می اندویت مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقیا اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج فرماتے اور اس میں اللہ کا نام لیتے۔ عائشہ میں اندانا سے مروی ہے کہ نبی منافیقیا ہے گھر میں کوئی ایس چیز جس میں صلیب کی تصویر ہوبغیر تو ڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

## الطبقات ان سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك الخير الذي مُنْ المُنْفِينَ اللهِ

ابن عمر میں شاہ سے مروی ہے کہ نبی منافیظ جب کسی ضرورت کے بھو لنے کا اندیشر کرتے تھے تو اپنی چھنگلیایا اپنی انگوٹھی میں ڈورالیبیٹ لیتے تھے۔

مجامد ولینملئے سے مروی ہے کہ رسول الله مَا لینیا دوشنبے اور پنج شنبے کوروز ہ رکھتے تھے۔

انس میں اور روزہ انٹا تھا آپ کہ رسول اللہ مُکالِیُمُ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اتنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ نے روزہ ترک کردیا۔

انس بن ما لک نفاط میں سے مروی ہے کہ نبی مَثَافِیْمَ عیدالفطر میں تھجوروں سے افطار فر ماتے تھے پھر (نمازکو) چلے جاتے تھے۔ عائشہ نفاط سے مردی ہے کہ نبی مَثَافِیْمَ کسی تاریک گھر میں نہیں بیٹھتے تھے تاوفٹیکہ آپ کے لیے چراغ ندروش کرویا جائے۔ خلق عظیم کا مرقع کامل :

عبادہ بن الصامت میں نوبی ہے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ مٹالٹینی ہمارے پاس تشریف لائے ابو بکر میں نوبی کہا کہ کھڑے ہوجا وَ تاکہ ہم رسول اللہ مُٹالٹینی ہے اس منافق کی فریا دکریں رسول اللہ مٹالٹینی نے فرمایا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہواللہ ہی کے لیے کھڑے ہو۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے لیے نیا پھل لایا جاتا تھا تو آپ اسے بوسہ دیتے تھے آتھوں سے لگاتے تھا در فرماتے تھے کہا ہے اللہ جس طرح تونے ہمیں اس کا اوّل و کھایا ہے اس طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

ا بی حمیدیا ابی اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْتُم نے فرمایا کہ جبتم میری جانب سے کوئی حدیث سنوجس کوتمہارے دل مان لیں 'تمہارے دوئیس اور بشرے اس کے لیے نرم ہوجا ئیں اور تم سیمجھو کہ وہ تم سے قریب ہے قریب ہے قریب ہے دیا وہ اس کے قریب ہوں (یعنی اگر وہ صفحون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو سمجھلو کہ میں نے بیان کیا ہوگا) اور جبتم میری جانب سے کوئی الی حدیث سنوجس کا تمہارے دل انکار کریں اس سے تمہارے روئیں اور بشرے نفرت کریں اور تم سے جو کہ وہ تم سے بعید ہے قریب بہت تمہارے اس سے بہت زیا دہ دور ہوں ( کہ میں نے ایسی بری بات نہ کہی ہوگی)۔

## قبول مدييه وروصدقه:

عائشہ میں میں مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا مہدیہ تیول فرمالیا کرتے تھے اور صدقہ نہیں تبول فرماتے تھے۔ ابو ہریرہ میں مند سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز الہدیہ تبول فرماتے تھے اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔

حبیب بن عبیدالرجی سے مروی ہے کہ جب نبی مثلاً اللہ اس کوئی جیز لائی جاتی تھی تو آ پُٹر ماتے تھے کہ یہ ہدیہ ہیا صدقہ ؟اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تونہیں کھاتے تھے اوراگر کہا جاتا' کہ ہدیہ ہے تو کھالیتے تھے۔

چند یہودی آپ کے پاس ایک پیالہ ژید کا لائے تو استضار فرمایا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ عرض کی کہ ہدیہ ہے آنخضرت مُنَافِیُّا نے کھالیا' ان میں سے بعض نے کہا کہ محمد (مُنافِیِّم) (اس کے کھانے میں) بندے کی طرح میٹے رسول اللہ مُنافِیْلِم سمجھ گئے' فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندے ہی کی طرح میٹھتا ہوں۔

## 

عون بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب نبی مظافی آئے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ بیصدقہ ہے یا ہدیۂ اگروہ لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ اسے اہل صفہ کے پاس بھوا دیتے تھے اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپ اسے رکھوالیتے 'اوراہل صفہ کو بلالیتے۔

ابوہریرہ ٹنائنڈسے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس غیر قرابتداروں کے یہاں سے کھانالایا جاتا تھا تو آپ دریافت کرتے تھے'اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے'اوراگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے ) فرماتے تھے کہ کھاؤ' خوذ نہیں کھاتے تھے۔

رشید بن ما لک سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ مُٹائٹیٹو کے پاس تھا۔ ایک شخص ایک طباق لایا جس میں تھجورین تھیں ، فرمایا کہ یہ کیا ہے صدفہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدفہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو۔ حسن میں اللہ آپ کے آگے مٹی میں تھیل رہے تھے انہوں نے ایک تھجور لے کراپٹے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ مُٹائٹیٹو نے ان کی طرف دیکھ لیا ، آپ نے اپنی انگی ان کے منہ میں ڈال کروہ تھجور نکال لی اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ ہم آل جھر (مُٹائٹیٹو) صدفہ نہیں کھاتے۔

نبی مُٹائِٹِنے کے صحابی عبداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ میری بہن رسول اللہ مُٹائِٹِنے کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں آپ اسے قبول فرماتے تھے۔

عبداللہ بن بسر ٹن اللہ عمر وی ہے کہ رسول اللہ مَالِّ الْحِلَم اللہ مَالِّ اللّٰهِ مَالِّ اللّٰهِ مَالِّ اللّٰهِ مَالِّ اللّٰهِ مَالِّ اللّٰهِ مَالِّ اللّٰهِ مَالِیْ اللّٰهِ مَالِیْ اللّٰهِ مَالِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَالِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَاللّٰہِ اللّٰہِ مَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

انس بن ما لک جی ادائد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فر مایا اگر مجھے دست ( کا گوشت ) بطور ہدیہ بھیجا جائے تو میں ضرور تبول کرلوں گا'اورا گر مجھے کریلی (کے گوشت) کی وعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمٰن الحمیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِم نے فرمایا : اگر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کردن اور اگریمی بطور مدید دیا جائے تو ضرور قبول کروں۔

این الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مظافیۃ عائشہ میں ہنا کے یہاں گئے آپ کے پاس کھانالا یا گیا جس میں گوشت نہ تھا۔ فرمایا' کیا میں تمہارے یہاں ہانڈی نہیں ویکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی'جی ہاں۔ یہ بربرہ کوبطور صدقہ دیا گیا ہے'اور آپ صدقہ نہیں کھاتے' فرمایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے'اگرتم لوگ کھلاؤ کے توضر ورکھالوں گا۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ بہی مضمون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ دہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

حسن شاہ ہوئے سے مروی ہے کدرسول اللہ منافیق کے فرمایا 'اللہ نے مجھ پراور میرے اہل بیت پرصد قدحرام کردیا ہے۔ حسن شاہ ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیق کم این میں اپنے گھر میں کھجوریں پڑی دیکتا ہوں جن کومیرا جی جا ہتا ہے

## الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسل

گر جھے اس کے کھانے سے اس کے صدقہ ہونے کا خوف بازر کھتا ہے۔

انس بن ما لک می الفینت مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ النَّمُ کا ایک تھجور پر گز رہوا جورا ہے میں پڑی ہوئی تھی' فر مایا کہ اگر مجھے اس کے صدقتہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھالیتا۔

ا بن عمر دی پیش کاایک پڑی ہوئی تھجور برگز رہوا توانہوں نے اسے کھالیا۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالَّيْظُ سورے سے سوتے سوتے سوتے سوتے سوتے بیان کی اور بیدار ہوگئ پہلو کے نیچ ایک مجود پائی اسے آپ نے لے کرنوش فرمالیا' آخر شب تک سخت بے چین رہے اور آپ کونیندنہیں آتی تھی' آپ نے بھوا ندیشہ ہوا کہ بیصد قے آپ کونیندنہیں آتی تھی' آپ نے بھوا ندیشہ ہوا کہ بیصد قے کی نہ ہو۔

فخر دوعالم مَنْ لَيْنَاكُم كَالْمُونِينَ كَالْمُونِ عَذِا كَيْنِ

عاكشه مئ والنفاس مروى بي كدرسول الله مناتين على وحلوا اورشهد بيند تقار

انس می ایس می ایس می ایس می ایس می ایس می ایس آیا تو اتفاق سے اہل مدینہ میں سے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی سے مقل وہ آپ کے باس میں اوکی بھی تھی میں نے دیکھا کہ آپ کولو کی پیند آرہی تھی میں اسے تبی من ایس کی ایس میں ایس میں نے لوگ کو نبی منافظ کے آگے بوصل نے لگا۔ انس میں ایس دوز ہے وہ مجھے بھی پیند آگے بوصل نے لگا۔ انس میں ایس دوز سے وہ مجھے بھی پیند ہے۔

آنس فئالفندس مروى ب كه نبي مَالْقَيْلِمُ كُولُوكِي پيند تقير

ابی طالوت سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک ٹھافٹو کے پاس گیا وہ لوکی کھارہے تھے اور کہدرہے تھے کہ اے بیارے درخت ٔ رسول الله مَثَالِثَیْمَ کے تجھے پیند فرمانے سے تو مجھے بھی گیسا پیند ہے۔

انس بن ما لک شاه نو سے مروی ہے کہ جب ہمارے یہاں لوگی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول اللہ مَالَّا يُنْظِم کوتر جيج ديے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَالَّا يُنْظِمُ کو ککڑی تھجور کے ساتھ کھاتے ویکھا۔

عائشہ ٹھا بھنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْزُ ہا نڈی کے باس آتے تھے اس میں سے دست (کی بوٹی) لے لیتے تھے اور اسے نوش فر ماتے تھے' پھرنماز ریا ھتے تھے'نہ وضوکرتے تھے'نہ کلی کرتے تھے۔

عمرو بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالثاتا کودیکھا کہ آپ نے دست نوش فرمایا 'پھرا مٹھے کلی کی اور نماز پڑھی وضونہیں کیا۔

آخق بن عبداللہ ہے مروی ہے کدام حکیم بنت الزبیران میں ہے تھیں جو نبی مَالْقَیْم کواسی طرح کیچھ ہدیے تھیں ایک روز

# کر طبقات این سعد (صندوم) کی سال کی سنده این سال الله می سنده می سنده

ام سلمه می انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے گوشت نوش فرمایا اور نماز پر نظی وضونہیں کیا۔

ابورافع سے مروی ہے کہ میں نے نبی منافق کے لیے بکری ذرج کی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابورافع دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں نے آپ کو ( دوسرا بھی ) دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو کوش کی یارسول اللہ کیا بکری کے دوسے زائد دست بھی ہوتے ہیں فرمایا اگرتم خاموش رہتے جو جو میں مانگا تھا وہ مجھے ضرور دیتے ۔
انس بن مالک بڑی ہونہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز کم مجور اور بکا ہوا گوشت ساتھ ساتھ ٹوش فرماتے تھے۔

آبن عباس میں میں میں ہے کہ رسول اللہ منگائیم کا سب سے زیادہ پبندیدہ کھانا۔ روٹی کا ٹریداور مجور کا ٹریدیعنی حلوا تھا۔

انس دى دو سے مروى ہے كەرسول الله منافقة كور يد بيند تھا۔

علی بن الاقمرے مروی ہے کہ نی مُلَا لِیُمُّا مجود کھاتے تھے جب آپ اس کے ردی جھے پر چنچے ' تواہے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ بیرجو نے گئی ہے جھے عطا فرما دیجئے تو فرماتے کہ میں جس چیز سے اپنے لیے نامخوش ہوں اس سے تمہارے لیے بھی خوش نہیں۔

عبدالمبیمن بن عباس بن سهل بن سعید نے اپ والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ انہیں ایک پیالہ صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا اس صاف سقری سفید چیز بطور مدید دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا اس کو نبی سالتھ نہیں کہا ہے گئے تو اسے آ کھے بھی نہیں دیکھا' انہوں نے کہا کہ آ پ کے لیے تو بھو کا طاقت کے لیے تو بھو کا جاتا 'چر آ پ کے لیے تو بھو کا جاتا 'چر آ پ کے لیے ( کھانا تیار کیا جاتا اور آ پ کوش فرماتے)۔
اور آ پ کوش فرماتے)۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہؤدنے فرمایا کہ میرے لیے رسول اللہ مُنَّا لِنَّامُ کُلُو اِ کَا عَداب آٹا نہ چھانا جائے۔

ر کتے اور بنت معوذ بن عضر اء دونوں سے مروی ہے 'بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نبی گھر منالیڈیٹا کے پاس ایک دوپٹہ بھر مجبور اور پرند کے پیچے کا پچھے پارچہلائی آپ نے اس میں سے کھایا مجھے ایک لپ بھر کرزیور پاسونادیا۔اور فر مایا کہ اس کازیور پہنو۔

عائشة وي النفاع مروى ہے كەرسول الله مُناتِقَيْز كے ليے شيريں يانی تلاش كياجا تا تھا۔

انس بن ما لک جیاہ ہوں ہے کہ ایک طباق مجود بطور ہدیہ رسول اللہ مثاقاتا کودی گئ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ایک شخی لے کر مجھ دینے لگے کہ از دانج کو بجوا دی جا ئیں ایک مٹھی آپ نے لی نوش فر مایا اور اس کی تھٹی اپنی ہا ئیں طرف بھیکئے لگے ایک سیاہ بکری آپ کے پاس سے گزری اس نے اسے کھالیا۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) المسلم العلم ال

ابوابوب میں انسان سے مروی ہے کہ عرض کی: یا رسول اللہ منگائی آپ مجھے کھانا بھیجا کرتے تھے جب میں آپ کی انگلیوں کا نشان و مکھنا تھا تو اس میں ہاتھ ڈالٹا تھا' یہ کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس میں آپ کی انگلیوں کا نشان نہیں پایا رسول اللہ منگائی آنے فرمایا کہ ہاں' اس میں بیازتھی' میں نے اس فرشتے کی وجہ سے اس کا کھانا پسندنہیں کیا جو میرے پاس آتا ہے' تم لوگ کھاؤ۔

سوید سے مروی ہے کہ دسول اللہ منگائی کے پاس ایک پیالہ (کھاٹا) لایا گیا جس بیں لہسن تھا' آپ نے اس کی بومحسوس کی تو اپناہا تھ روک لیا' معاذ نے بھی اپناہا تھ روک لیا' اور ساری جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے' آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپناہا تھ روک لیا اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ منگائی آنے فرمایا کہ ہم اللہ تم لوگ کھاؤ' میں تو اس سے سرگوٹی کرتا ہوں جس سے تم لوگ سرگوٹی نہیں کرتے۔

ابوصحرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا لِيُعَلِّم کے پاس بادام کے ستولائے گئے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ انہیں دورر کھویہ تو دولت میں مست ہونے والوں کا نثریت ہے۔

یز پر بن قسیط سے مروی ہے کہ نی ملکھا کے پاس ستولائے گئے جو بادام کے تتے جب پیش ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بادام کے ستو'آ پ کے فرمایا کہ اسے مجھ سے دورر کھؤیٹاز پر دردوں کے پینے کی چیز ہے۔

ا ہن عباس تفایش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیم کو تھی پنیر اور ایک گوہ بطور ہدید دی گئی آ پ ؓ نے تھی اور پنیر نوش فر مایا گوہ کے لیے فر مایا کہ بیدوہ چیز ہے جو میں نے بھی نہیں کھائی 'جواسے کھانا جا ہے وہ کھائے' وہ آ پ کے دستر خوان پر کھائی گئی۔

ٹابت بن ودیعہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی مُظَّقِّماً کے پاس ایک گوہ لائی گئ تو آپ نے فرمایا کہ بیا ایک امت ہے جوسخ کردی گئی (لیخی بطور عذاب انسان کواس شکل میں بدل دیا ِ گیا) واللہ اعلم۔

ٹابت بن پزید بن ودبعہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی مُنافیق کے ہمراہ تنے (شکار میں) گو ہیں ملیں تو ہم نے انہیں بھونا' ایک گوہ نبی مُنافیق کے پاس لائے۔ آپ نے ایک لکڑی لی اوراس ( گوہ) کی انگلیاں گئنے گئے اور فر مایا کہ بنی اسرائیل کی امت مسخ کرکے زمین کے حیوانات بناویئے گئے جمعے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان ہیں' آپ نے اسے نہ کھایا اور شمنع کیا۔

ابن عباس محالی خوان لایا گیا جس میں گور میں ہے کہ رسول اللہ منافیقی میمونہ ہیں ہونا کے یہاں سے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت سے مقا' آنخضرت منافیقی نے کھانا چاہاتو میمونہ نے کہا: یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جبیں محرض کی نیہ گوہ کا گوشت ہے فرمایا: مید وہ گوشت ہے جو میں نے بمجی نہیں کھایا' آپ کے پاس فضل بن عباس وخالد بن ولید محالیہ اور ایک خاتون بھی تھیں' خالد محالیہ میدونہ نواز میں خوالد محالیہ میں اور ان خاتون نے کھایا' میمونہ محالیہ میں وہ چیز نہ کھاؤں گی جورسول اللہ متافیقی نہیں ۔

ابو ہریرہ فنان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّمْ عَلَيْمَ کَا پاس سات گوہیں ایک بہت بڑے پیالے میں لائی گئیں جن پر تھی پڑا ہوا تھا' فرمایاتم لوگ کھاؤ' خودنہیں نوش فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا' لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ نوش نہیں فرمایا' کو اسٹاد

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعد (صَدُوم) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّ

ا بی سعید خدری می الفظائی سے مروی ہے کہ رسول الله مثالی آئی ہے پاس ایک گوہ لائی گئی تو فرمایا اسے پیٹ کی طرف ملیت دو لوگوں نے اسے ملیت دیا تھم ہوا کہ اسے شکم کی طرف ملیت دو کوگوں نے اسے ملیت دیا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان جس پر اللہ نے غضب کیا تھا بھٹکٹار ہا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا'اگروہ ہوگا تو بہی ہوگا۔

ابن عباس جی شن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کے ہمرکا بیں اور خالد بن الولید جی اور خالد میں اور خالد بن الولید جی اور خالد میں اور خالد بن الولید جی اور خالد بن الولید جی اور خالد بن الولید جی است نے کہا کہ کیا ہیں آ پ لوگوں کو اس ہدیہ میں سے نہ کھلا وُں جو ہمیں ام عقیق نے دیا ہے؟ فر مایا: ہاں دو بھی ہوئی گو ہیں لائی گئیں ' بی مجمد رسول اللہ منافیظ نے انہیں غور سے دیکھا خالد بن الولید جی سے عرض کی ' کیا آ پ اسے ناپند فر مات بین فر مایا ہاں اور حد میں آپ کو گوں کو وہ دو دھ نہ بلاوں جو ہمیں بطور ہدید دیا گیا ہے فر مایا بہتر ہے۔ ایک برتن دو دھ کا لایا گیا، رسول اللہ منافیظ نے نوش فر مایا' آپ کی دہنی طرف میں تھا با کمیں طرف خالد جی شوع میں اپ او پر خالد کو ترجے دول وابو تو اس میں خالد جی شوع کی گوانا کھلائے تو اسے یہ کہنا جا ہے کہا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور نیا دو دھ کے مواک کی اس اس میں برکت دے اور زیا دو دھ کے مواک کی دول کو کہا کہ کا است کی بہتر کھلا' جس کو اللہ دوودھ کی اور نیا دو دھ کے مواک کی بہتر کھلا' جس کو اللہ دوودھ کی اس کا بہتر کھلا' جس کو اللہ دوودھ کی اس کی بہتر کھلا' جس کو اللہ دوودھ کی اس کی بہتر کھلا' جس کو اللہ دوودھ کی اس کو کہا جا ہو گوانی کھیا ہو کہا ہو ہو کہا ہو گواند کو کہا ہو گواند کو کہا ہو گواند کو کہا جا ہو کہا ہو گواند کو کہا ہو کہا ہو گواند کی کھیا تھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گواند کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گواند کو کہا ہو کہا ہو گواند کو کہا ہو کہا گواند کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گواند کو کہا گواند کو کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گواند کیا گواند کی کھیا گواند کر کے کہا ہو کہا گواند کو کو کہا کہا ہو کہا گواند کو کہا گواند کو کہا گواند کو کھی کی کھیا کہا گواند کو کی کھیا کہ کو کہا گواند کو کھیا گواند کو کہا گواند کو کہا گواند کو کہا کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ

ابن عباس شارین سے مروی ہے کہ ام هید خالہ ابن عباس شارین نے رسول اللہ سُکاٹیٹیٹا کو کھی پنیراور چندگو ہیں بطور ہدید بھیجیں' آ پ نے کھی اور پنیرنوش فرمایا اور ناپندیدگی کی وجہ ہے گوہوں کو چھوڑ دیا وہ رسول اللہ سُکاٹیٹیٹا کے دسترخوان پر کھائی کئیں۔اگر حرام ہوئیں تو رسول اللہ سُکاٹیٹیٹا کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتیں۔

ابن عمر شدن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مَانَّيْنِ کو آواز دی کہ آپ گوہ کے بارے میں کیا قرماتے ہیں؟ فرمایا: نہ میں اسے کھا تا ہوں اور نہ اسے حرام کہتا ہے۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیاتے یاس ایک گوہ لائی گئ تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس ہے ہمیں کراہیت آتی ہے۔

### عورت اورخوشبو سے محبت

انس ہی اور خوشبوے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّ اللہِ مَالِی کہ جھے دنیا میں عورتوں اور خوشبوے محبت دی گی اور میری آ تکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حن جی اور وی ہے کہ رسول اللہ مُنالِیْوِ کے فرمایا: میں عیش دنیا میں سوائے مورتوں اور خوشبو کے پیچینیں چاہتا۔ میمون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنالِیْوِ کے عیش دنیا میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے پیچھ حاصل نہیں کیا۔ عاکشہ جی الیفناسے مروی ہے کہ نبی مُنالِیُوُم کو دنیا کی تین چیزیں پیند تھیں' خوشیو' عورتیں اور کھانا' آپ نے دو چیزیں پاکیں

## الطبقات ابن سعد (مدوم) المستحد (۱۲۱ عنداني الله المستحدد الما المستحدد الما المستحدد الما المستحدد ال

اورايك چيزنبيل ياني عورت اورخوشبوياني كهانانبيل يايات

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کدرسول الله مَالَيُّةُ انے ونیا ہے کوئی الی چیز نہیں پائی جوآ پ کو عورت اور خوشہو سے زیادہ الدہو۔

معقل بن بیارے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنگاہیُ کو گھوڑے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی' پھر کہا اے اللہ معاف کرنا' عورت سے زیادہ کوئی چیز پسندنہ تھی۔

انس بن ما لک جی افتدے مروی ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا سے نبی منافقیم کابرآ مد ہونا جان لیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَيْنِ آئے تھے تو خوشبودار ہوا سے بچان لیے جاتے تھے۔

ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس (مدید) خوشبو واپس نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مَثَّالَيْظُ خوشبو واپس نہیں فرماتے تھے۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ مَانْ ﷺ کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہواور آپ نے اپس کردی ہو۔

محمہ بن علی میں ہوں ہے کہ میں نے عائشہ میں ہونا ہے کہا کہ اے امال کیا رسول اللہ مظافیۃ خوشبولگاتے تھے انہوں نے کہاہاں و کارۃ الطیب لگاتے تھے میں نے کہا و کارۃ الطیب کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشک وعزر۔

انس بن ما لک جی اوئو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل نظیاتی کی پ ب ایک خوشبو (سک)تھی جس میں ہے آپ کگاتے تھے۔ الی سعید خدری می اواف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل نظیاتی کی پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ریسب سے اچھی خوشبونییں ہے۔

عبید بن حری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شار من سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس خلوق (خوشبو) کواچھا بچھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیخوشبور سول الله مالی الله مالی کی کے سب نے یادہ پیندھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں جب دھونی لیتے تھے تو کا فور کوعود پررکھتے تھے اس سے دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول الله مَنَا ﷺ ای طرح دھونی لیتے تھے۔

## الفقر فخرى كے تا جدار كے معاشى حالات:

ابن عباس جی پیشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹا کئی گی را تیں خالی پیٹ گزارتے تھے آپ کے تعلقین کورات کا کھا تا نہ ملتا تھا اور ان حضرات کی روٹی اکثر بھو کی ہوتی تھی۔

انس بن ما لک می اور کی ہے کہ فاطمہ ہی اور ایک گڑا روٹی کا ٹبی علائے کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تن اور علی ایک انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹکیا پکائی تھی میراجی خوش نہ ہوا میں پیکڑا آپ سکا تی ٹی ال ان فرمایا کہ تین دن کے بعد ریسب سے پہلا کھانا ہے جو تہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔

## اخاراني العد (صدوم) كالعامل الما المحال الماني العلق الماني العالم المحال الماني العلق الماني الماني العلق الماني ال

الوجريره فناهد عمروى ب كدرسول الله مَنَّ النَّيْرَ بحوك كي وجدا إلى يشت سے پھر باند سے تھے۔

مسروق ولیشیائے مروی ہے کہ ایک روز جس وقت عائشہ خلات اللہ علیہ میں مصروق ولیشیائی کر رہی تھیں تو یکا یک رونے لکیں' میں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیرنہیں ہوئی' جب رونا چاہا تو اس پرروئی کہ رسول اللہ مَاٹَالَیْظِم پر چارچا رمہینے گزرجاتے تھے کہ آپ گیہوں کی روٹی سے پیٹ نہ بھرتے تھے۔

عائشہ تفاق اسے مروی ہے کہ بے در بے تین تین دن تک آل محمد منگاتی من وشام مجو کی روٹی سے بھی شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے۔

عائشہ جی اور اس سے مروی ہے کہ آل محمد (مَنْ اَلْتُونُمُ) تین دن تک گیہوں کی روثی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ وفات ہوگئی۔

ابو ہریرہ ٹی مودی ہے کہ ایک چاندے دوسرا چاند آل رسول الله منا پیڑا برگزر جاتا تھا کہ آپ کے مکانوں میں آگ نہ سلگائی جاتی تھی' نہ روٹی کے لیے نہ ساگ کی جائے ہے۔ کہا کہ اے ابو ہریرہ ٹی موئد پھر یہ لوگ کس چیز ہے جیتے تھے' انہوں نے کہا کہ ایو ہریرہ ٹی موز اور تھے' وہ لوگ آپ کو بچھ انہوں نے کہا کہ مجور اور پانی سے انصار مسامیہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے' ان کے دودھ والے جانور تھے' وہ لوگ آپ کو بچھ دودھ ہے۔ دودھ تھے۔

ابوامامه سے مروی ہے کہ اہل بیت رسول الله مَالِيُّ اِسے بَو کی روثی بھی فاضل نہ ہوتی تھی۔

حسن می مدود سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگافی ہے خطبہ ارشاد فر مایا کہ آل محمد میں واللہ ایک صاح (۱۲۶۳ میر) غلہ بھی رات بھر ندر ہا' حالا نکہ وہ نو گھرتھے واللہ آنخضرت مگافی ہے کہ اللہ کے رزق کو کم سجھ کرنیں فر مایا' بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی غم خواری کی ہے۔

ا بن عباس چیون سے مروی ہے کہ واللہ آل محمر پر متعدد را تیں الی گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانانہ یاتے تھے۔

ا جسیمین کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھا رہے تھاتھ ہمیں ابو ہر رہہ محافظ فی ایک گزرگاہ پر کھانا کھا رہے تھاتھ ہمیں ابو ہر رہہ محافظ فی اللہ میں اسے نہ چھوں گا' مسل اللہ مظافظ کی اس حالت میں وفات ہوگئ کہ نہ آ ہے کی روٹی سے شکم سیر ہوئے نہ آ ہے گے اہل وعیال۔

عاکشہ می است مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ایک دن میں دومر تبشم سیرنہیں ہوئے یہاں تک کہ واصل بحق ہو گئے 'نہ ہم نے شکم سیری کی وجہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اٹھایا 'میہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے سوائے اس کے کہ ہم اسے کی غیر حاضر کے لیے اٹھا لیتے تھے۔

پھر عائشہ می دونانت کیا گیا کہ آپ لوگوں کی معاش کیا تھی انہوں نے کہا کہ پانی اور مجوز مارے مسابیا انصار تھے اللہ انہیں جزائے خیردے ان کے دود دودالے جانور تھے وہ ان کا دود ہے تمیں پلاتے تھے۔

عائشہ وی واسے مروی ہے کہ آل محمد تین ون تک گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے میاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ نہ

## اخبر النبي تاليين عدر (صدروم) المسلك المسلك

آ پُ کے دسترخوان ہے کوئی فاصل گلزاا ٹھایا گیا' یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

عائشہ شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ مردی ہے کہ پے در بے دویا زیادہ دن سوائے ہوگی روٹی کے آل محمد (سُلُالِیْمُ) اور کسی چزسے سرنہیں ہوئے۔ عائشہ شاہ شاہ شاہ شاہ سے مردی ہے کہ آل محمد بے در بے تین دن گیہوں کے کھانے سے شکم سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ نبی مُنَالِیْنِمُا بِی راہ جلے گئے۔

عائشہ می اللہ میں اللہ آل می پرایک ایک مہینہ ایسا گررجا تا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ پچاتے ہے رادی نے پوچھا کہ ام المومنین پھررسول اللہ مُنَافِیْم کیا نوش فرماتے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ انسار سے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے باس کچھ دودھ ہوتا تھا اس میں سے وہ رسول اللہ مُنَافِیْم کو مدید دیتے تھے۔

نوفل بن ایاس البذی سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے اچھے ہم نشین تھے ایک روز وہ واپسی میں ہمیں بھی لیے ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے شل کیا 'با ہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے 'ایک گُن لائے جس میں روٹی گوشت تھا جب وہ رکھا گیا تو عبدالرحل رونے گئے میں نے کہا کہ اے ابو محمد آپ کو کیا چیز زُلا تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ متا پیٹی کی وفات تو اس حالت میں ہوگی کہ زر آپ بھی دوٹی ہے شکم سیر ہوئے اور خد آپ کے اہل بیت' میں بیٹیس خیال کرتا کہ ہم لوگ اس (گوشت روٹی ) کے لیے چھوڑ ویے گئے میں 'اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔

ابوہریرہ خیاہ و سے کہ رسول اللہ مُناہیم کے تو سو کھے گاڑے ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔اور آپ و نیا کو چھوڑ گئے۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہتم لوگ دنیا کورائیگال لیے ہوئے ہوئیہ کہ کے انہوں نے اپنی انگلیاں بجا ئیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ می الفظر سے پاس سے گزرا کرتے تھے اوروہ کھانا کھاتے ہوتے تھے ابو ہریرہ میں الفلس کے پاس سے گزرا کرتے تھے اوروہ کھانا کھاتے ہوئے تھے ابو ہریرہ میں الفوند نے کہا کہ میدہ (نتی ) کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مید ہے کہا کہ مید ہے کہا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آٹا ہے ابو ہریرہ میں الفون کے ابو ہریرہ میں الفون کے اللہ میں الفون کے اللہ میں الفون کے اللہ میں الفون کے اس میں دومرتبہ شکم میرنہ ہوئے تم اور تہا رہ ساتھی یہاں آ لیس میں دنیا کو رائیگاں کے ہوئے ہووہ اس طرح اپنی انگل سے بجاتے تھے کہ گویا وہ لوگ نیچ ہیں۔

انس بن ما لک بن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ ہے کہ نبی مگالیہ کے اس کے کھانے میں بھی گوشت روٹی کوجمع نہیں کیا بجراس کے کوئی خاص حالت پیش آئے۔

انس بن ما لک ہیﷺ سے مردی ہے کہ میں نبی مَثَلِیَّتُمُ کے ایک ولیے میں حاضر ہوا جس میں نہ گوشت تھانہ رو ٹی۔ قادہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ انس بن ما لک ہی این جائے تھے ان کا نان پڑ گھڑا ہوتا تھا ایک روز انہوں نے (ہم ہے ) کہا کہ کھاؤ' مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیُّمُ نے الیی بار کیک روٹی دیکھی یا بھونی ہوئی بکری تا آ ٹکہ آپ واصل بجن

عائشہ میں وقائے مروی ہے کہ نبی منافق کا کے شکم میارک میں ایک روز میں دو کھانے بھی جع نہیں ہوئے اگر آپ نے گوشت

عا کشہ شائنے اللہ علی ہے کہ رسول اللہ ملکی ہے کہ وفات ہوگئ اور دن میں دومرتبہ بَو کی روٹی ہے بھی شکم سیر نہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجا جاتا تھا جس میں تھجوراور چر بی کابرتن ہوتا تو ہم اس سے خوش ہوتے تھے۔

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سکا تی کے ہمراہ گھر میں بیٹھی تھی ابوبکر میں بیٹھی تھی ابوبکر میں بیٹ بھیجی ' گھر میں رسول اللہ سکا تی کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کاٹ رہی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے؟ عائشہ میں بین کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کوتیل ہوتا تو ہم اسے کھاتے۔

ام المونین عائشہ خالفہ ایک ایک شب کوابو بکر تخالف کے بہاں سے ہمارے یہاں ایک ران آئی میں اسے پکڑے ہوئے تھے اور میں کاٹ رہی تھی اور نبی مثل کے ایک شخص نے ان پکڑے ہوئے تھے اور میں کاٹ رہی تھی پھر قوم کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ ام المونین کیا اس وقت آپ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم اسے کھاتے (یعنی تیل ہوتا تو اسے کھانے میں استعال کرتے ، پھر پیٹا تو چراغ جلاتے )۔

نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رہی ہوئد کومسلمانوں کی وسعت رزق وکثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹا کو دیکھاہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گزارتے تھے کہ ردی تھجوریں بھی نہلتی تھیں جس سے اپناشکم مبارک بحرتے۔

نعمان بن بشیرایک خطبے میں کہتے تھے کہ لوگواللہ کاشکر کرو رسول اللہ مٹالٹی پراکٹر ایبادن گزرتا تھا کہ آپ ردی مجور سے می شکم سیر نہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشیر منبر پرسے کہتے تھے کہتمہارے نبی مُلَاثِیْنَار دی تھجورہے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے اور تم لوگ جملہ اقسام کی تھجور اور مکھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے 'یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔

## الطبقات ائن سعد (صدروم) كالعلم المعالم المعالم

عمران بن زیدالمدانی سے مروی ہے کہ میرے والدنے کہا: ہم لوگ عائشہ تفاشنا کے پاس گئے اور' اہاں سلام علیک' کہا'
انہوں نے'' وعلیک' کہا اور رونے لگیں' پوچھا' ام المونین آپ کا رونا کس سبب سے ہے' کہا جھے معلوم ہوا ہے کہ میں سے بعض
لوگ قتم تم کے کھانے کھاتے ہیں' پھرالی دوا کیں تلاش کرتے ہیں جن سے کھانا ہضم ہواس پر جھے تبہارے ہی مظافرہ اور گئے اور
ای یا دنے جھے رُلا دیا' آپ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں سے نہیں جرار آپ جب بھور سے شکم
سیر ہوتے تھے تو روئی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روئی سے شکم سیر ہوتے تھے تو '' کھجور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اس ای بات
نے جھے رُلا یا۔

محمرین المکند رہے مروی ہے کہ مجھے مروہ بن زبیر ملے۔انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔

اے ابوعبداللہ میں نے ''لیک'' کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اماں عائشہ ہیں ہٹنا کے پاس گیاوہ بولیں' اے میرے فرزند' میں نے لیک کہااس پروہ کہنے لگیں کہواللہ ہم لوگ چالیس چالیس رات اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ مثل تی آئے میں آگ کے نام نہ چراغ روش ہوتا تھا نہ اور پچھ' میں نے عرض کی کہا ہے اماں! پھر آپ لوگ زندہ کیوں کر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ پانی اور مجورسے۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملائے کے ساتھ اس طرح گزارتے تھے کہ سوائے پانی اور تھجورے کوئی غذا نہ ہوتی تھی۔

انس بن ما لک ٹئاشئنے سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْنَ کوبطور ہدیے مجور دی گئی' آپ اے ہدیۂ جیجنے لگئے میں نے آپ کوجوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹے کراس میں سے کھاتے دیکھا۔

انس می افزوسے مروی ہے کہ ام سلیم (والدہ انس) نے انس می اور کے جمراہ مجور کا ایک طباق محدر سول اللہ سکا تیکی کو جھیجا' انس می اور نے کہا کہ آپ اس میں سے مٹھی بجر بجر کے بعض ازواج کو جھیجنے لگئ بچراس میں ہے اس انداز سے نوش فر مایا کہ معلوم ہوتا تقاگویا آپ کو اس کی اشتہاء ہے۔

انس میں اور سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے بھو کی روٹی اور چربی پر نبی سکا ٹیٹیلم کی دعوت کی تو آپ نے تبول فر مالی۔ عاکشہ میں اور عند میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی کہ ہم لوگ پانی اور مجبور سے بھی شکم سیر ند ہوئے۔ عاکشہ میں اور عام مروی ہے کہ رسول اللہ میں ہیں گا کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ پانی اور مجبور سے بیٹ بھرتے تھے۔ مہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں ہیں ون میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دنیا کو

انس میں شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْم کے سامنے سے ( دسترخوان پرسے ) کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی گئی اور نہ آپ کے ہمراہ کوئی چٹائی لے جائی گئی جس پر آپ بیٹھتے۔ ( لیعنی سفر میں )۔

ا بن عمر میں ایسان سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالی کے دیکھا کہ روغن زیتون سر میں لگایا' جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

## اخيرالني طَاقِيًا العَمْ العَدْدِ (صدوم) العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ

اساء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی وفات ہوئی' اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک یہودی نے یہاں ایک وٹن (تقریباً ۵من) مجو کے عوض رہن تھی۔

ابوجازم سے مروی ہے کہ میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول اللہ سکا پیٹیا کے زمانے میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی۔

رسول الله ﷺ فَيْ مَنْ مَعْ بَهِي جِمنا موانبيس كھايا 'يہاں تك كه آپ نے دنیا كوچھوڑ دیا 'میں نے كہا كه آپ لوگ (هُوكو) كيا كرتے تھے انہوں نے كہا كداسے پیس ليتے تھے اس كى بھوى پھونك ديتے تھے جواڑ نا ہوتی تھى وہ اڑ جاتى اور جورہ جاتى تھى اسے رہنے دیتے تھے۔

ام سلمہ خار عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی۔ سلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہتی 'جب بھو پسوائے جاتے تھے تو ہم لوگ اسے صرف کھٹک لیتے تھے۔

ا بن رومان مصروى بي كدرسول الله مَا يُنْتِي اورابو بكروهم جن ينها بَوْكا آثا بغير جِهنا كهاتے تھے۔

ابو ہریرہ میں ہوئے ہے کر سول اللہ منافیق فر مایا کرتے تھے: اے اللہ بیں تجھ سے بھوک سے بناہ ما مکتا ہوں وہ بری ان ہے۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ رسول اللہ علی لیٹے کی وفات نہ ہوئی تاوفتیکہ آپ کی اکثر غذا بھو کی روٹی اور مجور نہ ہوگئ۔ حکیم بن جابرے مروی ہے کہ نبی علی لیٹے ایک کی اس ایک کدو دیکھا گیا تو بوچھا گیا آپ اے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر اس کوغذا بناتے ہیں جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ تفاہد نے ہمروں ہے کہ بی مظافیظ بھو کے رہا کرتے تھے۔ رادی نے ابو ہریرہ تفاہد نے بوچھا کہ یہ بھوک کیسی ہوتی تھی ؟ آبو ہریرہ تفاہد نے کہاان اوگوں کی کثرت ہے جو آپ کو گھیرے رہے تھے اور مہمانوں کی وجہ ہے اور اس قوم کی وجہ ہے جو کمش اس سے آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ بھی کوئی گھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو مجد سے پیچھے ہولیاتے تھے نہ ہوں 'جب اللہ نے تیبرقع کر دیا تو لوگوں کو کی فقد روسعت ہوگئ حالا نکہ اب تک تنگی تھی اور معاش نہا بیت وشوارتھی ۔ پیچھے ہولیاتے تھے نہ ہوں 'جب اللہ نے تیبرقع کر دیا تو لوگوں کو کی فقد روسعت ہوگئ حالا نکہ اب تک تنگی تھی اور معاش نہا ہی جو تھی ۔ پیپھی ہورتھی ۔ لوگ ای حالت پر تھے کہ رسول اللہ مظافیظ ہجرت کر کے ہدایا ملک تھا جو پھر بیلا تھا زراعت نہ ہوتی تھی باشدوں کی فقد انحض مجورتھی ۔ لوگ ای حالت پر تھے کہ رسول اللہ مظافیظ کے بہاں جاری تھا 'سعد بن عبادہ میں شور کے علاوہ دومر ہے انصار بھی بہی کرتے تھے رسول اللہ مظافیظ کے اصحاب بکثر ت ہدردی کرتے تھے 'لیکن حقوق بھی کثیر تھے 'آ نے والوں کی بھی کثرت تھی ملک میں تھی تھی کہ کوئی معاش نہ تھی 'میو ہے اور پھل جو نظلے تھے وہ محض بھوں کے رس سے نظلے تھے ۔ جن کولوگ اپنے کندھوں پر لاد کر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکثر باغوں پر خشک ممالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل جن کولوگ اپنے کندھوں پر لاد کر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے اکثر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ پھل

## اخبار الني عالية المن سعد (صدوم)

مقدام بن معد مکرب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّیُّا نے فرمایا: پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دی بھرے آ دی کو اتنے لقنے کافی میں جواس کی پشت کو قائم رکھیں اگر اسے (اس سے زائد کھانے سے ) چارہ کارنہ ہوتو (پیپ کا) تہائی حصہ اس کے کھانے کے لیے اور تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہے۔

## شائل نبوى كاحسين منظر

## جمالِ مصطفیٰ کی رعنا ئیاں:

ایک انساری سے مروی ہے کہ انہوں نے علی تی اور سے جومبر کوفہ میں اپنی تلوار کے پر تلے کو کمر میں افکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ منالیج کی صفت و کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہارسول اللہ منالیج امرخی مائل خوب گورے رنگ کے تھے۔ آپ کی آ تکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سید ھے (لیعنی بغیر گھونگر کے ) تھے۔ ریش مبارک خوب تھنی تھی رخسارہ بحرا ہوا نہ تھا۔ بال کا نول تک تھے (لیمنی سینے سے تاف تک تھا۔ بال کا نول تک تھے (لیمنی سینے تھے) سیندوشکم کے بال بار یک تھے۔ گردان چاندی کا لوٹا معلوم ہوتی تھی سینے تاف تک شاخ کی طرح بال تھے سیندوشکم میں اس کے سواکوئی بال نہ تھا تھیلی بھری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس انداز سے کہ کو یا انجد اوفر ما رہ بیل اور الیا محسوس ہوتا تھا کہ گو یا پھر کی چنان سے اتر رہے ہیں جب مزتے تھے تو پورے مزتے تھے (لیمنی مرف گرون کے بیس اور الیا محسوس ہوتا تھا کہ گو یا پھر کی چنان سے اتر رہے ہیں جب مزتے تھے تو پورے مزتے تھے (لیمنی مرف گرون کی بین محسوم ہوتا تھا پہنے کی خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پا کیزہ تھی نہ نہ بھیر کرنہیں دیکھتے تھے ) آپ کے چبرے کا پید موتی ہوتا تھا بینے کی خوشبو تیز خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پا کیزہ تھی اور نہ برخاتی (خلاصہ بیدکہ) میں نے آپ کا میں نہ آپ کے بہد دیکھا اور نہ برخاتی (خلاصہ بیدکہ) میں نے آپ کا میں نہ آپ کے بعد۔

علی بن ابی طالب تفاہ نوسے مروی ہے کہ دسول اللہ منافظ اپڑے سر بڑی آئکی کمیں پلک آٹکھ میں بڑی سرخی گھنی داڑھی اور چیکتے رنگ والے تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک جاتے تھے کہ گویا کسی بلندی پر چل رہے ہیں اور جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔

علی بن ابی طالب نکاونو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا تَقِیْم نہ تو بلند قامت تھے نہ پست قد 'مر بڑا اور واڑھی گھنی تھی 'ہتھیلی اور قدم پر گوشت تھے'رنگ میں خوب سرخی کی آمیزش تھی مونڈ ھے پر گوشت تھے سینہ وشکم کے بال دراز تھے' جب آپ چلتے تو بلندی پر چلئے کی طرح چلتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں' نہ میں نے آپ سے پہلے آپ کامش دیکھا نہ آپ کے بعد۔

یوسف بن مازن الراس سے ہمروی ہے کہ کس نے علی بن ابی طالب تی اندہ سے کہا کہ ہم ہے ہی مظافیۃ کا حلیہ بیان کیجے۔انہوں نے کہا کہ ہم ہے بلی مظافیۃ کا حلیہ بیان کیجے۔انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ ماکل بہ بلندی شخے اور نہ مقسط اندام سے زیادہ شح مجمع میں سب سے بلند نظر آتے ہے رنگ بہت زیادہ گورا اور سر بڑا تھا۔ حسین اور کشاؤہ ابروشے بلکیں طویل تھیں 'ہتھیایاں اور قدم پرگوشت ہے۔ جب چاتے ہے تو جھک جاتے ہے گویا نشیب میں امر رہے ہیں 'چرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا' نہ میں نے آپ ٹائٹر آسے پہلے آپ کا مثل و یکھانہ آپ کا بعد۔

# اخبرالني المنظم الما المن المنظم ال

ابراتیم بن محمہ سے مردی ہے کہ علی وی دور جب رسول اللہ منافیخ کی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہ تو آ با انہا کی طویل سے اور نہ کھا ہے جہ متع اللہ اسے گھونگر یائے تھے اور نہ کھا ہے گھونگر یائے تھے اور نہ کھا ہے گھونگر یائے تھے اور نہ کھا ہے گھونگر یائے تھے اور نہ کھوں نہ ہوت کو رہ سے تھے جو متوسط تھے نہ تو آ پ بہت لاغر تھے اور نہ بیشانی وچرہ بہت پر گوشت تھا' آ پ کے چرے میں گولائی تھی۔خوب جوڑا تھا) بدن آ تکھیں خوب صورت اور میاہ تھیں بلکیں طویل تھیں سراور دونوں شانے کے درمیان کی جگہ فراخ تھی (لیمن سینہ خوب جوڑا تھا) بدن پر بال نہ تھے سینے سے ناف تک بال تھے ہتھ ایس اور قدم پر گوشت تھے بلتے تھے تو اس طرح جمک کر کہ معلوم ہوتا تھا گویا نشیب میں جارہ ہیں مڑتے تھے تو پور سے مراجاتے تھے دونوں شانوں کے درمیان مر نبوت تھی آ پ خاتم النہیان تھے ہاتھ کے سب سے زیادہ تھے تھے آ پ سب سے زیادہ نو کہ اور کیا تو اس مراج بہ وجاتا تھا گویت مراج بہ وجاتا تھا گویت مراج بہ وجاتا تھا کہ نہ میں سب سے زیادہ گرم تھے جو تھی آ پ کی سب سے زیادہ نہ تو ہوتا تا تھا گور کے مراج بہ وجاتا تھا کہ نہ میں سب سے زیادہ گرم تھے جو تھی آگی کی توریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ میں نے آپ کے پہلے آپ اور کے صورت و مخاطب کا شرف حاصل ہوتا وہ میت کرنے لگتا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کا مشل دیکھا نہ بعد۔

عبیداللہ بن محمہ بن عمر بن علیٰ بن ابی طالب شی الفرنے آپ والدے اور انہوں نے ان کے داداے روایت کی کہ علی شی میں سرخی علی بین ابی طالب شی الفرنے کے تو انہوں نے کہا کہ آپ خوب گورے تھے سفیدی میں سرخی کا میزش تھی پلکیس طویل تھیں آ تکھیں سیاہ تھیں نہ آپ پہت قد تھے نہ بلند و بالا البتہ قد مائل بہ بلندی تھا 'شانے بڑے تھے نے بین پر بال تھے نہ تو آپ کے بال گھو تگریا لے تھے نہ سید ھے 'جھیلی اور قدم پر گوشت تھے' جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک کر چلتے کہ گویا بلندی پر چل رہے ہیں 'چہرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نہ آپ کے قبل کوئی آپ کامثل دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

علی خاہدہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے جھے یمن بھیجا تھا' میں ایک روزلوگوں کو خطبہ سنا رہا تھا کہ علائے یہ وہ میں ایک علائے یہ وہ میں ایک تاب لیے کھڑا اس میں دیکھ رہا تھا' اس نے جھے پکارااور کہا کہ ہم سے ابوالقاسم کا حلیہ بیان کیجئے۔
علی خاہدہ نے کہا کہ رسول اللہ حلی ہی اور نہ نہ ایاں بلند قامت بال نہ بالکل گھوگر یالے ہیں نہ سید سے بلکہ وونوں کے درمیان ہیں اور سیاہ ہیں سر بڑا ہے رنگ میں سرخی ہے' شانوں کے درمیان ہیڈیاں بڑی ہیں' ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں لمبی ہیں ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیٹانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت میں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں' بلکیں لمبی ہیں اور ابر وہا ہم ملی ہوئی ہیں' بیٹانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے' جب آ ہے چلتے ہیں تو اس طرح جمک کرچلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اثر رہے ہیں' نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کامثل و یکھا۔
اور نہ آ ہے' کے بعد کوئی آ ہے کامثل و یکھا۔

علی جی اور نے کہا کہ وہ خاموش ہوگیا چر پوچھا کہ اور کیا ہے میں نے کہا کہ یہی جھے یاد ہے اس عالم نے کہا کہ آپ ک

## اخبار الني النيان عد (صدوم)

آ تکھوں میں سرخی ہے ٔ داڑھی خوب صورت اور چہرہ حسین ہے ' کان پورے ہیں آپ ؓ سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں اور پیچے بھی ( یعنی ضرف گردن پھیر کرنہیں دیکھتے بلکہ کسی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو سارابدن اسی طرف پھیر لیتے ہیں )۔

علی شاہ نے کہا کہ واللہ آپ کی بہی صفت ہے عالم نے کہا کہ اور بھی ہے۔ پوچھاوہ کیاعالم نے کہا کہ آپ میں آگے کی طرف جھاؤ ہے علی شاہ نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے اس طرح تم سے بیان کی آپ اس طرح چلتے ہیں گویا نیچا از رہے ہیں اس عالم نے کہا کہ میں یہی صفت اپنے والدگی کتاب میں پاتا ہوں اور میں آپ کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپ اللہ کے حرم والمن و بیت اللہ سے مبعوث ہوں گے پھر آپ ایک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ خود حرم بنا کیں گیا واللہ نے حرم بنایا ہے۔ ہم آپ کے ان انصار کو جن کے پاس آپ اس کی حرمت بھی ایسی جو میں ایک قوم پاتے ہیں جو کھور کے باغ والے ہیں۔ ان سے قبل اس زمین کا باشندہ یہود کو یا تے ہیں۔

علی می است نے کہا کہ آپ ایسے ہی ہیں اور وہی رسول الله می الله می الله کی اللہ میں گواہی ویتا ہوں کہ وہ اللہ ک نی اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ بس اس عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اس پرمروں گا اور ان شاء اللہ اس پر (قیامت میں) اٹھایا جاؤں گا پھروہ علی می الدو کے پاس آیا کرتے تھے اور علی می الدو آن سکھاتے تھے اور شرائع اسلام بتاتے شے اس کے بعد علی میں اللہ عن الدو ہ عالم وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس (عالم) کی وفات ابو بکر میں الدو کی خلافت میں ہوئی۔ وہ رسول اللہ میں اللہ عن الدی تھے اور آپ کی اٹھیدیتی کی تھی۔

انس بن ما لک ٹھھٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹی سب لوگوں سے بلند بنے 'نہ تو آپ بہت دراز قد سنے نہ پہت قامت' نہایسے گورے جو بالکل سفید ہوں اور نہ سیاہی ماکل گندم گوں (بلکہ سرخی ماکل بننے ) نہ آپ کے بال بالکل گھونگریا لے متھے اور نہ بالکل سیدھے متھے۔

انس میں انسے مروی ہے کہ رسول اللہ مگا گئی گورے اور چیک دارنورانی رنگ کے تھے جب آپ چلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے تو آگے کو جھک کرچلتے تھے میں نے آپ کی خوشبوسے زیادہ خوشبود ارمشک یاعز سونگھا۔ زیادہ خوشبودارمشک یاعز سونگھا۔

انس بن ما لک بن الله شارول ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْظِ گندی رنگ کے تنے میں نے کوئی مشک یا عبر رسول اللہ مَالَّيْظِ کی خوشبوسے زیادہ خوشبودار نہیں سونکھا۔

انس می انس می است مروی ہے کہ رسول اللہ مکا گھڑا کے قدم پر گوشت تھے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا 'میں نے آپ کے بعد آپ کامثل نہیں دیکھا۔

انس می الله سے مروی ہے کدر سول الله منافیا فی بیت قدیمے نہ بلند قامت

ابو ہریرہ ٹی افادے مروی ہے کہرسول اللہ مالائی کی مقبلی پر گوشت تھی اور قدم بھی۔ آ پ خوبصورت تھے میں نے آپ

#### 

ابو ہریرہ می دونوں ہے کہ رسول اللہ منگافیا کی باہیں کمی تھیں دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا' آ پُ بورے آ گے کی طرف چرتے اور پورے پیچھے کی طرف میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' آپ نہ بدخلق سے نہ بد زبان اور نہ بازاروں ہیں بکواس کرنے والے۔

مخمہ بن سعیدالمسیب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی ادئیہ جب کی اعرابی کو یا کسی ایسے خص کودیکھتے تھے جس نے نبی مُثالثینا کو نہیں ویکھا تھا تو کہتے تھے کہ کیا میں تم سے نبی مُثالثینا کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم پر گوشت تھے' بلکیں لمی تھیں اور گورے تھے۔

## محبوب خدا سُلَاثِيمُ كَى دَرْ بِالدَانَينِ:

آ پاکیک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے میرے ماں باپ آپ گرفدا ہوں آپ کامثل نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد کو۔

ابو ہریرہ نی مند سے مروی ہے کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ مثاقیۃ اسے زیادہ حسین نہیں دیکھی عارض منور گویا ایک درخشندہ آ فتاب تھا' رسول اللہ مثاقیۃ اسے زیادہ تیز رفتار کسی کوئیں ویکھا گویا آپ کے لیے زمین لبیٹ دی جاتی تھی'ہم لوگ اپ آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے )مشقت میں ڈالتے تھے آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

ابو ہریرہ می افوند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی ہھیلیاں اور قدم پر گوشت سے پنڈلیاں اور کلائیاں بوی تھیں ووٹوں شانے موٹے سے اور شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا سینہ بھی خوب چوڑا تھا سر کے بال نہ سید ھے سے نہ گھونگریا لے بلکیں کمی اور داڑھی خوب صورت تھی کان پورے سے مجمع میں بلند کنظر آتے سے نہ دراز قد نہ بہت قامت 'سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ سے ایک دم سے آگے مڑتے سے اورایک دم سے بیچھے مڑتے ہے۔ میں نے تو آپ کامثل نہویکھانہ سنا۔

ابو ہریرہ می الدورے مردی ہے کہ بی منافظ کی بلیس لمبی تھیں کولے گورے تھے جب سامنے مڑتے تو پورے مڑتے تھے اور جب بیچے مڑتے تھے اور جب بیچے مڑتے تھے گا۔

ابوہریرہ میں مندنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَالِیَّا ہے زیادہ حسین کمی کونہیں ویکھا عارض منور آفاب کی طرح روثن تھا'اور میں نے رسول اللہ مَنَالِیْنِ سے زیادہ تیز رفار کسی کونہیں دیکھا' کو یاز مین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی' ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو پالیں اور آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

## حسن كامل كامر قع كامل:

بنی عام کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ابوا مامہ البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوا مامہ آپ عرب ہیں' جو پچھ بیان کریں گے اسے کافی شافی بیان کریں گے لہٰذا مجھ سے رسول اللہ مٹائیٹی کا ایباوصف بیان کیجئے کہ گویا میں آنخضرت مٹائیٹی کود کیھ

#### 

ابوامامہ نے کہا کہ رسول اللہ مُلِّ النِیْمُ اللہ مُلِّ اللہ مُلِّ اللہ مُلِّ اللہ مُلِیْمُ اللہ مُلِی عالب تھی آئے جس میں سرخی عالب تھی آئے کورے رسی کی کیئر تھی مردوں پلکیں لمبی تھیں۔ شانے موٹے سے بانہوں اور سینے پر بال سے ہاتھ یاؤں پر گوشت سے سینے پر ناف تک بالوں کی کیئر تھی مردوں میں آپ سے لمبے بھی سے اور شکلے بھی سے (لیمنی آپ موسط اندام سے ) لباس میں دو تحوی ( کچے سوت کی ) چا در یہ تھیں 'تہہ آپ مُلِ اللہ میں اور تھیں نہوں کے گئے ہوں کے اللہ میں کہ بھی ہے ہوئے تو آپ مُلِّ اللہ میں اور میں بھل کے لیے کہ کویا بلندی پر چل رہے ہیں جب آپ مرز نے تو پورے بدن سے مرز نے سے 'آپ مُلِ اُلْوں کے اس طرح جھک کرچلتے کہ کویا بلندی پر چل رہے ہیں جب آپ مرز نے تو پورے بدن سے مرز نے سے 'آپ مُلُوں کے ورمیان خاتم نبوت تھی۔

عامری نے کہا کہ آپ نے تواس طرح مجھ ہے وصف بیان کیا کہ اگر آنخضرت مُثَاثِیُّا سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کوضرور پیچیان لیتا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے ماد بان بڑاتھا اور ایٹری میں گوشت بہت كم تھا۔

جاہر بن سمرہ ٹیک شوں ہے کہ انہوں نے نبی مُناکِیکِا کا وصف بیان کیا تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت مُناکِیکِا کاچبرہ شش کلوار کے تھا توجابر نے کہا کرش وقٹری طرح گول تھا۔

براء بن عازب می الفیون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیق المبند نظر آئے تھے آپ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا' بال کان کی لوتک پڑنی جاتے تھے اور بدن پرسرخ لباس تھا۔

براء سے مردی ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان بہت فاصلے تھا نہ آپ پیت قدیتے نہ بلند قامت۔

یزیدالفاری سے مردی ہے کہ میں نے ابن عباس میں بین کے امیر بھرہ ہونے کے زمانے میں رسول اللہ علی آئے کوخواب میں دیکھا تو ابن عباس میں بین نے کہا کہ رسول اللہ علی آئے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہا کہ ہاں میں دیکھا تو اس نے مجھی کودیکھا تو ٹیاتم اس مخص کا جس کوتم نے خواب میں دیکھا ہے جلیہ بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے بیان کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کودیکھا جودوآ دمیوں کے نتی میں ہیں (یعنی صدیق و فاروق جی ہیں) ان کاجہم و گوشت گذم گول ماکل بہسفیدی ہے حسین وہن ہے آ تکھیں سرمہ آلود ہیں 'چرے کے خط و خال خوبصورت ہیں' واڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی ہے (ایک کنیٹی سے دوسری کنیٹی تک اشارہ کیا) یہاں تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے۔ یوف (راوی) نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تقی این عباس میں ہوئی ہے کہا کہ اگرتم آ مخضرت مظافیظ کو بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ آ ب کی صفت نہ بیان کر سکتے ۔

ا بن عباس محالة من سنة مروى ب كدرسول الله مَثَالَتُهُمّاتِ قرمايا بين فيسي وموى وابراتيم مُنطقه كود يكها منسي علاقط

# ﴿ طبقاتْ ابن سعد (صدوم) کی کی کی اور چوڑے سینے کے تھے موی علائل گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تقی بیٹ کے تھے موی علائل گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تقی بیٹ کو کا مراہم علائل کیسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی خود آنخضرت والے تھے بیٹ کر اور ایسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی خود آنخضرت

ابن عباس شاشن سے مروی ہے کہ نبی مگانی النظم بغیر پورے بدن کے ندمڑتے تھے جب چکتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آپ میں سستی ندہوتی تھی۔

مَوَّالِينَا كُودِ كُهُ لُو ...

جریری سے مروی ہے کہ میں افی طفیل کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا' انہوں نے کہا کہ میر سے سواکو کی شخص زندہ نہیں رہا۔ جس نے رسول اللہ شکا لیٹی کو دیکھا ہو' پوچھا کیا آپ نے آنخضرت شکالٹیٹی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں' میں نے کہا کہ آنخضرت شکالٹیٹی کی کیاصفت تھی' انہوں نے کہا کہ آپ گورے خوبصورت اور میانہ قدے تھے۔

جریری سے مروی ہے کہ جل نے ابی الطفیل سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مٹاٹیٹے کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آنخضرت مٹاٹیٹے گورےاورخوب صورت تھے۔

ابن عمر میں میں معروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافی کے سول اللہ منافی کے میں اور زیادہ مجاع دولیز اور زیادہ نورانی و پاک صاف کئی کونبیں دیکھا۔

نیاد مولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص مخالات سے بوچھا کہ کیار سول اللہ مُنافِیْج نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا آپ کا بڑھا پا آپ کی ٹھٹری اور نیچے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی پیشانی میں تھا (بیٹی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا 'میں نے کہا کہ آنخضرت مُنافِیج کی صفت (حلیہ) کیاتھی؟

انہوں نے کہا کہ آپ منہ تو لمبے تھے نہ بہت قد 'نہ بہت زیادہ گورے اور نہ گذم گوں (سانو لے ) نہ بال بالکل سید ھے تھے نہ بالکل گھونگر یالے واڑھی بہت خوب صورت اور پیشانی کشادہ تھی' رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی' انگلیاں پر گوشت تھیں' سراور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے۔

عامر بن سعدنے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا (نماز کے بعد) واہنی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہآپ کے رخسارے کا گوراپن نظر آتا تھا (یعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رخسار دیکھتے تھے )۔ شخ بنی کنانہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹام گورئے قوم میں بلندا ورسب سے حسین تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا ﷺ سرخی مائل گورے تھے'ا نگلیاں پر گوشت تھیں' نہ بلند قامت ہی تھے نہ پست قد' ہال نہ تو بالکل سید ھے تھے نہ ہالکل گھونگریا لے جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے تھے' تم آپ کامثل بھی نہ دیکھوگے۔

انی الطفیل سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله

## اخبرالني العالث المن سعد (مقدوم) المن المنظم المنظم

بھولوں گا اور نہ بالوں کی شدید سیابی کو وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ لیے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ پست قد ہیں۔ آپ گیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی پیادہ چل رہے تھے' میں نے اپنی والدہ خولہ سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ مَنْ الْقِیْمُ ہیں' یو چھا آپ کالباس کیا تھا' انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اب یا ذہیں۔

ام بلال سے مروی ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ مُگانِیم کاشکم مبارک دیکھا تو مجھے نہ کیے ہوئے کاغذ ضرور یا دآ گئے جوایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

ابوابوب بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹٹیٹی کی طرح کوئی آ دمی مستعد نہیں دیکھا' آپ مُٹاٹٹیٹی مثل نصف جا ند کے تھے۔

عبدالله بن بريده مع مروى ب كدرسول الله مَاليَّيْنِ كفرمسب سے خوبصورت تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْجُ اپناہایاں پاؤں پھیلا دیتے تھے یہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ سیا ہ نظر آتا تھا۔ محمہ بن علی حمُد عنصصے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْجُ کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔

حسن ہی اور سے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیق اسب سے زیادہ تن اور تن سب سے زیادہ بہا درسب سے زیادہ خوبصورت گورے اور خوش رنگ تھے۔

عکرمہ سے مزوی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی اپنی مونچیں کتر واتے تھے اور آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علائل بھی اپنی مونچیں کتر واتے تھے۔

عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَّاتُم بنتے نہ تھے صرف مسکرات تھے اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے ( صرف گردن نہ پھیرتے تھے )۔

عائشہ ٹا انتخاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مُن تَن تَصْلَوْ پورے بدن ہے مرتے تھے۔

۔ '' قادہ سے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جونوش آ واز اور خوب صورت نہ ہو سب ہے آخر میں تہارے نبی کو بھیجا۔ آپ بھی خوبصورت وخوش آ واز تھے آپ ( قراءت میں ) گنگری نہ کرتے تھے البتہ کسی قدر مدکرتے تھے۔

نارفع بن جبیر بن مطعم تی دندسے مروی ہے کہ نبی مناطقیائے نے فرمایا : میرابدن بھاری ہو گیا ہے للبذاتم لوگ نماز کے قیام اور رکوع وجود میں جھے سے سبتت مذکرو۔ ( لیٹن میرے قیام ورکوع وجود کے بعد کیا کروڈ کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں )۔

عائشہ شاہ خانشہ خان ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیق کوئی نماز بیٹھ کرنہ پڑھتے جب بن دراز ہوا تب بیٹھنے لگئے یہاں تک کہ جب سورت کی تیں یا چاکیس آپتیں رہ جاتی تھیں تواٹھ کر پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزاعی سے مروی ہے کہ جھ سے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت مین کے ہموار میدان میں تھے جوسرز مین''عزہ'' میں تھا' ہمارے پاس سے ایک رسالہ گزرا' ان لہ گوں نے راستے کے کنارے نیام کیا جھے سے والدنے کہا کہ نماز شروع کی گئ' اتفاق سے ان لوگوں میں رسول اللہ مظافیظ بھی تھے'ان لوگوں کے ساتھ میں نے

# ﴿ طَبِقَاتُ ابن سعد (صدره) ﴿ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمِ اللْمِنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَي

ابن عباس میں شماسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگائیم کو بحالت مجدہ شکم کوز مین سے دولا کیے ہوئے دیکھا' اور میں نے آ پا کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

ابن عباس وفار من سے مروی ہے کہ رسول الله مُثَاثِيْرًا جب سجدہ کرتے تصفہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔

میموند خواد خواد می میموند الله می ال

جابر بن عبداللہ ہی شن سے مروی ہے کہ نبی مثالی جب بجدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔الی سعید خدری میں اندوں سے مروی ہے کہ وہ منظر میری آئے تھوں میں ہے کہ نبی مثالی بی جدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤلِّقُوُم جب بجدہ کرتے تصور آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ ہم سے براء جی الدور نے (رسول اللہ سَائِلِیَّا کی نماز کی) صفت بیان کی وہ اپنی ہتھیلیوں پر تک گئے 'سرین بلند کر دیئے۔اور کہا کہ رسول اللہ سَائِلِیُّما سی طرح سجدہ کرتے تھے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی پیشانی کے بالائی جے سے مع پیشانی کے بالوں کی جڑ کے عجدہ کرتے تھے۔

## جمال رسالت كابيان بربان سيدناحسن بن على ضائفا:

حسن بن علی خادشت مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ اسمی سے دریافت کیا' وہ رسول اللہ مظافیظ کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے میں چاہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ بیان کریں'اس لیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔

کر طبقات این سعد (صدرہ)

اخبرالی تا تا ایک کا تا ایک کا تا تا ایک کا تا کہ ایک کا دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، پنڈلیاں موٹی تھیں آ پ بہایت نورانی وستفل مزاج سے گلے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا، شکم و پہتان پر بال نہ سے اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پر اور سینے کے بلند حصوں پر بال سے باتھ کے گئے لیے ہے، ہمسیلی کشادہ اور بائم یاں معتدل تھیں، ہمسیلیاں اور قدم پر گوشت سے ہاتھ یاؤں لیے سے تا تلو سے زمین پر نہ لگتے سے دونوں قدم ہموار سے جن سے پائی دور رہتا تھا، جب چلتے سے تو اتر نے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے سے جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں، بڑے وقار سے چلتے سے برے تیز رفتار سے جب چلتے ہے تھا کہ نیچی اتر رہے ہیں اور جب مڑتے سے تو تو پورے بدن سے مڑتے ہے آ کے رہتے تھے ہو تھی دیر آ سان کی طرف رہتی تھی، لینی آ پ کی اکثر نظر مراقبہ تھا' (ہر کام میں ) اصحاب سے آ گے رہتے تھے ہو تھی آ پ سے ماتا تھا تو آ آ پ سیام میں سیقت فر ماتے تھے۔

آ پ سے ماتا تھا تو آ آ پ بی سلام میں سیقت فر ماتے تھے۔

حن تفاسد نے کہا کہ سرول اللہ مگاری ہیں نے (اپنے ماموں سے) کہا کہ بھے ہے آئخضرت مگاری کا کا کہ کھی بیان کیجے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مگاری ایر زن میں رہے تے ہمیشہ بوچا کرتے تے اپ کوکوئی راحت نہی بین کار آ مدحمہ ہوتا تھا سے اکثر خاموش رہتے تھے کلام کی ابتداء وانتہاء نہایت بلیغ طریقے پر کرتے تے جامع کلام فرماتے اگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس کی بے کارنہ ہوتا تھا اور نہ کوئی کی ہوتی تھی آپ خلیق تے ورشت خونہ تے نعت کی عظمت میں کی نہ فرماتے اگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس کی مذمت کرتے تھے نہ ذا کفتہ کی برائی اور اس کی تعریف بھی نہ فرماتے آپ کو دنیا اور جو کچھ دنیا کے لیے ہونا راض نہ کرتا تھا (آپ کی ناراضی صرف دین کے لیے ہوتی تھی ) جب کوئی تن دیا جاتا تھا تو نہ اسے کوئی جانیا تھا اور نہ اس کے لئے انقام لیتے تھے جب تھی تا وہ تھی کہ اس کے مددگار نہ ہوتے آپ اپنی ذات کے لیے ناراش نہ ہوتے تھے اور نہ اس کے لیے انقام لیتے تھے جب اشارہ کرتے تھے تو اپنی پوری تھیلی سے اشارہ کرتے تھے اور جب تجب کرتے تھے تو ہشیلی کو بلیف و دیتے تھے جب بات کرتے تھے تو تھیلی کو ملا کر وائنی تھیل کوبا کیں انگو میلے کے اندرونی جے میں مارتے تھے ناخش ہوتے تو تو منہ پھیر لیتے اور رئی ٹبل لیتے خوش ہوتے تو آئھ جھکا لیتے تھے آپ کی اکثر بنمی مسکر اہمٹ تک ہوتی تھی اور جب ہشتے تھے تو او لیکی طرح چک دار دائتوں سے ہوتے تو آئھ جھکا لیتے تھے آپ کی اکثر بنمی مسکر اہمٹ تک ہوتی تھی اور جب ہشتے تھے تو او لیکی طرح چک دار دائتوں سے

حسن خی ان نے بیان کے بیاں کے بیاں کے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی چی اٹینا سے پوشیدہ رکھا' جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم ہوا کہ وہ است اور شکل وصورت پوچھ بچکے ہیں' اور انہوں نے اس بیس سے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔
بات چھوڑی نہیں ہے۔

حسین ہی افتونے کہا کہ میں نے اپنے والدہ نبی مُثَالِّیُمُ کی تشریف آوری کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کواپئی ذات کے لیے (گھریس) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی' جب آپ مکان میں تمہرتے تھے تو اس تشریف فر مائی کوتین حصوں میں تقسیم فر ماتے ہے۔

## اخبات المراني المحال الما المحال المحال

(وقت قیام کا) ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ اہل بیت (لینی از واج ) کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے اپنے جھے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے تھے ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔

عادت تقی کہ اہل فضل و کمال کو اپنی مجلس میں ترجیج دیتے اور بقدران کی دینی فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جو ایک حاجت والے تھے' بعض دو حاجت والے اور بعض دو سے زائد حاجت والے آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریافت کر کے جو ان کے اور امت کے لیے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جو ان کے لیے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے فرماتے کہ جو حاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچا دے اور میرے پاس اس شخص کی حاجت پہنچا دیا کر وجو خود اپنی حاجت بھی تک نہنچا میال سوائے ایسے بہنچا دیا کر وجو خود اپنی حاجت بھی تک نہ بہنچا سے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو ثابت قدم رکھے گا' آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے وکی و کرنے ہوتا اور دیر آپ کی کی کوئی بات اس کے سواء قبول فرماتے' لوگ طالب بن کر آتے' بغیر خاص غدات لیے ہوئے نہ جاتے' اور رہبر و مطلوب بن کر نگلتے تھے۔

حسن تفاہ نے کہا کہ میں نے علی مخاہ ہوت سے استحضرت سکا اللہ آ نے کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا لیڈ ان بین الفت پیدا کرتیں اور کے رہنے سوائے ایسی باتوں کے جولوگوں کے لیے مفید ہوتیں ان میں الفت پیدا کرتیں اور افتر اق یا نفرت سے بچا تیں۔ آپ ہرقوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے اوراسی کوان لوگوں کا دالی بناتے تھے۔

لوگوں سے پر ہیز فرماتے'ان سے بچتے بغیراس کے کہ کسی سے اپنارٹ یا اخلاق بدلیں' اصحاب کی غم خواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے' اچھائی کی تعریف و تا ئید کرتے اور برائی کی مذمت کر کے اسے کمزوروست بنادیتے۔

مرامر میں معتدل تھے۔ کسی عادت میں اختلاف نہ تھا الوگول کی غفلت کے خوف سے عافل نہ ہوتے تھے ہر صورت حال کے لیے تیار رہے تن پیر کہ تا بی نہ فرماتے 'قرض حدسے نہ گزرتا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔

آپ کے نزدیک سب سے بہتر وافضل وہ لوگ تھے جن کی خیرخواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے جو ہدردی وہدر گاری میں سب سے اچھے ہوتے۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے (لیعنی لوگوں پرسے بھاندتے نہ تھے بلکہ خال جگہ جوسب سے آگے ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے) اور اس کا تھم دیتے تھے۔ اپنے ہر منشیں کو (جگہ میں) اس کا حصہ دیتے تھے کوئی سے خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزویک اس سے زیادہ قابل احترام دوسراہے۔

جو خض کسی ضرورت ہے آپ کے پاس بیٹے جاتا ہا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اس کے ساتھ اُر کے رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی واپس ہوجائے اور جب کو کی شخص آپ کے سی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے

## کر طبقات این سعد (صدوم) کر ساتھ آپ کا مناقق وکرم سب لوگوں پروسیع تھا'آپ ان کے لیے باپ تھ' حق میں آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔ برابر تھے۔

آپ کی مجلس صبر و حیاء وحلم وامانت کی مجلس تھی' جس میں آوازیں بلندند ہوتی تھیں نہ گھر والوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا نہ لوگوں کی کمز وریوں کی اشاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا' جونضیلت پاتے تقادی کی وجہ سے نضیلت پاتے' متواضع رہتے' بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے چھوٹوں پر رحم کرتے' صاحب حاجت کے ساتھ ایٹار اور مسافر کی تکہداشت کرتے تھے۔

حسن ہی اور نے کہا کہ میں نے علی ہی اور سے پوچھا کہ اپنے ہمنشیوں میں آنخضرت منافیق کی سیرت کیسی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق ہمیشہ خندہ پیشانی رہنے والے نرم اخلاق والے سہولت کی زندگی بسر کرنے والے تھے نہ تو درشت خوتھے نہ بدمزاج 'نہ بکواس کرنے والے' نہ ہے ہودہ بکنے والے نہ عیب جوئی کرنے والے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل ہر سے نہ اس کاعیب بیان کرتے تھے اور نہ اس کی رغبت طاہر فرماتے تھے۔

تین چیزیں آپ نے خودترک فرمادی تھیں'شک کرنا' مال کثیر جمع کرنا' اور غیر مفید ہا تیں کرنا' تین چیز وں ہے آپ مُنْ اِلْتِیْمْ نے لوگوں کو چپوڑ دیا تھا' آپ کسی کی غدمت نہیں کرتے تھے' نہ کسی کو عار دلاتے تھے' اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجسس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام کرتے جس میں آپ کوٹواب کی امید ہوئی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموث ہوجاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں ( کہ ڈرا بولیس گے تو اڑ جا کیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے تھے تو لوگ کلام کرتے تھے )۔

اگرکوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تولوگ اس کی بات نہیں کا منتے تھے اس کے فارغ ہونے تک ایسے فاموش رہتے گو یا سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں ۔ لوگ اپنے ابتدائی زمانے کی باتیس کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی بینتے اور جس شے سے خوش ہوتے اس سے آپ بھی خوش ہوتے ۔

میافر وغریب گوبات کرئے اور سوال کرنے میں اس کی ہے او بی پرصبر فرماتے۔اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جبتم کسی طالب حاجت کو دیکھوکہ وہ مجھ طلب کرتا ہے تواس کی مدد کرو سوائے تلافی کرنے والے کے اور کسی کی مدح وثنا یقول نہیں کرتے تھے آپ کسی کی بات کوقطع نہ کرتے تا وقتیکہ وہ خود ہی نہ گز رجائے اور رو کئے یااٹھ جانے سے قطع نہ کردے۔

حسن جی ادائد علی فی این میں نے علی خی اور یا دت کیا کہ آنخضرت علی فی کیا کیفیت بھی تو انہوں نے کہا کہ در میں نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فیا کہ کہا کہ رسول اللہ علی فیا کہ اور قبول کر لینے پر س

## ر طبقات ابن سعد (صدوم) مسل المسل المسل المباراتي المنظوم المباراتي المب

آپ کی تقریر پرنظرڈ النے اورلوگوں کی بات نے میں ہوتی تھی ( یعنی دیکھ کریاس کر پھے نہ فرماتے تھے جس سے بیٹا بت ہوتا تھا کہ بیآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک درست ہے۔اور آپ کا غور وفکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فناء ہونے والے ہیں۔

حلم وصبر کے جامع ہے آپ کونہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار اجتیاط صرف جاربا توں پر مخصر تھی نیکی کے اخذ کرنے میں کہاس کی پیروی کریں 'بدی کے ترک کرنے میں کہاس سے بازر ہیں عشل سے غور وفکرا پیے امور میں جوامت کی بہود کے ہوں'اوران امور کو قائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاوآ خرت جمع ہو۔



#### 

## مہر نبوت جورسول اللہ سَلَّاتِیْمِ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی

#### مېرنبوت:

جابر بن سمرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ آنخضرت ملی فیل کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جوجم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقی ۔

جابر بن سمرہ ٹی شئنے سے مروی ہے کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول اللہ منافیق کی پیثت میں کوئر کے انڈے کے برابر نشان زخم کی طرح تقی۔

جابر بن سمرہ نئی ہو سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثاقیۃ کم کی پشت کی مہر دیکھی جوا تڈے کی مثل تھی۔

ا بی رمنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ متالی کے فرمایا کہ اے ابورمنہ قریب آؤاور میری پیٹے سہلاؤ' میں قریب گیا' پیٹے سہلائی' پھراپی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور انہیں جھوا تو وہ بال تھے جوشانوں کے پاس اکٹھا ہو گئے تھے۔

معادیہ بن قرونے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ مَا ﷺ کے پاس آیا اور بیعت کی' آپ کا کردہ کھلا ہوا تھا' میں نے اپناہا تھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا۔

عاصم الاحول بن عبداللد بن سرجس سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُلَا يُلِنَّمَ کے پاس آيا آت اسحاب کے ساتھ بيشے ہوئے سے میں آپ کے بیچے گھوم گيا تو آپ ميرا مطلب مجھ گئے اور اپنی پشت سے چا در بہنا دی میں نے مہر نبوت ديکھی جوشل مھی کے تھی جس کے گردايسے خال سے جو سے معلوم ہوتے سے میں آيا اسے بوسہ ديا اور کہا کہ يا رسول اللہ اللہ آپ کی مغفرت کرئے فر مايا تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں ۔ فر مايا ہاں تہارے تہاری بھی مغفرت کرئے ہیں ۔ فر مايا ہاں تہارے ليے بھی اور آپ نے بیآ یت پڑھی : واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات کی آپ اپنی افرشوں کی مغفرت کی دعا ہے بھی اور آپ نے بی آپ اپنی افرشوں کی مغفرت کی دعا ہے بھی اور مومنات کے لیے بھی )۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ 'پھر میں آیا اسے بوسہ دیا اور عرض کی نیار سول اللہ مُنَّ اللَّهُ عَلَیْمِیرے لیے وعائے مغفرت کیجئے۔ قرمایا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرئے'۔

الی رمذ ہے مردی ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى

## ر طبقات این سعد (صدوم) کال می البیان می البیا

الی رمشہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مٹالیٹائے کیاں آیا تو کیا دیکتا ہوں کہ آپ کے شانے میں اونٹ کی مینگئی یا کبور کے انڈے کی طرح کا نشان ہے۔عرض کی: یارسول اللہ کیا اس کی دوانہ کردوں؟ کیوں کہ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں جوطبابت کرتے ہیں فرمایا ''اس کی دواوہی کرے گاجواسے ظہور میں لایا ہے''۔

ا بی رمند سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مثاقیۃ کے پاس گیا 'ہمراہ میرابیٹا بھی تھا' فر مایا کیاتم اس سے محبت کرتے ہو'عرض کی جی ہاں' فرمایا' نہ بیتم پرشفقت کرے اور نہتم اس پرشفقت کرو۔

پھر میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے شانوں کے پیچھے شل سیب کے نشان ہے۔ عرض کی: یارسول اللہ میں دوا کرتا ہوں اجازت دیجئے کہ اس میں شگاف کروں اور اس کا علاج کروں 'فرمایا: اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

ابی رم شہ سے مروی ہے کہ میں نبی مظافیۃ کے پاس گیا ہمراہ میراایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے کہاا ہے میر ہے بیٹے یہ اللہ کے نبی بیٹی تھا۔ میں نے کہاا ہے میر ہے بیٹے یہ اللہ کے نبی جب اس نے آپ کو دیکھا تو ہیب ہے کا بیٹے لگا۔ جب میں بہنچا تو عرض کی یارسول اللہ میں اظباء کے خاندان ہے ہوں میر ہوا والد بھی زمانہ جا ملیب میں طبیب میں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی اجازت دیجے 'اگر میز خم ہے تو میں اس میں شکاف کروں گا'اوراللہ اپنے نبی کو شفادے گا'فر مایا کہ اس کا سوائے اللہ کے کوئی طبیب نبیں وہ کبوتر کے انٹرے کے برابر تھا۔

## رسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْمُ كَ بال مبارك:

براء بن عازب جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا لِيْمَ کے ایسے بال تھے جوشانوں سے لگتے تھے۔

براء بن عازب می مفاعدے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کم ال کان کی لوتک تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں کسی گوئییں دیکھا کہ مرخ جوڑے میں رسول اللہ مُثَالِثَائِمَ کے زیادہ حسین معلوم ہوتا' آ پُ کے بال شانوں کے قریب لگتے تھے۔

براءؓ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کورسول اللہ مُلَّالِیُّا سے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا' جب آپ سرخ لباس میں پیادہ چلتے تصاور بال دونوں شانوں کے قریب ہوتے تھے۔

انس بن ما لک بنی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمَ کے بال کا نول سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

ائس بن ما لک تفاط سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالطونی کے بال ایسے تھے جوشا نوں تک جنیجے تھے یا شانوں سے لکتے تھے۔ انس جھام سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہونی کے بال کا نول سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

الی رمثہ ۔ مروی ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ مَلَا ﷺ انسانوں کے مثابہ ند ہوں گے دیکھا تو آپ بشر تھے اور آپ کے پٹے (کانوں نگ ہال) تھے۔

على وي دون تن من من الله كاوصف مروى ب كدا ي يخ وال تقر

## اخبراني ما المحال ١٢١ عد (صدره)

عائشه وي المنظمة على الله من الله من الله من المنظمة المنظمة عند المنظمة المنظ

ابوالمتوکل الناجی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْتِوَا کے بال کا نوں کی لوسے نیچے تھے جوآپ کی لوکو چھپائے رہتے تھے۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالَيْنِ کود يکھا كِيرا بى چارميندُ صيال يعنى بال تھے۔

ابن عباس میں میں میں میں کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر کنگھی کے) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی کے ک کرتے تھے رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰ

تھیم بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کا گئی کرتے تھے۔ کنگھی کرنے کا تکم دیتے تھے اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُمُ جب تک اللہ نے چاہا پیشانی کے بال چھوڑے رہے اس کے بعد تعلیمی کرنے لگے۔

جابر بن سره سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَيْظِ نے سراور دار هی کے بال بر صابے تھے۔

حسن بن محمد بن المحفیہ سے مروی ہے کہ میں نے جاہر بن عبداللہ سے نبی مُثَالِّیْنِ کے عُسل کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَالِثِیْمِ ایپ سر پر تین چلو پانی ڈالنے سے حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں تو جاہر میں افاد نے کہا کہ اے جیتیجے رسول اللہ مُثَاثِیْمِ کے بال تبہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت یا کیزہ ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُکالِّیُا کُوا پٹی بیشانی کے بالوں کی جڑ پر تجدہ کرتے ویکھا۔ انس مُحَالِیَا ہے مروی ہے کہ میں نے قادہ مُحَالِفِ نادہ کی بالوں سے زیادہ کسی کے بال نبی مُکَالِّیُمَا کے بالوں کے مشابہ بیس دیکھے اس روز قادہ محالان بہت خوش ہوئے۔

انس ٹی انٹر جی ہوں ہے کہ میں نے نبی منافظیم کواس طرح دیکھا کہ نائی آپ کی بجامت بنار ہاتھا اور اصحاب آپ کے گرد گھوم رہے تھے جوآپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں چاہتے تھے۔

داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا بے کے آثار:

ٹمیدالطّویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک می دوئت دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ سُلَّاتِیْمَ نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کی بدر بی نہیں دی آپ میں بڑھا ہے کا گوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ' داڑھی کے ا گلے جھے میں صرف چند بال (سفید) تصاور آپ کا بڑھا پا ہیں بالوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

حمیدالطّویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک می اور سے لوچھا گیا کہ کیار سول اللہ مَالَّیْتِمْ خضاب لگاتے سے انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں کی سیابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی ( یعنی بال اسے سفید نہ ہونے پائے سے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی ) آپ کی داڑھی کے سفید بال بھی ہیں کی مقدار تک نہ چنچنے پائے سے زیریں لبستر ہبال سفید سے۔

## اخبراني المراني المحالية المراني المحالية المراني المعالية المحالية المراني المعالية المحالية المحالي

ٹابت سے مروی ہے کہ انس سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُکالیُّظِ ہوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کاعیب نہیں دیا'آپ کے سراور داڑھی میں ستر واٹھارہ بال سفید تھے۔

ٹابت البنانی سے مردی ہے کہ انس می انٹیز سے نبی مُلْاثَیْنِ کے خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی سُلُٹیٹی نے ایسا بڑھا پانہیں دیکھا جس میں خضاب لگایا جاتا ہے صرف زیریں لب کے پچھ بال پچرسی تھے جن کواگرتم چاہتے تو شار کر سکتے تھے۔ انس بن مالک می افاظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِاثِیْنِ کی وفات ایسے وفت ہوئی کہ ہر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید

25

قادہ ہے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوئے ہے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مظافیر آنے خصاب لگایا انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کوئیں پنجے کچھ بڑھایا صرف آپ کی کاکلوں میں تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹھافاؤ سے دریافت کیا' کیارسول اللہ مُلَّافِیْنَ نے خضاب لگایا' انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کونیس پنچے کین الوہر ٹھافاؤ نے خضاب لگایا ہے پھر میں اسی روز آیا اور خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے الس بن مالک تفایق سے دریافت کیا کہ رسول اللہ منافقہ مضاب لگاتے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خضاب کی حد تک نہیں پہنچ واڑھی میں چندسفید بال تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ میں ہوئے سے اسول اللہ سَالَیْمَ ابوڑھے ہو گئے سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَالَیْمَ ابوڑھے ہو گئے سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَالَیْمَ کے سراور داڑھی میں بڑھا پانہ تھا' صرف چند بال آپ کی ما تک میں سفید سے جب تیل لگتے سے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیتا تھا۔

جابر بن سمرہ میں شورے مروی ہے کہ ان سے نبی مُنَالِقُتِم کے بڑھا پے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ا سرمیں تیل لگاتے تھے تو بڑھایا ظاہر نہ ہوتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو ظاہر ہوتا تھا۔

جابر بن سمرہ خاصد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی پیشانی اور داڑھی کے بال تھجڑی ہو گئے تھے جب آپ اس میں تبل لگاتے اور تنگھی کرتے تھے تو ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال بھر جاتے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ایک حجام نے رسول اللہ مٹاٹیٹی کی موفیجیں کتریں واڑھی میں سفیدی ویکھی تو کتر نے کا قصد کیا' نبی مٹاٹیٹی نے اپنے ہاتھ سے اسے رو کا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پھی بوڑھا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ولٹیلا سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ سَالِثَلِیَّا نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں بنچے تھے۔

# ﴿ طبقاتْ ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المباراتي عَلَيْمًا الله عَلَيْمًا كَوْدُوالْجَازِكِ بِازَارِ مِن بِيدِل جاتے ہوئ ويكوا أنتي الله عَلَيْمًا كودُوالْجَازِكِ بِازَارِ مِن بِيدِل جاتے ہوئ ويكوا أنتي كے بال مُحوَكَّر يائے مراورداڑھى كے بال ساہ تھے۔

زیادمولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص تفایقہ سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ مُقَافِیْم نے خضاریہ، لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں' آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا' آپ کا بڑھا پا داڑھی میں زیریں لب اور پیشانی میں تھا آگر میں انجھا شار کرنا چاہتا تو شار کرسکا تھا۔

الہیثم بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگاٹیئی کا بڑھا پاڑیریں لب اور پییٹانی میں دیکھا میں نے اس کا انداز ہ کیا تو تنسی عدد سفید بال ہوں گے۔

بشرمولائے مازئین سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ ان اللہ عند کے جائے کہ کیارسول اللہ علیہ آئے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کنہیں۔آپ کا بڑھا پا خضاب کافتاح نہ تھا' زیریں لب اور پیشانی میں خفیف سی سفیدی تھی اگر ہم اسے تارکرنا جا ہے۔ تو تارکر لیتے (کہ کتنے بال سفید ہیں )۔

جریر بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن بشرے کہا کہ کیا نبی مُلَّا اِللهِ اللهِ على عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ المِ

جریر بن عثان الرجی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کے صحابی عبداللہ بن بشر سے دریافت کیا کہ کیا نبی مَالَّيْظِ ا پوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس (عمر سے توجوان تھے کیکن داڑھی میں یاز مریں لب چند بال مفید ہو گئے تھے۔

انی جیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَّیْنِمُ کواپے وقت دیکھا کہ آپ کا پیرحصہ یعنی زیریں لب سفید ہو گیا تھا' ابو جیفہ سے کہا گیا کہ آپ اس زمانے میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تیر کی کٹڑی بنا تا تھا اوراس میں نگا تا تھا۔

جیفہ کے والدوہب السوائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَالْظُو الله کودیکھا کہ نیچ والے ہونٹ میں ریش بچہ میں ایک انگل سفیدی شی۔

الى جيف سے مروى ہے كمين فيرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم كوديكا كوريش بيسفيد موكيا تاء

قاسم بن الفضل سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی تفاوع کے پاس آیا اور صلت بن زید کی طرف دیکھا جن کے ریش بچہ پر بڑھاپے کی آمیزش دوڑ رہی تھی (بعنی زیریں لب سفید ہوگئے تھے) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی مثل تی آئے آئے کے بالوں کی سیابی سفیدی کی آمیزش آپ کے دیش بچہ میں جاری تھی صلت اس سے بہت مسرور ہوئے۔

جان بن دینار بن گربن واسع سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یارسول الله مَالَّيْنَ ابر صابا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آرہا ہے فرمایا کہ مجھے سورت ﴿الراکتب احکمت آیاته ثعر فصلت﴾ نے اور الی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ( پہنی ان سورتوں میں قیامت کے جو بولناک احوال بیان کیے گئے ہیں ان کے خوف سے مجھ پر بڑھا یا طاری ہوگیا)۔

انی سلمہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم لوگ سرمبارک میں برد صابا و کھتے ہیں فرمایا کہ کیونکر بوڑ صاف ہول

## اخبرالني العالم المعالم المعا

حالاتكمين سورة فهود واذا الشمس كورت كرهتا مول-

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی مٹائی اسے عرض کی میں ولادت میں آپ سے برا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر وافضل میں (پھر آپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑ ھے ہوگئے) فرمایا کہ سور کا ہوداوراس کے ساتھ کی سورتوں نے اوران واقعات نے جو مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کردیا۔

ابن عباس نی الشن سے مروی ہے کہ ابو بکر شی الفرن نے کہا: یا رسول الله میں ویکت ہوں کہ آپ بھی بوڑ ھے ہوگئے فر مایا کہ مجھے تو سور می الواقعہ والمدسلت وعد یتسالون واذا الشمس کورت ، ہودنے بوڑ ھاکردیان

عطا ہے مروی ہے کہ بعض اصحاب نبی مَنْ الله الله علی یارسول الله برد ها پا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے فرمایا ، بان مجھے ہوداور اس کی ی سورتوں نے پوڑھا کر دیا عطاء نے کہا کہ اس کی سورتیں ﴿اقترب الساعة والمرسلت واذا الشمس کورت ﴾ بن ۔

عکر سہ سے مروی ہے کہ نبی منگافی ہے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ پر بڑھا پا جلد آ گیا فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا۔

عرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکر می اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ آپوس نے بوڑھا کردیا فرمایا کہ سورہ مود ﴿الواقعه والمرسلت وعمد يتساء لون واذا الشمس كورت ﴾ نے۔

قادہ سے مروی ہے کہ صحابہ تھ اللہ فی اللہ اللہ اللہ بڑھایا آپ کی طرف تیزی سے آگیا فر مایا کہ مجھے ہوداوراس کی سی سور نوں نے بوڑھا کردیا۔

انس بن ما لک بی الله علی الله

انس شیند نے کہا کہ آنخضرت مگالی کے داڑھی میں بنست سرکے بڑھا ہے کا اثر زیادہ تھا جب آ بان دونوں کے پاس آکر تھرے تو آپ نے سلام کیا ابو بکر شیند فیزم دل تھا اور عمر شیند شخصرت ماں باپ آ پ پر فدا ہوں آ پ پر بڑھا پا تیزی سے آر ہا ہے آنخضرت مگالی نے اپنی داڑھی ہاتھ سے اٹھائی اور اسے دیکھا ابو بکر شیند کی آنکھوں سے آنسو جاری سے رسول اللہ مگالی نے فر مایا کہ بال جھے سورہ ہوداور اس کی بہتوں نے بوڑھا کردیا۔ ابو بکر شیند نے کہا کہ میرے ماں باپ آ پ پر فدا ہوں اس کی بہتیں کون میں فر مایا کہ الواقعہ القادعہ سأل سائل و اذا الشمس کورت العاقہ کی ما العاقہ کی۔

#### ثبوت خضاب كى روايات:

عثان بن عبداللہ بن موہب ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ میں اٹنا کے پاس گئے تو وہ ہمارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول اللہ مٹائٹی کے کچھ بال تھے اس میں حنااور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔

## اخبرانني ما المحالة المن العالم المحالة المعالية المعالي

ابن موجب معصروی ہے کہ انہیں امسلمہ فن المنظان رسول الله مظافی کے سرخ بال دکھائے۔

عكرمه بن خالد عصم وي ہے كميرے ياس رسول الله مَاليَّيْلِ كے بال بين جورْكين بين اورخوش بودار بين \_

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہمارا ایک سونے کا تھنگر وتھا جس کولوگ دھوتے تھے اس میں رسول اللہ مَثَاثِیُم کے بال تھے'چند بال نکالے جاتے تھے جن کارنگ حنااور نیل سے بدل دیا گیاتھا۔

عثان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے الی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول اللہ منافقا کے چند بال دیکھے جو حناسے رینکے ہوئے تھے۔

ر بیعہ بن الیعبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثالی کے چند ہال دیکھے جوسر ختھے میں نے ان سے دریافت کیا تو کہا کہ بیخوشبو سے سرخ ہو گئے ہیں۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہان سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مُٹاٹیٹر نے خضاب لگایا توانہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹر کے دونوں رخساروں کے بال بھچڑی ہو گئے تھے آپ نے ان پر حنا اور نیل کا خضاب لگایا۔

ابی رمنہ ہے مروی ہے کہ نبی منافقی کے بال کان کی لوتک تھے ان میں حنا کا اثر تھا۔

ابن جرت کے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں میں ایک میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) داڑھی کارنگ بدلتے بین انہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ اللہ منافیا کم کو دیکھا کہ آپ بھی (بھی بھی) اپنی داڑھی کارنگ بدلتے تھے۔

عبید بن جرتئ سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا میں ابن عمر جھٹنا کے پاس گیا اور کہا: میں ویکھا ہوں کہ سوائے اس زروی کے آپ اپنی واڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے 'انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالِیَّا ہِمَا کہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین داڑھی خلوق (خوشبو) سے زر در نگتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ مُثَاثِیم بھی زرو رنگتے تھے۔

عبدالرحمٰن الثمالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ أ

كرابت خضاب كي روايات:

ابوہریہ و میں مناسے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا کے فرمایا کہ بڑھا ہے کا (بالوں کا سفید) رنگ بدل دواور یہودونصال ی کی مشابہت نہ کرو۔

ز بیر می افت سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللی این مایا بوصابے کوبدل دواور یہودی مشابہت نہ کرو۔ بشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ منا لیٹی نے فرمایا بروحایا بدل دواور یہود کی مشابہت نہ کرو۔

### اخيرالني المناق ابن سعد (صدوم)

ابوذر چیند سے مروی ہے کہ رسول الله منگافیا نے فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھا پے کارنگ بدلوحنا اور

نیل ہے۔

کہمس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ نبی مُگالیا آنے فر مایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھا پے کو بدلوحنااور نیل ہے۔ ٠

ابو ہریرہ ہی انڈنسے مروی ہے کہ نبی منگافیئے نے فرمایا ' یہودونصار کی خصاب نہیں کرتے' للبذاتم لوگ ان کی محالفت کرو۔ ابرا ہیم بن محمد بن سعد بن افی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیئے نے فرمایا یہودائیے بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے' فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرؤ اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا بے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

ابو ہریرہ تن منتقب مروی ہے کہ نبی سکاٹٹی کے فرمایا ' بہودونصال ی خصاب نہیں کرتے 'لہذائم لوگ ان کی خالفت کرو۔ ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول الله سکاٹٹی نے فرمایا بہود اپنے بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ

کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے 'فرمایا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرو' اورسب سے افضل چیز جس سے تم بڑھا ہے کو بدلوحنا اور نیل ہے۔

اسود بن بزیدسے مروی ہے کہ انصار ٔ رسول اللہ مُنافیقا کے پاس گئے ان کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے آپ نے انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا' تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہو گئے۔

قادہ ڈی انڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ کی نے فر مایا جس کولامحالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اور نیل کا خصاب کرے۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ کی ایک کے درسیا ہی ہے ) بدلنا پیند فر ماتے تھے۔

ابن عباس خوالت مروی ہے کہ نبی مظافر کے سامنے سے ایک شخص کا گر رہوا جومہندی کا خضاب لگائے ہوئے تھا' فر مایا ۔ کلیاا چھا (رنگ) ہے' اس کے بعد ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا جومہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا' فر مایا بیتوان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّةُ عِنْمَایا؛ رنگوں سے (بردھائے کو)بدل دیا کرواوراس میں مجھے سب سے زیادہ پہندوہ رنگ ہے جوسب سے زیادہ گہرا ہو۔

عمروبن العاص عدروى بي كررسول الله ما الله على المات فضاب منع فرمايا:

ابن عباس خالات سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیز نے فرمانیا آخرز مانہ میں ایک قوم ہوگی جو (جنگلی ) کبوتر وں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی'وہ لوگ جنٹ کی خوشبو بھی نۂ سونگھیں گے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اندو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف (رحمت ہے) نہ دیکھے گاجو سیاہ خضاب لگائے گا۔

### الطبقات ان سعد (صدورم) كالمستحد الاستعد (صدورم)

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی ایک شخص کو دیکھا کہ بال سیاہ کیے ہوئے ہے شام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے' فرمایاتم کون ہو عرض کی میں فلاں ہوں' فرمایاتم سلطان ہو۔

زہری سے مردی ہے کہ توریت میں کھا ہے کہ و پخض ملعون ہے جوداڑھی کوسیا ہی سے بدلے۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ عطاء سے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیلوگوں کی بدعات میں سے ہے میں نے رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ کے اصحاب کی ایک جماعت کو دیکھا ہے مگر ان میں سے کسی کو وسے کا خضاب لگاتے نہیں دیکھاؤہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اور اسی زردی کا خضاب لگاتے تھے۔

#### بالوں پر چونے کالیہ:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تین جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے ) چونے کالیپ لگاتے تھے تو اپنے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اور زیرناف کام لیتے تھے۔

حبیب سے مروی ہے کہ بی منافق جب لیپ لگاتے تھے تواپنے ہی ہاتھ سے زیرنا ف کا کام لیتے تھے۔

حبيب بن ابي ثابت مروى بكرسول الله مَثَاثِيْرُ في جونداكايا

قادہ وغیرہ ہے مروی ہے کہ نہ تو رسول اللہ مگانٹی آئے 'نہ ابو بکر وعمر وعثان میں متنافی نے 'نہ خلفاء نے اور نہ حسن میں ہوئے۔ چونہ لگایا۔

قاده شي الفراب مروى مع كهندرسول الله منافية إن جوندلكا بإندا بويروعم وعثان مي النفرية

ا بن عمر ٹن پین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَنا لَیْنَا مِنا فر مایا کہ ناخن اور موقیجیں کتر انا اور زیر ناف کے بال مونڈ نا فطرت ہے۔ تجھنے لگوا نا:

جابر شی ادع سے مروی ہے کہ ۱۸ ررمضان کودن کے وقت ابوطیبہ تجھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے یو چھا'تم کہاں شے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُنگالِثِیُم کے پاس تھا آپ کے تجھنے لگار ہاتھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِعُ نے ابوطیب کو بلایا 'انہوں نے آپ کو پچھنے لگائے دریافت فرمایا کہ تمہارا خراج کتنا ہے عرض کی کہ تین صاع 'آپ کے ایک صاع کم کردیا۔

جابر فناہ ہو سے مروی ہے کہ الوطیب نے رسول اللہ مُثَاثِقِاً کے پچھنے لگائے استفسار قرمایا کہ تنہارا خراج کتنا ہے۔عرض کی کہ اتنا اتنا ہے آپ نے ان کاخراج کم کردیا اورانہیں (اس بیشے ہے )منع نہیں کیا۔

انس بن ما لک ٹھاہ ہوں ہے کہ رسول اللہ مثاقاتی کے گھنے لگوائے ابوطیبہ جوبعض انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے آپ کے کچھنے لگائے آپ نے انہیں دوصاع غلاعطا فر مایا ان کے آقا وُں سے فرمایا کہ ان کے محصول میں کمی کر دیں '

## ا طبقات این سعد (صدوم) مسل المسل ا

ابن عباس میں شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالَیُّمْ نے تچھنے لکوائے اور حجام کواس کی اُجرت عطافر مائی۔اگریہ (اُجرت) نایاک ہوتی تو آی اے نہ دیتے۔

ابن عباس جی روی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللہ م

عامرے مروی ہے کہ بی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول اللہ علی کے پیچنے لگائے فرمایا جمہارا خراج کتنا ہے اس نے کہا کہا تنا تناہے آیے نے اس کے خراج میں کی کردی اور اُجرت نہیں دی۔

سرہ بن جندب ہی اور سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ علی تین آپ نے ایک جام کو بلایا اس نے سینگوں کے پیچندگانے کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے ایک جام کو بلایا اس نے آپ کود یکھا اور پیچندگانے کے آپ کے گئے لگائے کا میں اس نے آپ کود یکھا اور وہ جانتا نہ تھا کہ پیچندگانا کیا چیز ہے پر بیٹان ہوگیا، عرض کی یارسول اللہ آپ اس کی بات پر اُجرت) دیتے ہیں 'بیتو آپ کی کھال کا فاہد کر سول اللہ علی تیز ہے فر مایا کہ بیجامت ( پیچندگانا ) ہے اس نے کہا کہ جامت کیا چیز ہے فر مایا: لوگ جودوا کرتے ہیں اس میں سے بہتر چیز ہے۔

عمر وبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کدرسول اللہ منگافیائے بچھنے لکوائے 'اور آپ پ نے تجام کواس کی اُبرت عطا فر مائی۔

ابن عباس چھن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِن

سعيد بن المسيب سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَّةُ إِنْ مَسجد مِين سي كيالكوا كــــ

ابن عباس میں میں میں میں کہ رسول اللہ مَالَّیْنِ نے بحالت احرام کچھنے لگوائے جس کا سب بی تھا کہ آپ نے اس بکری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کو اہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کر دیا تھا' جب سے آپ نے بیز ہرآلود لقمہ کھایا' برابرشاکی (مریض) ہی رہے۔

عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَافِیّا نے بحالت احرام بچھنے لگوائے۔

ابن عباس می شناسے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَالَيْظِ نے بحالت احرام وروز ہ تجھنے لکوائے۔

ا بن عباس جن و من مروى ب كهرسول الله منافيظ في بحالت روز و تجيفي لكوائي ..

ابن عباس من ون عمروى ب كرسول الله مَاليني من بحالت احرام يحيي لكوائد

ا بن عباس چھنٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیٹانے ایک دردی وجہ سے بحالت احرام میجھنے لکوائے 'دریافت کیا گیا کہ کیا آنخضرت مُکاٹٹیٹا نے بحالت احرام مسواک بھی کی تو ابن عماس چھٹٹانے کہا کہ بال۔

## ﴿ طِقَاتُ ابن معد (صدوم) كالمن المنظم ١٣٩ كالمن الخبر الذي المنظم المنظم

ائس بن ما لک شینفیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْجَ تین مچھنے لگواتے تھے دوگردن کی رگوں میں اورا یک گدی میں۔ اساعیل بن محمد بن سعد بن الی وقاص شینفیز سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکی ابھری ہڈی پر جو تالو کے اوپر ہے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یمی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ مُثَاثِیْجَ کھینے لگواتے تھے عقیل وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْجَ اس (جہام) کوفریا د رس کہا کرتے تھے (اس کا نام مغیشہ رکھا تھا)۔

عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد سے مروی ہے کہ وہ اپنے سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان پچھنے لگوایا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر بیر حجامت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُکاٹینِ بھی اس کے پچھنے لگواتے تھے اور کہا کہ جو اپنا بیہ خون بہائے گا تو اسے نقصان نہ ہوگا' کیا ایک چیز سے دوسری چیز کاعلاج نہ کیا جائے۔

حسن تفادرا میک گدی میں آئے کے درسول اللہ مثالی کی میں اور کے گھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں آئے کی طاق عدد پچھنوں کا حکم دیتے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ بی مظافر م و بچھے گردن کی رگوں میں لکواتے تصاور ایک گدی میں۔

جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ رسول الله عَلَيْظِ نے وسط سر میں ( بھی ) تجھنے لکوائے۔

عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِّيَّةُ نے وسط سر میں پچھنے لگوائے آپ اس کو ( مرض کا ) دور کرنے والا فرمایا کرتے تھے ( یعنی اس کا نام معفذ رکھاتھا )۔

بگیر بن الاق سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اقرع بن حالی شی اور رسول اللہ سکا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سکا اللہ س

حسن خیالائند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیڈانے اپنے سر میں سچھنےلگوائے اوراصحاب کوبھی اپنے سروں میں سچھنےلگوانے کاحکم دیا۔انس مختلائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیڈانے فر مایا سر میں سچھنےلگوا نا ہی مغیثہ (بیغنی فریا درس وشفاد ہندہ) ہے۔ کاسکم دیا۔انس مختلائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیڈیا نے فر مایا سر میں سچھنےلگوا نا ہی مغیثہ (بیغنی فریا درس وشفاد ہندہ) ہے۔

جب میں نے (خیبروالی) یہودیا (زہرآ اود) کھانا کھالیا تو مجھے جریلے اس کامشور ودیا۔

انس بن ما لک ہی اور سے تم علاج کر رسول اللہ سکا گھڑنے فر مایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس سے تم علاج کر و پچھنے لگوانا ہے اور قسط بحری (ایک دوا کا نام) ہے۔

انس بن ما لک نئاہ ہوئی میں مالک ہے۔ اس اللہ مالی کے اللہ مالی کی اللہ مالی کی میں مالے کہ اللہ کے جس کروہ پر گزرا اُنہوں نے یہی کہا کہا ہے محمد (مَالی کی امت کو جامت ( یجھنے لگوانے ) کا حکم دیجئے۔

عمروبن سعید بن ابی الحسن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّ اِنْ اللہِ مَالِیُّ اِنْ اللہِ عَالِیْ اللہِ عَالِیْ اعلیٰ سے گزراسب نے مجھے بچھنے لکوانے کامشور ہودیا۔

# کر طبقات ابن سعد (مقدوم) کر طبقات ابن سعد (مقدوم) کر طبقات ابن سعد (مقدوم) کر سین کر طبقات ابن سعت کردوز کی پیاری معقل بن بیمار سیار سیمروی ہے کہ دسول اللہ منافق کی نیاری کی دوا ہے۔ کی دوا ہے۔

ام سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَافِیْنِم پچھے لگواتے تھے تو میں نے آپ کوخون دفن کرنے کا حکم دیتے سا۔ ہارون بن رباب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْنِم نے پچھے لگوائے ایک شخص سے فر مایا کہ اسے اس طرح دفن کر دو کہ کوئی کتا ہے وہ دے۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہ میں روزہ دار کے لیے تجھنے لگانے کواس لیے ناپند کرتا ہوں کہ نبی مُنافِیْتا نے بحالت روزہ لگوائے تھے تو آپ ہے ہوٹن ہو گئے تھے۔عکرمہنے کہا کہ اس وقت ایک شخص منافق ہو گیا۔ (لیعنی جب اس نے آپ کی بے ہوثی دیکھی تواسے آپ کی نبوت میں شک ہوااوروہ منافق ہو گیا)۔

ابوجعفر سے مروی ہے کہرسول اللہ مَالَّيْنِ ارغن تخد كى ناس ليتے تھاورسركوبيرى كے بانى سے دھوتے تھے۔

## قص شوار ب

#### موعججين كتروانا

ابن جر تنج سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر ہی ہوں ہے کہا کہ میں نے آپ کومو پچیس کتر واتے ویکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَا تَاتِیْمُ کُوا بِنِی مو چھیس کتر واتے ویکھا ہے۔

عبدالرحمٰن بن زیادےمروی ہے کہ رسول اللہ مگانتیا کم کناروں ہے موٹچیں کترواتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بھوی (پاری) آیا جواپی موٹیس بڑھائے اور داڑھی کتر وائے ہوئے تھا' فرمایا کہ مجھے اس کا حکم کس نے دیا'اس نے کہا کہ میرے رب نے فرمایا میرے رب نے جھے بیے کم دیا کہ اپنی موٹیسیں کتر اوادَ ک اور داڑھی بڑھاوُں۔

## بوشاك ولباس مبارك

#### سفيدلياس كااستعال

سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ﷺ نے فر مایا تنہیں سٹید کپڑا اختیار کرنا جا ہے ای کوتمہارے زندہ لوگ پہنیں اور اس کا بینے مردوں کوکفن دو کیونکہ بیتمہارا بہترین کپڑا ہے۔

عمرہ بن جندب سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فر مایا : سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ ریپر خوب پاک و پا کیزہ ہوتے ہیں اوراس کا اپنے مردول کوکفن دیا کرو۔

ابن عباس می وی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا سفید کیڑے پہنا کرواورا پنے مردول کوائی کا گفن دیا کرو۔

#### 

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ مُلَا تَقَافِم سے زیادہ حسین کسی کونہیں دیکھا۔ براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَا تَقَافُم کے جسم پر سرخ جوڑا دیکھا' میں نے کوئی چیز آ پ سے زیادہ حسین جھی نہیں دیکھی۔

براء ہے مروی ہے کہ میں نے سر پر پیٹے رکھنے والوں میں سرخ جوڑ ہے میں رسول اللہ سَالَطَیْمَ ہے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ عون بن الی جیفہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں ابطح میں رسول اللہ سُلَالِیَمُ کے پاس گیا۔ آپ سرخ خیمے میں تھے بدن پرایک سرخ جہذا ورسرخ جوڑا تھا' گویا پیڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زر بن جیش الاسدی ہے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کے ایک شخص صفوان بن عسال نبی رسول اللہ مثالی آئے ہے یاس آئے آپ متجد میں سرخ چادد پر تکیدلگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

جابر بن عبدالله عروى ہے كہ جعدو عيدين ميں رسول الله عَلَيْظِ مرخ جا دراوڑھا كرتے تھے۔

قبیلیرکنانہ کے ایک شخصے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مکالیٹی کواس طرح دیکھا کہ جم اطہر پر دوسرخ چا دریں تھیں۔ ابی جعفر محمد بن علی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مکالیٹی جمعہ کوسرخ چا دراوڑ سے تصاور عیدین میں ممامہ باند سے تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ ڈی ہوئے سے مردی ہے کہ رسول اللہ مکالیٹی جمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لیے خسل کا پانی رکھ دیا 'آپ نے خسل کیا' ہم ایک فتم کا رنگا ہوا رو مال لائے جسے آپ نے اوڑ ھالیا' گویا شکم مبارک کی بوٹ میں کسم کا اثر آجی ہمی میری نظر میں ہے۔

بکر بن عبداللہ المزنی سے مروی ہے کہ دسول اللہ مٹائٹی کے پاس ایک سم کا رنگا ہوا رومال تھا' جب از واج کے پہاں گشت کرتے تو اس کا پانی نچوڑتے تنے (اسے باند دھ کرعنسل کرتے تنے )۔

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ایک رومال دیکھا جو کسم میں رزگا ہوا تھا۔

ام سلمہ تفاق سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ مَثَاثِیمُ کا کرتۂ چا دراور تہبند زعفران اور کسم میں رنگا جاتا تھا' آپ اسی لباس میں (گھر ہے ) نگلتے تھے۔

یکیٰ بن عبداللہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیٰ ٹیٹر کے کرتۂ جا درّاور عمامہ زعفران میں دیکے جاتے تھے۔ اساعیل بن عبداللہ جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیٰ ٹیٹیز کے جسم پر جا دراور عمامہ بمیر لیعنی زعفران کارنگا ہوادیکھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیقاً کے تمام کیڑے زعفران میں رکئے جاتے تھے یہاں تک کہ تمامہ بھی۔ شاید ابن عمر شاہین سے مروی ہے کہ نبی مَنافیقاً کے کپڑے زردر کئے جاتے تھے۔ سا

زیدین اسلم سے مروی ہے کدرسول اللہ مثالظیا کے تمام کیڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی زعفران میں ریکے جاتے تھے۔

## الطبقات ابن سعد (صدوم) كالمحال المالية المحال المحا

الى رمنة سے مروى ہے كمين نے رسول الله مكافية كم كودوسنر عيادرين اور معدد يكھا۔

یعلٰی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مَثَلَ اللّٰہِ کا طواف کرتے ہوئے سبز جا در کو بغل کے نیچے سے اوڑ ھے ہوئے۔

ا بی بردہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ خاصینا کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موٹی تھداورایک پیوند دار کمبل نکال لائیں'اورتشم کھائی کہرسول اللہ مُظَافِینِ کی وفات اسی لباس میں ہوئی۔

عائشہ ٹی انتہ ٹی انتہ تھ انتہ ہوں ہے کہ نبی مظافیر کے لیے اون کی ایک سیاہ جا در بنائی گئی۔ آپ نے اے اوڑ ھاعائشہ ٹی النظانے نبی مظافیر کے گورے بن اور اس جا در کی سیابی کا ذکر کیا' جب آنخضرت مٹلیٹیر کی کواس میں پسینہ آیا تو اون کی بومسوس ہوئی اسے بھینک دیا' آپ کوخشہو پہندھی۔

عبداللہ بن عبدالرحمان بن فلال بن الصامث ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیز نے مبحد بنی عبدالاهمال میں ایک کمبل میں نماز پڑھی جس کوآ پ اوڑ ھے تھے کنکر یوں کی ٹھنڈک ہے بیجنے کے لیے آپ اس پر ہاتھ دکھتے تھے۔

مشیحہ بی عبدالاشہل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اُنٹی مجد بی عبدالاشہل میں ایک کمبل اوڑ ھے کرنماز پڑھی' آپ جب سجد ہ کرتے تھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک ہے بیچنے کے لیے اسی کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

سبل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول الله مُنافیظِ کے پاس ایک بنی ہوئی جا درلائیں جس میں دوحاشے سے اور عرض کی نیار سول اللہ میہ چا درمیں نے اپنے ہاتھ سے بن ہے میں اے لائی ہوں کہ آپ کو اُڑھا وَں ُرسول الله مَنَافِظِ نے ضرورت کی بناپر اسے لے لیا 'ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ دہی چا در آپ کی تنہر تھی۔

ماضرین میں ہے ایک شخص نے جن کا راوی نے نام بھی بتایا اس چادرکو ہاتھ سے ٹولا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے
اڑھاد بیجے 'فر مایا: اچھا' پھر جب تک خدا کو منظور ہوا آپ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے جب اندر پنچے تو اسے تہ کیا اور
اس شخص کے پاس بیجواویا 'حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھانہ کیا' رسول اللہ منگا ہے کے ضرورت ہونے کی وجہ سے استعمال
کیا اور تم نے آپ سے مانگ کی 'حالا نکہ تم جانے تھے کہ آنخضرت منگا ہے اس کوٹالے نہیں اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے
اسے آنخضرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگا ہے' بلکہ میں نے اسے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ جس روز میں مرول تو وہی میرا
کفن ہو۔ سہل نے کہا کہ جس روز وہ مرسے تو وہی چا دران کا کفن ہوئی۔

عبدالله مولائے اساء سے مروی ہے کہ اساء شاہ ناہ ہارے پاس ایک جبہ نکال کرلائیں جودیبائے خسروانی کا تھا' اس کی آستین کی بغل میں خسر وی دیبائے خسروانی کا تھا' اس کی مغزی تھی اساء شاہ نظام کے کہا کہ بید رسول الله مُنالِقَام کا جبہہ جسے آپ پہنا کرتے تھے' جب رسول الله مُنالِقام کی وفات ہوگئ تو بیما کشہ شاہ نظام کے باس رہا' عاکشہ شاہ نظام کی وفات ہوگئ تو میں نے اسے لیا' ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

انس بن ما لک فی الدی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالليْدُم اون کالباس بہنا کرتے تھے۔

## اخبراني العالث اين معد (هندوم) المسلك المسل

حسن شی این سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا نیکڑا ایک جاڑے کی رات میں اٹھے اور ازواج میں سے کسی کے کمبل میں نماز پڑھی جونہ باریک تھانہ موٹا۔

عمامه ميارك كارتك:

ابوز بیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ہے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سرپر سیاہ عمامہ تھا۔ جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت مثالی کے اس طرح خطبہ ارشاد فر مایا کہ سرپر سیاہ

عمامه تفا\_

حسن خی الدینہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِیْم کا ایک جھنڈ اسیاہ تھا جس کا نام عقاب تھا' اور آپ کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِیْم کے جھنڈ ہے سیاہ تھے۔

یریدن بی بیب مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی جب مجدہ کرتے تقیقہ عمامے کواپنی پیشائی ہے اٹھادیتے تھے۔
عطاء ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی بنے وضوکیا آپ کے سر پرعمامہ تھا' عمامہ سرے اٹھایا اور آگے کے جھے پرس کیا۔
حسن ہی ہوڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔
ابن عمر ہی ہوئی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔
عروہ' بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی کوایک فقش ونگار کا عمامہ بدیئے دیا گیا' آپ نے اس کے فقش ونگار کو کاٹ

ڈ الا' پھراہے باندھا۔

قادہ میں اللہ علی اللہ علی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ لباس پیندتھا'انہوں نے کہا کہ میمنی جا در۔

محرین بلال سے مروی ہے کہ میں نے (خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے بدن پر رسول اللہ مَانَا اللّٰہِ مَا ایک یمنی چا در دہیکھی جس کے دوحاشیے تھے۔

لباس میں سندس وحربر کا استعال:

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَا يُؤْم کو جرير کی ايک عبابطور بديہ جيجي گئي آپ نے پہنی ای ميں نماز پڑھی جمر

عاکشہ شاہ خاصے مردی ہے کہ ابوجم بن حذیفہ نے رسول اللہ مُلَّا ﷺ کو ایک شامی چا در ہدیہ دی جس میں نقش ونگار تھے' رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ اسی چا در میں نماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فر مایا کہ بیرچا در ابوجم کو واپس کر دو' کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی اور دو مجھے فتنے میں ڈالنے ہی کوشی ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹرانے ایک چادراوڑھی جس میں نقش ونگار تھے آپ نے وہ ابوجهم کودے دی اورابوجهم سے آبنجانی (اپنج کی بنی ہوئی) چادر لے لی ابوجهم نے کہا: یارسول اللہ یہ کیوں؟ فر مایا کہ نماز میں میری نظر اس کے نقش ونگار پر بردتی تھی۔

رسول الله مَا يَعْمُ كلياس مبارك كي لمبائي اور چورائي:

انس بن ما لک می است مروی ہے کہ میں آیک روز رسول اللہ متالیق کے ہمراہ جارہا تھا' آ پ کے بدن پر نجرانی چا درتھی جس کا عاشیہ موٹا اور سخت تھا' ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی چا در کو اس زور سے تھسیٹا کہ رسول اللہ متالیق کی گرون کی کھال میں چا در کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اس نے کہا کہ یا محمد (متالیق ) اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دلواسیتے جو آپ کے پاس ہے'رسول اللہ متالیق متوجہ ہوئے اور بنے' پھراس کے لیے دینے کا تھم دیا۔

انس بن ما لک جی در سے مروی ہے کدر سول الله منافیق کا کرنت موتی کم لمیان والا اور چھوٹی آسٹین کا تھا۔ بدیل سے مروی ہے کدر سول الله منافیق کی آسٹین ہاتھ کے گئے (بینیے) تک تھی۔

عروہ بن زبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی جاور کا طول چار ہاتھ اورع ض دوہاتھ ایک بالشت تھا۔

عروہ بن زبیر سے مردی ہے کدرسول اللہ منگافیا کی وہ جا درجس میں آپ وفد کے پائ تشریف لاتے اور ایک حضر می جا در کا طول جار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پائ تھی۔ بوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انہوں نے ایک جا در میں تہ کر کے رکھا تھا'عیدین میں (نماز کے وقت) اوڑھا کرتے تھے۔

ا بن عباس می دون ہے کہ دسول اللہ مُناظِمُ ایسا کرتہ پہنتے تھے جس کی لمبان اور آستینیں کم تھیں عبد الرحلٰ بن ابی لیک ہمروک ہے کہ میں نے ابوالقاسم کودیکھا کہ ان کے بدن پر ایک تنگ آستین والاشای جبرتھا۔ از ار (تہبند) مبارک:

یزید بن افی صبیب سے مروی ہے کہ رسول الله متالیقی اپنی تبیند سامنے سے لٹکاتے تھے اور پیچھے سے او چی رکھتے تھے۔ عکر مدمولائے ابن عباس شامین سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس شامین کودیکھا کہ جب وہ تبیند با ندھتے تھے تو اگلا

### 

حصدا تنالئکاتے تھے کداس کے کنارے ان کی پشت پاپر پڑے دہتے تھے اور تہبند کواپنے پیچھے سے اونچار کھتے تھے میں نے ان سے کہا کدآ پ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُلاَثِیْقِ کواسی طرح تہبند باندھتے ویکھاہے۔

ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالِی اِللّم عَلَی کُود یکھا کہ ناف کے نیچ تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی عمر میں کھوں کو دیکھا کہ وہ ناف کے اور تہبند باندھتے تھے۔

#### سرمبارک دُھانپ کرر کھنے کی عاوت:

انس بن ما لک میں ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَاتُظِیَّا اپنی چا در بکثر ت سرے اوڑ ھا کرتے تھے چا در کا کنارہ ایسامعلوم . ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کیٹراہے (سرکا تیل لگ جاتا تھا)۔

انس بن مالک ٹئاھئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَافِیْمُ اکثر اپنی چا در سے سرڈھا تک لیا کرتے تھے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا پیتل والے یازیتون والے کی چا درہے۔

معادیہ بن قرہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ مُکالِیُوُم کے پاس گیا' اور بیعت کی' آپ کا کرنتہ کھلا ہوا تھا' اپناہا تھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معادیہ میں ہوئداور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گری میں اسی طرح دیکھا کہ بیدونوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تنے اور گلا کھلار کھتے تنے۔ لباس بیننے وفت دُعا:

ابوسعیدخدری می الفظام مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مِن اللهُ مِ

عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلَّاتِیْمُ فر ماتے تھے کہ جبتم میں سے کوئی کیڑا پہنے تو یہ کہے: ''سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کیڑا پہنایا جس سے میں اپناسنز چھیا تا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں''۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا گُلِیْم نے عثان بن عفان می اور کو کہ جیجا تو انہیں ابان بن سعید نے بناہ دی انہوں نے ان کواپنی زین پر سوار کر لیا اور چیچے بٹھا لیا یہاں تک کہ محدلائے اور کہا کہ اے جیڑے بیچے بٹھا لیا یہاں تک کہ محدلائے اور کہا کہ اے جیڑے بیچے بٹی آپ کومتواضع دیکھتا ہوں آپ بھی اپنی تبدیدائی طرح ہمارے صاحب ( یعنی آ مخضرت مُن گُلِیْم ) اپنی نصف پنڈلیوں تک کی تبدید باندھتے ہیں ابان نے کہا کہ اے بیچے بیت طرح ہمارے صاحب نہ کرلیں ۔ اور ہم تو انہیں کے نیش قدم کی اللہ کا طواف سیجے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی کا منہیں کرتے 'تا و قتیکہ ہمارے صاحب نہ کرلیں ۔ اور ہم تو انہیں کے نیش قدم کی پیر دی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کے حدید یک ہے۔

ایا س بن جعفر الحفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیا کا ایک رومال تھا' جب آپ وضو کرتے تو اس سے یو نچھتے۔

## اخبار أني عد (صدرو) كالمناف المن عد (صدرو)

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ایک جوڑا یا کپڑاانیس اونٹنیوں کے عوض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے سر ہ اوقیہ چاندی کا ایک جوڑا خریدا۔ موسی الحاری سے جوز مانتہ بنی امیہ میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر سے ایک طیلیان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فر مایا' بیدہ کپڑا ہے جس کاشکرادانہیں ہوسکتا۔

اساعیل ہے مروی ہے کہرسول اللہ مُکافیظم کی جیا در آ تھوؤینار کی تھی۔

#### ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھنا:

ابن عباس ٹناشناہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مَنَافِیْزِم کوایک ہی چا در میں نماز پڑھتے دیکھا جس کے زائد ھے ہے آپ زمین کی سردی وگری ہے بیچتے تھے۔

انس بن ما لک میں نفسے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیانے جوسب سے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی و وایک ہی کپڑے میں ابو بکر میں اللہ نفسے کے پیچے پڑھی جے آپ ایک بغل کے پیچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے۔

انس چھھٹوسے مروی ہے کہ رسول اللہ گانگیائے غرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جے آپ بغل کے پیچاور کندھے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پر بھی۔

مویٰ بن ابراہیم بن ابی ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ انس بن مالک تھاہؤ کے پاس گئے تو وہ اٹھ کر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے گئے ہم نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے ( تہبند ) میں نماز پڑھتے ہیں حالا نکہ آپ کی چا در بھی رکھی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول الله مَالَيْتِيم كواسى طرح نماز برا صفح و يكھا ہے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگالٹی نے بیاری کے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جسے آپ ایک بغل کے بینچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے آپ نے سورہ مرسلت پڑھی اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِثِیَّا نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے بینچے اوپر تھے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِثِیْمَا کو اپنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جے آپ اوڑ ھے تھ نماز پڑھتے دیکھا۔

عمر بن الی سلمه المحزومی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مٹالٹی کا ایک ہی کپڑ ااوڑ سے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابن عقبل سے مروی ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھا ہے جس طرح آپ نے رسول اللہ مٹالٹی ک کونماز پڑھتے دیکھا ہے انہوں نے اپنی چاور لی اسے سیئے کے بنچ سے باندھااور کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹی کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔

## اخبار الني من المنظمة الله المنافقة المن معد (معدوم)

ابوز بیرے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھتے ویکھا جس کو وہ ایک بغل کے پنچے سے
اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جابر نے ابوز بیر کو بتانیا کہ جابر رسول اللہ مٹالٹیؤ کے پاس گئے تو آپ بھی ایک ہی کیڑے میں
نماز پڑھ رہے تھے جس کو ایک بغل کے پنچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے عالانکہ ان کے پاس اور کیڑے بھی تھے۔ جابر
نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ مٹالٹیؤ کو اس طرح کرتے ویکھا ہے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوایک ہی تہبند باندھے ہوئے نماز پڑھتے ویکھااس کے سواآپ کے جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔

ابن عمار بن بیار نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے ایک بھی کپٹر ہے میں ہماری امامت کی جسے آپ ایک بغل کے بینچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔ اُس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑا تھا۔ پھر جب آپ قارغ ہوئے تو عمر مُحَالِفَة نے کہا کہ اس میں اُس میں کینی جنابت وشب خوابی کے کپڑے میں تماز؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوسعید خدری ٹی اور سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ عُنْظِیم کے پاس آ پ کے مکان میں گیا' آ پ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جسے ایک بغل کے نیچے سے اور ایک شائے کے اوپر سے اوڑ ھے تھے۔

معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپی بہن ام المونین ام حبیبہ می دفاز وجربی سَالَیْجَا ہے دریافت کیا کہ کیا رسول الله مَالَیْدُوَّمِ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں دیکھتے تھے۔

#### حالت استراحت:

عاکشہ خاست مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

عائشہ خان خان ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کا بستر ایک نہ کی ہوئی عباء دیکی و دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے رسول اللہ مَالِّیْظِ کا بستر ایک اور فر مایا کہ بید دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے ایک بستر بھیجا جس بیں اون بھراتھا پھر میرے پاس رسول اللہ مَالِیْ قَشِ نفت لائے اور فر مایا کہ بستر بھیجے دیا ہوا کہ اس کو البستر و یکھا اور وہ گئیں اور انہوں نے یہ بستر بھیجے دیا فر مایا کہ اس کو واپس کر دو میں نے واپس نہیں کیا۔ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر میں رہے آپ نے قین مرتبہ یہی فر مایا کہ بھر فر مایا کہ واللہ اس کو واپس کر دو میں جا بتا تو اللہ میرے ساتھ سونے جا ندی کے پہاڑ کر دیتا۔

عائشہ ٹی اوٹنا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مُکا اُلیّا کے لیے ایک عباء بچھا دیتی تھیں جس پر دونوں سوتے تھے آپ ایک شب کوتشریف لائے میں نے اس (عباء) کو چو ہرا کر دیا تھا' آپ اس پرسوئے' بھر فر مایا کہ اس شب کومیر ہے بستر کوکیا ہوا تھا کہ وہ

کر طبقات این سعد (صدروم)

جیسا پہلے تھا و بیا نہیں تھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے چو ہرا کردیا تھا' آ پ نے فر مایا کہ اسے اسی طرح کردوجس طرح تھا۔

عاکشہ شی اور بی سے کہ رسول اللہ مٹا ٹھٹی اپنے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہوبغیرتو رُ نے نہیں چھور سے تھے۔

چابر بین سمرہ می اور بی ہے کہ رسول اللہ مٹا ٹھٹی کے پاس آ پ کے مکان میں گیا تو آ پ کوایک گدے پردیکھا۔

چند بین سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹا ٹھٹی کے کھورکا کا ٹا لگ گیا انگی سے خون نکل آیا' فر مایا کہ بیا نگی ہی ہے جو خون آ لود ہوگئ اللہ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا (یعنی یہ جہاد میں خون آ لود نہیں ہوئی ) آ پ کو چار پائی پر لٹایا گیا جو کھورکی چھال جمری ہوئی تھی۔

کی رسی سے بنی ہوئی تھی 'سر ہانے ایک مکیدرکھا گیا جس میں مجورکی چھال جمری ہوئی تھی۔

عمر شاہ و آئے دیکھا کہ پہلو میں رسی کے نشان پڑگئے ہیں رونے لگے تو فرمایا کہتہیں کیا چیز زُلاتی ہے عرض کی یارسول اللہ مثانی مجھے کسرای وقیصر یا دا گئے جوسونے چاندی کے تختوں پر بیٹھتے ہیں اور سندس واستبرق کا (ریشی ) لہاس پہنتے ہیں۔ فرمایا کیا تم لوگ اس پرراضی نہیں ہوکہ تمہارے لیے آخرت ہواوران کے لیے دنیا 'اس مکان میں (جس میں آنحضرت مثانی تشریف فرماتھ) جربیاں تھیں جن کی بوآتی تھی عمر میں ہونے کہا کہ آئے انہیں نگلوا دیں (تو بوجاتی رہے) فرمایا نہیں ہے گھر والوں کا سرمایہ ہے۔

حسن فن الدورے پر دیکھا جس کے نشان میں میں الفطاب فن الفطاب فن اللہ سکا ہے۔

یہلو میں پڑ گئے ہے اس گھر میں کچھ بد بودار چر بیاں بھی تھیں عمر فن اللہ کے لگے تو آپ نے فر مایا کہ اے مراس کی آپ اللہ کے نبی میں (اور اس حالت میں بیں) اور کسرای وقیصر سونے کے تختوں پر بیں فر مایا کہ اے عمر فن اللہ کے نبی کہ دنیاان کے لیے ہواور آخرت ہمارے لیے۔

عطاء سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب نبی منگائی کے پاس کئے 'آپ ایک چرمی بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے تھے جس میں تھجور کی چھال بھری تھی 'اس مکان میں چربی بھی پڑی تھی 'عمر میں الفار دونے لگے تو فرمایا 'اے 'سر میں الفار تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔ عرض کی: میں اس پر روتا ہوں کہ کسرای وقیصر طرح طرح کے رکیشی فرشوں پر بیں ۔اور آپ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہوکراس حالت میں بیں جیسیا میں دیکھتا ہوں فرمایا: اے عمر میں افراد کے مناز کے ہتا کہ میرے ساتھ بہاڑ سونا بن کرچلیں تو ضرور چلتے 'اورا اگر دنیا خدا کے زدیک ایک مجھر کے برابر بھی (باوقعت ) ہوتی تو وہ اس سے کا فرکو پچھ ندویتا۔

عبدالله بن مسعود جی افتان پر گیا الله مظافیظ ایک بوریے پر لیٹے جلد مبارک میں بوریے کا نشان پڑ گیا 'بیدار ہوئے تو میں سہلانے نگا اور کہنے لگا کہ یارسول الله مظافیظ آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس پر کوئی چیز بچھا دیا کریں جوآپ کو بوڑے سے بچائے 'رسول الله مظافیظ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح ہیں جیسے ایک سوار کہ ایک درخت کے سانہ میں آیا بھر جلا گیا اوراسے جھوڑ گیا۔

الى العضر مولائ عمر بن عبيدالله سے مروى ہے كه عمر بن الخطاب نبى مَالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ نے بدن میں نشان ڈال دیئے تھے۔

انس بن ما لک میں اندے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیز آنے ہمیں امسلیم کے مکان میں ایک بوریے پر نماز پڑھائی جو پر انا

### الطبقات ابن سعد (صدروم) كالتحاصي الماليي المقال الماليي المقال الماليي المقال الماليي المقال الماليي المقال الماليين المقال الماليين المقال الماليين المقال الماليين المقال الماليين المقال الماليين الم

ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا'آپ مالی الم نے اسے کسی قدریانی سے ترکرویا پھراس پر مجدہ کیا۔

مغیرہ بن شعبہ ٹئاہؤں ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی کا ایک چری استر کا جبہ تھا جس پر آ پُٹماز پڑھتے تھے اور آ پُ چُری استر کا جبرد باغت کیا ہوا پیندفر ماتے تھے ( تا کہ بد بونہ آئے )۔

جریریا بی جریرے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مَثَاثِیُمُ کے پاس پہنچا' آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے۔ میں نے آپ گ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کردیکھا تو وہ بھیڑ کی کھال کا تھا۔

سعیدالمقمری سے مروی ہے کہ نبی مُگالِیَّا کا ایک مجور کا بوریا تھا جے آپ دن کو بچھاتے تھے'جب رات ہوتی تو مجد کے جمرے میں رکھ دیے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

زید بن ثابت ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے بوریے کا ایک ججرہ بنایا تھا آپ نے چند شب اس میں نماز پڑھی' پھرلوگ آپ کے پاس جمع ہوئے۔ ایک رات کو انہوں نے آپ کی آ واز نہ ٹی تو خیال کیا کہ آپ سوگئے ہیں بعض کھنکھارنے لگے کہ آپ ان کے پاس نکل آئیں' آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں برابر تنہارے اس برتاؤ کو دیکھا رہا یہاں تک کہ نہ کرسکو گے (بیدواقعہ نماز تراوت کے متعلق ہے) لہٰذاا بے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو' کیونکہ فرض نماز کے سوا آدی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

#### رسول التُّمَّا لَيْنَا مُمَّا كَا يَا عَلَيْهِ مُمَازِ:

انی قلابہ سے مردی ہے کہ میں امسلمہ ٹی این ایک گھر میں گیا کان کی پوتی ام کلثوم سے نبی محدرسول اللہ مَثَّلَقِیم دریافت کی تو انہوں نے مجھے مجد دکھائی جس میں ایک چھوٹا سابوریا تھا' میں نے چاہا کہ اسے ہٹا دوں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیمُ اس بوریے برنماز بڑھا کرتے تھے۔

عائشہ سی انتخاب مروی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ

عائشہ ٹی ہوئا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا گُلِیُّا نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے بوریا لا دو عرض کی میں تو جا تصد ہوں فرمایا تہارا حیض تمہار سے ہاتھ میں نہیں ہے۔

عائشہ خاسفات مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹی مسجد میں سے آپ نے کنیز سے فرمایا کہ مجھے بوریا دے وے م عائشہ خاسفان نے کہا کہ وہ تو حائصہ ہے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے عائشہ خاسفانے کہا کہ آپ کا مقصد بیتھا کہ ہم۔ اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پڑھیں۔

ا بن عمر میں ہیں تصر موی ہے کہ رسول اللہ طَالِقَامِ نے فر مایا اے عاکشہ میں ہونا بجھے سجد سے بوریا و ہے دو عاکشہ میں ہونا نے عرض کی یارسول اللہ میں تو حاکصہ ہوں فر مایا کہ وہ تہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عر المن المن مروى ب كرسول الله مَا الله ما

میموند می ان است الحارث (ام المونین) سے مروی ہے کہ رسول الله منافین مجمولے بوریے برنماز بر صاکرتے تھے۔

## کر طبقات این سعد (صدروم) کال می الله می الله الله می الله می

ا بن عمر خی رہنا ہے متعدد طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیْمُ نے ایک سونے کی مہر بنوائی جب آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے تو اس کا تکلینہ تضلی کی طرف رکھتے تھے کھرلوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں (مہریں) بنوالین تورسول اللہ منگالِیُمُ عمبر پر بیٹھے آپ نے اسے اتارڈ الا اور فر مایا کہ میں انگوٹھی (مہر) پہنتا تھا اور اس کا تکلینہ تھیلی کی طرف رکھتا تھا آپ نے اسے بھینک دیا اور فرمایا کہ میں انگوٹھی نہنوں گا۔ نبی منگالِیُمُ نے انگوٹھی بھینک دی تولوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

طاوس سے مروی ہے کہ نبی مالی النظر ان سونے کی انگوشی ہوائی ایک روزجس وقت آپ خطبہ فر مار ہے تھے نظراس پر پڑی اسے د کی کر فر مایا کہتم لوگوں کے لیے دوسری ہے چرآپ نے اسے اتارڈ الا اور پھینک دیاا ور فر مایا کہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ مٹائیٹی ہائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگ آپ کی طرف و کیھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیس چھٹگلیا پر رکھ لیا' پھر اپنے اہل بیت کے پاس واپس آئے اور اسے پھٹک دیا۔

ابوہریرہ میں ہندوے مروی ہے کہ بی مناطبی نے سونے کی انگوشی ہے منع فر مایا ہے۔

رسول الله مَنَا لَيْهُمْ كَي حِلِي ندى كَي الْكُوشَى:

ابن عمر جی پین سے (متعدد طرق سے) مروی ہے کہ رسول اللہ علی پینے نے قیصر روم کے نام فرمان تحریر فرما یا اوراس پر مہر نہیں لگائی آپ سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے آپ کا فرمان پڑھا نہیں جائے گا'رسول اللہ علی پینے نے ایک چاندی کی مہر بنوائی اور اس پرنقش کرایا 'نقش بیتھا'' محمد رسول اللہ' رسول اللہ علی پینے کے ہاتھ میں اس کی سفیدی گویا اب بھی مجھے نظر آر ہی ہے۔

حماو بن سلمہ ہے مروی ہے کہ انس بن مالک می اللہ علی اللہ علی کیا گیا کہ کیارسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ علی آئی آئی انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ آپ نے عشاء بیں تقریباً نصف شب تا خبر کردی جب آپ نما ڈیڑھ چکے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فر ما یا کہ لوگ تو نما ڈیڑھ چکے اور سو گئے اور تم لوگ اس وقت تک نما زہی میں ہو جب تک تم اس کے انتظار میں رہو اس نے کہا کہ آپ ک انگوشی کی چک جودست مبارک میں تھی گویا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور انس می اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا۔ (انگوشی یا کیں ہاتھ میں تھی)۔

. انس بن ما لک ج<sub>گاش</sub>نویے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی نے ایک انگوشی بنوائی جوخالص چاپندی کی تھی 'اورفر مایا کہ اس طرح کی انگوشی کوئی نہ بنوائے۔

انس بن ما لک تئالاندےمروی ہے کہ رسول اللہ سَالِقِیْمُ کی انگوشی چاندی کی تھی جس کا تگیینہ بھی اس کا تھا۔ زہیرنے کہا کہ میں نے حمیدے دریافت کیا کہ تگینہ کیساتھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیساتھا۔ انس بن مالک بڑیادئو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِقِیْمُ نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس کا تگیبہ جبثی تھا اور نقش'' محمد رسول

التَّدُّ كُفار

### اخبار الني طَاقَةُ ابن سعد (صدوم) كالعلام المالي كالمعالم المالي كالعلام المالي كالقيام المالي كالقيام المالي كالعلام المالي كالعلام المالي كالعلام المالية المالية كالعلام ك

انس بن مالک ٹئ افون سے مروی ہے کہ انہوں نے صرف ایک روز رسول اللہ مُثَاثِیْم کے ہاتھ میں جاندی کی انگوشی دیکھی' جب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں تو نبی محمد رسول اللہ مُثَاثِیْم نے اپنی انگوٹھی کچینک دی' پھرلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پچینک دیں۔

ابن عمر خیار نظامت مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیاتی ہے اندی کی ایک مہر بنوا کی جوآپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد پھروہ ابو بکر خیار نظامت کے ہاتھ میں رہی' ان کے بعد وہ عمر نظامتہ کے ہاتھ میں رہی' یہاں تک کہ چاہ ارلیں میں (حضرت عثان خیارشند کے ہاتھ ہے) گریڑی' اس کانقش'' محمد رسول اللہ''تھا۔

ابن عمر ہیں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگالیا آنے انگوشی (مہر) جاندی کی بنوائی جس میں''محمد رسول اللہ'' منقوش تھا' آ پُاس کا نگیبنہ تنیلی کی طرف رکھتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کدرسول اللہ مَثَاثِیْظِ کی مہر جا ندی کی تھی اس پر "محدرسول اللہ" معقوش تھا۔

جعفر بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُقالِقِیم نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر چا ندی کی بنوال آپ اسے اپنے بائمیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔

عامرے مردی ہے کہ رسول الله مَلَّ اللّٰهِ كَامِرِ جِاللّٰهِ كَالْكُمْ كَامِرِ جِاللّٰهِ كَانْتُكُمْ -

حضور عَلِيْتُكُ كَي مهر مبارك:

ابراہیم سے مروی ہے کہرسول اللہ منافیل کی مہراو ہے کہ تھی جس پر چاندی کا پتر پڑھا ہوا تھا۔

مکول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنالِیَّا کی مہر لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پتر پڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تکیینہ کھلا ہوا تھا۔

سعیدے مروی ہے کہ خالد بن سعید میں ہوئار سول الله مَالَّةُ اِسْ کَ پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی۔ رسول الله مَالَّةُ ہِمِن نے فرمایا کہ اے جھے اتار دو انہوں نے اے اتار دیا تو وہ اللہ عَلَیْ ہِمِن کی میں نے بنوائی ہے فرمایا کہ اے جھے اتار دو انہوں نے اے اتار دیا تو وہ لو ہے کہ تھی جس پر چاندی منڈھی تھی فرمایا کہ اس پر کیامنقوش ہے۔ عرض کی دنھیر رسول الله 'رسول الله مَالَّةُ اِسْ نے اسے لے کے بہن لیا جوم برآ یے کے ہاتھ میں تھی وہی تھی۔

عُمرُو بن بیکی بن سعیدالقرشی نے اپنے دادا ہے روایت کی عمرو بن سعید بن العاص جس وقت حبشہ ہے آئے تو رسول الله علی الله علی بیاس کے فرمایا کہ اے عمروتہارے ہاتھ میں بیا مگر تھی کی عرض کی یا رسول اللہ بیہ چھلا ہے فرمایا اس کانقش کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ نہ ہے فرمایا اس کانقش کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ '' اسے رسول اللہ مثل اللہ مثل الله مدینہ کے لیے وفات تک ان کے ہاس دی پھر اسے مثان مثل الله مدینہ کے لیے ایک کواں کھدوار ہے تھے جس کا نام بیراریس تھا' وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا تھم وے رہے تھے کہ مہر کنویں بیل گریک عثان بکثر ساپنی مہراہے ہاتھ ہے اتارا اور بہنا کرتے تھے'لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر کوئی اس پر قابونہ یا سکا۔

#### 

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَائِیْتِیْم کی مہر پر 'دہم اللہ محمد رسول اللہ''منقوش تھا۔

انس بن ما لک تکانش سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیْنِ کی مہر پر تین سطر میں'' محمد رسول اللہ'' منقوش تھا مجمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اللہ ایک سطر میں (اور اس کی بیئت بیتی : (اللہ) )۔

انس بن ما لک ٹئاندہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّائِیْنِ نے ایک مہر بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک مہر بنوائی ہے'اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہٰذا کو کی شخص اس نقش پرنقش نہ کندہ کرائے (یعنی اپنی مہر پر بینش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤس سے مردی ہے کہ قریش نے رسول اللہ مَکَالَیُّا ہے عرض کی: یہاں ایسے لوگ ہیں جو گویا عجم کو چاہتے ہیں کہ کوئی فرمان بغیر مہر کے جاری نہیں کرتے ای بات نے آپ کواس پر آمادہ کیا کہ اپنی مہر بنوا کیں آپ نے اس پر'' حجمہ رسول اللہ'' کندہ کرایا' اور قرمایا کہ میری مہر کاسائقش کوئی نہ کندہ کرائے۔

انس شاهد عد مروى ب كررسول الله متالينيم كي مبر كانقش و محدرسول الله " تقار

، حسن تفافیئة سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ کرے اس کانقش ''محمد رسول اللہ'' تھا۔

جائ بن البی عثان سے مروی ہے کہ حسن میں الشخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی انگوشی میں اللہ کا کوئی نام کندہ ہو اور وہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے انہوں نے کہا کہ کیا یہی رسول اللہ مقاطع کی میر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہ تھی یعنی ''محمد رسول اللہ'' (اورآپ کی کو پہنے ہوئے بیت الخلاء بھی جاتے ہے)۔

محدے مروی ہے کدرسول الله مَالْيَقِيمُ كَامِيرِكَافَتُنْ "محدرسول الله " تقاله

الوظده سے مروی ہے کہ میں نے ابوالعالیہ سے بوچھا کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْدِ کَم مرکائش کیا تھا' انہوں نے کہا کہ صدق الله ثم الحق الحق بعده محمد رسول الله (الله عليا ہے پھر حق حق بی ہے اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں )۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے معاذ بن جبل جی بید کو یمن جیجا 'جب وہ یمن سے
آئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں ایک جاندی کی مہر تھی جس کا نقش'' محمد رسول اللہ ''تھا رسول اللہ سالیٹی نے فر مایا کہ یہ مہر کیسی ہے عرض
کی یا رسول اللہ میں لوگوں کو احکام لکھا کرتا تھا' اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں کم ویش نہ کردیا جائے اس لیے میں نے ایک مہر بنوائی جس
کولگا دیتا ہوں 'فر مایا : اس کا نقش کیا ہے' عرض کی ''محمد رسول اللہ'' تو رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ معاذ کی ہر چیز ایمان لائی یہاں تک
کولگا دیتا ہوں 'فر مایا : اس کا نقش کیا ہے' عرض کی '' محمد رسول اللہ'' تو رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ کھا تھے۔
کہاں کی مہر بھی' رسول اللہ مثل اللہ مثل میں مہر بنائی۔

## اخبرالني عليه المراكبي المراك

انس بن مالک نئی الدفئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ کی مہر وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی ابو بکر وغمر میں اللہ منگائیڈ کی مہر وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی ابو بکر وغمر میں اللہ وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی جھے سال کا وقت آیا تو میں اس کے ہمراہ تھے وہ رسول اللہ منگائیڈ کی مہر کواپنے ہاتھ میں ہلارہے تھے کہ اس کویں میں گر بڑی ہم لوگوں نے عثان میں اللہ عندے ساتھ اسے تین روز تک تلاش کیا مگر نہ یا سکے۔

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا اِلویکر وعمر ہی پین کے ساتھ تھے' جب اس (مہر ) کوعثان جی پینونے لے لیا تو وہ گریڑی اور غائب ہوگئ' پیم علی ہی ہوئی ہی۔ اس کا نقش گندہ کرالیا۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کی مہر عثان بی اللہ علیہ کے ہاتھ سے کر پڑی کا تلاش کی گئی مگرنہیں ملی۔ ابن عمر بی اللہ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ اپنی مہر کانقش مُقیلی کی طرف رکھتے تھے۔

حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی رافع کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو دا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنے دیکھا' اورعبداللہ بن جعفر نے کہا کہ رسول اللہ سَالَقَوْمُ دا ہے۔ ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

يعلى بن شداد ہے مروی ہے كەرسول الله عَلَيْظِمَ إِنِي الْكُوشِي بائس باتھ مين نه يہنتے تھے۔

سعید بن المسیب ولین اسیب ولین کے کہ نہ رسول اللہ مثلی کے انگر کی بنی یہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ ابو بکر می اور نہ کا میٹو نے انگوشی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور نہ عالیہ میں ایک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور نہ عثان می اور نہ عثان میں ایک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مثلی کی بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مثلی کی بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے ۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ مثلی کی ممارک :

انس بن ما لک می ادع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیع کی تعلین میں دو تھے تھے۔

جاہر میں اندوز سے مروی ہے کہ محمد بن علی نے ان لوگوں کے لیے رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ علی ہوتی نکا کی انہوں نے مجھے دکھائی کہ اس کی ایٹری حضری جوتی کی طرح تھی اور اس کے دو تھے تھے۔

عبدالله بن الحارث مروی ہے کہ رسول الله مَنالِيَّا کی پاپوش میں دو تھے تھے جن کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔ انس تفاید عبروی ہے کہ رسول الله مَنالِیْن کی پاپوش میں دو تھے تھے جن پر بال نہ تھے۔

ہشام بنء وہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُثَاثِثِمْ کی پاپوش دیکھی جو پٹلی ایٹری والی اور ڈبان کی طرح نوک وارتھی' اس کے دو تھے تھے۔

عیسیٰ بن طہمان ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب انس جھائٹ جی ہوئے پاس متھ توانہوں نے حکم دیا 'ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تتمے تھے' پھر میں نے ثابت البنانی کو کہتے سا کہ یہ یا پوش نبی سُلاٹیؤم کی ہے۔

کر طبقات این سعد (صدوم)

عبداللہ بن الحارث الانصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ کے تعلین دیکھیں جن میں تنبہ گے ہوئے تھے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں کے میں تعلین تسمہ ڈالوانے کے لیے لے گیا میراخیال ہے کہ یہ زواجے تھایا والے میں ایک کفش ساز کے پاس گیا کہ وہ ان میں تسمہ ڈال دے اوران میں ایک قتم کے تشم موجود تھے میں نے اس سے کہا کہ دوسری قتم کے تشم ڈوال دے تواس نے کہا کہ میں ان میں اس قتم کے تشم نیس فی الوں گا جسے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علی تیں میں میں میں اس قتم کے تشم فی اس نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے کہا کہ قال دی اس میں اس قتم کے تشم فی اس نے کہا کہ تم نے کہا کہ تا کہ تا کہ قال دی اور دونوں کے گان واپنی طرف کیے۔

ڈال دے اس نے اس قتم کے تشمے ڈال دی کے اور دونوں کے گان واپنی طرف کیے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں کے میں ایک گفش ساز کے پاس گیااوراس سے کہا کہ میری تعلین کے تتے بنادے اس نے کہا کہ اگر آپ چا ہیں تو میں ان میں داہنی طرف تنے لگا دول جیسا کہ میں نے رسول اللہ علی تی تعلین میں دیکھا ہے۔ میں نے پہا کہ اگر آپ چا ہیں تو میں ان میں ان میں اس طرح کے پوچھا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبیداللہ بن عباس کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں اسی طرح کے تسے لگا دوجیسے تم نے رسول اللہ علی تی تعلین میں دیکھے اس نے دونوں تنے داہنی طرف لگا دیئے۔

عمرو بن حریث سے مروی ہے کہ انہوں نے چند لُوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے بہن کرنماز نہیں پڑھتے (لیمنی اس کے جواز سے انکار کرتے ہیں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹیٹر کواپئی پیوندگی ہوئی تعلین میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ زیاد بن فیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹر (مجمعی بھی) اپئی پیوند دا زفعلین میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک اعرابی سے مروی ہے کہ میں نے تمہارے نبی علیکی کی پیوندگی ہوئی یا پیش دیکھی ہے۔

سعید بن بزید سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہی اور یافت کیا نبی محدر سول اللہ سکا ہی تعلین پہن کرنماز پڑھتے تصفوانہوں نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن اساعیل بن مجمع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی حبیب سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ علی ایک کوس طرح پایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کوم عبد قبامیں نعلین بین کرنماز پڑھتے ویکھا۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ مُظْافِیْنَا کو برہنہ پابھی نماز پڑھتے دیکھا ہے اور پاپوش پہن کربھی' آپ (بعد نماز تشبیع پڑھنے کے لیے) دائنی جانب بھی پلٹتے تھے اور بائیں جانب بھی سخر میں روز وبھی رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے' پانی کھڑے ہو کربھی پیتے تھے اور بیٹے کربھی پیتے تھے۔

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق کے پاپوش پین کرجھی نماز بڑھی اور برہنہ پابھی، کھڑے ہو کربھی اور بیٹھ کربھی اور آپ داہنی طرف بھی بللتے تنے اور بائیں طرف بھی۔

آبی سعید سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مٹالیخ نماز پڑھ رہے تھے تو تعلین اتار کر بائیں طرف رکھ دیں' لوگوں نے بھی اپن تعلین اتارویں۔ جب رسول اللہ مٹالیخ نماز ادا کر پچے تو قرمایا کہ تمہیں اپنی جو تیاں اتار نے پرٹس نے آمادہ کیا' لوگوں نے عرض کی' ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار ڈالیس تو ہم نے بھی اتار ڈالیس' فرمایا کہ جریل علائلے نے مجھے بتایا کہ ان میں نجاست بھری

#### ﴿ طِبْقَاتُ ابْن سعد (صدره) بُ وَجُحْصُ ابِي تعلين مِين نجاست ديكھے تو وہ اسے چھڑا ڈالے اوراسی مِین نمازیز ھے۔

محد بن عباد بن جعفرے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْتِهُم کی اکثر نمازین تعلین پہن کر ہوتی تھیں آپ کے پاس جریل علیط آئے اور کہا کہ ان میں کچھ نجاست ہے تو رسول الله مَالَّيْهُم نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'پھرسب نے اپنی تعلین اتار ڈالیں 'جب رسول الله مَالَّيْهُم نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہم لوگوں نے کیوں اتارین کوگوں نے عرض کی کہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیں تو ہم نے بھی اتار دین فرمایا کہ مجھے تو جریل علیط نے بتایا کہ ان میں کھنجاست ہے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافِیْزِ نے نماز میں اپنی تعلین اتار دیں' جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلین پھینک دیں تو لوگوں نے بھی اپنی تعلین پھینک دیں' جب آپ نے دیکھا کہلوگوں نے تعلین پھینک دیں تو آپ نے پہن لیں' اس کے بعد آپ کونعلین اتارتے نہیں دیکھا گیا۔

ا بی النظر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُثَالِقَیْم کی پاپیش کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اسے تھوڑے سے حریر (ریشم) سے جوڑلیا' پھراسے دیکھنے گئے جب نماز پوری کرچکے تو فرمایا کہ اس کو نکال دواور وہی رہنے دوجو پہلے تھا۔ کہا گیا کہ یارسول اللہ مُثَالِقِیْم کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف ویکھتا تھا۔

عائشہ تناسی خاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْظِ اپنی ہر حالت میں دانی طرف سے شروع کرنا پیند فر ماتے ہے وضومیں کنگھی کرنے میں 'پایوش پیننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہوسکے داہتی طرف سے شروع کرنا جا ہے۔

عائشہ ٹی انٹا سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ مَا گُلُوم کھڑے ہو گرنعلین پہنتے تھے اور بیٹھ کو کھڑے ہوکر پانی پیتے تھے اور بیٹھ کربھی' آپ اپنی داہنی جانب سے شروع کرتے تھے اور بائیں طرف سے جھی۔

عبید بن جرت کے سروی ہے کہ میں نے ابن عمر خالان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوشیں پیند کرتے ہیں (سبتی وہ چیڑا ہے جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خااہ من کے پاس گیا اوران سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چڑے کی )جو تیاں پہنتے ہیں' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَاکائیا ہم کو بھی ایسا ہی کرتے و یکھا ہے۔

منہال بن عمر و سے مروی ہے کہانس ٹی افراد سول اللہ مَا اللّٰهِ اَلَّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْتِیَا کے نفش بروارو آ ب بروار تھے۔

#### موزے مبارک:

عبداللہ بن ہریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ صاحب حبشہ نے نبی محمد مَالَّاتِیْمُ کو دوسادہ چری موزے بطور مدید بھیج آپ ان پرمسے کرتے۔

ابن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نجاشی نے رسول الله مالی کے دوسیاہ سادہ موزے بطور ہر یہ بیجے آپ نے پہنے اوران پرمسے کیا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (مندوم) كالعلام (١٢١ على النبي الن

عا کشہ ٹھائنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا مرات یا دن گوجب سوکر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ شداد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مسواک نے رسول اللہ مُلَاثِیَّا کے مسور ھے پیلے کردیئے تھے۔

عائشہ ٹی اٹنٹہ ٹی اٹنٹ ٹی ان کے کہ رات کورسول اللہ مُنالیا کا کہ کا مسواک رکھ دی جاتی اور آپٹمسواک شروع کرتے 'جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے 'وضو کرتے مختصری دور کعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے 'تب وتر پڑھتے تھے۔

ابو ہریرہ خاصہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائی کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کرتے تھے۔مسواک آپ کے مندمیں ہوتی تھی اور آپ' عاعا'' کہتے تھے۔ گویا اُبکا ئیاں لیتے ہیں۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ آنے روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کی قیادہ سے کہا گیا کہ لوگ اس کونا پسند کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ مظافیۃ آروز ہے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ سے مسواک کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ اسفر میں مسواک لے جاتے تھے۔

رسول الله مَا لَيْنَا كَا كَنْكُهَا سرمهُ آئينداور بياله:

این جرت سے مروی ہے کدرسول اللہ ملاقی کا ہاتھی دانت کا کنکھا تھا جس ہے آپ کنکھا کرتے تھے۔خالد بن معدان سے مردی ہے کہ دسول اللہ ملاقی کا ہتے کہ اس میں بالک میں کنکھا آئینہ تیل مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے۔انس بن مالک میں ننگھا آئینہ تیل مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے۔انس بن مالک میں تیل ڈالتے اور داڑھی یانی سے صاف کرتے تھے۔

ابن عباس نفار من المحمروى ہے كەرسول الله مثلاثيم كى سرمددانى تقى جس سے آپ سوتے وقت ہرآ كھو ييس تين مرتبدسرمه لگاتے تھے۔

عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آبی داہنی آ تکھیں تین مرتبہ سر مدلگاتے اور بائیں میں دومرتبہ۔ محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی آمروزے کی حالت میں بھی سرمہ انڈ لگاتے تھے۔

ا بن عباس تفایش سے مروی ہے رسول اللہ مٹائیڈانے فر مایا کہ تہمیں اثد استعمال کرنا چاہیے 'کیونکہ بینظر کو تیز کرتا ہے' بال اُگا تا ہے اور آ نکھ روش کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مقوض نے ایک شیشے کا بیالہ نبی محمد رسول اللہ علی فیز ا کو بطور مدید بھیجا آپ اس میں پانی بیا کرتے تھے۔

عطاے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِقِمُ کا ایک شیشے کا بیالہ تھا جس میں آپ یائی ہیتے تھے۔

حمیدے مردی ہے کہ میں نے انس میں مندوک پاس رسول اللہ مُلَاثِیْتُم کا بیالیہ دیکھا جو چاندی ہے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس لیے ٹوٹ گیا تو غالبًا انس میں مندنے چاندی کے تارہے اسے بندھوالیا ہوگا)۔

## اخبراني ما المحالة ابن سعد (مدورم)

ا بی العضر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مثانی کے نہانے کا برتن پتیل کا تھا۔ مذہ ماللہ فا

سيف النبي مثَّاللَّهُ عَلَيْهُمْ:

عبدالمجید بن سہبل سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ

ا بن المسیب سے بھی اس طرح مروی ہے اس کے بعد سیمروی ہے کدرسول الله مَثَاثِیْمَ نے اس کا نام برقر ادر کھا۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین می ہوئی رسول اللہ مٹاٹیٹی کی تلوار ہمارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پر جاندی چڑھی تھی اُس کاوہ حلقہ اورکڑی جس میں حمائل ہوتی ہے جاندی کی تھی ُوہ کمزوراور پتلی ہوگئ تھی۔منبہ بن المحجاج السمی کی تھی اور جنگ بدر میں آپ کوملی تھی۔

ا بن عباس ٹن شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا گٹاؤ نے جنگ بدر میں ایک تلوارا پنے لیے بخصوص کر لی' اس کا نام ذوالفقار تھا' اور آپ ٹے ای تلوار کے بارے میں غروہ احد میں خواہ دیکھا تھا۔

علقمه سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِي لُلُوار كا نام ذوالفقار اور جھنٹرے كا نام عقاب تھانہ والله اعلم

مروان بن الی سعید بن المعلَّی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِیَّظِمْ کو بنی قدیقاع کے بتھیاروں میں سے تین تلواریں ملیں یک تیج قلعی تھی ایک کانام تبار اور ایک کانام حف (موت) تھا'اس کے بعد آپ کے پاس مخذوم ورسوب تھیں جو آپ کوفلس سے می نصیں۔

رَياد بن ابي مريم عصم وى م كررسول الله مَالِينًا كَيْ لُوار خِف كَي مَي حَس مِن تَير وهار مَي \_

عامرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُظَالِّقُطُ کی تکوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ '' تُون بہا مونین پر ہے۔اسلام میں بغیرمولی کے کوئی نہ چھوڑا جائے ( یعنی نومسلم کا مولی ضرور بنایا جائے ) اورمسلم کو کا فرے عوض قتل نہ کیا جائے۔

انس بن ما لک نئ شف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّةِ مُ كَي تلوار كے قبضے پر جا ندى چڑھى ہوئى تھى \_

عمرو بن عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹے کی تلوار کے میلان کی نوک چاندی کی تھی' اس کے قبضے پر بھی چاندی چڑھی تھی اوراس کے درمیان چاندی کی کڑیاں تھیں ۔

سعید بن الحن سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهُمْ كَيْ تَلُوار كَ قِضِ يرجا ندى چڑھى تقى ..

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُناتِیم کی تلوار کے میان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔ آ

زرهٔ مبازک:

مروان بن ابی سعید بن المعلٰی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّالِیُّؤُ کو قدیقاع کے اسلحہ میں دوزر ہیں بھی ملیں جن میں ایک کا نام سعد بیاورایک کا نام فضہ تھا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ میں نے غز وہ احد میں زمول اللہ مُنافیزا کے بدن پر دوز رہیں دیکھیں جن میں ایک زرہ کا

## الطِقاتُ ابن سعد (صدوم) كالعلاق ١٦٨ العلاق ١٢٨ العلاق اخبر الني مُلَاقِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نام ذات الفضول تقااورا یک کا فضه میں نے غزوہ خیبر میں آپ کے بدن پر دوزر مین دیکھیں جن میں ایک ذات الفضول تھی اور ایک سعد بیہ۔

عامرے مروی ہے کہ علی بن حسین میں اللہ منافید رسول اللہ منافید کی زرہ نکال کر ہمارے پاس لائے وہ بھی یمنی تھی' باریک حلقہ دار'جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں لگی تھی اور جب چپوڑ دی جاتی تھی تو زمین سے لگتی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹن کی زرہ میں پشت پر چاندی کے دو حلقے تھے عبداللہ کا قول ہے کہ چھاتی پر تھے اور خالد کہتے ہیں کہ مینئے پر تھے میں نے اسے لٹکایا تو اس نے زمین پرنشان ڈال دیا۔

جعفرین محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَنَّا لِیُوَّمِ نے اپنی ایک زرہ ابوالقیم یہودی کے یہاں جو بی ظفر کا ایک فرد تھا بھو کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعائشہ میں شیخے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ تیں یا ساٹھ صاع جو کے عوض رہن تھی' جوعیال کے نفتے کے لیے تھے۔

رسول الله مَنَا لَيْهِمْ كِي وْ صَال:

مکول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْظِ آئے پاس ايک ڈھال تھی جس بيس مينڈ ھے ئے سرکی تصویر تھی 'نی مَالَّيْظِ ف کاہونا ناپند کيا' صبح ہوئی تو اللہ نے اس (تصویر) کو دورکر دیا تھا۔

رسول الله مَثَالِيَّةِ مُ كَ نَيْرَ عَاوْرَكَمَانَ:

مروان بن افی سعید بن المعلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کو بنی قبیقاع کے اسلحہ بیں سے تین نیز ہے اور تین کمانیں ملیں'ایک کمان کا نام روحاتھا' درخت شوھ کی ککڑی کی کمان کا نام بیضاء تھا ایک زرورنگ کی کمان کا نام صفراء تھا جو درخت بنع کی ککڑی کی تھی۔

#### رسول الله مَعَالِينَا كَلَمْ كَلَ سواريان:

محد بن یجی بن مہل بن انی حثمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سب سے پہلا گھوڑا جس کے رسول اللہ مٹائیٹی ما لک ہوئے وہ قاجے آپ نے مدینے میں بن فزار کے ایک خص سے دی اوقیہ چا ندی میں خریدا تھا' اس کا نام اس اعرابی کے بہاں ضری تھا۔ نبی محدرسول اللہ مٹائٹی منے نے سکب رکھا' بیسب سے پہلا گھوڑ اتھا جس پر رسول اللہ مٹائٹی آنے احد کی جنگ کی اس روز سوائے اس گھوڑ ہے کے اور ابو بردہ بن نیار کے ایک گھوڑ ہے جس کا نام ملادح تھا مسلمانوں کے ہمراہ اورکوئی گھوڑ انہ تھا۔

یزیدین ابی حبیب سے مروی ہے کدرسول الله مانی کا ایک گھوڑ اتھا جس کا نام سکب تھا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقَیْم کے گھوڑے کا نام سکب تھا'اس کی پیشانی سفیدتھی اس کے ہاتھ یاؤں میں سفیدی

#### 

انس بن مالک می مدوی ہے کہ رسول اللہ مالی کی ایک گھوڑے کی جس کا نام سیمہ تھا دوڑ کرائی 'وہ اوّل آیا' آپ گ خوش ہوئے اور اسے پیند فرمایا۔

ابن عباس فی این سے مروی ہے کہ رسول اللہ مان فیلم کے ایک گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔

محر بن عمروے مردی ہے کہ میں نے محد بن کی بن سہیل بن ابی حثمہ سے مرتج کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ گھوڑا تھا جس کورسول اللہ مَنَّالِیُّیْمُ نے اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ٹابت نے آپ کے موافق شہادت دی تھی اور بیاعرابی بنی مرہ کا تھا۔

ابی بن عہاس بن بہل نے اپنے والد ہے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میر سے زدیک رسول اللہ منافیقی کے میں گوڑ ہے تھے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میر سے زدیک رسول اللہ منافیقی کے میں گھوڑ ہے تھے اور ان ظرب اور کھیف گزاز قرمقوص نے بطور ہدیدیا تھا کہ بید یا تھا کہ اور ظرب فروہ بن عمر والحجذ امی (والی عمان) نے سے عوض میں بن کلاب سے مواثی کی زکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کو د سے دیا تھا جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی اللہ منافیقی کو بطور ہدید دیا تھا جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی اللہ کو کود سے دیا تھا جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی اللہ کا دو سے دیا تھا جس کا نام وردتھا جو آپ نے عمر جی اللہ کا راہ عیں جہا دکیا بعد کو معلوم ہوا کہ بڑی ڈالنے کے قابل ہے۔

ابی عبداللہ واقد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاللَّهُ مَاللَّهُ اللهُ مَاللَّهُ فَعِيمَ مِن اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْكُ فَعِيمَ مِن اللَّهُ مَاللَّهُ فَعِيمَ مِن اللَّهُ مَاللَّهُ فَعِيمَ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

ابن عباس نفائشناہ مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ کو ایک سفید مادہ خچر بطور ہدید دی گئی بیسب سے پہلی سفید مادہ خچر اسلام میں تقی رسول الله مظافیظ نے مجھے اپنی زوجہ ام سلمہ نفاؤنا کے پاس بھیجا' میں (ام سلمہ خانونا ہے) اون اور مجور کی چھال آپ کے پاس لایا' میں نے اور رسول اللہ مظافیظ نے اس کے لیے رسی اور راس بٹی' آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ ایک اچھی نٹی عبالا ئے اور اسے تذکیا' اس کی پشت پر اس (عباء) کا چارجامہ بنایا' آپ اُپکے اور سوار ہوگتے اپنے بیچھے مجھے بھی بٹھالیا۔

رورائے نہ پاس پہلے ہیں۔ اپنے والدہ روایت کی کہ دلدل نبی علائظ کی مادہ خیرتھی نیرسب سے پہلی مادہ خیرتھی جواسلام میں موسی بن ابراہیم نے اپنے والدہ روایت کی کہ دلدل نبی علائظ کی مادہ خیرتھی نیرسب سے پہلی مادہ خیرتھی جو اسلام میں ریھی گئی اور بیاآپ کومقونس نے بطور ہدید دی تھی اس کے ہمراہ اس نے ایک گدھا بھی جس کا نام یعفورتھا آپ کوبطور مدید دیا تھا' مادہ خچرمعاویڈ کے زمانہ تک زندہ رہی۔

ر ہری ہے مروی ہے کہ دلدل کوفروہ بن عمر والجذامی نے بطور ہدیہ بھیجاتھا ( مگریہ بہوہے ) اسے مقوّل نے بھیجاتھا۔ علقہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی مظافیظ کی مادہ خچر کا نام دلدل تھا۔ وہ سفیدتھی اور پیج میں رہی یہاں تک کہ وہیں مرگئ۔ واللہ اعلم

زامل بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمروالحدامی نے نبی مالیکا کوایک مادہ نجرجس گانام فضہ تھا بطور ہدیہ بیجی آپ

## اخبراني العادة المردم) العادة المراني العادة العا

نے وہ مادہ خچراوراپنا گدھا یعفو را بوبکر چی ہؤو کو ہبہ کردیا' میں گدھا ججۃ الوداع سے واپسی کے وقت مر گیا۔

علی بن ابی طالب می الفید سے مروی ہے کہ رسول اللہ میکالٹیٹا کوایک مادہ خچر بطور ہدید دی گئ ہم نے عرض کی 'یا رسول اللہ سنگٹیٹا اگر ہم اس کواپنے گھوڑوں سے گا بھن کرا کمیں تو یہ ہمارے پاس اپنے ہی جیسی مادہ خچر لائے گئ رسول اللہ سنگٹیٹیٹا نے فرمایا کہ بیتو وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔

علقمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّيْمَ کے گدھے کا نام يعفورتها والله اعلم

ا بی عبیدہ بن عبداللہ بن منعود نے اپنے والد ہے روایت کی کہ انبیاء کمبل پہنا کرتے' بکریاں دوہتے اور گدھوں پر سوار ہوتے'رسول اللہ منگافینی کابھی ایک گدھاتھا جس کا نام یعفورتھا۔

جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کی مادہ خچر کا نام شہباءاور گدھے کا نام یعفو رتھا۔ رسول اللّٰہ مَثَّاثِیْنِ کی سواری کی اونٹنیاں :

موسی بن محمد بن ابراہیم التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ قصواء (اونٹنی) بی الحریس کے مواشی میں تھی اس کواوراس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکر می اونٹن نے آٹھ سو درم کوخر بدا تھا' (قصواء) کورسول الله مَاکالَّیْتِمْ نے ابو بکر می اور می سور ہم میں لے لیا۔ وہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کہ مرگئ'اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی'جس وفت رسول الله مَاکَالَیْمَ مَدِ لائے تو وہ چاردانت کی تھی اوراس کا نام قصواء جدعا تھا۔

ا بن المسبب سے مروی ہے کہ اس کا نام عضیاء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کتا ہوا تھا۔

جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنَا کی اوٹنی کا نام قصواء تقا۔ علقمہ سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ مُنَاثِیْنَا کی اونٹنی کا نام قصواء تھا' واللہ اعلم۔

انس بن ما لك مى الله عمروى ب كدرسول الله مَا الله مَا الله على الكه اوْمُنْ كا ما مقصواء تقا والله اعلم

انس بن مالک می اون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّیْنَمَ کی ایک اونٹی کا نام عضباءتھا' وہ کبھی (کی اون سے) پیچےنہیں رہتی تھی'ایک اعرابی اپنے نوجوان اونٹ پرآیا اوراس نے اس کے ساتھ دوڑ ایا توعضباء پیچپے رہ گئی مسلمانوں کونا گوار ہوا'لوگوں نے کہا کہ عضباء پیچپے رہ گئی' بیدوا قعدر سول اللہ مَنَّالِیُّنِمُ کومعلوم ہواتو آپ نے فرمایا کہ اللہ پرواجب ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہووہ اسے نیچا کردے۔

سعید بن المسیب ولٹھائیے مروی ہے کہ قصواء رسول اللہ مٹاٹیٹی کی اوٹٹی تھی کہ جب بھی دوڑ میں بھی جاتی تو آ گے ہوجاتی ایک دفعہ وہ پیچھے رہ گئی تو اس کے پیچھے رہ جانے سے مسلمانوں کوسخت بے چینی پیدا ہوئی رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا کہ لوگ جب کسی چیز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدااسے نیچا کرویتا ہے۔

قدامہ بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مالی کا جی میں اپنی اونٹی صہباء پر ری کرتے و یکھا۔ سلمہ بن نبیط نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے جج میں رسول اللہ مالی کا کو فید میں سرخ اونٹ پرسوار دیکھا۔

## كر طبقات ابن معد (مقدوم) المسلك المسلك المالي المنافق المناف

معاویہ بن عبداللہ بن عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں 'بیروہی تھیں جن پر قوم نے عاب میں چھاپ مارا تھا' کل بیس تھیں انہیں ہے رسول اللہ متالیقیا کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے' ہرشب کو آپ کی خدمت میں دو ہو کہ مشکوں میں دودھ لایا جاتا تھا' ان میں وہ دودھ والی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دودھ بہت کثرت سے تھا' ان کا نام حناء۔ سمراء' عریس سعدیۂ بغوم بیسرہ اور دباءتھا۔

بنهان مولائے ام سلمہ می انتخاب مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ میں انتخاب کر سول اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا دودھ پڑتھی یا بید کہا کہ ہماری اکثر زندگی عابہ میں رسول اللہ سکا اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ اور میں اللہ ان میں سے ایک کا نام عربیں تھا' ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے ) تھے اور جتنا دودھ چا ہے (لے سکتے تھے )۔

عائشہ ٹی اوٹنی جس کا نام سمراء تھا بہت دودھ والی تھی اور وہ میری اوٹنی کی طرح نہتھی' ان سب کا چرواہا دودھ والی اوٹنٹیوں کوایک چراگاہ لے گیا جونواح جوانیہ میں تھی' وہ جارے گھروں پر آیا کرتی تھیں' ان دونوں (عریس وسمراء) کولایا جاتا تھا اور ان کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نبی سائیٹیٹم کی اوٹنٹی اپنے برابر کی اوٹنٹیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

ثابت مولائے امسلمہ می اللہ من اللہ من

عبدالسلام بن جبیر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافقیل کی سات دودھ والی اونٹنیاں تھیں جو ذی الحجد راور جماء میں رہتی تھیں' ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا' ایک اونٹنی کا نام مہرہ تھا ایک کاشقر اءاورا یک کا دباء مہرہ بنی عقبل کے مواثثی میں سے سعد بن عبادہ منی دید نے جیجی تھی وہ بہت دودھ والی تھی شقر اءود باءکو آپ نے سوق الدط میں بنی عامر سے خریدا تھا' بردہ و ہم اء و عریس و سیرہ و حناء کا دودھ دونا جاتا تھا اور ہررات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا' آئییں میں رسول اللہ منافق کا ایک غلام بیارتھا جس کو لوگوں نے قبل کردیا۔

سعید بن المسیب ولیتھیا ہے مروی ہے کہ جب شام ہوجاتی اور رسول الله منافیقیا کے پاس آپ کی اونٹیوں کا دوو صنیس آتا تقاتو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس کو پیاسا کرے جس نے اس شب کوآل محمد منافیقیا کو پیاسا کیا۔

#### ر طبقات این سعد (صدوم) می می می این منافق کا دور صدر سین والی بکریاں: رسول الله منافقیم کی دور صدینے والی بکریاں:

' ابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے دودھ دینے والی بکریاں سات تھیں بجوہ 'زمزم سقیا' برکہ ورسہ' اطلال اوراطر اف۔

ا بن عباس خاشن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی سات دودھ دینے والی بھیٹر بین تھیں جن کوام ایمن چراتی تھیں۔ محمد عبداللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی بکریاں اُحد میں چرائی جاتی تھیں ہر شب کواس کے گھر پر آتی تھیں جس میں رسول اللہ منافیظ کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیبہ کنیزام سلمہ نئائے مروی ہے کہ ام سلمہ نئائے ہو چھا گیا کہ کیارسول اللہ مظافیظ جنگل تشریف لے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کنییں واللہ میں نے آپ کو (جنگل جاتے ) نہیں دیکھا ہماری سات بھیٹریں تھیں ، چرواہا بھی انہیں احد لے جاتا اور بھی جہاء اور شام کو انہیں ہمارے پاس لاتا ' ذی الجدر میں رسول اللہ مظافیظ کی دودھ دینے والی اونٹیاں تھیں 'رات کوان کا دودھ ہمارے پاس آجاتا تھا 'غابہ میں بھی تھیں' رات کوان کا دودھ بھی ہمارے پاس آجاتا تھا 'اونٹ اور بکری ہی سے ہماری اکثر زیرگی تھی۔

کمحول سے مروی ہے کدان سے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دسول اللہ متابط کی ایک بکری کا نام قمر تھا ایک روزوہ آپ کو نہ ملی نفر مایا کہ قمر کیا ہوئی 'اوگوں نے عرض کی' یا رسول اللہ وہ تو مرگی فر مایا کہتم نے اس کی کھال کیا گی 'لوگوں نے عرض کی' وہ تو مردار تھی فر مایا د باغت اس کی طہارت ہے۔

ابی الہیثم بن التیبان سے مروی ہے کدرسول اللہ سُکا گیٹی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔ خالد سے مروی ہے کدرسول اللہ سَکا گیٹی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے ) رات کوآ کیں ان کے یہال دات بھر لما تکدر ہے ہیں جوضیح تک ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ مَکَا لَیْکِ مَدام و آزاد کردہ غلام:

ابو ہریرہ ٹی ہوں سے مروی ہے کہ میراخیال تو یہی ہے کہ ہندواساء فرزندان حارثہ الاسلمی رسول اللہ منگی ہے علام ہی تھے بید دونوں آپ کی خدمت کرتے تھے انس بن مالک جی ہوئداور بید دونوں آپ کے دروازے سے ملتے نہ تھے۔

سلکی مخاصفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیق کی خادمہ میں تھی اور خصرہ 'رضای ومیمونہ بنت سعد تھیں' ہم سب کورسول اللہ مٹالیق نے آڑاد کردیا تھا۔

جعفر بن محمدنے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُکافِیز ا کی ایک کنیز و کا نام خصر ہ تھا۔

عتبہ بن جیبرہ الاشہلی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیائے ابو بکر بن حزم کوتحریر فرمایا کہ جیرے لیے رسول اللہ مُلَاثِیْرًا کے خدام مرداور عور توں اور آپ کے آزاد کر دہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

انبول نے لکھا کہ ام ایمن تھیں جن کا نام بر کہ تھا'بدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِم کے والد کی کنیر تھیں۔

رسول الله سَالَيْظِمُ ان كوارث موع توآب أنبيل آزادكرديا عبيرخزر بى في يكين ان عالى كيا ان ك

## اخبرالني تاليان سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المبارالني تاليان المسلك المبارالني تاليان المسلك المبارالني تاليان المسلك المسلك المباراتين بيدا وكيل -

خدیجہ خادیمی حارثہ می اللہ ہوئیں ، جن کوخدیجہ میں بینا کے لیے علیم بن حزام بن خویلد نے سوق عکاظ میں چارسودرم کوخریدا ، رسول اللہ منافیق کے ا

ابوکیشہ جن کی ولا دت کے بیں ہوئی تھی انہیں آپ نے آزاد کر دیا 'انسہ جن کی ولا دت سراۃ میں ہوئی تھی انہیں بھی آپ نے آزاد کر دیا۔ صالح شقر ان کو بھی جوآپ کے غلام تھے آزادی دے دی سفیند آپ کے ایک غلام تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ توبان یمن کے ایک شخص تھے جن کورسول اللہ مٹا لھی آنے مدینے میں خرید کر آزاد کر دیا 'ان کانسب یمن میں ہے۔ ریاح عبثی تھے۔ انہیں بھی رسول اللہ مٹا لھی آنے غلامی سے رہائی عطافر مائی۔

يبارحبشى غلام تصحبن كوآب نے غزد و کابنى عبد بن ثقليه جن پايا ھا انہيں آ زاد كر ديا۔

الورافع عباس کے غلام تھے ان کوعباس میں ہوئے نے رسول اللہ مَالَّتِیْمُ کو بہدکر دیا۔ جب عباس میں ہوئے اسلام لائے تو ابورافع نے رسول اللہ مَالِیْمُ کوان کے اسلام کاثمر و سنایا۔ رسول اللہ مَالْتُیْمُ خوش ہوئے اور انہیں آزاوکر دیا اور ابورافع کانام اسلم تھا۔

فضالہ یمنی آ پ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت اختیار کرلی۔

مويبه مزينه ميں بيدا ہوئے تھے انہيں بھی آپ نے آزادی بخش۔

رافع 'سعید بن العاص کے فلام تھے 'سعید کاڑے رافع کے وارث ہوئے ان بیں سے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد کردیا اور بعض رُکے رہے دافع رسول اللہ مکا لیٹا کے اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں طالب امداد ہوئے جنہوں نے آزاد نہیں کیا تھا تا کہ وہ بھی انہیں آزاد کردیں رسول اللہ مکا لیٹا نے ان کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے آپ کو بہر کردیا۔ آپ کے انہیں آزاد کردیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ مناتیکی کا مولی ہوں۔

مرع رسول الله سَالَيْقِ کے غلام منے ان کور فاعد بن زیدالجذا می نے آنخضرت سَالَیْقِ کو جبہ کیا تھا' بیچی میں پیدا ہوئے ہے ابو ہر رہ ہی مندہ سے کہ مروی ہے کہ مرع کور فاعد بن عمر والجذا می نے آنخضرت سَالیّقِ کو جبہ کیا تھا' رسول الله سَالیّقِ جب خیبر آئے تو وادی القرای کی طرف والپس ہوئے وہاں اپنا کجاوہ اتار رہے ہے کہ مرعم کے پاس ایک نامعلوم تیر آیا' جس نے انہیں قبل کر دیا ۔ کہا گیا کہ شہادت انہیں مبارک ہو رسول الله سَالیّقِ نے فرایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چاورکو جگ نجیبر میں اس نے ہم ہے لیا تھا وہ اس برآگ میں جال کی جائے گی۔

كركره بهى رسول الله مَثَاثِينَا كَمُ عَلام مِتْهِ \_

ایاں بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ مَثَافِیْظِ کے ایک غلام کا نام رباح تھا' بیرسول اللہ مَثَافِیْظِ کے اس سامان پر تھے' جس پرعیینہ جن حصن نے چھا یہ مارا تھا۔

## ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ عد (صَدوم) ﴿ الْعَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

عبداللہ بن برید البذیل سے مروی ہے کہ بین نے ازواج نبی طابط کے مکانات اس وقت دیکھے جب ان کوعمر بن عبدالعزیز ولینظیت منہدم کیا ہے کی اینٹ کے مکان تھ مجر کے تھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پرگارے کی کہ گل کی ہوئی تھی میں نے شار کیا تو مع مجروں کے نومکان تھے وہ عائشہ میں ہیں کے مکان کے درمیان سے اس درواز سے تک تھے جو باب النبی علیا کے متصل تھا، اساء بنت حسن بن عبداللہ بن عبداللہ بن العباس کے مکان تک۔

میں نے ام سلمہ میں نے ام سلمہ میں نیون کا مکان اور ان کا حجرہ کی آینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ میں نیون کے دومۃ الجندل کیا تو ام سلمہ میں نیون نے اپنا حجرہ پھی اینٹ کا بنوالیا 'رسول اللہ میں نیون کے تو آپ کی نظر اینٹ پر پڑی آپ آپ آپ ازواج میں سب سے پہلے ام سلمہ میں نیون کے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں نیون وہ سب سے بدتر چیز میں مسلمان کا مال صرف ہو تھیر ہے۔

محمد بن عمرہ نے کہا کہ میں نے بیرصہ معاذبین محمد الانصاری سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بن انی انس بھی تھے میں نے عطاء خراسانی کو کہتے ستا' اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان تھے' کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹیڈیٹر کی از واج کے فجر سے مجبور کی شاخوں کے پائے جن کے درواز وں پرسیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے پڑے تھے' میں ولید بن عبد الملک کا فرمان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جارہا تھا' اس میں انہوں نے از واج رسول اللہ مٹائٹیڈیٹر کے حجر وں کو مجدر سول اللہ مٹائٹیڈیٹر میں داخل کرنے کا تھم دیا تھا' میں نے اس روز سے زیادہ لوگوں کوروتے ہوئے نہیں دیکھا۔

عطاء کہتے ہیں کہ میں نے ای روز سعید بن المسیب ولیٹی کو کہتے ہوئے سنا کہ واللہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ بیاوگ ان جحروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے 'اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا بیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اللہ عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول اللہ اللہ عالم نے اپنی زندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی بیا کہ ایسی بات تھی جولوگوں کو بکٹر سے مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفر سے دلاتی۔

معاذنے کہاجب عطاء خراسانی اپنی حدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ابی انس نے کہا کہ ان میں سے چار مکان کچی اینٹ کے تھے جن کے تجربے مجور کی شاخ کے تھے پانچ مکان کہ مگل کی ہوئی مجور کی شاخ کے تھے جن میں حجر سے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا 'میں نے پر دے کونا پاتو وہ تین ہاتھ طویل اورا یک ہاتھ سے زیادہ عریض تھا۔

یہ جوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ علی ہے خوتم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ علی ہے خرزندوں کی ایک جماعت تھی جن میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوا مامہ بن بہل بن حقیف اور خارجہ بن زید بن عاب کہ کاش وہ چھوڑ عابت بھی تھے بیال تک کہ آنسوؤں نے ان کی داڑھیوں کو ترکردیا تھا اس روز ابوا مامہ نے گہا کہ کاش وہ چھوڑ دسے جاتے اور منہدم نہ کیے جاتے تا کہ لوگ تعمیر میں کی کرتے اور دیکھتے اللہ اپنے نبی علیظ کے لیے کس چیز پر راضی تھا 'حالا نکہ دنیا کے خزانوں کی تنجیاں اس کے ہاتھ فیں ہیں۔

### اخبات این سعد (مدوم) کال کالی این الحقال ۱۷۵ کالی کالی الحقال اخبار النی کالی ا

عبداللہ بن عام الاسلمی ہے مروی ہے کہ ابو بکر بن حزم اپنی نمازگاہ میں تھے وہیں انہوں نے جھے کہا کہ اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے متصل ہے کہ دوسرے ستون سے ملا ہوا ہے اور رسول اللہ مثالیق کے درواز ہے کے راہتے میں واقع ہے یہی زینب بنت جحش میں مناز پر صفے تھے یہ سب آج تک اساء بنت حسن بن عبداللہ بن العباس کے مکان سے حن مجد تک ہے آئخضرت مثالیق کے یہی مکانات ہیں جن کو میں نے مجور کی شاخ کا دیکھا جن پر گارے کی کہا گل کی ہوئی تھی اوران پر بالوں کا ٹاٹ پر اتھا۔

ایک شیخ اہل مدینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِیَّا کے جمرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو کھجوری شاخوں کے تھے'جن پر کھالوں کے نکڑے منڈ تھے تھے۔

داوُ دبن شیبان سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی مَثَاثَیْزُم کے جمرے دیکھے جن برناٹ بڑے تھے۔

حسن میں میں میں میں اور ہے کہ عثال بن عفان ہی ہوئو کی خلافت میں میں ازواج نبی مَلَّاثِیْرُمُ کے تجروں میں واضل ہوتا تھااور ان کی چھنیں اپنے ہاتھ سے چھولیتا تھا۔ رسول اللّٰد مَلَّاثِیْرُمُ کے وقف شدہ اموال:

محمہ بن کعب سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصدقہ (بعنی وقف) رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کا اپنے اموال کا وقف ہے جب مخریق احد میں قبل کردیئے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں مرجاؤں تو میر سے اموال رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے لیے بین تورسول اللہ مَثَالِثَیْمَ نے ان پر فیصنہ کیا اور انہیں وقف (تصدق) کردیا۔

عبداللہ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ جنگ احدیث بخریق نے کہا کہا گرمیں مرجاؤں تو میرے اموال محر کے لیے میں وہ انہیں جہال اللہ بتائے خرج کریں پیرسول اللہ منافیا کے صدقات عامہ تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولینمایت مروی ہے کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اس زمانے میں ساجب مشائخ مہاجرین وانصار میں سے بہت لوگ موجود تھے کہ بی محمد سکا ٹیٹیا نے سات باغ اموال مخریق میں سے وقف کیے تھ مخریق نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے مال محمد (سکاٹیٹیا) کے لیے ہیں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرج کریں۔ وہ غزوہ احدید میں قبل کردیئے گئے رسول اللہ سکاٹیٹیا نے فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر خیاہ و نے ہمارے لیے ان (باغوں) کی مجبوریں منگا ئیں ایک طباق میں مجبوریں لائی گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ مجبوریں انہیں خوشوں میں سے ہیں جورسول اللہ مثاقیق کے زمانے میں تھے۔ اور رسول اللہ مثالیق اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

راوی نے کہا کہا میرالموشین انہیں ہم میں تقسیم کرد بچئے۔انہوں نے جب تقسیم کیں تو ہم میں ہے ہر شخص کونونو تھجوریں ملیں۔ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیڈنے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیااوراس درخت کی تھجور کھائی میں نے اس کی می شیر س اور تاز ہ تھجوز نہیں دیکھی۔

## اخبار الني تأثير الله المن المنظمة المنظمة

انی و جزہ برنید بن عبید السعدی سے مروی ہے کہ تخریق بنی قبیقاع کے سب سے بڑے امیر تھے وہ علائے یہوداور توریت کا علم رکھنے والوں میں سے تھے رسول اللہ سَالِیْنِیِّم کے ہمراہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اُحد گئے عالا نکہ وہ اپنے دین (یہودی) پر تھے محمد بن مسلمہ وسلمہ بن سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (سَالِیْنِیِّم) کے حوالے ہیں وہ جہاں انہیں اللہ بتائے خرچ کریں۔

جب ہفتے کا دن ہوااور قریش بھاگ کے اور مقنولین وفن کردیئے گئے تو مخریق مقنول پائے گئے جن کے زخم بھی تھے وہ مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ دفن کیے گئے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نداس روز اور نداس کے بعدرسول اللہ سُلَا ﷺ سے مسلمانوں کی قبروں سے بلحدہ دفن کیے گئے آپ نے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کہ مخریق سب سے اچھے یہودی سے بس یہی آپ کا تھم ہے۔ مثان بن وفا ب سے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سُلِ اُلَّا ﷺ اُحد سے واپس آئے تو آپ نے نے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سُلِ اُلَّا ﷺ اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مروی ہے کہ بیسب باغ اموال بی نضیر میں سے بین رسول اللہ سُلِ اُللہ مُلِ اُللہ اُللہ سُلِ کے اموال تقسیم فرمادیئے۔

زہری سے مردی ہے کہ بیسا توں باغ اموال بی نفیر میں سے ہیں۔

محمہ بن بہل بن الی حمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا تیا کا وقف اموال بی نظیر میں سے تھا اور وہ سات باغ متے (جن کے نام بیرہے )۔

الاعواف الصافية الدلال المثيب برقه مستى مشربه ام ابراهيم

مشربہ ام ابراہیم اس لیے نام رکھا گیا کہ ابراہیم کی والدہ ماریہ اُسی میں رہتی تھیں 'بیکل مال سلام بن مشکم النفیری کا تھا۔ محمد بن کعب القرظی سے مردی ہے کہ رسول اللہ شکا تیج آئے کے زمانے میں اوقاف میں سات باغ تنے الاعواف الصافیہ الدلال المثیب' برقہ ٔ حسنی' مشربہ ام ابراہیم۔

ابن کعب نے کہا کہ آنخضرت ملاقظ کے بعدمسلمانوں نے اپنی اولا دیراوراپی اولا دی اولا دیروقف کیا ہے۔

عمر بن الخطاب تن الخطاب الله مَن الله م

، فذک مسافروں کے <u>کے ل</u>ے۔

اورخيبر وقف تقابه

خمں کو بھی آپ نے تین حصوں پڑتھیم کر دیا تھا۔

دو جزومسلمانوں کے لیے تھے اور ایک جزومیں ہے آپ اپنے اہل وعیال پرصرف فرماتے اگر پچھ فاصل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقنیم فرمادیتے۔

رسول اللهُ مُنَافِينَةُ كَ رُير استعال كؤين:

مروان بن ابی سعید بن المعلی سے مروی ہے کہ میں نے ان کنوؤں کو تلاش کیا ہے جن کا پانی رسول الله سال کیا ہے تھے اور

#### 

آ پُ بیر بضاعه کا پانی پنتے تھے جس کو بیرانی انس کہا جا تا ہے۔

آ پُاکک کوی کاپانی پیتے تھے جوآج قربوعد یلہ کے پہلومیں ہے۔آپ جاسم کاپانی پیتے تھے۔

آب دارخانون كاياني بهي ييتي تقي

قباء کے بیرغرس کا پانی بھی چیتے تھے اس میں آ پ نے برکت کی دعافر مائی اور فر مایا کدیہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عیرہ کا پانی پیٹے تھے جو بنی امید بن زید کا کنوال ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے دعائے برکت فر مائی اس میں لعاب دہن و الا اور اس کا پانی پیا گئے ہے۔ اس کا نام پوچھا تو عیرہ بتایا گیا 'آپ نے اس کا نام بیرہ رکھا۔ آپ عقی کے بیررومہ کا بھی پانی پیٹے تھے۔ پانی پیٹے تھے۔

سللی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیۃ ابدایوب کے مکان پراترے تو ابوایوب آپ کی خدمت کیا کرتے ہے آپ کے لیے ابن کے لیے ابی انس مالک بن النضر کے کویں سے پانی لایا کرتے ہے جب رسول اللہ مظافیۃ اپنے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور ہندوا ساء فرز ندان حارثہ بیرستیا سے پانی کے گھڑے لا دکر آپ کی از واج کے مکانات پر لے جاتے ہے پھر آپ کے خادم رباح جو حبثی غلام ہے آپ کے حکم سے بھی بیرغرس سے پانی بھرتے تھے اور بھی بیر بیوت السقیا ہے۔

الہیثم بن نضر بن دہرالاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُثَاثِیْرُم کا خادم تھا اور مختاجین کی جماعت کے ساتھ آپ کے دروازے سے وابستہ تھا'میں آپ کے پاس ابی الہیثم بن التیہان کے بیرجاسم سے پانی لا تا تھا'اس کا پانی بہت اچھا تھا۔

ابن عمر تفاد من سروی ہے کہ رسول اللہ سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا اللہ سکا اللہ سکے کہ میں نے آج سب کو خواب میں و یکھا کہ جنت کے ایک چشمے پر بیٹھا ہول مرادیبی کنواں تھا۔

ابن عباس می انتا سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِيرِغُرس جنت كا ايك چشمہ ہے۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علی آئے فر مایا: بیرغرس بھی کیسا اچھا کٹوان ہے 'یہ جنت کا ایک چشمہ ہے اس کا پانی سب پانیوں سے اچھاہے ٔ رسول اللہ مثل اللہ علی آئے کے لیے اس کا پانی بھراجا تا تھا اور آپ کو بیرغرس کے شل کرایا جاتا تھا۔

انس بن مالک ٹھائندے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مٹائٹی کے ہمراہ قباء گئے آپ بیرغرس پنیخ اس میں ایک گذرہے پر پانی مجراجار ہاتھا ہم لوگ دن کے اکثر تھے میں اس طرح کھڑے رہے کہ میں اس میں پانی ہی نہ ماتا تھا' رسول اللہ مٹائٹی کے ڈول میں کلی کی اور اے کنویں میں ڈال دیا تو وہ تری میں جو شمارنے لگا۔

انی جعفرے مروی ہے کدرسول اللہ منگاللی اللہ منگالی کے لیے بیرغرس کا پانی بھراجا تا تھا اور ای ہے آ پ کونسل کرایا جا تا تھا۔ مہل بن سعدے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے رسول اللہ منگالی کا جیر بضاعہ کا پانی پلایا ہے۔

الى بن عباس بن مهل بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بین نے رسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُل سنا جن میں ابواسید وابوجمید والی مہل بن سعد بھی تھے کہ رسول اللہ مُلَّالِیْ الم بیر بضاعہ پرتشریف لائے ؛ ڈول سے وضو کیا اور اسے کو کئیں

میں ڈال دیا' دوبارہ ڈول میں کلی کی اوراس میں لعاب دہن ڈالا اور آپ نے اس کا پائی بیا' آپ کے زمانے میں جب کوئی بیار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اسے بضاعہ کے یانی سے نہلاؤ' وہ نہلا یا جاتا تھا تواس کی سے کیفیت ہوتی تھی کہ گویاری کو کھول دیا گیا ہے۔

ابوحمیدالساعدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کُوبار ہابیر بصناعہ پر کھڑے دیکھا ہے آپ کے گھوڑوں کواس کا یانی پلایا جاتا تھا'آ یا نے بھی اس کا یانی پیااوروضو کیااوراس کے بارے میں دعائے برکت کی۔

محد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیۃ نے بیر رومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا تھا'وہ اُبڑٹ پراس کا پانی پلاتا تھا اور فرمایا کہ اس مسلمان کا یہ کیسا اچھا صدقہ ہوجوا سے مزنی سے خرید لے اور وقف کردے عثان بن عفان میں ہونو نے اس کو چارسود بنار میں خرید ااور وقف کردیا' جب اس پر منڈیر بنادی گئ تو اُدھر سے رسول اللہ مُنافیہ گڑرے آپ نے اسے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ عثان میں ہوئے اسے خرید کروقف کودیا' آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اُن کا ایک ڈول منگایا اور اس میں بیا' رسول اللہ مُنافیہ کے فرمایا کہ بیشریں پانی ہے' دیکھو خردار اس وادی میں کووں کی کثر ت ہوگی اور وہ شیریں ہول گے' اور مزنی کا کنواں ان سب سے زیادہ شیریں ہوں ہے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الل

مُحُود بن الربع ہے مروی ہے کہ انہیں وہ کلی یا دہے جورسول اللہ سُلُٹِیْ نے ڈول میں کر کے بیرانس میں ڈالی تھی۔ انس بن مالک میں ہوئوں ہے کہ رسول اللہ سُلُٹِیْ کے لیے بیر بیوت السقیا ہے پانی بجرا جاتا تھا۔ عاکشہ میں عبداللہ الحکمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُٹِیْنِ نے بدر جاتے وقت بیرالسقیا کا مانی بیا۔اس کے بعد بھی آ

عاصم بن عبد الله الحكمى سے مروى ہے كدرسول الله مَاليَّةُ في بدرجات وقت بيرالسقيا كاپانى پيا۔اس كے بعد بھى آپ اس كاپانى پياكرتے تھے۔



## اخبراني عد (هدوم) المعافق اين معد (هدوم)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### الحمدالله

ولا اله الا الله، والله اكبر

اللهم صلّ على نبيّك محمد و على آله واصحابه وبارك وسلّم رب انعمت علّى فزد

#### آثارِوفات

زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار:

ابوعبيده بن عبدالله في الله عدوايت كى كهرسول الله مَنْ الله الله عندلك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي اللهم اغفرلي كمرسول الله من عند الله والفتح كا نزول بواتو فرمايا: ﴿سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي اللهم انت التواب الرحيم ﴾

ابن عباس علی مروی ہے کہ سورت ﴿ اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ للد کی طرف بلانے والی اور دنیا سے رخصت رخصت رخصت مریخ

عائشہ فارش الله والله علیہ مروی ہے کہ رسول الله مظافی آخر عمر میں بیکلمات بکٹرت فرمایا کرتے تھے: 'نسبحان الله وبحمله استغفرالله واتوب الله " کی اس استغفرالله واتوب الله " کی اس قدر کٹرت فرماتے ہیں کہ اس میں فرماتے تھے۔ قدر کٹرت فرماتے ہیں کہ اس سے قبل نہیں فرماتے تھے۔

حطرت نے فرمایا: میرے پروردگارنے مجھے میری امت میں ایک علامت کی خردی کہ جب اس کود یکناتو اپنے پروردگار کی حدو تیج کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا' میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے والذا جاء نصر الله والفتح' ورأیت الناس

# اخبار البي ما المحال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعال المعالم المعال

ید خلون فی دین الله افواجا الخ ﴾ ابن عباس شدن سے مروی ہے کہ جب سورت ﴿اذا جاء نصر الله والفتح ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله عَلَيْتِيْمَ نے فاطمہ شائف کو بلايا اور فر مايا کہ بچھے ميری خبر مرگ سنادي گئي۔

يمن كے لوگ آئے جور قبق القلب تھے۔

فرمایا: ایمان بھی میمنی ہے اور حکمت بھی میمنی ہے۔

انس بن ما لک تھ ہوئے سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مثل ہی ہوئات سے پہلے پے در پے وہی بھیجی یہاں تک کہآ پ وفات پا گئے۔ سب سے زیادہ وحی اس روزنازل ہوئی جس دن رسول اللہ مُثَاثِینِ کما کو فات ہوئی۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ عمال خاصف نے کہا کہ میں ضرور معلوم کرلوں گا کہ ہم میں رسول اللہ مُظَافِیْم کی زندگی کتنی باقی ہے 'انہوں نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ اگر آپ اپنے لیے تخت بنا لیتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ کو بھائی بنالیا ہے 'آپ نے فرمایا: واللہ میں برابران کے درمیان ای طرح رہوں گا کہ وہ میری چا در چھینتے ہوں گے اور مجھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا ' یہاں تک کہ اللہ مجھے ان سے راحت دے گا عباس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے سمھولیا کہ رسول اللہ منافیۃ کی زندگی ہم میں قلیل ہے۔

واثله بن الاسقع سے مروی ہے کہ ہمارے پاس دسول اللہ مٹالیٹی تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ یہ بیجھتے ہو کہ میری وفات تم سب کے آخر میں ہوگی؟ آگاہ رہو کہ میں وفات میں تم سب سے اوّل ہوں 'کباوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے پیچے ہوگے کہتم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں گے خالد بن خداش کی روایت میں (بجائے اقتادًا بمعنی کباوے کی لکڑیاں) افتادًا بمعنی قوم و جماعت ہے۔

سالم بن ابی الجعدے مردی ہے کہ رسول اللہ مُثالِیْم نے فرمایا: مجھے اس عالم میں جے سونے والا دیکھتاہے ونیا کی تنجیاں دی گئیں تمہارے نبی مُثالِیْم کوا چھے راستے کی طرف لے گئے اورتم دنیا میں اس حالت میں چھوڑ دیئے گئے کہ سرخ وزردوسفید حلوا کھارہے ہوئی کہ اصل سب کی ایک ہے ( یعنی ) شہداور گھی اور آٹا 'لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی بیروی کی۔

بکرین عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے فرمایا : میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے (جس میں ) تم بھی باتیں کرتے ہواور تم سے بھی باتیں کی جاتی ہیں جب میراانقال ہوگا تو میری وفات تبہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گۓ اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا اورا گر شرد کھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔

ابوسعید خدری ہی ہوئے نبی مظافی اسے روایت کی کہ آپ نے فر مایا؛ عنقریب مجھے دعوت دی جائے گی جو میں قبول کر لوں گا میں تم میں دونقیس چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اورا پی عترت ( ذریت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جوآ سان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے اور میر کی عترت میرے اہل بیت ہیں جھے لطیف وجبیر نے خردی ہے کہ بیدونوں جدانہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں وار د ہوں 'دیکھوتم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسا برتاؤ کرتے ہو۔

# ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صدوم) ﴿ المان المن المان المن المن المن المباراتي المنافق ﴾ المباراتي المنافق ال

ابوصالح سے مروی ہے کہ جبریل علیک ہرسال ایک مرتبہ رسول اللہ منافیق کو آن سناتے اور دور کرتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں آپ اٹھا لیے گئے تو انہوں نے دومرتبہ سنایا 'رسول اللہ منافیق رمضان کے عشر ہُ آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے' جس سال وفات ہوئی آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

ابن سیرین ولٹیلیٹ نے کہا کہ جمریل علائلہ ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی سُلٹیٹی کوقر آن سناتے جب وہ سال ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی' تو آپ کوانہوں نے دومرتبہ سنایا' (محمد بن سیرین) نے کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔

ابن عباس میں میں میں ہے کہ رسول اللہ منافیقی ہر رمضان میں قرآن جریل علائل کوسناتے تھے جب ہی منافیقی اس شب کی صبح کرتے تھے جس میں آپ کو جو سنا ناہوتا تھاوہ سناتے تھے تو آپ کی صبح اس حالت میں ہوتی تھی کہ آندھی ہے بھی زیادہ پخی ہوتے تھے آپ سے جو چیز مانگی جاتی تھی دے دیتے تھے جب اس (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ وفات پا گئے تو آپ نے ان کو دومر حد سنایا۔

ابن عباس میں شامین ہے مروی ہے کدرسول اللہ متالیق خیر میں سب لوگوں سے زیادہ تنی تھے آپ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ تنی ہؤجاتے تھے بیہاں تک کدوہ ختم ہوجا تا تھا جب آپ سے جبریل علائلا ملتے تھے تورسول اللہ متالیق مان کوقر آن سناتے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ تنی ہوجاتے تھے۔

یزید بن زیاد سے مردی ہے کہ رسول اللہ متالیق نے اس سال جس میں آپ اٹھالیے گئے عائشہ ہی ہونا ہے اس کے اس میں آپ اٹھالیے گئے عائشہ ہی ہونا ہوا ہوا ہے اس جریل علیظ مجھ کو ہرسال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے مگراس سال انہوں نے دومر تبہ سنایا ہے' کوئی نبی ایسانہیں ہوا جوا ہے اس بھائی کی نصف عمر نہ زندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا' عیسیٰ بن مریم عیسللہ ایک سوچیس سال زندہ رہے' بیر (میری زندگی کے ) ہاسٹھ سال ہوئے اس کے نصف سال بعد آپ وفات یا گئے۔

قائم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جریل علاقظ رسول اللہ مَالَّیْنِ پر نازل ہوکر ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو قرآن پڑھاتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں رسول اللہ مَالِیْنِ اٹھالیے گئے تو جریل عَلاقط نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کودو مرتبہ قرآن پڑھایا۔

عبداللہ نے کہامیں نے اس سال رسول اللہ مُگاہیم کے دہن مبارک سے (سُ کر) پڑھا' واللہ اگر میں ہیں جا نتا کہ کوئی ایسا مخض ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے اور اس کے پاس مجھے اونٹ پہنچا کیں گے تو میں ضرور سوار ہوکر اس کے پاس جا تا۔ واللہ میں اسے نہیں جانتا۔

رسول الله مَالِيْدُ فِي يَهِود كَ جادوكا الر:

عائشہ میں مناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنالِیم اللہ مُنالِیم کیا گیا' آپ خیال کرتے تھے کہ بیہ شے کریں گے مگر اسے کرتے نہ

#### 

رسول الله سَالَيْظِيَّمُ وہاں گئے جب واپس آئے تو عائشہ می الائنا کو خبر دی کداس تھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر' اوراس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی' میں نے (عائشہ می النظن نے) کہا: پارسول اللہ اسے لوگوں کے لیے ظاہر کرد بیجئے' فر مایا: اللہ نے بجھے تو شفادے دی' میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں میں شرنہ برا دیجئتہ ہو۔

غفرہ کے آ زاد کردہ غلام عمرے مروی ہے کہ لبید بن الاعظم یبودی نے بی طَلَّقَیْلَ پرسحر کیا جس ہے آپ کی بینائی کم ہوگئ اصحاب نے آپ کی عیادت کی چبرئیل اور میکا ٹیل عبر نظام نے آپ کواس کی خبر دی ' بی طَلِّقَیْلِ نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نے اقرار کیا' آپ نے سحر کواس گڑھے میں سے نکلوایا جو کویں کی تہ میں تھا' پھرا سے کھینچا اور تھوک دیا' وہ (سحر ) رسول اللہ طَلَّقَیْلِ سے دور ہوا اور آپ نے اس (یبودی) کومعاف کردیا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیر الحجہ میں حدیدیہ واپس آئے اور محرم آگیا تو یہود کے وہ رؤسا جو مدینے میں باقی تنے ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام ظاہر کرتے تھے حالا نکہ وہ منافق تنے پیلوگ لبید بن الاعصم یہودی کے پاس آئے جو بنی زریق کا حلیف اور ایساساح تھا کہ یہود چانتے تھے کہ وہ ان سب میں زیادہ سحروز ہر کا جائے والا ہے۔

ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اے ابوالاعظم تو ہم سب سے زیادہ تحر چائے والا ہے ہم نے محمد پر سحر کیا ہے ہمارے مردوں اور عورتوں نے ان پر سحر کیا ہے گرہم لوگ (ان کا) کچھنہ کرسکے ۔تو دیکھا ہے کہ ہم پران کا کیا اثر ہے ہمارے دین کے کیسے خالف ہیں 'جن کووہ قل وجلاء وطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ہم لوگ تھے اجرت دیں گے تو ان پر ایسا سحر کر کہ انہیں ہلاک کردئے تین دینار مقرر کیے کہ وہ رسول اللہ مُنافِیْقِ ایر سحر کرے۔

اس نے آپ کے تکھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے ہے گرتے ہیں قصد کیا' اس میں چندگر ہیں لگا کیں تھو کا اور ایک موٹی مجور کے نیچے (فن ) کردیا' پھراہے لے جا کرا یک کنویں کے ( قریب) حوض میں (فن ) کردیا۔

رسول الله علا لله على الكرائي بات كومس كيا جوآپ كونا پيندهي آپ كى امر كرن كاخيال كرتے تھ ( مگر بھول جانے كى وجہ ئے ) اے كرتے نہ تھے آپ كى بصارت ميں كى آگی ہى ، يہاں تك اس پرآپ كواللہ نے آگا ہي ، آپ نے جير بن اياس الزرقى كو بلايا جو بدر ميں حاضر ہوئے تھے انہيں چاہ وز دران كے اس مقام كاراستہ بتايا جواس كنويں كے وض كے ينج تفاجير روانہ ہوئے انہوں نے اسے ذكال ليا 'آپ نے لبيد بن الاعصم كو بلا جيجا اور اس سے فرمايا كرتے نے جو كھ كيا اس بر بجھے كس نے براھيخت كيا ؟ اللہ على اور جو كھ كيا اس بر بھے كاروں كى محبت براھيخت كيا ؟ اللہ على اور جو كھ تونے كيا اس كى خردے دى اس نے كہا اے ابوالقاسم و يناروں كى محبت

#### ﴿ طِبْقَاتُ ابْن سِعَد (صدره) کال المسلک الله الني مَالِيَّةِ کِيا) -نے (مجھے برا مجنتہ کیا) -

اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کواس حذیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جولبید کی بہنیں تھیں' وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیث تھیں' لبیدوہ تحض تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے نیچے دفن کیا' جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا ئیں تو رسول اللہ مٹاٹیٹی کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں سے ایک نے بید مکاری کی کہ وہ عائشہ میں شفاک پاس گی۔ نبی محدرسول اللہ مثل شائم کی بینائی جانے کی عائشہ میں شفان کے باس گی۔ نبی محدرسول اللہ مثل شفائم کی بینائی جانے کی عائشہ میں شفائ کوذکر کرتے سن لیا' وہ نکل کراپٹی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دک' اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگر بیہ نبی ہوں گے تو انہیں (بذر بعدوی) خبر دے دی جائے گی' اگر نہ ہوں گے تو بیاس کے عوض میں ہوگا' جو کا میابی آپ نے ہماری تو م اور ہمارے اہل وین پر حاصل کی ہے' اللہ نے آپ کو خبر دار کر دیا۔

حارث بن قیس نے کہا: یا رسول اللہ' کیا ہم وہ کنواں منہدم کر دیں' آپؓ نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منہدم کر دیا حالا نکہ اس سے میٹھایا ٹی بھراجا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا جب وہ دوسرا جس میں تحرکیا گیا تھا منہدم کر دیا تورسول اللہ متالیقیائے نے اس کے کھودنے پران کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی نکالا۔ بعد کووہ منہدم کر دیا گیا۔کہا جاتا ہے کہ جس مخص نے رسول اللہ متالیقیا کے تھم سے سحرکو نکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی کے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اور عروہ بن زیبر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْظِ فر مایا کرتے تھے کہ جھ پر یہودی بی زریق نے سحرکیا۔

ابن عباس میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْظِ بیار ہوئے عورتوں کے اور کھانے پینے میں سحرکیا تھا 'آپ پر دوفر شخے

اس وقت اترے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں شخان میں سے ایک آپ کے سربانے بیٹے گیا اور دوسرا پائینتی 'ایک نے ساتھی سے کہا کہ انہیں کیا شکایت ہے 'کہا سحرکیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپ پر کیا 'کہا لیبید بن اعظم یہودی نے 'اس نے کہا کس چیز میں 'کہا ایک محور کے پھول میں 'کہا اس کا علاج کیا ہو ور دوان میں ایک پھر کے بیٹے کہا اس کا علاج کیا ہے۔ کہا کنویں کا یا نی نکالا جائے پھرا تھا یا جائے اور کھور کا پھول نکالا جائے (بیکہ کر) وہ دونوں فرشتے اُٹھ گئے۔

نی مَالَیْقُ نِے عَلی اور عمار می ایون کو بلا بھیجا' دونوں کو تھم دیا کہ اس حوض پر جا کیں اور وہی کریں جو آپ نے (ملا ککہ ہے) سنا تھا۔ وہ دونوں گئے اس کا پانی ایسا ہوگیا تھا گویا مہندی ہے رنگ دیا گیا ہے' اس (پانی ) کو انہوں نے نکالا' پھر اٹھا کر کھجور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ گر ہیں تھیں' یہ دونوں سور تیں نازل کی گئیں' تھل اعوذ بدب الفاق. قبل اعوذ بدب الفائ نی سائٹی اس سول اللہ مالی گئیں تھی یہاں تک کہ تمام گر ہیں کھل گئیں' نی سائٹی کھانے بینے میں اور عور توں کے بارے میں آزاد ہوگئے۔

۔ زید بن ارقم سے مردی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی مُاکٹیٹر کے لیے گرہ لگائی' وہ ایسے شخص تھا جس پر آپ کو اطبینان تھا' اسے وہ فلاں فلاں کنویں میں لے گیا' آپ کی عیادت کے لیے دوفر شنتے آئے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جانتے ہو

# کر طبقات این سعد (صدوم) کا کی کا کا کی کا کا کی کی کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے لیے فلال انصاری نے گرہ لگائی اور اسے فلال فلال کنویں میں پھینک دیا۔ اگر آپ اے نکال لیں تو ضرور صحت ہوجائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے 'پانی کوسنر پایا' انہوں نے اسے نکال لیا اور پھینک دیا' رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کی صحت ہو گئی۔ نہ تو آپ نے (اس انصاری سے ) اس کے متعلق بیان کیا' نہ آپ کے چیرے میں (نا گواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

ز ہری طلیعیائے نے دمی ساحر کے بارے میں (پیفتوی) مروی ہے کہ وہ قل نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اہل کتاب میں ہے ایک شخص نے دسول اللہ مُکاٹھیٹا پرسحر کیا مگر آپ نے اسے قل نہیں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگانی نے اس (ساح) کومعاف کردیا۔ معاف کرنے کے بعدا سے دیکھتے تھے تو اس سے مند پھیر لیتے تھے۔ محمہ بن عرونے کہا کہ ہمارے نز دیک ان لوگوں کی روایت سے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے قل کر دیا ہے زیادہ ثابت ہے (کیمعاف کردیا)۔

#### رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

ابراہیم ہے مروی ہے کہ (صحابہ مختلفہ) کہا کرتے تھے کہ یہود نے رسول اللہ مظافیق کوزہر دیا اور ابو بکر مختلفہ کوزہر دیا۔
حسن مختلفہ ہے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ مظافیق کو ایک زہریلی بکری ہدیؤ دی آپ نے اس کے
گوشت کا ایک فکڑا لے کرمنہ میں ڈال کر چبایا 'پھر تھوک دیا 'اصحاب سے فرمایا کہ رُک جاؤ کیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہ وہ
زہریلی ہے اس یہودیہ کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ تو نے بھی کیا اس نے برا ملیختہ کیا 'اس نے کہا کہ میں نے بہا نتاجا با
کہ اگر آپ صادق ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کوائس کی اطلاع کردے گا اور اگر کاذب ہوں گے قیمی لوگوں کوآپ سے راحت دے
دول گی۔

الی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتِیْ صدقہ نہیں کھاتے تھے ہدیکھاتے تھے ایک یہودیہ نے آپ کوایک کی ہوئی مکری ہدیۂ بھیجی رسول اللہ عَلَیْتِیْ اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے کھایا اس مکری نے کہا میں زہر یلی ہوں آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہتم لوگ اپنے ہاتھ اٹھالو کیونکہ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ دہ زہر یلی ہے سب نے اپنے ہاتھ اٹھالے۔

بشر بن البراء مرگئے تو رسول اللہ مُٹائٹیٹانے اسے بلا بھیجا اور فر مایا کہ جو پھے تونے کیا اس پر تخبے کسنے برا پھیختہ کیا؟ اس نے کہامیں نے جاننا چاہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو وہ آپ کونقصان نہ کرے گا اور اگر آپ ًباد شاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دوں گی' آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ قل کر دی گئی۔

ابن عباس شائن سے مروی ہے کہ یہود خیبر کی ایک عورت نے رسول اللہ مثالیقی کو ایک بکری ہدیۂ بھیجی آپ کواس کاعلم ہو گیا کہ دہ زہر بلی ہے اسے بلا بھیجا اور فر مایا تو نے جو پچھ کیا اس پر تجھے س نے ابھارا اس نے کہا میں جاننا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی بیں تو اللہ اس کی اطلاع کردے گا اور اگر آپ کا ذب ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت ولا دیں گے رسول اللہ مثالیق ہجب اس کا اثر محسوس کرتے تھے تو بچھنے لگواتے تھے آپ ایک مرتبہ کے روانہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہر کا) کچھا اثر محسوس ہوا 'آپ

# اخبرالني الفي المنظمة المن المنظمة المنظمة

ابو ہریرہ ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول الله سکا الله سکا اسے تعرض (بازیری) نہیں فرمایا۔

عبدالرحلٰ بن الى ليلى سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَّتِمْ بِرسِح كيا گيا ؟ پُّ كے پاس ايك شخص آيا جس نے سينگ سے آپ كى دونوں كنپٹيوں ميں تجھنے لگائے۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ دسول الله منافیق نے اس عورت کوتل کا تھم دیا جس نے بگری میں زہر ملایا تھا۔ ابوالا عوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے نو مرتبہ تم کھا نااس بات پر کہ دسول الله منافیق شہید ہوئے ایک مرتبہ تم کھانے سے زیادہ پیند ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کونی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

ابو ہریرہ اور جاہر بن عبداللہ اور سعید بن المسیب اور این عباس ٹھ ٹھٹے سے مروی ہے کہ ان میں بعض نے بعض سے بچھے زیادہ کہا ہے۔ کہ جب رسول اللہ مُٹا ٹھٹے نے خیبر فتح کیا اور آپ مطمئن ہو گئے نینب بنت الحارث جومر حب کی بیتی اور سلام بن مشکم کی زوجہ تھی وریافت کرنے لگی کہ بکری کاکون سا حصہ تحمد (مُٹاٹِیٹے) گوزیادہ پسند ہے لوگوں نے کہا کہ دست۔

اس نے اپنی ایک بھیڑکوؤئ کیا 'اسے بھونا ایبا زہر دینا جاہا کہ زندہ نہ چھوڑے۔ زہروں کے بارے بیں یہودیوں سے مشورہ کیا توسب نے اسی زہر پراس سے اتفاق کیا 'اس نے مکری کوزہر آلود کیا 'اس کے دونوں باہوں اور شانوں ( دست ) میں اور زمادہ زہر کھرا۔

جب آفاب غروب ہو گیا اور رسول اللہ مَا اُلْتُا اُلا کُول کو مغرب کی نماز پڑھا کروا پس ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس (آکے) بیٹھ گئ آپ نے اس سے (حال) دریافت کیا 'اس نے کہاا ہے ابوالقاسم ہدید ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں۔

نی مَثَاثِیْنِ کَتَم سے اس سے لے کہ آپ کہ آگے رکھ دیا 'اصحاب موجود تھے یا جوان میں سے موجود تھے۔ان میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے'رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فر مایا 'قریب ہوجاؤاور شب کا کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ مَثَاثِیْزِ کے دست لے کے پچھے اس میں سے منہ میں ڈال لیا 'بشر بن البراء شیٰ ہوئندنے ایک دوسری ہڑی منہ میں ڈالی۔

رسول الله مَنَّ الْفِيْزَ ابنالقمه اتار چِكة وبشر بن البراء وي الفرند في جو يحمان كمنه من تفاا تارا - جماعت في اس ميس سي كماياً رسول الله مَنَّ الْفِيْزَ فِي مايا اللهِ عَالِي المحداث الوكونك بيدرست - اور بعض في بيان كيا كه يديكري كاشانه - مجھے خبرويتا ہے كه زہر بلا ہے -

بشرنے کہا کہ ہم ہے اس دات کی جس نے آپ کا کرام کیا۔ میں نے اسے اپنے اس نوالے میں جے میں نے کھایا تھا نگلتے ہی محسوس کرلیا 'مگر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ بینا گوار ہوا کہ میں کھانے سے آپ کونفرت ولاؤں جب آپ نے منہ کا نوالہ کھالیا تو میں نے آپ کی جان کوچھوڑ کے اپنی جان سے رغبت نہیں کی اور تمنا کی کہ آپ نے نے اسے نہ نگلا ہوتا۔ کیونکہ اس میں نافر مانی ہے بشراپنے مقام سے اٹھنے نہ پائے کہ ان کا رنگ طیلیان (سبز کپڑے) کی طرح ہوگیا 'انہیں ان کے درد نے ایک سال کی مہلت دی کہ وہ بغیر کروٹ ولائے کروٹ نہیں لے سکتے تھے یہاں تک کہ مرگئے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشراپنے مقام سے سنتے بھی اس کے کوڈالا گیا 'اس نے کھایا' اپناہا تھ چھے کیا تھا کہ مرگیا۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) كالعلاق المعالى المباركين النبي ا

رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ نَدِين بنت الحارث كو بلا كفر ما يا كه توفى جو يجھ كيا اس پر تجھے كى فر برا يَحْقة كيا'اس نے كہا آ بُ في ميرى قوم كے ساتھ جو يجھ كيا وہ كيا' ميرے باپ ، چھا اور شوہر كولل كيا۔ بيس نے كہا كہ اگر آ پ نبى ہول كے توبيد دست خبر دے دے گا' بعض نے بيہ كى بيان كيا كہ اور اگر بادشاہ ہول گے تو ہم آ پ سے راحت پاجا كيں گے وہ يہود يہ جيسى آئی تھی و يى ہى لوٹ كئی راوى نے كہا اسے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ الْبِرَاء مُن البَرَاء مُن اللهُ عَنْ اللهُ

رسول الله مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ ال

رسول الله متالطیخ اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کودہ دردہوا جس میں آپ اٹھالیے گئے۔ آپ اپنے مرض کے بارے میں فرمانے گئے میں برابراس نوالے کا اثر محسوں کرتا رہا جو خیبر کے دن کھایا تھا' یہاں تک کہ آج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا دفت ہوگیا۔ رسول اللہ متالطیخ نے شہادت کی وفات پائی' (صلوات اللہ علیہ ورحمتہ و بر کا تہ ورضوانہ )۔

#### آ تخضرت مَثَالِينَا كاشبدائ احداوراال بقيع كے لئے استغفار فرمانا:

علقمانی والدہ ہے راوی ہیں کہ میں نے عائشہ فار طائشہ فار کہتے سنا کہ ایک شب کورسول اللہ طَالِیَٰ کَا کُرے ہوئے آپ نے اپنے کپڑے پہنے گھر باہر نکلے میں نے (عائشہ فار فائٹ فارد ہریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے پیچے ہوگئی جب آپ بھیج میں آئے تو اس کے قریب اتنی دیر مظہرے جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ وہاں سے واپس ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئی انہوں نے مجھے بتایا آپ سے میں نے کچھ بیان نہیں کیا یہاں تک کہ مج ہوگی میں نے آپ سے بیرواقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لیے رحمت کی وعاکروں۔

عائشہ خانشہ خانشہ موی ہے کہ رات کے کسی تھے میں نے نبی مُلَا ﷺ کونہ پایا تو میں آپ کے پیچے گئ'ا تفاقاً آپ بھیج میں شخے آپ نے فرمایا''السلام علیم اے قوم مونین تم ہمارے پیش رو ہواور ہم بھی تم سے ملنے والے بین اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم ندکر'اور ندان کے بعد ہمیں فتنے میں جتلاک''عائشہ خاہدانے کہا کہ پھرآ ہے میری طرف متوجہ ہوئے۔

عائشہ ٹی وٹائے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ طالطا کی شب ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آخر شب ہیں بقیج کی طرف نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے''السلام علیم اے قوم مؤنین ہم ہے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے ) ان شاء اللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔اے اللہ بقیج الغرقد والوں کی مغفرت فرما''۔

عائشہ شاہ خاد مروی ہے کہ وسط شب میں رسول اللہ مظافیظ اپنی خواب گاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کی ایارسول اللہ میرے باپ آپ کر فدا ہوں "کر مایا مجھے تعلم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں کی مرسول اللہ مظافیظ مواند ہوئے

# كرطبقات ابن معد (هندوم) ہمراہ آ پ کے آزادگردہ غلام ابورافع بھی روانہ ہوئے ابورافع بیان کرتے تھے کدرسول الله مَالْتَقِیم نے ان لوگوں کے لیے بہت دیر

تک دعائے مغفرت فرمائی واپس ہوئے تو فرمانے لگے مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام اوراس کے بعد میرے رب کی ملاقات

اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اختیار کرلیا۔

رسول الله مَا لَيْنَا إلى كا زادكرده غلام الومويه سے مروى ہے كەرسول الله مَا لَيْنَا نے وسط شب ميں فرمايا اے الومويه مجھے تھم دیا گیاہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں البزامیرے ہمراہ چلؤ آپ روانہ ہوئے ہمراہ میں بھی روانہ ہوا۔ آپ بقیع میں آئے اہل بقیج کے لیے بہت دیرتک استغفار کی پھر فرمایاتم کووہ حالت مبارک ہوجس میں تہمیں صبح ہوئی اس حالت ہے جس میں اورلوگوں کو مج مولی ای طرح فقن آرہے ہیں جس طرح تاریک شب کے صے کدایک کے پیچھایک آئے گا اُ ترادّ ل کے پیچھے آئے گا آخرادّ ل سے

پھر فر مایا: اے ابومویہ بہ پھر فر مایا' اے ابومویہ یہ مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئ' پھران سب کے اور میرے پروردگاری ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار ویا گیا' میں نے (ابومویہ بنے) عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' آپ دنیائے خزانے اور بیٹی کی وجنت کے ساتھ ساتھ اختیار فر مالیجے' فر مایا اے ابوسویہ بیس نے لقائے الہی اور جنت اختیار کر لى جب آپ واپس بوئ تو وه در دشروع بواجس مين آپ كوالله نے اشاليا-

عطاء بن بیارے مروی ہے کدرسول الله منافق کے پاس کوئی بھیجا گیا "آپ سے کہا گیا عطیے اور اہل بقیع کے لیے دعائے رحت مجيئ آپ گئے اور ان کے لیے رحمت کی وعالی فرمایا: اے اللہ اہل بھیج کی مغیفرت فرما کھر آ کے سور ہے کوئی شخص آپ کے پاس بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ چلتے اور شہدائے اُحد کے لیے دعائے رحمت سیجے 'آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے سلیے دعائے رحمت کی۔ آپ سرمیں پٹی ہاند ھر راوٹے 'یہ آپ کے اس در دکی ابتداعظی جس میں آپ تا اللہ اللہ کا کا دفات ہوئی۔

عقبہ بن عامرا بجنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا الللللّٰ اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا الللّٰمِي مَا اللّ كي جس طرح زنده اورمرده الوگول كورخصت كرنے والا آئے منبرير چڑھے اور فرمايا كه دمين تمهارے سامنے آگے جانے والا ہول میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں ہے ( ملنے کا) وعدہ حض ( کوژیر ) ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں اپنے ای مقام پر ہوں' مجھے تم ہے اس کا اندیشنہیں کہتم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہتم اس میں رغبت کرو گے'۔ عقبہ نے کہا کہ بیمیری آخری نظر تھی جو میں نے رسول الله مثل تا کی طرف کرلی۔

# اخبرالني على المسالة المسالة المسالة على المسالة على

# رسول الله منافية م كامام علالت

#### علالت كا آغاز:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عائشہ خیاس خانہ کہ کہ درمول اللہ علی بیٹے کا وہ عارضہ جس میں آپ کی وفات ہوئی شروع ہوا تو
آپ میمیونہ خیاستے مکان میں سے اس روز روا شہ ہو کر میرے پاس آگئے میں نے کہا'' ہائے سر' تو آپ نے فر مایا میں چا بتنا ہوں
کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھتا اور تہمیں فن کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس روز مجھے یہ
نظر آتا ہے کہ آپ کی اور عورت سے شادی کریں گے رسول اللہ مطابع خور مایا کہ میں ' ہے کہ آپ کی عام سے زیادہ ستی ہوں
کیونکہ تمہارے دروسرسے میرا دروسر بہت زیادہ ہے اس لیے میری طرف توجہ کرو پھر رسول اللہ مطابع میں میونہ خیاستا کے مکان واپس
کے آپ کا درداور شدید ہوگیا۔

ایراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق حضرت عائشہ خاصط کے پاس آئے تو انہوں نے کہا''وائے س'' نی منافیق نے فرمایا: میں''وائے سز'' ( کہنے کا زیادہ مستق ہوں ) ہیآ پ کے اس درد کی ابتداء تھی جس میں آپ کی وفات ہو کی حالانکہ آپ کسی درد کی اس طرح شکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو درد ہے۔

عمر بن علی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول اللہ مقابلتا کا عارضہ شروع ہواوہ چہار شنبہ تھا' آغاز عارضے سے وفات تک تیرہ دن ہوئے۔

## تكليف كى شدت اور كيفيت مرض:

ام المومنین عائشہ میں میں میں میں ہے کہ دسول اللہ مظافیع کے در دہواتو آپ کراہنے گے اور اپنے بستر پر کروٹیس بدلنے گئے عائشہ میں سے اسلامی اللہ اگرہم میں سے کوئی ایبا کرتاتو آپ اس پر غصہ کرتے دسول اللہ مظافیع کے انہیں جواب دیا کہ (بروایت الفضل بن دکین) صالحین پر (اور بروایت مسلم بن ابراہیم) مومنین پر ختی کی جاتی ہے اس لیے کہ مومن کوایک کانے کی یا اس سے بھی کم (اور بروایت مسلم) اور درد کی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی اللہ اس کی ایک خطامعاف کر دیتا ہے (اور بروایت الفضل بن دکین) اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔

ابوبردہ ٹی افتان نے بعض ازواج نبی منافظ سے روایت کی ہے اوران کا گمان سے کہ وہ عائشہ میں تقس کے رسول اللہ منافظ ا ایسے بیمار ہوئے کہ اس سے آپ کی بے قراری یا ور دبڑھ گیا' میں نے کہایا رسول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں'اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تعجب کرتے' فرمایا جمہیں معلوم نہیں کہ مومن پڑتی کی جاتی ہے کہ وہ تخی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔

# اخبراني العالث ابن بعد (مندوم) المنافق المالي المنافق المنا

ابوبردہ ٹی افت سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی بیار ہوئے دردا تناشد پد ہوگیا کہ اس نے آپ کو بے قرار کردیا ، جب افاقہ ہواتو آپ کی کئی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس تم کی شکایت کی کہ اگر ہم میں ہے کوئی ایسی شکایت کرتی تو اسے خوف ہوتا کہ آپ اس پر غصہ کریں گے فرمایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے مرض میں اس لیے تی کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟''۔

عائشہ می الله عالی سے مروی ہے کہ میں نے کوئی ایباشخص نہیں و یکھا جے رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اسے زیادہ شدید در دہوا۔

عبداللہ ہے مردی ہے کہ میں نی مُثَاثِیْنا کے پاس آیاجب کہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی یارسول اللہ آپ کوشد ید بخار ہے؛ فرمایا: ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تہمارے دوآ دمیوں کؤ عرض کی: آپ کے اجر بھی دو ہوں ک قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے؛ روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسانہیں، جے مرض کی یا اور کسی بات کی تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا واس طرح نہ کم کرتا ہو جس طرح درخت اپنے ہے (خزاں میں ) کم کرتا ہے۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی منظافیا کے پاس آئے انہوں نے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کھر کہا یا رسول اللہ آئے انہوں کے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کھر کہا یا رسول اللہ آئے کو قو بہت سخت بخار ہے فرمایا : ہاں مجھے الیہ بخار ہوتا ہے جیسے تمہارے دوآ دمیوں کو عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ ایہ اس لیے کہ آپ کے لیے دواجر ہیں فرمایا : ہاں خبر دار کوئی عبد مسلم ایسانہیں کہ اسے اذیت پنچے اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے گنا ہاں طرح کم نہ کردے جس طرح یہ درخت اینے ہے گرا تا ہے۔

ابوسعیدخدری ٹی اور سے مروی ہے کہ ہم نبی منافیظ کے پاس آئے انہ کوالیا سخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ پر تھبرنہیں سکتا تھا' ہم لوگ تبیج پر صفے گھے۔

رسول الله منگانٹی انے فرمایا کہ کوئی شخص انبیاء سے زیادہ بخت مصیبت میں نہیں ہوتا۔ جیسی ہم پرمصیبت بخت ہوتی ہے و پسے ہی ہمارا اجر بھی دوچند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر جوئیں مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے قبل کردیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر ہند ہوتا ہے اور اسے سواے عباء کے جسے وہ پائن لیتا ہے اور کی خوئیں ماتا کہ ستر چھیائے۔

ابوسعیدخدری بی الله متالید متالید متالید متالید میں آئے کہ آپ کو بخارتھااور آپ ایک جا دراوڑ ھے تھے انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھا تو چادر کے اوپر سے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو س قدر سخت بخار ہے فرمایا ہم طرح سخت مصیبت کی جاتی ہے اور ہمار ااجرز یادہ کیا جاتا ہے۔

ابوسعیدنے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے فرمایا 'انبیاءُ انہوں نے کہا' پھر کون' فرمایا صالحین ان میں کا کوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے نیہاں تک کہوہ سوائے عباء کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور پھن بین پاتا 'اور جووں میں مبتلا ہوتا ہے' یہاں تگ کہ وہ اسے قل کردیق میں ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنائم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

بكرين عبدالله عدوى ہے كدعم في الله اس حالت ميں رسول الله طالي إلى آئے كدآ بو بخار تھا انہوں نے

کر طبقات این سعد (صدوم)

کر طبقات این سعد (صدوم)

کر طبقات این سعد (صدوم)

آپ بر ہا تھر کھا، شدت حرارت ہے اٹھالیا، عرض کی یا نبی اللہ آپ کا باری کا بخار کس قد رسخت ہے فرما یا کہ درات کو بر شام کو بحد اللہ میں نے ستر سورتیں پڑھیں جن میں سات طویل تھیں، عرض کی یا نبی اللہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس لیے اگر آپ اپنے نفس پرٹری کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فرما یا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ثابت بنانی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیقی اس صالت میں اپنے اصحاب میں برآ مدہوئے کہ آپ پرورد (کا اثر) معلوم بور ہاتھا، آپ نے فرمایا: تم مجھے جس صالت میں دیکھ رہے ہو (ای صالت میں) میں نے شب کوسات طویل سورتیں پڑھی ہیں۔

ہورہا تا تھا، آپ نے فرمایا: تم مجھے جس صالت میں دیکھ رہے ہو (ای صالت میں) اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدموں پرورہ ہوجا تا تھا، آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، فرمایا: تو کیا میں شکھ ہوجا تا تھا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کہ یہ کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، فرمایا: تو کیا میں شکھ

حسن النه المنظم وى ہے كەرسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی تی اس کے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ فرمایا 'انہیاء پھر چوزیادہ مشابہ ہو پھر جواس کے زیادہ مشابہ ہو آدی بقدرا پنے دین کے مصیبت میں بتلا ہوتا ہے وہ اگر سخت دین دار ہے تواس مصیبت بھی سخت ہوگی 'ادرا گراس کے دین میں ڈھیلا پن ہے تو وہ بقدرا پنے دین کے مبتلا ہوگا' بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہو رہتی ہیں جس سے اس کی ایسی خالت ہوجاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رخصت ہوتا ہے تواس پرکوئی گناہ (باقی) نہیں رہتا (یع

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا' یارسول اللدسب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے (الح )مشر حدیث نذکور

ابوالتوکل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنَا بیمار ہوئے آپ کا مرض شدید ہوگیا تو ام سلمہ شاہ شاہ خالے (رونے لگیر فرمایا بھیمرو سوائے کا فرکے کوئی چنج کرنہیں روتا۔

عائشہ فی انتا ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ منافیظ پر موت کی تختی کے بعد مومن پر موت کی شدت میں رشک کرتی ہوں۔ حضور عَلَائِنگ کے شفا سے کمات:

جب رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كِي اس مرض ميں شدت ہوگئ جس ميں آپ كی وفات ہوئی تو ميں آپ كا ہاتھ پکڑ كے سہلانے

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیق جب کی مریض کی عیادت کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے چرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فراتے تھے: "افھب الباس رب الناس واشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا یعادر سقما".
رسول الله متالیق پیار ہوئے تو آپ نے عائشہ شائن کا سہارالگالیا "انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا اسے آپ کے چرے اور سینے پر پھیرنے لگیں اور یہی کلمات کہنے لگیں رسول الله متالیق نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑالیا اور کہا "اللهم اعلی جند المحلد" (اے قدائے برز جنت خلاعطافر ما)۔

عائشہ خی انتا ہے مروی ہے کہ جب نی مظافیۃ ایمارہوئے تویس آپ کا ہاتھ پکڑ کرآپ کے سینے پر پھیرنے لگی اوران کلمات سے وعاکرنے لگی:"افھب الباس رب الناس" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور کہا"اسال الله الرفیق الاعلیٰ والاسعد" (یس اللہ سے دفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں)۔

عائشہ نئ شناہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل نظام مض وفات میں اپنے اوپر معو ذات (حفاظت کی دعا کیں) دم کیا کرتے تھے جب آپ کواس مرض کی شدت ہوگئ تو میں ان دعاؤں کو آپ پر دم کرنے لگی اور آپ کا ہاتھ آپ پر پھیرنے لگی۔

عائشہ فی شفات مروی ہے کہ جب نی مظافیظ پیار ہوئے تو میں ایک دعائے آپ کے لیے دعائے حفاظت کرتی تھی (جو بیہ تھی): "اذھب الباس رب الناس بیدك الشفاء فی الا انت" (تیرے بی ہاتھ میں شفاء ہے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں) "اشف شفاء لا یغادر سقما" پھر جب آپ ملا اللہ علی وفات ہوا تو میں اس دعائے آپ کے لیے دعائے حفاظت کرنے گئی آپ نے فرمایا میرے یاس سے اٹھ جاؤ کیونکہ وہ (دعائیں) تو مجھے پہلے فائدہ کرتی تھیں۔

عائشہ کی افغانے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم کے لیے آپ کے مرض میں معود تین (قل اعوذ برب الفلق فل اعوذ برب الناس) سے دعائے حفظ کرتی تھیں دم کرتی تھیں اور آپ کے چبرے پر آپ کا اتھ چھیرتی تھیں۔

ابن الى مليك سے مروى بے كه عاكشه تفايئنا رسول الله مَنْ يَنْ مُ سينے پر (ماتھ) پھيرتی تھيں اور كہتی تھيں: "اكشف الباس رب الناس انت الطبيب و انت شافی" (الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَا الله عَلَيْ فَا وَرَكُو تُو بَى طَبِيب بِ تو بَى شفادين والا بے) نبى مَنْ اللَّهُ الله مُل الله في بالرفيق الحقنى بالرفيق" ( بجھے دفق سے اللاوے بجھے دفق سے المادے)۔

، قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّتِم کے ذکک مارا گیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا 'اس بیس اپنا ہاتھ ڈال کر''قل ھو اللّٰہ احد' قل اعو ذبر ب الفلق' قل اعو ذبر ب الناس'' پوری پوری پڑھی۔

عاكشہ تن النظارے مروى ہے كہ ہم ميں سے جوكوئى بيمار ہوتا تھا تو رسول الله مَلَّ النَّيْمَ اس پر اپنا دائمنا ہاتھ پھيرتے سے اور فراتے سے "اذھب الباس رب الناس اشف وانت الشافى لاشفاء الاشفاء ك شفاء لايغادر سقما".

# الطبقات الن سعد (صدوم) المسلك المسلك الخبار الني طبقات

جب آپ بخت بمار ہوئے تو میں نے آپ کا داہ ناہا تھ لے کرائے آپ پر پھیرااور کہا"افھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور دو مرتبہ فرمایا: "اللّٰهم اغفولی واجعلنی فی الرفیق الاعلی" (اے الله میری مغفرت فرما اور مجھے رفق اعلی سے ملادے مجھے آپ کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوس کی )۔
گرانی محسوس کی )۔

ابن عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلْقِیم نے نور مایا: اے ابن عائش کیا تہمیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت ہو دعائے حفاظت کر عائے حفاظت کر دعائے حفاظت کر عائے حفاظت کرنے والوں کی نہ بتا دوں؟ عرض کی 'مضرور''رسول الله عَلَّقِیم نے قرمایا: بیدونوں سورتیں' فل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق''۔

عبدالرطن بن السائب الهلالى سے جوزوج كنى تلاقي ميمونہ فار الله كا الله اوقيك و الله يشفيك من كل ذاء فيك اذهب الباس وب الناس واشف لا شافى الا انت "(بين الله كنام سے جمار تى بون الله تهمين براس مرض سے شفاد سے جمار تى بون الله تهمين براس مرض سے شفاد سے جمار تى بون الله تعمين براس مرض سے شفاد سے جمار تى دور كار تكيف دور كراور شفاد سے جمار كى شفاد سے والانين )

ابوسعیدے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طَالِقَيْمُ بِمَا رہوئے تو جریل طَالِسُّ نَا بِهُوان (کلمات ہے) جماڑا: "بسم الله ارقبك من كل شىء يؤ ذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك" (الله كنام سے آپ كوچھاڑتا ہوں ہراس چز سے جو آپ كوايذ ادے برحاسداورنظرے اوراللہ آپ كوشفاوے)۔

نی مَالَّیْنَا کی زوجها کشر فن الله علی که جب رسول الله علی کاربوئ توجریل نے آپ کوجها ژااور کها:"بسم الله یسریك من كل داء یشفیك من شركل حاسد اذا حسد و من شركل ذی عین" (الله ك نام سے جوآپ کو ہرمرض سے حت دے آپ کو ہرما سدے حسد سے جب وہ حسد کرے اور ہرنظرا گانے والے كثر سے شفاد سے )۔

عائشہ میں اللہ عالیہ میں ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیُم جب بیار ہوتے تھے تو جریکل طابط آپ کو جھاڑتے تھے اور کہتے تھ "بسم الله یبریك من كل داء یشفیك من شرحاسد اذا حسد ومن شركل ذى عین".

عطاء سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعویز جو چرکیل علائل نے نبی مالیکی کھانے میں یہود کے حرکرنے کے وقت کیا بیڑھا:"بستم الله ارقبك بستم الله یشفیك من كل داء يعينك، خذ فلتمنيك من شرحاسد اذا حسد"

#### ر طبقات این سعد (صدرم) میل میل کامامت: مرض کے ایام میں صحابہ کی امامت:

عائشہ میں بین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کے درد تھا 'آپ کے پاس اصحاب عیادت کرنے آئے 'آپ نے آئیس بیٹھ کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے کچر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ 'جب اپنی نماز پوری کرلی تو فر مایا: امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہتو تکبیر کہو جب رکوع کرے تو رکوع کر وجب بجدہ کرے تو سجدہ کرؤ جب بیٹھے تو ب

زہری سے مروی ہے کہ انس بن مالک وی افرہ کو کہتے سا کہ رسول اللہ مظافیظ محورت پر سے گر پڑے وابنا کولہا چھل گیا ا ہم لوگ آپ کے پاس عیادت کرنے گئے نماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے پیچے بیٹھ کرنماز پڑھی' آپ نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ امام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہ تو تکبیر کہ وجب رکوع کرے تورکوع کرو جب اٹھے تو اٹھ جاؤ' جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کہ تو"د بنا لك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حالت میں لوگوں کی امامت کی کہ آپ شخت بیار تھے اور نماز میں ابو بکر می اللہ یو بہارالگائے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ خیاہ نوسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فرمایا امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تبہیر کہے تو تنجیر کہو جب وہ رکوع کرنے تو رکوع کرؤ جب وہ ''سمع اللّٰہ لمن حمدہ'' کہاتو'' دبنا لگ المحمد'' کہؤ جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو سبل کے بیٹے کے نماز پڑھو۔

حضور عَلَاسِّل كَحْم سابوبكر شيادند كي امامت:

عبید بن عمر اللیثی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْزُ نے اپنے مرض وفات میں ابو بکر صدیق میں ہوئی آپ کا علیہ علیہ علیہ علیہ کے اور مول اللہ مُنافِیْزُ کو (درد میں ) کی محسوس ہوئی آپ نظے اور صفوں کو چیرنے لگے۔

جب ابو بکر می ایوند نے آ ہے محسوں کی تو وہ مجھ گئے کہ اس طرح سوائے رسول اللہ مٹائیٹیز کے اور کوئی آ گے نہیں بڑھ سکتا' وہ نماز میں ادھراُدھر نہیں دیکھتے تھے' بیچے صف کی طرف ہے' رسول اللہ مٹائٹیز کے انہیں ان کے مقام پرواپس کر دیا' آنخضرت مٹائٹیڈل ابو بکر میں ایوند کے پہلومیں بیڑھ گئے' اور ابو بکر میں اور کے دیے۔

جب دونوں حضرات نماز سے قارغ ہوئے تو ابو بکر جی انتخاب اللہ اللہ رسول اللہ ہیں'۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھر اللہ آپ تندرست ہیں' بیدون خارجہ کی بیٹی کا ہے'۔ وہ بنی الخارث بن الخزرج کے انصار میں سے ابو بکر جی ایف کی بیوی تھیں رسول اللہ سَالَیْجَا نے انہیں اجازت دی۔

رسول الله مَالَيْوَ اپنی جانماز پریا جمروں کی جانب بیٹھ گئے آپ نے لوگوں کوفتوں سے ڈرایا پھرآپ نے اتی بلند آواز نے ندادی کہ آپ کی آواز مجد کے درواز نے سے باہرنگل رہی تھی: واللہ لوگ جھے ذرا بھی مجوز نیس کر سکتے میں صرف وہی چیز طلال

# اخبرالني الغير الني العالم المحال ال

کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کردی اور وہی چیز حرام کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کردی پھر فرمایا: اے فاطمہ میں پیٹنا اورا سے صفیہ (رسول اللہ مثالثی کا پھوپھی) جو پچھاللہ کے پاس (نعمت آخرت) ہے اس کے لیےتم دونوں عمل کرو (بغیرعمل کے) میں تم دونوں کے پچھکام ندآ سکوں گا۔

> ٱ پجلس ہے اٹھ گئے آ دھادن بھی نہ گزرا کہ اللہ نے آ پ کو اٹھالیا۔ آخری بارزیارت مصطفیٰ مَنَّالِیْکِمَ:

انس بن ما لک می او بر می ہے کہ رسول اللہ منافیقی کے اس در دمیں جس میں آپ کی وفات ہو گی ابو بکر می او گوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے جب دوشنبہ ہوا اور وہ لوگ نماز کی صفوں میں تھے تو رسول اللہ منافیقی جرے کا پر دہ کھول کر ہماری طرف نظر کرنے گئے آپ اس طرح کھڑے تھے کہ چبرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے رسول اللہ منافیقی نے اس طرح کھڑے تھے کہ چبرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے رسول اللہ منافیقی نے بہم فرمایا تو ہم لوگ بھی رسول اللہ منافیقی میں مسرور ہوگئے۔ حالانکہ ہم لوگ نماز میں سے ابو بکر می او ایٹ بیتے ہے ہے کہ صف ہے ل جا کیں انہیں مید کان ہوا کہ درسول اللہ منافیقی مناز کی درسول اللہ منافیقی مناز کے لیے برآ مدہوئے ہیں رسول اللہ منافیقی نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا انہیں مید کرتے بھر نہوگئے۔

کہ اپنی نماز پوری کرو پھر دسول اللہ منافیقی اندر ہوگئے اور پر دہ ڈال دیا 'اسی روز آپ کی وفات ہوگئی۔

زہری سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک تھاہؤ کو کہتے سنا: سب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ سَلَا اللّٰہِ مَلَا اللّٰهِ مَلَاللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰ الللّٰلِمُلّٰ الللّٰلِمُلْمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُ الللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلِمُ اللّٰلّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُو

ابن عباس چھٹن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَّ الْقِیْمُ نے اس وقت پردہ کھولا کہ لوگ آبوبکر تھا ہے۔ آپ نے فرمایا مبشرات نبوت میں سے سوائے رویائے صالح کے جسے مسلمان دیکھا ہے یا اسے دکھایا جا تا ہے اور پچھ باتی نہیں رہا' سوائے اس کے کہ مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے'لیکن رکوع میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو'اور سجدے میں خوب دعا کرو' قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کرلی جائے۔

عاکشہ خانشہ خانے مروی ہے کہ اس معاملہ (نماز) میں نے رسول اللہ مَالِقَظِ سے بار بار گفتگو کی مجھے بکٹر ہے (ایک ہی بات کے ) دہرانے پرصرف اس امرنے برا مجیختہ کیا کہ میرے دل میں بیآیا کہ لوگ اس شخص کو پہندنہ کریں گے جوآپ کے بعد آپ ک

#### 

انس بن مالک می الف می الفتان مروی ہے کہ دوشنبہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تصاور ابو بکر می الفتا انہیں نماز پڑھار ہے تھے کیا یک رسول اللہ مُٹالِینِیْم نے عائشہ می الٹنا کے ججرے کا پر دہ کھولا اور ان کی طرف دیکھا آپ کسی قدر مسکرائے 'ابو بکر می الله می نیکھیے شے کہ صف میں ال جائیں انہوں نے میگان کیا کہ رسول اللہ مُٹالِیْنِم نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔

مسلمانوں نے جب رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کو دیکھا تو خوشی میں انہوں نے بیارادہ کیا کہا پی نماز میں تتر بتر ہو جا کیں رسول اللہ مثاثِیْنِ نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہا پی نماز پوری کرو آپ چرے کے اندرتشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیا 'رسول اللہ مثاثِیْنِ کی اسی روز وفات ہوگئی۔

لوگر مسجد میں بیٹے ہوئے (دن کی) آخری نمازعشاء کے لیے رسول اللہ مظافیظ کا تظار کررہے تھے رسول اللہ مظافیظ کے ا ابو بکر میں ادفور کو کہلا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں 'قاصد آیا کہ رسول اللہ مظافیظ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجے' ابو بکر میں ادفور نے کہ رقیق القلب تھے کہا 'اے عمر میں ادفور تم لوگوں کو نماز پڑھا دو' عمر میں ادفور نے کہا گرآپ اس کے زیادہ مستحق ہیں 'آخر ابو بکر میں ادفور ہی نے گئی دن نماز پڑھائی۔

چند روز کے بعد نبی سُلُنْیُوَّا کو تکلیف میں کچھ کی محسوں ہوئی' آپ دو آ دمیوں کے درمیان' جن میں ایک عباس میں شون نفر سے اسلامی کے اللہ میں میں ایک عباس میں میں ایک عباس میں ایک اللہ میں میان میں ماز پڑھی کہ ابو بکر میں شوند لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے عائشہ میں شون نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکر میں شوند نے دیکھا تو چاہا کہ بیچھے ہے جا کیں' بی سُلُنْیُوْ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیچھے نہ ہیں' ان دونوں آدویوں سے (جن پر سہار الگایا تھا) فر مایا کہ بچھے ابو بکر میں شوند کے پہلو میں بٹھا دو دونوں نے آپ کو ابو بکر میں شوند کے پہلو میں بٹھا دو دونوں نے آپ کو ابو بکر میں شوند کے پہلو میں بٹھا دو دونوں نے آپ کو ابو بکر میں شوند کے پہلو میں بٹھا دو دونوں نے آپ کو ابو بکر میں شوند کے نماز پڑھنے گے اور اور کو ابو بکر میں شوند کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور کی سُلُمُوْنَا بستھے تھے۔

عبیداللہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس محدث کے یاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی معلق مجھ سے

# 

عائشہ نئا ان بھی بیان کیا کیا ہیں آپ کے سامنے پیش کرون انہوں نے کہابیان کرؤ میں نے ان سے بیان کیا انہوں نے اس میں ہے کسی بات کا انکارنہیں کیا سوائے اس کے کہ بیکہا کہ آیا انہوں نے تم سے اس شخص کا نام بتایا (جو سہاراوینے میں) عباس نئ اللہ و کے ساتھ تھا میں نے کہانہیں انہوں نے کہا: وہ علی بن ابی طالب ٹئ اللؤہ تھے۔

عائشہ جی انتہ جی انتہ جی انتہ ہی میں ہے کہ نبی میں انتیاز کوم ض (کے زمانے میں نمازی اطلاع دی گئی تو فر مایا: ابو بکر جی انتیاز کو کھم دو کہ وہ الوگوں کو نماز پڑھا دیں اس کے بعد آپ پر بے ہوئی طاری ہوگئی جب وہ آپ سے دور ہوگئی تو استفسار فر مایا: آیا تم نے ابو بکر جی انتیاز کو کو کونماز پڑھا نے کا حکم دے دیا' میں نے کہا' یارسول اللہ وہ ایسے رقی القلب آدمی ہیں کہ لوگوں کو (قر آن) سناسے' اس لیے اگر آپ عمر ہی انتیاز پڑھا نے کا حکم دیں (تو مناسب ہو) آپ نے فر مایا: تم لوگ یوسف علین کی ساتھ والیاں ہو' ابو بکر جی اور تمنا بھی کریں لوگوں کو نماز پڑھا کی بہت سے کہنے والے اور تمنا کرنے والے ہیں (جواس منصب کے لیے کہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے گئی التہ اور مومنین (سوالے الو بکر جی اور تمنا بھی کریں ۔ کے اللہ اور مومنین (سوالے الو بکر جی اور سب کی (امامت ) سے انکار کرتے ہیں۔

عائشہ نفائے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی قیام کی علالت میں شدت ہوگئ تو آپ نے فرمایا: (ابو بکر میں ہوء کو حکم دو
کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں میں نے کہا یا نبی اللہ ابو بکر میں ہیؤر قیق القلب کرور آواز والے قرآن پڑھتے وقت بہت روئے
والے آدی ہیں آپ نے فرمایا: انہیں کو حکم دو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں میں نے اپنے قول سابق کا اعادہ کیا تورسول اللہ علی ہوئے فرمایا: تم لوگ یوسف علی تھے کہ ساتھ والیاں ہو انہیں کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔

عائشہ میں بین ایم نے کہا میں میصرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والدسے باز رکھی جائے میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ لوگ اس شخص کو ہر گرز قبول نہ کریں گے جور بول اللہ علاق کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر جادثے میں اس سے فال بدلیا کریں گئاس لیے میں بیچاہتی تھی کہ یہ میرے والدسے روک لیا جائے ک

عائشہ می است میں موری ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوئی۔ شب دوشنبہ بیاری کی حالت میں گزاری کوئی مرداورکوئی عورت الی نہ رہی جورسول اللہ میں ہوئی کے درد کی وجہ سے میچ کو مسجد میں شاآئی ہوئی مؤذن آیا اور اس نے آپ کونماز میچ کی اطلاع دی آپ نے فرمایا ابو بکر ہی ہوئی مؤذن آیا بیار کی رسول اللہ میں ہی ہے۔ فرمایا اللہ میں گئی ہے۔ پر دہ کھولا اور لوگوں کونماز پڑھے و یکھا تو قرمایا اللہ علی ہوئی کھوں کی شندک نماز میں کی ہے۔

دوشنبه کی صح آپ کوافاقے کی حالت میں ہوئی آپ فضل بن عباس جی پینا اور اپنے غلام تو بان پر تکبیر لگا کربر آمد ہوئے اور مبحد میں آئے۔

لوگ ابو بر شاہدہ کے ساتھ منے کی نماز کا بحدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے تھے 'لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے آپ آئے یہاں تک کہ ابو بکر شاہدہ کے پاس کھڑے ہوگئے 'ابو بکر شاہدہ نے پیچھے بٹنا جیاہا تو نبی مظاہدہ نے ان کا ہاتھ کپڑ کے ان کی جانماز پر بڑھا دیا ' دونوں (حضرات) نے مل کرصف بنائی 'رسول اللہ مظاہدہ کی بیٹھے تھے اور ابو بکر شاہدہ آپ کی ہائیں جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے 'ابو بکر شاہدہ نے سورت بوری کرلی تو (رکوع کے بعد) دو بحدے کیے بھر بیٹھ کرتشہد (التحیات)

# ر طبقات این سعد (صدوم) کال من النام کی من النام کی من النام النام من النام کی من النام کی

حضرت عمر فن الله المسلم برآنے كا واقعہ:

عبداللہ بن زمعہ بن الاسود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَثَافِیْم کی مرض وفات میں عیادت کی آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے بلال مُؤسِّد آئے رسول اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ

میں نکلا اور اس طرح لوگوں سے ملا کہ ان سے بات نہ کرتا تھا' جب عمر بن الخطاب شاہدہ سے ملا تو ان کے پیچے والے کو تلاش نہیں کیا۔ ابو بکر شاہدہ موجود نہ سے میں نے ان سے کہا کہ اے عمر شاہدہ تم لوگوں کونماز پڑھا دوٴ عمر شاہدہ مصلی پر کھڑے ہوئے' وہ بلند آ واز شخص سے تکبیر کہی تورسول اللہ سکا ٹیٹی نے ان کی آ وازسیٰ آ پ نے جمرے سے سربا ہر نکالا' بہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا' پھر آ پ نے فرمایا' دشیں نہیں این اتی قافہ (ابو بکر شاہدہ کا نماز پڑھا کیں'۔

رسول الله مَا لَيْهِ مَا الله مَا لِيْهِ عَضب كى حالت مِن بِفر مار ہے تھے مر نق الله عَالَيْهِ والله مِن الله عَلَيْهِ عَضب كى حالت مِن بِفر مار ہے تھے مر نق الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَم وه ؟ مِن في كمان مِن كِهانهِ مِن في جب مِن في مين الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

## سيدنا صديق اكبر مني الدؤم صلَّى نبوى مَا لَيْدَا عُمِيرِ:

ابن عباس خارش سے مروی ہے کہ نمآز کا وقت آیا تو نبی طاقی آن فرمایا: ابوبکر خارینہ کونماز پڑھانے کا تھم دؤ جب اب ابوبکر خارینہ نبی طاقی آن کی مقام پر کھڑے ہوئے تو انہیں بہت رونا آیا اور وہ پریشان ہوگئے نبی طاقی آن کو نہ پانے کی وجہ ان ابوبکر خارید نبی شاقی آن کے چیچے جولوگ تھے انہیں بھی بہت رونا آیا نماز کا وقت آیا تو مؤذن نبی شاقی آنے کے پاس آیا اور کہا کہ نبی طاقی آنے کہا کہ کہی شاقی آنے کہا کہ بی کونکہ ابوبکر جی الله اور جوان کے چیچے تھے رونے سے پریشان ہوگئے ہیں رسول الله طاقی کی زوجہ حفصہ خالا نانے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول طاقی کی اور خطے کے قابل کرے عمر خمالی سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کہ بیا تھا اللہ اپنے رسول طاقی کی کو اٹھنے کے قابل کرے عمر خمالیہ سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کی زوجہ حفصہ خالا نہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول طاقی کے اس کی ایک کرے عمر خمالیہ سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کی زوجہ حفصہ خالا کہ جب تک اللہ اپنے رسول طاقی کے اس کی ایک کر دیا تھا کہ جب تک اللہ اپنے رسول طاقی کے اس کی دوجہ حفصہ خالا کہ جب تک اللہ اپنے رسول طاقی کے اس کی دوجہ حفصہ خالا کو کہ کہ کو اس کے بیک کا کہ جب تک اللہ اپنے دولے کا کہ کا کہ جب تک اللہ اپنے دولے کا کہ کہ کہ کو اس کی کی دولے کا کہ کی دولے کا کہ کہ کہ کہ کو اس کے کہ کہ کہ کہ کو اس کی کو کو کھی کیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کی دولے کی کی دولے کی کا کہ کی کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی دولے کو کہ کی کی دولے کی کا کہ کو کر کو کی کی کہ کی کے کا کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کو کر کو کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کر دولے کی کر دولے کو جس کی کا کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کر دولے کی کر دولے کی کے کا کر دولے کی کر دولے کی کہ کر دولے کی کر دولے کی کر دولے کی کہ کر دولے کی کر دولے کر دولے کی کر دولے کر دولے کی کر دولے کی کر دولے کی کر دولے کر دولے کر دولے کر دولے کر دولے کی کر دولے کر دولے کی کر دولے کر د

مؤ ذن عمر ری الفظفہ کے پاس گیا' انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب بی سکا لیکٹی نے ان کی تکبیر سی تو فرمایا بیکون شخص ہے' جس کی تکبیر میں سنتا ہوں' آپ کی از واج نے کہا کہ ' عمر بن الخطاب می اللیفظ '' اور آپ سے بیان کیا کہ مؤذن آپا تھا' اس نے کہا کہ نبی سکا لیکٹی کے کہوکہ آپ کی گؤٹی ہے کہوکہ آپ کی قضصہ ہی النظان نے کہا کہ نبی سکا لیکٹی کے اس کے کہوکہ آپ کی کہا کہ بھر میں اللہ مقالم کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں اللہ مقالم کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں اللہ مقالم کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں اللہ مقالم کی کہوکہ وہ کو کہوکہ وہ کو کہ کہوکہ وہ کو کہ کہوکہ اور کو کہ کہوکہ اور کہ میں کہوکہ وہ کہوکہ اگران (ابو بکر میں اللہ مقالم کی ساتھ والیاں ہو ابو مکر میں گے۔

## الطِقاتُ ابْن سعد (مدروم) كالعلاق ١٩٨ كالمحالي اخبر البي اللي الله

حسن شی او است مروی ہے کہ جب رسول الله منافظیم کووہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ کونماز کی اطلاع دریتے کے لیے مؤذن آیا آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ ابو بکر شی اور کو کھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں کیونکہ تم تو یوسف علائل کی ساتھ والیاں ہو۔

محمد بن اہراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیا نے اپنے مرض کی حالت میں ابو بکر میں ہوئ سے فر مایا کہ لوگوں کو نماز
پڑھاؤ' کچھافاقہ ہواتو آپ ہا ہر نکلے اس وقت ابو بکر میں ہوئوں کو نماز پڑھار ہے تھے پھر انہیں خبر نہ ہو کی جب تک رسول اللہ مُؤاٹیا ہے
نے اپناہا تھان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا' ابو بکر میں اور نبی مُؤاٹیو ہان کی داہنی جا جب بیٹھ گئے ابو بکر میں اور نبی مُؤاٹیو ہوئے اور نبی مُؤاٹیو ہے ابو بکر میں اٹھایا جا تا جب
نماز پڑھی اور نبی مُؤاٹیو ہے نبی ہر گرنہیں اٹھایا جا تا جب
تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

محمہ بن قلیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے قرمایا کوئی نبی ہرگزنہیں اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

ابن عمر می دند متروی ہے کہ عمر می الدور نے تکبیر کہی تو رسول اللہ سَا اللّٰهِ سَا اللّٰهِ سَا اللّٰهِ سَا اللّ سر نکالا اور فر مایا: ابن قیا فہ ( ابو بکر ہی الدور) کہاں ہیں' ابن الی قیا فہ ( ابو بکر ہی الدور) کہاں ہیں؟۔

الوسعيد خدرى نئاسئونت مردى ہے كدرسول الله مُكَاتِّقَةً برابراہ ورديس مِثلارہ جُجب آپ كو كى محسوں ہوئى تو برآ مد ہوئے تكليف جب شديد ہوگى اور آپ كے پاس مؤذن آيا تو آپ نے فر مايا البويكر مخاصد كو تكم دوكہ وہ لوگوں كونماز بڑھا ئيں وہ ' (مؤذن) ايك روز آپ كے پاس سے اس حكم كے ليے لكلا كدلوگوں كو تكم دے كه نماز پڑھيں 'اور ابن ابی قافہ (ابو بكر مخاسؤر) موجود نہ تھے عمر بن الخطاب مخاسؤ نے لوگوں كونماز بڑھائى 'جب انہوں نے تكبير كہى تو رسول الله مُنَاتِّ فِيْمَ نِيْل نہيں نہيں 'ابن ابی قافہ كہاں ہيں؟ پھر صفيں ٹوٹ كئيں اور عمر مخاسؤروا پس ہوئے ہم لوگ ابن ابی قافہ کے آ نے تک جوالتے ميں مخصفہرے رہے 'پھر آ کے بڑھ كانہوں نے لوگوں كونماز بڑھائى۔

ام سلمہ بی اور اسلمہ بی اور اسلم پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوں کرتے تو فرماتے لوگوں کو تھم دو کہ نماز پڑھ لیں ایک روز صبح کی نماز لوگوں کو ابن ابی قافہ نے پڑھائی انہوں نے ایک رکعت پڑھی مجررسول اللہ مثالی کے اور ان کے بہلومیں بیٹھ گئے آئے ہے نے ابو بکر ہی اور کی افتراکی جب ابو بکر بڑی اور نے نماز پوری کرلی تو رسول اللہ مثالی کے ابنی علالت میں ابو بکر جی ایک رکعت پڑھی کا جہ ابقیہ

## ا طبقات ابن سعد (صدوم) المسلم المسلم

۔ رکعت بوری کی محمد بن عمرونے کہا کہ میرے خیال میں ہارے اصحاب کے نزدیک یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ سَالَ اللهِ سَا کے پیھے نماز پڑھی۔

حضور عليك كازندگى ميستره نمازون ميسامات

محمہ بن عمروے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ سے پوچھا کہ ابو بکر جی افتون نے لوگوں کو کتنی نمازیں پڑھا ئیں انہوں نے کہا جھ سے ابوب پڑھا ئیں انہوں نے کہا جھ سے ابوب بڑھا ئیں انہوں نے کہا جھ سے ابوب بن عبدالرحمٰن بن صفصعہ نے بیان کیا '(اوران سے )عباد بن تمیم نے (اوران سے )رسول اللہ سَائِ اللّٰہِ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ ابو بکر میں اللہ سَائِ اللّٰہِ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ ابو بکر میں اللہ عن نمازیں براھا کیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ایو بکر مختاہ عُزنے لوگول کو تین نمازیں پڑھا کیں (جن میں رسول اللہ مَاکَاتِیْنَا بھی شریک ہوئے)۔ ایومویٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکَاتِیْنَا جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگئی تو قرمایا' ابو بکر ہی ہؤء کو تھم دو کہ وہ لوگول کو نماز پڑھا کیں' عاکشہ مختاہ نے کہا' یارسول اللہ ابو بکر میں ہؤندر قیق القلب ہیں' وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تیمکہ ساگ کی گئے میں برک کے قریب برب کے دہر میں کہ ایک میں کے دہر میں کہ کہ بہت کے کہ سرب کے کہ اس کا کہ نہا ت

توممکن ہےلوگوں کو (گربیروزاری کی وجہ سے قرآن) شہنا سکیل'آپؒ نے قرمایا ابوبکر جی اوند کو حکم دوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ٹیں' تم تو معربہ میں انداز کر ساتھ میں اور انداز کی وجہ سے قرآن ) شہنا سکیل'آپؒ نے قرمایا ابوبکر جی اوند کو حکم دوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ٹیں' تم تو

بوسف علائظ كى ساتھ والياں ہو\_

عبداللد (بن مسعود) سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی قیام (اس دنیا ہے) اٹھا لیے گئے تو انصار نے (مہاجرین ہے)

کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے (ہو) عمر شاہ ہوان کے پاس آئے اور کہا اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانے کہ

رسول اللہ مٹا لیکٹو نے ابو بکر شاہدہ کولوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے کہا بے شک (جانے ہیں) عمر شاہدہ نے کہا کہ پھر تم

میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شاہدہ نے آگے ہڑھے؟ انہوں نے کہا 'ب شک (جانے ہیں) عمر شاہدہ نے کہا کہ پھرتم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر شاہدہ نے آگے ہڑھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر شاہدہ کے آگے ہو ھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر شاہدہ کے آگے ہو ھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر شاہدہ کے آگے ہو ھیں۔

ايام علالت ميں شان ابوبكر شاه عنه ميں فرامين نبوي مَثَاثَيْتُام:

کعب بن ما لک سے مردی ہے کہ نبی مظافیۃ ہے آپ کی وفات کے قبل پانچے باتوں میں میرا زمانہ قریب تر ہے میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے کہ میر سے قبل کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کی امت میں سے اس کا کوئی خلیل (خاص دوست ) نہ ہو آگاہ رہو کہ میر سے خلیل ابو بکر ہی ہوئے ہیں اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابراہیم علیات کو خلیل بنایا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے پاس ابوبکر میں ہونا لؤ عاکشہ می ہؤشائے کہا کہ ابوبکر میں ہؤئر کرید خالب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہؤتہ کو بلالیں' آپ نے (دوبارہ) فرمایا' ابوبکر میں ہؤتہ کو بلاو' عاکشہ میں ہونانے کہاا بوبکر میں ہفتار قبق القلب ہیں'اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الحطاب میں ہؤتہ کو بلالیں۔

آپُ نے فرمایا' تم یوسف علیظ کی ساتھ والیاں ہو میرے لیے ابو مکر ہی ہو اور ان کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیس مبادا'

# کر طبقات این سعد (صدره) کی معاطم میں کوئی طبع کرنے والاطمع کرئے یا کوئی آرزوکرنے والا (خلافت کی) آرزوکرئے چرفر مایا الو بکر شی افزور کی خلافت کی ) آرزوکرئے چرفر مایا اس سے (یعنی کسی اور کی خلافت سے) اللہ اور مومنین افکار کرتے ہیں اللہ اور مومنین نے کہا کہ (ایسابی ہوا کہ) اللہ نے اور مومنین نے اس سے (یعنی سوائے ابو بکر شی اور کی خلافت سے) افکار کرویا اللہ نے اور مومنین نے اس سے (یعنی سوائے ابو بکر شی اور کی خلافت سے) افکار کرویا اللہ نے اور مومنین نے اس سے (یعنی سوائے ابو بکر شی اور کی خلافت سے) افکار کرویا اللہ نے اور مومنین نے اس سے (یعنی سوائے ابو بکر شی اور کی خلافت سے) افکار کرویا اللہ نے اور مومنین نے اس سے افکار کردیا۔

محدین المکند رہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّاتِیْمُ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے لیے البوبکر میں اللہ مَلَّاتِیُمُ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے لیے البوبکر میں اللہ کا الوگر میں اللہ کا البوبکر میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی ساتھ والیاں ہو۔ بلاؤ' انہوں نے ابن الخطاب کوآ ہے کے یاس بلالیا تو فرمایا: تم یوسف میں سلے کی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعد عائشہ میں فواسے کہا گیا' کہتم نے اپنے والدکورسول اللہ مٹالٹٹٹی کے لیے جیسا کہ آپ نے تم کوحکم دیانہیں بلایا' انہوں نے کہا کہ جھے یہ گمان تھا کہ لوگ جب میرے والد کی آ وازسنیں گے تو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ مٹالٹٹٹی کے کیسے برے جانشین میں' لوگوں کا اس بات کوعمر میں ہوئے کے کہنا جھے زیادہ پہندتھا بہنست اس کے کہوہ بات میرے والد کے لیے کہیں۔

قاسم بن جحرنے اور عروہ نے اور عبداللہ بن عتبہ نے اس طرح عائشہ خلافات روایت کی کہ ایک حدیث دوسرے کی حدیث دوسرے کی حدیث دوسرے کی حدیث میں بن جحر نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی باری کی ابتدا میں وفہ خلاف کے طریس ہوئی بھر رسول اللہ علی بھر سے پاس آئے اور میں (اپنے دردس کی وجہ سے)'' ہائے سز'' کہ رہی تھی فرمایا میری زندگی ہی میں اگر ایسا ہوتا کہ میں تنہارے لیے استغفار کرتا اور تمہارے لیے دعا کرتا 'تمہیں کفن دیتا اور تمہیں فن کرتا (تو اچھا ہوتا) میں نے (عائشہ خلاف کی کہا کہ' ہائے افسوس' خدا کی شم آپ تو میرام رناچا ہے بین'اگر ایسا ہوتا تو آپ اس روز کی اور سے زکاح کرتے۔

#### خلافت كالشاره:

نبی مَثَالِیُّ نِے فرمایا: میں ہوں'' ہائے سر'' ( کہنے کامشخق کیونکہ میرا درد سرتم ہے بہت زیادہ ہے ) میں نے قصد کیا کہ سی کو بھیج کر تمہارے والداور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور اپنا عہد مضبوط کر دوں تا کہ کوئی طبع کرنے والا اس امر میں طبع نہ کرے اور نہ کہنے والے رہنا کرنے والے تمنا کریں۔ والے (اس کے لیے ) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھر فرمایا: ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں' ( کیونکہ سوائے ابو بکر میں پیوفر کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی اٹکار کرے گا اور مونین بھی رد کریں گئیا اللہ رد کرے گا اور مومنین اٹکار کریں گئے' بعض راویوں نے اپنی صدیث میں کہا کہ''اللہ سوائے ابو بکر میں پیوند کے (اور سب کی خلافت ہے )اٹکار کرے گا''

جسن میں ہوں ہیں وی ہے کہ ابو بکر میں ہوئے نے کہا: یا رسول اللہ مثالثینی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دو یمنی چا دریں اوڑھے ہوں میں لوگوں کا پا خاندروند تا ہوں اور میرے سینے میں دوباغ ہیں آپ مثالثینی نے فر مایا کہ دوباغ ( کا مطلب یہ ہے کہ ) تم دوسال تک والی ( ملک ) رہوگ میمنی چا در ( کا مطلب یہ ہے کہ ) تم اپنے بیٹے سے خوش نہ ہو گے ( ابیا ہی ہوا کہ ان کے ایک فرزند حضرت عثان میں ہوئے کہ باغیوں میں شریک تھے اور پا خانہ ( تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ) منہیں ان سے اویت نہیں پنچے گ

## کر طبقات ابن سعد (سندوم) کا محال ۱۰۱ کا محال انجار النبی من فیقیم کا دو آنجیسر سجی ہوئی)۔ (خواب سے زیادہ تعبیر سجی ہوئی)۔

محر بن جبیرے مروی ہے کہ نبی مُثالِیاً کے پاس ایک شخص آیا جوآ پ سے سی بارے میں تذکرہ کررہاتھا' اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کونہ پاؤں (تو کس سے ملوں) آپ نے فر مایا' ابو بکر ٹن این شئے کے پاس آنا' محمد بن عمرونے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تقی۔

منا قب صديق بزبان رحت عالم مَلَاثِيرًا

ابوسعید خدری می اور سے کر درسول اللہ طالبین نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اللہ نے ایک ہندے کو دنیاو آخرت کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے جواللہ کے پاس تھاا ہے اختیار کرلیا 'ابو بکر می ادعی دوئے گئے میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیااس شخ کو یہ بات رلاقی ہے کہ رسول اللہ طالبین کی وہ خص سے جے اختیار دیا گیا تھا اور ابو بکر می ادارہ سے زیادہ اسے جائے تھے۔ رسول اللہ طالبین نے نے درمان اللہ طالبین کر میں میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے درمول اللہ طالبین نے دیادہ مجھ پراحسان کرنے

رسوں اللہ سی پیوم نے سر مایا ہے ہو جو روں الدوں کے ہیں ہے۔ والے ابو بکر جی ادر میں انسانوں میں کسی کو خلیل بنا تا تو وہ ابو بکر جی ادارے کے بندگر نے سے باتی شدہے۔ اسلامی محبت ہے مسجد کے اندرکو کی دروازہ سوائے ابو بکر جی اداؤند کے دروازے کے بندگر نے سے باقی شدہے۔

میں ابو بکر ہی اللہ تا ہیں اپر تمام دروازے جو مجد کے اندر نکلتے ہیں سوائے ابو بکر ہی اللہ کے درواز کے کے سب بند کر دویا

معاویہ بن صالح نے کہالوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیئے اوراپیے خلیل کا دروازہ چھوڑ دیا' رسول اللہ سَالْکِیُّامِنے فرمایا: مجھے معلوم ہو گیا جو کچھتم نے ابو بکر ٹھالیٹ کے دروازے کے بارے میں کہا' میں ابو بکر ٹھالیٹ کے دروازے پرنورد کچتا ہوں اور تمہارے دروازے پرظلمت دیکھتا ہوں۔

ابن عباس میں شین سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیا کیا مرض وقات میں اپنے سرمیں ایک کیڑے کی پٹی باند ھے ہوئے نکلے منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا کہ کوئی شخص ابو بکر میں ایٹ قافہ سے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پراحسان کرنے والا نہیں ہے اگر میں انسانوں میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر میں ایڈو کوفلیل بنا تا 'لیکن اسلامی دوشی افضل ہے وہ تمام کھڑ کیاں جو اس مبد میں بین سوائے ابو بکر ہیں ہوئے کی کھڑ کی کے بندگردو۔

. ابوب بن بشیرالانصاری نے بعض اصحاب رسول اللہ مُلافیا ہے روایت کی کدرسول اللہ مُلافیا (حجرے ہے ) برآ کہ ہوئے

لوگوں میں سب سے پہلے اسے ابو بمرصدیق ٹی اللہ نہ سمجھ گئے 'انہیں معلوم ہو گیا کہ دسول اللہ مُثَاثِیْتِم کی مراد (بند ہے ہے) اپنی ذات ہے ٔ وہ رونے گئے 'رسول اللہ مُثَاثِیْمِ نے ان سے فر مایا ،اے ابو بکر ٹی الئیز اپنے اوپر رحم کرو ُ وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے نہیں 'سوائے ابو بکر ٹی اللہ تھ کے دروازے کے 'سب بند کر دو' کیونکہ میں صحابہ ٹی اللہ میں ان کے برابر کسی شخص کوا پنے نز دیک احسان میں افضل نہیں جا نیا۔

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَالِیَّا نے درواز ون کے متعلق تھم دیا کہ سوائے ابو بکر ہیٰ ہوئو کے درواز کے سب بند کردیئے جائیں تو عمر خیاہ نونے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں تا کہ جب آپ نماز کوٹکلیں تو میں آپ کود مکھلوں ٔرسول اللہ مَثَالِثَیْلِمُ فِرْمِ ایا 'نہیں۔

عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آ ب نے پچھ لوگوں کے دروازے مسجد میں کطر ہے دیے اور پچھ لوگوں کے بند کرا دیے؟ رسول اللہ طالعی اسے عباس میں میں نے اپنے علم سے کھارہ نے دیے اور نہ میں نے اپنے علم سے بند کیے (بلکہ جو پچھ کیا وہ اللہ کے علم سے کیا)۔
زندگی اور موت میں سے امتخاب کا اختیار:

عائشہ مخاطف سے مروی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی نہیں مرتا تا وقتیکہ اسے دنیاوا خرت میں اختیار نہ دیا جائے اشداد مرض میں جب آنخضرت مظافیر کی آواز بیٹر گئی تو میں نے آپ کو کہتے سنا "مع اللہ بن انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین والشهداء و الصنالحین و حسن اولئک دفیقا" (ان نبیوں اور صدیقوں اور شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ' اوروہ لوگ بہت اجھے دفتی ہیں ) مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ عاکشہ مخالفظ نے کہا درسول اللہ مٹالٹیظ فر مایا کرتے تھے کہ کو کی نبی ایسانہیں جس کی جان قبض نہ کی جائے اسے اس کا تو اب نہ دکھایا جائے اور وہ (جان) اسی کی طرف واپس نہ کر دی جائے 'پھر اسے جان کے اس کی طرف واپس کیے جانے اور (عالم آخرت میں) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

و میں نے پیر بات آپ سے ( سن کر ) یاد کر لی تھی میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ دیکھا تو آپ کی گردن جھک گئی تھی جمایا آپ نے قضا کی جھے وہ بات یاد آگئی جو آپ نے کہی تھی' پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا ڈاس وقت میں نے کہا کہ واللہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گئے آپ نے فرمایا: جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انبیاء وصدیقین و شہداء وصالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے افعام کیا' اور یہ لوگ بہت اچھے رفیق بین' نے

بى مَالِيْنِكُمْ كَارْ وجِهِ عَاكِشْهِ مُحَالِبِهُمَاتِ كَهَا كَدِرْسُولِ اللهُ مَالِينِيَّةُ جِبِ تندرست حضة فرما يا كرت حضك كه كو كي نبي بين الحيايا جا تا

# اخبراني واليام المستحد (مدوم) المستحد (مدوم) المستحد (مدوم) المستحد المستحد (مدوم)

تاوقتیکه اسے جنت میں ٹھکا ناند دکھا دیا جائے اور اختیار نددیا جائے۔

" رسول الله مَثَّالِيَّا عارض ميں وبتلا ہوئ آپ كا سرمير ، زانو پرتھا، تھوڑى دير كے ليے آپ پر بے ہوشى طارى ہوئى، افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نظرمكان كى حصت كى طرف اٹھائى اور فرمايا: اے الله رفيق اعلىٰ "۔

'' میں سمجھ کئی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں جان گئی کہ جوحدیث آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ سمجے ہے' سی آخری کلمہ تھا جس کارسول اللہ مَنْ الْنِیْزِ اِنْ اِللّٰمِ فرمایا''۔

ام سلمہ شاہ خان وجہ نبی منافقا اسے مروی ہے کہ میں نے کہارسول اللہ منافقا کے کوجب اختیار دیا جائے گاتو آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے۔

عائشہ ٹی اٹنے اس مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیلی کوبل وفات کے کہتے ساایی حالت میں کہ میں آپ کواپنے سیف سے لگائے تھی کہ "اللّٰہم اغفولی واد حملی بالوفیق" (اے اللّٰہ میری مغفرت فرما' مجھ پر رحمت فرما' اور مجھے دفیق سے ملادے )۔

عباد بن عبدالله بن الزبير في والمن مروى به كه عائشه في والمن كرانهون ني من الله المول والمن الربير والمن المرام والمن المرام والمن والمحقى مين كهوه آپ كي بشت سرم المالك موت مين والمحقى والمحقى المرفيق الاعلى "

مالک بن انس سے مروی ہے کہ'' مجھے عائشہ خان ان معلوم ہوا کہ رسول اللہ متالی اللہ علی بی نہیں مرتا تا وتذکیہ اسے اختیار نہ دیا جائے جب میں نے آپ کو کہتے نا: "اللہم الوفیق الاعلی" توسمجھ کی کہ آپ اب اس دنیا میں مقام نہ فرمائیں گے۔

ا پی بردہ بن ابی مویٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کوعا ئشہ ٹٹا فیٹا پٹے سینے سے نگائے ہوئے تھیں اور شفا کی دعا کر رہی تھیں'آ پ کوافاقہ ہوگیا تو فر مایا' دمنہیں میں اللہ سے جبریل ومریکا ئیل واسرافیل عبائظام کے ساتھ رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگنا ہوں''۔

ابوسعید خدری شاہ و کے مردی ہے کہ ہم لوگ متجد میں بیٹھے تھے کہ یکا یک رسول اللہ مظافیۃ کا بیاری کی حالت میں سرپ کپڑے کی پٹی باند ھے برآ مد ہوئے آئے لکل کر چلنے لگے یہاں تک کہ منبر پر کھڑے ہو گئے 'چر جب آ باس پر بیٹھ گئے تو بردایت ابی ضمر ہانس بن عیاض وصفوان فرمایا ''دفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں رسول اللہ مٹاٹیڈی کی جان ہے''۔ اور بروایت محمد بن اساعیل فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' قیامت کے روز میں ضرور دوش پر کھڑ ابوں گا'ایک شخص کے سامنے دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی گراس نے آخرے کو اختیار کرلیا''۔

حاضرین میں ہے سوائے ابوبکر میں ہوئے کوئی نہ سمجھا' وہ روئے اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' ہم سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹے آپ پر فدا کرتے ہیں' پھرآپ (منبرہے ) اتر ہے اوراس پر قیامت تک نہ کھڑے ہوئے نہ از واج مطہرات کے مابین مساوات :

جعفرین محرنے اپنے والکہ سے روایت کی کہ نبی مَثَاثَیْنِ بیاری کی حالت میں ایک جا در پراُٹھائے جاتے تھے اور اس طرح

#### 

اَئِی قلابہ سے مروی ہے کہ نبی مَنْ لِیُنْظِما پی از واج کے درمیان (اوقات) تقسیم کرتے تھے' آپ ان سب میں مساوات طحوظ رکھتے اور فرماتے:

''اےاللّٰہ بیوہ ہے جس کامیں مالک ہول'اورتو زیادہ مالک ہے اس شے کا جس کامیں مالک نہیں ہوں' یعنی حب قلبی''۔ از واج کی اجازت سے سیدہ عاکشہ میں ایٹنا کے حجرہ میں منتقل :

ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق کا در دشر ید ہوگیا تو آپ نے اپنی از واج سے عاکشہ میں سفانے گھر میں رہنے کی اجازت جا ہی کہ جب کہ ان سے فاظمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت جا ہی کہ جب کہ ان سے فاظمہ میں شفانے کہا تھا کہ رسول اللہ متالیق کی اجازت دے دی آپ کے دونوں قدم دے دی آپ میمونہ میں شفائے گھر سے نکل کر عاکشہ میں شفائے گھر کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے دونوں قدم عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائے گھر میں داخل ہوگئے عالبًا ابن عباس میں شفائے کے بیا کہ دو دوسر اضحاص کون تھا کو گول نے لاملی ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ دو علی بن ابی طالب میں شفائے۔

عائشہ میں منظانہ وجۂ نبی منگافی نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منگافی مخت بیار ہوگئے اور در دشدید ہو گیا تو آپ نے اپی از واج سے اس امر کی اجازت جابی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر میں کی جائے 'سب نے آپ کواجازت وے دی' آپ اپنے دونوں پاؤں زمین پررگڑتے ہوئے فضل بن عباس میں ہیں اورا کیا اور شخص کے درمیان نکلے۔

عبیداللہ(راوی عدیث) نے کہا: جو کچھ عائشہ خیاد خو کہاں کی میں نے ابن عباس خیاری کو خردی تو انہوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہووہ دوسر اُشخص کون تھا جس کا عائشہ خیاد خوانے نام نہیں لیا۔ میں نے کہا نہیں' ابن عباس خیادہ علی خیادہ علی خیادہ تھے' ان کی کسی خیر پر عائشہ خیاد خوش نہیں ہوتا۔

عائشہ می است میں کہ اکر سول اللہ مٹالی اللہ مٹالی ان میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس حالت میں کہ آپ کا در دشدید ہو گیا تھا ، فرمایا ، مجھ پرسات مشکول سے (پانی) ڈالوجن کی ڈوریاں تہ کھولی جا کیں 'میرے ذھے خروری ہے کہ لوگوں سے عہد لوں ان دونوں یعنی (میمونہ میں مشاویا 'ہم لوگ ان مشکوں بونوں یعنی (میمونہ میں مشاویا 'ہم لوگ ان مشکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے گئے بیماں تک کہ آپ ایسے ہاری طرف اشارہ کرنے گئے کہ (بس) تم لوگ کر چکے بھر آپ لوگوں کی جانب میکا انہیں نماز برطائی اور خطیہ سایا۔

بزید بن بانبوس سے مروی ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت عائشہ قائشہ قائشے کے اجازت جاہی' انہوں نے ہمیں اجازت دی'جب ہم لوگ داغل ہوئے تو انہوں نے ( درمیان کا ) پر دہ تھینج لیا اور ہمارے لیے ایک فرش بچھا دیا جس پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیمَ جب میرے دروازے پرگز رئے تھے تو مجھے کوئی ایسی بات پہنچاتے تھے جس سے اللہ نفع دے آپ ایک روزگز رئے مگر بچھے نیس فر مایا ' بھرایک روزگز رے مگر بچھے نیس فر مایا ' تب میس نے کہا' اے جاریہ ( لونڈی ) میر ہے

# اخبرالني طَاقَ ابن عد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المباراني طَاقِيًا ل

ليے دروازے برفرش بچھادے اس نے فرش بچھادیا میں آپ کے راہتے میں اس فرش پر بیٹھ گئ اوراپنے سر پرپٹی بانڈھ لی۔

رسول الله سَلَّقَائِم مرے پاس سے گزرے اور فرمایا تبہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھے (دردسر) کی شکایت ہے۔ رسول الله سَلَّقَائِم نے فرمایا میں بھی'' ہائے سر' ( یعنی سر کے درد) میں مبتلا ہوں' پھر آپ چلے گئے اور بہت تھوڑی در کھر سے تھے کہ آپ کو ایک جا در میں لا دکر لایا گیا اور میرے گھر میں واخل کیا گیا۔

آ پ نے اپنی از واج کو بلا بھیجا' سب آ پ کے پاس جمع ہوئیں' فر مایا: میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں گھوہ نہیں سکتا' لہٰذاتم لوگ چا ہوتو مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ میں دہنا کے گھر میں رہوں' سب نے اجازت دے دی' میں آ پ کی تمار داری کرتی تھی' حالانکہ میں نے آ پ کے قبل کسی مریض کی تمار داری نہیں کی تھی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی مُلَا اللہ کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ''میں کل کہاں ہوں گا'' لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے بیہاں' آپ نے فرمایا: پھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا'لوگوں نے کہا' فلاں بیوی کے بیہاں' از واج سمجھ گئیں کہ آپ کی مرادعا کشہ مُناہیں سب نے کہا کہ یارسول اللہ ہم نے اینے دن اپنی بہن عاکشہ مُناہیں کو ہبہ کردیئے۔

عائشہ شاہ خانشہ علی تھا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی ازواج پر دورہ کیا کرتے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ میمونہ شاہ بین کے گھر میں تھے تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ میرے گھر میں رہنا جا ہتے ہیں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ کھا راوہ دن جو ہمیں پہنچتا ہے ہماری کہن عائشہ شاہ شائن کے لیے ہے۔ سیدہ عاکشہ صدیقتہ شاہ شائن نے مسواک چیا کردی:

عائشہ خلفظ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن الی بکر خلفظ اللہ طَالْقَیْمُ کی بیاری میں آپ کے پاس آئے میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی' آپ کے خکم دیا کہ میں اسے دانتوں سے زم کر دوں میں نے زم کرکے رسول اللہ مُٹالِیکِمُ کودے دی۔

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ عائشہ شاہ ہوں کہتے سا کہ بھی پراللہ کے انعابات اور میرے ساتھ اس کے ایتھے عطایا میں سے تھا کہ رسول اللہ سَکَاتِیْنِظُ کی وفات میرے مکان میں میری باری (کے دن) میں اور میرے ہی آغوش میں ہوئی موت کے وقت بھی میر ااور آپ کالعاب دہن جمع ہوگیا۔

# اخبرالني العالم المعالم المعا

قاسم نے کہا جو پھھ آپ نے فرمایا وہ سب ہم سمجھ کے گر آپ کے اور آنخضرت مثل فیل کے لعاب دہن میں کو کر اجتاع موا۔ انہوں نے کہا نبی سل فیل کے پاس میرے بھائی عبد الرحمٰن بن ام رومان آپ کی عیادت کے لیے آئے ان کے ہاتھ میں ترصواک تھی رسول اللہ سل فیل کو دیکھا کہ آپ اپنی نظر اس کی طرف اٹھاتے ہیں ۔ میں نے کہا اے عبد الرحمٰن مسواک کو دانت سے کچل کے جھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ سک فیل کے جھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ سک فیل کے مدمیں ڈال دیا آپ نے اس سے مسواک کی میرے اور آپ کے لعاب دہن کا اجتماع ہوگیا۔

#### مرض وفات مين دوا كايلا ياجانا:

عمروبن دینارے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ علیل ہوئے تو آپ پر بے ہوئی طاری ہوئی کھرافاقہ ہوا جس وقت آپ کو افاقہ ہوا اللہ عنافیظ علیل ہوئے تو آپ پر بے ہوئی طاری ہوئی کھرافاقہ ہوا جس وقت آپ کو افاقہ ہوا تو اللہ علی روزہ دارتھا؟ شاید اساء بنت عمیس میں مناف تہمیں اس کا تھم دیا کیا آئیں بیاندیشر تھا کہ مجھے (مرض) ذات الجنب ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ذات الجنب کو مسلط کرنے سوائے میر سے رچیا عباس میں میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑ اجائے جیسا کہ ان لوگوں نے مجھے دوا پلائی آپ کی ازواج اٹھ کرایک دومرے کو دوا پلانے لگیں۔

عائشہ خواہ تا سے مردی ہے کہ رسول اللہ تا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روز وہی درد آپ کو میں درد ہوجا تا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روز وہی درد آپ کو موا پادی ہوگیا جس سے رسول اللہ منا لیڈ کی ہم نے آپ کو دوا پلادی ہوگیا ہوں جس سے کہ بستر پر آپ کی وفات ہوگی ہم نے آپ کو دوا پلائی ہے فرمایا تم لوگ مجھی تھیں کہ اللہ نے جھے پر ذات البحب کو مسلط کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اسے جھے پر غالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی اس جو کہ اسے دوا پلاؤ 'سوائے میرے پچا عباس جی اس جی دوا بیا و 'سوائے میرے پچا عباس جی اس جو کہ اسے دوا بیا و 'سوائے میرے پچا

پھر گھر میں کوئی ننہ بچا جے دوانہ پلائی گئی ہوا تقاق ہے آپ کی از واج میں سے کسی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں کو گوں نے کہا' تم مجھتی ہوگی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے حالانکہ رسول اللہ مُنَا لِيُّنِظِ نے فرما دیا ہے کہ گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑ اجائے' ہم نے انہیں بھی دوا پلادی' حالانکہ وہ روزہ دارتھیں۔

#### الله کے بی کوموذی مرض نہیں ہوتا:

ام سلمہ جینہ تا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹا کا دردمیمونہ جینۂ کے گھر میں شروع ہواجب آپ کی تکلیف میں کمی ہوگئ تو آپ نے نگل کرلوگوں کونماز پڑھائی' جب شدت محسوں کی تو فر مایا: لوگوں کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپ پر ڈات البجب کا اندیشہ کیا' شدت ہوگئ تو دوایلادی۔

نی طالی آنے دوائی تیزی محتول کی افاقہ ہو گیا تو فرمایا جم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا 'ہم نے آپ کو دوا بلائی آپ نے فرمایا کس چیز کی ؟ ہم نے کہا عود ہندی قدر ہے کم کسم اور چند قطرے روغن زیتون کے آپ ٹی نے فرمایا جمیس کس نے اس کامشور دویا انہوں نے کہا کہ اساء بنت عمیس نے۔

## اخبرالني المنظم المنافق ابن سعد (صدوم) المنافق المن سعد (صدوم)

فرمایا: بیدہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ سے آئی ہے گھر میں کوئی بغیرد دا بلائے ندرہنے پائے سوائے ان کے جو رسول اللہ کے بچاہتے لیعنی عباس میں دوئر مایا: وہ کیا چیزتھی جس کا تنہیں مجھ پراندیشہ تھا 'توانہوں نے کہا' ذات الجعب' فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے۔

عثمان بن محمد الاختسى سے مروى ہے كہام بشر بن البراء نبى مُثَافِّتِمْ كى علالت ميں آپ كے پاس كئيں انہوں نے كہا' يا رسول اللہ اپيا بخارآ پ كو ہے كسى كونہ ہوا ہوگا' نبى مُثَافِّتِمْ نے فر مایا: ہمارے ليے دو چند مصیبت ہوتی ہے جبیا كہ ہمارے ليے دو چند اجر ہوتا ہے۔

(فرمایا)لوگ (میرے مرض کے متعلق) کیا کہتے ہیں؟انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ ذات الجعب ہے رسول اللہ سکا پیٹیا نے فرمایا:اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے رسول پر مسلط کرے کیونکہ وہ تو شیطان کی مار ہے میاس لقمے کی وجہ سے ہے جسے میں نے اور تبہارے بیٹے (بشرین البراءنے بوم خیبر میں ) کھایا تھا' بیدہ وقت ہے کہ اس نے میرکی رگ پشت کاٹ دی۔

ابن عباس میں شدن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی آئے کے در دہوا تو لوگوں نے آپ کو دوا بلا کی آپ نے فرمایا جمہیں کس نے اس کا مشورہ دیا کیا جمہیں بیاندیشہ ہوا کہ جھے ذات البحب ہوگا اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے بھھ پر مسلط کرئے جمہیں اساء بنت عمیس نے اس کا مشورہ دیا جوانے ملک جبشہ سے لاکیں سوائے میر سے بچا عباس کے گھر میں کوئی بغیر دوا بلائے نہ چھوڑا جائے۔

ا بن عباس می اون نے کہا کہ چھرا یک دوسرے کو دوا پلانے لگ

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ ام سلمہاور اساء بنت عمیس جی پیشن نے ہی نے آپ کو دوا پلائی' نبی مَالِیْ اِلَیْ کُوشم کی وجہ ہے اس روز میمونہ جی پیشنا کو بھی دوا پلائی گئی حالا تکہ وہ روزہ دار تھیں' یہ گویا آپ کی طرف ہے ان لوگوں کومز اتھی ۔

#### وفات سے بل مال کی تقسیم:

عائشہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیا کے پاس کھودینار آئے جنہیں آپ نے سوائے چھے کے سب کوتقیم کردیا' چھودینارا پنی کسی زوجہ کودے دیۓ' آپ کونیند نہ آئی' فرمایا: وہ چھودینار کیا ہوۓ' لوگوں نے کہا آپ نے وہ فلاں ہیوی کودے دیۓ' فرمایا وہ میرے پاس لاؤ (جب لائے گئے) تو آپ نے ان میں سے پانچ انصار کے پانچ گھروں میں تقیم کردیۓ' اور فرمایا اس (ایک) کوفرج کرو'اس کے بعدار شاوہوا: اب مجھے چین آیا اور آپ سورے۔

مطلب بن عبدالله بن حطب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ أَنْ عَائشَة فَى اَنْفَات جو آپ کواپ سینے سے لگائے ہوئے تھیں فرمایا: اے عائشہ فی افغاہ ہونا کیا ہوا' انہوں نے کہا میرے پاس ہے فرمایا: اے فرج کرڈ الورسول الله مَالِیْنِمَ پرغشی طاری ہوگئ' آپ ان کے (عائشہ فی اون کے) سینے ہی پر تھے' جب افاقہ ہوا تو فرمایا: اے عائشہ! کیا وہ سوناتم نے فرج کردیا؟ انہوں نے کہا' واللہ نہیں' یارسول اللہ' آپ نے اسے منگایا' اپنے ہاتھ پر رکھا' شارکیا تو چھودینا رتھے فرمایا: محمد کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہوگا

کر طبقات این سعد (مقدوم)

اگروہ اس حالت میں اللہ سے ملا قات کرے کہ بیاس کے پاس ہوا آپ نے وہ سب خرج کرو سے اوراس روز آپ کی وفات ہوگی۔

البو ہریرہ نی اللہ سے ملا قات کرے کہ رسول اللہ مثل فیٹے نے فر مایا جتم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد مثل فیٹے کی جان ہے اگر بید

امور میرے پاس سونا (ہوکر آجائے) تو میں بید پسند نہ کروں گا کہ اس حالت میں اس پر تین دن بھی گزریں کہ میرے پاس اس میں کا

ایک دینار بھی باتی ہواور مجھے ایسا محض بھی ملے جو اسے بطور صدقے کے قبول کرلے سوائے اس کے کہ میں (اس میں سے ) پھے بقدر

اس قرض کے جو مجھ پر ہے محفوظ کرلوں۔

عقبہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول الله متالیق المازعصر سے فارغ ہوکرلوٹے تو آپ اس قدر تیزی نے گئے کہ آپ کو کئی نے نہ پایالوگوں کو آپ کی سرعت سے تعجب ہوا' جب آپ ان کے پاس واپس آئے تو اُآپ نے ان کے چبرے میں جو (اثر تعجب) تھا پہچان لیا' فرمایا میرے پاس گھر میں سونا تھا' مجھے بیٹا گوار ہوا کہ میں اسے اپنے پاس وقت گزار نے دوں اس لیے میں نے اس کی تقسیم کا حکم دے دیا۔

حسن تفسق سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ مَنافِیْنَ کوئی ہوئی تو چرے معلوم ہوا کہ شب اس صالت میں گزری ہوئی تو چرے معلوم ہوا کہ شب اس صالت میں گزری ہے کہ کسی امر نے آپ کو قلر میں ڈال دیا ہے کوگوں نے عرض کی پارسول اللہ ہم آپ کے چرے کومتغیر پاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئی زات آپ کوکسی امر نے متفکر کردیا رسول اللہ مَنافِیْنَ نے فرمایا: (بات) ہے ہے کہ سونے کا دواو قیدرات کومیرے پاس رہ گیا تھا جسے میں نے روان نہیں کیا تھا۔

عائشہ جی انتشا ہی انتخاصے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی کے مرض الموت میں فرمایا 'سونا کیا ہوا؟ میں نے کہا'یار سول اللہ'وہ میرے پاس ہے فرمایا: میں رکھا اور فرمایا: محر کے متعلق اللہ کیا پاس ہے فرمایا: میں سات اوپر پانچ (دینار) کے درمیان تھے آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا: محر کے متعلق اللہ کیا گمان کرے گا اگروہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ یہ (وینار) اس کے پاس ہوں (اے عائشہ جی ایش البین فرج کرڈ الو۔

عائشہ میں خوات مروی ہے کہ رسول اللہ منافی نے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ میں خوالاؤ وہ آپ کے پاس دینارلائیں جونویا سات سے آپ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ محمد کا کیا گمان ہے اگروہ اللہ سے ملے اور بدار و بنار) اس کے پاس ہوں۔

عائشہ خادین سے مروی ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ ماکھ اللہ ماکھ درم آئے آپ برابراس حالت میں کھڑے یا بیٹے رہے کہ آپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے بنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیرند گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئ مجے ہوئی تو عرض کی یارسول اللہ میں نے آپ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا کھڑا دیکھا آآپ کو نیندند آئی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے بنا تو آپ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیرید گزری کہ اندر آئے میں نے آپ کی سائس کی آ وازئ فر مایا : ہاں شام ہونے کے بعد آٹھ ورہم آئے اللہ کیا سمجھ گا اگر میں اس سے اس حالت میں ملول کہ چند درہم یاس ہونے۔

ملى بن معدے مروى بے كدرمول الله على الل

قبر رمسجد بنانے والے بدترین خلائق

عاکشہ شاہ خانشہ میں موں ہے کہ رسول اللہ منگافیا کی ازواج نے بزمانہ بیاری جناب رسالت مآب سکافیا آپ ہی کے مضور میں اس کنیسے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی وقصاویر کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ وام حبیبہ شاہر منا ملک حبشہ میں جا چکی تھیں کرسول اللہ منگافیا نے فرمایا: بیروہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو بہاوگ اس کی قبر پرمسجد بنا لیستے ہیں وہ لوگ خدا کے زویک بدترین خلائق ہیں۔

#### يهود برلعنت:

عائشہ وعبداللہ بن عباس میں اللہ علیہ مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ ہوا تو آپ اپنے چہرے پرایک رومال (مربع وساہ) ڈالنے گئے جب آپ کا دم گھٹتا تھا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے آپ اس طرح کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا میودونصال ی پرخدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا 'آپ کوگوں کوان (میہودونصاری) کے عمل سے ڈرار ہے۔ تتہ

جندب سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات سے پانچ روز قبل رسول اللہ سُلِّیْنِی کوفر ماتے سنا خبر دار! جولوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء وصالحین کی قبور کومساجد بنا لیتے تھے مگرتم لوگ قبور کومساجد نہ بنانا 'کیونکہ میں تنہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلظیم سے جوآ خری بات معلوم ہو کی وہ بیتھی کہ'' خدا غارت کرے یہود کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا''۔

اساعیل بن ابی عکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز ولٹھیئہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مظافیق نے عارضہ موت میں فرمایا: خدا غارت کرے یہود و فصالای کو چنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مجدہ گاہ بٹالیا' (یہود و فصالای کے ) دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باقی ندر ہیں گے۔

عطاءین بیار سے مروی ہے کہ دسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے' اس قوم پراللہ کا بہت بخت غضب ہواجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا جد بنالیا۔

عائشہ چھ انتشاہ موں ہے کہ رسول اللہ مَا اللہِ اللّٰ اللّ

#### 

حسن فی النظر سے مروی ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کومجد میں دفن کریں عاکشہ ٹی النظر نے کہا کہ رسول اللہ منافیظم میرے آغوش میں مررکھے ہوئے سے جب آپ نے فرمایا: اللہ ان قوموں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مجد بنالیں 'توان سب کی رائے اس پر منفق ہوگئی کہ آپ کو عاکشیر ٹی النظان میں اسی مقام پر دفن کریں جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ بنالیں 'توان سب کی رائے اس پر منفق ہوگئی کہ آپ کو عاکشیر ٹی منافیظ کے مکان میں اسی مقام پر دفن کریں جہاں آپ کی وفات سے پانچے روز پہلے کا کھب بن مالک سے مروی ہے تہمارے نبی منافیظ کے سے رانہوں نے اپنچ مکانوں کو قبر بنالیا 'میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں 'فہر دار' کیا میں نے کہ کو میں نے کہ کو اور نے اللہ گواہ رہ۔ کیا میں نے کہ کو ہوگئی کہ کو اور ہوں کے ایک کو اور دور کیا میں نے کہ کو ہوگئی کردی 'اے اللہ گواہ رہ۔

اسامہ بن زید مخالف سے مردی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَالَّلْیْتِم کے پاس برمانہ بیاری عیادت کرنے آئے ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ ایک عدنی چاور سے مندڈ ھائے کھڑے تھے آپ نے اپنا منہ کھول دیااور فرمایا: اللہ یہود پرلعنت کرے جو چر بی کوحرام کہتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔

ابو ہریرہ تفاہدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیٹی نے فر مایا: اے اللہ میری قبرکو بت نہ بنا' اللہ اس قوم پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسا چد بنالیا۔

#### وصيت نبوي مَثَاثِينِمُ اوروا قعه قرطاس:

ابن عباس خار می موی ہے کہ رسول اللہ منگائی پنجشنہ کو بیار ہوئے (بیر کہہ کر) ابن عباس خارشن رونے گئے اور کہتے گئے پنجشنہ اور کون سا پنجشنہ رسول اللہ منگائی کی دردشد بد ہو گیا تو فر مایا دوات کا غذلاؤ میں تبہارے لیے ایسا فر مان لکھ دوں جس کے بعد تم مجھی گمراہ نہ ہوسکؤ جولوگ آپ کے پاس تھے ان میں ہے کہا کہ جی اللہ (جمیس) چھوڑتے میں پھر آپ کے پاس تھے ان میں ہے کس نے کہا کہ جی اللہ (جمیس) چھوڑتے میں پھر آپ کے پاس تھے ان میں ہے کس نے کہا کہ جی اللہ (جمیس) چھوڑتے میں پھر آپ نے وہ (کاغذو غیرہ) جو آپ نے طلب فر مایا (دوات وکاغذ) ہم آپ کے پاس لائیں اگئی آپ نے فر مایا اس (گفتگو) کے بعد آپ نے وہ (کاغذو غیرہ) نہیں منگایا۔

سلیمان بن ابی مسلم نے جوابن ابی نجیج کے مامول تصسعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس چھٹھنے کہا پنجشنہ اسی دن رسول اللہ سَکُالِیُّنِیُّ کا در دشدید ہوگیا' آپ نے فر مایا' میرے پاس دوات و کاغذ لا وُ' میں تنہیں ایسا فرمان لکھ دوں کہ تم مبھی گراہ نہ ہو۔لوگ آپس میں جھٹر نے لگے حالانکہ نبی سَکُالِیُّیِّ کے پاس جھڑ نا مناسب نہیں' پھرلوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا' چلوخود آنخضرے سَکَالِیُّیِّ ہے دریافت کریں۔

لوگ آپ کے پاس آئے اورای بات کود ہرانے لگئ آپ نے فرمایا : مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہوئیں تہمیں تین وصیتیں کرتا ہوں مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال وو وفد (آنے والے قاصدوں) کی اس طرح مدارات کروجس طرح میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا 'تیسری وصیت ہے راوی نے سکوت کیا (اور کہا کہ) مجھے معلوم نہیں کہ (این عباس ٹھوٹن نے) اسے بیان کیا اور میں بھول گیا 'یا انہوں نے دیدہ ودانستہ اس سے سکوت کیا۔

# كر طبقات ابن سعد (مندوم) كالمنافق الماس المنافق الماس المنافق الماس المنافق ال

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹالٹیٹم کووہ عارضہ ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایبا فرمان لکھ دیں جس سے نہوہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جاسکیں گھر میں شوراور بات چیت ہونے لگی عمر بن الخطاب محاسف نے (آپ ہے) گفتگو کی پھر نبی مٹالٹٹی نے بین خیال ترک فرمادیا۔

علی بن ابی طالب ٹی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْنَ کی بیاری جب شدید ہوگئ تو فر مایا: اے علی ٹی اور سے پ ایک طبق ( کاغذ) لا وُ تو میں وہ بات لکھ دوں کہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو علی ٹی اور نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ( کاغذ لانے سے ) پہلے آ ہے کی جان نہ چلی جائے میں کاغذ سے زیادہ یا در کھنے والا ہوں (مجھ سے زبانی فرماد ہے جے)۔

آ ب كاسرميرى بابول اور بازوول كه درميان تقاكه آب وصيت فرمان لك نماز اورز كوة اورجن (غلامون) كيم لوگ ما لك بو (ان كاخيال ركهنا) دو آپ ای طرح فرمار بے تھے كه روح پرواز كرگئ آ پ نے كلمة شهادت دلا الله الا الله وال محمراً عبده ورسول كا كا كا كا ورفر مايا: جس نے ان دونوں (توحيد فرسالت) كي شهادت دك اس پردوزخ حرام كردى گئ -

ابن عباس شارین سے مروی ہے کہ' پنجشنہ اورکون سا پنجشنبہ؟'' (راوی نے) کہا کہ گویا میں ابن عباس شارین کے آنسود کھ رہا ہوں جوان کے رخسار پرموتی کی گڑی کی طرح (جاری) تھے''رسول اللہ عَلَّالِیْظِ نے فرمایا میرے پاس کف اور دوات لاؤ' بیس تمہارے لیے ایک فرمان لکے دوں جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو' کہ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَّالِیْظِ ہمیں چھوڑتے ہیں۔

عربن الخطاب و الفظاب و الفظاب و الفظاب و الفظاب و الفظاب و الفظاب الفظاب و الفظاب الفظائم الفلائم الفظائم الفظائم الفظائم الفظائم الفظائم الفظائم الفظائم الفلائم الفظائم الفلائم الفل

ابن عباس شاہئن سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَالَّةَ عَلَيْمَ کی وفات کا وقت آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الحطاب شاہئو بھی تھے۔رسول الله مَالِّيَّةِ کِن فرمایا: آؤ میں تنہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں کہ اس کے بعدتم لوگ گراہ نہ ہوٴ عمر شاہد نے کہا کہ رسول الله مَالِّيْنِیِّ بردر دغالب ہے تنہارے یاس قرآن ہے جوکافی ہے۔

گھر والوں نے اختلاف کیا اور جھڑنے گے بعض وہ تھے جو کہتے تھے (کاغذآ پ کے ) قریب کردو کہ رسول اللہ مُظَافِیْنِ تمہارے لیے لکھ دین دوسرے لوگ وہی کہتے تھے جوعمر ہی ہوئونے کہا تھا' جب شور واختلاف بہت ہو گیا اور رسول اللہ مُظَافِیْنِ کولوگوں نے پریشان کردیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

عبيدالله بن عبدالله ن كها كدابن عباس فيون كها كرت تف مصيبت اوروه بهي يوري مصيبت رسول الله من في المراح مان

# ﴿ طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المبارانبي عليه المسلك المبارانبي عليه المسلك ال

ابن عباس می النظام کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہوئی میں النظاب میں النظاب میں فرمایا میرے پاس دوات و کاغذلاؤ میں تمہارے لیے الیا فرمان لکھ دون جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہوئی میں الخطاب می النظاب میں الفظاب میں الفظام کے تو ہم لوگ آپ کا انظار کیا تھا اللہ میں الفظام ہر گز مرنے والے نہیں تا وقتیکہ ہم لوگ اسے فتح نہ کر لیس اور اگر آپ (فتح کے قبل) مرکئے تو ہم لوگ آپ کا انظار کیا تھا 'نینب میں طفظ وجہ 'بی میں الفظام کے جیسا بی اسرائیل نے مول کا انظار کیا تھا 'نینب میں طفظ وجہ 'بی میں الفظام کے تو نبی میں الوگ نبی میں الوگوں نے شور کیا تو آپ نے فرمایا اُٹھ جاؤ 'لوگ اُٹھ گئے تو نبی میں الفظام کی اپنے مقام پروفات ہوگئ ۔

حضرت عباس میں الفظام کا حضرت علی میں الفظام کو مشورہ:

عبداللہ بن عباس محادث ہے مروی ہے کہ علی بن الی طالب محادث رسول اللہ مَثَاثِیْم کے اس در دمیں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے پاس سے نکلے'لوگوں نے پوچھا'اے ایوالحسن ہنا اللہ مَالِیْمُیْم اللہ مَثَاثِیْم نے کس طرح صبح کی انہوں نے کہا بحد اللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی۔

عباس بن عبدالمطلب ہی ہوئد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں ویکھتے کہ تین (شب) کے بعدتم لاٹھی کے غلام ہو گئے۔ واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ مُکالِیُٹِم اپنے اس دروییں وفات پا جا کیں گئے میں اوَلا دعبدالمطلب کے چرے (بوقت وفات) پیچانتا ہوں'تم ہمین رسول اللہ مُکالِیُٹِم کے پاس لےچلو'ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعدیہ عکومت کس کو ملے گی؟ اگرہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہوجائے اوراگر ہمارے سواکسی اورکو ملے تو ہم آپ کے گفتگو کریں کہ آپ ہمیں وصیت کردیں۔

علی ہخاہ نونے کہا' واللہ اگر ہم رسول اللہ مثالی آئے ہے اس کی درخواست کریں گے تو آپ ہمیں اس ہے روکیس کے کہ لوگ حمہیں بیر (خلافت ) کبھی نہیں دیں گے اس لیے میں آپ کے بھی درخواست نہ کروں گا۔

عامرائعمی سے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کے مرض وفات میں علی شادئو سے کہا کہ میں آپ کی وفات کو عقر یب بھت ہوگا 'اگر ہم میں ہے آپ کی وفات کو عقر یب بھتا ہوں 'تم ہمیں آپ کے پاس لے چلوتو ہم آپ سے دریافت کریں کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا 'اگر ہم میں ہے آپ کی کو خلیفہ بنا کیں تو بہتر ہے ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تا کہ ہم اس شخص کو یا در کھیں جو آپ کے بعد (خلیفہ) ہو علی شاہدہ نے ان سے اس وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا جب رسول اللہ مَالِّيْظِ اٹھا لیے گئے تو انہیں صاحب نے علی شاہدہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بھیلا ہے میں آپ سے بیعت کرلیں مگر علی شاہدہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

ابن عباس بخار میں اور آئیں ہاں عبدالمطلب بخار نے عبدالمطلب کی اولا دکو بلا بھیجا اور آئیں ہاس ہے کیا'
علی بخارہ ان عباس بخار میں ایسے مقام پر نتے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا'عباس نخارہ خان مخارہ نے ایک رائے
علی بخارہ ان کے گھر میں ایسے مقام پر نتے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا'عباس نخارہ نے کہا جا ہے گھر میں ایسے ایس نے ایک رائے
سو جی ہے مگر میں مین میں جا بہتا کہ تم سے بغیر مشورہ لیے بچھ کروں' علی مخارہ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ نبی مخارف کے پاس
جیلی اور آ پ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد میام (خلافت) کس کی طرف ہوگا' اگر ہم میں ہوتو ہم اسے ترک نہ کریں' واللہ ہم
میں سے کی کاروئے زمین پرکوئی مال باقی نہ رہا۔ اور اگر کئی اور میں ہوتو ہم آپ کے بعد اسے بھی طلب نہ کریں' علی مخارہ نے کہا:

#### ﴿ طبقاتُ اَبَن سعد (صدوم) ﴿ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ال مير ، بِحَاية حكومت قو آپ ہی کی ہوگا، کوئی ہے بھی جو آپ ہے جھڑا کر سے ابن عباس شاہدات کہا پھر سب لوگ منتشز ہوگئے اور نبی مثالیظ کے پاس نہیں گئے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْنِ کے پاس آپ کے مرض وفات میں عباس میں ہیں آ گے تو علی بن ابی طالب میں ا نے کہا کہ آپ کیا جا ہتے ہیں عباس میں الدونے کہا میں رسول اللہ مُثَاثِیْنِ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم میں سے کسی کوخلیفہ بنا دیں' علی میں الدونے نے کہا آپ ایسا نہ کیجے' بوچھا کیوں؟ جواب دیا' مجھے اندیشہ ہے کہ آسخضرت مُثَاثِیْنِ فرما دیں گے'' نہیں'' اور آپ کے نہیں کہنے کے بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں گے تو وہ بھی انکار کر دیں گے' کیونکہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے انکار کر دیا ہے۔

فاطمہ بنت حسین نئی ہوئے ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثاقیقی کی وفات ہوئی تو عباس نئی ہوئے اے علی نئی ہوئے تم اٹھو تا کہ تمام لوگ تم سے بیعت کریں موقع جب ایک مرتبہ گزرجا تا ہے تو دوبارہ نہیں آتا' اس وقت موقع ہے علی نئی ہوئے کہا' کون ہے جو ہمارے سوااس معاملے میں طبع کرے گا'عباس نئی ہوئے نے کہا واللہ عمرا گمان ہے کہ کوئی ہوجائے گا۔

جب ابوبکر می او بحث کر کے لوگ مجد کو واپس ہوئے تو علی ہی اور تکمیری کو چھا یہ گیا ہے عباس می اور نے کہا ہہ وہی ہے۔ انکار کیا تھا 'علی می اور تم نے مجھ ہے انکار کیا تھا 'علی می اور تم نے عباس می اور تم نے مجھ ہے انکار کیا تھا 'علی می اور تا کہا گیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا کہ نبی ملک ہے جب وفات ہوگی اور ابو بکر می اور آپ کے پاس سے نکلے تو علی اور عباس اور بیر می اور اور بیر میں اور تھے۔ علی اور عباس اور تم ہے جب عباس میں وقت کی بات ہے جب عباس میں اور اور کر ہے تھے۔ مرض وفات میں حضور علیائل کی سبیرہ فاطمہ می اور تا اور اور کہا ہے گفتگو:

عائشہ ٹیامڈغا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈائے نے مرض موت میں اپنی بیٹی فاطمہ ٹیامڈغا کو بلایا اور خفیہ طور پران سے پچھ کہا تو دہ رونے لگیں' پھرانہیں بلایا اور پوشیدہ طور پران ہے کچھ کہا تو وہ ہننے لگیں۔

عائشہ خیاشنے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے بیجے بیز ری کہ وہ اپنے اس در دمیں اٹھالیے جائیں گئو میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بیاطلاع دی کہ گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گئو میں (خوش ہوکر) ہنسی۔

عائشہ خاسنا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مظافیۃ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ خاسنا اس طرح چاتی ہوئی آئیں کہ ان
کی رفتار رسول اللہ مظافیۃ کی رفتار کے مشابتھی آپ نے فرمایا میری بیٹی کو''مرحبا'' پھر آپ نے انہیں اپنی بائیں جانب یاداہنی
جانب بٹھا لیا اور خفیہ طور پر ان سے بچھ کہاوہ رونے لگیں' پھر ان سے خفیہ طور پر بچھ فرمایا تو بننے لکیں میں نے کہارونا اور ہنستا میں نے
اس طرح قریب تزنمیں دیکھا' رسول اللہ مظافیۃ ہے تو تہ ہیں اپنے کلام کے لیے خصوص کیا پھرتم روتی ہو'وہ کیا بات تھی جو بطور راز کے
رسول اللہ مظافیۃ ہے نیان کی' انہوں نے کہا میں الی نہیں ہوں کہ آپ کاراز فاش کردوں۔

جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے ان سے پھروریافت کیا انہوں نے کہا گدآ پ نے فرمایا تھا کہ جرئیل میرے پاس ہر

## اخارالني الله المحال ١١٣ المحال المالي الله المحال المالي الله المحالة المحال

سال آئے تھا درایک مرتبہ قرآن کا دورکرتے تھے اس سال بھی وہ آئے اور دودور کے میں خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لیے کیسا اچھا پیش روہوں' پھر آنخضرت مظافیر آنے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں جھے سے ملئے میں سب ہے پہلی تم ہوگ میں اس کی وجہ سے روئی' پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں یا تمام عالموں کی عورتوں کی سر دار ہوجاؤ' تو میں بنی۔

ام سلمہ میں فیڈ زوجہ نبی مظافیظ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مظافیظ کا وقت وفات آیا تو آپ نے فاطمہ میں فیڈ کو بلایا اوران کے کان میں بات کی وہ رونے لگیں 'چرآپ نے ان کے کان میں بات کی ، جس سے وہ ہنے لگیں 'میں نے رسول الله مظافیظ کی وفات تک ان سے دریا فت نہیں کیا 'وفات کے بعد میں نے فاطمہ میں فیان سے ان کے ہنے اور رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مظافیظ نے محصے خبر دی کہ آپ کی وفات ہوجائے گی 'چرآپ نے محصے خبر دی کہ مربم بنت عمران کے بعد میں اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہوں گی تو اس کی وجہ سے میں ہنی۔

ا بی جعفرے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّالِيَّةِ کے بعد فاطمہ پیادیا کو ہشتے نہیں ویکھا' سوائے اس کے کہان کے منہ کا کناراکھل جاتا تھا۔

#### حضرت اسامه بن زيد الله الفناك بارب بلل فرمان نبوى:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کدرسول اللہ عناقی آنے اسامہ ٹی افتہ کو عم دیا تھا کہ وہ اشکر بلقاء کی طرف لے جا سمیں جہال ان کے والداور جعفر شہید ہوئے بنے اسامہ ٹی افتہ اور ان کے ساتھی تیاری کررہے تھے اور انہوں نے جرف میں اشکر جمع کیا تھا کہ رسول اللہ مناقی ہی اور تین مرتبہ رسول اللہ مناقی ہی جب افاقہ ہوا اور آپ نے بھی راحت محسوس کی تو سر میں پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا: اے لوگو! اسامہ ٹی افتہ کے اشکر کوروانہ کردو میفر ماکر نبی مناقی ہم اندر تشریف لے گئے بیاری بہت بڑھ گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔

اسامہ بن زید بی دور ہے کہ رسول اللہ طافیۃ نے لوگوں کی یہ گفتگوسٹی کہ آپ نے اسامہ بن زید ہی دون کو مہاجرین وانسار پر عامل بنا دیا' رسول اللہ طافیۃ باہر تشریف لائے منبر پر بیٹے آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اور فر مایا: اے لوگو!
اسامہ می دون کے شکر کوروانہ کردو' میری عمر کی فتم' اگر اب تم نے ان کی امارت کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قبل تم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے طالا تکہ وہ امارت کے اہل ہیں جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل تھے 'لکر اسامہ می دوانہ ہوگی' وہ جرف پنچ اور لوگ ان کے پاس مجمع ہوگے' وہ لوگ اس جالت میں روانہ ہوئے کہ رسول اللہ سٹا فیڈیٹے کی بھاری شدید ہوگی تھی اسامہ میں دوانہ ہوئے دوال اللہ سٹا فیٹیٹے کی بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

جب دسول الله متاللينظ كى بيمارى بهت بؤھ گئ توميں اپنے لشكر سے ملیٹ آیالوگ بھی میرے ہمراہ آگئے 'رسول الله متاللینظ پر عنتی طاری تھی' آپ منگالینظ بولنے نہ تھے آپ ابنا ہاتھ آسان كی طرف اٹھا كر مجھ پر چھوڑنے گئے میں سمجھا كه آپ میرے ليے دعا كرتے ہیں۔

# اخبار الني الله

ابن عمر الله المن سعمروي م كه نبي منطقيم في الكيم ريبه بهجاجس مين الوبكر وعمر الله الله بهي منظ ان يرآب في اسامه بن زید میں ہیں کوعامل بنایا کو گول نے ان کے بارے میں بعنی ان کے کمسن ہونے کے بارے میں طعن کیا 'رسول الله مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الل تو آ گے منبر پر چڑھے اللہ کی حمدوثنا کی اور کہالوگوں نے اسامہ میں افتو کی امارت میں طعن کیا ہے انہوں نے ان سے پہلے ان کے والد کی امارت میں بھی طعن کیا تھا حالا تکہ وہ دونوں اس کے اہل ہیں اسمامہ ٹھائیٹا میر ہے محبوب ترین لوگوں میں ہیں خبر دار میں تم لوگوں کواسامہ نئیائٹا کےساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

عبدالله بن عمر چھالتھ سے مروی ہے کہ نبی ماللیوائے ایک لشکر بھیجا اور ان پر اسامہ بن زید چھالتھ کوامیر بنایا' بعض لوگوں نے ان کی امارت میں طعن کیا تورسول الله مَا الله م امارت میں بھی کلام کرتے تھے خدا کی قتم وہ امارت کے اہل تھے وہ میرے مجبوب ترین لوگوں میں تھے اور ان کے بعدیہ بھی میرے محیوب ترین لوگوں میں ہیں۔

عبدالله بن سالم نے اپنے والد ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں رسول اللہ مظافیق ہے حدیث بیان کرتے سا کہ جس وقت آ پ نے اسامہ بن زید جی دین کوامیر بنایا تو آ پ کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اسامہ جی دینو کی برائی کی اور ان کی امارت میں کلام کیا' رسول الله عَلَاقِیْمُ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا (بروایت سالم) خبر دار جم لوگ اسامیہ میں ہوند کی برائی کرتے ہواور ان کی امارت میں طعن کرتے ہوجالا نکہاس کے قبل یہی تم ان کے باپ کے ساتھ بھی کر چکے ہو بخداوہ امارت کے اہل تھے وہ سب لوگوں سے زیادہ میرےمحبوب تھے اوران کے بیر بیٹے مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں کلنزاان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرؤ کیونکہ وہ تبہارے بہترین لوگوں میں سے بین سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بھی بیصدیث بیان کرتے نہیں سنا'سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ آ ب نے فاطمہ جادئن کومتثلی نہیں کیا۔

انصار کے تعلق فرمان رسالت:

عا کشہ میں وہ سے مروی ہے کہ جمیں رسول اللہ مثاقیق نے سے دیا کہ ہم سات کووں کے یانی کی سات مشکیس آ ہے پر ڈالیں ہم نے اس حکم کی تعمیل کی جب آپ نے عسل کرایا او آپ کوراحت محسوں ہوئی آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی انہیں خطبہ سنایا شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اوران کے لیے (رحمت کی) دعا کی چڑآ پ نے انصار کے لیے وصیت کی فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں منبح کی ہے کہتم لوگ ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں منبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے جس پروہ آج ہیں ترقی نہیں کریں گے وہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں پناہ لی ان کے کریم کا اگرام کرواوران کے برے آ دمی ہے درگز رکرو۔

عبداللد بن كعب نے نبی مَلَقَیْم كے كسى صحابى سے روایت كى ہے كدر سول الله مَلَاثِیمُ اسے مر پر پی باند ھے ہوئے باہر آئے اور فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں منج کی ہے کہ تم ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں منج کی ہے کہوہ جس حالت پرآج ہیں'اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گے میرے انصارا پسے ہیں کہ انہوں نے مجھے پناہ دی'ان میں جو نیک ہوں ان کا

# اخبارالني من القاف ابن سعد (صدوم)

ا کرام کرنا جو بدہوں ان ہے درگز زاور جو محن ہوں ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔

ابوسعید خدری ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی جب برآ مد ہوئے تو لوگ حلقہ آکیے ہوئے آپ کا حال دریافت کررہے تھے آپ نہایت تیزی سے نکلئے چا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھی آپ نہایت تیزی سے نکلئے چا در کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی بڑے ہا، جب اس آپ کمنبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کرآپ کی طرف آگئے یہاں تک کہ مجد بھرگئ رسول اللہ متالیق نے کلمہ شہادت پڑھا، جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: لوگوانصارا لیے ہیں کہ انہوں نے مجھے پناہ دی اور ہر طرح سے میراساتھ دیا 'لہذاان کے بارے میں میر خیال رکھوان کے جوئے کہ بدے درگز رکرو۔

نعمان بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّا نے اپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہر نبی کا تر کہ یا جائیداد ہوتی ہے۔ انصار میراتر کہ وجائیداد ہیں لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی البٰدائم ان کے میں کوقبول کر واوران کے بدکومعاف کرو۔

ابوسعید خدری بنی مدور سے سے کہ رسول اللہ مٹائیج نے فرمایا: میرے انصار وہ بیں کہ جھے اور میرے اہل بیت کو پنا دی' تم ان کے میں کو قبول کر واور ان کے بدہے درگز رکرو۔

ابن عباس نی دون ہے روی ہے (یہ صمون عبد اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا) کہ ہی مُنالِیْ الے گئے آپ ہے کہا گرید انصار جو مجد میں ہیں ان کی عور تیں اور مردآ پ پر دور ہے ہیں فر مایا آئیس کون دلا تا ہے لوگوں نے کہا آئیس یہ خوف ہے کہ آب رفتی اعلیٰ سے جاملیں گئ (پھر سب راوی اس حدیث میں منفق ہو گئے ان سب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ مُنَالِیْمِ اَلْکُ کَنَاراا پ کَنَدُ عُول پر ڈا۔ فکلے آپ تیزی کے ساتھ بڑھے اور منبر پر بیٹھ گئے آپ ایک رضائی اوڑھے ہوئے تھے جس کا ایک کناراا پ کندھوں پر ڈا۔ ہوئے تھے اور مر میں ایک پی با ندھے ہوئے تھے (عبیداللہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ) وہ پٹی میلی تھی (اور ابونیم اور ابوالولید نے اللہ کی حدیث میں کہا کہ ) وہ پٹی میلی تھی (اور ابونیم اور ابوالولید نے اللہ کی حدیث میں کہا کہ ) جو تے ہیں گر انصار (مددگار ) کم ہوتے ہیں وہ کھانے میں نمک کی طرح ہوئے ہیں الہٰ ابر ابوالولید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ) آپ اپنے مرض موت میں نکلے تھا ور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھا ور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھا ور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹے مرض موت میں نکلے تھا ور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹے بیاں تک کہ آپ اٹھا لیے گئے۔

انس می انفونے مروی ہے کہ رسول اللہ طَلِّقَائِم اس طرح برآ مدہوئے کہ سر پر پٹی بندھی تھی انصار نے اپنے خدام اور اولا ہے آپ کا استقبال کیا 'آپ نے فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں سے مجت کرتا ہوا انصار نے جو پچھان پر واجب تھا ادا کر دیا 'جوتمہارے ذہے ہے وہ باتی ندر ہا' لہٰذاان کے من کے ساتھ احسان کرواوران کے بد۔ درگز رکرو۔

احسن شاہ فاسے مروی ہے کہ نبی سال کے انہوں نے اسے کروہ انصار میرے بعدتم تکلیف سے دو چار ہو گے انہوں نے کا اللہ ا یا نبی اللہ پھر آ پ ہمیں کیا تھم ویتے ہیں 'آ پ نے فرمایا میں تنہیں سے تھم دیتا ہوں کہتم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول س مل جانا۔

اخبراني ساقيل ٢١٤ المستعد (مندوم)

انس میں اندی سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس می اندیسے انس میں اندیسے کے کہا میں تہمیس خدا کی شم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مقالیقی کی وصیت انصار کے بارے میں یا ددلاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ مقالیقی نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے اللہ مقالیقی نے نے میں بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگر رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے کہاں تک کہ اس برگر بڑے اور لوٹ کے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ مقالیقی کا عظم سراور آسمی میں برہے اسے (تم دونوں) روانہ کردویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی مَالْقَيْظُمْ

ر اس بن ما لک جی این سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَا قُیْرُم کا وقت وفات آگیا تو آپ کی اکثر وصیت بیتھی''نماز''اور ''تمہار بے ونڈی غلام''رسول اللہ مَلَا قَیْرُم بیالفاظ اپنے سینے میں گنگار ہے تصاور آپ کی زبان اسے ادانہ کرسکتی تھی -

سی شخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹی ادائد کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس الکھ بی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی ۔

ام سلمہ میں منظامے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظیم موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ) آپ یوفر مار ہے تھے۔ مگر زبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر سے لیے رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فرمایا''اپ لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑا پہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو'اوران سے نرم یات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقالی کے اپنے آخر زمانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین ( دین یہودودین نصاری ) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولیسی کے اللہ یہودونصال کو میں رسول اللہ مکالیا نے جوبات فرمائی بیتھی کہ اللہ یہودونصال کو عارت کرے جنہوں نے اپنیاء کی تبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا ئیں۔ غارت کرے جنہوں نے اپنیاء کی تبور کو بحدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصال کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا ئیں۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ مکالیا نے جوبات پوری کی وہ سے تھی کہ آپ نے

بریں اور رہاویوں اور دوسیوں کے لیے مال کی علی بن عبداللہ بن عباس جوالیت مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کے اللہ منافظ کی بن عبداللہ بن عباس جوالہ منافظ کی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی ہے۔ وصیت فرمائی۔

اخباراتی ما الله الله الله ما الله ما

الک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا کی ہے'اے فضل وہ درہم ان کودے دو۔

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یار سول اللہ میں بخیل ہوں برز دل ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں البذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور برزولی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ مٹالٹی کے اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ میں الی ہوں' اللہ سے دعا سیجے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے' آپ نے فر مایا عائشہ محاف میں میں چلو' جب رسول اللہ مقافیق عائشہ محاف پر دالیں آئے تو آپ نے اپنا عصااس کے سر پر کھااور اس کے لیے دعا فر مائی' عائشہ محاف میں ہوئی اس کے لیے دعا فر مائی' عائشہ محاف کہا کہ پھروہ دیر تک بکثر ت مجد کرتے رہی آپ نے فر مایا' سجد دراز کرو' کیونکہ بندہ اللہ سے قریب تر جب ہوتا ہے کہ وہ مجد کی حالت میں ہوئا کشہ محافظ نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ مقافیق کی دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عا کشہ مخالف کا معلق نے کر سول اللہ منگائی آئے نے اپنے مرض موت میں فر مایا:ا بے لوگوکوئی بات بھی مجھے پر معلق نہ کرؤ میں نے صرف وہی حلال کیااور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی خدکرو کہ میں نے اسے حلال باحرام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اورای شے کوحرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ ہی او فاللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کا اللہ علی اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امریں بے نیاز نہیں کرسکتا۔

سعید بن المسیب ولینمائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر اے فرمایا: اے اولا دعید مناف میں تہمیں اللہ ہے کئی امر میں ب

اخبرالني طَقَاتُ ابن معد (هندوم) كالعلاق الله كالعلاق ١١٤ كالعلاق النبي طَقِينَا

انس نی ان شکار کی اور رسول الله مقالی کی ایس کی ایک کارکن کو پکڑلیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا انس شی اندؤ نے کہا میں تہمیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول الله مقالی کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں انہوں نے بوچھا کہ رسول الله مقالی کی سات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے بیوصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بدسے درگزر کہا جائے وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول الله مقالی کی کا تھم سراور آسمی حسل پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کر دویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات ميں وصيت نبوي مَالْقَيْظُمْ:

رف الله من ال

کی مخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک ٹی ادائد کو کہتے سٹا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ نکالٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز'نماز اور تمہارے لونڈی غلام'' (بزیدراوی نے کہا کہ ) آپ ریفر مار ہے تھے گرزبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے گر زبان ادانہ کرتی تھی۔

ر بی مده میں اللہ سے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیَّا بِرعْشی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا''اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ ایہناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے نرم بات کرو''۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن یبودودین نصارای) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز ولیشیا ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول الله مُنالیقا نے جو بات فر مائی بیتی کہ اللہ یہود ونصاری کو غارت کر ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو بجدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہود ونصاری کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مَنالیقا نے جو بات یوری کی وہ بیتی کہ آپ نے

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے لہ سب سے اسریں رسوں اللہ کا بھوائے بوبوں پروں کو دہیں تا ہو ہو ہے۔ ان رہاو بین کے لیے وصیت فرمائی جوالرہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے کچھ مال بھی دیااور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

بر یود مرب می ورود الله بن عباس می الله علی بن عبدالله بن عبال می الله علی الله می ال

و بیت بر ہاں۔ جابر رہی اندر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مثلاثی ہے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے خبر دارتم میں ہے کوئی شخص بغیراس کے ندمرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ ٹے جھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے فرمایا پچ ہے'ائے فضل وہ درہم ان کودے دو

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا'اوراس نے کہا' پارسول اللہ' میں بخیل ہوں' بزدل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوں' لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میر سے بخل اور بزدلی اورخواب کو مجھ سے دور کردے' رسول اللہ مُثَالِثِیْمْ نے اس کے لیے دعا فر مائی۔

ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ میں الی ہوں اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ جھ سے اسے دور کردے آپ نے فر مایا عائشہ میں شخاکے مکان میں چلؤ جب رسول اللہ مگالیئے عائشہ میں شخاکے مکان پرواپس آئے تو آپ نے اپناعصا اس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا فر مائی عائشہ میں شخانے کہا کہ پھروہ دیر تک بکٹر ت سجد نے رہی آپ نے فر مایا سجدے دراز کرو کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو عائشہ میں ہو اللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ مثالیثی کی دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عا کشہ مخالط سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگالیُّے نے اپنے مرض موت میں فر مایا۔ اے لوگوکو کی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرو میں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو جھے پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا توام کیا میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جے اللہ نے حلال کیا 'اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جے اللہ نے حرام کیا 'اے فاطمہ نکا ہونا اور اے صفیہ نکا ہوئی کی رسول اللہ متالیقی ) جو پھے اللہ کے پاس ہے اس کے لیے ممل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کی امریس نے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعیدین المسیب ولینی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ مایا اے اولا دعبد مناف میں تہیں اللہ ہے کئی امر میں بے

اخبرالني طبقات اين معد (مقدوم)

انس نی الفرند سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا'انس ہی الفرند کے کہا میں تمہیں خدا کی قشم دلاتا ہوں اور رسول اللہ مُنافِیْن کی وصیت انصار کے بارے میں یا دولاتا ہوں'انہوں نے بوجھا کہ رسول اللہ مُنافِیْن نے کس بات کی وصیت کی کہ ان کے حسن کا احسان تبول کیا جائے اور ان کے بدسے اللہ مُنافِیْن نے کس بات کی وصیت کی تھاں ہے کہ اس پر گر بڑے اور لوٹ کے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ ورگز رکبا جائے وہ اپنے فرش سے لیٹ گئے کہاں تک کہ اس پر گر بڑے اور لوٹ کے اور فرش سے اپنار خسارہ لگالیا اور کہا رسول اللہ منافی کی کہا تھوں پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کر دویا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض و فات میں وصیت نبوی شافینی

کسی شخص ہے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک می الائھ کو کہتے سنا کے رسول اللہ متابیقی کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اورلونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ ن اللہ علیہ اللہ ملکی اللہ ملکی موت کی حالت میں فرمانے گئے: ''نماز اور تبہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ ) آپ یے بیفر مار ہے تھے۔ مگر زبان اسے ادانہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادانہ کرتی تھی۔

۔ بی مسلمان کا کسے مروی ہے کہ تھوڑی در کے لیے رسول اللہ مَانَّیْظِم بِعْثی طاری ہوئی' افاقہ ہوا تو فر مایا ''اپنے لونڈی علام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑ ایپناؤ' ان کے شکم کوسیر کرو' اور ان سے زم بات کرو''۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی آنے اپنے آخرز مانے میں وصیت قرمائی کہ دونوں دین (دین یہودودین نصاری) ملک عرب میں ندر ہنے دیئے جا کیں۔

مر بن عبدالعزیز ولٹھائیے مروی ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللہ مٹاٹھٹانے جو بات فرمائی بیتھی کہ اللہ یہود ونصاری کو عارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصاری کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں -عارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجدہ گاہ بنالیا دونوں دین (یہودونصاری کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جا

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ منافی انے جو بات پوری کی وہ پیھی کہ آپ نے ان رہاو بین کے لیے وصیت فر مائی جوالر ہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپ نے پچھے مال بھی دیا اور فر مایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرة العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

علی بن عبداللد بن عباس بن الشن سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله مَا

جابر ٹی اندیوں ہے کہ میں نے نبی مگالٹی اسے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فر ماتے تھے :خبر دارتم میں ہے کوئی شخص بغیراس کے ندمر سے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

اخبرالني مُلَا الله مَل الله مِل الله مِلْ

ا کیٹ مخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا' آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے' فرمایا پچ ہے'ارضل وہ درہم ان کودے دو

ایک اور آ دمی کھڑا ہوا' اور اس نے کہا' یار سول اللہ میں بخیل ہوں' بردل ہوں' اور بہت سونے والا بھی ہوں' لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے بنگ اور برد کی اورخواب کو مجھ سے دور کردے رسول اللہ مٹالٹی کے اس کے لیے دعا فر مائی۔

ایک عورت اکلی اور اس نے کہا کہ میں ایک ہول' اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ سے اسے دور کردے' آپ نے فرمایا عائشہ مخالفہ میں ایک ہوں' اللہ سے دعا کہ ہوں کہ ایک میں ایک میں اللہ مخالفہ کا اللہ مخالفہ کا اللہ مخالفہ کا اللہ مخالفہ کا اللہ مخالفہ کہا کہ پھروہ دیر تک بکٹر سے بجد نے رہی' آپ نے فرمایا' سجدے دراز کرو' کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہونا کشہ مخالفہ کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ مظالفہ کی دعا کا اثر اس میں دکھے لیا۔

عائشہ میں پین اوروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے اپنے مرض موت میں فرمایا۔ اے لوگوکوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کروئیں نے صرف وہی طلال کیا اور وہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی ایٹے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو بھی پر معلق نہ کروکہ میں نے است حلال یا اور اس کے اللہ نے میں نے است حلال کے اللہ نے اللہ نے حرام کیا اور اس کے اللہ کا اور اس کے اللہ نے حرام کیا اے فاطمہ میں ہونا اور اے صفیہ میں ہوئی سول اللہ مالی کیا ) جو پھھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے ممل کرو کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امریس نے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعیدین المسیب ولیفیائے سے مروی ہے کے درسول الله منافی اے فرمایا: اے اولا دعبد مناف میں تہیں اللہ ہے کئی امر میں بے

## اخبارالني طاقيا المحالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي المعالية ا

نیا رنبیں کرسکتا' اے عباس بن عبدالمطلب میں تہمیں اللہ ہے کی امر میں بے نیا زنبیں کرسکتا' اے فاطمہ ڈی ﷺ میں تم تہمیں اللہ ہے کسی امر میں بے نیاز نہیں کرسکتا' و نیا میں تم لوگ مجھ سے جو چاہو ما نگ کو' مگر آخرت میں صرف تمہارے مل بی کام ہم کمیں گر

> آ تخضرت مَثَالِثُهُمْ كَيْ صِحابِهِ النَّهُ عَنْ عُودُ عامَينِ. .

ابن معود ہی اندین سے مروی ہے کہ ہمارے نبی مظافیر اور ہمارے حبیب نے ہمیں اپی موت سے ایک ماہ قبل اپی خبر موت کی سنا دی میر ہے ماں باپ اور میری جان ان پر فدا ہوں ، جب جدائی کا زمانہ قریب آگیا تو آپ نے ہمیں ہماری ماں عائشہ ہی اللہ کے سنا دی میں جع کیا 'ہمارے لیے آپ نے نبخی برداشت کی فرمایا ہم لوگوں کو' مرحبا' اللہ تہمیں سلامتی عطا کرے اللہ تم پررحم کرے اللہ تہمیں منافع دے اللہ تہمیں بیائے میں تہمیں بند کرے اللہ تہمیں نفع دے اللہ تہمیں بیائے میں تہمیں بند کرے اللہ تہمیں اللہ سے ڈرا تا ہول میں اس کی خوف خدا کی وصیت کرتا ہول اس کی بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فسادنہ کرو طرف سے تہمارے لیے ہے اللہ نے فرمایا کیا متکمرین کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

ہم لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی اجل کب تک ہے آپ نے فرمایا: جدائی اللہ کی طرف جنہ المادی کی طرف اور سدر قالنتہای کی طرف اور رفیق اعلیٰ کی طرف اور کاس اونی کی طرف اور حظ اور مبارک عیش کی طرف واپسی کا وقت قریب آگیا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم آپ کو کس چیز میں کفن دین آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میرے انہیں کپڑوں میں یا سمنی

جا درول مل ۔

عرض کی نیارسول اللہ! آپ پرنماز کون پڑھے گا'ہم بھی رونے گے اور آپ بھی روئے پھر فرمایا: تظہر جاؤ'اللہ تم پررتم کرے اور تہارے نبی کی طرف ہے تہ ہیں بڑائے فیر دے جب تم مجھے شمل و کفن دے بھٹنا تو مجھے میرے اس تخت پر میرے اس گھر میں میری قبر کے کنارے رکھ دینا' کھوڑی دیرے لیے میرے پاس سے باہر ہوجانا' کیونکہ سب سے پہلے بچھ پرنماز پڑھیں گے وہ میرے حبیب و فلیل جرئیل علی الله ہوں گے بھر میکا کیل علی بھی اسرافیل علی بھر ملک الموت کوان کے ہمراہ ان کے تمام الشکر میرے حبیب و فلیل جرئیل علی الله ہوں گے بھر تم ایک گروہ ہوکرا ندر آنا' مجھ پرصلوٰ قوسلام پڑھنا' مجھے اوصاف بیان کرنے اور باواز بلندرونے سے اذبت ندینا' پہلے بچھ پر میرے عزیز مرد نماز پڑھیں' پھران کی عورتیں بھر بعد کوئم لوگ میرے جواصحاب موجود نہیں ہیں انہیں سلام کہددینا' ان لوگوں کو جومیر کی اس قوم میں سے میرے دین میں میری بیروی کریں آئیس بھی سلام پہنچا دینا عرض کی بیارسول اللہ آپ کوقبر میں کون داخل کرے گا فرمایا میرے اور گیفیات اور گیفیات:

ابی الحوریَّت ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالثیم کو جب کسی مرض کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے تھے جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعانہیں کی اور فر مانے لگے کہ اے نفس مجھے کیا ہوا کہ تو ہر جائے پناہ کی پناہ لے لیتا ہے۔

﴿ طِبقاتْ ابْن سعد (صدوم) ﴿ لَطِبقاتْ ابْن سعد (صدوم) ﴿ لَا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّلَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللَّا الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُو

عائشہ می انتہ می انتقال فر مارہے سے آپ کے اللہ منافیق کواس حالت میں دیکھا کہ آپ انتقال فر مارہے سے آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا' آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے سے پھراپنے منہ پر پانی پھیرتے سے اور فر ماتے سے اللہ سکرات موت پرمیری مددکر۔

ابن عباس وعائشہ مخاطئے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سَائطُیُّ المرموت نازل ہوئی تو آ پُا یک چادرا پے چہرے پرڈال لیتے تھے جب اس سے دم گھٹنا تھا' تواسے چہرے سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے یہود ونصار کی پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومیا جد بنالیا۔

#### وفات نبوي مثلينة كاالمناك سانحه:

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُلَاقِیم کی وفات کوئین را تیں باقی رہ گئیں تو آپ پر جرکیل نازل ہوئے اور کہا'اے احمراً! محصاللہ نے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے' آپ مُلَاقِیم سے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپ سے زائد جانتا ہے آپ اپنے کو کیما پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جرکیل علائلہ میں اپنے کو مغموم اور کرب و بے چنی میں یا تا ہوں۔

جب تیسرادن ہوا تو پھر جرئیل ٹازل ہوئے ان کے ہمراہ ملک الموٹ اور ایک اور فرشتہ بھی اتر اجس کا نام اساعیل ہے 'جو ہوائیں رہتا ہے' نہ بھی آسان کی طرف چڑھتا ہے'اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تاہے' وہ ایسے ستر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ ہیں ہے جوستر ہزار فرشتوں پر مقرر نہ ہو۔

جرئیل ان سب کہ گے بڑھے اور کہا: اے احمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کے اکرام اور آپ کی فضیات اور آپ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو کمن موسیت کے لیے بھیجا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا: اے جرئیل اپنے کومغموم اور کرب و بے چینی میں پاتا ہوں۔

#### ملك الموت كي آمد:

ملک الموت نے اجازت جا ہی تو جرئیل نے کہا: یا احمر یہ ملک الموت ہیں' جو آپ سے اجازت جائے ہیں' انہوں نے نہ آپ مُلَا الْمِنْ اَسْ بِہِلِے کی آ دمی سے اجازت جا ہی اور نہ آپ کے بعد کسی آ دمی سے اجازت جا ہیں گئے آپ نے فرمایا' انہیں اجازت دے دو۔

ملک الموت داخل ہوئے 'رسول اللہ مُلَاقِعُ کے آگئرک گئے اور کہا' یارسول اللہ یااحمہُ! اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہےاور مجھے تھم دیا ہے کہ آپ جو تھم فرما کیس میں اس میں آپ کی اطاعت کروں' اگر آپ مجھے تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں

#### 

ذیبن اسے قبض کروں گا'اورا گرآپ تھم دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں' تو میں چھوڑ دوں گا' آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تم اطاعت کرو گے انہوں نے کہا: مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے کہ آپ جو تھم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جریل نے کہا: یا احمد! اللہ آپ کا مشاق ہے آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تہمیں جس کام کا تھم دیا گیا ہے اسے جاری کر وجریل نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ! بیمیراز مین پرآخری مرتبہ آنا ہے ونیا میں مجھے صرف آپ ہی سے حاجت تھی۔

پھررسول الله سَالَتُهُمُّ كي وفات ہوگئ اوراس طرح تعزیت كي آ واز آئي كهلوگ آ واز اور آ ہث بنتے تھے اور کسی شخص كونيہ

کھتے تھے:

یا اہل البیت السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ "کل نفس ذائقۃ الموت" (ہرجان موت (کامزہ) چکھنے والی ہے)"وانما نوفون اجور کم یوم القیامة" (قیامت کے دنتم لوگوں کے تواب ضرور پورے دیئے جائیں گے) بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیبت کی تسلی ہے ہرمرنے والے کا جائشین اور ہرفوت شدہ کا تدارک پس اللہ ہی کا بھروسا کرواوراس سے اُمیدرکھؤ مصیبت زوہ تو صرف وہی شخص ہے جو تواب سے محروم کیا گیا والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتۂ۔

علی می الله علی می الله علی الله علی الله علی الله علی می آئے انہوں نے کہا کہ کیا میں تم دونوں کورسول الله علی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول الله علی کیا ہے ابوالقاسم علی کیا گئے کا حال بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ جب رسول الله علی کیا ہے ابوالقاسم علی کی وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آپ کے پاس جرئیل علیک اترے گھرعلی جی ہونے نے پہلی حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا تم میان کیا تم جانبے ہوکہ یہ تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہانہیں تو کہا یہ خصر ہیں۔

حضور عَالِنك كاسرمبارك آغوش صديقه فالمعنامين

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی سے کہا کہ کیا نبی مظافیظ نے مسلمانوں کو وصیت فرمائی ؟ انہوں نے کہا 'آ پ نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فرمائی' مالک ہی اللہ ہو کا اور طلحہ ہی اللہ نے کہا ہزیل بن شرحبیل ہی اللہ متالیظ نے کہا 'آ پ نے کتاب اللہ متالیظ کے وصیت فرمائی' مالک ہی ابو بکر ہی اللہ متالیظ کے وصی پرز بردسی حکومت کرتے تھے؟ کیا' ابو بکر ہی اللہ نے اللہ متالیظ کے محال اللہ متالیظ کے محال اللہ متالیظ کے محال اللہ متالیظ کی خلافت سے لیے وصیت موتی اور کے لیے کوئی عہد ملا پھران کی ناک میں خلافت کی کمیل ڈال دی گئی ( یعنی اگر رسول اللہ متالیظ کی خلافت سے لیے وصیت ہوتی تو ابو بکر ہی اللہ کا بی بڑمل کرتے )۔

عائشہ شین اسلام وی ہے کہ نہ رسول اللہ منگا اللہ

اسود می اور کا اور کا ہے کہ عاکشہ میں وہائے ہو چھا گیا کیا رسول اللہ متالی آئے نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا آپ کیونکر وصیت کرتے 'آپ نے ایک طشت منگایا تا کہ اس میں پیٹاب کریں پھرآپ ٹمیرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپٹمرگئے'آپ کی وفات میرے سینے اورآغوش ہی میں ہوئی۔

اسودے مروی ہے کہ ام المومنین عائشہ می دونا سے کہا گیا کیارسول الله ما الله علی میدوند کو صبت کی تھی او انہول نے

#### 

ابراہیم مختلفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیز اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی اور آپ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ حضرت عائشہ میں شفائے سینے سے تکمید لگانے ہوئے تھے۔

عائشہ نفسٹن سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ منافیظ میرے سینے پر تھے اور آپ نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا یکا کیک آپ کا سر جھک گیا 'مجھے گمان ہوا کہ آپ میرے سر میں سے بچھ جا ہے ہیں' آپ کے منہ سے شنڈ اپانی نکلا جومیری بنٹلی کی ہڈی پر پڑا جس سے میری جلد کے روئیں کھڑ ہے ہوگئے مجھے بیگان ہوا کہ آپ شافیظ پر غثی طاری ہوگئ تو میں نے آپ کوا یک کپڑے سے ڈھا تک دیا۔

ابن البي مليك سے مروى ہے كہ عائشہ فلا الله الله الله مَلَّيْ اللهِ مَلَّيْنِ كَلَّى وَفات مير سے گھر بيں اور مير سے آغوش ميں ہوئى جب آپ يَار ہوتے تھے تو جبريل عليظ آپ كے ليے ايك دعا كرتے تھے ميں بھى آپ كے ليے وہى دعا كرنے لكى تو آپ نے ليے نظر آسان كى طرف الله الى اور فرمايا ' درفتن اعلى كے ساتھ''۔

عبدالرحمٰن بن ابی بکر شاہین آئے ان کے ہاتھ میں ایک سبر مہنی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھا تو بھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے' میں نے اس کا سراچبایا اور دانت سے کچل کر اور ترکر کے آپ کو دے دی' چرجس طرح آپ کو میں نے مسواک کرتے دیکھا تھا اس سے زیادہ اچھی طرح آپ نے اس سے مسواک کی' آپ اسے لیے رہے' تا آ نکہ وہ آپ کے ہاتھ سے گرگی یا آپ کا ہاتھ گرگیا۔

ونیا کی اخیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میر ااور آپ کا لعاب وہن جمع کرویا۔

عائشہ خاص میں اور میرے کہ مجھ پراللہ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ میری آغوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی برظلم نہیں کیا نبی مظافیظ کی وفات ہوئی۔

عائشہ نا اللہ علیہ اللہ مالیہ کا اللہ مالیہ کا وفات میری آغوش میں اور میری باری کے روز ہوئی جس میں نے کسی پرظام بیس کیا۔

عائشہ میں ہوئی جس میں میں نے کس نے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کی دفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی جس میں میں نے کسی پر ظام نہیں کیا (یعنی اور از دان کی باری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دن خوش سے حضرت عائشہ شی ہوئی کو بہہ کر دیے تھے ) مجھے اپنی کسنی سے تجب ہوا کہ رسول اللہ مٹائیٹی میرے آغوش میں اٹھائے گئے میں نے آپ کواس حالت پر بھی نہ چھوڑ اکس ہوں تک کہ آپ کو منسل دیا گیا 'لیکن میں نے ایک تک سے لکرا ہے آپ کے سرے یے دکھ دیا۔ میں مور توں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخے لگی اور سراور منہ پینے لگی میں نے آپ کا سر تکیہ پر دکھ دیا تھا 'اور آپ کواپے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

#### 

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ کعب احبار نے عمر می اللہ علیہ اللہ میں کہا کہ ہم لوگ امیر المونین عمر می اللہ علیہ میں کہا کہ ہم لوگ امیر المونین عمر می اللہ میں آپ ہے میں اللہ میں آپ ہے میں آپ ہے کہا کہ میں آپ کہا کہ میں آپ کو میں ہیں انہوں نے اس سے بوچھا تو علی می اللہ اللہ میں آپ کہا کہ میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے تھا' آپ اپنا سرمیر سے کندھے پر رکھے تھے' جب فرمایا''نماز' نماز' کعب نے کہا کہ انہیں علم دیا گیا ہے اور ای پروہ' بعوث ہوتے ہیں۔

کعبؓ نے کہا: امیرالمومنین آپ کوکس نے عسل دیا ، فرمایا: علی شیاہ ہے پوچھوان سے کعب نے پوچھا تو انہوں نے کہا ، میں آپ کونسل دے رہاتھا ، عباس میں ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اسامہ اور شقر ان پانی لے کرمیرے پاس آ جارہے تھے۔

عبداللہ بن محر بن عمر بن علی بن ابی طالب وی افذ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول
الله متالیق نے مرض موت میں فر مایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ علی وی افغہ بلائے گئے آئے خضرت متالیق نے فر مایا میرے قریب ہوجاؤ ،
علی وی افغہ نے کہا کہ میں آپ کے قریب ہوگیا آپ نے جھ پر تکیدلگالیا آپ برابر جھ سے تکیدلگائے رہا اور گفتگوفر مائے رہے ہی متال مثالیق کی میرے لگتا رہا رسول اللہ متالیق میں میرے لگتا رہا وسول اللہ متالیق میں میرے لگتا رہا وسول اللہ متالیق میں بروت نازل ہوئی میری آغوش میں آپ کو مرض کی شدت ہوگئ تو میں نے پیارا اے عباس می اسفاد میں ہلاک ہوتا ہوں عباس می الدون نے اون سے اللہ کو اللہ اللہ موتا ہوں عباس می الدون سے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ کہ کا بیکو اللہ کو اللہ کہ کو اللہ کہ کا بیکو اللہ کو اللہ کی دونوں نے اللہ کے آپ کو اللہ دیا۔

علی بن حسین می الدورے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظی اس حالت میں اٹھائے گئے کہ آپ کا سرعلی میں اٹھا۔ شعمی ولٹھیڈے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافی آپکی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سرعلی ہی الدور کے آغوش میں تھا۔ علی میں الدور نے آپ کوشسل دیا، فضل آپ کو آغوش میں لیے تھے اور اسامہ میں الدو فضل میں لائد کو پانی دے رہے تھے۔

بعداز وفات يمنى جإدراور هانا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام الموثین عائشہ ٹئھٹنانے کہا کہ رسول اللہ سکا پیٹی کو جب آپ کی وفات ہو گی تو یمنی چا دراوڑھائی گئی۔

#### 

عائشہ تن این اسم وی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیَّا کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کو یمنی جا دراوڑ ھائی گئی۔ سید نا صدیق اکبر تنزیالائھ کا رُخ مصطفیٰ پر بوسہ:

الیمی سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ کی جب وفات ہوگئ تو آپ کے پاس ابوبکر میں ہوئے آئے انہوں نے آپ کو بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ کیسی یا کیزہ حیات والے اور کیسی یا کیزہ وفات والے ہیں۔

البهی سے مروی ہے کہ ابوبکر میں اللہ بی مالی اللہ کی وفات کے وقت موجود نہ تھے وہ آپ کی وفات کے بعد آئے آپ کے چرے سے جا در ہٹائی 'پیٹانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ کیسی پاکیزہ حیات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں 'بے شک آپ اللہ کے مزد یک اس سے زیادہ مکرم ہیں کہ وہ آپ کو دومر تبہ (موت) سے سیراب کرے۔

عائشہ خادینا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طَالِیَیْ کی وفات ہوئی تو ابو بکر خادیدہ آئے اور آپ کے پاس گئے میں نے

پردہ اٹھا دیا' انہوں نے آپ کے چبرے سے جا در ہٹائی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا' پھر کہا واللہ رسول اللہ کی وفات ہوگئ وہ آپ کے سرکی طرف سے ہٹ گئے اور کہا'' پھر انہوں نے اپنا منہ جھکایا' آپ کے چبرے کو بوسہ دیا' اپنا سراٹھایا اور کہا'' وائے طلیل'' پھر اپنا منہ جھکایا' آپ کی پیٹانی کو بوسہ دیا پھر مراٹھایا اور کہا'' وائے صفی'' پھر آبنا منہ جھکایا' آپ کی پیٹانی کو بوسہ دیا پھر آبنا منہ جھکایا' آپ کی پیٹانی کو بوسہ دیا پھر آبنا ورکہا'' وائے صفی'' پھر آبنا منہ جھکایا' آپ کی پیٹانی کو بوسہ دیا پھر آبنا ورکہا کو جا در اوڑ ھادی اور باہر چلے گئے۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر ٹی اور نے وقات کے بعد نبی مثالی کی ایس جانے کی اجازت جابی تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں انہوں نے کہاتم کی کہتے ہو وہ اندر گئے آپ کے چبرے سے جاور ہٹائی اور بوسد دیا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف سے مروی ہے کہ عائشہ خیاہ خاز وجہ نبی مظافیۃ نے انہیں خبر دی کہ ابوبکر جی اور کے اس کے پھر مکان سے گھوڑ ہے پہ آئے وہ انزے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کس سے بات نہیں کی بہاں تک کہ عائشہ جی اس کے پھر رسول اللہ مظافیۃ کی زیارت کا قصد کیا جوا کے بینی چا درسے ڈھکے ہوئے تنے انہوں نے آپ کا چبرہ کھولا 'جھک کر بوسہ دیا 'اور روئے' پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں واللہ آپ پر اللہ دوموتیں بھی جمع نہ کرے گالیکن وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی تو اس موت سے آپ مرچکے۔

سعید بن المسیب ولینمائیسے مروی ہے کہ جب ابو بکر مخالط نے سال کینچے جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے تو کہارسول اللہ سَالِیْنِا کی وَفَات ہوگئ قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی بے شار رحتیں آپ پر ہوں وہ آپ پر جھک بوسہ دیا اور کہا آپ حیات میں بھی یا کیزور ہے اور وفات میں بھی۔

ابن عباس وعائشة تحافظ سے مروى ہے كدابو بكر شي الله على الله ما الله ما الله على دونوں آئى كھول كے درميان بوسدويا۔

# ﴿ طِبْقَاتُ ابْنِ سِعِد (صَدِرَم) ﴿ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

انس بن مالک می افزے سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگالیّنی کی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے عمر بن الخطاب می ان مالک می اللہ بی اللہ بی الفظاب می اللہ میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہر گزشی کویہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد مرکئے انہیں بلا بھیجا گیا جیسے موئی بن عمران کو بلا بھیجا گیا تھا وہ اپنی قوم سے چالیس رات عائب رہے واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کا لے جا کین گے جو کی گان کریں گے کہ آپٹر گئے۔

عکرمہ میں اور کومعراج ہوئی ہے کہ رسول اللہ متالیقی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی روح کومعراج ہوئی ہے جیسے کہ موسی علیظ کی روح کومعراج ہوئی تھی عمر میں اللہ متالیقی میں کے کھڑے ہوئے اور منافقین کوڈرانے لگے کہ رسول اللہ متالیقی مرے نہیں صرف آپ کی روح کومعراج ہوئی ہے جبیبا کہ موسی علیظ کی روح کومعراج ہوئی تھی 'رسول اللہ متالیقی نہیں مریں گے تا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ ویں۔

عمر تن الفرن الراس طرح کلام کرتے رہے بہاں تک کدان کی دونوں بانجھوں سے جھاگ نکل آیا پھر عباس ہی الفرنے کہا کہ رسول اللہ منافیق کی اوبدل علی ہے جیسے کہ بشر کی بوبدل جاتی ہے رسول اللہ منافیق مراسی کی اللہ الب صاحب کو دون کر دو کر تبہ میں سے کسی کو اللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ منافیق کو دومر تبہ وہ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ محرم ہیں کھرا گر البیا ہی ہوجیساتم لوگ کہتے ہوتو اللہ پر بیامر گرال نہیں کہ وہ آپ پر سے مٹی کو کھود کر آپ کو زکال دے آپ نہ مرے تا وقت کہ آپ نہ مرے تا وقت کہ آپ سیل البی کو واضح بنا کے نہ چھوڑ ا آپ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے تکاح کیا اور طلاق دی (لیعن دونوں کے سیل البی کو واضح بنا کے نہ چھوڑ ا آپ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا آپ نے نکاح کیا اور طلاق دی (لیعن دونوں کے احکام طاہر کیے) جنگ کی اور سکے گئ آپ ایسے بحریاں چرانے والے نہ تھے جن کا مالک انہیں اپنے پیچھے پہاڑ وں کی چوٹیوں پر لے جا کہ ان پر بیول کی پیتاں اپنی پیتاں جھاڑ نے کی کھڑی سے جھاڑ تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپنے ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپنے ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپ ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپ ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپ ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے حوض کی مینڈ ھاپ ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ ہاتھ سے بھروں کی بنا تا ہے اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ کیا تا ہے اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ کیا تا ہے اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ کیا تا ہے کو اور کی کہ کو کیا تا ہے کہ اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ کیا تا ہے کہ اور ان کے دوش کی مینڈ ھاپ کیا تا ہا کہ کو کیا تا ہا گور کیا تا ہا کہ کر ان پر بیول کی بنا تا ہے کو کیا تا ہا گور کیا تا ہے کہ کور کیا تا ہے کہ کور کیا تا ہا گور کیا تا ہا گور کیا تا ہا گور کیا تا ہے کور کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا گور کیا تا ہا گور کیا تا ہا گور کیا تا ہا کہ کیا تا ہا گور کیا تا ہا گور کیا تا ہا کہ کیا تا ہا کہ کی کھر کیا تا ہا کہ کور کی کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا کیا تا ہا کہ کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا کی کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا کی کور کیا تا ہا کہ کور کیا تا کور کیا تا ہا کہ کور کیا تا ہا کہ کور کیا تا کور کیا تا ہا کور کیا تا کور کی

#### خطبه صديقي شيالاعة.

ابوبکر تن مذاک مالت میں آئے کہ عمر میں میڈولوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے ابوبکر ٹی میڈنٹ ان سے کہا خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہوگئے ابوبکر میں مذہر پر چڑھے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنامیان کی بھر بیآیت پڑھی:﴿اللہ میت وانھم میتون﴾ آپ بھی (اے رسول) مریں گے (اور بیلوگ بھی مریں گے) تھرانہوں نے (بیآیت) پڑھی:

# اخبات ابن سعد (صدوم) كالعاش المراني الفيل

﴿ وَما مَحْمَدُ الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبته على اعقابكم ﴾ ''اور محر بھی صرف رسول ہی ہیں'ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے' تو کیا وہ مرجا کیں یافل کردیئے جا کیں تو تم لوگ پس پشت واپس ہوجاؤ گے؟''۔

وہ آیت سے فارغ ہوئے تو کہا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہوتو محمد تو مر گئے اور جواللہ کی عبادت کرتا ہوتو اللہ زندہ ہے وہ مجھی نہیں مرے گا۔

سعید بن المسیب و الیفیلئے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی الدینہ کہتے تھے کہ ابو بکر ٹی الدینہ اس حالت میں مبحد میں آئے کہ عمر بن الحظاب ٹی الیفیہ لوگوں سے بات چیت کررہ ہے تھے وہ سید ھے نبی مظالی الیفی اور جوعا کشہ ٹی الیفیہ لوگوں سے بات چیت کررہ ہے تھے وہ سید ھے نبی مظالی الیفیہ اس میں آپ ڈھے ہوئے تھے آپ کا چہرہ ویکھا جوعا کشہ ٹی الیفیہ کا مکان تھا انہوں نے نبی مظالی ہی جہرے سے یمنی چا در بٹائی جس میں آپ ڈھے ہوئے تھے آپ کا چہرہ ویکھا اس موت اس پر جھے بوسے دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں واللہ آپ پر اللہ دوموتیں جمع نہیں کرے گا' آپ بے شک اس موت سے مرکے جس کے بعد آپ تالیکی میں گے۔

الوبكر شاه عَد نكل كرم جد ميں لوگوں كے پاس آئے ديكا تو عمر شاه عندان سے كلام كرر ہے تھے الوبكر شاه عند نے كہا: اے عمر العبی الوبكر شاه عند نے كہا: اے عمر العبی الوبكر شاه عند نے بیٹھ جا وُ عمر بشاه عند نے بیٹھ جا وُ عمر العبی الوبكر شاه عند نے العبی الوبكر شاه عند نے العبی الوبكر شاه عندان كو حدور العبی العبی العبی المعر شاه عندان كو حدور العبی العبی العبی العبی العبی عبادت كرتا تھا ، تو اللہ زندہ ہے جو بھی نہیں مرے كا اللہ تبارك و تعالی نے فرمایا:

﴿وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه قلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين﴾.

''محریجی اللہ کے رسول بین' کیا ہے اگر مرجا نمیں یاقتل کردیئے جا نمیں تو تم لوگ اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایر یوں کے بل واپس ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا'اللہ شکر گرز اروں کو جز ادے گا''

جب ابوبکر شاہ و نے اس کی تلاوت کی تولوگوں کو نبی منافظیم کی موت کا بقین ہو گیا۔ سب نے یاان میں ہے اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ واللہ (ابوبکر شاہدہ کے تلاوت کرنے تک گویالوگ جانے ہی نہ تھے کہ بیآ یہ بھی نازل کی گئی ہے۔

سعید بن المسیب ولینی کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب تفاشق نے کہا کہ واللہ ریسوائے اس کے پھونہیں کہ ابو بکر تفاشق کواس کی تلاوت کرتے میں نے سنا میں مدہوش ہو گیا حالا تکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ

# اخبار الني تأثيث المن سعد (صدوم) كالمستحد المستحد الم

عائشہ فی النظم علی ہے کہ نبی مظالیم کی وفات ہوئی تو ابو بکر می النظم میں ہے عمر می النظم کو ہے ہوکر کہنے لکے واللہ رسول اللہ مثالیم نہیں مرے سوائے اس کے کوئی بات میرے دل میں نہیں آتی کہ اللہ آپ کو ضرور جیجے گا آپ ضرور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا ٹیس کے پھر ابو بکر میں انہوں نے نبی مثالیم کا چیرہ کھولا اسے بوسد دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ با ویات میں بھی وموتیں نہ حیات میں بھی ہوں وفات میں بھی متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ آپ کو بھی دوموتیں نہ کے تعلق کا گا۔

ابوبکر ٹن الیفند باہر آئے اور عمر ٹن الیفند نے کہا: اے اپنی مہلت پرقتم کھانے والے 'گرعمر ٹن الیفند نے ابوبکر ٹن الیفند سے کلام نہ کیا' عمر ٹن الیفند بیٹھ گئے 'ابوبکر ٹن الیفند نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا: خبر دار جو تخص محمد کی عبادت کرتا تھا' جان لے کہ مجمد عمر کئے' اور جو تخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور کہی تہیں مرے گا' اور کہا:

﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين ﴾.

لوگ چیج کے رونے لگے۔

انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ میں شورے پاس جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر مہاجرین میں سے۔

ابو بحروعر وابوعبیدہ بن الجراح ثنافیہ ان کے پاس گئے عمر شنافیہ نے گفتگو شروع کی تو ابو بکر شنافیہ نے انہیں خاموش کر دیا ، عمر شنافیہ کہتے تھے کہ واللہ میں نے اس گفتگو کا صرف اس لیے ارادہ کیا تھا کہ میں نے ایک الی بات سو جی تھی جو مجھے پسند آئی تھی، اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابو بکر شنافیہ اس بات کونہ بیان کریں گے۔ ابو بکر شنافیہ نے گفتگو کی ان کی گفتگو سب سے زیادہ بلیغ تھی انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر بیں اورتم انصار وزیر۔

حباب بن المنذ رالسلمی نے کہا: نہیں' واللہ ہم بھی یہ گوارانہ کریں گئے ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے' ابو بکر میں مفرو نے کہا:' دنہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو' قریش مسکن ودار کے اعتبار سے وسط عرب کے ہیں اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ شریف ہیں لہٰذاعمراور ابوعبیدہ تھ میں تناسے بیعت کرلو۔

عمر شاہدونے کہا کہ ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں' آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ نبی مظافیۃ کے مجبوب ہیں' عمر شاہدہ نے ان کا ہاتھ پکڑلیا انہوں نے ان سے بیعت کرلی' اورلوگوں نے بھی ان سے بیعت کرلی' کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے سعد ہن عبادہ شاہدہ نو قتل کردیا' تو عمر شاہدہ نے کہا' انہیں اللہ نے قبل کیا۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ مجھے انس بن مالک جی ہوئے نے ٹر دی کہ جب رسول اللہ سکا پیٹے کی وفات ہو کی تو عمر میں ہوئولو میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مخبر دار میں کمی کو یہ کہتے ہرگز ندسنوں کہ محر ممر گئے کیونکہ محر مر نے بین انہیں ان کے

# الطبقات ابن معد (صدروم) المسلك المسلك

رب نے بلا بھیجا جیسا کہ اس نے موکی کو بلا بھیجا تھا اور وہ چالیس رات اپنی قوم سے غائب رہے تھے۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ویشی نے خروی کہ عمر بن الخطاب وی اور نے اس خطبے میں بیر بھی کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ رسول اللہ منالی کی ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کا ٹیس کے جو بیر گمان کرتے ہیں کہ آپ نے وفات یائی۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ عائشہ شائٹ نازوجہ نبی سُلُٹیٹی نے فر مایا کہ ابو بکر شائٹ ہوا پی قیام گاہ سے جوالت میں تھی' ایک گھوڑ ہے پر آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی' عائشہ شائٹ ناکے پاس گئے اور رسول اللہ سُلُٹیٹی کی زیارت کا قصد کیا جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے' انہوں نے آپ کے چبر ہے سے چا در ہٹائی' جھے' آپ کو بوسے ذیا اور روٹے گئے' پھر کہا' میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' اللہ آپ پر دوموتیں بھی جمع نہ کرے گا' وہ موت جو آپ پر لکھی گئی تھی اب آ بھی۔

ابوسلمہ نیاہ نئونے نے کہا کہ بھے ابن عباس ٹیاہٹنانے خبر دی کہ ابو بکر ٹیاہ نئز اس حالت میں نکلے کہ عمر ٹیاہ نؤلوں سے کلام کر رہے نتھ انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤعمر ٹیاہ نؤنٹ نے بیٹھنے سے افکار کیا' پھر کہا کہ بیٹھو' مگر و پنیس بیٹھے

البوبكر مى منطق نے تشہد شروع كيا تو لوگ ان كى طرف متوجہ ہو گئے اور عمر مى منطق كوچھوڑ ديا 'انہوں نے كہا'' اما بعد! تم ميں سے جو شخص محمد كى عبادت كرتا تھا تو محمد مركئے اور جو شخص اللہ كى عبادت كرتا تھا تو اللہ ذائدہ ہے جومرے گانہيں اللہ نے فرمايا ہے:

﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل انان مات اوقتل نقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين،

راوی نے کہاواللہ ابو بکر میں میں کے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے گویالوگ جانے ہی نہ تھے کہ اللہ نے بیآیت بھی نازل کی سے سب لوگوں نے اسے ابو بکر میں میں میں اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بشر اپیانہ تھا جسے تم بیآیت تلاوت کرتے نہ سنو۔

ز ہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب ولٹی گئے نے خروی کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے کہا کہ سوائے اس کے پکھی نہ ہوا کہ بیل نے ابو بکر میں ہوئے کواسے تلاوت کرتے سنا تو میں مدہوش ہوگیا' یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے برداشت نہ کرتے تھے اور میں زمین پرگر پڑا' جب میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹیل کی وفات ہوگئی۔

زہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن الخطاب ٹیاندؤ سے صبح کوسنا جس وقت رسول اللہ سَالَیْکِمَّ کی مسجد بیس البو یکر ٹیکاندؤ سے بیعت کی گئی اور البو بکر ٹیکاندؤ رسول اللہ سَاکِنٹِکِمَ کِمنبر پر بیٹھے عمر ٹیکاندؤ سے بیاج تشہد پڑھا' پھر کہا:

'' اما بعد کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی جوالی نے تھی جیسی میں نے کہی تھی' واللہ میں نے اسے شاس کتاب میں پایا جواللہ نے نازل کی اور نہ اس عہد میں جورسول اللہ مَلَّا لِلْمِیَّا نے مجھ سے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول اللہ مَلَّا لِمُنْظِمِّ نے مجھ سے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول اللہ مَلَّا لِمُنْظِمِّ نے مجھ سے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول اللہ مَلَّا لِمُنْظِمِ

پرعمر تفادند فرود اس کی جودہ کہنا جا ہے تھے کہ آپ ہم سب کے آخریس وفات پائیں گئ مگر اللہ نے اپنے رسول ا

# ﴿ طبقات ابن سعد (صددم) ﴿ اخبرالني مُنَاقِيمُ اللهِ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهِ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهِ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهُ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهُ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهُ مَنَاقِيمُ اللهِ اللهُ مَنَاقِيمُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ اللهُ مَنَاقِعُ اللهُ ال

انی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہ میں نئی مُنافِیْن کے گریں نی مُنافِیْن کے پاس آکر آپ کودیکھنے لگئ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مرسکتے ہیں طالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں 'چرآپ مرجا کیں گے حالانکہ آپ نے لوگوں پر شادت نہیں دی جنہیں واللہ آپ نہیں مرے 'آپ حض اٹھا لیے گئے جسیا کہ عیسیٰ بن مریم عبداللہ اٹھا لیے گئے اور آپ ضرور ضرور والیاں آکیں گئے انہوں نے ان لوگوں کوڈرایا جنہوں نے بیر کہا کہ آپ مرگئے عاکشہ میں ہون نہ کرو کیونکہ رسول اللہ منافی ہمرے نہیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سُلُائِیْنِ کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نکا اور کہا کہ اگرتم میں سے
کسی کے پاس رسول اللہ سُلُٹیٹِنِ کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے لوگوں نے کہا ' دنہیں ہے' انہوں نے
کہا اے عمر ہی اللہ عالیہ اللہ سُلُٹیٹِنِ کہا اس کے انہوں نے کہا ' دنہیں' عباس می اللہ کہ گواہ رہو کہ جو شخص نبی سُلُٹیٹِنِ برکسی
عہد کی کہ آ ہے نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس سے لیا ہے شہاوت دے گا تو وہ کذاب ہوگا' فتم ہے اس اللہ کی کہ سوائے اس کے
کوئی معبود نہیں' رسول اللہ سُلُٹیٹِنِ نے انقال کیا۔

محمہ بن ابی بکر یاام معاویہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُکاٹیٹی کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا' آپ م گئے اور بعض نے کہا' نہیں مرے اساء بعث عمیس نے اپناہا تھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیل کی وفات ہوگئ' کیونکہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھائی گئی۔

#### يوم وفات:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ ﷺ 19رصفر البعد چہار شنبہ کو بیار ہوئے آپ تیرہ رات بیار رہے اور آپ کی وفات ۲ ررہے اللول <u>آآھ</u> یوم دوشنبہ ہوئی۔

علی بن افی طالب نئ ہوئے ہروی ہے کہ رسول اللہ مَثَّاتِیُّا ۲۹ رصفر <u>السے یو</u>م چہارشنبہ کو بیار ہوئے اور ۱۲ ررکیے الاوّل <u>السے یو</u>م دوشنبہ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس خادم من المراعا كثر خادما كثر خادما كثر من المراع الله منافق كل وفات ۱۱ رائع اللاقبل المراع وشنبه كومولى \_ ابن عباس اور عاكثه خادما كثر خادم كالمراع الله منافق عند مروى به كدرسول الله منافق كا وفات ۱۲ روج اللاقبل المراجع اللاقبل المراجع اللاقبل عند منه منه كومولى -

# 

علی شاد الله علی الله منافظ الله منافظ کی وفات دوشنبکو مولی اور آب سشنبکو فن کیے گئے۔

عکرمہ میں اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھے رہے بہاں تک کہرات کو فن کیے گئے۔

عثمان بن محمدالاخنسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثاثِینِم کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آ فناب ڈھل گیا تھا اور آپ چہارشنبہ کو ذفن کیے گئے۔

ا بی بن عباس بن بهل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مثالیقی کی وفات دو شنبہ کو ہوئی آ پ دوشنبہ وسہ شننہ کوڑ کے رہے بہاں تک کہ جہار شنبہ کو فن کیے گئے۔

ما لك سے مروى ہے كدرسول الله ماليني كى وفات دوشنبه كوموئى اور آ بسر شنبه كوفن كيے كتے \_

ا بن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ کی وفات دوشنبہ کور وال آفتاب کے بعد ہوئی۔

ابن عباس می مناسم وی ہے کہ تمبارے نبی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔

الیمی سے مرد کی ہے کہ رسول اللہ مَا گُلِیُّما پی وفات کے بعدا یک شاندروز تک دفن نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ کا کرتہ پھول گیاا در آپ کی خضر میں تغیر و یکھا گیا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کدرسول الله مَالْيُعِمْ کے ناخوں میں جب بزی آ می اس وقت مدفون ہوئے۔

انس بن ما لک می اور سے مروی ہے کہ جب وہ دن ہوا جس میں نبی منافظ اٹھالیے گئے تو مدینے کی ہرشے تاریک ہوگئ ہم نے آپ کے دُن (کی گرد) ہے اپنے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب کو متغیر پایا ( یعنی وہ نور ندر ہاجو آپ کی حیات میں تھا)۔ رسول اللّٰد مَنَّافِیْ کِمُ کَمُورِیت:

سہل بن سعدے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیج نے فر مایا کہ عنقریب میرے بعد لوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گئیہ حدیث من کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے ( یعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے ) جب رسول اللہ منافیج اٹھا لیے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے ل گررسول اللہ منافیج کی تعزیت کررہے تھے۔

ا بی رہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگانی کے فرمایا جم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جو میری وفات ہے ہے کیونکہ بیسب سے بڑی مصیبت ہے۔

قاسم سے مروی ہے کہرسول اللہ مَالَّيْظِيم نے قرمانیا کہ مسلمانوں سے ان کے مصائب میں میری وفات کی مصیبت کی بھی تعزیت کی جائے گی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول الله مَالَيْظِمْ کی وفات ہوئی تو تعریت کی آ واز آئی جس کولوگ سنت تصح مرکسی کودیکھتے نہ تھے کہ: السلام علیکم ورحمۃ الله و بر کاتہ اے اہل بیت ' مکل نفس ذائقۃ الموت ' ( ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے )' وانما توفون اجود کھ یوم القیامة '' (صرف قیامت ہی میں تہارے اجر پورے دیے جائیں گے )' ان فی الله عزاءً

## اخبار الني علية الله المعالم المعالم

من كل مصيبة "ب بشك الله كنام مين برمصيبت كي تسلى ب وحلقًا من كل هالك اور برمر في وال كاعوض ب ودركا من كل مافات (اور برفوت شده شكا تدارك ب) فبالله فثقوا (لبذاالله بى برجروسد كهو) واياه فارجوا (اوراى ساميدركهو) الما المصاب من حرم الثواب (صرف وبي مصيبت زده ب جومصيبت كرثواب سن محروم ربا) والسلام عليم ورحمة الله

كرتي سميت عسل دين كاحكم:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کوایک کرتے میں عسل دیا گیا (بروایت سلیمان بن بلال) جب آپ کی وفات ہوئی۔

قعمی والنی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئ کہ کرنڈ ندا تا رو آپ کواس طرح عنسل دیا گیا کہوہ کرتا آپ کے جسم پرتھا۔

رہا ہیں۔ شعبی سے مروی ہے کہ نہلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرند شاتار وہ آپ کواس طرح فسل دیا گیا کہ وہ کرند آپ پر تھا۔

ا پ رہ ۔ غیلان بن جریر سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ نبی مظافیا کم گوشل دے رہے تصفو انہیں دفعتہ ایک ندادی گئی کہ رسول اللہ مظافیا کم کر بہندنہ کرو۔

الحكم بن عتيبہ سے مروى ہے كہ لوگوں نے جب نبى طَالِيَّا كُوْسَل دينے كا ارادہ كيا تو انہوں نے آپ كا كر ته ا تارنا چا ہا' ايك آواز آئى كه اپنے نبى كو برہندند كروانہوں نے اسى طرح آپ كونسل ديا كه آپ كا كر ته آپ پرتھا۔

منصورے مروی ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئ کہ کر تدنیا تا رو۔

بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی مَثَالِیَّم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا کرتہ اٹار نے چلے کسی منادی نے گھر کے گونے سے ندادی کہ آپ کا کرتہ نہ اتارو۔

عائشہ خاست مروی ہے کہ اگر مجھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجا تا جو بعد کومعلوم ہواتو رسول اللہ سَالَیْوَا کَم کوسوائے آپ کی ازواج کے کوئی عسل ندریتا' رسول اللہ سَالَیْوَا کی جب وفات ہوئی تو اصحاب خالیہ نے آپ کے عسل میں اختلاف کیا' بعض نے کہا کہ اس طرح عسل دو کہ آپ کے اوپر آپ کے کپڑے ہوں' اس وفت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں ہے' آئییں غنودگ آگئ جس سے ان میں سے ہرخض کی داڑھی اس کے سینے پر بڑگئ پھر کسی کہنے والے نے کہا' جومعلوم نہ ہوا کہ کون تھا آپ کواسی طرح عسل دو کہ کیڑے آپ کے (جسم ) برہوں۔

ا بن عباس میں پیشن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکا لیٹی کی وفات ہوئی توجولوگ آپ کوشسل دے رہے تھے انہوں نے

## 

اختلاف کیا کیرانہوں نے ایک کہنے والے کوسنا جو انہیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے کہ اپنے نبی کواس طرح عسل دو کہ ان پراٹ کا کرنتہ ہواس پررسول اللہ منگائی کوآپ کے کرتے ہی میں عسل دیا گیا۔

#### آ تخضرت مَلَا لَيْمُ كُوْسُل دين كاعزاز:

ہام سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُغَافِیْنِم کوعلی بن ابی طالب اور نصل بن عباس اور اسامہ بن زید میں اللہ عنسل دیا' علی میں اللہ اللہ کو نسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ دیات بیں بھی پاکیزہ تھے اور وفات بیں بھی۔

عام سے مردی ہے کہ علی تفاہدۂ نبی مُگاٹٹیٹی کوٹسل دے رہے تھے اور فضل اور اسامہ ٹھاٹٹیڈ آپ کوسنجالے ہوئے تھے۔ معنی ولٹٹیلٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیٹی کواس حالت میں ٹنسل دیا گیا کہ عباس تفاہدۂ بیٹھے تھے اور فضل آپ کوسینے سے لگائے تھے علی تفاہدۂ آپ کواس طرح غسل دے رہے تھے کہ آپ پڑآپ کا کرتا تھا اور اسامہ پانی دینے کے لیے آ مدور فت کر رہے تھے۔

ا برا ہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم کوعباس اور علی اور فضل ٹن ایٹھ نے غسل دیا۔ فضل بن دکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ عباس میں ہوئے انہیں چھیا ہے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِيَّةِ کِحْسُل کا ذمه عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس شَ اور رسول الله مَنَّالِیَّةِ کِے آزاد کردہ غلام صالح نے لیا۔

ز ہری سے مروی ہے کہ عباس علی بن ابی طالب فضل اور رسول الله سَالِيَّةُ کے آزاد کر دہ غلام صالح نے نبی سَالَّتُهُ کِ عُسل کا انتظام کیا اور آپ کا پر دہ کیا۔

یزید بن بلال سے مروی ہے کہ علی میں ہوئے نے کہا کہ جی مگالٹیوائے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں میرے سوا کو تی نسل نہ وے اور نہ کوئی بغیراس کے کہاس کی آئکھیں ڈھا تک دی جائیں میراستر دیکھے۔

فضل اوراسامہ دونوں آ دی مجھے پردے کے بیچھے سے پانی دیتے تھے اوران دونوں کی آ تھوں پر پٹی بندھی تھی میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا تمیں آ دمی میرے ہمراہ اسے اللتے پلتے ہیں یہاں تک کہ میں آپ کے خسل سے فارغ ہوگیا۔

علی بن الی طالب نفاط نے مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ مظافیۃ کے شمل کی تیاری شروع کی توسب لوگوں کو ہاہر کر کے دروازہ بند کرلیا' انصار نے ندادی کہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں اور ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جوسب جانتے ہیں' قریش نے ندا دی کہ ہم لوگ آپ کے جدی عزیز ہیں' بھر ابو بکر نفاط ہونے لیکار کے کہا: اے گروہ مسلمین ہرقوم اپنے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ ستحق ہے' اس کیے میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ اگرتم لوگ اندر جاؤگو تم ان (علی وضل واسامہ بھا گئے) کوآپ سے ہٹا دو

#### 

ك والله آب كي ياس كوكى فدجائ سوائ اس كيجوبلايا كياب-

علی بن صنین می الله و سے مروی ہے کہ انصار نے ندادی کہ جمارا بھی حق ہے کیونکہ آپ تو ہماڑی بیٹی کے بیٹے ہیں جمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جو ہے انہوں نے ابو بکر می اللہ و سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی جماعت (علی واسامہ وعباس شی اللیم) آپ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے تم لوگ علی وعباس شی اللہ میں سے درخواست کرو کیونکہ ان کے پاس وہی جاسکتا ہے جسے وہ جا ہیں۔

عبدالله بن تعلبہ بن صعیر سے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّقَائِم کوعلی وَضل واسامہ بن زیدوشقر ان ثَمَالِیَّائِم نے نسل دیا 'آپ کے حصہ زیریں کے مسل کا انتظام علی شی طفیہ نے کیا اور فضل شی اطفائہ آپ کو سینے سے لگائے تھے عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان شیافی پانی ڈال رہے تھے۔

سعید بن المسیب ولیٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی مُگالیٹی کونسل علی <sub>تکالیٹ</sub>نے دیااور آپ کوکفن چار آ دمیوں نے دیا' یعنی علی اور عیاس اور فضل اور شقر ان جیالٹیٹر نے۔

ابن عباس میں بین سے مروی ہے کہ نبی مگالٹی کی اور فضل ہیں بین نے نسل دیا عباس میں بین سے ان لوگوں نے کہا کہ وہ عنسل کے وقت موجو در ہیں' مگرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی سگالٹی نے بیٹم دیا ہے کہ ہم پوشیدہ رہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن مجرعمر و بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظَافِیْنَ کوعلی اور فضل بن عباس میں اللہ عُنسل دیا' علی ج<sub>یافی</sub>د جوقوی تھے آپ کوالٹتے پلٹتے تھے اور عباس جی افرد وازے پر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عسل میں موجودر ہے سے صرف اس امرنے روکا کہ میں دیکھاتھا کہ آپ مجھ سے شرماتے ہیں کہ میں آپ کو بر ہنددیکھوں۔

موئی بن محربن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی منافقی کوعلیٰ فضل عباس اسامہ بن زیداور اوس بن خولی ٹن النام نے خسل دیا اور بہی لوگ آپ کی قبر میں اتر ہے۔

علی میں میں اور اسامہ بن زید میں ہے کہ انہوں نے اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں ہے میں میں میں میں میں میں اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں ہے اور اسامہ بن زید میں ہے میں میں میں میں اسامہ بن اور عباس عقیل بن ابی طالب اوس بن خولی اور اسامہ بن زید میں ہے۔

ز بیر بن موی سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن ابی جہم کو کہتے سنا کہ نبی سُلُطِیَّا کُم کی اور نصل اور اسامہ بن زید اور شقر ان شکار نے خسل دیا علی شکار نئے نے آپ کواپنے سینے سے لگالیا۔ان کے ہمراہ فصل نے بھی جو آپ کوالٹتے بلٹتے سے اسامہ بن زیداور شقر ان آپ پریانی ڈالتے سے آپ کرآپ کا کرتا تھا۔

اوس بن خولی نے کہا کہا ہے اس جائی ہی ہوئیہ ہم تہمیں اللہ کی قتم دیتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دوٴ علی ہی ہوئی نے ان سے کہاا ندر آ جا و' وہ اندر گئے اور بیٹھ گئے۔

ابی جعفر محمد بن علی می الدورے مروی ہے کہ نبی مقاطع کا کوتین عسل دیئے گئے بیری کے پانی ہے آپ کواپنے کرتے میں عسل دیا گیا' آپ کواس کنویں میں سے عسل دیا گیا جس کا نام الغرس تھا جو قبامیں سعد بن خیشہ کا تھا اور آپ اس کا پانی پیتے تھے علی می الدور آپ کے عسل پر مامور تھے' عباس می الدو پانی ڈالتے تھے فضل آپ کوسینے سے لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے مجھے راحت

# اخبر الني مَالِينًا الله الله الله مَالِينًا الله مَالله مَاله مَالله مَالله

دیجئے آ پ نے میری رگ قلب قطع کردی میں ایسی چیز محسوں کرتا ہوں جو مجھ پر دومرتبہ نازل ہوتی ہے۔

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ جب نبی مَاليَّيْمُ کی وفات ہوئی تو علی تفاطر کھڑے ہوئے انہوں نے دروازہ مضبوط بند کر دیا' پھرعباس تفادیوں آئے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے' علی مخالفۂ کہنے گئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ ٔ حیات میں بھی پا کیزہ تھے اور و فات میں بھی ۔

ایک الیی یا کیزہ ہوا چلی کہ ولیمی انہوں نے بھی نہ یا ٹی تھی' عباس میں ایٹونے نے علی میں ایک کیا کہ عورت کی طرح ناک میں بولنا چھوڑ دو'اورتم لوگ اپنے صاحب کے پاس آؤ'علی فھاھؤنے کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔

انصارنے کہا کہ ہم رسول الله مظافی کی خدمت میں سے اپنے جھے میں تنہیں اللہ کی تتم دلاتے ہیں انہوں نے اپنا ایک آ دى اندر بھيجا بجن كانام اوس بن خولى تھا' دوايئے ايك ہاتھ ميں گھڑ اليے تھے۔

على مئلاندنے اس طرح آپ کوشس دیا کہ وہ اپناہاتھ آپ کے کرتے کے پنچے داخل کرتے تھے فضل آپ پر کپڑا اوالے ہوئے تھاورانصاری پانی دےرہے تھے علی فیاد کے ہاتھ پرایک کیڑا جس کے اندران کا ہاتھ تھا اور آپ کے جسم پر کر ہے۔

عبدالواجد بن ابي عون ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَيْنِيْزَانے اپنے مرض موت میں علی بن ابی طالب میں این سے فر مایا تھا کہ الے علی مخالفہ جب میں مرجاؤں تو تم مجھے شل دینا 'انہوں نے کہایار سول اللہ میں نے تو بھی کسی میت کوخسل نہیں دیا 'رسول اللہ مَالْظِیْرَا نے فرمایا کہتم تیار کردیئے جاؤگے ماتہ ہیں آ سان کردیا جائے گا علی میں ہونے کہا کہ پھر میں نے آپ کونسل دیا چنانچہ میں جس کسی عضوکو پیکرتا تھا تو وہ میرے تا بع ہوتا تھا' فضل اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ اے علی میں ایئو جلدی کر ومیری بیٹیٹوٹی جاتی ہے۔

ا بن جری کے سے مروی ہے کہ بیل نے ابوجعفر کو کہتے سنا کہ نبی مثلاثیا کے حصہ ذریریں کے خسل کے منتظم علی می اللہ ہ سعید بن المسیب ولینمائے مروی ہے کہ علی میں منافظ نے نبی مظافی کے سال کے وقت آ پ سے بھی وہ چیز تلاش کی جومیت سے تلاش کی جاتی ہے ( یعنی بول و براز جومیت کا پیٹ سوت کر نگالا جاتا ہے ) مگرانہوں نے کچھنہ پایا تو کہا میرے ماں باپ آپ یے فداہوں آپ حیات میں بھی پاک تصاور وفات میں بھی پاک ہیں۔

تكفين مصطفى سَأَلَيْكُمْ:

عائشہ میں پینا سے مروی ہے کہ جب نبی مُثَاثِیم کی وفات ہوئی تو آپ کوتین سفید سوتی کیمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں ندعمامه تفائه كرتا\_

عبدالله بن نمیر کی حدیث میں عروہ نے کہا' دلیکن حلہ'' (جوڑہ یا جا در تہبندیا پیٹی ) لوگوں کوشبہ ہوا کہ وہ نبی مُلافیخ کے لیے خریدا گیاہے تا کہاں میں آپ کو کفن دیا جائے چروہ چھوڑ دیا گیا'اور آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عاكثه فلا النفائة كها كداس مط كوعبدالله بن الي بكر فلا ين النهائة النبول نه كها مين است ركه ربول كاتا كه مجصاس میں کفن دیا جائے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اسے اللہ اپنے نبی کے لیے پیند کرتا تو ضرور اس میں آپ کوکفن دلوا تا انہوں نے اسے

# اخبارالبي المان معد (صدوم) كالمنظم ١٣٥ كالمنظم ١٣٥ اخبارالبي الفيل

فروخت کردیااوراس کی قیمت خیرات کردی۔

ابن عمر ﷺ من سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْنِ سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتہ تھا نہ عمامہ۔ عائشہ ﷺ کے دوسرے سلسلہ روایت ہے ) مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ کَمَا مِنْ کَا مِنْ مِنْ کَا مِنْ م

نەكرىنەتھانەتمامە-

عائشہ ٹی انتشاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْرُ کو تبین سوتی روئی کے کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ تھا مہ۔ کی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ٹی الشریب بیار تصفیق انہوں نے عائشہ ٹی النظامی او چھا کہ رسول اللہ مُلَاثِیْرُمُ کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ بیقوب بن زید سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْرُم کو تین سفید سوتی کپڑوں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ تما مہ۔

ابوقلا بہے مروی ہے کہ نبی مُلَّاثِيْرًا کونٹین ٹینی سوتی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

ابوقلا بہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقین کوتین بے جوڑیمنی سفید کیڑوں میں کفن دیا گیا۔

علی وی افزوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملک اللہ علی اللہ ملک اللہ ملک اللہ علی اللہ ملک اللہ علی علی اللہ علی الل

عائشہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں کا میں کا میں کا اللہ میں کا میں اللہ میں کا کہا۔

ابوقلابے مروی ہے کہ نبی منافقہ کو تین بے جوڑسفید کیٹروں میں گفن دیا گیا۔

قادہ تکا اللہ سے مروی ہے کہ نبی مَنْالْلَیْمُ کُوتِین کپڑوں میں گفن دیا گیا۔

عبدالرحمٰن بن القاسم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِيَّا کو تين کپڙول ميں گفن ديا گيا۔ شعبہ نے کہا کہ آپ سے کس نے بيان کيا؟ تو انہوں نے کہا ميں نے اسے محمد بن علی سے سنا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں اولا دعبدالمطلب کی مجلس کی طرف جیجا گیا جو بکثرت جمع تھے میں نے کہا کہ نبی عَلَّا ﷺ کو کس چیز میں کفن دیا گیا توانہوں نے کہا تین کپڑوں میں کفن دیا گیا 'جن میں نہ قباتھی نہ کر حدنہ عمامہ۔

مکول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنِ کوتين سفيد کپٹروں ميں کفن ديا گيا۔

سعید بن المسبیب ولٹھیا ہے (متعدد سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی کے دویے جوڑ اور ایک نجرانی چا در میں کفن دیا گیا۔

سعیذین المسیب ولٹھیڈاور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ولٹھیڈے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹیم کونٹین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سفید کیڑے تھے اور ایک چا در حبر ہ (بینی )تھی۔

یہ پر ۔۔۔۔۔۔۔۔ علی بن حسین میں ہوئے ہے ( دوسلسلہ روایت ہے ) مروی ہے کہ رسول اللہ مناظیم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا'جن میں ایک حیا درحبر اُتھی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ منافیق کو تین کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں دو صحاری کیٹر سے

#### 

جعفر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدنے اس کی وصیت کی اور کہا کہ اس پر ہر گزیکھ اضافہ نہ کرنا 'محمہ بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی (یمی) خیال کرتا ہوں۔

محمد بن على سے مروى ہے كەرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كُونِين كِبِرُوں مِن كَفْن دِيا كَياجِن مِن ايك حبر وقفاله

ا بن عباس میں پیناسے (بسلسلدروایت) مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیق کو دوسفید کیڑوں اور ایک سرخ چا در میں کفن دیا گیا۔ ابی اور زہری سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافیق کو تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک چا در

تين جا دروں ميں كفن .

عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ کو تین تمنی موٹی جا دروں میں کفن دیا گیا' جن میں ایک تہبند ایک کرینڈ ایک لفا فدتھا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں بنی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیاان سے پوچھا کہ کس چیز میں رسول اللہ مَالَّيْنِ کَ کفن دیا گیا'انہوں نے کہا کہ سرخ حلہ (جوڑا) اور ایک قطیفہ (جادر) میں۔

حسن الفاهد عدروى بكرنى مَنَافِينِم كوايك قطيف (جادر) اور حمره كرور عيل كفن ديا كيا\_

ابراہیم سے (بددوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّالَّیُلِم کو حلے اور کرتے میں کفن دیا گیا فضل وطلق کی حدیث میں حلہ پمانیہ ہے (حلہ چا دروٹہد کے مجموعے کا نام ہے)۔

حسن می الفظ سے مروی ہے کدرسول الله مالنظیم کو حلی جر واور کرتے میں کفن دیا گیا۔

ضی ک بن مزاحم سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْنِيْم کودوسر خ چا دروں میں گفن دیا گیا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ وہ مدینے میں بن عبد المطلب کے چھیر میں آئے انہوں نے ان کے بوڑھوں سے دریافت کیا

كركس چيز پيل رسول الله مَثَالِيَّامُ كوكفن ديا گيا توانهول نے كہا كه دوسرخ كپٹروں ميں چن كے ہمراہ كرية شرقا\_

محربن على بن الحسديف نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نبی مُلاثین کی کوسات کپڑوں میں گفن دیا گیا۔

عابد سے مروی ہے کہ نبی مالی الم کودوسوتی کیروں میں کفن دیا گیاجن کومعاذیمن سے لائے تھے۔

الوعبدالله محمر بن سعد (مؤلف كتاب) نے كہا كہ بيروايت وہم ہے ُرسول الله مَّلَاثِيُّمُ كَى وفات كے وقت معاذيمن ميں تنے۔(وہ وہاں سے والپس نہيں آئے تنے جو جاور بي لاتے)۔

عبداللد بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی منافیر کی محاجمہ و میں گفن دیا گیا' پھروہ اتارڈ الا گیا اور سفید کیڑوں میں کفن

## اخبات ابن سعد (صدروم) المسلك ملاك ملاك المسلك المسلك المباراني الله

دیا گیا عبداللہ بن ابی بکر میں مناف کہا کہ اس مطے نے رسول اللہ مظافیر کم اللہ کومس کیا ہے جھے سے بیجدانہ ہوگا یہاں تک کہ جھے اس میں کفن دیا جائے وہ اسے رکھے رہے چرانہوں نے کہا کہ اگر اس مطے میں کوئی خیر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کے لیے اختیار کرتا 'مجھے اس کی حاجت نہیں' لوگوں کوان کی پہلی رائے سے بھی تعجب ہوااور دوسری رائے سے بھی۔

عاكشه مى الناسيم وى بى كەرسول الله مَالْلَيْمُ كَالْمُونَ مِن عمامه ندها-

ابیب سے مردی ہے کہ ابوقلا یہ نے کہا کہ کیا تنہیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے رسول اللہ منابی کے کفن میں اختلاف کرنے سے تعب نہیں ہے۔

جيدرسالت يرحنوط (خوشبو) كااستعال:

حسن خیاہ ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اللّٰہِ مُلِلّٰ اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰ اللّ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

ہارون بن سعد سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی ہے۔ کہا یہ شک رسول اللہ سَکانٹیٹی کے حنوط سے بچی ہوئی ہے۔

جابرے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر محربی علی ہی اللہ سے دریافت کیا کہ آیا رسول اللہ منافظ کے حنوط لگایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔

رسول الله مَا لَقُلِمْ كَيْ مُماز جنازه:

حسن شین شدہ سے مروی ہے کہ آپ کولوگوں نے شمل دیا کفن پہنایا اور حنوط لگایا پھر آپ کوایک تابوت میں رکھ دیا گیا 'اور مسلمانوں کے گروہ گروہ کرکے لائے گئے جو کھڑے ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے 'پھروہ باہر چلے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے تھے 'یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ برنماز بڑھ لی۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب ایشین کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ سَالِیَیْنَ کی وفات ہوئی تو آپ کوتا بوت پر رکھ دیا گیا' لوگ گروہ گروہ ہوکر آپ کے پاس آتے تھے' آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر ہوجائے تھے' کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

ابن شہاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگانِیمُ ایک تابوت پر رکھ دیئے گئے مسلمان گروہ کروہ کر کے داخل ہوتے تقے اور اس طرح آپ کی نماز دسلام پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔

زہری ہے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ گروہ ہو کر داخل ہوتے تصرسول اللہ مُکافِیْز کی برنماز پڑھتے تصاور آپ کی نماز جنازہ میں ان کی امامت کسی نے نہیں کی۔

ابوعیم سے جواس موقع پر حاضر تھے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیظیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی نماز جناز ہ پڑھیں' جواب ملا کہ اس دروازے سے باہر چلے جاؤ۔

## اخباراني معلى العبر (صدروم) المسلم ا

ابوحازم المدنی سے مردی ہے کہ جب نبی مظافیۃ کواللہ نے اٹھالیا تو مہاجرین گردہ گردہ ہوکر داخل ہوئے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے پھرائی طریقے پر انصار داخل ہوئے پھرائل مدینہ یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئی جس ان سے ہوتی ہے نوانہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ وازسی جس داخل ہو تیں ان سے ہوتی ہے نوانہوں نے گھر میں ایک دھا کے ہی آ وازسی جس داخل ہو تیں ان سے دہ منتشر ہوگئیں اور ساکت ہوگئیں گیا کیک سی کہنے والے نے کہا کہ 'اللہ کے نام میں ہرم نے والے سے تسلی ہے ہرمسیت کا عوض ہے ہونوت شدہ کا بدلہ ہے مجبور وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نے دوروں ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نے دوروں ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہوا ورمسیبت نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نے دوروں ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نے دوروں ہے جس کا نقصان ثواب نے کہا کہ دیا ہوا ورمسیبت نواب کیا ہوں کے دیا ہوا کہ دیا ہوا کے دیا ہوا کہ دیا ہوا کیا ہوا کہ دیا ہوا

عبدالحمید بن عمران بن الی انیں نے اپ والد سے اور انہوں نے اپی والدہ سے دوایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھی جو نبی مُنْائِیْنِ اِفْلِ ہوئے' آنخضرت مُنَائِیْنِ اپنے تابوت پر تھے ہم عور تیں صف بہ صف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں' ہم دعا کرتے تھے اور آپ کی نماز پڑھتے تھے آپ شب چہارشنبہ کو مرفون ہوئے۔

موی بن جمد بن ابراہیم بن الحارث الیتی ہے مروی ہے کہ میں نے یہ ضمون ایک کاغذیب پایا جس میں میرے والد کا خط ہے کہ جب رسول اللہ مثالیقی کو کفن وے دیا گیا اور آپ اپنے تابوت پر رکھ دیئے گئے تو ابو بکر وغر جن شار داخل ہوئے ووٹوں نے کہا ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ و برکا تذان دوٹوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہا جرین وانصار کی تھی جس قدر گھریس گنجائش تھی ''السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ و برکا تذان دوٹوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہا جرین وانصار کی تھی جس قدر گھریس گنجائش تھی انہوں نے بھی اسی طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر وغر جی شین نے سلام کیا جب نے اس طرح چند شیس بنالیس کہ اس پران کا امام کوئی خشھا' ابو بکر وغر جی شین نے جورسول اللہ مثالی تی ہے ہیں۔

اے اللہ ہم لوگ گوائی دیتے ہیں کہ جو پھھآپ پر نازل کیا گیا'آپ نے پہنچادیا'آپ نے اپنی امت کی خیرخوائی کی راو خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنی امت کی خیرخوائی کی راو خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنی دین کو غالب کر دیا اور اس کے کلمات پورے ہو گئے'آپ اس پر ایمان لائے جو یکا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں کر جواس کلام کی پیروی کریں جوآپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو جھے کر دے کہ آپ ہمیں بچچان لیں اور ہم آپ کو بچچان لیں بے شک آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہر بیان اور مرح کرنے والے تھے'ہم ایمان کے عض میں بدل نہیں چاہتے اور نہ ہم بھی اس کے عض میں قبت جاہے ہیں'۔

لوگ آمین آمین کہ رہے تھے ایک گروہ نکاتا تھا تو دوسرا داخل ہوتا تھا' یہاں تک کدمردوں نے آپ کپرنماز پڑھ لی' پھر عورتوں نے 'اور بچوں نے'بعب نمازے فارغ ہو گئے تو آپ کے مقام قبر میں انہوں نے گفتگو کی۔

عبداللہ بن عباس میں شام مردی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی منافظ اپر نماز پڑھی وہ عباس بن عبدالمطلب اور بی ہاشم تھے وہ باہر آئے اور مہاجرین وانصار داخل ہوئے پھر گروہ ہو کراور لوگ جب مرد پڑھ چکے توصفیں بنا کے بیچے آپ کے

# الخطبقات ابن سعد (صدوم) مسلك ملاحظ المسلك المسلك الخبار الني مَالَيْنَا اللهِ المِل

پاس داخل ہوئے بعد کوعور تیں عائشہ خاالۂ اے بھی مثل حدیث ابن ابی سبرہ (جواو پر مذکور ہے ) مروی ہے۔

ابن عباس میں شعب مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ و شنبہ کوآ فناب ڈھلنے سے سہ شنبہ کوآ فناب ڈھلنے تک تابوت میں رہے لوگوں نے آپ کے تابوت پر جوآپ کی قبر کے کنارے سے قریب تھانماز پڑھی جب انہوں نے آپ کوقبر میں اتار نے کاارادہ کیا تو تابوت کوآپ کے پاٹوں کی جانب سرکا دیا اورائی جگہ ہے آپ داخل کردیئے گئے آپ کی قبر میں عباس بن عبدالمطلب فضل بن عباس فشم بن ابی طالب اور شقر ان میں شئے داخل ہوئے۔

علی می الدوری ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیا تا ہوت میں رکھ دیئے گئے تو میں نے کہا کہ کوئی شخص آ ب کے آ کے گھڑا نہ ہو شاید وہی تمہاری امامت کریں جو تمہارے زندہ ومردہ کے امام تھے لوگ ایک ایک گروہ کر کے داخل ہوتے تھے اور ایک ایک صف کر کے اس طرح آ پ پنماز پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا' لوگ تکبیر کہدر ہے تھے اور میں رسول اللہ مٹائیلی کے قریب کھڑا ہوائے کہدر ہاتھا:

(سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته اللهم انا نشهدان قد بلغ ما انزل الله ونصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل الله اليه و ثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه).

''اے نی سلام علیک ورحمۃ الله و برکانہ' اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر جو پھینازل کیا گیاوہ آپ نے پہنچا دیا' اور اپنی امت کی خیرخواہی کی اللہ کے راستے میں یہاں تک جہاد کیا کہ اللہ نے اپنا وین غالب کر دیا اور اس کی بات پوری ہوگئ 'اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرجولوگ کہ جو پھھ آپ پرنازل کیا گیا اس کی بیروی کرتے ہیں' آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں آپ کو جع کردے'۔

لوگ آمین آمین کہدر ہے تھے یہاں تک کہ مردوں نے آب برنماز پڑھی پھرعورتوں نے اور بچوں نے۔

عمر بن محر بن عمر ونے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جولوگ رسول اللہ منافق کے پاس کئے وہ بی ہاشم سے پھر مہاجرین اور انصار کچر اورلوگ یہاں تک کہ وہ قارغ ہو گئے تو عورتیں اور بیجے۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیٹم پر بغیرامام کے اس طرح نماز پڑھی گئی کہ سلمان گروہ گروہ ہو کرپاس آتے نماڑ پڑھتے' جب فارغ ہوتے تو عمر ہی ہوئیۃ نداد ہے کہ جنازہ اوراہل جنازہ کوچھوڑ دو۔ روضۂ انور (آرام گاہ رسالت مآب ٹائٹیٹم):

عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مظافیظ کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب یا ہم مشورہ کرنے گئے کہ آپ کو کہاں وفن کریں الیو بکر میں ہوئر نے کہا کہ آپ کو وہیں وفن کروجہاں اللہ نے آپ کو وفات دی فرش اٹھایا گیا اور آپ اس کے نیچے فن کیے گئے۔

۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن ویجیٰ بن عبد الرحمٰن بن حاطب سے مروی ہے کہ ابو بکر تف دعہ نے کہا کہ رسول الله مَالَيْظِم كہال دفن

عائشہ شاشفات مروی ہے کہ جب نبی مَالْظِیْم کی وفات ہوئی تولوگوں نے کہا آپ کہاں مدفون ہوں ابو بکر شاہد نے کہا کہاس مکان میں جس میں آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس نفائن سے مردی ہے کہ جب سہ شنبہ کورسول اللہ متافیظ کی جنبیز (عنسل وکفن) ہے فراغت ہوگئ تو آپ کوآپ کے مکان میں ایک تابعت میں رکھ دیا گیا' مسلمانوں نے آپ کے دفن میں اختلاف کیا ایک شخص نے کہا کہ آپ کو مجد نبوی میں دفن کردو دوسرے نے کہا کہ آپ کواپ اللہ متافیظ کو کہتے سنا کردو دوسرے نے کہا کہ آپ کواپ اصحاب کے پاس بقیج میں دفن کردو ابو بکر مخاطف نے کہا کہ میں نے رسول اللہ متافیظ کو کہتے سنا کہ جس نبی کی وفات ہوئی وہ اس مقام پر مدفون ہوا جہاں اس کی روح قبض کی گئی نبی متافیظ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ کی وفات ہوئی ہوا جہاک میں کہ دورت کی مقام کے بیجے آپ کی قبر کھودی گئی۔

یکی بن بهماہ سے جوعثان بن عفان خاصۂ زادگردہ غلام تضمردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَا اللَّهُمَا فَا فرمایا: جسم وہیں مدفون ہوتے ہیں جہاں ارواح قبض کی جاتی ہیں۔

ابن ابی ملکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَگافِیَزُم نے فرمایا اللہ جس نبی کووفات دیتا ہے وہ ہمیشہ ای مقام پر مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

عمر بن ذر سے مروی ہے کہ ابو بکر میں افتہ نے کہا کہ '' عیں نے اپنے خلیل (مَثَلَّقَیْمُ) کو کہتے سنا کہ جو نبی جس مکان میں مراوہ ہمیشہ اس مکان میں وفن کیا گیا میں نے ابن ور سے کہا کہ آپ نے اسے کس سے سنا تو انہوں نے کہا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص سے ان شاء اللہ سنا۔

مالک بن انس سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ سَلَّظِیْ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے دوسرول نے کہا کہ آپ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے دوسرول نے کہا کہ بین نے رسول اللہ سَلَّیْ اِلَیْ کو کہتے سنا کہ بین نے رسول اللہ سَلِی اِلیْ کیا جہاں آپ برنی ایٹ ایک مکان میں دفن ہوتا جہاں اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے پھر رسول اللہ سَلِی کیا ہماں آپ کی جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں آپ کی قبر کھودی گئی۔

سعید بن المسیب ولینملائے سے مروی ہے کہ عاکثہ مخاصنانے ابو بکر مخاصنہ ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاند ہیں جو میرے جرے میں گریٹ ابو بکر مخاصنہ نے کہا بہت اچھا ہے کی (راوی) نے کہا کہ چرمیں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ متالیق کی جب وفات ہوئی اور آپ عاکثہ مخاصنا کے گھر میں دفن کیے گئے تو ابو بکر مخاصنہ نے ان سے کہا کہ بیتمہارے تین چاندوں میں سے ایک ہیں اور ان میں سب سے بہتر ہیں۔

قاسم بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ عاکشہ میں بیٹا کہ بیل نے خواب میں اپنے حجرے میں تین چاند دیکھے میں ابو بکر میں ا ابوبکر میں بیٹ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی کیا تعبیر لی میں نے کہا میں نے رسول اللہ میں تیا ہے بیٹے اس کی تعبیر لی

## اخبات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك الخبار البي الخبين المسلك الم

ابو بکر میں ہونے خاموش ہو گئے جب رسول اللہ مکا ٹیٹی کی وفات ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہتمہارے بہترین چاند کوتو پہنچا دیا گیا پھرابو بکر وعمر میں پین دونوں انہیں کے مکان میں دفن کیے گئے۔

موسیٰ بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ٹئاندہ کو کہتے سنا کہ عائشہ ٹئاندہ کا مکان دوحصوں پرتقسیم کیا گیا' ایک حصہ وہ ہے جس میں نی مَثَانِیْنِم کی قبرتھی اور دوسرا حصہ وہ جس میں عائشہ رہتی تھیں' دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوارتھی' عائشہ ٹئانٹٹا ایسا کرتی تھیں کہ اکثر جہاں قبر ہے رات کے سونے کے کپڑوں میں اندر چلی جاتی تھیں' جب عمر ٹئانڈونوں کردیئے گئے تو وہ بغیراس کے اندرنہ گئیں کہ اپنے یورے کپڑے بہنے ہوتی تھیں۔

عبدالرحمٰن بن عثمان بن ابراہیم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عائشہ وی اینفااس مقام پڑجہاں ان کے والدرسول اللہ مَنْ اللّٰیْمِ کے ساتھ وفن ہوئے تھے اپنا نقاب کھول ویتی تھیں' جب عمر میں ایئو وفن ہوئے تو وہ نقاب ڈال لیتی تھیں' پھر انہوں نے نقاب کوسر سے علیحد ہٰہیں گرایا۔

حمادین زید نے عمرو بن دینار اورعبید اللہ بن ابی یزید کو کہتے سنا کہ رسول اللہ سُلَّ ﷺ کے زمانے میں نبی سُلَّ ﷺ کے مکان پر دیوار نہ تھی' سب سے پہلے جنہوں نے اس پر دیوار بنائی وہ عمر بن الخطاب میں ایٹونہ سے عبید اللہ بن ابی یزید نے کہا کہ ان کی دیوار چھوٹی تھی' اسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور بڑھایا۔

رسول الله مَثَلَقْدُ فِي كَلَيْدُ مِنْ اللهِ مَثَلِقَدُ فِي كَلَيْدُ مِنْ اللهِ مَثَلِقَدُ فِي اللهِ

جریر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیم نے فر مایا لحد (بغلی قبر) ہمارے لیے ہے اورشق (سیدھی قبر) ہمارے اغیار کے لیے وکیج کی روایت میں ہے کہشق امال کتاب کے لیے اورفضل بن دکین کی حدیث میں ہے کہشق ہمارے اغیار کے لیے ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ مدینے میں دوآ دمی تھے جوقبریں کھودتے تھے۔ایک ان میں سے لحد (بغلی قبر) کھودتا تھا اور دوسراشق (سیدھی قبر) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنْالِیُّمْ کے لیے کون می قبر مناسب ہوگی تو کسی نے کہا انتظار کرو ان دونوں گورکن میں ہے جو پہلے آئے وہی اپناعمل کرئے پھروہی آیا جولحد کھودتا تھارسول اللہ مَنْالِیُّمْ کے لیے لحد کھودی گئی۔

عائشہ ٹی ﷺ ناسے مروی ہے کہ مدینے میں دوقبر کھودنے والے تصابک لحد کھودتا تھا اور دوسراشق کو گول نے انتظار کیا کہ ان میں سے کون آتا ہے کھروہ آیا جولحد کھودتا تھارسول اللہ مٹا ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب ہے مروی ہے کہ قبر کھود نے کے لیے ابوطلے کوادراہل مکہ میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا گیا' اہل مکہ ش کھود تے تنے اوراہل مدینہ لحد کھود تے تئے ابوطلے آئے اورانہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

محمر بن المنکد رہے مروی ہے کہ جب نبی مُنگافیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دوگورکنوں گوکہلا بھیجا' ایک وہ جوشق کھودتا تھا اور دوسرالحد کھودتا تھا' وہ آیا جولحد کھودتا تھا اس لیے رسول اللہ مُنگافیم کے لیے لحد کھودی گئی۔

قاسم سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک شخص شق کھودتا تھا اور دوسر الحد جب نبی منافیظ کی وفات ہوئی تو اسحاب جمع ہوئے '

#### الطبقات ابن سعد (صدوم) اخبار الني ملى فيوم

انہوں نے دونوں گورکنوں کو بلا بھیجااور کہا کہا ہے اللہ آپ کے لیے انتخاب کر پہلے وہ آیا جولحد کھود تا تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دوگورکن تھے ایک ان میں سے ضرح کر سیدھی قبر ) کھود تا تھا اور دوسرا لحد جب رسول الله من الله على وفات مونى تولوگوں نے كہا كمان دونوں ميں سے جو يہلے آئے گا ہم اسے علم ديں كے كه بي من الله الله كار الله على الله کھودے' پہلے وہ آیا جولید کھودتا تھا ہشام نے کہا کہ میرے والداس مخص سے تعجب کرتے تھے جوضریح میں دفن کیا جاتا تھا حالا تکہ رسول اللهُ مَنْ عَلَيْمًا كُرِيسٍ مِدفون ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ مدینے میں دو شخص تھے ایک لحد کھودتا تھا' دوسرا لحد نہیں کھودتا تھا' لوگوں نے کہا کہان دونوں میں جو پہلے آئے گاوہ اپنا کام کرے گا' پہلے وہ پینے میں آیا جولید کھودتا تھا' اس نے رسول اللہ متا پینے آئے گے لیے لید کھودی۔ 

اساعیل ہن محمد بن سعدے مروی ہے کہ سعدے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے لیےلکڑیاں مہیا کریں جس میں آپ مالیٹیڈا کو دُن کریں' تو انہوں نے کہانہیں'میرے لیے لحد کھود و جبیبا کہ رسول اللہ منافقیم کے لیے لحد کھودی گئی۔

یعقوب بن زید وغفرہ کے آ زاد کر دہ غلام عمر سے مروی ہے گہرسول اللہ مُثَاثِیَّا کے لیے کار کھو دی گئی۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنہوں نے نبی مُلافظ کے لیے لیر کھودی وہ ابوطلحہ تھے۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی میر کہ جب سعد کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کد کھود واور مجھ پر پچھ اینٹ نصب کردو ٔ جیبیا کهرسول الله مَنْ اللّٰهِ اُسْ کے ساتھ کیا گیا۔

علی بن حسین ٹنکالیئندسے مروی ہے کہ نبی مَالیَّنِیَّا کے لیے کھ کھو دی گئی اور آ پ کی لیدیر بچی اینٹ نصب کی گئی \_

علی بن حسین تفادن سے (دوسرے سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول الله سال فیا کے لیے لحد کھودی گئ اور آپ کی لحد پر کچی اینٹنسس کی گئی۔

علی بن حسین تفایشہ سے (ایک اورسلسلے سے ) مروی ہے کہ کھود نے میں تو نبی مُثَالِیْمُ کے لیے لحد کھودی گئی اورنصب کرنے میں آپ کی لحدیر کی اینٹ نصب کی گئی۔

قاسم بن محر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز کے لیے لید کھودی گئی اور آپ کی لیدیر کچی اینٹیں نصب کی گئیں فعمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِیم کے لیے لحد کھووی گئی اور آپ کی لحدیر پچی آینٹین لگائی گئیں۔عاصم الاحول سے مروی ہے کہ میں نے عامر سے نی مَالَیْدُ کی قبر کو یو چھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لحد ہے۔

عاصم سے مروی ہے کہ بیں نے معنی ولٹھیا ہے کہا کہ نی مُظّامِنے کے لیے ضرح کھودی گئی یا لحد انہوں نے کہا کہ آ ہے کے لیے لحد كھودى گئ اور آپ كى قبرييں كچى اينٹيں لگائي گئيں \_

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزِ کے لیے کھر بنائی گئی آپ قبلے کی جاب سے داخل کیے گئے اور آپ کومر کی طرف ے نہیں اتارا گیا۔

## اخبرالني الله المحالة المن عد (صدوم)

سالم بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ یہ تین قبریں رسول اللہ مُٹالیّنِ اُلو بکر اور عمر جائین کی سب بھی اینٹ سے بی ہیں' اور لحد ہیں' تینوں قبلہ رُخ ہیں اور باہم ملی ہوئی ہیں' جابر جی افور نے کہا کہ (اس حدیث کے ) سب (راویوں کے ) اجدادای روضہ میں ہیں۔

ابن عباس می از مروی ہے کہ جب انہوں نے رسول الله مَثَّلَیْتُمْ کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ کیا تو مدینے میں دوخی سے ابوعبیدہ بن الجراح می انہوں کے سے اروابوطلحہ انصاری می اللہ میں کہ اللہ مدینے کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ انصاری می اللہ مدینہ کے لیے قبر کھود تے تھے اور ابوطلحہ ان اور فر مایا وہ کہ کھود تے تھے عباس می اللہ نے دوشرے کو ابوطلحہ می اللہ ایک کو ابوعبیدہ می اللہ نے باس بھیجا وہ سرے کو ابوطلحہ می اللہ ایک کو ابوعبیدہ میں اللہ ایک کو ابوعبیدہ میں اللہ ایک کو ابوطلحہ میں اللہ ایک کو ابوطلحہ میں انہوں نے آپ کے اس کی ابوطلحہ میں انہوں نے آپ کے لیے کہ کھودی۔

ابی طلحہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی مُنَافِیْزا کے لیے شق اور لحد میں اختلاف کیا مہاجرین نے کہا کہ آپ کے لیے شق
کھود وجیسا کہ اہل مکہ کھود تے ہیں انصار نے کہا کہ لحد کھود وجیسا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کھود تے ہیں جب اختلاف بڑھا تو انہوں
نے کہا اے اللہ اپنے نبی کے لیے قبر کا انتخاب قرما (یہ کہہ کے ) انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوطلحہ جی شن کو بلا بھیجا 'کہاں دونوں میں سے
جو پہلے آئے وہ اپنا عمل کرے پہلے ابوطلحہ آئے انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ نے آپ مُن مُن اُلِیْنِیْم کے لیے بیا متخاب کیا ہے '
کیونکہ آپ خود کی کھتے تھے اور اسے لیند فرماتے تھے۔

کیونکہ آپ خود کی کو کی تھتے تھے اور اسے لیند فرماتے تھے۔

#### فرش قبر

ابوجمرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس چھ بین کو کہتے سا کہ نبی مُلَاثِیْنِا کی قبر میں سرخ چا در کا فرش کیا گیا 'وکتی نے کہا کہ بیہ نبی مُلَاثِیْنِا کے لیے خاص تھا (امت کے لیے جا ترنہیں )۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس شخص نے قبر میں جا در بچھائی وہ شقر ان رسول اللہ سَالَطَّیَّا کے مولی تھے۔ حسن مُناهِ اُن سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَالَیْتُوَّا کی قبر میں ایک پر انی سرخ جا در بچھائی گئی جسے آپ اوڑھا کرتے تھے جا در اس لیے بچھائی گئی کہ زمین ترتھی۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مُنالِقِیْم کی قبر میں اس پرانی سرخ چا در کا فرش کیا گیا جے آپ اوڑھتے تھے۔ عقبہ بن الصبهاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن می اللہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ مَنَالِقِیَّم نے فر مایا: میری لحد میں میری چا در کا فرش کرنا کیونکہ زمین انبیاء کے اجسام پرغالب نہیں کی جاتی۔

قادہ ہی اندے سے مروی ہے کہ بی منافیظ کے پیچے حیادر کا فرش بچھایا گیا۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ایک غلام نبی مظافیق کی خدمت کیا کرتا تھا جب نبی مظافیق وفن کیے گئے تو اس نے اس چادر کوقبر کے کنارے دیکھا جونبی مظافیق اوڑھا کرتے تھے اس نے اسے قبریش بچھادیا اوڑ کہا کہ اسے آپ کے بعد کوئی نہ اوڑھے گا' وہ چھوڑ دی گئی۔

#### ﴿ طِبْقَاتُ ابْنَ سِعد (صدوم) ﴿ الْعِبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ آخضرت مَنَّ لِلْقِيْرُ كُوتِم عِينَ أَتَارِ فَي واللَّهِ :

حسن مى المطلب في مروى م كرسول الله ما الله على المعلم المطلب في من واخل كيار

عامرے مروی ہے کہ نبی منگائی کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ بن اللہ واضل ہوئے مجھے مرحب یا ابن ابی مرحب نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ عبد الرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہ تھی قبر میں داخل کیا 'وکیع کی حدیث میں ہے کہ تعمی ولیتیلانے کہا: میت کے ولی صرف اس کے اعزہ ہیں۔

عامرے مروی ہے کہ نی متالی کی قبر میں جارآ دی داخل ہوئے فضل نے اپنی حدیث میں کہا بچھے اس مخص نے پیزجر دی جس نے ان جاروں کود یکھا ہے۔

عامرے مردی ہے کہ جھے سے مرحب یا ابن ابی مرحب نے کہا: گویا میں ان چاروں کو دیکھتا ہوں جو نبی منافیق کی قبر میں اترے نظان میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف میں منطق تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی سکائیٹی کی قبر میں علی اورفضل اور اسامہ بن زید نفائیٹی داخل ہوئے' ان سے ایک انصاری نے جن کا نام خولی یا ابن خولی تھا کہا بتمہیں معلوم ہے کہ میں قبور شہداء میں اتر تا تھا' نبی سکائیٹی تو تمام شہداء سے افضل ہیں' ان لوگوں نے انہیں بھی اینے ہمراہ داخل کرلیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَل فضل الله الله الله الله الله مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلِي اللهِ اللهِ الله انتظام کیا۔

موی بن محمد بن ایراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مَثَاثِیْمِ کی قبر میں علی نصل بن عباس بن عبدالمطلب' اسامہ بن زید' اور اوس بن خولی شخاطۂ اڑے۔

علی شکالٹوسے مردی ہے کہ رسول اللہ سَلَّاتِیْرا کی قبر میں وہ خود ٔ عباس ٔ عقیل بن الی طالب اسامہ بن زید اور اوس بن خولی ٹکالٹیٹم اتر ہے' بیروہی لوگ ہیں جنہوں نے آ ب کوکفن دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مگائی کی قبر میں علی فضل اور اسامہ نئاڈیٹھ اترے 'لوگ کہتے ہیں کہ صالح اور شقر ان اور اوس بن خولی نئاڈیٹھ بھی اتر ہے۔

ابن عباس می پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماکھی کی قبر میں علی اور فضل اور شقر ان میں پینا ارسے۔

عبدالرحنٰ بن عبدالعزیز سے مروی ہے: میں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مَنْ الْمَنْ اللّٰهِ ا

علی بن حسین می دوی ہے کہ اول بن خولی نے کہا کہ اے ابوالحن میں تہمیں اللہ کا اور اپنے اسلامی مرتبے کا واسطہ ولا تا ہوں کہ مجھے نبی منافظ کی قبر میں اتر نے کی اجازت دو انہوں نے کہا اتر ؤمیں نے علی بن حسین می دور میں اور

# اخبرالبي المنافق ابن سعد (مدوم) كالمنافق المن سعد (مدوم)

امرنے والے کتنے تھے تو انہوں نے کہاعلی بن ابی طالب مصل بن عباس اور اوس بن خولی میں اللہ ا

#### مغيره بن شعبه منيالدونه كااعزاز:

معنی ولٹینڈ نے مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں النہ سے روایت کی میں کونے میں لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ نبی سکاٹیڈی کے ساتھ وقت گزار نے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی سکاٹیڈیٹا وفن کر دیئے گئے اور علی میں ہؤئے قبر سے نکل آئے تو میں نے اپنی انگوٹی (مہر) ڈال دی اور کہا: اے ابوالحسن میں شوری انگوٹی انہوں نے کہا اتر واور اپنی انگوٹی لے کو میں اتر ا'انگوٹی لے کی اور قبر کی بھی اینٹ پر رکھوی کی گئے۔

ا بی معشر سے مروی ہے کہ مجھ سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جب علی شاہئے قبر سے باہر آ گئے تو مغیرہؓ نے اپنی انگوشی قبر میں ڈال دی اورعلی بنی ہدئیو سے کہا کہ پیمبری انگوشی' علی بنی ہوئیڈ نے حسن بن علی بنی ہیں شاک کہا کہ اندر جاؤاورانہیں ان کی انگوشی دے دو انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ابوعیم نے بھی اسی کی شہادت وی کہ جب رسول اللہ سُکا ﷺ قبر میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کہا کہ آپؓ کے پاؤں کی جانب پر میں اور سے گئے تو مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کہا کہ آپؓ کے پاؤں کی جانب بچھرہ گیا ہے اگراسے درست کردوتو بہتر ہے انہوں نے کہاتم اندر جاؤاوراسے درست کردوالوں نے ان پر مٹی ڈال دی بہاں تک کہوہ ان کی نصف پٹر لیوں تک آگئ وہ نظراور کہنے گئے کہ رسول اللہ سُکا ﷺ کے حضور میں تم سے زیادہ قریب میراز مانہ ہے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سَائِیَّا کہ میں رکھ دیئے گئے تو مغیرہ بن شعبہ ٹے قبر میں اپنی انگوشی ڈال دی اور کہنے گئے میری انگوشی میری انگوشی کو اللہ سَائِیْ کے لئے میری انگوشی میری انگوشی کو انہوں نے ان پرمٹی ڈالی دو انہوں نے ان پرمٹی ڈالی بہاں تک کہوہ ان کی نصف پٹٹر لیوں تک آگئ وہ باہر آئے جب رسول اللہ شکائیٹی پرمٹی ڈال کے برابر کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری کہا ، باہر نکلو اور دروازہ بند کرلیا ' کہنے لگے میراوفت رسول اللہ سُکاٹیٹی کے ساتھ تم سب سے زیادہ قریب ہے کو گوں نے کہا کہ میری جان کی قتم اگر تم نے سب سے تر خرمیں شرف حضوری کا ارادہ کیا تھا تو اسے حاصل کرلیا۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی مگالٹی کی قبر میں سب لوگوں سے زیادہ مغیرہ بن شعبہ کا زمانہ ہے جنہوں نے اپنی انگوشی آپ کی قبر میں ڈال دی اور کہا ممیری انگوشی انہوں نے انتر کے اسے لیا اور کہا کہ میں نے اسے صرف اسی لیے ڈالاتھا۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ٹنے لوگوں کے نکل آنے کے بعد نبی سُلُٹِیْلِم کی قبر میں اپنی انگوشی ڈال دی کداس میں انرین علی بن ابی طالب شیاؤٹ نے کہا کہتم نے صرف اسی لیے اپنی انگوشی ڈالی کہ آپ کی قبر میں انرواورلوگ کہیں کہ بیابھی نبی سُلُٹِیُلِم کی قبر میں انرے متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس میں بھی نہیں انروگ اورانہیں روک دیا۔

عبدالله بن محر بن على مئ وؤنه في الدين والدين روايت كى كهل بن ابي طالب مئ وفي كما كه لوگ به يه كهين كهم اس

# ﴿ طِبقاتْ ابْن سعد (صددم) ﴿ لَكُونِي الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا ا

علی بن عبداللہ بن عبال سے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا بید دعوی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثَیْجَا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا زمانہ گزرا' بیغلط ہے' واللہ سب سے قریب ترعہد رسول اللہ مَثَاثِیْجَا کے ساتھ' قشم بن عباس بھائٹ کا ہے جو قبر میں جتنے لوگ متھان میں سب سے چھوٹے تتھا ورجولوگ اوپر چڑھے وہ ان میں سب سے آخرتھے۔

#### أتخضرت مَاليَّيْمُ كي تدفين:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ دوشنے کوآ فتاب ڈھلنے کے بعدرسول اللہ مٹالٹیٹی کی وفات ہوئی انسار کے نوجوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کے بعدرسول اللہ مٹالٹیٹی کی وفات ہوئی انسار کے نوجوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کو فن کرنے سے بازرہے آپ کے اقارب کے لوگ شخص کمال رنجیدہ نہ تھا بی شخص کمال رنجیدہ نہ تھا بی شخص کمال رنجیدہ نہ تھا بی شخص کی اللہ مٹالٹیٹی کی قبر کھودی گئی بھاؤڑوں کی آ وازسی اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔

بنی عنم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے بھاؤڑوں کی آ واز اس وقت سی کہ رسول اللہ سکا لیٹی آرات کو وفن مور ہے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالیُّیُم رات کو فن کیے گئے بنولیٹ نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت بھاؤڑوں کی آ واز س رہے تھے کہ رسول اللہ مثالیُّیْم رات کو فن کیے جارہے تھے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ ام سلمہ میں انٹیاز وجہ نبی مَنْائِلِیم کہا کرتی تھیں کہ مجھے نبی مَنْائِلِیم کی وفات کی اس وفت تک تصدیق نہیں ہوئی جب تک کہ ابریقوں سے پانی گرنے کی آ واز ندآئی (یعنی جب آپ کوشل دینے بلکے تب یقین آیا کہ واقعی میں آنخضرت مَنْائِلِیمُ اپنے خداسے جاملے )۔

عا کشہ مخاطب مردی ہے کہ ہمیں رسول اللہ مَالِیُّتِم کے دفن کا اس دفت تک علم نہیں ہوا جب تک کہ ہم نے سے شنبہ کو پیمیل شب بیما دُرُوں کی آ واز نہ بن لی۔

ز ہری سے مردی ہے کہرسول اللہ منافقہ ارات کو فن کیے گئے انصار بی عنم کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے شب سر شنبے کوآخر شب بھاؤڑوں کی آ واز سنی۔

یجی بن عبدالرحلٰ بن محمد لبید نے اپنے دادا ہے روایت کی کردوشنبے کو آفاب ڈھلنے کے بعدرسول اللہ مَثَالَیْظِ کی وفات ہوئی اور آپ سے شنبے کو جب آفتاب ڈھل گیا تو ذن کیے گئے۔

علی شیانہ ہوئے سے بھی مثل روایت بالا مروی ہے۔

سعید بن المسیب ولیمیلاً اورا بی سلمه بن عبدالرحن سے مروی ہے گهرسول الله علاقات و فات و وشنے کوہوئی اور آپ سه شنے کومدفون ہوئے ۔

# اخبراليي طاقيا العالم العالم

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی منافیظ قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیے گئے او ح بن یز پدالمؤدب سے مروی ہے کہ ابراہیم بن سعد سے پوچھا گیا کہ: "کم نزل النبی صلی الله علیه وسلم فی الارض قال ثلقًا" (نبی مَنَافِیْظِ مِن میں کتنی گہرائی میں اتارے گئے تو انہوں نے کہا تین گز)۔

قبر پر پائی حیر کنا:

عبدالله بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حرام سے مروی ہے کہ نبی مَالِیَّتُیْم کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی مَالِیْتِیْم کی قبر پر پانی چیز کا گیا۔

قبر مصطفیٰ کی ہیئت:

ابوالبراء سے (جو مالک بن اساعیل کے گمان میں زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں ) مروی ہے کہ میں مصعب بن زبیر شاہدئؤ کے ہمراہ اس مکان میں داخل ہوا جس میں رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَالَیْمُ اور ابو بکر وعمر شاہر من کی قبر ہے میں نے ان کی قبور کو مستطیل (لما) دیکھا۔

سفیان بن دینارسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُکافینا اورا بوبکر وعمر شاہن کی قبروں کوسنم (بیشکل کوہان شتر ) دیکھا۔ ابرا ہیم سے مروی ہے کہ بی مُنافینا کی قبرز مین سے چھاو نجی کر دی گئ ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کی قبر ہے۔ جعفر بن عمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ بی مُنافینا کی قبرایک بالشت اُونچی تھی۔

ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعید سے مروی ہے کہ ٹبی منافظی اور ابو بکر وعمر شاہرین کی قبر سنم تھی جس پرسکریزے تھے۔ عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ بین نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ بیس جب چھوٹا تھا تو ان قبروں پر آیا' ان پر سرخ

سنگریزے دیکھے۔

ابراہیم بن نوفل بن سعید بن مغیرہ الہاشی نے اپنے والد سے روایت کی کے عمر بن عبدالعزیز النیمائی نے میں وہ دیوارگر پڑی جو نبی مُنافِیْنَا کی قبر پرتھی عمر مُنافِیْنہ نے اس کے بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت وہ بنائی جارہی تھی تو عمر مُنافِیْہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے علی بن حسین مُنافِیْن سے کہا کہ اے علی مُنافِیْوَ کھڑے ہواور نبی مُنافِیْزا کے مکان میں جھاڑودو وَ قاسم بن مجد اٹھ کران کے پاس گئے اور کہا 'خدا آپ کونیک ہدایت دے کیا میں بھی جھاڑودوں؟ انہوں نے کہا 'ہاں' تم بھی جھاڑودو وَ مزاحم اٹھے' انہوں نے اس کونیک بنائے کیا میں بھی جھاڑودوں؟ انہوں نے کہا' تم سب بیٹھواورا سے مزاحم تم کھڑے ہواور جھاڑودو مُنزاحم اٹھے' انہوں نے اس میں جھاڑودی۔

مسلم نے کہا کہ بیامراب ثابت ہوگیاہے کہ وہ مکان جس میں ٹبی مُنَافِیُّا کی قبر ہے ُعا کشہ ڈیائیٹا کا مکان ہے'اس کااور اس کے حجرے کا دروازہ شام کی طرف ہے مکان کی حجیت جس طرح تھی وہ اپنے عال پر ہے' مکان میں ایک گھڑ ااور آپ کا پرانا زین ہے۔

محد بن عبدالرحن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹھیا کے زمانے میں رسول اللہ سکا لٹیا کی قبر کی دیوارگر

### اخبار الني مالياني المعات ابن معد (مقدوم)

پڑی وہ اس زمانے میں ولیدی ولایت میں مدینے کے عامل تھے میں ان میں پہلا مخص تھاجو کھڑا ہوا میں نے رسول اللہ سَلَ اللّٰہِ مَلَ اللّٰہِ مَلَ اللّٰهِ مَلَا لَمُلّٰ مَلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلّٰ مَلِيا۔ آپ کو قبلے کی طرف منے نہیں داخل کیا۔

وفات کے وقت رسول اللہ مَنَالَّيْمُ کَمْ عَمر:

ر بیعہ بن ابی عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہانس بن مالک تفاہد کہتے تھے کہ رسول اللہ منگافیا کی وفات اس وقت ہوئی جب آ پ ٔ ساٹھ برس کے تھے۔

ابوغالب البابلى سے مروى ہے كہ وہ علاء بن زياد العدوى كے پاس حاضر ہوئے جوانس بن مالك شاء وريافت كر رہے تھے كہ اے ابوحز ہ رسول اللہ مُثَاثِيَّةً كى عمروفات كے روز كياتھى' انہوں نے كہا كہ جس زوز آپ كواللہ نے وفات دى ساتھ برس پورے ہوگئے تھے'اور آپ اس وفت بھی سب سے زيادہ جوان سب سے زيادہ حسين وجميل اور سب سے زيادہ كيم تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ نبی طالیق اس وقت مبعوث ہوئے جب آ پّا چالیس سال کے تصاور وفات جب ہوئی تو ساٹھ سال کے تھے۔

انس بن مالک نے نبی سکا ٹیٹی سے روایت کی کہ آپ جب نبی بنائے گئے تو جالیس سال کے تھے کے میں آپ دس سال رہے اور مدینے میں دس سال آپ کی داڑھی اور سرمیں میں بال بھی سفید نہ تھے۔

یخیٰ بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی مَلَا ﷺ نے فر مایا: اے فاطمہ رہا ہے ہوئی ہوا اسے بعث کے بعد جوعمر دی گئی وہ اس کی عمر کی نصف ہوئی عیسیٰ بن مریم میں ہونا کیا لیس سال کے لیے مبعوث ہوئے اور میں میں سال کے لیے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے فرمایا ہر نبی اپنی نبوت کے قبل کی عمر سے نصف عمر تک زندہ رہتا ہے عیسیٰ بن مریم اپنی قوم میں چالیس سال رہے۔

ابن عباس مخالات سے الی سلسلہ) سعید بن المسیب عائشہ معاویہ مخالات کے مجاویہ بن ابی سفیان سے سنا ابوجعفر فقبیلہ اسلم کے ایک شخص عائشہ عبیداللہ بن عتبہ عامر (دوسلسلوں سے) عبدالرحمٰن بن قاسم (اپنے والد سے) اور علی بن حسین مخالفہ ان سب حضرات سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مظافیا کی وفات ہوئی تو آپ وفات کے وقت تریسٹی برس کے تھے)۔

ابن عباس مخالات سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیا کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹی سال کے تھے۔ بنی ہاشم کے مولی عمارے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیا کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹی سال کے تھے۔ بنی ہاشم کے مولی عمارے مروی ہے کہ بیل خالفہ کا اللہ مظافیا کی جب وفات ہوئی تو آپ پینسٹی سال کے تھے۔

بی ہاشم کے مولی عمار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس ٹن شن سے پوچھا کہ جس روز رسول اللہ سَلَّ ﷺ کی وفات ہوئی تو کتنے سال ہوئے تھے۔انہوں نے کہا کہ ان کی قوم میں تمہارا سا آ دمی مجھے نہیں دکھائی دیا جس پر بیسٹے فنی رہا ہوئیں نے کہا کہ میں نے جب دریافت کیا تو میرے سامنے اختلاف کیا گیا 'انہوں نے کہا کیا تم حساب جانتے ہو؟ میں نے کہاہاں' انہوں نے کہا چالیس سال وہ جوڑوجس وقت آ پ مبعوث ہوئے اور پندرہ برس مح میں جب آپ پوشیدہ رہے تھے اور خوف کرتے تھے اور دس سال

### کر طبقات این معد (صدوم) آپ کی بجرت کے مدینے میں۔

آپ کی ہجرت ہے مدیجے ہیں۔ انس بن مالک ابن عمر' ابن عباس' سعید بن المسیب' بسلسلہ دیگر ابن عباس کے ایک تیسرے سلسلے سے بھر ابن

عباس خال خوال عباس خوالت الله عباس بن مالک شار نور سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نیا نے مدینے میں دس سال قیام کیا' ابو جمرہ کی حدیث میں ابن عباس خوالت کہا کہ آپ نے محمدین تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پروحی آتی رہی۔

رنج وغم سے صحابہ شی اللہ اور اہل بیت کی حالت

انس می الدی ہے کہ جب نی مان گیا ہے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوئی کرنے لگی انس می الدی ہے کہ جب نی مان گیا ہے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوئی کرنے لگی فاطمہ میں ہونا نے کہا 'نہائے والدی بے چینی' رسول اللہ مان گیا ہے نے فرما یا کہ آج کے بعد تمہارے والد پر کرب نہ ہوگا' جب رسول اللہ مان گیا ہے کی وفات ہوئی تو فاطمہ میں ہی نے کہا: ہائے پدر کہ رب نے آپ کو دعوت دی اسے آپ نے قبول کرلیا' ہائے پدر جنت مان گیا ہے کہا تا کہ ہوگئے' جب الفردوس جن کا ٹھکانا ہے بائے پدر جرکیل کو ہم آپ کی خبر مرگ سائیں گئے ہائے پدر اپنے رب سے س قدر قریب ہوگئے' جب الفردوس جن کا ٹھکانا ہے بائے پدر جرکیل کو ہم آپ کی خبر مرگ سائیں گئے ہائے پدر اپنے رب سے س قدر قریب ہوگئے' جب آپ فرن کر دیے گئے تو فاطمہ نے کہا: اے انس کیا تم لوگوں کے دل اس سے خوش ہوئے کہتم رسول اللہ مان گئے کہا کہ وال دو۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُنَا اِنْتِیْم کی وفات ہوئی توام ایمن والدہ اسامہ بن زید روئیں ان ہے کہا گیا اے ام ایمن کیاتم رسول اللہ مَنَا اِنْتِیْم پرروتی ہو انہوں نے کہا نہیں واللہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں بیٹین جانتی کہ آ پ الیمی چیز کی طرف گئے جود نیائے آ ہے کے لیے بہتر ہے میں آ سان کی خبر پرروتی ہوں جومنقطع ہوگئی۔

عاصم بن محر بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جہ اللہ کا بغیر رؤئے ذکر کرتے نہیں سنا۔
شبل بن علاء نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جہ اللہ علاء نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی سالی اللہ اللہ والا اللہ راجعون '' کہنا' یہ انسان کے لیے ہر مصیبت کاعوض ہے انہوں نے کہایار سول اللہ 'آپ کاعوض آپ نے فرمایا میرا بھی۔
اللہ 'آپ کاعوض' آپ نے فرمایا میرا بھی۔

ا بوجعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالثیم کی وفات کے بعد فاطمہ میں شاکو بیشتے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنارہ کمی قدر کھل گیا ہو۔

عبدالرحن بن سعید بن ریوع سے مروی ہے کہ ایک روزعلی بن ابی طالب رنجیدہ اور چادر اوڑ ہے ہوئے آئے ' ابو بکر خیاہ ہوئے کہا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں' علی خیاہون نے کہا کہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی وہ تمہیں لاحق نہیں ہوئی' ابو بکر خیاہ ہوئے نے کہاعلی خیاہ ہو کہتے ہیں سنو! تم سب لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آیا تم نے رسول اللہ طالبیم برجھ سے زیادہ ممکلین کسی کودیکھا ہے؟۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ میں نے عثمان بن عفان ٹی الدیئر کہتے سنا کہ'' رسول اللہ سَکُلَیْتِیْم کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب میں سے بعض کوآپ کا اس قدرغم ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی عقل پر بن جائے' میں بھی انہیں میں تھا' جن کوآپ کاغم تھا' اس وقت جب کہ میں مدینے کے قلعوں میں سے کسی قلع میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو بکر بڑی الدیوسے بیعت ہو چکی تھی تو میرے پاس سے

رطبقات این سعد (صدروم) کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا عمر فق الدور کے بہاں تک کہ وہ ابو بکر میں الفادے پاس گئ عمر فقائد گزرے میں نے اپنے غم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا عمر فقائدہ چلے گئے بہاں تک کہ وہ ابو بکر میں الفادے پاس گئے انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ مقالیق کیا میں آپ کو تعجب میں نہ ڈالوں؟ میں عثمان فق اللہ عمر کے پاس سے گزرا انہیں سلام کیا رگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

ابو بکر شی افزونے کہاتم ہے کہتے ہو' واللہ میں گمان کرتا ہوں کہتم کسی ایسے امر میں مشغول تھے جوتم اپنے دل میں کہدر ہے تھے' میں نے کہا ہاں' پوچھا' وہ کیا بات تھی' میں نے کہارسول اللہ مُلَّا ﷺ کی وفات ہوگئی اور میں نے اس امت کی نجات کے وسیلے کو بھی آپ سے نہ پوچھا کہ وہ کیا ہے' اس کو میں اپنے ول میں کہدر ہاتھا' اور اس معاطے میں اپنی کوتا ہی پر تبجب کرر ہاتھا۔

الوبكر شاه و نه الدور في المعلى في الساكوا بي سے دريافت كرايا ہے اور آپ نے مجھے بنا ديا ہے ميں نے يو چھاوہ كيا ہے تو ابوبكر شاه و نے كہا' ميں نے آپ سے دريافت كيايا رسول الله السامت كى نجات كاوسله كيا ہے' آپ نے فرمايا: جوشن مجھ سے اس كلے كو قبول كر لے جوميں نے اپنے چچا (ابوطالب) كے سامنے پیش كيا تھا' گرانہوں نے مجھ ہى كوواپس كرديا' وہ ان كے ليے باعث نجات تھا' وہ كلمة شہادت جے ميں نے اپنے چچا پر پیش كيا ہے ہے؛ لا الله الله مجمد رسول الله (بے شك مجمد كواللہ نے رسول بنايا) أ

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اوران آپ کے پاس جمع ہوئیں' آپ کی زوجہ صفیہ تفاق نے کہا کہ یا نبی اللہ میں ہوئیں' آپ کی زوجہ صفیہ تفاق نے کہا کہ یا نبی اللہ میں چاہتی تھی کہ جو تکلیف آپ کو ہوہ جھے ہوجاتی اور آپ اچھے ہوجاتے' نبی مُن اللہ آپ کی ارواج نے ان پرچشم نمائی کی' آ مخضرت مُن اللہ آپ نے بیدو کیولیا' فرمایا تم لوگ کلی کرو' انہوں نے کہا کس وجہ سے یارسول اللہ آپ نے فرمایا تم نے اپنی ساتھ والی کی چشم نمائی کی' واللہ وہ تجی ہیں۔

قاسم بن محمد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیم کے ایک صحابی کی نظر جاتی رہی ان کے پاس اصحاب عیادت کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آ تکھوں کو صرف اس لیے جاہتا تھا کہ ان سے رسول اللہ مُنَالِیم کم کو دیکھوں ، جب اللہ نے اپنے نبی کو المُناليا تو بتا ليے ہرنیاں نظر آنے سے مسرت نہیں ہوتی۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ عاکشہ خلاط فی ملائے کی قبر پر ایک کروٹ لیٹ جاتی تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نکل کران کے پاس آئے ہیں عاکشہ خلاط نے کہا واللہ بیاس غم کی وجہ سے ہے جس میں میں مبتلا ہوں آپ بھی نکل کرمیرے پاس نہ آئیں گے اور انہوں نے بیٹرک کردیا۔

### كِرْطِقاتْ ابْنَ سعد (صدرم) كَلْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ مَا اللهُ

ابوبکر میں ایسونہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالیٹی کو کہتے سنا کہ ہم کسی کووارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ عاکشہ عمر بن الخطاب عثان بن عقان علی بن ابی طالب زبیر بن العوام سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبد المطلب حق الشیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیئی نے فرمایا: ہم کسی کووارث نہیں بناتے ،ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ مٹالٹیئی کی مراد اپنی ذات تھی۔

ابو ہریرہ میں ہوئے اللہ منگائی اللہ منگائی کے میرے وارث دینارو درہم تقسیم نہ کریں میں جو کچھ چھوڑوں وہ میری از واج کے نفتے اور میرے عامل کی شخواہ کے بعد صدقہ ہے ( یعنی وقف ہے )۔

ام ہانی ہے مروی ہے کہ فاطعہ میں ایو بکر میں میں اور بہر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں گر ہیں ہوں نے کہا اسے کہا میری اولا داور بیوی انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو جمیس چھوڑ کے آپ نی (مثالیقی اُک وارث بن گئے ابو بکر میں اللہ متالیقی کی اور شائل کا اور شائل کا نام میں کہا ہے وخر رسول اللہ متالیقی کی اور شائل کا نام کہ ہور کہا اور ہارا وہ محصوص حصہ جو آپ کے قبضے میں ہے کیا ہوگا اور سے ملے گا؟ اور ہارا وہ محصوص حصہ جو آپ کے قبضے میں ہے کیا ہوگا اور سے ملے گا؟ ابو بکر میں اللہ متالیقی کو کہتے سا کہ بیصرف ایک لقمہ ہے جو اللہ نے ہمیں کھلا دیا ، جب میں مرول گا تو وہ مسلمانوں برخرج ہوگا۔

عائشہ میں ہونا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بکر میں ہونے کے پاس کسی کو جیج کررسول اللہ سکا ہونے کی وہ میراث طلب کی جواللہ نے اپنے رسول کو بغیر خوزین کے نیمت میں دی اس وقت فاطمہ نبی سکا ہونے ہو ہم ہے میں تھا اور فدک اور خس خیبر کا بقیہ بھی طلب کرتی خیس 'ابو بکر میں ہونے کہا کہ رسول اللہ سکا ہونے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے' ہم جو چھوڑیں صدقہ ہے جمد (منگائی اُس) کے گھروالے اس مال میں صرف کھا سکتے ہیں ما لک نہیں ہو سکتے' بخدا میں رسول اللہ سکا ہونے کے مدوات میں جس طرح وہ عہد نبوی میں منے 'تغیر نہ کروں گا'اس میں رسول اللہ سکا ہی گئی کے میں ابوں' ابو بکر میں ہوئی جس کے میں ابوں' ابو بکر میں ہوئی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا آن اس میں سے کوئی چیز بھی فاطمہ میں ہوئی خوب جا نتا ہوں' ابو بکر میں ہوئی دیا آن میں سے کائی جبر بھی نا راض ہو گئیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا آن سے میں اس میں ہوئی زسول اللہ سکا ہوئی جدوہ چھم مینے زندہ در ہیں۔

جعفرے مروی ہے کہ ابو بکر بنی الفظ کے بیاس فاطمہ بنی الفظ اپنی میراث طلب کرنے آئیں عباس بن عبدالمطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئے ان کے ہمراہ علی شیالئ آئے ابو بکر بنی الفظ نے کہا کہ رسول اللہ مظالیۃ آئے ان کے ہمراہ علی شیالئ آئے ابو بکر بنی الفظ نے کہا کہ رسول اللہ مظالیۃ آئے اور جو کھالت نبی مظالیۃ آئے ابو بکر سے وہ میرے وہ ہے جان شیالئ کے وارث ہو ابو بکر شیالئ کے وارث ہوئے وارث ہو ابو بکر شیالئ کے داروں ہوئے وارث ہو ابو بکر شیالئ کے رسول ہوئے زکر یا علیائ کے داروں کا وارث ہو ابو بکر شیالئ کے کہا کہ رسول اللہ مظالیۃ کی میراث کا معاملہ اس طرح ہے ہم تو واللہ اس طرح جانے ہوجس طرح میں جانتا ہوں علی شیالئ کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اللہ علی شیالئ کے داروں بنی ہے کہا ہے جو بول رہی ہے لوگ خاموش ہو گئے اور واپس گئے۔

### اخبار الني الله المحافظ المن معد (مندوم)

عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ مُگالیا گیا ۔ زمین کے کسی چیز کی وصیت نہیں کی ۔

عمرو بن الحارث جورسول الله مَثَاثِیْمُ کے سائے اور آپ کی زوجہ جو پر پیہ کے بھائی تقے مروی ہے کہ واللہ رسول الله مَثَاثِیْمُ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑ اندویتار نہ غلام نہ لونڈی نہ کوئی اور چیز سوائے اپنے سفیہ خچر متصیار اور ایک زمین کے جسے آپ نے بطورصدقہ (وقف) چھوڑ ا۔

عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے سوائے اپنے سفید نچر متھیا راور ایک زمین کے جسے آپ نے صدقہ کر دیا اور کچھ نہ چھوڑ ا۔

عائشہ می ایش می اور ہے کہ ایک شخص نے ان سے رسول اللہ مَا اَلَیْکُمْ کی میراث کو پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ نہ ہوتم مجھ سے رسول اللہ مَنَّالِثِیْمُ کی میراث پوچھتے ہو ٔ حالا نکہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی دینارچھوڑا نہ درہم' نہ غلام نہ لونڈی اور نہ بکری نہ اونے۔

علی بن حسن میں میں میں موی ہے کہ رسول اللہ مگائیو کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے نہ دینار چھوڑانہ درہم اور نہ غلام نہ لونڈی۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپٹاکٹیٹانے نہ کوئی دینارچھوڑانہ 'درہم' نہ غلام نہ لونڈی نہ بائدی (ایک زرہ اس حالت میں چھوڑی کہ ایک یہودی کے پاس تیں صاع ( تقریباً ہمن ) بھو کےعوض رہن تھی۔

### ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) كُلُّ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

زیداسکم وعمرو بن عبداللد مولائے غفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْکِم کی وفات ہو چکی تو الو بکر میں ہوت نے جب ان کے پاس بحرین سے مال آیا' کہا کہ جس شخص کے لیے نبی سُکُلِیْکِم کا وعدہ ہووہ میرے پاس آئے 'جابر بن عبداللہ الانصاری آئے 'انہوں نے کہا کہ نبی سُکُلِیْکِم نے بھے کواس قدر دیں گئے انہوں نے کہا کہ نبی سُکُلِیُکِم نے بھے کواس قدر دیں گئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا' شار کیا تو پانچ سودرہم شخے وہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا' شار کیا تو پانچ سودرہم شخے وہ انہوں نے ان کود نے اور ایک ہزار اور بھی' پھران کے پاس دوسرے لوگ آئے جن سے رسول اللہ مُکَالِیکِم نے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص نے وہ لے لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص کے وہ لیا جواس سے آئے وہ کہ کہا تھا۔ ہر شخص نے وہ لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص نے وہ لیا جواس سے آئے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص کو دس دس در ہم کہنچے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ مَالَّيْتِلَانے فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدراوراس قدردوں گا، گروہ آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کرسول اللہ مَنَّالَیْمُ کی وفات ہوگئ جب وہ مال الوبکر جی ہوئے کے پاس فلا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے رسول اللہ مَنَّالِیُمُ کے پاس وعدہ ہو وہ آئے جابر نے کہا کہ آخضرت مَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنَا اللہ عَنَّا اللہ عَنْ اللہ عَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّ

جابر ٹی اسٹو سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْقِ نے فرمایا جب مارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تہمیں اس قدراوراس قدر دوں گا' آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا' وہ مال ابو بکر ٹی اور نبوں آیا تو ابو بکر ٹی اور نسٹونے کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ مَنافِیْقِ کے پاس وعدہ ہووہ ہمارے پاس آئے' میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے سے کہا لے لوئیس نے ایک اپ یا چنگل جرلیا' میں نے اسے پانچ سودرہم پایا' بھرائی طرح دومرتبہ اورلیا۔

جابرے مروی ہے کہ ابو بکر ہی اللہ عنا کہ جب بحرین کا مال منا لی اللہ عمرے لیے تین مرتبال بھر کرویا جائے گا' پھرانہوں نے ان کے لیے تین مرتبال بھردیا۔ آئے گا تو میرے لیے تین مرتبال بھر کرویا جائے گا' پھرانہوں نے ان کے لیے تین مرتبال بھردیا۔

جابر شی اور سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر شی اور نے کہا کہ لپ بھراؤ میں نے پہلی مرتبہ لپ بھرا تو اسے یا نے سوتیا یا 'پھر انہوں نے کہا کہا تناہی دوبارہ لپ بھراؤ میں نے ایسا ہی کیا۔

ابوسعید خدری جی ہوئوں ہے کہ میں نے ابو بکر جی ہوئوں کے منادی کؤجب بحرین کا مال آیا تو بیندا دیتے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ منافیقی نے کوئی وعدہ کیا ہوتو وہ آئے کوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں دیتے تھے پھر ابو بشر المازنی آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سَائِلْقِیْم نے فرمایا اے ابو بشر جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آنا 'ابو بکر جی ہوئوں نے انہیں دویا تین لیے بحرکر دیا تو انہوں نے اسے جودہ سودرہم یایا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابْن سعد (صدروم) ﴿ اخبار اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ ٢٥٠ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ﴾ اخبار الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِكُولِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَّالَیْمُ کی وفات ہوگئ تو علی شاہ نے ایک پکار نے والے کو تکم دیا کہ وہ پکارے کہ جب رسول اللہ مَثَّالِیْمُ کا وعدہ یا قرض ہووہ میرے پاس آئے 'وہ ہرسال یوم الحرمین میں جمرہ عقبہ کے پاس کسی کو جھیجتے تھے جو یہ بات پکار دے 'یہاں تک کہ علی شاہ نے کہ وفات ہوگئ حسن بن علی شاہ بی کرتے تھے 'یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہوگئ اور ان کے بعد یہ سلمہ منقطع ہوگیا۔ (رضوان اللہ علیہم وسلام)

### حضور عَلَائِلًا كَعْم مِن اشعار كَهْ والع حضرات:

محمد بن عمر والواقد کی نے اپنے رجال (رواۃ) ہے روایت کی کہ ابو بکر صدیق تن الفظام نے رسول اللہ مثالظام کا (حسب ذیل) مرشہ کہا ہے:

### حضرت الوبكر صديق مى الدعنك اشعار:

یاعین ذایکی ولا تسالی وحق البکاء علی السید دارے آلیان شان ہے کہ اس پرروئیں۔ دارے شایان شان ہے کہ اس پرروئیں۔

على خير خِندف عند البلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السلاءِ المسلى يغيب فى الملحد السيردار يرجوآ زمائش كوقت بهترين تابت بوئ آج ان كى شام السطرح بوئى كرقير مين وفن بوگئے۔ فصلى المليك ولى العباد ورب البلاد على احمد وهما لك جوبندوں كاوالى اورشموں كايروردگار برسول الله مَا الله عَالَيْنَ العباد وربيجے

فکیف الحیاة لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشهد ابزندگی کی کیاصورت ہے وہ کچوب تو کھوگیا جو تمام حاضرین صحبت کے لیے وجہ زینت تھا وہ تو جا تار ہا۔

فلیت الممات لنا کلنا و کتا جمیعًا مع المهتدای المحدادی المحدادی

#### و لهُ ايضًا

لُمّا رأیت نیبنا مُنجده ضافت علّی بعرضمن الدُور 'جب میں نے اپنے پیغیرکو کرسب کے پغیر سے زمین کے اندرجاتے دیکھا تو مکانات باوجودا پی وسعت کے جھے پر ظّک ہوگئے۔

خندف: جومصيت من مبتلا مواور كامياب موجائي۔

ر طبقات این معد (صدوم) وارتعت رَوعة مستهام واله والعظم منى واهن مكسور میں اس شیدائی کی طرح خوف زدہ ہو گیا جو گھبرایا ہوا جیران و پریشان پھرر ہاہو۔میری ہڈی کمزوروست وشکتہ ہوگئی \_ اعتیق آن جبّك قد ثوی وبقيت منفردًا وانت حسير ا منتق! تیرامجوب تو فن ہو گیا'اب تو اکیلارہ گیا' تکان اور تعجب تھے پر طاری ہے۔ غبيّتُ في جَدَث علّي صخور ياليتني من قبل مهلك صاحبي اے کاش میں اپنے صاحب کی وفات کے قبل ہی کئی قبر میں اس طرح وفن ہوجا ٹا کہ مجھ پر پھر ہوتے۔ فلتحدثن بدايع من بعده تعيى أبهن جواتح وصدور آب مَنْ اللَّهُ كَ بعداليه في منتا منتا وادث بيش آئيس كي جن (ي كران باري) سے بسليان اور سينے تھك جائيں كے "-و لهُ ايضا باتت هموم تأويني حشدا متل الضحورنا مست هدت الجسدا ' وغم والم كروه رات بحريك بلك كيميرك بإل آتے رہے وہ ایسے خت تھے كہ پھروں كی طرح تمام شب جسم كوتو ڑا كيے۔ ياليتني حيث بنتُ الغداة به قالوا الرسول قد امسي ميتا فقدا اے کاش (ای وقت میں بھی مرکیا ہوتا) جس وقت دن کو مجھے خبر کی اورلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی خا انقال فر ما گئے۔ ليت القيامة قامت بعد مهلكه ولا نراى بعده مالاً ولا ولدا كاش آپ كى وفات كے بعد قيامت قائم موجاتى كرند ہم آپ كے بعد مال ودولت كود كھتے نداولا وكوپ والله اثنى على شيءٍ فقدت به من البريّة حتى ادخل اللحدا والله! الخلوقات میں سے جو چیز مجھ سے کھوئی جا چکی ہے میں ہمیشداس کی ثناوصفت کیا کروں کا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوجاؤں۔ كم لى بعدك من هم ينصبي اذا تذكرتُ انَّى لا ارأك ابدا آ پ کے بعد غم والم کیا کچھ مجھے آزار پہنچاتے رہیں گے۔ جب ٹیل یہ یاد کروں گا کہا ہے بھی مجھے آپ کا دیدار نفیب نہ ہوگا۔ كان المصفاء في الاخلاق قد علموا رفى العقاف فلم تعدل به احدا سب كومعلوم تفاكدا بي كيم واخلاق تفي عفت ويربيز كارى من بمسبكى كوجى اليكابمسرنيين بحق تقد نفسى فداؤك من ميتٍ ومن بدن ً ما اطيب الذكروالاخلاق والجسدا مير كا جان آپ ير قربان كياتا بوت ها كيساجهم ها آپ كي يا وكتني يا كيزه هي اخلاق كيسے اليھے تيخ بدن كتنا لطيف ها" ... پ عبدالله بن اليس مى الأعدك اشعار: وخطب جليل للبلية جامع تطاول ليلي و اعترتني القوازع ''میری دات دراز ہوگئ اور مجھے مصائب شدیدہ وحوادث عظیمہ جو بلیات کے جامع تھے ہیں آئے۔

🛈 مثيق: صديق اكبر فقاده كاخطاب قلا

### اخبرانبي الله المحالث المعالية المعالي

فالیت لا اُنسی علی هُلك هالك من الناس ما اوفی ثبیر وفارع میں نوس کی مرت والے انسان کی موت پراس کی مرح وثان کروں گاجب تک کدکوہ ثیر وکوہ فارع مربلند ہیں۔ ولکنٹی بالا علیه و مُنبع مصیبة انی الی الله راجع کین میں آپ پردووں گا اور آپ کے عاد نے کے پیچے پیچے رہوں گا در حقیقت مجھاللہ ہی کی جناب میں والیس جانا ہے۔ وقد قبض الله النبیین قبله وعاد اصیبت بالوزای والتبابع اللہ نے آپ سے پہلے اور انبیاء کی روحیل بی قبل کیس تو معاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تنج پر بھی۔ اللہ نے آپ سے پہلے اور انبیاء کی روحیل بی قبل کیس تو معاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تنج پر بھی۔ فیالیت شعری من یقوم بامرنا و هل فی قریش فی امام یُنازع فیالیت شعری من یقوم بامرنا و هل فی قریش فی امام یُنازع کاش مجھم علوم ہوجا تا کدکون تمار انتظام کرے گا۔ اور کیا قریش میں میں از میۃ ہذا الامرو الله صانع ثریش میں تیں ہیں کہ وہی اس امریس عنان افتد اررکھتے ہیں اور کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔

علی البوبرصدیق او الصدیق او عمر لها ولیس لها بعد الثلاثة رابع علی البوبرصدیق ای البوبرصدیق ای البوبرصدیق الفلائی البوبرصدیق الفلائی البوبرصدیق الفلائی الله راء وسامع فان قال منا قائل غیر هذه ابینا وقلنا الله راء وسامع اگریم میں ہے کی کینے والے نے ان کے علاوہ کھے کہا۔ تو ہم اس کونہ انیس گے اور کہیں گے کہ دیکھے والا سنے والا اللہ ہے۔ فیا لقویش قلدوا الامر بعضهم فان صحیح القول للناس نافع کیا ای ای ای ای ای ای البول کی اور کی کین کھے بات ہی کوگر کے اس کونہ ان کی اور کی کین کے اس کی کہ کہا ہوئی ہے۔ کیا ای ای البول کی اور کی کین کے بات ہی کوگر کے اس کی اور کی کی کی کہا ور کی کین کے بات ہی کوگر کے اس کی المطامع ولا تبطئوا عنها فواقاً فاتها اذا ق طعت کم یُمن فیها المطامع اس میں ایک ساعت بھی دینہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا تو لائے اور طم اس کی آرز ونہ کر کیس گئر کی اس عن ای می دینہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا تو لائے اور طم اس کی آرز ونہ کر کیس گئر کی اس عن ای بی تو ای بی تا بی میں ایک ساعت بھی دینہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا تو لائے اور طم اس کی آرز ونہ کر کی کی کی میں دینہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا تو لائے اور طم اس کی آرز ونہ کر کیس گئر کی میں تابعت بھی دینہ کرواس لیے کہ جب اس کا استقرار ہوگیا تو لائے اور طم اس کی آرز ونہ کر کی کی کی کی کی کی کی کی کرونہ کی کی کی کی کرونہ کرونہ کی کوئی کی کرونہ کرو

والله ماحملت أنشًى ولا وضعت مثل النبيّ رسولِ الامّة الهادى "فدا كَ فَتَم كَى عُورت كُونَا يَباحمل مِوا نَه الياوضع حمل مِوا بينيم والمُنظِيمُ عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلِي اللّه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْ

### اخبار الني تافية

امسلی نساء ک عطلن البیوت قما یضر بن حلف قفاستو باوتام یا حضرت آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کرمب گھر خال کردیئے۔ اب پیچے پیخیں لگائے وہ پروہ نیس تانتیں۔ مثل الرواهب بلبسن المسوح وقد ایقن بالبوس بعد المنعمة البادی راہب عورتوں کی طرح وہ گیم پوش ہوگی ہیں۔اوران کونمایاں عیش و تعم کے بعداب تکلیف کا یقین آگیا ہے''۔ ولکہ ایضا

آلیت حلفة بوغیو ذی دخل منّی الیه حق غیر افعاد ''ایسے نیک مرد کی حیثیت میں جس کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال ندہو' میں نے قسم کھا گی ہے' میرّی بیشم حق ہے' اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔

مُصدَّقًا للنبين الا لى سلفوا وابدل الناس للمعروف للجادى جوانبيا على المعروف المجادى جوانبيا على المعروف المجادى المعروف المجادى المعروف المجادى المعروف المجادى المعروف المجروق على المعروف المجروق المحروري الم

ولةُ ايضًا

ما بال عينك لا تنام كانَّما كُخِلَتُ مَآقيها بكُحلَّ الا رثمد

الخياراني الغيار ر طبقات ابن سعد (صدروم) " تیری آ تکھوں کو کیا ہوگیا ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان میں سرمے کی کر کری سائی ہے۔ جزعًا على المهديّ اصبح ثاويا ياخير من وطي الحطى لا تبعد اس مهدی پر جزع وفزع کی بنا پر نیندارگی جواب دفن ہو چکاہے۔ اے شکر بزوں کوسب سے بہتر روندنے والے دور نہ ہوجانا۔ ياويح انصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء المُلحَد افسوس اب حضرت کے انصار اور حضرت کے گروہ کا کیا ہوگا۔ جب کر قبر میں آپ کی فیبت واقع ہو چکی ہے۔ جنبي يقيك الترب طفى ليتني كنتُ المغيب في الضريح الملحد میراپہلوآ ب کومٹی سے بھاتا مجھ پرافسوس ہے اے کاش ایس بی قبر میں غائب ہوا ہوتا۔ يابكر أمنة المبارك ذكرة ولدته محصنة بسعد اسعد اے آ منٹے کا کلوتے فرزندجن کی یادمیں برکت ہے۔جوان پاک دامن عفیفہ سے نیک ترین سعادت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ نورًا ضاء عيل البرية كلها من يُهد للنور المبارك يهتدي ایک ایسانور که تمام مخلوق براس کی روشنی چکی بھے اس بابرکت نور کی راہ دکھادی گئی اسے ہوایت ہوگئی۔ أاقليم بعدك بالمدينة بينهم يالهف نفسي ليتني لم أولك مدینے میں ان لوگوں کے درمیان کیا آ پ کے بعد میں تھبرار ہوں۔وائے حسرت کاش کہ میں پیدا ہونہ ہوتا۔ بابى وأمي من شهدتُ وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدى میرے ماں باپ اس ہدایت یافتہ نبی پر قربان جا کیں جس کی وفات کے دن میں دوشنے کوحاضر تھا۔ فَصْلِلْتُ بعد و وفاته معلِددا يالينني صُبّحتُ سم الاسود آب کی وفات کے بعد میں جران رہ گیا۔ کیاا چھا ہوتا کہ کالے سائب کے زہر کے ساتھ میری صحیح ہوتی۔ اوحَلّ امرُ الله فينا عاجلًا في روحةٍ من يومنا اوفي غد یا ہماری نسبت الله کا تھم جلد آجاتا آج ہی کے دن رحلت کرجاتے یا کل ۔ فتقوم ساعتنا فنلقى سيّدًا محضًا مضاربه كريم المحتد موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت قائم ہوجاتی تو ہم اس سردار سے ملتے۔جس کے جیمے عل وغش سے یاک تھے اور جس کی اصل ونسل كريم تخواب

یارب فاجمعنا معًا ونبینا فی جنّدٍ تعفی عیون الحسّدِ
اے ہمارے پروردگارہم سب کوایک ساتھ ہمارے پینمبر سے طادے۔ اس بہشت میں جوحاسدوں کی آئھوں میں زخم ڈال دے۔
فی جنتہ الفو دوس واکتبھا لنا یاذا الجلال وذا العُلا والسُودَد
جنت الفردوس میں ہمیں یک جاکردے اور اس کو ہمارے لیے لازم بنادے۔ اے جلال والے بلندی والے اور بزرگی والے۔

ياعينِ جُودي بدمع منكِ ٱسبال وه تَمَلِنَ من سَجَّ واعُموال "ائے آ نکھاس طرح فیاضی سے آنسو بہا کہ سیلاب آجائے۔ اور آئے دریے سل اشک اور نالے سے بھی ندا کتائے۔ الَّني مُصابٌ وانِّي لست بالسال لاينفدن لي بعد اليوم دمعكما آج کے بعد تمہارے آنسومیرے لیے ختم نہ ہوجائیں۔ کیونکہ میں مصیبت زوہ ہوں اور تسلی یانے والانہیں۔ ايّاى مثل الذي قد غُرّ بالأل فان منعكما من بعد بذ لكما انتکباری کے بعدابتم دونوں کا مجھے رو کناالیا ہی ہے جیسے سراب سے کسی کودھو کا ہوا ہو۔ لكن افيضى على صدرى باربعة ان الجوانح فيها هاجسٌ صالى اے آ نگھتو میرے سینے پرچارچار آنسو بہا۔ کیونکہ پسلیوں کے اندرجلادین والامہین سوزینہاں ہے۔ ساق بُحملهٔ ساقِ بازلالِ سح الشعيب وماء الغرب يمنحه جشے اور مشک کے یانی کی طرح آنسو بہا۔ ایسا یانی جے نالے سے لے کے نتھار کے سقاا ٹھائے لیے بھر تا اور پلا تا ہو۔ على رسول لنا محض ضريبته سمح الحليقة عَفَّ غير مجهال ا پسے پنجبر *گیر*روجو ہمارے تھے'خالص مخلص تھے'تمام خلق اللہ میں سب سے بڑے روا دار تھے عفیف تھے نا دان نہ تھے۔

اردویس آخر آخر آنو کیتے ہیں گرع فی میں چار آنوکا محاورہ ہے۔

### اخبار البي تأليل

حامی الحقیقة نسال الودیقة فکان العناة کریم ماجد عال جوهیقت اورش کے مای سے نہایت تی سے مصیبت زدول کور ہائی دلانے والے سے شریف سے بزرگ سے اور سر بلند سے کشاف مکرمة مطعام مسعبة وهاب عانیة وجناء شملال نہایت درجاعلانیا ورکھلی ہوئی مرمت والے بھوکول کو بکثرت کھانا کھلائے والے برم کے بڑے بخشے والے سے عقب مکاسبه جزل مواهبه خیر البریة سمح غیر نگال ان کی کمائی نہایت پاکھی بخش بہت بڑی تھی تمام مخلوق میں سب سے ایکھ سے رواوار سے مگرست وضعیف نہ سے واری الزناد و قواد الجیاد الی یوم الطراد اذا شبت باجذال جہاد کی آگر بھر کا تے سوار یوں کو افرین کے معرک میں لے جاتے آتن جنگ مشتقل ہوتی تو سب کے آگر بڑھ جاتے۔ جہاد کی آگر بھر کی علی الرحمٰن ذا بشر لکن علمک عند الواحد العالی ولا اُذکی علی الرحمٰن ذا بشر لکن علمک عند الواحد العالی اللہ کے صنور میں اس انسان کا بیس ترکینیس کرتا ۔ اے بیغیم المجھونی بالصالحین و ابقی ناعم البال

نَبِّ المساكين ان الحير فارقهم مع الرسول تولَّى عنهم سحرا "مكينول كونجر دے دوكر رسول الله سَكَالَيُّمُ كَ ساتھ بى خير وخو في بھى ان سے جدا ہوگئ جوسى سورے بى ان سے مدموڑ كے چلے گئے۔

من ڈا الذی عندہ رحلی وراحلتی ورزق اہلی اذا لم نونسِ المطرا اب کون ایسا ہے کہ بارش کا سامان نہ ہوتو ہمیں اپنا بنا کے رکھے گا اور ہمارے اہل وعیال کو کھائے پائے گا۔

ذاک الذی لیس یخشاہ مجالِسہ اذا الجلیس سلطانی القول او عثر ا
وہ ایسے سے کہ ان کی مجلس میں اگر جمنشین سے کوئی لغزش ہوگئی یا اس نے تندی و تیزی گفتگو میں کی تب بھی اس کوخوف نہ ہوتا۔
کان الصیاء و کان الدور نتبعہ و کان بعد الا اله السمع و البصر ا
وہ روشنی سے نور سے جن کے پیچے ہم چلتے سے اللہ کے بعد ہمارے کان اور آ کھوہی سے فلیتنا یوم وارو ڈ بمجیئہ دقیو ہ والقوا فوقه المدر ا

اے کاش لوگوں نے جس دن آپ کوقبر میں دفن کیا ہے چھیادیا ہے اور لحدیر خاک ڈالی ہے۔

الطبقات ابن سعد (صدروم) اخبار النبي سالتينكم لم يتوك الله خلقًا من بريته ولم يعش بعدةً إنثي ولا ذكرا کاش اس دن الله اپنی مخلوق میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑ تا۔ اور کوئی مادہ ونر آپ کے بعد نہ جیتا۔ ذلَّت رقابُ بني النجار كُلِّهِم وكان امرًا من الرحمٰن قد قدرا تما مقبلة بن النجار كي كرونيس جمك كئيس بيه بات الله بي كي تقرير من مقدر مو چكي تقي "\_ كعب بن ما لك شياط عند كاشعار: ياعين فابكى بدمع ذَرى لخير البريّة والمصطفى ''اے آ کھاچھی اشکبار ہو۔ان مرنے والے کے لیے جو مخلوقات میں سب سے اچھے اور برگزیدہ تھے۔ وبكيِّ الرسولَ وحُقّ البكاء عليه لدى الحرب عند اللَّقا رسول الله مَا لَيْهِ عَمْ كُوروُ اور جب لڙ ائي سري آهي تو حضرت پررونا ہي ڇاہي۔ غلى خير من حملت ناقة واتقى البريّة عند التقى ان پرروجوانٹنی پر جتنے لوگ سوار ہو چکے ہیں'وہ ان سب سے اچھے اور سب سے زیادہ پر ہیز گار تھے۔ على سيَّد ماجد حجفل وخير الانام وخير اللَّها وہ جوہر دار تھے ہررگ تھے اور تمام جہاں میں سب سے برھ بڑھ کے تھے۔ لةٌ حَسَبٌ فوق كُلّ الانام من هاشم ذلك المرتجي ان کے کر داراور مناقب سب پر فائق تھے۔ ہاشم کی یا دگار تھے جن پرسب کی لوگی ہوئی۔ نحصٌّ بما كان من فضله وكان سواجًا لنا في الدُّجا ان کی نصیات کی بنایہ ہم خاص طور پران کے ماتمی ہیں۔جوتار کی میں ہمارے لیے چراغ تھے۔ وكان بشيرًا لنا منذرًا ونورًا لنا صوؤه قداضا ہارے تی میں وہ بشر بھی تھے نذیر بھی تھے۔اورا پیے نور تھے جس کی شعاع نے ہم کوروثن کر رکھا تھا۔ فانقذنا الله في نوره ونجي برحمته من نجا الله نے اسی نور کے طفیل میں ہمیں بھایا۔اوررحم کر کے آتش دوزخ سے نجات دی''۔ اروى بنت عبدالمطلب مني الأنفأ كاشعار:

الا یاعین ویحك اسعدینی بد معكِ ما بقیت وطا وعینی است معكِ ما بقیت وطا وعینی است که تیرابراطال مؤجب تک توباقی جائے آنسوے میرکی مددکر اور میری بات مان۔ الا یاعین ویحك واستهلی علی نور البلاد واسعدینی اے آئے تیرابراطال ہو۔ جوملک بجر کے تی میں نور تے اے آئے میری مدکر۔

الا یا رسول الله کنت رجاءنا و کنت بنا برّا ولم تك جافیا

"ارسول الله آپ مارى اميدگاه تخ مار ساته مراعات كرتے تخ شك مرائ اور برسلوك نه تخوه و كنت بناروُقًا رحيما نبيّا لينك عليك اليوم من كان باكيا

آپ مار حتى من مهربان تخريم تخ مار سيغير تخوه آج جه دونا بوآ پُردوئ و كن بعدك اتيا

لَعَمَوْكَ ما ابكى النبّى لمؤته ولكن لهرج كان بعدك اتيا

ترى حيات كي من رسول الله مَاليَّمْ كى وفات پر من بيس روق من واس فتدو بنگامه پردوتي بول جوآ پ كي بعد بر پا بونے والا ب حال على قلبى لذكر محمد و ما حِفتُ من بعد النبى المكاويا

حضرت كويا وكر كي اور آپ كي بعد پيش آئے والے حوادث سے دُر كے محصاليا محس بوتا ہے كول پرواغ لك رہ بيس و الله رب مُحمد على جَدَثِ المسلى بيشوبَ ثاويا

افاظم صلى الله رب مُحمّد على جَدَثِ المسلى بيشوبَ ثاويا

اے فاطمہ "اللہ محمد کا پر وردگار ہے اس قبر پر رحمت نازل کرے جومدینے میں ہے۔ اباحسنِ فادفتۂ و تو کته فبک بسحزنِ آخو الدهو شاجیا اے ابوالسن (علی بن ابی طالب) تو حضرت سے جدا ہو گیا 'تونے آپ کوچھوڑ دیا اب آخرز مائے تک دردناک رنج وغم سے حضرت رروتارہ۔

> فدا لرسولِ الله امی و خالتی و عمّی و نفسی قُصَرَة ثم خالیا رسول الله طَالِیَّیْمُ کے لیے میری ماں اور خالداور بی اور ماموں سب فدا ہوں اور خود میری جان آپ کر قربان ہوجائے۔ صبرت و بلغت الرسالة صادقًا وقمت صليب الدين ابلج صافيا آپ نے مبرکیا عابت قدم دہے اللہ کے پیغام کورائی کے ساتھ پہنچایا۔ دین کو استوار فرمایا کروش وصاف بنایا۔

### اخبراني العادة ابن سعد (صدوم)

فلو أنّ رب الناس ابقاك بيننا سَعِدنا و لكن أمرنا كان ماضيا انسانول كاردردگارا بكوار ماري الله السلام تحيّة وأد خِلتَ جنّاتٍ من العدن راضيا عليك من الله السلام تحيّة وأد خِلتَ جنّاتٍ من العدن راضيا

عا تكه بنت عبد المطلب ص

عیتی جود اطوال الدهر وانهموا سکبا و سحا بدمع غیر تعدیر " داری اسکبا و سحا بدمع غیر تعدیر " درازی قائم ہے دوواور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتا ہی نہونے پائے۔ یاعین فاسحنفری بالدمع واحتفلی حتی الممات بسجل غیر منزوم اسکبار ہوم تے دم تک اسے دولا ب اشک بہاجس میں کی واقع نہ ہو۔

یاعین فانھملی بالدمع واجتھدی للمصطفی دون حلق الله بالنور اے بیری آئے!اشکبار ہواورکوشش کر کے اشکبار ہوان کے لیے جو برگزیدہ تھے نور لے کے آئے تھے ان کے علاوہ خلق اللہ میں سے اور کی برندرو۔

بُمستهلٌ من الشوبوب ذى سَيَّل فقد رُزئتُ بنى العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِم عَلَيْ العدل والحير اليارونا كرسيل بَ جَاكِم عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وكنتُ مَن حَلَّى للمُوت مشفِقةً وللَّذِي خُطُّ من تلك المقادير

موت سے میں بچتی تھی' ڈرا کر تی تھی' اور تقدیر میں جولکھا جاچکا ہے اس سے خوفز دہ تھی۔

من فقد ازھرضا فی النحلق ذی فحر صافی من العیب و العاهات و الزور که اس روش زات کو میں کھونہ بیٹھوں جس کے وسیج اخلاق ہیں گخر کے لائق ہے ہرشم کے عیب وامراض اخلاقی اور مکروفریب سے اس کا دامن پاک ہے۔

فاذهب حميداً جزاك الله معفوةً يوم القيامة عند النفخ في الصور ابتو قابل تعريف اوصاف كساته جا قيامت كرن جب صور پهونكاجائ توالله تحقي جزائ غيرد داور مغفرت نازل كرئ '۔ ولها

یاعین جودی مابقیت بعبرة سکا علی حیر البریّة احمد "اسکا علی حیر البریّة احمد "اسمبری آکه! توجب تک باقی آمد پرجوتمام کلول میں سب سے انجھ تنے فیاض کے ساتھ آ نسو بہاتی رہ ۔

یاعین فاحتفلی و سُنجی و اسجمی وابکی علی نور البلاد مُحمّد السمبری آکھ آمادہ بوجا اور الجھی طرح ہے گھ (مُناشِع الله مُکہ کنور تھے۔

### الطبقات ان معد (صدره) كالمن المقات ان معد (صدره)

آلی لك الویلات مثل محمّد فی كلّ نائبة تنوب ومشهد تجه پرانسوں ہے ہرایک حادثداور ہرایک معرکہ میں تجھے محمد (مَثَالِثَیْم) جیسے کہاں ملیں گے۔

فابكى المبارك والموفق ذوالتقى حامى الحقيقة ذا الرَّشاد المرشد ان پرروجو بركت والے تف تق المرشد من دا يُفَتُّ عن المُّعلل عُلَّهُ بعد المُغيب في الضريح المُلْحَد وه جوقبر ميں جا يك بعد كون الباره كيا كہ قيد يوں كور ہاكرائ أزادى ولائے۔

آم من لكل مُدَفع ذى حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيد اباس حاجت مندك كون كام آئة كاجو برطرف سة تكالاجاتا مؤاسه در كاد مية جائة مول يابدز نجير مؤاورلوسه كى بندش كا گدكر رابو

> ام من لوحی الله یترك بیننا فی كلّ مَمَسلی لیلةِ اوفی غهر اب برشام و تحرالله كی و كس برآیا كرے كی جو مارے بی درمیان رہ جایا كرتی تھی۔

> فعلیک رحمة ربنا وسلامه یاذا الفواضل والندو السودم افضیاتوں والے فیاض سردار تی پر مارے پروردگار کی رحمت وسلام ہو۔

هَلاُ فلاكَ الموت كلُّ مُلَقَّنِ شكسُ خلايقهِ لئيم المُحتَد تير عبد النسب كوموت كول ندآ كي جولائق بين المول أسل وسل وسل من بين بين المحتد والها العصَّا

اعینی جُودُ بالدموع السواجم علی المصطفی بالنور من آل هاشم "اے میری دونوں آئکھؤ آنسوؤں کی چھڑی لگادو۔ان پر جونور کے ساتھ برگزیدہ تتے اور خاندان ہاشم کے تئے۔
علی المصطفی بالحق والنوروالهدی وبالرشد بعد المُندَباتِ العظائم
ان پرروُ وجو بڑے بڑے حوادث کے بعد برگزیدہ ہو کے آئے تتے اور تن ونورو ہدایت وارشا دکوساتھ لائے تھے۔
وسُم علیہ وابکیاما بکیتما علی المرتبطی للمحکمات العزائم

تم دونوں سے جہاں تک رویا جاسکے اس پیندیدہ حق پررؤ وجس کے عزم استوارو تککم تھے۔ استار میں میں میں میں میں استار میں استار میں استوارو تککم تھے۔

على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والاسلام بعد المظالم ان يررؤ وجومظالم ك بعديكي وعدل وتقوى دين واسلام ك ينتديده تص

على الطاهر الميمون ذى الحلم اوالندى و ذى الفضل والداعى لخير التراحم پاك تخ بركت والے تخ متحمل تخ فياض تخ صاحب فضيلت تخ آپس ميں بهترين رحم وكرم كے ساتھ رہے سہنے كى وعوت ديا

#### اخبارالني فيألفينكم ر طبقات ابن سعد (صدوم) کر : تر <u>نخر</u>

أعيني ماذا بعد ماقد فجعتما به تبكيان الدهر من ولد ادم اے میری دونوں آتھو جب انہیں کاغم تمہیں اٹھانا پڑا توان کے بعداب اولا وآ دم میں ہے کس کورؤ وگی۔ فجودا بسجل واتد باكل شارق ربيع اليتامي في السنين البوازم اچھی طرح رووًاور ہرضج کواس کا ماتم کروجو قحط کے زمانہ میں نتیموں کا والی وارث تھا''۔

صفيه بنت عبد المطلب شي المُعَمَّا كا شعار:

لهف نفسى وبت كالمسلوب ارق الليل فعلة المحروب '' مجھے اپنی جان پر افسوں ہے میں نے اس محض کی طرح شب بسر کی جس سے سب کچھے چھن گیا ہوا ور رنج وغم میں رات بھر جاگتا ر با ہو۔

ليت أنى سقيتها بشعوب من هموم وحسرق ردفتني میری پیرهالت ایسے فم وحسرت کے باعث ہوئی ہے جنہوں نے مجھے سلسل تھیرر کھاہے کاش پیدر سجانازل ہوئی ہوتیں۔ وافقته منية المكتوب حين قالوا أن الرسول قد أمسى وہ سب رنج وغم مجھ پر یکبارگی ٹوٹ پڑا جب لوگوں نے کہا کہ رسول الله سَکا تینا نے تضایح مقدرے موافقت فرمائی۔ فاشاب القدان اتى مشيب اذ رأينا ان النبي صريع جب ہم نے دیکھا کہ بی مشرف بوفات ہیں تو ہارے سرے بال کیے چھ سفید ہوگئے۔

اذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبي جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے جرے ویزان ہیں جہال میرے صبیب رہتے تھے وہ خال ہو چکے ہیں۔

اورث القلب ذاكحزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب

اس حادثانے دل کواتنا طویل رنج پہنچایا ہے کہ جی بیٹھ رہا ہے اور اب مرعوب جیسے ہورہے ہیں۔

ليت شعرى وكيف امسى صحيحًا بعد أن بين بالرسول القريب كاش مجھے خبر ہوتى میں كيسے بچے وتندرست روسكتی ہوں۔ بعداس كے رسول الله مثالی جدا ہوگئے۔

اعظم الناس في البريّة حقًّا سيّد الناس حبّه في القلوب وہ در حقیقت تمام مخلوق میں سب سے بڑے تھے سب کے سر دار تھے۔ان کی محبت ہر دل میں ہے۔

يعلم الله جوبتي ونحيبي فاني الله ذاك اشكو وحسبي میں اللہ ہی ہے اس کی شکایت کرتی ہوں اور وہی مجھے کافی ہے۔اللہ میری کلفت اور گرید کوخوب جانتا ہے ''۔

### الخيقات ابن معد (صدوم) كالمنظمة المستعد (صدوم) ولها ولها

أفاطم بكى ولا تسأمى بصبحك ما طلع الكوكبُ ''اےفاطمہرو تارے جب تک طلوع ہوتے رہیں کی صبح کورونے سے تھک نہ جانا۔ هو المُرأیبکی وحُقّ البكاءُ هو الماجد السید الطّیّبُ

مو المعاجد السيد الطيب و المعاب هو المعاجد السيد الطيب و المعاجد السيد الطيب و المعاجد السيد الطيب

فما لى بعدك حتى المما ت الا الجوى الداخل المنصب يارسول الله (مَالَيْنِمُ) مرت دم تك آب كي بعدين در دول عن بتلار بول كي \_

فبکی الرسول وحقت له شهود المدینة والغیب رسول الله (مَالِيَّةُ ) كوروو مرید كے ماضروغائب سب بی كے ليے رونا سراوار ہے۔

لتبکیك شمطاء مضرورة اذا حجب الناس لا تحجب وه برشكل عورت آپ پرروئ گی جس کی بصارت این جاتی ربی بوکه جهال پروه اور حجاب کاموقع بود هال بھی حجاب نه کرسکے۔ لیبلیک شیخ ابو ولدة یطوف بعقوته اشهب

آب کودہ پیرمر دروئے گاجس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے لڑے ہوں ادروہ انہیں لیے ہوئے پھر رہا ہو۔

ویبکیك ركب اذا ارملوا فلم بگف ما طلب الطّلّب سوارجبره گزار طركرت بوئ مقصد مين ناكام رئين تووه آپ بن كاماتم كرين گے۔

وتبکی وعیرة من فقده بحزن ویسعدها المیشب تمام قبائل آپ گیجاتے رہے کا درد بھراگر ہیر میں گے ادراس میں بے تابی اُن کو مددد ہے گئے۔

فعینی مالک لاندمعین وحق لدمعک یستسکب اے میری آکھا توکیوں نیس روتی کجنے تو دل کھول کے آنسو بہانا چاہیے ''۔ ولھا ایضا

عینی جو دا بدمع سجم یبادر غربا بما منهدم ''اے میری دوٹول آ کھورو کے اور آنچی طرح روق

### اخبرالني الماقة الله الخبرالني الماقة الله المالية ال

اعینی فاسخنفر او اسکبا بوجد وحزن شدید الالم الے میری دونوں آئکھواس طرح روو کہ بجائے آنسو کے بےتابی اور بخت دردناک رخ کی تراوش ہو۔
علی صفوة الله رب العباد و ربّ السماء وبادی النسم ان پر جواہلتہ کے متن کے تمام بندوں کا پر وردگار اور گلوق کا آفریدگار ہے انہیں کو انتخاب فرمایا تھا۔
علی المرتضی للهدای ولتقی وللرُشد والتور بعد الظلم ان پر جو ہدایت وتقوی وارشاداورتار کی کے بعدروشنی کے مرتضی شھے۔

على الطاهر المرسل المجتبى رسول تحيره ذوالكرم الني رجو پاك منظ الله كفرستاده تظ مقبول تظ السيرسول تظ جنهيں خداوند كريم بى نے نتخب فر مايا تھا''۔ ولها ايضًا

ادقت فیت لیلی کالسلیب لوجد فی الجوانح ذی دیب
دویس نے اس حالت میں رات گزاری کہ شب بھراپیے مخص کی طرح جاگا رہا جس کا سب کھے چھن گیا ہوئیہ حالت اس درد کے
باعث تھی جورگ ویے میں ساری تھا۔

فشیبتنی و ما شابت لدائی فامسی الراس منی کالعسیب اس درونے پیرانہ سالی سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا' میراسراییا سفید ہوگیا جیسے برف کے گالے سے پہاڑ کی چوٹی سفیدنظر آتی ہو۔

لفقد المصطفى بالنور حقًا رسول الله مالك من ضريب بدردان مصطفى عادر و بحقورى نور تخ عقیقاً الله كرسول تخ آپ كاكونى نظير ندتھا۔

کویم الحیم ادوع مصرحیی طویل الباع منتخب نجیب مرشت کے بہت ہی شریف ہو سروار بڑے بہاور بڑے طاقتور نہایت متحب شریف انسان۔

ثمال المعدمين وكلّ جارٍ وما كلّ مضطها غريب نادار بِنُوادَل كِادرِتْمَام بمسايوں كِوال دوارث جس پرديني پرظلم بوابواس كے ماداد طجاتھے۔

فَامِّمَا تَمسِ فَى جَدْثٍ مَقْيَمًا فَقِدَمًا عَشْتَ ذَاكُوم وطيب ابِاگرا ٓ پِقِر مِیں جارہے ہوتو کیا ہوا ا آپ نے تمام زندگی بزرگی و بہتری میں بسرگی۔

و کنت موّفقًا فی کل امر وفیما ناب من حدث المحطوب برامر میں تو نیق آپ کی رفیق ہوتی 'جوحاد شہیش آیا آپ' ہی کے طفیل اس کی مشکل آسان ہوئی''۔

### اخبرالني عليها العدادم) المسلك المسلك المبرالني عليها ولها العدادم)

عین جودی بدمعة تسكاب للنبی المطهر الاواب "
"ات تكه الحجی طرح آنو بها ان پنجبرك ليجو پاک شخ الله کی جناب بین نهایت رجوع رکھے والے تھے۔
واند بی المصطفی فعی و حصّی بدموع غزیرة الا سراب مصطفیٰ کا ماتم کراور برسی فیاضی کے ساتھ عام و خاص آنوؤں سے حضرت کا سوگ منا۔

عین من تذہین بعد نبی خصّه الله ربنا بالکتاب اےآ کھ!اب رسول اللہ (مَنَّالِیَّمِّ) کے بعداورکون ہے جے تو روئے گی وہی تو تھے جن کو ہمارے پروردگار اللہ تعالی نے اپنی کتاب ہے مخصوص فرمایا تھا۔

فاتح حاتم رحيم رؤوفٍ صادق القيل طيب الاثواب آبُ فاتَّ الانبياء تَصَارِيم تَصَامِر بان تَصَابِ الدي المال والعرف

مشفق ناصح شفیق علینا رحمة من الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب مشفق عن الهنا الوهاب

رحمة الله والسلام عليه وجزاه المليك حسن النواب الله والسلام عليه وجزاه المليك حسن النواب الله وسلام آپ وبهترين جزادے'۔ ولها ايضًا

عین جودی بدمعة وسهور واندبی خیر هالك مفقود "اسا كه آنسوبها اور بیدارره اورایس گررجان وال كاماتم كرجوسب میں ایتھے تھے۔

واندبی المصطفی بحزن شدید خالط القلب فھو کالمسمود السے شدید خالط القلب فھو کالمسمود السے شدیدرنج کے ساتھ مصطفیٰ کاماتم کرجودل میں پوست ہوگیا ہواوردل اس رنج سے گویا ہلاک ہور ہا ہو۔

كدت اقضى الحياة لمّا اتاه قدر خط فى كتاب مجيد قريب تها كمين المجيد على الحيام المجيد على الحياد قريب تها كمين المجارية المراد المجارية المراد المجارية المراد المر

فلقد کان بالعباد رءوفا ولهم رحمة و خير رشيد آپُتمام بندول پرمهر بان ان كري عن رحمت اور بهترين ره نما شھـ

رضی الله عنه حَیًّا ومیتا و جزاه والبحنان یوم النحلود زندگی اورموت ہرحال میں اللہ ان سے راضی رہے اور جزامیں اس بیشگی کے دن انہیں بہشت عنایت فرمائے''۔

### اخبراني عد (مدوم) كالمنظمة المناسعد (مدوم) والمناسعد (مدوم) والمناسعد (مدوم) والمناسعة المناسعة المنا

آب لیلی علّی بالستهاد و جفا الجنب غیر و طئ الوساد "
"میری رات بیداری کے ساتھ پھرآئی' بے قراری سے بستر پر پہلو لگنے نیس یا تا۔

واعترنی الهموم جدًا بوهن الامور نزلن حقًا شداد السيخول نے مجھے گھرر کھا ہے کرور کر رکھا ہے جو حقیقت میں تخت امور لے کے اُثرے ہیں۔

رحمة كان للبرية طرًا فهدى من اطاعه للسداد وهمتام خلوق كوت مين رحمت على جس في الله المال المعروب المعر

ياك سرشت أيا كيزه منش يا كباز نهايت شريف النسب فياض -

ابلج صادق السجية عف صادق الوعد منتهى الروّاد روّن خوعادت كرسيخ عفيف راستى كرماتيم وعده وفاكر في واللي طلب كارول كرمنتها مع مقصود

عاش ما عاش فی البّریة برّاً ولقد کان نهبة المرتاد جب تک جے مخلوق میں نیکی کے ساتھ جے فیض حاصل کرنے والوں کے لیےان کافیض حقیقت میں مال غنیمت تھا۔

ٹم ولّی عنّا فقیدًا حمیدًا فجزاہ الجنان رب العباد نہایت قابل تعریف مالت میں ہم سے منہ موڑ کے چلے گئے بندوں کا پروردگار جزامی ان کو بہشت بخشے ''۔

مند بنت الحارث بن عبد المطلب «فالفضّا كاشعار:

اوفیض غرب علی عادیة طویت فی جدول خرق بالماء قد سربا وه پرانا کنوان او پرسے بند ہوگیا ہوجس طرح اندر ہی اندر نالی میں اس کا پانی بہنا ہواسی طرح تو بھی آنسو بہا۔

لقد امتنى من الانباء معضلة انّ ابن آمنة المامون قد ذهبا

مجھایک دشوار خرکیجی ہے کہ آمند کے برکت والے فرزند جاتے رہے۔

انّ المبارك والميمون في جدتٍ قد الحفوه تراب الارض والحديا

وه صاحب يمن وبركت اب أيك قبر مين بين أن يرخاك كالحاف ذال ركها ب

الیس او سطکم بیتاً واکرمکم حالاً وعمًا کریما لیس موتشبا کیاتم سب میں وہ شریف گھرانے کے ندشتے کیا تھیال اور دوھیال میں کوئی الی شرافت رکھتا تھا جس میں کی تم کی آلائش ندہؤ'۔

#### 

أشاب ذؤابتى وأذل ركنى بكُاؤك فاطمة الميت الفقيدا " الفقيدا الميت الفقيدا " الميت الميت الفقيدا الميت الميت الفقيدا الميت الميت الفقيدا الميت الميت الميت الفقيدا الميت ال

فاعطیت العطاء فلم تکدو واخلامت الولائد والعبیدا یا حضرت آپال طرح عطادیتے تھے کہ کی کو کدورت نہ ہوتی چھوٹی چھوٹی لڑکوں اور غلاموں کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔ و کنت ملاذنا فی کل لزب اذا هبت شآمیة برودا برایک مشکل میں آپ بہارے لیے جائے پناہ تھے جب شنڈی ہوا چلتی اور شنڈ ہوتی تو آپ بی آرام پہنچاتے۔

والك خير من ركب المطايا واكرمهم اذا نُسبوا جدودا عِنْ الله عَلَى الله والكرمهم اذا نُسبوا جدودا عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

افاطم فاصبری فلقد اصابت رذیتک التهائم و النجودا اے فاطمہ البصر کر تیری مصیبت نے تہامہ ونجد تک وغزدہ کررکھا ہے۔

واهل البر و الابحار طرًّا فلم تخطئ مصیبته وحیدا فشی ورد ی والے سب اس ش کر کے بین اس مصیبت نے کئی کوشانہیں چھوڑا۔

و كان الخير يصبح في زراه سعيد الجدّ قد ولد السعود آپُك دامن سخروفلاح كي المواكرتي آپُك بخت شخ نيك بخي آپُك سے پيرا ابواكرتي " ـ ولها ايضًا ولها ايضًا

ألا ياعين بكى لا تملى فقد بكر النعى بمن هويت "
"اك تكورو! هجراند جا صبح سوري على السيكي سنائي آئى ہے جے ميں جا بتی هي ۔

قد بکر النعی بخیر شخص رسول الله حقاً ما حییت بهترین خص کی سنانی آئی جواللہ کے پینیم سے جب تک میں زندہ رہوں ایبادوس الخض شاطے گا۔

ولوعشنا ونحن نواك فينا وامر الله يتوك ما بكيت اگرېم جيتے رہے اَ پکواپئے زمرہ ميں ديکھے کہاللہ كے تم نے آپ کوچھوڑ ديا ہے تو ميں ندروتی \_ ""

فقد بکر النّعی بذاك عمدا فقد عظمت مصيبة من لعيت ماتى فقد عظمت مصيبة من لعيت ماتى فقد عظمت مصيبة من لعيت ماتى في فقد عظمت مصيبة من العيت ماتى في فقد فقد أي فرائي أس لي كدي فرائي مارى مصيبت ہے۔

وقد عظمت مصیبته وجلت وکل الجهد بعدك قد لقیت حقیقت میں یہ مصیبتہ بہت ہی بوی گئ آ پ کے بعد برطرح کی تکلیف بجھے پیش آئی۔

الی ربّ البریّة ذاك نشكو فانّ اللّٰه یعلم ما اتیت مخلوقات کے پروردگاری ہے اللہ اس کی شکایت کرتی ہوں اس لیے کہ بھے پرجوگزری ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

افاطم الله قد هد رکنی وقد عظمت مصیبته من رویت اللہ بیت ہوگئ واقع میں ہے بہت بڑا حادثہ ہے ''۔

و لها ابضًا

قد کان بعدك ابناء وهنبثه لوكنت شاهد هالم تكثر الحطب "" كي بعدطر حطر كي فرين آنى رين ان كود كيف سننه والي آپ موجود بوت تو معالمه نه برستا

انّا فقدناك فقد الارض وابلها فاحتل لقومك واشهدهم ولاتعب

ہم آپ کواس طرح کو پیٹھے جیسے پانی کوز مین کھو جیٹے آپ اپنی قوم میں آئے انہیں دیکھنے ان کے ساتھ رہے اور چلے نہ جائے۔

قد كنت بدرًا ونورًا يستضاء به معليك تنزل من ذي العزة الكتب

آ پُ چودھویں رات کے چاند تھے الیے نور تھے کہ اس سے روثنی حاصل کی جاتی ہے عزت والے معبود کی جانب سے آپ پر کتابیں اُتر تی تھیں۔

و کان جبریل بالآیات یحضونا فعاب عناو کل الفیب محتجب جریل بالآیات یحضونا فعاب عناو کل الفیب محتجب جریل جوآیتی لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اب ہم سے فائب ہو گئے اور ہرا کی غیب ای طرح پردہ میں چلا جاتا ہے۔

فقد رفیت ابا سہلاً خلیقته محض الصریبة والا عراق اولغب میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم خالص کردار اور فائدان کے نیات نرم خالص کردار اور فائدان کے نیات میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم خالص کردار اور فائدان کے نیات میں نے نادہ اس کردار اور فائدان کے نیات نرم نالس کردار اور فائدان کے نیات کی مصیبت الحمالی ہے جو والدی حیثیت میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم نالس کردار اور فائدان کے نیات کی مصیبت الحمالی ہے جو والدی حیثیت میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم نالس کردار اور فائدان کے نیات کی مصیبت الحمالی ہے جو والدی حیثیت میں نے عادات واخلاق کے نہایت نرم نالس کردار اور فائدان کے نیات کی مصیبت الحمالی ہے دورالدی حیثیت میں نے نالس کے نیات کی مصیبت الحمالی کے نیات کی مصیبت الحمالی کے نالس کردار اور فائدان کے نیات کی مصیبت الحمالی کی نالس ک

### عا تكة بنت زيد بن عمر وبن فيل كاشعار

امست مراکبه اوسشت وقد کان یرکبها زینها زینها رستام بی سرداریال متوحش بیل جن پروه سوار بوات کم سواری کی ان سرد نینت بر حجاتی و امست تبکی علی سیّد تردد عبوتها عینها شام بی سردار کورور بی بیل آ کھے رورہ کے آنو آتے جاتے بیل وامست نساؤ کی ما تستفیق من الحزن یعتادها دینها

فرطار نج وغم سے آپ کی بیپوں کوافاقہ تک نہیں رورہ کے رنج بر ستا ہے۔

#### لإطبقات ابن سعد (صدوم) اخبار النبي متلافيق وامست شواحب مثل النصا ل قد عطلت وكبا لونها وہ زردہوگئ ہیں اس سوفار کی ہی حالت ہوگئ ہے جو بے کار ہو گیا ہواوراس کارنگ جا تار ہاہو۔ يعالجن حزنًا بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنعٌ حينها اس رنج وغم كى جاره كرى ميں جو دير ميں جانے والا ہے اور سينے ميں اس كا دروہے۔ يضر بن بالكّف حرا لوجوه على مثله جادها ہتھیلیوں سے چہرے بگا ڈرہی ہیں۔ایسے پراییا ہی ہوتا ہے۔ هو الفاضل السيّد المصطفى على الحق مجتمعٌ دينها وہ فاضل تھے' سر دار تھے' برگزیدہ تھے'ان کی وجہ سے حق بردیں مجتمع تھا۔ فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان ميته رسول الله (عَلَيْقِيمٌ) كے بعد اب میں کیسے جیوں آپ تو انقال كر گئے''۔ أُم أَيْمِن شَىٰلاعُفَاكِمُ مِنْ السَّعَارِ: شفاء فاكثرى مبكاء عين جودى فان بذلك للدمع ''اے آ کھے!اچھی طرح روزونا ہی شفاہے اس لیے روٹے میں کی نہ کر۔ حين قالوا الرسول امسى فقيدًا ﴿ مَيَّتًا كَانَ ذَاكَ كُلِّ البلاء جب لوگوں نے کہا کررسول (مُنَاتِينًا) چلے گئے تو ہرشم کی آ زمائش کا یہی وقت تھا۔ وأبكيا خير من رزيناه في الدنيا ومن حصه بوحي السماء اے دونوں آتھوں اس کورو وجس کی مصیبت ہم پر ٹازل ہوئی ہے وہ دنیا میں سب سے اچھے تھے اور وی آسانی ہے مخصوص تھے۔ بدموع غزيرةٍ منك حتى يقضى الله فيه خير القضاء یہاں تک روؤ کہ اللہ اپنی بہترین قضاوقد رہے کام لے۔ فلقد كان ما علمتُ وصولاً ولقد جاء رحمةً بالضياء میں جانی موں کہ حفرت صلدرحم کرتے تھے رحت بن کے اور روشی لے گے آ گے تھے۔ وسراجًا يُضي في الظلماء ولقد كان بعد ذلك نورًا ای قدر نبین بلکهآپ ایسے نوراور چراغ تھے جوتار کی میں روثن ہو۔ طيب العود و الضريبة والمعدن والخيم خاتم الانبياء ياك خصلت يكمنش ياك خاندان ياك عادت اورآخرى يغبر تض . رسول الله مَوَالْفِيرُ كواقعات يهال ختم بو كار

### اخبراني ما العالث ابن معد (صدوم)

### صحابه منی اللہ نے اتباع و پیروی کا حکم

### مناقب شيخين

حذیفہ بن الیمان ٹھاڈھاسے مروی ہے کہ نبی مثاقیا آنے فر مایا ان دونوں کی پیروی کروجومیرے بعد ہوں گے ( یعنی ابو بکرو عمر ٹھاڈھا)۔

حذیفہ می مدوں ہے کہ ہم لوگ ٹی مگا ہے گئی ہے ہے کہ ہم لوگ ٹی مگا ہے گئی ہے تھے کہ آپ نے فرمایا : مجھے معلوم نہیں کہتم لوگوں میں میرا کس قدرر ہنا ہوگا۔ لہٰذاتم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا جومیر بے بعد ہوں گئے آپ نے ابو بکر وعمر میں مین کی طرف اشارہ کیا۔ حذیفہ میں مدونہ سے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مگا ہی تا کہ بیاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا : مجھے معلوم نہیں کہ

مدیقہ تاہدوسے ایک اور سے معرف ہے کہ موٹ بن تاہدی ان کی استحصار کا جو ہے ہو ہے۔ ان کے سوم میں کہ ممال میں کہ م تم لوگوں کے درمیان میری کتنی زندگی باتی ہے ایڈائم لوگ ان دوٹوں کی اقتدا کرنا جومیرے بعد ہوں گے اور آپ نے ابوبکر و عمر محالین کی طرف اشارہ کیا اور تم لوگ عمار بن یاس محالین کی ہدایت یا نا اور این ام امام عہد کے عہدسے تمسک کرنا۔

این عمر بن بین سے مروی ہے کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے زمانے میں لوگوں کوفتوی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ الو بکروعمر من بین کہ ان دونوں کے سوامیس کسی اورکونیس جا نتا۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کدا بو بکر وعمر وعثان وعلی شاہ شاہر سول الله مالی فیا کے زمانے میں فتای دیا کرتے تھے۔

حزہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عراف اپنے والدے روایت کی کہ میں نے نبی مَلَّ اللّٰہِ اَسے سنا کہ میں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک پیالہ وورد کا لایا گیا۔ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے میں نے اپنا بچا ہوا عمر ای اللہ وے دیا لوگوں نے بچر چھا کہ آپ مَلِ لَلْظِیَانے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

ابوذ ر میں اور ر میں اور ہوں ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کہ کو کہتے سنا کہ اللہ نے حق کوعمر میں ادام کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمر سے مروی ہے کہ نبی علی ہے فرمایا کہ اللہ نے حق کوعمر میں ادام کی زبان ودل پر کر دیا۔

### اخبراني الفراني المنافقة التن سعد (صدوم)

ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن الخطاب بنی النظاب بنی النظامی کیا تو میں نے فقہاء (علماء) کو ان کے پاس بچوں کی طرح دیکھاجن پروہ (عمر بنی اینے علم وقفہ میں غالب تھے۔

شفق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خیاہ ہوئے نے فر مایا کہا گرعرب کے زندہ لوگوں کاعلم ایک پلے میں اور عمر خیاہ ہوئا کا کما ایک پلے میں رکھا جائے تو بے شک ان سے عمر شخاہ ہوئا کے علم کا پلہ جھک جائے عبداللہ بن مسعود جی اہدئو نے کہا کہ اگر ہم عمر حی اہدؤہ کا حساب لگا ئیس تو وہ ۱۸ وصد علم کالے گئے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیفہ می الدفزنے کہا گویا تمام لوگوں کاعلم عمر میں الدفزے ایک ناخن کے گوشت کے پنچے پوشیدہ تھا۔ عامرے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھتا کہ عمر میں ہدئدنے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی امر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے تا وفتیکہ ان کے قبل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہوہ مشورہ لیتے تھے۔

مخمرے مردی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یا جھے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہتم اس کی طرف کیا قصد رکھتے ہوئمیں نے اس کے بارے میں عمر میں ہونی کے سوفیط یا در کھے ہیں میں نے کہا (سومیں) سب کے سب عمر میں ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب عمر میں ہوئے کے ہیں۔

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شیدو نے عبداللہ بن مسعود اور ابوالدرواء اور ابوادرواء اور ابوادرواء اور ابوادرواء اور ابودر شائلیم سے فرمایا کہ میں اسے جا تنا ہوں انہوں نے ان مینوں کواپئی وفات تک مدینے سے نکلئے نہ دیا۔

محود بن لبيد سے مروی ہے کہ بیس نے عثان بن عقان تفایدہ کو منبر پر کہتے سنا کہ کی شخص کواس حدیث کی روایت جائز منبیں جواس نے ندابو بکر تفایدہ کے زمانے بیل کرنے میں کوئی منبیں جواس نے ندابو بکر تفایدہ کے زمانے بیل کرنے میں کوئی مانع نہیں آپ کے ان اصحاب میں ہے ہوں جوآپ سے حدیث کو خوب یا در کھنے والے ہیں آگاہ ہو کہ میں نے مانع نہیں آپ کوفر ماتے سنا ہے کہ جس نے جھے پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نفستگاہ آگ کی بنالی ( یعنی اس کا ٹھکانہ دوز نے ہے)۔

### على بن ابي طالب شاشعة كي قوت فيصله:

علی ٹھاسٹوے مروی ہے کہ جمھے رسول اللہ منگائیا نے بہن بھیجا تو میں نے کہایارسول اللہ منگائیا آپ جمھے بھیجے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں'ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا' حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیڑ ہے' آپ نے اپنا ہاتھ میرے سیٹے پر پھیرا' پھر فر مایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کراوران کی زبان کو ٹابت کر فتم ہے اس ذات کی جس نے (زمین ہے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شکہ نہیں ہوا۔

علی شاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی ﷺ نے جھے قاضی بنا کریمن بھیجا' میں نے کہایا رسول اللہ مثالی آ پ بھے ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو جھے سوال کرس کے طلائکہ بھے قضاء (فیصلہ کرنے) کاعلم نہیں ہے آ پ نے اپناہا تھ میر لے سینے پر رکھا اور

### 

فرمایا کہ اللہ تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت کرے گا' دولڑنے والے جو تمہارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے سے بھی سن نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا' کیونکہ پیر طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے لیے اس سے فیصلہ ظاہر ہوجائے۔ میں برابر قاضی رہایا (بیہ کہا کہ) اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں بھی شک نہیں ہوا۔

علی میں میں میں اللہ مالی اللہ مالی موں ہے کہ جھے نی مالی آئے ہے۔ تو میں نے کہایا رسول اللہ مالی آ ب مجھے اسی پرانی اور بڑی قوم کی طرف جھیج ہیں جو من رسیدہ ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا' فرمایا اللہ تمہاری زبان کو ثابت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الاحمسی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ علی ٹی اور مایا کہ کوئی آیت ایسی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے ایسا قلب عطا کیا ہے جوعقل والا ہے اور ایسی زبان دی ہے جوگویا ہے۔

الی الطفیل سے مروی ہے کہ علی ہی اوئو نے فر مایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکداس کی کوئی آیت الی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہول کہ وہ رات کونازل ہوئی یا دن کو ہموارز مین پرنازل ہوئی یا پہاڑ پر۔

محرے مردی ہے کہ بچھے اطلاع دی گئی کہ علی می الدخر نی الدیکر میں الدی کہ بیعت سے تا خیر کی آئییں ابو بکر میں الدی انہوں نے کہا کہ بیات ہے الدی تھا ہے ہوئے ہے الدی تھا کہ کیا تم ہے الدی تھا کہ کیا تھے ہے الے جائے کے لیا کہ کیا تھے ہے الدی تھے ہے الدی تھے ہے الدی تھے ہے الدی تھے ہوں ہے نہ اوڑھوں گا' تا وفتیکہ قرآن کو بحق نہ کرلوں' لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کو اس کی تنزیل کے مطابق لکھا ہے محمد نے کہا کہ میں نے عکر مدسے اس تحریر کو تھا تو اس میں ایک علم ہوتا' ابن عون نے کہا کہ میں نے عکر مدسے اس تحریر کو تھا تو وہ اسے نہیں جانتے تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب می الفونے اپنے والدے روایت کی ہے کہ علی می الفونے کہا گیا گرآپ کے لیے کیا تھا کہ آپ حدیث میں رسول اللہ منافی کے اصحاب میں سب نے بڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتاویتے تصاور جب میں خاموش رہتا تو ازخو دشروع کرتے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے عکر مدسے سنا کہ وہ ابن عباس ہی اٹن ان کرتے تھے کہ جب کوئی ثقد (معتبر آدمی) ہم سے علی شخصہ کی خوان سے کوئی فتو کی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن افی طالب ہی اندئو ہیں۔

انی اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بوے عالم علی بن ابی طالب جی اداد ہیں۔

ابو ہریرہ ٹی افرائد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹی الدونے فر مایا کہ علی ٹی الدونہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔ سعید بن المسیب ولیٹھٹا سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹی الدوا سے اصحاب کے پائں گئے اور فرمایا آج میں نے ایک کام کیا ہے بمجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتو کی دوانہوں نے کہا اے امیرالمونین وہ کیا ہے فرمایا 'میرے پاس سے ایک جاریہ (لونڈی) گزری' مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اس سے جماع کیا حالا تکہ میں روزہ دارتھا' ساری جماعت نے اس کوان پرگراں

### 

سعید بن المسیب ولیٹھیڈے مروی ہے کہ عمر شخاط اس امر مشکل و دشوار سے اللّٰد کی پناہ ما نگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسن شخاطۂ نہ ہوں۔

ابن عباس می شن سے مروی ہے کہ ایک روز عمر می شاؤنے نے جمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ علی می شاؤنہ ہم سب سے زیادہ علم قضاء کے ماہر ہیں 'ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں' ہم ان میں سے بچھاشیاء چھوڑیں گے جوابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَالَتُظِیمُ کے قول کونہ چھوڑوں گا' حالانکہ ابی کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔

ا بن عبال ٹیکٹن سے مروی ہے کہ عمر ٹیکٹئنڈ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضا کے جانبے والے علی چیکٹئن ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن کے جانبے والے ابی ہیں۔

ا بن عبال می اور ہم سب سے زیادہ عالم تضاعلی می اور ہم سب سے زیادہ عالم تضاعلی می ادارہ ہم سب سے زیادہ عالم قر قرآن ابی اور ہم بہت کچھالی کی قراءت کی دجہ سے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ عمر میں موٹ کہا کہ علی میں اور ہم سب سے زیادہ فیصلے کے ماہر ہیں اور ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء سے مروی ہے کہ عمر مختاط تھ کہا کرتے تھے کہ علی مختاط ہے سب سے زیادہ قضاء کے ماہر ہیں اورا بی ہم سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔ مرآن کے عالم ہیں۔

عبدالرحمٰن بن عوف من الدعمة كافقهي مقام:

عبدالله بن دیناگزالاسلمی نے اپنے والدے روایت کی که عبدالرحمٰن بن عوف می اینوان لوگوں میں ہے تھے جورسول الله مَا لَيْنِیُّا کے زمانے میں جو پکھا تخضرت مَالِیُّیُّا ہے سنتے تھے اس کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور ابو بکروعمروعثان میں ایٹیُم بھی۔ اُلِی بن کعب شی اللہ و کی امتیازی حیثیت:

أبی بن کعب وانس وابور البرری اور انس سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ اللہ بن کعب سے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں بعض رواۃ نے کہا کہ (بجائے قرآن کے) فلاں فلاں سورت (فرمایا) انہوں نے کہا کیا میراوہاں ذکر کیا گیا ہے بعض رواۃ نے کہا کہ (ابی نے کہا کہ کیا) اللہ نے آپ سے میرانام لیا ہے آپ نے فرمایاہاں ان کی آسموں سے خوشی سے آسو جاری ہوگئے۔ رسول اللہ سکا اللہ اللہ بر حمته، فبذلك فلیفر حوا هو خیر کی آسموں سے بہتر ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں)۔
مما یجمعون " (اللہ کے ففل ورحمت سے پھرای سے انہیں خوش ہونا چاہیے جواس سے بہتر ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں)۔

انس می د او کا ہے کہ آپ نے انہیں سورہ لم میکن سائی تھی۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اپ رسول پر "اقرأ باسم ریك الذی علق" نازل كي تو ني مَالْيُوْمُ أَبِي بن كعب كے پاس آئے اور فرمايا كہ مجھے جبريل علائطانے تھم ديا ہے كہ ميں تبہارے پاس آؤں تا كرتم اس سورت كوسكولواورا ہے

### الطبقات ابن سعد (صدروم) اخبار النبي ملى لينتم

حفظ كراواني بن كعب في كهايار سول الله مَا الله على الله في ميرانا ملياب؟ آب في فرمايال-

انس بن مالک مخاطف نے نبی منافظ سے روایت کی کہ میری اُمت کے سُب سے بڑے عالم قرآن الی بن كعب شي العظاب مي العفروه نه كها كديين في عبد الرحل بن الي ليلي كو كمت سنا كدعمر بن الخطاب مي الفقد في ما يا ابي بهم سب سے زياده عالم قرآن ہیں۔

عبدالله بن مسعود ويالفؤه كاعلم قرآن:

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ سوال کیا گیاتم لوگ دوقراءتوں میں سے س کو اولی شار کرتے ہوانہوں نے کہا کہ عبدالله بن مسعود می الله کی قراءت کوانہوں نے کہا کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ کو ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سایا جاتا تھا سوائے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی کیونکہ اس رمضان میں آپ کو دومر تبہ قرآن سنایا گیا عبداللہ بن مسعود شاہئة آپ کے یا س حاضر ہوئے اور اس میں سے جومنسوخ ہوگیا یا بدل دیا گیا 'وہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی مذہ نے فر مایا کہ کوئی سورت ایسی نبیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے ہیے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل کی گئ اگر مجھے پیمعلوم ہوتا کہ کوئی خض کسی ایسے مقام پر جھے سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گی تو میں اس کے پاس ضرور جاتا۔

ابراجيم سے مروى ہے كہ عبدالله بن مسعود مى الدور نے كہا كہ بين نے ستر سے زائد سور تين رسول الله سَائِيْتُوا كى زبان مبارك ہے حاصل کیں ۔

عبدالله بن مسعود وي فيوس (بددوسلسله) مردي ب كرجه سے رسول الله مَالَيْظِ نے فرمايا كه جھے قرآن ساؤ ميں نے كہا كهيس آپ كوكيسے سناؤل والا مكه آپ بى برنازل كيا گيا ہے آپ نے فر مايا كه يس سنا جا ہتا ہوں (وہب نے اپني حديث ميں بيان کیا کہ) میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے سوائسی اور سے بھی سنوں میں نے آپ کوسور ۃ النساء سنائی یہاں تک کہ جب میں ان آیات پر كَنْجَا"فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجننابك على هؤلاء شهيدا" ( پيراس ونت كيوكر بوگاجب بم برامت كا كواه لائيس کے اور آپ کوان گواہوں پر گواہ لائیں گے) (صرف ابوقیم نے اپنی حدیث میں کہا کہ) آپ نے مجھے فرمایا کہ اتنا ناتمہیں كافى ہے (اور دونوں سلسلے كے راويوں نے كہاكه (پھر ميں نے آپ كی طرف ديكھا تو نبي مَانْ فَيْم كَي آئكھيں آ نسوؤں ميں ڈوني ہوئي تھیں'آ پ نے فرمایا کہ جے یہ پہند ہو کہ وہ قرآن کی تازہ قراءت کرے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے اس کوابن ام عبد (عبراللہ بن مسعود ہی ہوئا کی قراءت میں پڑھنا چاہیے۔

مسروق ولیفیائے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب محمد مالیٹیا کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے انہیں مثل حوض کے یا یا ایک حوض وہ ہے جوالیک آ دمی کوسیراب کرتاہے ایک عوض وہ ہے جو دک کوسیراب کرتاہے ایک عوض وہ ہے جوسوکوسیراب کرتاہے ایک عوض وہ ہے کہ اگراس پر تمام زمین کے باشندے اتر آئیں تو وہ انہیں بھی سیراب کردے میں نے عبداللہ بن مسعود میں اپنے کواسی قتم کے حوض كے مثل مایا (جوروئے زمین كوسيراب كردے)۔

الوالا حوص سے مروی ہے کہ اصحاب نبی مظافیم کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نبی مظافیم کے چند اصحاب

# کر طبقات ابن سعد (صدوم) کی کان کی دورکررہے تھے عبداللہ بن مسعود ہی ایؤ کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو پچھ اللہ بن مسعود ہی ایؤ کھڑے مکان میں قرآن کا دورکررہے تھے عبداللہ بن مسعود ہی ایؤ کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو پچھ اللہ نے محمد مثالی ہے اللہ نے محمد مثالی ہے اللہ نے محمد مثالی ہے تا ہوں گئے اور جو دوسرے مقام پر ہیں البوموی نے کہا کہ اگرایسا ہے تو جب ہم لوگ پوشیدہ ہوجائیں گے تو اس کی بات نی جائے گی اور جب ہم لوگ غائب ہوں گئو وہ موجود ہوگا۔

ا بوعمروشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ٹی افرائ نے کہا کہتم لوگ جھے سے نہ بو چھا کروجب تک بیطلامہ تم میں ہیں ایعنی ابن مسعود ٹی افرائد۔

الوعطیہ الہمد انی سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود خلاف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ایک مسکلہ پوچھا' انہوں نے فرمایا کہتم نے میر ہے سواکسی اور سے بھی اس کو پوچھا ہے اس نے کہا ہاں ابوموی سے پوچھا ہے' اس نے انہیں ان کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہتم لوگ مجھ سے پچھ دریافت نہ کرو جب تک کہ بیعلامہ تمہارے درمیان ہیں۔

این مسعود می افزیت مردی ہے کہ بیل نے ستر سورتیں نی سکا تیکی کی زبان مبارک سے سیکھیں جن میں کوئی میراشر یک نہیں۔
شقیق بن سلمہ سے مردی ہے کہ جس وقت قراءتوں کے متعلق جو تھم دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود می اسؤو نے ہمیں خطبہ سنایا '
انہوں نے غلول (خیائت) کا ذکر کیا اور کہا کہ ''من یعل یات بما غل یوم القیامة'' (جو شخص خیائت کرے گا تو جس چیزگی اس
نے خیائت کی ہے اسے قیامت میں وہ الائے گا) لوگوں نے قراءتوں میں خیائت کی ہے بچھے اپ مجبوب کی قراءت پر پڑھوں 'قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں 'میں نے اس وقت زیادہ پسند ہے کہ میں زبیرین ثابت می الدی میں خوائی کی ذبیان مبارک سے ستر سے ذائد سورتیں حاصل کی ہیں کہ زبید بن ثابت می الدی اس کے دوگیسو شھے اور داڑھی نہتی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔
اور داڑھی نہتی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھرفر مایات ہے ہاں ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے خص کو جانتا جو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ عالم ہو اوروہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچا تا تو میں ضروراس کے پاس جاتا پھر عبداللہ بن مسعود ہی اوروہ کے شقیق نے کہا کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ منافی فیر ہم تھے گر میں نے کسی کو ابن مسعود ہی اوروں کی تر دید کرتے نہیں سنا۔

زیدبن وہب سے مروی ہے کہ ایک روزعبداللہ اس حالت میں آئے کہ عمر خاد فر بیٹے ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو فر مایا کہ بیا یک صندوق ہے جوفقہ سے بحرا ہوا ہے اعمش نے بجائے فقہ کے علم کہا۔

اسدین دداعہ سے مردی ہے کہ عمر شی الفرند نے ابن مسعود میں الدونے مایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم سے بھرا ہوا ہے 'جن کی وجہ سے بیس نے اہل قادسیہ کا کرام کیا ہے۔ ابوموسی اشعری شی اللہ تھ کی عظیم الشان قراءت :

عا تشیر جی انتخاہے (بید دوسلسلہ ) اور عبداللہ بن ہریہ ہ کے والدہے مروی ہے کہ رسول اللہ عنافیز کم نے ابوموی اشعری جی اداعہ

### اخبرالني والمان المان ا

کی قراءت سی اور فرمایا کدان کوآل داؤد کے مزامیر (باجوں) میں سے حصہ دیا گیا ہے۔

انس تکامیوں سے مردی ہے کہ ابوموی اشعری تکامیوں ارت کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ازواج نبی مَانیوں نے ان کی آ واز سن وہ بڑے خوش آ داز تھے وہ کھڑی سنتی رہیں جب صبح ہوگئی تو 'ابوموی' تکامیوں سے کہا گیا کہ ازواج سن رہی تھیں'انہوں نے کہا کہا گر مجھے علم ہوتا تو ہیں مغرورتم کو (تم عورتوں کو) اوراچھی طرح سنا تا اورتم (عورتوں) کومزید شوق دلاتا' (راوی) جادنے کہا کہ میں تم (مردوں) کو اوراچھی طرح سنا تا اورتم (مردوں) کومزید شوق دلاتا۔

انس شکاندہ سے مردی ہے کہ مجھے اشعری شکاندہ نے عمر شکاندہ کے پاس بھیجا' عمر شکاندہ نے کہا کہ تم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا کہ آبیں اس حالت میں چھوڑ اسے کہ وہ لوگوں کو تر آن پڑ ھار ہے تھے آپ نے فرمایا' دیکھووہ عقیل ونہیم ہیں' مگر یہ بات انہیں نہ سنانا' پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑ امیں نے کہا اشعریوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں' بلکہ اہل بھر ہو کو میں نے کہا دیکھئے' اگروہ یہ بات (لیعنی اعراب کہنا) س لیں تو انہیں ضرورنا گوار ہو' انہیں خبر نہ کرنا کیونکہ وہ اعرب (ویہاتی) بین مگریہ کہالائدکوئی ایسا آدمی عطاکر ہے جواللہ کی راہ میں جہادکر نے والا ہو۔

سلیمان یا کسی اور سے مروی ہے کہ دو ابوموی کے کلام کواس قصائی سے تشبیہ دیتے تھے جو ہڑی کا جوڑ معلوم کرنے میں خطا نہیں کرتا۔

قادہ ٹنائٹڈے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تاوقتیکہ اسے تن اتناواضح نہ ہو جائے جیسا کہ رات دن سے ظاہر ہو جاتی ہے عمر ٹھائٹٹ کومعلوم ہوا تو انہوں نے فر مایا ابومویٰ ٹھائٹٹ نے بچے کہا۔ اکا برصحابہ کرام النٹٹٹٹٹٹٹنڈ :

ابوالبختری سے مردی ہے کہ ہم علی میں ہوئے ہے ہاں آئے اوران سے اصحاب محمد مثل پیٹی کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کس کا حال 'ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوئو کا حال بیان سیجے' انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے' اس علم کی انتہا کو پنچے اور انہیں یے کم کافی تھا۔

ہم نے کہا کہ ابومویٰ ٹناشنز کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ وہ کا فی طور پرعلم میں ریکے ہوئے تھے' پھروہ اس ریگ سے باہر ہوگئے۔

ہم نے کہا کہ عمارین یاسر مخاشف کا حال بیان سیجے تو فرمایا کہ وہ موٹن تھے جو بھول گئے جب یا دولا یا گیا تو یا دکرلیا۔ ہم نے کہا کہ حذیفیہ مخاشفۂ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ اصحاب مجر میں سب سے زیادہ منافقین کاعلم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابوذر مخاشفۂ کا حال بیان سیجئے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا بھراس میں عاجز ہو گئے۔

ہم نے کہا کہ سلمان میں ایو کا حال بتا ہے تو کہا کہ انہوں نے علم اوّل وعلم آخرکو پایا 'وہ ایک ایسے ربار کے مانند تھے جس کی گرائی کو ہم اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں پاسکتا۔

بهم نے كہا: اے امير المومنين آپ اپنا حال بيان سيجيئ فرمايا: ميرا حال تم يو جھتے ہؤميرا حال بيہ ہے كہ جب ميں رسول الله

### الطِقاتُ ابن معد (مندوم) كالتكليك المن معد (مندوم) كالتكليك المن المنافقة كالمنافقة المن معد (مندوم)

مَا الله إلى من الله المحصوط الموتا تقااور جب من خاموش ربتا تفاتو از خود مير الما تعابتداك جاتي تقى -

قادہ وابن سیرین سے مروی ہے کہ بی مظافیر آنے ابورواء عویمر سے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ابوصالح نے نبی مظافیر کے سلمان کوان کی مال روئے کہوہ علم سے شم سیر کردیئے گئے ہیں۔

معاذبن جبل شئالتُونه كي عظمت:

محد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بفتر فاصلہ حد نظر معاذ بن جبل محالان علماء کے آگے آئیں گے۔

ا بی عون سے مروی ہے گہرسول اللہ مثلاثیم نے فر مایا کہ قیامت کے دن معیافہ بقد رحد نظر علماء کے آگے ہوں گے۔ حسن میں الدور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلاثیم نے فر مایا کہ قیامت کے دن معافہ بن جبل میں اللہ علماء کے آگے علمی علیحہ ہ وگی۔

محرین کعب القرقی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیم کے فر مایا کہ قیامت کے دن معاذبین جبل میں ہو بفتر رحد نظر علاء کے آگے ہول گے۔

انس بن مالک می دوی ہے کہ نبی متالی کے خرمایا کہ میری اُمت میں سب سے زیادہ طلال وحرام کاعلم رکھنے والے معاذبین جبل می دوئد ہیں۔

معاذبن جبل می اور سے مروی ہے کہ جب مجھے رسول اللہ عقافیۃ نے یمن جھیجا تو فرمایا اگر تمہارے سامنے کو کی قضیہ چیش کیا گیا تو تم کس چیز (قانون) سے فیصلہ کرو گئے انہوں نے کہا جو کتاب اللہ جس سے اس کے موافق فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا اگر میں کتاب اللہ جس نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ جورسول نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا' اگروہ (قضیہ) ان میں سے نہ ہوجس کا رسول نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجبتا دکروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا چرآ پ نے میرے سینے پہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے جیں جس نے رسول اللہ متالیق کیا صد کو اس امر کی تو فیق دی جس سے رسول اللہ متالیق بیں۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثلاً لیکٹی جب حنین روانہ ہوئے تو آپ نے معاذ بن جبل میں اور کھے میں چھوڑ دیا تا کہ وہ اہل مکہ کوفقہ کی تعلیم دیں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔

مویٰ بن علی بن رہاح نے اپنے والدہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئنے نے الجابیہ میں خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جو مخض فقہ کو یو چھنا جا ہے وہ معاذبن جبل میں ہوئے کے پاس آئے۔

ایوب بن نعمان بن عبداللہ بن کعب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جس وقت معاذ بن جبل خی ہؤئر شام روان ہو گئے تو عمر بن الخطاب خی ہؤئر کہا کرتے تھے کہ ان کی روا گئی نے مدینے وائل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں وہ ان کوفتو کی دیا کرتے تھے بچتاج بنادیا حالا نکہ میں نے ابو بکر خی ہؤئر سے کولوں کوان کا حاجت مند ہونے کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں روک لیس 'گر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جس شخص نے جہاد کا ارادہ کیا اور جو شہادت چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گامیں نے کہا

### اخداني العاش الان سعد (مندوم)

والله آدی کوشهادت عطا کردی جاتی ہے حالانکدوہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوتا ہے جواپنے شہر سے پورا بے نیاز ہوتا ہے کعب بن مالک نے کہا کہ معاذبین جبل میں شور سول الله سکا تیکی اور ابو بکر میں ایون کی حیات میں ہی فتو کی دیا کرتے تھے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر تفاہدہ نے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل میں میں اور پھر چھنکنے کی جگہ کے ان کے آگے ہوں گے۔

عامر سے مروی ہے کہ ابن مسعود می اللہ حلیفا نے فرمایا کہ معاذات آیت کے مصداق تھے: "کان امة قانتا لله حلیفا ولمدیك من المشر کین" (وہ ایسے پیشواتھ جو میکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ) ایک شخص نے ان اے ابوعبد الرحمٰن آپ اس آیت کے مطلب ومصداق کو بھول گئے بی تو حضرت ابراہیم علیک کی شان میں ہے انہوں نے کہا ' دنہیں' ہم انہیں ابراہیم سے تشبید یے تھے امت وہ شخص ہے جولوگوں کو فیرکی تعلیم کرے اور قانت وہ ہے جوفر ماں بردار ہو''۔

فردہ بن نوفل انجعی ہے مروی ہے کہ این مسعود تفاظ نے کہا کہ معافہ بن جبل جھائید ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے میں نے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن نے غلطی کی اللہ نے تو اہرا ہم ہی کو کہا کہ دہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں ہے نہ تھے علی مخاط نوٹ ہوگیا کہ معافہ بن جبل مخاط ہوگیا کہ معافہ بن جبل کا معافہ بن ہوگیا کہ معافہ بن جبل کا معافہ بن ہوگیا کہ معافہ بن جو کہ اللہ کہ معافہ بن ہوگیا کہ اس لیے خاموش ہوگیا کہ انہوں نے بیام قصدا کیا اس لیے خاموش ہوگیا انہوں نے کہا کہ اس اس کے خاموش ہوگیا کہ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جا نتا ہے انہوں نے کہا کہ امد وہ ہے جو انہوں کے خواکوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہوا ور معافہ بھی ایسے بی تھے جو اوگوں کو خبر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطبع تھے۔

مروق ولیسیلاے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود ہی ہوئے پاس سے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل ہی ہوا ایے پیشوا سے پیشوا سے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع ہے ورہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ ابوعبد الرحمان بھول گئے آپ کی مراد ابراہیم بین انہوں نے کہا: کیا تم نے مجھے ابراہیم کا ذکر کرتے سنا؟ ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبید دیتے ہیں یا انہیں ان کے ساتھ تشبید دی جاتی تھی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ''امہ '' کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ شخص ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دی اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطبع ہو۔

ابوالاحوس مے مروی ہے کہ ایک روز ابن مسعود اپنے اصحاب سے حدیث بیان کروں ہے تھے کہ معاذ ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تقے اور وہ شرکین میں سے نہ تھا ایک شخص نے کہا اے ابوعبد الرض ابرائیم ایسے پیٹوا تھے جو مطبع تھے اس شخص نے بیگان کیا کہ ابن مسعود ٹی ہوئد کو وہم ہوگیا 'ابن مسعود ٹی ہوئد نے کہا امت وہ ہے جولوگوں کو خیر کی تعلیم دے کھرانہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جانے ہوکہ قانت کیا ہے لوگوں نے کہا 'دنہیں' 'تو انہوں نے کہا کہ قانت وہ ہے جو اللہ کا مطبع ہو۔

۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی ہیں کہا کرتے تھے کہ ہم سے دونوں عاقلوں کا حال بیان کر و کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں کو وہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابود الدر داء ٹی ہیں۔

اعمش ہے مروی ہے کہ معاذ تھ اور نے کہا کہ علم کو حاصل کر وجس طرح سے وہ تہا رہے یاس آئے۔

### ﴿ طَبِقَاتُ اِنْ سَعِد (صَدِدِم) ﴿ الْمُعْلَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللَّ عَلْمُ وَفَقَى أَصَابِ رَسُولَ إِلْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بمرصدیق ہی ہوئے کو جب کوئی ایسا امرپیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کامشورہ لینا چاہتے اور مہاجرین وانصار کے آدمیوں کو بلاتے تو وہ عمر عثان علی عبدالرحمٰن بن عوف معاذ بن جبل الی بن کعب اور زید بن ثابت ہی ہی ملاتے تھے بیرلوگ ابو بکر جی ہوئو کی خلافت میں فتو کی دیا کرتے تھے اور لوگوں کا فتو کی صرف انہیں لوگوں کے پاس جاتا تھا 'ابو بکر میں ہوئے دہ جو ہوئاں ہوئے وہ بھی اسی جماعت کو بلاتے تھے جب وہ خلیفہ تھے قو فتو کی عثمان والی وزید ہی ہی ہی جا باتا تھا۔

محمہ بن بهل بن الی حیثمہ نے اپنے والدے روایت کی رسول الله مَالْقَیْمُ کے زیانے میں جولوگ فتو کی دیتے تھے وہ تین آ دی مہا جرین کے تقے اور تین انصار کے عمرُ عثان وعلی اور ابی بن کعب معاذ بن جبل وزید بن ثابت شاہیم

عبداللدین وینارالاسلی نے اپنے والد سے روایت کی کہم ٹھٹھ کواپی خلافت میں جب کوئی امر شدید پیش آتا تھا تو وہ اہل شور کی انصار ٔ معاذین جبل ابی بن کعب اور زیدین ثابت ٹھائٹھ سے مشور ہ طلب کرتے تھے۔

المسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ دسول اللہ مناطبۂ کے اصحاب کاعلم چھ مخصول تک فتم ہوتا تھا عمر عثان علی معاذین جبل ابی بن کعب اور زید بن ثابت منی شنم ( یعنی بر شخص کوانہیں چھ سے علم حاصل ہوا )۔

مسروق سے مردی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ طافیۃ کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی انتہا چھ پر پاکی عمر'علیٰ عبداللہ' معاذ' ابوالدر داءاور زیدین ثابت اٹھ کھٹھ پھر میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو مجھے ان کے علم کی انتہا علی و عبداللہ ٹھ کھٹن پر ملی ۔

عامرے مردی ہے کہ اس امت میں نبی تلاقیم کے بعد چھا عام عبر عبد اللہ زید بن ثابت میں اللہ جب عمر میں میں اور کی بات کہتے تھاور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول ان کے قول کے تابع ہوتا تھا اور علی ابی بن کعب ابومولی اشعری میں میں خواص میں میں میں میں میں میں کہتے تھے اور مید دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول علی میں میں میں ہوتا تھا۔

مسزوق سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا کے اصحاب شاہیج میں سے عمرُ علی ابن مسعودُ زیدُ ابی بن کعب اور ابومویٰ اشعری شاہیج صاحب فتو کی تھے۔

عامرے مروی ہے کہ اس امت کے قاضی چار ہیں' عمر' علی' زید' ابومویٰ اشعری ڈیاڈٹٹٹے اور اس امت کے عقلاء چار ہیں' عمرو بن العاص' معاویہ بن ابی مفیان ومغیرہ بن شعبہ وزیاد ٹی گٹٹے۔

عبدالله بن عمرو بن العاص الله عن عمروى ہے كه رسول الله مثالیج نے فرمایا كه جار آ دميوں سے قرآن حاصل كرو: عبدالله بن مسعود الى بن كعب معاذبين جبل وسالم مولائے الى جذيف جي الله م

ا بن عمر میں پہنا ہے مروی ہے کہ جب مہاجرین اوّلین رسول الله مَالِیُّا کے آنے سے پہلے کے سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اترے العصبہ قباء کے قریب ہے ابوحد یفہ میں ہوئی سالم ان کی امامت کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان مہاجرین اوّلین میں عمر بن الحظاب وابوسلمہ بن عبدالاسد میں ہوئیا

### اخبرانبي تاقية المن معد (صددم) المسلك المسل

عبدالله بن سلام في الدعد كاعلم كتاب:

یزید بن عمیرہ اسکسکی ہے جومعا ذکے شاگر دیتھے مردی ہے کہ معافرنے انجین علم دیا کہ وہ جارے طلب علم کریں عبداللہ بن مسعود ٔ عبداللہ بن سلام ٔ سلمان فاری اورعو بمر ابوالدر داء ٹی اٹھنے ہے۔

معاذی ان ان است محمی ای طرح کی صدیث مروی ہے۔

معاذ جی ہوئو کی وفات ہوگی اور بزید کوئے میں آگئے وہ عبداللہ بن مسعود خیاہ نو کی مجلس میں آئے ان سے ملے تو ابن مسعود جی ہوئو نے کہا کہ معاذ بن جبل جی ہوئو ایسے چیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ان کے اصحاب نے کہا کہ ابراہیم ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ابن مسعود جی ہوئی کہا کہ مساقہ معاذ بن جبل جی ہوئو تھے۔ معاذ بن جبل جی ہوئوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔

مجاہد پر پیشیلائے مروی ہے کہ "و من عددۂ علم الکتاب" (اوروہ تحص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبدالله بن سلام می الدعد ہے۔

مجاہد والتی اس مروی ہے کہ "وشھد شاھد من بنی اسوائیل علی مثله" (اس متم کی بات کی بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی ) انہوں نے کہا کہ اس شاہد کا نام عبداللہ بن سلام می اند ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں مروی ہے کہ "ان یعلم علماء بنی اسر ائیل" (اسے بنی اسرائیل کے علاء جانتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ دہ علائے بنی اسرائیل پانچے تھے جن میں عبداللہ بن سلام میں ایڈوابن یامین نظلبہ بن قیس اسدواسید تھے۔ ابوذ رغفاری ہی الدونہ کی شان علم :

زاوان سے مروی ہے کہ علی میں ہوزر ہیں ہوزر کو دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عا جز رہے وہ بخیل وحریص منے اپنے دین پر بخیل منے اور علم پر حریص منے وہ بکٹرت سوال کیا کرتے تھے۔ انہیں علم عطا ہوتا تھا' اور انہیں روک دیا جاتا تھا' دیکھو'ان کے ظرف میں ان کے لیے بھرا گیا پہاں تک کہ وہ بھر گئے' گران لوگوں کو بینہ معلوم ہوا کہ ان قول سے آپ کی مراد کیا ہے کہ ''وعی علما عجز فیہ'(انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے ) آیا وہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے'یا اس علم سے عاجز رہے جوان کے یاس تھا'یا اس علم کی طلب سے عاجز رہے جو نبی سُل آتا ہے سے صاصل کیا گیا۔

# طبقات اين سعد (مدوم) كالكلمون المرابي المنظم المنظم المرابي المنظم المرابي المنظم المنظم

مرحدیا ابن مرحد نے اپنے والدے روآیت کی کہ میں ابوذ رغفاری کے پاس بیٹھا تھا' ایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ كياآپ كوامير المومنين نے فتوى دينے سے منع نہيں كيا؟ ابوذر مئ الله استاد كہا: والله اگرتم لوگ تكواراس پر (اپنے حلق كي طرف اشار ہ كيا) ركادو اس بات يركه من اس كليكوترك كروول جويس نے رسول الله منافق است استا ہے تو ميں ضرورا سے پہنچادوں كا فيل اس کے ایسا ہو (لیعن حلق برملوار چلے)۔

ابوذر و الله ما الله م بذر بعد وفات ہم سے جدا ہو گئے ) کہ کوئی پرندہ آسان پراپنے پر بھی نہ پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہمنے آپ سے علم یاد کرلیا۔ عبد نبوي مي قرآن جمع كرف والاصحاب في الله

قعمی ویشینے مروی ہے کہ رسول الله منافیق کے زمانے میں چی شخصوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب معاذ بن جبل · الوالدرداءُ زيد بن ثابت سعد أورابوزيد أورجح بن جاريه في أيم في مرف دويا تين سورتول كعلاده يوراقر آن جمع كيا-ابن مسعود تفاه فزنے سرے زائد سور تیں آنخضرت مگافیزاے حاصل کیں اور بقیہ قر آن انہوں نے مجمع ہے سیکھا۔

عامرانعنی ہے مروی ہے کدرسول اللہ مگافی کے زمانے میں انصار کے پیم مخصوں نے قرآن جمع کیا معاذین جبل ابی بن كعب زيد بن ثابت ابوالدرداء ابوزيداور سعد بن عبيد مخافظ نے جب مجی مُلْقِيْظ كی وفات ہو كی تو مجمع بن جاريہ كوايك يا دوسورت باقى رەڭئىكى\_

محمد بن سیرین سے مروی ہے کدرسول اللہ مالی اللہ مالی کے زمانے میں آئی بن کعب زید بن ابت عثان بن عفان اور تمیم داری تفاطئف نے قرآن جمع کیا۔

قره بن خالدے مروی ہے کہ میں نے قادہ کو کہتے تنا کہ رسول اللہ مَلَا يَتُوْمُ کے عبد میں ابی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت اورا بوزید ٹھا گئے نے قرآن پڑھا' میں نے کہا کہ کون ابوزید' تو انہوں نے کہا کہ انس ٹھا ہونے بچاؤں میں ہے۔

محدے مروی ہے کہرسول الله منافظ کی وفات اس حالت میں ہوئی کرآپ کے اصحاب جا میں سے سوائے جارک جوسب کے سب انصار میں سے تھے کسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا' پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے' انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوچنع کیا زیدین ثابت ابوزید معاذبن جبل اور ابی بن کعب تفایقهٔ بن و محض جن میں اختلاف ہے تتمیم داری میں۔

قادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس میں میں کہا کہ رسول اللہ خاتیج کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا' انہوں نے کہا چارنے جوسب انصار میں سے تھے انی بن کعب معاذبن جبل زید بن ثابت اور ایک انصاری نے جن کا نام ابوزید تھا۔ انس بن ما لک فاروزے مروی ہے کہ رسول اللہ مگافیا کے زمانے میں جارنے قرآن حاصل کیا' ابی بن کعب معاذین

جبل زيدبن ثابت اورا بوزيد مى الأنف محمد بن کعب القرعی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مانگائے کے زمانے میں پانچے انصار یوں نے قر آن جمع کیا'معاذ بن جبل

عباده بن الصامت الى بن كعب ابوابوب اور ابوالدرواء تفاطئفي

محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے زمانے میں جار آ دمیوں نے قرآن جمع کیا' ابی بن کعب معاذبن جبل زید بن

## اخبراني عد (صدروم) المسلك الم

ثابت اورابوزید ٹئائٹنے نے دوآ دمیوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ عثان وتمیم داری میں اوربعض نے کہا کہ عثان وابوالدرداء ٹئائٹنا میں۔

ابن مرسامولائة قريش سيمروي بك عثان بن عفان في عمر الكاشف كي خلافت من قرآن جمع كيا-

محمہ بن کعب القرظی ہے مردی ہے کہ پانچ انصار نے ہی علی فی الے من قرآن بہتے کیا معافہ بن جبل عہدہ بن صامت ابی بن کعب القرظی ہے مردی ہے کہ پانچ انصار نے ہی علی فی کا دانیہ ہوا تو انہیں پرید بن الجی سفیان نے کھا کہ اہل شام اس قدر زیادہ ہوگئے اوران کی تعدادا تی بوھ کی کہ انہوں نے شہروں کو بحردیا انہیں ایک ایے تیم کی عاجت ہے جوقر آن کی تعلیم دے اور فقہ سلھائے کہ لیڈ ااے امیر الموشین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو فلیم دین عمر می الحد نے آئیں پانچ کی کہ تو آئیں پانچ الکہ میں ایک ایسے اور افقہ سلھائے کہ بیٹرا اے امیر الموشین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کی مدد ما گی ہے جو آئیں پانچ العلیم دیں اور علم دین سکھائی میں تم المی تعلیم دیں اور المی میں تم رہ اللہ تعلیم دیں اور علم دین سکھائی میں تم الیے بیٹر سے تین سے میری مدد کر واللہ تم پر رحمت کرے اگر تم لوگ قبول کروتو آئیں میں قرعہ واللہ اور الرائم میں سے تین آدی بغیر قرعہ ولی کہ بیٹر میں قرعہ واللہ والدر داء جی بیٹر مواند ہوئے تین المی کر اللہ تا مواند کی ایسے بیٹر میں کہ باتم قرعہ واللہ تا مواند کہ باتم دین کہ باتم تم میں کہ باتم ترعہ واللہ تو اللہ تا مواند کی بیٹر کر کہ بیٹر کہ اللہ کو اللہ میں کہ بیٹر کر کہ تا کہ مواند کی بیٹر کر اس کر کہ اللہ والدر داء والدہ ہو جائے اور دو مرافلہ کی موائد کی بیٹر موائد کی بیٹر والد داء کی بیٹر موائد کی بیٹر کر اس کے اور دو مرافلہ کی موائد کی بیٹر موائد کی بیٹر کے اور دو مرافلہ کی دو کو کہ طین موائد کی بیٹر والد دو موائد کی بیٹر کی دو کہ کہ کے اور دو میں تھی موائد کی بیٹر کی دو کہ کہ کہ کہ کے اور دو میں تھی موائد کی بیٹر کی دو کہ کہ کے اور دو میں تھی موائد کی بیٹر کی دو کہ کے اور دو میں کے اور دو موائد کی بیٹر کی موائد کی بیٹر کی کہ کے اور دو میں تھی موائد کی بیٹر کی دو کر کہ کی کے اور دو میں تھی موائد کی بیٹر کر کر اندی کی کر کے ایک دو بین تھی موائد کی تو اور دو میں تھی موائد کی تو موائد کی تو کر کے ایک دو بین تھی موائد کی تو کر کے ایک دو بین کی کی کہ کے اور دو میں کی کر کے ایک دو بین کر کے ایک دو بین کی کر کے

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ ابودرداء ٹی اور نے فرمایا کہ عالم نہیں ہوتا جب تک متعلم (طالب علم) نہ ہو اور عالم نہیں ہوتا تا وفتیکے علم پر عامل نہ ہو۔

ا بی قلابہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء خاہدہ کہا کرتے تھے کہتم اس وقت تک پورے نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتگہ تم قر آن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ابوالدرداء ٹی ایؤنے نے فر مایاعلم حاصل کروا گریم اس سے عاجز ہوتو کم از کم اہل علم سے محبت ہی کرو'اورا گریم ان سے محبت نہ کروتو تکم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ ابوالدرواء نے قرمایا کہ جوعلم میں بر حد گیاوہ ورومیں برط گیا۔

یجیٰ بن عباد نے اپنی حدیث میں کہا کدسب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں ہیہ ہے کہ قیامت کے دن جھے سے کہا جائے کہتم عالم متھاور میں کہوں ہاں کچر کہا جائے تو تہہیں جو پچھلم تھا اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابوالد دداء جی ہؤوان لوگوں میں سے تھے جنہیں علم عطا کیا گیا۔

# اخبان معد (صدروم) المسلم المعلق المعلى اخبار الني مثانية المعلى اخبار الني مثانية المعلى المعلم الم

عبدالرحل بن جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھوخبر دارابوالدرداء حکماء میں سے ایک ہیں' دیکھوخبر دارعرو بن العاص بھی حکماء میں سے ایک ہیں' دیکھوخبر دار' کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں' کہ ان کے پاس بچلوں کی طرح علم تھا' اگر چہ ہم لوگ ان کے معاطع میں کوتا ہی کرنے والے تھے۔

زيد بن ثابت شيئلائه كاعلم فرائض اورمهارت تخرير :

زیدِ بن ثابت می الدور کے کہ جھے ہے رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا کہ میرے پاس غیر زبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں' میں پسندنہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیاتم ہے ممکن ہے کہتم خط عبر انی یا فرمایا سریانی سیکھ کو میں اے سترہ شب میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت نفاطنے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُثَالِّقِیُّم مدینے تشریف لائے تو مجھ سے فر مایا کہتم یہود کی تحریسکھ لؤ کیونکہ واللہ میں اپنے خط پر یہود ہے مطمئن نہیں ہوں پھر میں نے اسے نصف ماہ ہے بھی کم مدت میں سکھ لیا۔

زید بن ثابت می افزیت مروی ہے کہ میں اس حالت میں رسول اللہ مَالَّیْنِیِّم کے پاس آیا کہ آپ اپنی ضروریات لکھارہے تھے'آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پررکھالو کیونکہ زید لکھوانے کے لیے زیادہ یا در کھتے ہیں۔

انس بن ما لک عصروی ہے کہرسول الله مَالْيُؤْلِ فرمايا که ان ميں سب سے زياده فرائض كے عالم زيد بيں۔

انس بن ما لک ثناه نون نی منافظ اسے روالیت کی که آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فرائض کے جانے والے زید بن ثابت مخاصفہ ہیں۔

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ عمر وعثان ہی پین قضاء وفقو کی وفرائض وقر اءت میں زید بن ثابت ہی پیؤر پر کسی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

موی بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جوشض فرائض (مُسَائل تر کہ دمیراث) پوچھٹا جا ہے وہ زید بن ثابت ہی ہدئو کے پاس آئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الفظاب می الفظاب می الفظاب میں ہے۔ عبر الفظائی کے عمر میں الفظائی کو شہر الفظائی کے الفظائی کا کہ جس سفر کا آپ ارادہ کرتے تھے عمر میں الفظائی کو شہر کا اللہ میں بھیجا کرتے تھے کہ ذید کا رہتہ میر ہے میں بھی اللہ میں بوالے کیا ہے جاتے تھے کہ الفظائی میں جو انہیں پیش آتے ہیں وہ جو پچھ زید کے پاس پاتے ہیں کئی اور کے مرد کی کے اللہ میں اللہ می

قبیصہ بن ذویب بن طلحہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت میں افور کم سینے میں عمر وعثمان میں اور علی میں اور ایس کے بعد ( یعنی علی میں اور کے سال تک رہے میں معاویدوالی ہوئے تو بھی وہ ای طرح رہے یہاں تک کہ ہے میں زید کی وفات ہوگئی۔

# اخدالني مايين المعدوم عدوم المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي

شعمی ولٹینیڈے مروی ہے کہ ابن عباس میں النہ میں خابت میں اللہ اس کے رکاب بکڑلی اور کہا کہ اس طرح علاء اور بزرگوں کے ساتھ کمیا جاتا ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ ہیں مدینے آیا اصحاب نبی علی ایک کو دریافت کیا تو زید بن ثابت تکا اور مضوط کم والوں میں نکلے۔

بکیر بن عبداللہ بن الا شخع سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والٹی اللہ نے جو پچھ قضاء کاعلم حاصل کیا یا جس سے وہ فتو کی دیا

کرتے شے اس کا اکثر حصد زید بن ثابت تک افزہ سے تھا' بہت کم الیا ہوا کہ کوئی مقدمہ یا ہوا فتو کی ابن المسیب ہے پاس آئے جے ان
اصحاب نبی من اللہ تھا کہ جانب سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر تھے کہ انہوں نے بیدنہ کہا ہو کہ زید بن ثابت تک اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں
کہاں ہیں 'کیونکہ وہ معاملات قضا ہیں جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں
بسیرت رکھنے والے ہیں جوان کے پاس آئے ہیں جن میں پھے (فیصلہ کسی اور کا) سنانہیں گیا' ابن المسیب کہتے تھے کہ مجھے زید بن
ثابت کا کوئی الیا قول نہیں معلوم جس پرمشر ق وم فرب میں اجماع کر کے مل فہ کیا جائے یا س پر اہل معرم ل فہ کریں ہمارے پاس ان
کے سوااورلوگوں سے احادیث و علم آتا ہے جن پر ہیں نے ضاورلوگوں کوئل کرتے دیکھا اور ندان کو جوان کے درمیان ہیں۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جس روز زید بن ثابت میں ہونہ کا انقال ہوا ہم ابن عمر ہیں ہیں کے ہمراہ تھے میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مرگیا' ابن عمر ہی ہون نے کہا' آج اللہ ان پر رحمت کرے وہ عمر ٹی ہونو کی خلافت میں لوگوں کے عالم اور اس (خلافت ) کے علامہ تھے' عمر ہی ہونہ نے عالم لوگوں کو شہروں میں منتشر کر دیا تھا آئیں اپنی رائے سے فتو کی دینے کو منع کر دیا تھا اور زید بن ثابت ٹی ہوند دینے بی میں بیٹھ کراہل مدینہ کو اور ان کے علاوہ آنے والوں کو فتو کی دیتے رہے۔

شعبی ولیسی سے مروی ہے کہ مروان نے ایک شخص کوزید بن ثابت تن مدور کے لیے ہیں پر دہ بٹھایا پھراس نے اسے بلایا 'وہ بیٹے کرزید سے سوال کررہا تھا اورلوگ لکھ رہے تھے' زیدنے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اے مردان میر اعذر قبول کر میں صرف اپنی رائے سے کہتا ہوں۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زید بن ثابت ہی ہؤ وفن کیے گئے تو ابن عباس ہی ہوتا نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا'وہ آ دمی مرجا تا ہے جوکسی ایسی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سوادوسر ااس کا عالم نہیں ہوتا تو جوعلم اس کے ساتھ تھاوہ چلاجا تا ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت پی ایٹ کا انتقال ہوا اور وہ دفن کر دیئے گئے تو ابن عباس ہی پین نے کہا کہ اس طرح علم جا تاہے۔

عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابت خاد نو کا انتقال ہوا تو ہم لوگ قصر کے سامید میں ابن عمال مخاد من پاس بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ علم اس طرح جا تا ہے آتے بہت ساعلم فن کردیا گیا۔

یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ جس وقت زید بن ثابت شاہدہ کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہ شاہدے کہا کہ آج اس امت کا

# ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم) مسل المسل المسل

علم حديث مين ابو هريره تناشؤنه كابيمثال مقام:

ابو ہریرہ تفاط سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی آنے مجھ سے فر مایا کہ اپنا کیڑا بھیلاؤ میں نے اسے بھیلا دیا ' پھر مجھ سے رسول اللہ مظافی آنے دن بھر حدیث فر مائی ' میں نے اپنا کیڑا اپنے پیٹ کی طرف سمیٹ لیا ' میں اس میں سے بچھ نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے حدیث بیان فر مائی تھی۔

ابو ہریرہ ٹی ہوئے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنافیج سے عرض کی کہ آپ سے بہت حدیثیں سنی مگرانہیں بھول گیا' آپ نے فر مایا اپنی چا در پھیلا و' میں نے اسے پھیلا دیا پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی جھڑک دیا اور فر مایا اوڑ ھتو' میں نے وہ اوڑ ھا کی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہریرہ تھا ہوئہ سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا فَیْمُ کے دو برتن محفوظ کر لیے ہیں ان میں سے ایک کومیں نے پھیلا دیا اور دوسر سے کواگر میں پھیلا وَں تو پیزخرہ کاٹ دیا جائے۔

ابو ہریرہ تفاط سے مروی ہے کہ اوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تفاظ نے دریث کی کثرت کردی واللہ اگر کتاب اللہ عزوج مل میں دوآ یتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ' پھروہ یہ آیت پڑھتے تھے: ﴿ان الذین یک تعدون ما انزلنا من البینات والھ لئی ﴾ (وہ اوگ جوان دائل کواور ہدایت کو چھپاتے ہیں جوہم نے تازل کیں) یہاں تک کہوہ آیت کے اس صے تک وی تھے: ﴿فاولنك اتوب علیهم وانا التواب الرحیم ﴾ (یہوہ اوگ ہیں جن سے میں درگز رکروں گا اور میں بڑا درگز رکرنے والا اوررم کرنے والا ہوں)۔

پیم کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال ہیہ ہے کہ ہمارے برادران مہاجرین کو بازاروں کی آمد ورفت نے مشغول کرلیا تھا' ہمارے برادران انصار کو مالی کاموں نے مشغول کرلیا تھا۔ ابو ہریرہ ٹی دیور صرف اپنی شکم پری پر رسول اللہ عُلِیُّما کے ساتھ رہتے تھے' وہ الی باتش شنتے ہے جو دوسرے لوگ نہیں سنتے تھے اوروہ الی باتیں یا دکر لیتے تھے جو اورلوگ نہیں یا دکرتے تھے۔

ابو ہریرہ خاسفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیق نے فرمایا: جو خض کسی جنازے پر حاضر ہوگا تو اس کے لیے ایک قیراط ہے (قیراط وینار کا ایک حصہ) ابن عمر خاسف نے کہا کہ ابو ہریرہ خاسفہ تم پچھ حدیث بیان کرتے ہو۔ اس پر غور کر لیا کرو کیونکہ تم نبی مظافیق ہے بکٹر ت حدیث بیان کرتے ہوا ابو ہریرہ خاسفہ ان کاہاتھ پکڑ کرعائشہ خاسف کے پاس لے گے اور کہا کہ آپ انہیں ہتا دیجے کہ آپ نے رسول اللہ مظافیق کو کیونکر کہتے سنا عائشہ خاسف نے ابو ہریرہ فخاسفہ کی تقدیق کی پھر ابو ہریرہ خاسفہ نے کہا کہ اب ابوعبد الرحل جھے نبی مظافیق کی صحبت سے نہ تو تھور کی کاشت نے روکا اور نہ بازاروں کی (بغرض تھارت) آ مدورفت نے ابن عمر خاسفنا نے کہا کہ اب سے نیادہ آپ کی حدیث کے حافظ ہو۔

نے کہا کہ آپ ہریرہ خابو ہریرہ خابو ہریرہ خابو ہریں کا اللہ مظافیق کا علم ہے اور تم ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیث کے حافظ ہو۔

ابو ہریرہ میں ہوئی ہے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ میں ہوئی دنے رسول اللہ مَالِیُوَاِ ہے احادیث کی روایت میں کثرت کی ہے؛ چرمیں ایک شخص سے ملا اور کہا کہ کل عشاء میں رسول اللہ مَالْیُوَا نے کون می سورت پڑھی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا کیاتم اس میں نہیں تھے اس نے کہا '' بیاں'' میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلاں فلاں سورت پڑھی۔

## اخداني العاد (مدوم) العاد (مدوم) العاد (مدوم) العاد المعاد (مدوم) العاد العاد

ابُو ہریرہ ٹی ایڈو سے مروی ہے کہ عرض کی نیا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت میں سب سے زیادہ سعید (کامیاب) کون ہوگا' آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ٹی اندو میرا گمان میتھا کہتم سے پہلے مجھ سے میدحدیث کو کی نہیں بوچھے گا'اس وجہ سے کہ میں حدیث پرتمہاری حرص کود کیتا تھا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے دلی خلوص سے 'لا اللہ اللہ'' کہا۔

عمرو بن بیجیٰ بن سعیدالاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عاکثہ مخالات ابو ہریرہ مخالات کی کہ اللہ سَالِیَّا اِللہ سَالِیُّا اِللّہ سَالِیُّا اِللّہ سَالِیُّا اِللّہ سَالِّیْا اِللّہ سَالِّیْ اِللّہ سَالِّیْا اِللّہ سَالِ اِللّہ سَالُہِ اِللّہ اِللّہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہُ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّٰہ سَالُہِ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ میں نے بزید بن الاصم کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ ٹی ہوئونے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ٹی ہوئو تم نے حدیث کی کثر ت کردی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ تمام باتیں بیان کردوں جو میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْنِ سے بنی ہیں تو تم لوگ مجھے گھورے پر بھینک دو گے اور مجھ سے بات نہ کرو گے۔

محر بن ہلال نے اپنے والدے اور انہوں نے ابو ہریرہ ٹھ شئنے سے روایت کی کہا گرمین تم لوگوں کوان تمام ہاتوں ہے آگاہ کردوں جومیں جانتا ہوں تولوگ مجھے جہل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کہا بوہریرہ ٹھ شئز مجنون ہے۔

حسن شی الدور سے مارو کے حسن شی الدور مریرہ شی الدور نے کہا گدا گر میں تم ہے وہ سب بیان کردوں جومیرے سینے میں ہے تو تم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو گے حسن شی الدور نے کہا واللہ انہوں نے بچے کہا'اگروہ ہمیں بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا اور جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔ ابوکشر ابغری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ میں الدور کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ شی الدور نہ جھپا تا ہے نہ لکھتا ہے۔

#### مفسرقر آن سيدنا عبدالله بن عباس ميالة من

ابن عباس بن سیست مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیْم نے میرے لیے دومر تبددعا فرمائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے۔ ابن عباس میں شن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیْم نے مجھے بلایا'میری پیشانی پر ہاتھ پھیرااور فرمایا: اےاللہ انہیں حکمت اورتفییر قرآن کاعلم دے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ نبی شکافیٹی نے فر مایا: اے اللہ ابن عباس میں بین کو حکمت عطا کراورانہیں تفییر کاعلم دے۔ ابن عباس میں بین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹافیٹیل میمونہ ہیں تھا میں تھا میں نے آپ کے لیے رات کے وضو کا نہ پانی رکھ دیا تو فر مایا: اے اللہ انہیں دین کاعلم ونہم عطا کراورانہیں تقبیر کاعلم دے۔

ابن عباس میں میں میں ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ایٹو اہل بدر کواپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیتے تھے عمر میں ایٹو نے ان لوگوں ہے کوئی مسئلہ پوچھا اور مجھ سے بھی' میں نے جواب دیا تو عمر میں ایٹو نے ان لوگوں ہے کہا کہ جو پچھتم دیکھتے ہواس کے بعد مجھے ان بر ( لینی این عباس میں ایس میں تھا نظر عنایت یہ ) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

#### 

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ عمر وعثان میں میں دونوں ابن عباس میں میں کو بلاتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لینتے تھے' وہ عمر وعثان میں میں کے زمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔

مسروق ولیشینے سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ اگر ابن عباس ٹی اٹنٹا ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرے نظر (راوی) نے اس حدیث میں اثنا اور زیادہ کیا کہ ابن عباس ٹی اٹنٹا کیسے اجھے ترجمان قرآن ہیں (مفسر قرآن ہیں)۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ابن عباس تھا ہوں کیتے اچھے ترجمانِ قرآن ہیں (مفسر قرآن ہیں)۔ ابن عباس تھا ہوں سے اللہ تعالی کے قول وما یعلمھ ہوالا قلیل میں (لیتنی انہیں سوائے چند کے کوئی نہیں جانیا) مروی ہے کہ میں ان چند میں ہوں اور وہ سات آ دمی ہیں۔

عبیداللہ بن ابی یزید سے مروی ہے کہ ابن عباس کی پیناسے جب کوئی امر دریافت کیا جاتا تھا تو اگروہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اسے بتادیتے تھے اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ مگا گئے سے مروی ہوتا تو اسے بتادیتے 'اگران میں سے کس سے مروی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہا دکرتے تھے۔

عجامدے مروی ہے کہ ابن عباس بھون کا نام ان کے کثر تعلم کی وجہ سے دریار کو دیا گیا تھا۔

عطاء سے مروی ہے کہ ابن عباس میں بین کو دریا کہا جاتا تھا اور عطاء تو ( بجائے ابن عباس میں بین کہنے کے ) کہا کرتے تھے کہ دریانے کیا اور دریانے کہاوغیرہ۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کوابن عباس میں وہنا سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ ٹم اس لڑکے بعنی ابن عباس چھٹھنا کے ساتھ ہوگئے اور ٹم نے ا اکا براصحاب رسول اللہ مٹالٹین کی مجبوڑ دیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ستر اصحاب رسول اللہ مٹالٹین کو دیکھا کہ جب وہ ہاہم کسی امر میں مناظرہ کرتے تھے۔ مناظرہ کرتے تھے تو ابن عباس چھٹین کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔

یوسف بن مبران سے مروی ہے کہ ابن عباس میں میں سے قرآن بہت پوچھا جاتا تھا' وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہے' اور اس طرح ہے کیاتم نے شاعر کواس طرح کہتے نہیں سنا ( یعنی محاور ہ قرآنی برشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے )۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ علی وابن عباس ٹی ایٹنے دونوں میں ابن عباس ٹی اپنی قرآن کے زیادہ عالم شے اور دونوں میں علی ٹی اور مبہمات کے (لیعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے ) زیادہ عالم تھے۔

ابن جرن کے سے مروی ہے کہ عطاءنے کہا کہ پچھلوگ ابن عباس میں دین کے پاس شعر دریافت کرنے کے لیے اور پچھلوگ عرب کی جنگیں اوران کے واقعات ( دریافت کرنے ) کے لیے ان میں سے کوئی قتم ایسی نبھی جو وہ جا ہے اوران کے سامنے پیش نہ کرے۔

حسن تی افزے سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس خار ہے اللہ علی جنہوں نے بھرے میں شہرت حاصل کی اور وہ

# الطبقات ابن سعد (صددوم) المسلك المسلك المسلك الخالفة المن سعد (صددوم)

ز بردست مقررا وربهت علم والے تھے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اوراس کی ایک آیت کی تفسیر کی -

ابن عباس بھ من سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَيْهِمْ كى وفات مو كئى توميل نے ايك انسارى سے كہا كما صحاب رسول مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا إِن سے حدیث دریافت کریں کیونکہ اس وقت بہترے صحابی موجود ہیں انساری نے کہا: اے ابن عباس میں بین مرتعجب ہے' کیاتم پی خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند ہیں' حالانکہ رسول اللہ منگانی کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں )۔

ابن عباس ولله من كيتم بين كميس في بي خيال ترك كرويا اورخود بي آك اصحاب رسول الله من الله من الله من الله من ال کرنے لگا'اگر مجھے کسی خص سے حدیث پینچی تھی تو میں اس کے درواڑے پر جاتا تھا جب کہ وہ قیلولے میں ہوتا تھا'اپنی چا دراس کے دروازے پر بچھالیتااور آندهی مجھ پرمٹی ڈالتی تھی چروہ تخص مجھے دیکھا تو کہتا کہ اے رسول اللہ کے بچاکے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی آپ نے مجھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا میں کہنا تھا کہ'' نہیں کجھ پرآپ کے پاس آنے کا حق زیادہ ہے'' چرمیں ان سے حدیث یو چھنا تھا۔

وہ انصاری زندہ رہے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہلوگ میرے گر دجمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں ' کہنے لگے سے نوجوان مجھ سے زیادہ عاقل ہے۔

ابن عباس خاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مگا ہی کا کثر حدیثیں انصار کے پاس سے پاکیں میں کئی تخص کے یاں جاتا تھااوراہے سوتا ہوایا تا تھا تو اگر میں چاہتا تو میرے لیے اس کو جگادیا جاتا 'گرمیں اس کے دروازے پر بیٹے جاتا تھا' اور آندهی میرے منہ پرتھیٹرے مارتی تھی۔وہ جب بیدار ہوتا تو میں جو چاہتا تھا اس سے بوچھتا تھا'اوروالیس ہوجا تا تھا۔

الى كلىۋم مے مروى ہے كەجب ابن عباس تقارفن كرديئے كتے توابن الحفيد نے كہا كه آج اس امت كالله والا چل بسا۔ حضرت ابن عباس فهاينه كاحلقه ورس:

عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے مروی ہے کہ ابن عباس میں شما چند خصلتوں میں لوگوں سے بڑھ گئے تھے علم میں کوئی ان ہے آ گے نہ بڑھا' فقہ میں ان کی رائے کی جاجت ہوتی تھی' اور علم وعطاء واحسان میں' میں نے کمی شخص کو نہ دیکھا جورسول اللہ سَالَتُظِیمُ كى حديث كا جس ميں وه سب سے آ كے تصان سے زيادہ جانے والا ہوئيا ابو بكر وعمر وعثان تفاش كى قضاء كوئى ان سے زيادہ جانے والا ہو ان سے زیادہ کوئی فقیہ ہویاسمجھ رکھتا ہو یا ان سے زیادہ شعر وعربیت کا اور تفسیر قرآن وحساب وفرائض کا جانبے والا ہو نہ واقعات گزشته کاان ہے زیادہ کوئی جاننے والاتھا' اور نہ اس معالے میں جہاں رائے کی حاجت ہوتی کوئی ان سے زیادہ صائب

وه ایک روز بینے تقیق صرف فقه کاورس دیت ایک روز صرف تغییر کا ایک روز صرف مغازی کا ایک روز صرف شعر کااور ا بک روز صرف تاریخ عرب کا میں نے کسی عالم گوبغیراس کے بھی ان کے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھک نہ گئے ہوں ' اور میں نے بھی کئی طالب علم کونہیں دیکھا کہ اس نے ان کے پاس علم نہ پایا ہو۔

داؤ دین جبیرے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب ویشائ کو کہتے سنا کہ ابن عیاس میں پینا سب سے زیادہ عالم ہیں۔

# 

عامر بن سعد بن ابی وقاص می شفید ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدگو کہتے سنا کہ میں نے کسی کو ابن عباس میں ہوتا ہے ذیا وہ حاضر الفہم' کامل العقل' کثیر العلم متحمل مزاج نہیں دیکھا' میں نے عمر بن الخطاب میں ہوتا تھا کہ وہ انہیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امر مہم آیا ہے پھروہ اپنے قول کو آگے نہ بڑھاتے تھے حالا نکہ ان کے آس پاس مہاجرین وانصار میں سے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔

بنہان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہ جی پیشاز وجۂ نبی مُلَاثِیْنِ سے کہا کہ میں لوگوں کا نقاق ابن عباس جی پیشا ہوں' تو ام سلمہ جی پیشانے کہا کہ وہ بقیدلوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عائشہ میں شام جی کہ انہوں نے ج کی راتوں میں ابن عباس ٹی شن کواس طرح دیکھا کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے علقے تھے اور مناسک ( حکام جی ) یو چھے جارہے تھے عائشہ تن شائل کے اکہا کہ وہ بقیہ لوگوں سے زیادہ مناسک کے عالم ہیں۔

ابن عباس ٹی انتخاب ٹی انتخاب کے میں ایک روز عمر بن الخطاب ٹی ایٹونے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو یعلیٰ بن امیہ نے یمن سے کھھاتھا' میں نے انہیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

الی معبدے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں تھیں کو کہتے سنا کہ ابن عباس بی دیں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں عکرمہ سے مروی ہے کہ میں الی مقبل کو کہتے سنا کہ تمہارے مولی (تیعن عکرمہ کے آقاوآ زاد کرنے والے) واللہ مردہ وزندہ سب سے زیادہ فقید ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقائ امت کے اللہ والے (ربانی) ہیں جومردہ وزندہ سب سے زیادہ عالم ہیں۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس ٹھائٹٹ مضبوط علم والوں میں سے تھے (الراتخین فی العلم میں سے تھے)۔

طاؤی نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عباس ٹی پیٹا اس طرح لوگوں پر چھا گئے تھے جس طرح تھجور کے لیے درخت چھوٹے درختوں پر چھاجاتے ہیں۔

سغید بن جیر سے مروی ہے کہ ابن عباس خاہری مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے پھراگر وہ اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے سرکو بوسادوں تو میں یوسد دیتا تھا۔

ما لک بن ابی عامرے مردی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس چھٹھ کوفیم و ذکاوت وعلم دیا گیا میں نے عمر بن الخطاب میں ہوئو کوفییں دیکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

محمد بن ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ابی بن کعب کو اس وقت کہتے سنا کو ان کے پاس ابن عباس میں شناختے جب وہ کھڑے ہوئے تو والدنے کہا' بیاس امت کا علامہ ہوگا' اس کوعقل وقہم دی گئی ہے'اور رسول الله مقاتلیم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ (اللہ ) آئیس وین میں فقیہ کرے۔

# اخبات اين سعد (صدوم) المسلك ا

ابن عباس تفاش سے مروی ہے کہ میں نے جبریل صلوات اللہ علیہ کو دومر تنبہ دیکھا اور رسول اللہ سکا لیا ہم نے میرے لیے دو مرتبہ دعاقر مائی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس میں پیشن کو بخارتھا' عمر بن الخطاب میں اللہ عیادت کے لیے آئے' عمر میں اللہ بنا کہ تمہار سے بیاری نے ہمارے ساتھ کوتا ہی کی اللہ ہی سے مدد جا ہی جاتی ہے نہ

ابی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں شن کو کہتے سنا کہ مجھ سے بھی کسی شخص نے کوئی حدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے بوچھ نہ کی ہو میں ان کے دروازے پر سوجاتا تھا' اس سے بوچھ نہ کی ہو میں ابی بن کعب میں شنونے دروازے پر آتا تھا' وہ سوتے ہوتے سے میں ان کے دروازے پر سوجاتا تھا' اگر آنہیں میری موجودگی کاعلم ہوجاتا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ مَالِیْتِیْمَ کی وجہ سے تھا ضرور پہند کرتے کہ آنہیں میرے لیے بیدار کردیا جائے۔لیکن میں نابیند کرتا تھا کہ آنہیں ملول کروں۔

سلمی ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں تا کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر وہ رسول اللہ سَالِ ﷺ کے سیجھافعال ابورافع سے بوچھا کرلکھ رہے تھے۔

الوسلمة حفری سے مروی ہے کہ میں نے ابن عہاس جی ہیں کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ علی ہیں آئے اسحاب مہا جرین وانصار کے اکابر کے ساتھ لگار ہتا تھا'ان سے رسول اللہ علی ہیں ہوا تھا' میں اللہ علی ہیں ان سے رسول اللہ علی ہیں ان سے جس کے پاس آیا وہ رسول اللہ علی ہیں کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے آنے سے ضرور خوش ہوا ایک روز الی بن محب سے جس کے پاس آیا وہ رسول اللہ علی ہیں سے متھاس قرآن کو بوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سور تیں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سور تیں نازل ہو کی اور اس کا بقید کے میں۔

عکرمہ ہے مردی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص جی ہون کو کہتے سنا کہ این عباس جی ہوگز رگیا اس میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اوران معاملات میں جن میں (کتاب وسنت میں سے) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ میں عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی ابن عباس جی ہون کو خردی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور وہ بھی رسول اللہ من بھی آئے ہے حلال وحرام وریا فت کیا کرتے تھے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے بھی کمی شخص کونہیں دیکھا کہ وہ ابن عباس پی پین سے اختلاف کر کے ان سے جدا ہوا ہو۔ پھراس نے انہیں تشلیم نہ کیا ہو۔

یعقوب بن زیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت ابن عباس جی ہوں کی وفات کی خبر پنجی انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد باراور سب سے زیادہ عالم مرگیا' بے شک ان کی وجہ سے اس امت پر الیی مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس تکاشن کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ شخص مرگیا جس کے علم کی حاجت تمام مشرق ومغرب میں تھی۔

## اخبراني الفراني المالي المال

#### عبدالله بن عمر شياط، كي علمي احتياط:

ابوجعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقَيْم کے اصحابِ میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب جھالات سے زیادہ کوئی محتاط شرقعا کہ رسول اللہ مَا لَقَیْم سے کوئی حدیث سے تو نداس میں کچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمرو بن دینارسیم وی ہے کہ ابن عمر خ<sub>الط</sub>ین نوجوانوں کے فقہاء میں شار کیے جاتے تھے بیٹھی پایشھیئے سے مروی ہے کہ ابن عمر <sub>مخالط</sub>ین حدیث کے زبر دست عالم تھے' فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

#### عبدالله بن عمروا بن العاص بني النفا.

عبدالله بن عمر و می اور ت مروی ہے کہ میں نے جو کھے نبی منگانیا ہے سناتھا آپ سے اس کے کھنے کی اجازت جا ہی 'آپ ک نے مجھے اجازت دی ' پھر میں نے اسے کھا'عبداللہ می اور نے اپنی اس کتاب کا نام' 'الصادقہ'' رکھاتھا۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی پیٹنا کے پاس ایک کتاب دیکھی تومیس نے دریافت کیا' انہوں نے کہا کہ یہ' الصادقہ'' ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جومیس نے رسول اللہ مکا تینے سے اس طرح سنیں کہ ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ ندتھا۔

#### چندفقيد صحاب شيالته

محمر بن سیر مین سے مروی ہے کہ عمران بن الحصین حدیث میں رسول اللہ شکائیٹی کے ثقیہ اصحاب میں شار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹی کے اصحاب میں سے شام میں کوئی ندر ہا جوعبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس چھٹن سے زیادہ ثقیہ ُزیادہ فقیداور زیادہ کیٹندیدہ ہو۔

ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُنگُیُّم کے اصحاب جب بیٹے کر با تیں کرتے تھے تو ان کی باتیں فقہ ہوتی تھیں' سوائے اس کے کہ وہ کئی کو تھم دیں کہ وہ انہیں سورت بڑھ کرسائے یا کوئی آ دمی از خود قرآن کی سورت بڑھ کرسائے۔

حظلہ بن ابی سفیان نے اپنے اساتذہ سے روایت کی کہ نوجوان اصحاب رسول الله مظافیظ میں ابوسعید خدری وی الله عند منت زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

#### ام المومنين سيده عا نشه مئلة غاز وحيرنبي عليليا

قديصه بن ذويب بن حلحله من مروى ب كه عائشه ويدائنا اتن بوي عالم تعين كدرسول الله مَثَالَيْنَ كا كابر صحاب وي النهان

#### كِ طِبقاتُ ابْنِ سعد (صدرم) كِل المُحلق ( ٢٩٥ ) كَلَّ الْفِيلِ الْفِي الْفِيلِ الْفِي الْفِيلِ الْفِي الْفِيلِ سے منائل او چھتے تھے۔

ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ اصحاب رسول اللہ عَلَّا ﷺ جب کسی بات میں شک کرتے تھے تو عاکشہ میں اللہ علاقاتی سے پوچھتے تھے وہ ان کے پاس اس (بات) کاعلم پاتے تھے۔

مسروق سے مروی ہے کہ ان نے کہا گیا کہ آیا عائشہ تھا شافر انفل اچھی طرح جانی تھیں انہوں نے کہا'' کیا خوب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے انہیں رسول الله مظاللہ علی استانی دیکھا کہ اکا برصحابہ تھا گئے ان سے فرائض یو چھتے تھے۔

الی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ خاصفات زیادہ نہ کسی کوسٹ رسول اللہ مظافیق کا عالم دیکھا' نہ کسی ایسے معاطلے میں جس میں رائے گی حاجت ہوان سے زیادہ عالم دیکھا اور نہ کسی آیت کے شان نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا' نہ فرائض ہی میں۔

محمودین لبید سے مروی ہے کہ ازواج ٹی مُنالِقُیْم نے کثیر احادیث حفظ کیس مگر نہ عاکشہ و ام سلمہ حکامین کے برابر' عاکشہ حکامین عمروعثان حکامید میں اپنی وفات تک فتو کی دیتی رہیں'ان پراللہ کی رحمت ہورسول اللہ مَنَالِثِیَم کے بعد آپ کے اکابر اصحاب عمروعثان جمامین ان کے پاس بھیج کراحادیث دریافت کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشہ ابو بکر وعمر وعثان میں اٹنے کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتو کی دیتی رہیں (اللہ تعالی ان پر رحمت کر ہے) میں برابران کے ہمراہ رہا 'اوران کا احسان میر ہے ساتھ رہا' میں برابران کے ہمراہ رہا' اوران کا احسان میر ہے ساتھ رہا ہوں اور بہت زیادہ بیٹھا ہوں 'اور ہریرہ میں ہوں اور بہت زیادہ بیٹھا ہوں 'اور ہریرہ میں ہوں اور بہت کی وجہ:
اکا برصحا بہ سے قلت روایت کی وجہ:

محمہ بن عمر واسلمی نے کہا کہ رسول اللہ مَالْظِیْما کے اکابراصحاب سے صرف اس لیے روایت کی قلت ہے کہ وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہوو فات پا گئے 'صرف عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب شیادی سے کثر ت ہوئی اس لیے کہ بید دونوں والی ہوئے' ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ الل

رسول الله مناطقی کے اکابراصحاب آپ سے حدیث بیان کرنے میں بہنست اوروں کے بہت کم رہے مثلًا ابو بکر وعثان ' طلحہ ٔ زبیر' سعد بن ابی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف' ابی عبیدہ بن الجراح' سعید بن زید بن عمرو بن نقیل' ابی بن کعب' سعد بن عبادہ' عبادہ بن الصامت اسید بن الحضیر' معاذبن جبل' اورانہیں کے ہم پلیدوسر بےلوگ۔

## اخبات ان سعد (صدرو) کال العالم العال

ان لوگوں سے کثیر احادیث نہیں آئیں جیسا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے نوجوان اصحاب سے آئیں مثلاً جابر بن عبد اللہ سکا ابوسعید خدر کی ابو ہریرہ عبد اللہ بن عمر بن الخطاب عبد اللہ بن عمر و بن العاص عبد اللہ بن عباس رافع بن خدی انس بن مالک بُراء بن عازب جی پیٹے اور ان کے ہم پلے لوگ۔

یہ سب کے سب فقہائے اصحاب رسول اللہ مُلَّالِیَّا میں شار کیے جاتے تھے اور مُع اپنے ہم جنسوں کے رسول اللہ ملَّالِیَّا میں شار کیے جاتے تھے اور مُع اپنے ہم جنسوں کے رسول اللہ ملَّالِیْ اِک ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کم عمر تھے جیسے عقبہ بن عامر الجہنی 'زید بن خالد الحربی عمران بن الحصین' نعمان بن بشیر معاویہ بن الجامی ہو سہل بن سعد الساعدی' عبداللہ بن بزید الحظمی 'مسلمہ بن خلا الزرقی' ربیعہ بن کعب اسلمی اور ہنداور اساء فرزندان حارث الاسلمی جو دونوں رسول اللہ مَنَّالِیُّنِیْم کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ا کثر روایت وعلم ان اصحاب رسول الله مثل نینج اور ان کے ہم جنسوں میں ہے۔اس کیے کہ یہ زندہ رہے اور ان کی عمریں دراز ہوئیں ۔لوگوں کوان کی حاجت ہوئی' رسول الله مثل نینج کے بہت سے اصحاب آپ کی وفات سے قبل اور بعد آپ کاعلم لے گئ ان سے کچھ منقول نہیں' اور بوجہ کثرت اصحاب رسول الله مثل نینج کے ان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول الله علی فی ہمراہ تبوک میں جوآپ کا آخری غزوہ تھا، تمیں ہزار مسلمان حاضر ہوئے پیلوگ ان کے علاوہ تھے جو اسلام لائے اور اپنے شہرومقام میں ہی رہے اور جہادنہیں کیا ہمارے نز دیک وہ ان سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت ہم نے ان میں سے ان کا شار کیا جن کا نام ونسب ہمیں معلوم ہوسکا اور جن کا حال غزوات وسریات میں معلوم ہوسکا اور جن کاوہ مقام بیان کیا گیا کہ جہاں انہوں نے قیام کیا۔

ان میں سے جورسول اللہ منالیقی کی حیات میں شہید ہو گئے جوآپ کے بعد اور جورسول اللہ منالیقی کے پاس قاصد بن کے آئے چراپی قوم میں لوٹ گئے اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ان میں بعض وہ ہیں جن کا نسب واسلام معلوم ہے بعض وہ ہیں جو صرف اس حدیث سے بہجانے گئے جوانہوں نے رسول اللہ منالیق سے روایت کی۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول اللہ مظافیا کی وفات سے پہلے ہوگئ اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقامات حاضری) معلوم ہیں' کچھا یسے ہیں جن کی موت رسول اللہ مظافیا کے جو صدیث بیان کی وہ یا دکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی رائے سے فتو کی دیا۔

بعض وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ مٹائٹیٹر سے حدیث نہیں بیان کی شایدان کی آپ سے صحبت و مجالت و ساع ان لوگوں سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاملے کو ( یعنی ترک روایت حدیث کو ) ان کے روایت حدیث سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاملے کو ( یعنی ترک روایت حدیث کو ) ان کے روایت حدیث سے بہتے پر یااس بات پر کہ بوجہ کثر ت اصحاب رسول اللہ مثالیق ان کی حاجت نہیں ہوئی یا عبادت میں اور سفر یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغولی پر محمول کیا ' یہاں تک کہ وہ اس حالت میں گزر گئے کہ ان سے نبی مثالیق کی کوئی حدیث یا ونہیں کی گئ والا نکہ بورے طور پر رسول اللہ مثالیق کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملاقات کاعلم ہے۔

# رطبقات این سعد (صدرم) افیار النبی ساتھ اس سے سبالوگ نبی مناظیم کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان میں بعض وہ ہیں جوآپ کے ہمراہ تھیم رہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے ہمراہ تمام مشاہد (مقامات عاضری) میں عاضر ہوئے بعض ان میں سے وہ ہیں جوآپ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو دیکھا کچر وہ اپنی قوم کے شہر میں پلٹ گئے بعض وہ ہیں جو تھوڑ نے تھوڑ نے بعد آپ کے پاس اپنی تجاز انہوں نے آپ کے دوران کی مزل سے آتے تھے ہم نے ان تمام اصحاب رسول اللہ مناظیم کوجن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ ساتھ ہے ہیں آئے اوران میں سے جنہوں نے آپ سے جدیث روایت کی ان سب امور کو جہال تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے مگر ہم نے پورے علم کا احاظ نہیں کیا۔

رسول الله سل الله سل المنظم كے اصحاب سے بعد مہاجرين وانصار وغير ہم كے فرزندوں ميں تابعين سے جن ميں فقهاء وعلاء سے ال كى پاس حديث وآثار كى روايت تھى فقه وفتو كى تھا' وہ گزر كئے اور اپنے بعد ایک دوسرے طبقے كوچھوڑ كئے' ان كے بعد ہمارے زمانے تک اور طبقے ہیں' ہم نے اس كی تفصیل كى ہے اور اس كو بيان كيا ہے۔



# اخيرالني تأييز (مددوم) كالمحافظ الموادم المحافظ الموادوم) المحافظ الموادم المحافظ المح

# اصحابِ رسول الله عَلَيْ أَيْنَ كَ بعد الله علم اور الله فقه تا بعين

## سعيد بن المسبيب وليتمليذ

قدامہ بن موی المجی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹھیڈ فتویٰ دیا کرتے تھے حالا تکہ اصحاب رسول اللہ مَالْلَیْظِ زندہ تھے۔ سعید بن المسیب ولٹٹھیا سے مروی ہے کہ ہراس قضا کا جس کا رسول اللہ مَالْقِیْظِ اور ابو بکر وعمر ہیں ہیں نے فیصلہ کیا جھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شدر ہا مسعرنے کہا کہ بیں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثان ومعاویہ جھ بین بھی کہا تھا۔

محد بن کیجیٰ بن حبال ہے مروی ہے کہ سعید بن المسیب ولٹیکیڈا ہے نزمانے میں جولوگ مدینے میں متے نتوے میں ان کے امام اوران پر مقدم متھے' کہا جاتا ہے کہ وہ نقیہ الفتہاء تھے۔

مكول مع مروى م كرسعيد بن المسيب ويشوا عالم العلماء تهر

اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ مکول نے کہا کہ میں نے تم سے جو حدیثیں بیان کیں وہ میتب ؓ اور قعی ؓ سے ہیں۔ میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدیخ آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بوے فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیب ویشیلئے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے کہا کہ میں اقتباس کرنے والا ( پھے حاصل کرنے والا) ہوں' عیب جوئی کرنے والانہیں ہوں' میں ان سے سوال کرنے لگا در مجھے ایک شخص جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا' میں نے اس سے کہا کہ تم جھے سے زک

جاؤ کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ اس شیخ سے کچھ یاد کروں اس نے کہا کہ لوگواں شخص کو دیکھوجو جا ہتا ہے کہ یاد نہ کرے حالا نکہ میں ابو ہریرہ ٹی ہونو کی مجلس میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کو اسٹے تو میں اس خفل کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا' امام سے کوئی بات ہوگئ' جب ہم لوٹے تو میں ف اس سے کہا کہ آیا تم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپندگ' اس نے کہا نہیں' میں نے کہا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ابو ہریہ ہو تھا تھ میں تھا اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جو جواب دیا ابو ہریہ ہو تھا تھا ہے گئی میں نے کہا کہ کہا تھا ہے کہا تھا کہ تورتوں کو تجب میں ڈال دیا۔ کہ میدوہ عورت ہے جس نے مردوں کو تجب میں ڈال دیا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ قاسم بن محر سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیب ویشی نے اس می بیر بیاکہا ہے معن نے اپنی صدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سروار ہیں، محمد بن عمر و نے اپنی حدیث میں

# اخبراني والله ١٩٩ على اخبراني والله المحالة ا

کہا کہ وہ ہمارے سرداراور ہمارے عالم ہیں۔

ابوالحویرث سے مروی ہے کہ قمر بن جبیر بن مطعم می الفظ آ کر سعید بن المسیب ولیٹھیا سے فتو کی پوچھتے تھے ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے زہری کؤ جب کسی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیا نے اپناعلم کس سے حاصل کیا تو 'یہ جواب دیتے سنا کہ زید بن ثابت می الفظ ہے کہ میں ہم نشینی کی' اور نبی مثالی ہی از واج سنا کہ زید بن ثابت میں الفظ ہی اور میں مثالہ سے بھی ہم نشینی کی' اور نبی مثالی ہی از واج عائشہ وام سلمہ میں الفظ ہی انہوں نے عثان بن عقان علی صہیب اور محمد بن منامہ سے بھی سنا' ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہر بری و نئی الفظ سے اور وہ ان کے واماد تھے' انہوں نے عمر وعثان میں اسحاب سے بھی سنا' اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا جن کا فیصلہ عمر وعثان میں الفظ ہو وہ ان سے زیاوہ کوئی جانے والا شرقا۔

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ثابت فی ادائد کی مجلس میں بیٹھتے تھے میں اور سعید بن المسیب ولٹھا اور قبیصہ بن وؤیب ہم لوگ ابن عباس نی ادائل کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے کیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ فی ادائد کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ بین نے اپنے والدعلی بن حسین ٹی افاقہ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ابو ہر رہے ہی افاقہ کی مندات (روایات) کو بوجہ داما دہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

الوجعفرے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدعلی بن حسین تفاطعہ کو کہتے سا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیڈان آ ثار کے جوان سے بہلے ہو گئے سب سے زیادہ عالم میں اورا پنی رائے میں سب سے زیادہ فقید (سمجھ دار) ہیں۔

۔ سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے مروی ہے کہ میں نے مکول ہے یو چھا کہتم جن لوگوں سے ملے ان میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن المسیب ولٹھلٹ۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا' تو مجھے سعید بن المسیب رکٹیٹلائے پاس بھیجا گیا' میں نے ان سے مسائل پوچھے۔

شہاب بن عباد العصری ہے مروی ہے کہ میں نے جج کیا 'ہم مدینے میں آئے 'ہم نے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ عالم کو دریافت کیا تولوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولیٹھیا ہیں۔

"شہاب بن عباد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ولٹیمائی ہیں ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم ہے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ولٹیمائی ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شخص کو بتاؤں جو میں سب سے زیادہ افضل ہے 'وہ عمرو بن عمر ہیں ہیں۔

سے روست ہوتی تو میں صرف کے سعید بن المسیب ولٹیملانے کہا کہا گر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں شانہ روز کاسفوکرتا۔

یجی بن سعید ہے مروی ہے کہ سعید بن المسیب والتعلیا ہے کتاب اللہ کی کوئی آیت بوچھی گئ تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں

# الخيرالني الحيال المن المناه المناه

ما لک نے کہا کہ مجھے قاسم بن محمد سے اس کے مثل معلوم ہوا۔

محمد بن سعد (مؤلف كتاب بذا) نے كہا كہ مجھے مالك بن انس تقافظة سے اور انہيں يجي بن سعيد سے معلوم ہوا كہ كہا جاتا تھا كذا بن المسيب عمر بخافظة كراوي بيں۔

مکحول سے مروی ہے کہ جب سعید بن آلمسیب ولیٹھاٹہ کی وفات ہوگئی تو لوگ برابر ہو گئے' کوئی شخص ایسانہ تھا کہ سعید بن المسیب ولیٹھاٹیہ کے حلقے میں آنے سے پر ہیز کریے' میں نے اس حلقے میں مجاہد کودیکھا جو رہے گہتے تھے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر میں گے جب تک کہ سعید بن المسیب ولیٹھیڈان کے درمیان باقی ہیں۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹیملا کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایساعالم نہیں جواپیے علم کومیرے پاس نہ لائے 'وہ بھی ان کے پاس لایا گیا جوسعیدین المسیب ولٹیملائے پاس تھا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیاڈ کی مقدے کا فیصا نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب ولیٹھیاڈ سے نہ دریافت کرلیں 'انہوں نے کسی کوان کے پاس بھیج کر دریافت کیا گراس نے انہیں بلالیا' وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر ولیٹھیاڈ نے کہا کہ قاصدنے خطاکی' ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجاتھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریافت کر لے۔

معمرے مروی ہے کہ میں نے زہری کو کہتے سٹا گہ قریش میں چار دریا پائے سعید بن المسیب عروہ بن زبیر ابوسلمہ بن عبدالرحن اورعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ۔

ز ہری سے مردی ہے کہ بیس عبد اللہ بن تعلیہ بن صعیر العذری کے ہمراہ بیٹے کران سے اپنی قوم کانب معلوم کرتا تھا'ان کے پاس ایک جانل تھی آ کراس مطلقہ کا تھم پوچھے لگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلا قیں دی جانل تھی اس دوسرے آ دی نے نکاح کر لیا اور اس سے صحبت کی'اس نے بھی اسے طلاق دے دی' تو وہ قورت کس کے پاس اوٹ آیا اپنے شوہراوّ ل کے پاس انہوں نے کہا کہ بیتو کہ جھے نہیں معلوم' تم اس آ دمی کے پاس جاؤ' اور اس سے سعید بن المسیب ویشھیلا کی طرف اشارہ کیا' میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیتو سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ رسول اللہ مثل تھی کے عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر چھینگ دی گئی ہے۔
میں بھی دائل سے بچھ میں ان میں نہ میں اللہ مثل تھی کی اس میں بھی دیا گئی ہے۔

میں بھی سائل کے پیچے ہولیا' اس نے سعید بن المسیب ولٹیلٹ سوال کیا' میں سعید کے ساتھ ہوگیا' وہ مدینے کے علم پر غالب سے انہیں سے استفتا کیا جاتا تھا' ان سے اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن بشام' سلیمان بن بیار جوعلاء میں سے سے علم علاب سے انہیں سے ایک دریا ہے عبید اللہ بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الرحمٰن خارجہ بن زید بن قابت ، قاسم اور سالم' فتو کی انہیں لوگوں کے پاس گیا' ان لوگوں کے پاس سے سعید بن المسیب ولٹیلٹ ' ابو بکر بن عبد الرحمٰن سلیمان بن بیار' قاسم بن محمد باوجود مکہ قاسم فتو سے سے بازر ہے ہے' سوائے اس کے کہ وہ بغیر فتو گی دیئے کوئی چارہ شد پائیں۔ اور بہت سے آ دمی ہے جو ان کے مثل ہے اور ان سے زیادہ من رسیدہ ہے اور صحابہ میں انٹیلٹ وغیر ہم کے فرزند ہے جن کو میں نے پایا۔

مہاجرین والصارمیں سے بہت ہے آ رمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پو چھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کواس ہیئت پرنہیں رکھا تھا جیسا کہان لوگوں نے کیا تھا۔

## اخدانی معد (مددم) کال محالی استان معد (مددم)

سعید بن المسیب ولینمای کی لوگوں کے نزدیک چندخصلتوں کی وجہ سے نہایت ہی عظیم قدرتھی شدید تقوی پر بیزگاری وق گوئی بادشاہ وغیرہ کے سامنے بادشاہ سے کنارہ شی اورعلم جس کے مشابہ کسی کاعلم نہ تھا 'اس کے بعد مضبوط رائے عمدہ رائے بھی کیسی افری بادشاہ وغیرہ کے سامنے بادشاہ سے کنارہ شی اورعلم جس کے مشابہ کسی کاعلم نہ تھا 'اس کے بعد مضبوط رائے 'عمدہ رائے بھی کیسی افری کے نہیں معلوم ہوسکتی افری مدر ہے نہیں سعید بن المسیب ولینی میں اس زہد وفقر کی وجہ سے تھا جس میں ایسی عزیت ہے جو بغیر کسوٹی کے نہیں معلوم ہوسکتی میں ان کے روبر دکوئی مسئلہ نہیں بیان کرسکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ فلاں نے یہ یہ کہا اور فلاں نے اس اس طرح کہا 'اور وہ اس وقت جواب دے دیے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ میں ثغلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھے ایک روز کہاتم یہ چاہتے ہوئیں نے کہاہاں انہوں نے کہا کہ تمہیں سعید بن المسیب ولٹیمیڈ کی صحبت لا زم ہے گھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ بیٹھا۔ فقیہا ن ومفتیان مدینہ:

سلیمان بن عبدالرحن بن جناب سے مروی ہے کہ میں مہاجرین اور انصار کے تابعین سے ملاجو مدینے میں فتو کی دیتے تھے ، مہاجرین کے تابعین میں سعید بن المسیب ولیٹھلڈ 'سلیمان بن بیار ابو بکر بن عبدالرحن بن الحارث بن مشام 'ابان بن عثان بن عفان ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ 'ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عروہ بن زبیر' قاسم اور سالم تھے انصار کے تابعین میں سے خارجہ بن زید بن قابت 'محود بن لبید' عمر بن خلدہ الزرقی 'ابوبکر' بن محمد بن عمر و بن حرث م اور ابوامامہ بن مہل بن حذیف تھے۔

ابن جرت سے مروی ہے کہ صحابہ مختائی کے بعد جولوگ مدینے میں فتو کی دیتے تھے ان میں سائب بن یزید مسور بن مخر مہ ' عبد الرحمٰن بن حاطب اور عبد اللہ بن عامر بن رسیعہ تھے 'یہ دونوں' عبد الرحمٰن وعبد اللہ' عمر ثبن الخطاب ہی ہیں کی پرورش میں تھے اور ان دونوں کے والد بدری تھے' (جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ) اور عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک تھے۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ سات آ وی جن سے مدینے میں مسائل پوچھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ صعید بن المسیب 'ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام' عروہ بن زبیر' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ' قاسم بن محمد' خارجہ بن زیداورسلیمان بن بیبار تھے۔

#### سليمان بن بيار وليُعليُهُ:

عبداللد بن یزیدالبد لی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار ولٹھیڈ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ولٹھیڈ لوگوں کے بقیہ ہیں' میں نے ایک سائل سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بئن بیار ولٹھیڈ کے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد بٹن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نز دیک سلیمان بن بیمار سعید بن المسیب سے زیادہ تبحھ والے ہیں۔

قادہ ہے مروی ہے کہ میں مدینے آیا 'وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جانبے والے کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار ویشیلا ہیں۔

#### 

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ ہم لوگ ج کے لیے روانہ ہوئے اور کئے آئے میں نے اہل مکہ میں سب سے زیادہ عالم کو پوچھا تو کہا گیا کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کواختیا رکرو۔

#### عكرمه والتعلية مولى ابن عباس مى النفا:

عمرو بن دینارے مروی ہے کہ جاہر بن زیدنے میرے پاس چندمسائل بھیج کہ میں انہیں عکر مدسے پوچھوں اور کہنے لگے کے عکر مدابن عباس بن پیشن کے مولی (آ زاد کر دہ غلام ) ہیں 'بیدریا ہیں اس لیے ان سے دریافت کرو۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ اگر عکر مہلوگوں ہے اپنی حدیث روک لیں تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بند ھے رہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ اگر میہ مولائے ابن عباس چھوٹن اللہ سے ڈرے اور اپنی حدیث روک لیے تو ان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسكين سے مروى ہے كم مرم تقير كے سب سے بوے عالم تھے۔

ایوب سے مروی ہے کہ عکرمدنے کہا کہ ٹیل بازار جاتا ہوں اور آ دی کو بات کہتے سنتا ہوں تو اس سے بھی میرے لیے علم کے بچاش درواز کے کمل جاتے ہیں۔

ابوانحاق ہے مروی ہے کہ تکرمہ آئے 'انہوں نے سعید بن جبیر موجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی تعیں گر ہیں لگا کیں اور کہا کہ حدیث صحیح 'بیان کی۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ ابن عباس ٹھا ٹھن ممرے پاؤل میں بیڑی ڈال دیتے تصادر مجھے قر آن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ سعید بن بزید سے مردی ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تھے'انہوں نے کہا کہتم لوگوں کو کیا ہوا' کیا تم لوگ نہیں ہو'ان کی مرادیہ تھی کہ بیں تہمیں اپنے سے سوال کرتے نہیں دیکھتا۔

#### عطاء بن الى رباح والتعلية

ا بی جعفر محمد بن علی بن حسین می مدود سے مروی ہے کہ عطاء بن ابی رباح والتعلیہ سے زیادہ مناسک جج کاعالم کوئی تبیس رہا۔ اساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے' جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی تائید کی جاتی ہے۔

ائن جرق سے مروی ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کہ پیلم ہے یارائے'اگر وہ منقول ہوتی تھی تو کہتے تھے علم ہےاد راگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

اسلم مقری ہے مردی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابومجر کہاں ہیں' اس کی مرادعطاء ہے تھی' لوگوں نے سعید کی طرف اشارہ کیا' اس نے پھر کہا کہ ابومجر کہاں ہیں؟ سعیدنے کہا کہ اس جگہ ہمارے لیے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے' ( یعنی عطاء یہاں نہیں ہیں )۔

اخبرالني تأثيرًا المن معد (مقدوم) المن المنظمة على المنظمة الم

سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ اس علم سے اسے اللہ کی خوشنو دی مقصود ہوسوائے ان تین کے عطاء ، طاؤس اور مجاہد۔

حبیب بن ابی ثابت سے مردی ہے کہ مجھ سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تمہیں عطا کردوں تواسے کسی سے نہ بوچھو۔

عمره بنت عبدالرحمن وعروه بن زبير

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹیلٹے ابدیکر بن محمد بن عمر و بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ متالظ کا جوحدیث و یکھوٹو اے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مثنے اور اہل علم کے گزر جانے کا اندیشہ ہے۔
اندیشہ ہے۔

محمہ بن عبدالرحلٰ سے مردی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز ولٹیمیٹ نے کہا کہ کو کی مختص حدیث عائشہ میں پیٹا کا ان سے بعنی عمرہ سے زیادہ جانبے والا ندر ہا' انہوں نے کہا کہ عمر چی ہیؤوان سے بع چھا کرتے تھے۔

عبدالحن بن قاسم سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کوعرہ سے مسلم پوچھے ساد

ابن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ سے عروہ حدیث بیان کرتے تھے بھرعمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث تھے ہوتی تھی' جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کوابیا دریایا یا جس کا سازایانی نہیں نکالا جاسکتا۔

حمادین زید سے مروی ہے کہ میں نے ہشام بن عروہ سے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگوں نے کون ساعلم حاصل کیا' کیونکہ آج تم لوگ چھوٹے ہو'اور قریب ہے کہتم لوگ بڑے ہوجاؤ گئ ہم نے قوصغر ٹنی میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بڑے ہوگئ آج ہم اس حالت کو بھٹے گئے کہ ہم سے مسائل ہو چھے جاتے ہیں۔

محدث جليل ابن شهاب زبري وليُعليُّه:

ابراہیم بن معدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے کسی کوٹیل دیکھا کہ اس نے رسول اللہ مُثَاثِیُّا کے بعدا تناعلم جمع کیا ہوجتنا ابن شہاب نے جمع کیا۔

سفیان بن عیبیزے مروی ہے کہ مجھے ابو بکر الہذ لی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس حدیث کے لیے میری پر حدیث یا در کھو جے زہری نے بیان کیا 'ابو بکر ولٹھیلائے کہا کہ میں نے ان کا لیٹن زہری کا مثل کھی نہیں و یکھا۔ مطرف بن عبد اللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنا کہ مدینے میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث سی کونہیں یا یا 'میں نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔

معمر سے مروی ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں سے حدیث نہیں بیان کرتے' انہوں نے کہا کہ میں ضروران سے حدیث بیان کرتا ہوں'لیکن جب میں مہا جرین وافصار کے فرزندوں کو پاتا ہوں توان پروہ مجروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ دوسروں پڑئیں کرتا۔

عبدالرزاق ہے مروی ہے کہ میں نے عبیداللہ بن عمر بن حفض بن عاصم بن عمر بن الخطاب میں دو سے سنا کہ جب میں بوا

# 

ہوا تو طلب علم کا ارادہ کیا میں آل عمر ن الفادے اساتذہ میں ہے ایک ایک خض کے پاس جانے لگا میں کہتا تھا کہ آپ نے سالم سے
کیا سنا 'جب بھی میں ان میں سے تنی ایک کے پاس جاتا تو وہ کہتا کہتم ابن شہاب کواختیار کرو 'کیونکہ ابن شہاب سالم کے ساتھ رہے۔ شخ حالا تکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے کھرمیں نافع کے ساتھ ہوگیا 'اللہ نے اس ساتھ رہنے میں خیر کثیر کردی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیس انہوں نے کہا کہ جو روایتیں نبی سَلَّشَیْزِ سے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں انہوں نے کہا کہ جوروایتی صحابہ شیسی شائی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیس کے کیونکہ وہ بھی سنت ہیں میں نے کہا کہوہ سنت نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں تکھیں گئانہوں نے لکھااور میں نے نہیں لکھا 'وہ کا میاب رہے اور میں ناکام رہا۔

راوی نے کہا کہ بیٹھوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم سے پچھآ گے نہ بڑھے' سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آئے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے اپنا کپڑ ااپنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جو حیا ہتے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں صغرتی مانع ہوتی تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ ہم علم کا لکھنا ناپیند کرتے تھے پہال تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پرمجبور کیا' تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص ککھنے کو ندرو کے گا۔

الاب سے مروی ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کی کوئیں و یکھا۔

مکول سے مروی ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری ہے زیادہ عالم کسی گونہیں جاتا۔

عبدالرزاق ہے مردی ہے کہ میں نے معمرے سنا کہ ہم لوگ میں مجھا کرتے تھے کہ ہم زہری ہے بڑھ گئے' یہاں تک کہ دلید قبّل کیا گیا'انفاق سے دفاتر اس کے خزانوں سے چو ہایوں پرلا دے گئے جنہیں کہتا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

